

## البيات

محُمّد فارس بركات

ترجم :مولانا فتح محمد خان جالندهري

ہم اللہ تعالیٰ کو اُس کی صفات عالیہ کے مظاہر کے حوالے سے جانے کی کومشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جن صفات البید کا مختلف آیات میں ذکر ہے اُن کو محمد فارس برکات نے مختلف عنوانات کے تحت اکٹھا کیا ہے، ادارہ نقوش نے اُسی ترجیب کو قائم رکھتے ہوئے، فتح محمد خان جالند حری صاحب کے ترجے اور اددو عنوانات کے ساتھ اکٹھا کر دیا ہے۔

نوث:

إس مضمون ميں مولانا فتح محمد خان جائند حرى مرحوم كاتر جمد مرتب في استعمال كياہ، انہوں في إس ترجم ميں لفظ خداكو اللہ سے بدل ديا ہے، أن كے خيال ميں لفظ خداكے معنى ميں وہ وسعت نہيں جو لفظ اللہ كے معنى ميں سے۔

## الهيات

مختد فارس بركات

ترمر : مولانافتح محمد خان جالندهرى

## حدو شناءو تسبيح البي:

شمارسوره تام سوره شمار آيت

١ ١ الفَاتِمه ١ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلَمِينَ ، ٦ الانعام ٤٥ ، ٣٧ الصَّفَّت ١٨٢ ،

٣٩ الزمر ٧٥ ، ٤٠ المومن ١٥٠ .

ا۔ سبطرح کی تعریف اللہ ہی کو (سزاوار) ہے جو تمام محلوقات کا پرورد کارہے۔

٣ ٢ أَلُ عمران ١٩١ رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا يَاطِلاً عَسُبْخَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ٥

۲۔ (اور کہتے ہیں) کہ اے ہرورد کار! تونے اس (محکوق) کو بے فائدہ نہیں بیداکیا۔ توپاک ہے تو (قباست کے ون) ہمیں دوڑخ کے عذاب سے بچائیو۔

٣ ٥ المائده ١١٦ سُبْحُنَكَ مَايَكُونُ لِيَّ أَنْ آتُولَ مَالَيْسَ لِي وَ بِحَقٍّ \*

٣- توپاك ب مجه كي كب شايال تعاكد مين ايسى بات كبتاجس كالمجه كجيد حق نهين -

٤ ٦ الانعام ١ آلْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ

سم برطرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ جس نے آسانوں اور زمین کو سیداکیا۔

ه ٧ الاعراف ٤٥ تُبرِّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ، ١٠ المومن ٦٤

۵۔ یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔

٦ ٧ الاعراف ١٤٣ سُبْخَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥

۲۔ تیری ذات پاک ہے ادر میں تیرے حضور میں توبر کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے بیں ان میں سب سے اوّل برا۔ مول اب

٧ ٨ الانفال ١٤ يَعْمَ ٱلْمُوْلَى وَيَعْمَ النَّصِيُّرُ ٢٢٥ الحج ٧٨

ے۔ وہ خوب جایتی اور خوب مدد کارے۔

موس، وال مبر ١٠ دعواهم فيها سُبخنك اللَّهُمّ و تَجِيّتُهُم فيها سَلْمُ ع وَ أَخِرُ دَعُولُهُمْ فيها سَلْمُ ع وَ أَخِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

٨- (جب وه) ان سي (أن كى تعمتوں كو ديكھيں كے تو بے سائنة) كہيں كے سبحان اللہ \_ اور آپس ميں أن كى دعا سلام عليكم بوكى اور أن كا آخرى قول يه (بوكا)كه الله رب العالمين كى حد (اور أس كاشكر) ب-

١٨ سُبْحُنَهُ وَ تَعْلَى عَمَّايُشْرِكُونَ ، ١٦ النحل ١ ، ٢٨ القصص ٦٨ ،

٣٠ الروم ٤٠ ، ٣٩ الزمر ٦٧

۹۔ وہ پاک ہے اور (اُس کی شان) اُن کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔

١٠ ١٠ يوسف ١٠٨ وَ سُبِّحْنَ اللَّهِ وَمَآ أَنَّا مِنَ ٱلْمُسْرِكِيُّنَ ٥

۱۰ ۔ اور اللہ پاک ہے۔ اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

١١ ١٥ الحجر ٩٨ فَسَبِّعْ بِحَمْدِرَبِّكَ ، ١١٠ النصر ٣

۱۱۔ تم اینے پرورد کارکی تسبیح کہتے اور (اُس کی) خوبیاں بیان کرتے رہو۔

١٧ ١٧ الاسراء ١ سُبْخَنَ الَّذِي آسْرَى بِعَبْدِم لَيْلًا

١٢- وه (ذات) پاک ہے جس نے سیر کرائی ایک رات اپنے بندے کو رات کے قلیل صدمیں۔

١٧ ١٧ الاسراء ٢٤ سُبْخُنَة وَ تَعْلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيْرًا ٤٤ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُوتُ السُّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴿ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

١٣۔ وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے (اس کارتبہ) بہت عالی ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی سبیج کرتے ہیں۔ اور (محکو قات میں سے) کوئی چیز نہیں مکراس کی تعریف کے ساتھ سبع کرتی ہے۔

١٧ الاسراء ١١١ وَقُل الْحَمْدُ لِلَّهِ ، ٢٧ النمل ٥٩ ، ٩٣ ، ٢٩ العنكبوت ٦٣ ،

۲۱ لقیان ۲۰

١١٠ اوركبوك سب تعريف الله بي كو ب-

١٥ ١٧ الاسراء ١١١ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا.

10- اوراس کوبراجان کراس کیبرائی کرتے رہو۔

١٨ ١٦ الكهف ١ أَخْمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آثْرَ لَ عَلَى عَبْده الْكُتُبَ.

تقوش، قرآن مبر ----- ۸

17- سب تعریف اللہ بی کو ہے جس نے اپنے بندے (محمدٌ) پر (یا کتاب نازل کی۔

٢٠ ١٧ طُهُ ١١٤ فَتَعْلَى اللَّهُ ٱللِّكَ الْحَقُّ .

عار تواللہ جوسچا بادشاہ ہے عالی قدر ہے۔

١٥٠ طَهُ ١٣٠ وَسَبِحُ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنَاى اللَّهَارِ لَعَلَّمُ مُونِي أَنَاى اللَّهَارِ لَعَلَّمُ مُرْضَى .
 الكُل فَسَبْحُ وَ أَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكُ مُرْضَى .

۱۸۔ اور سورج کے شکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پرورو کارکی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ اور رات کی ساعات (اوّلین) میں بھی اُس کی تسبیح کیا کرو اور دن کی اطراف (یعنی دو پہر کے قریب ظہر کے وقت بھی)۔ تاکہ آپ خوش رہیں۔

١٩ ٢٢ الحج ٣٧ لِتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَذَكُمْ \* وَ بَشِرَ اللَّهُ عِلْيَ مَا هَذَكُمْ \* وَ بَشِرَ اللَّهُ عِنْيُنَ .

19۔ تاكداس بات كے بدلے كه أس نے تم كو بدایت بخشى ہے اسے بزرگى سے یاد كرواور (اے پیغمبر) نیكو كاروں كو خوشخبرى سنادو۔

٣٠ ٢٣ المؤمن ١٤ فَتَارِّكُ اللَّهُ ٱخْسَنُ الْخَلِقِيْنَ .

٢٠- توالله جوسب سے بہتر بنائے والابرا بابرکت ہے۔

٢٦ ٢٦ المؤمن ١١٦ فَتَعْلَى اللَّهُ ٱلْلِكُ الْخَتُّ عَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

۲۱۔ تواللہ جو سچابادشاہ ہے (اس کی شان) اس سے اونچی ہے۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔

٢٢ ٢٥ الفرقان ١ تَبْرَكَ الَّذِي نَزُّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِم لِيَكُونَ لِلْعُلَمِيْنَ نَذِيْرًا.

۲۲۔ وہ (اللہ عزوجل) بہت ہی بارکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرملیا۔ تاکد سادے جہان والوں کوہدایت کرے۔

٢٥ ١٠ الفرقان ١٠ تَبْرَكَ الَّذِي إِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَٰلِكَ جَنْتِ تَجْرِئ مِنْ تَغْتِهَا
 الأنْبُرُ لا وَ بَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ٥

۳۳۔ وہ (اللہ) بہت بابرکت ہے جو اگرچاہے تو تمہادے لئے اس سے بہتر (چیزیں) بناوے (یعنی) باغات جن کے فیج نہریں بدن ہوں۔ نیز تمہادے لئے محل بناوے۔

٢٥ ٢٤ الفرقان ٥٨ وَنُوكُلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَايَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِه .

٢٢٠ اوراس (الله) زنده پر بحروسار کھوجو (کبھی) نہیں مرے گااور اُس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔

٥٥ ٢٥ الفرقان ٦٦ تُبرَكَ الَّذِي جُمَلَ فَ السَّيَاءِ بُرُوجًا وَ جَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَ قَمَرًا مُنِيرًا

۲۵۔ اور (اللہ) بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں بُرج بنائے اور اُن میں (آفتاب کا نہایت روشن) چراغ اور چکتا ہوا چاند بھی بنایا۔

٢٨ ٢٦ القصص ٧٠ وهُوَ اللُّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ \* لَهُ الْخَمْدُ فِي الْأَوْلِي وَالْأَخِرَةِ .

۲۶۔ اور وہی اللہ ہے۔اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ ونیااور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔

۲۷۔ تو جس وقت تم کوشام ہواور جس وقت صبح ہوائند کی تسبیج کرو (یعنی نماز پڑھو)اور آسمانوں اور زمین میں آسی کی تعریف ہے۔اور حیسرے پہر بھی اور جب دو پہر ہو (اس وقت بھی نماز پڑھاکرو)۔

٢٨ ٣٣ الاحزاب ٤٤ وُسَبِّحُوَّهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا.

۲۸ ۔ اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔

٣٤ ٣٩ سبأ ١ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْخَمْدُ فِي الْأَجْرَةِ \* وَهُوَ الْخَكِيْمُ الْخَبِيْرُ .

۲۹۔ سب تعریف اللّٰہ بی کو (سزاوار) ہے۔ (جو سب جیزوں کامالک ہے یعنی) وہ کہ جو کچنے آسمانوں میں ہے اور جو کچنے زمین میں ہے سب اُسی کا ہے۔ اور آخرت میں بھی اُسی کی تعریف ہے اور وہ حکمت والااور خبر دار ہے۔

٣٠ ٣٥ فاطر ١ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمُوتِ وَالْأَدُّضِ ،

۳۰۔ سب تعریف اللہ ہی کو (سزاوار) جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والاہے۔

٣٦ ٣٦ لِيْسَ ٣٦ سُبْخَنَ الَّذِيْ خَلَقَ الآزْوَاجَ كُلُّهَا عِنَّا تُنْكِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ ٱلْفُسِهِمُ وَمِنْ ٱلْفُسِهِمُ وَعِمَّا لاَيَعْلَمُونَ .

۳۱۔ وہ انتہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود اِن کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جو ڑے بنائے۔

٣٦ ٣٢ أِسَلَ ٨٣ فَنُسْخَنَ الَّذِي بِيَدِمِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَالَّذِهِ تُرْجَعُوْنَ .

۲۲ ود (دات) پاک ہے جس کے بات میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اُسی کی طرف تم کو لوٹ کر جاتا ہے۔

٣٧ ٣٣ الطُّنَّقُت ١٨٠ سُبْخُنَ رَبِّكُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَبَّا يَصِفُونَ .

٣٠ يا جو کچه يبان کرتے بيس تمبارا پرورد کارجو صاحب عزت ٢١س س (پاک ب)-

٣٩ ٣٤ الزمر ٤ سُبْحَنَّة ﴿ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ .

٣٣ ووياك بوجى توالد يكتا (اور) غالب ب-

٣٥ ٣٩ الزمر ٧٤ رُقَالُوا الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ.

تار ودكيس ككالله كاشكرب جس في اين وعدت كوجم سي اكر دياد

٣٦ ٤٠ المؤمن ٥٥ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ

٢٧٠ اور صبح وشام اپنے پرورد کارکی تعریف کے ساتھ نسبیج کرتے رہو۔

٣٧ ٤٣ الرخرف ٨٢ سُبِّحَنَ رَبِّ السُّموت وَالْأَرْضَ رَبِّ الْفَرْشِ عَيَّا يَصِفُونَ .

عور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کاسالک (اور) عرش کاسالک اس سے پاک ہے۔

٣٨ ٤٣ الزخرف ٨٥ وَتَبَرُكَ الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ و عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة ۚ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ .

۳۸۔ اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لئے آسانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دو یوں میں نے سب کی باد شاہت ہے اور آسی کو قیامت کاعلم ہے اور اُسی کی طرف لوٹ کر جاڈ گے۔

٣٩ ٤٥ الجائبة ٣٦ فلِللهِ الحَمْدُ رَبِّ السَّمَوْتِ وَ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٣٧ وَلَهُ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوْتِ وَ الْآرْضِ رَ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ الْحَمْرِيَاءَ فَى السَّمَوْتِ وَالآرْضِ رَ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ

۳۹۔ پس اللہ ہی کو ہر طرح کی تعریف (سزاوار) ہے جو آسانوں کامالک اور زمین کامالک اور تام جہان کا پرورد کار ہے۔اور آسانوںاور زمین میں اُسی کے لئے بڑائی ہے۔ اور وہ غالب اور دانا ہے۔

٤٨ ٤٠ الفتح ٩ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَ تُعَرِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ \* وَ تُسَيِّحُوهُ لِكُرَةً 
 وُ أَصِيْلًا.

۳۰ تاکه (مسلمانو) تم لوک اننه پر اور اس کے ہینمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کر و اور اِس کو بزرک سمجھو۔ اور صبح و شام اُس کی تسبیع کرتے رہو۔

ق ٣٩ وَسِيْحُ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّنْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ ٥٠ ٤١ وَسِيْحُ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّنْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ ٥٠ ٤١ وَبِنَ الْمُيلُ قَسَبِحَهُ وَ آدُبَارَ السَّحُودِ .

۳۱۔ اور آفتاب کے طوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پرورد کارکی تعریف کے ساتھ ۔ تسبیع کرتے رہواور راہ کے بعض اوقات میں بحی اور نماز کے بعد بھی اس (کے نام) کی تنزیے کیا کرو۔ ٤٢ ١٥ الطور ٨٤ وَسَبِيعُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُومُ لا ٤٩ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْبَارُ النَّجُومَ

۴۷۔ اور جب اٹنی کرو تو اپنے پروروگار کی تعریف کے ساتھ تسبیج کیا کرو۔ اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب جونے کے بعد بھی اس کی سنزے کیا کرو۔

٣٤ ٥٥ الرحمن ٧٧ وَّيَبْقى وَجْهُ رَبُّك ذُواجُلُل وَالْإِكْرَامِ .

٣٣ اور تمبارے پرورد کار جی کی ذات (بابر کات) جو صاحبِ جمال و عظمت ہے باقی رہے گی۔

ع ع ٥٥ الرحمن ٧٨ تبرَكُ اسْمُ رَبَكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ

١٩٨ (اے محمد) تمبارا برورو كارجو صاحب جلال وعظمت بے اس كان م برا بابركت بے۔

٥٥ ٥٥ الواقعة ٧٤ فَسَبِّحْ بِالسَّمِ رَبَّكَ الْعَظِيْمِ ٥٦ الواقعة ٩٦ الحآقَة ٥٦

۲۵۔ تو تم اپنے پرورد گار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔

٤٦ ٥٥ الحديد ١ سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ

٣١ جو مخلوق آسمانوں اور زمين ميں بے الله كى تسبيح كرتى بے اور وہ غالب (اور) حكمت والا بے۔

إلا المشر ١ سَبَحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ عَ وَهُوَ الْقَرِيْزُ
 الحكيمُ ٦٦ الصف ١ .

۳۷۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں (سب) اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور وہ غالب حکمت والا ئے۔

٤٨ ٥٩ الحشر ٢٤ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ .

۸۷ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں بیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں۔

٩٩ ٦٢ الجمعة ١ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّموٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ الْفُدُوسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيم

۴۹۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبروست حکمت والائے۔

٥٠ التغابن ١ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ عَلَهُ ٱلْلَّكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ ١.

دے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے (سب) اللہ کی تسبیع کرتی ہے۔ اُسی کی سچی بادشاہی ہے اور

نقوش، قرآن نمبر - - - - - - ۸ أسى كى تعريف (لاستنابى) ہے-

١٥ ٢٧ الملك ١ ترَكَ الَّذِي بِيَدِ الْمُلْكُ ٠.

اد۔ وو (اللہ) جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والاہے۔

٢٥ ٦٨ القلم ٢٨ قَالَ أَوْسَطُهُمْ آلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُوْنَ ٢٩ قَالُوْا سُبْخُنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظُلْمِينَ .

۵۲۔ ایک جو اُن میں فرزانہ تھا بولاکیامیں نے تم سے نہیں کہاتھاکہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے ؟ (تب) وہ کہنے لگے کہ ہمارا پرورد کاریاک ہے بیشک ہم ہی قصور وارتھے۔

٣٥ ٧٤ الْمُدْيِّرِ ٣ وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ ٥

۵۳ اورایت برورد کارکی برانی کرو

\$0 ٧٦ الدهر ٢٦ وَسَيْحُهُ لَيْلًا طُويْلًا .

۵۴ اور رات کافی و قت اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔

٥٥ ٨٧ الاعلى ١ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى .

۵۵۔ (اے مینغمبر) اپنے پرورو کار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔

شرک سے مانعت اور علم سے اللہ تعالی ستریہ قدرت، توحید و دلائل توحید، مشیت علم، اراود اور عدل کے باب میں ربهت سی آیات ہیں جواللہ تعالٰی حمد و شکر اور شاء و تسبیح بیان کرتی بین۔ جس کو مزید کی خواہش ہو ان کی طرف رجوع

کرے۔ ۲ په شرک کی ممانعت اور شریک و زوجه اور **والد**ه و اولاد سے الله تعالیٰ کی تنزیه

٢٥ ٢ البقرة ٢٢ فَلا تَجْمَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

۵۶۔ پس کسی کواللہ کا ہمسرنہ بناؤاور تم جائے تو ہو۔

البقرة ١١٦ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا \* سُبِّحْنَةً \* بَلُّ لَّهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْآرْضِ \* كُلُّ لَهُ قُنِتُونَ ۞

عدد اوریہ نوگ اس بات کے قائل بیس کہ اللہ اولاور کھتاہے (نہیں) ووپاک ئے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب أسى كاب اورسب أس ك فرمانير داريس

٥٨ ٧ البقرة ١٦٥ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُتَجِدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ آنْدَادُا يُجِبُّوْنَهُمْ كُحُبِ اللَّهِ \* وَلَوْيَرَى اللَّهِ مَنْ النَّهِ \* وَلَوْيَرَى اللَّهِ مِنْ ظَلْمُوْا إِذْيَرَوْنَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ٥ الْمُذَابِ ٥ اللَّهَ مُنْدِيْدُ الْعَذَابِ ٥ الْمُذَابِ ٥ الْمُذَابِ ٥

۵۸۔ اور یعن لوک ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک (اللہ) بناتے اور اُن سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں۔ لیکن جوایمان والے ہیں وہ تواف ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں اور اسے کاش تفالم لوک جو بات عذاب کے وقت دیکھیں کے اب دیکہ لیتے۔ کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والاہے۔

٥٩ ال عمران ٦٤ قُلْ يَامُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ
 وَلاَ تُشْرِكَ بِم شَيئا وُلاَ يَتْخِذَ بَعْضَنَا بَعْضَا أَرْ بَابًا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ \*

۵۵۔ کید دوکہ اے اہل کتاب جو بات بھارے اور تمہارے درمیان یکسال (تسلیم کی کئی) ہے اس کی طرف آؤوہ یہ کہ اللہ کے سواہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں نے کوئی کسی کو اللہ کے سواا پنا کارساز نہ سمجھے۔

. ٦ ٤ النسآء ٣٦ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلاَ تُشْرِكُوْابِمِ ثَلَيْنا .

٠٦٠ اوراللہ ہی کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی پیز کو شریک نہ بناؤ۔

٩٦ ٤ النساء ٨٤ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِم وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ دَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ عَ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنَّهَا عَظِيْهًا ۞

۲۱۔ اللہ اس گناد کو نہیں بخٹے کا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوااور گناد جس کو چاہے معاف کر دے۔ اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا۔ اُس نے بڑا بُہتان باند صا۔

٢٦ ٤ النبأة ١١٦٦ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِم وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ \* وَمَنْ لَا مَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ \* وَمَنْ لَا مَ يَعْفِدُ اللَّهِ عَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا \* بَعِيْدًا

٦٢- الله أس كناه كو نهيس بخشے كاكركسي كواس كاشريك بناياجائے اور اس كے سوا (اور كناد) جس كوچاہے كا بخش دے ١٦٠- الله أس كناه كو نہيس بخشے كاكركسي كواس كاشريك بنايا۔ ووستے سے دور جا پڑا۔

٦٣ ٤ النسآء ١٧١ يَاهُلَ الْكِتْبِ لاَ تَغْلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُ \* إِنَّهَا ٱلْمَبِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ عَا ٱلْفَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَ رُوْحُ مِنْهُ ۚ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ ۚ وَلاَ تَقُولُوا ثَلْثَةً ۚ إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ۚ ﴿ إِنَّا اللَّهُ إِلَٰهُ وَاحِدٌ ۚ مُسْجَنَّةُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾

۱۳- اے اہل کتاب اپنے دین (کی بات) میں حدے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچو نہ کہو۔ مسیح (یعنی) مریم کے بیٹے عیسیٰ (نہ اللہ تحے نہ اللہ کے بیٹے بلکہ) اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ (بشارت) تھے۔ جو اس سے مریم کی طرف بحیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور (ید) نہ کہو (کہ اللہ) تین (بیں۔ اس اعتقادے) باز آؤکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاہ ہو۔

المائد، ٧٧-٧٣ لَقَدْ كَفَرَ النَّذِيْنَ قَالُوْ آ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴿ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَبَنِي اللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ وَمَا لِلشَّلِمِيْنَ مِنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُنْةَ وَمَا وَلَا اللَّهُ رَبِّي وَ رَبَكُمْ ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجُنْقَةَ وَمَا وَلَا اللَّهُ مَا لِلشَّلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ٧٧ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِيْنَ عَلَيْهِ الْجَنْقَةِ وَمَا وَمَا لِلشَّلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ٧٧ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِيْنَ قَلْهُ وَمَا مِنْ اللهِ إِلَّا إِلَٰهُ وَالْحِدُ ﴿ وَإِنْ ثُمْ يَنْتَهُوا عَمَا لَكُ لَكُوا إِنْ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلْنَةٍ ، وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا إِلَٰهُ وَالْحِدُ ﴿ وَإِنْ ثُمْ يَنْتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيْمَسُنُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَا مِنْهُمْ عَذَابُ آلِيْمُ ٥
 يَقُولُونَ لَيَمَسُنُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَا مِنْهُمْ عَذَابُ آلِيْمُ ٥

۱۹۶۰ وه لوگ بے شبہ کافریس جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے (عیسیٰ) مسیح اللہ ہیں۔ حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے

کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کر وجو میرا بھی پرورو گارہ اور تمہارا بھی (اور جان رکھوکہ) جو شخص اللہ

کے ساتھ شرک کرے گااللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گااور اس کا ٹھکانہ دوڑخ ہے۔ اور ظالموں کا کوئی

مرد گار نہیں۔ وہ لوگ (بھی) کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسراہے۔ حالانکہ اس معبود

یکتا کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگریہ لوگ ایسے اتوال (وعقائد) سے باز نہیں آئیں گے توان میں جو

کافر ہوئے ہیں وہ تخلیف دینے والاعذاب پائیں گے۔

٥٦ ٥ المائد، ٧٦ قُلْ أَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَآيَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَآنَفُمًا ﴿ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

٦٥- کہوتم اللہ کے سواایسی چیز کی کیوں پر سنش کرتے ہوجس کو تمہازے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیاد نہیں اور اللہ ہی (سب کچھ) سنتا جائتا ہے۔

٦٦ ٦ الانعام ١٤ قُلُ آغَيْرَ اللّٰهِ آغَيْدُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمْوْتِ وَالآرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يَعْ وَلاَ يَعْ مُ اللّٰهِ آغَيْدُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمْوْتِ وَالآرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يَكُونَنُ مِنَ يُطْعِمُ \* قُلْ إِنِّى أُمِرْتُ آنْ آكُونَ آوُلَ مَنْ آسْلَمَ وَلا تَكُونَنُ مِنَ اللّٰمَ مِنْ مَنْ اللَّهُمْ كِيْنَ ٥ اللّٰمَرِ كِيْنَ ٥

- 77۔ کہو۔ کیامیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مدو کار بناؤں کہ (وہی تو) آسمانوں اور زمین کا پیداکرنے والاہے اور وہی (سب کو) کھاٹا دینا ہے۔ اور خود کسی سے کھاٹا نہیں لیتا (یہ بھی) کہد دو کہ مجھے یہ حکم ہواہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والاہوں۔ اور یہ کہ تم (اسے پینفمبر") مشرکوں میں نہونا۔
- ٦٠ ٦ الانعام ١٩ اَئِنَكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللَّهِ أَلِمَةً أُخْرَى \* قُلْ لَا اَشْهَدُ ، قُلْ إِنَّا هُوَ اِلْهُ وَاحِدُ وَ اِنَّنِيْ بَرَى ، يُمَّا تُشْرِكُوْنَ ٥
- ٢٧۔ کياتم اس بات کی شہادت ديتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں۔ (اے محمد!) کہد دو کہ میں تو (ایسی) شہادت نہیں دینا۔ کہد دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کوتم شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔
  - ١ الانعام ٤٠ قُلْ آرَ ءَيْتَكُمْ إِنْ أَثْنَكُمْ عَذَابُ اللّهِ آوْ آتَتْكُمُ السَّاعَةُ آغَيْرَ اللّهِ تَدْعُوْنَ عَلَيْكُمُ السَّاعَةُ آغَيْرَ اللّهِ تَدْعُوْنَ عَيْكُمْ السَّاعَةُ آغَيْرَ اللّهِ إِنْ شَآءَ
     إِنْ كُنتُمْ صَدِقِيْنَ ٤٤ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَاتَدْعُوْنَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ
     وَ تَنْسَوْنَ مَاتُشْرِكُوْنَ ٥
- ٦٨- کبو (کافرو) بھلاد یکھو تو اگرتم پراللہ کاعذاب آجائے یا قیامت آموجود ہو توکیا تم (ایسی حالت میں) اللہ کے سواکسی اور کو پکارو کے ؟ اگر سے ہو (تو بتاڈ) (نہیں) بلکہ (مصیبت کے وقت تم) اسی کو پکارتے ; د تو جس دکھ کے لئے آسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو (اُس وقت) انھیں بھول جاتے ہوں
  - ٦٩ ٦ الانعام ٦٥ قُلْ إِنِّيْ مُّبِيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُلْ لَا آتَيْعُ أَمْوَا أَنَى مُ لِللَّهُ اللَّهُ اللّ
- 79۔ (اے ہینفہر اِکفارے) کہدووکہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ (یہ بھی) کہدووکہ میں تمہاری خواہشوں کی ہیروی نہیں کروں کا ایسا کروں تو گراہ ہو جاؤں اور بدایت یافتہ لوگوں میں ندرہوں۔
  - ٧١ قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالاَ يَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ
     إِذْ مَذْنَا اللَّهُ .
- . )۔ کہو۔ کیا ہم اللہ کے سواایسی چیز کو پکاریں جونہ ہمارا بھلاکر سکے نہ برا۔ اور جب ہم کواللہ نے سید ھارستہ و کھا دیا تو (کیا) ہم اُلٹے پاؤں پھر جائیں!
  - ٧١ ٦ الانعام ٨٧ آلَذِيْنَ أَمَنُوْا وَلَمْ يَلْسِسُوْا إِيْبَانَهُمْ بِظُلْم أُولَٰئِكَ هَمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ ٥

٧٧ ٢ الانعام ٨٨ وَلَوْ أَشْرَكُوا خَيِطَ عَنَّهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥

۲۷۔ اور اگر وولوک شرک کرتے توجو علی وہ کرتے تھے سب ضائع ہوجاتے۔

٦ ٧٣ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرْكَاء الْجِنْ وَخَلْقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ يَنِيْنَ وَ يَنْتٍ ابِغَيْرِ
 عِلْم "سُبْحَنَه وَ تَعْلَى عَمَايَصِفُونَ ١٠١ بَدِبْعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ "
 انَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لُهُ صَاحِبَة " وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ عَ وَهُوَ بِكُلِ شَيْءً وَهُو بِكُلِ شَيْءً عَ وَهُو بِكُلِ شَيْءً عَ وَهُو بِكُلِ شَيْءً عَ وَهُو بِكُلْ

۳۵۔ اور اُن لوگوں نے جِنُوں کو اللہ کاشریک ٹھہرایا۔ حالانکہ اُن کو اسی نے پیداکیااور لے سمجھے (جھوٹ بہتان) اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں بناکحوی کیں وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے اور (اس کی شان اُن سے) بلند ہے (وہی) آسانوں اور زمین کا پیداکر نے والا (ہے) اُس کے اولاد کہاں سے ہو جب کہ اُس کی سیوی ہی نہیں۔ اور اس نے ہر چیز کو پیداکیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

١٠١ الانعام ١٠٦ إِنَّبِعْ مَا أُوْجِئَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِكَ عَلَا اللهَ اللهُ وَاعْرِضْ
 ١٠٤ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ٥

۲۵۔ اور جو حکم تہارے پرورد کار کی طرف سے تمہارے پاس آتاہے اسی کی بیروی کرو۔ اس (پرورد کار) کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔

٧٥ ٦ الانعام ١٥١ قُلْ تَعَالَوا أَنْلُ مَاحَرُ مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِمِ ثَنْينا .

۵۵۔ کہدکہ (لوگو) آؤسیں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہادے پرورد کارنے تم پر حرام کی ہیں۔ (اس کی نسبت اس نے اس فرح ارشاد فرمایا ہے) کہ کسی چیز کو اللہ کاشریک نہ بنانا۔

١٦٣ الانعام ١٦٢ قُلْ إِنْ صَلاَتِيْ وَنُسْكِيْ وَعَيّاىَ وَعَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ١٦٣٧ لَ الْمَرْتُ وَانَا آوَٰ لُ الْمُسْلِمِيْنَ ١٦٤٥ قُلْ آغَيْرَ لَا شَرِيْكَ لَهُ عَ وَ بِذَٰ لِكَ أُمِرْتُ وَانَا آوَٰ لُ الْمُسْلِمِيْنَ ١٦٤٥ قُلْ آغَيْرَ اللّٰهِ إِنْ عَيْرَ اللّٰهِ الْبَغِيْ رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلّ شَيْءٍ ﴿
 اللّٰهِ ٱبْغِيْ رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلّ شَيْءٍ ﴿

٧٧ ٧٧ الاعراف ٣ اِنْبِعُوْا مَا أَنْزِلَ النِّكُمْ مِنْ رَبِكُمْ وَلاَ تُنْبِعُوا مِنْ دُوْنِهَ أَوْلِيَاءَ \* قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُوْنَ ٥ مَا تَذَكِّرُوْنَ ٥ مَا تَذَكِّرُوْنَ ٥

عند ( بوکو ) جو (کتاب ) تم پر تمہارے ہرور دکار کے بال سے نازل ہوٹی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوااور رفیقوں کی پیروی نہ کرو۔ (اور ) تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔

٧٧ ٧٠ الاعراف ٣٠ إنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيطِيْنَ ٱوَّلِيَّآءَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَيَحْسَبُوْنَ ٱنَّهُمْ مُهْتَذُوْنِ ٥

۷۵۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنالیااور سمجھتے (یہ) ہیں کہ بدایت یاب ہیں۔

٧٧ \ الاعراف ٣٣ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّنَى الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بُطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبغْنَ بِغَيْرِ الْخَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلَ بِمِ سُلْطَنَا وَ أَنْ تَقُوْلُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَوْ مُونَا مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلَ بِمِ سُلْطَنَا وَ أَنْ تَقُوْلُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا

۵۵۔ کہد دو کہ میرے پرورد کارنے تو بے حیائی کی باتوں کو، ظاہر ہوں یا پوشید د اور کناد کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے۔ اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچو علم نہیں۔

٨٠ ٧ ١٧ الاعراف ١٩٠ فَلَمَّ أَنَّهَا صَالِحًا جَعَلَالَةُ شُرْكَآ فَيْهَا انْهُمَا وَقَعَلَى اللَّهُ عَمَّا

۸۰ جب وہ ان کو صحیح وسالم (بچه) دیتا ہے تو اُس (بچ) میں جو وہ ان کو ویتا ہے اس کا شریک مقرد کرتے ہیں۔

ہو وہ شرک کرتے ہیں (اللہ کا رہب) اس ہے بلند ہے کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچہ بھی ہیدا نہیں

کر سکتے اور خود پیدا کئے جاتے ہیں۔ اور نہ اُن کی در کی طاقت دکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدو کر سکتے ہیں۔ اگر تم ان

کو سید سے ستے کی طرف بلاؤ تو تمباد اکہا نہ مان کے در ایر سے کہ تم ان کو بکارواگر ہے جو تو چاہیے کہ وہ

جن کو تم اللہ کے سوا بکارتے ہو وہ تمباد کی طرح کے بند ہے ہی ہیں (اچما) تم ان کو پکارواگر ہے ہو تو چاہیے کہ وہ

تم کو جواب بھی دیں۔ بھلاان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا باتھ ہیں جن سے پکڑیں یا آنگھیں ہیں جن سے

ویکھیں یا کان ہیں جن سے سنیں جکہ وہ کہ ان پیر بین کو بلالو اور میرے بارے میں (جو) تدبیر (کرفی ہو) کہ

لو اور مجمح کچھ مبلت بھی نہ وہ (پھر ویکو کہ وہ میراکیا کرسکتے ہیں) میرا مدد کار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب

(برحتی) نازل کی۔ اور نیک لوگوں کا وہی دوستداد ہے۔ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمباری ہی مدد

کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو سید سے سے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں

اور تم انہیں دیکتے ہوکہ (یہ ظاہر) آنگویں کو جائے تمباری طرف دیکو رہے ہیں مگر (فی الواقع) کچھ نہیں دیکتے۔

کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو سید سے سے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں اور تم انہیں دیکتے ہیں اگر فی الاڈ ش وَ اَلْ الطَّنُ وَ اِنْ ہُمْ اِلْا بَالْحَدُّ وَ اِنْ ہُمْ اَلَّا بَالْمُونَ وَ اَلَّا الطَّنُ وَ اِنْ ہُمْ اِلْا بَالْحُدُّ وَ اِنْ الْحَدُّ وَ اِنْ اِنْ الْحَدُّ وَ اِنْ اُنْحَدُّ صُونَ اِنْ الْحَدُّ وَ اِنْ اُنْدُونَ الْکُونُ وَ اِنْدُ اِنْ اِنْحَدُّ وَ اِنْدُونُ اِنْدُ اِنْدُونَ اللّٰ الطَّنَّ وَ اِنْ اُنْمُ اِنْکُونُ اِنْکُونُ وَ اِنْکُونُ وَ اللّٰمَ اِنْکُونُ وَ اِنْکُونُ وَ اللّٰمُ اِنْکُونُ وَ الْکُونُ وَ اِنْکُونُ وَ اللّٰمَادُ وَ اِنْکُونُ وَ اِنْکُونُ اِنْکُونُ وَ اِنْکُونُ وَ اِنْکُونُ وَ اِنْکُونُ وَ اِنْکُونُ

۸۱۔ سُن رکو کہ جو مخلوق آسانوں میں ہے اور جو لوگ زمین میں ہیں سب اللہ کے (بندے اور اس کے مملوک) بیں۔ اور یہ جو اللہ کے موا (اپنے بنائے ہوئے) شریکوں کو پکارتے ہیں۔ ود (کسی اور پیمز کے) چیجے نہیں چلتے۔ صرف ظن کے چیجے چلتے ہیں اور محض الحکلیں دو ڈارہے ہیں۔

۱۷- (بعض لوگ) کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہے۔ اُس کی ذات (اولاد سے) پاک ہے (اور) وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اُسی کا ہے (اے افترا پر دازو) تمہادے پاس اس (قول باطل) کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے جو جو جائے نہیں۔

١٠ ٨٣ يونس ١٠٥ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ خَيْفًا ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِيْنَ ١٠٦ وَلَا ثَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ قَانِ فَعَلْتَ قَانَكَ اذًا مِنَ الطَّلِمِيْنَ ٥ الطَّلِمِيْنَ ٥ ۸۳۔ اوریہ کہ (اے محمد سب سے) یکسو ہو کر وین (اسلام) کی پیر وی کئے جاؤ۔ اور مشرکوں میں ہر گزنہ ہونا۔ اور اللہ کو چنو ژکر ایسی چیز کو نہ بکارنا جو نہ تمہارا کچی بھلاکر سکے اور نہ کچیے بکاڑ سکے۔ اگر ایسا کرو کے تو تنالموں میں ہو جاؤ کے۔

١٢ ١٤ يوسف ٣٩ يُضَاحِبَي السَّجْنِ ءَارْبَابُ مُتَفَرِّ قُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاجِدُ الْفَهَارُ ٤٠٠ مَا تَغَيْدُونَ مِنْ دُوْنِةٍ إِلَّا اَسْيَآءٌ سَمَيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَابِّآؤَكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللَّهُ مَا تَغْيُدُونَ مِنْ دُوْنِةٍ إِلَّا اَسْيَآءٌ سَمَيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَابِّآؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللَّهُ بَا مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللل

۸۴۔ میرے بیل خانے کے رفیقو! بھلاکئی جُدا جُدا آقا اچھے یا (ایک) اللہ یکتا و غالب۔ بن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادانے رکھ لئے ہیں اللہ نے اُن کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ (سُن رکھوکہ) اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں ہے۔ اس نے ارشاد خرما یاکہ اس کے سوارکسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔

٨٥ ١٧ يوسف ١٠٨ قُلْ هَذِم سَبِيْلِيُّ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ " عَلَى بَصِيْرَ وَ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيُ " وَسُبِحُنَّ اللَّهِ وَمَا آنَا مِنَ اللَّهِ حِيْنَ ٥ وَسُبِحُنَّ اللَّهِ وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥

۸۵۔ کہد دو میرارستہ تو یہ ہے میں انڈ کی طرف بلاتا ہوں۔ (ازروٹے یقین و بُربان) سمجے بُوج کرمیں بھی (لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں) اور میرے ہیرو بھی۔ اور اللہ پاک ہے۔ اور میں شرک کرنے والوں میں ہے نہیں مول۔

ق ضَلَال ٥

۔ سود مند ہکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا ہکارتے ہیں و دان کی پکار کوکسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلادے تأکہ (دُور ہی ہے) اس کے مند تک آسمنے۔ مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلادے تأکہ (دُور ہی ہے) اس کے مند تک آسمنے حالانکہ و د (اس تک کبھی بھی ) نہیں آسکتااور (اس طرح) کافروں کی پکارینکار ہے۔ حالانکہ و د (اس تک کبھی بھی ) نہیں آسکتااور (اس طرح) کافروں کی پکارینکار ہے۔

١٣ ٨٧ الرعد ١٦٠ قُلْ مَنْ رَّبُ السَّموٰتِ وَالْأَرْضِ " قُلِ اللَّهُ " قُلْ اَفَا تَحَدُّتُمْ مِنْ دُوْلِهِ ` اَوْلِيَاءَ لا يَمْلِكُوْنَ لَإِنْفَسِهِمْ نَفْعًا وَلا ضَرَّا \* قُلْ مَلْ يَسْتَوِى الْآعْمى وَالْبَصِيُّرُ كُمْ أَمْ هَلُ تَسْتَوِى الظَّلُمتُ وَالنَّوْرُ ثَّ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرْكَاءَ خَلَقُوْا كَخُلُقِهِ فَنَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ \* قُل اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وُهُوَ الْوَاحِدُ الْفَهَّارُ 0

مد أن سے پوچھوکہ آسمانوں اور زمین کا پرور دگار کون ہے؟ (تم ہی ان کی طرف ہے) کہد دو کہ اللہ ہے ہیر (أن ہے)
کہو کہ تم نے شہ کو چھوٹر کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے تفع و نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں
رکھتے۔ (یہ بھی) پوچھوکیا اند ھا اور آنکھوں والا برابر ہیں؟ یا اند حیر، یا اُجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھرداِن لوگوں نے جن
کو اللہ کا شریک مقرد کیا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سہب اُن کو مخلوقات مشتبہ ہو
گئی ہے۔ کہد دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا (اور) زبر دست ہے۔

١٣ ٨٨ الرعد ٣٣ أَفْمَنْ هُوَقَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْس ' بِهَا كَسَيْتُ وَجَعَلُوا لِلْهِ شُرَكَاءَ ' قُلْ شَرَكَاءَ ' قُلْ شَرَعَ الْعَوْل ِ ' بَلْ شَيْعُونَهُ بِهَا لاَيَعْلَمُ فِي الاَرْضِ آمٌ بِطَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْل ِ ' بَلْ شَمْعُ وَ الْمَارْضِ آمٌ بِطَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْل ِ ' بَلْ رَبِي لِلَّذِيْنَ كَفَرُ وَا مَكُرُ هُمْ وَ صُدُّوا عَنِ السَّبِيْل ِ ' وَمَنْ يُصْلِل اللَّهُ لَيْعَالِم اللَّهُ فَيَالَهُ مِنْ هَاهِ ٥
قَمَا لَهُ مِنْ هَاهِ ٥

۸۸۔ توکیا جو (اللہ) ہر متنفس کے اعال کائگران (و تکہبان) ہے (وو بتوں کی طرح بے علم و بے نبر ہو سکتہ ہے ا
اور أن لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر دکھے ہیں۔ أن سے کہوکہ (ذرا) 'ن کے نام تو لور کیا تم اسے ایسی
پیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں (کہیں بحی) معلوم نہیں کرتایا (محض) ظاہری (باطل اور جموٹی) بات کی
(تقلید کرتے ہو) اصل یہ ہے کہ کافروں کو اُن کے فریب خوبسورت معلوم ہوتے ہیں۔ اور وہ (یہ ایت کے)
سے سے دوک لئے گئے ہیں۔ اور جے اللہ گراہ کرے اُسے کوئی بدایت کر نیوالا نہیں۔

۱۳ ۸۹ الرعد ۳۶ قُلْ إِنَّهَا أُمِرْتُ أَنَّ أَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا أَسْرِكَ بِمِ وَ إِنَّهِ أَدْعُوْا وَ الَّهِ مَابِ ٥ ١٣ ٨٩ الرعد ٣٦ قُلْ إِنَّهَا أُمِرْتُ أَنَّ آعْبُدُ اللَّهُ وَلَا أَسْرِكَ بِمِ وَ إِنَّهِ اَدْعُوْا وَ الَّهِ مَابِ ٥ ٨٩ كَهِ دُوكَ مِجِدُ كُويِسِى مَعَمَ بِواجِ كُواللَّهُ بِي عَبَادت كرون اوراس كے ساتھ (كيمي كو) شريك نه بناؤس ميں آسي كی طرف بلاتا ہوں اور أسي كی طرف مجھے لو مناہے۔

۹۰ کیاتم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا۔ اور اپنی توم کو تباہی کے

گھر میں اتارا۔ (وہ گھر) دوزخ ہے (سب ناشکرے) اس میں داخل ہوں کے۔ اور وہ برا ٹخکانا ہے۔ اور اُن لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کئے کہ (لوگوں کو) اُس کے رہتے ہے گمراہ کرس۔ کہد دو کہ (چند روز) فائدے اٹھالو آخر کارتم کو دوز خ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

١٦ ٩١ النحل ٢٧ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يُخُزِيْهِمْ وَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُونَ نِيْهِمْ \*

۹۱۔ پھر ودان کو قیاست کے دن بھی ڈلیل کرے کااور کیے کاکہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بادے میں تم جھکڑا کرتے تھے۔

١٦ ٩٢ - النحل ٥١ وَقَالَ اللَّهُ لاَ تَتْخِذُوْ آ اِلْهَيْنِ اثْنَيْنِ ٤ إِنَّهَا هُوَ اللهُ وَاجِدُه فَا يَاىَ
 قَارُ هَبُوْنِ ٥
 قَارُ هَبُوْنِ ٥

۹۲۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود تہ بناؤ۔ معبُود وہی ایک ہے۔ تو مجھی سے ڈرتے رہو۔

مستقيم ٥

97 - اورائد نے رزق (ودولت) میں بعض کو بعض پر فشیلت دی ہے۔ تو جن لوگوں کو فشیست دی ہے وہ اپنار تق اپنے علوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں ہر ہر ہو جائیں۔ توکیا یہ لوگ نعمتِ البنی کے مشکر ہیں۔ اور اللہ بی نے تم میں ہے تمہارے لئے عور تیں بیداکیں اور عور توں ہے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیز میں دیں۔ توکیا یہ ہے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے انتخار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے حواایوں کو پوجتے ہیں جو اُن کو آجائوں اور زمین میں روزی دیئے کا ذراہمی افتیار نہیں رکھتے اور نہ کے اور اللہ کی مقدور رکھتے ہیں۔ تو (لوگو) اللہ کے بارے میں (غلط) مثالیں نہ بناؤ۔ (مجمع مثالوں کا طریق) اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جائتے اللہ ایک اور مثال بیان فرمانا ہے کہ ایک غمام ہے جو (باتک ) ودسرے کے افتیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے البنی بال ہے ور وہ اس میں ہے (رات دن) پوشید داور قاہر خرچ کر تاربتا کو کیا یہ وونوں شخص ہراہر ہیں؟ (ہر کر نہیں) المحد فلہ لیکن اُن میں ہے اکثر لوگ نہیں سمجو رکھتے۔ اور اللہ ایک اور مثال بیان فرمانا ہے کہ دو آدی ہیں ایک اُن میں ہے گوٹا (اور دوسرے کی بلک) ہے (با اختیار و ایک اور مثال بیان فرمانا ہے کہ دو آدی ہیں ایک اُن میں ہے گوٹا (اور دوسرے کی بلک) ہے (با اختیار و ایک اور مثال بیان فرمانا ہے کہ دو آدی ہیں ایک اُن میں ہے گوٹا (اور دوسرے کی بلک) ہے (با اختیار و ایک کہیں) ہے دور تین رائی کہیں رائی کر ہے ہیں ایک کو دو بحر ہو دہات ہے در جباں ' سے جسجتنا ہے (خیر سے ناتواں) کہ کسی چیز پر قدرت نہیں دکھتا۔ اور اپنے مالک کو دو بحر ہو دہات ہے در جباں ' سے جسجتنا ہے (خیر سے دونوں ہراہیں) اور دو شخص جو (سنتا یو لتا اور ان کو انسان کرنے کا خم دیتا ہو انسان کرنے کا خم دیتا ہو دونوں ہراہیں اور خود سید ہو ہوں کہا ہے۔ وونوں ہراہیں اور شخص جو رفود سید ہو دیسان ' سے جسجتنا ہو دونوں ہراہیں اور خود سید ہو ہو دیسان ' سے جسجتنا ہو دونوں ہراہیں اور خود سید ہو دیسان ' سے جسکتنا ہو دونوں ہراہیں اور خود سید ہو دیسان ' سے جسکتنا ہو دونوں ہراہیں اور خود سید ہو دیسان ' سے جسکتنا ہو دونوں ہراہیں اور خود سید ہو دیسان ' سے دونوں ہراہی اور خود سید ہو دونوں ہراہیں اور خود سید کیسانے کا خم دیسان کو دونوں ہراہیں اور خود سید کیسانے کو دونوں ہراہیں اور

١٧ الاسراء ٢٧ لا تَجْفَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهَا اخرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا تَخْدُولًا ٥٣٥ وقصى رَبُّك اللَّ تَعْبُدُوْ آ إِلَّا إِيَّاهُ

۹۴۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناناکہ ملامتیں ہُن کر اور بے کس ہو کر بیٹیے رہ جاڈ کے۔ اور تمہارے ہرورد کار تے ادشاد فرمایا ہے کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔

١٧ ٩٥ الاسراء ٣٩ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إلْهَااحَرَ فَتُلْقَى فِي حَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ٤٠ الاسراء ٣٩ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إلْهَااحَرَ فَتُلْقَى فِي حَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ٤٠ وَالْكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً اللَّهُ عَلَيْكَةِ إِمَانًا \* إِنْكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَلَيْكَةً إِمَانًا \* إِنْكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَطْلًا ٥٠ عَظَلًا ٥٠ عَظَلًا ٥٠

۵۵۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناناکہ (ایساکرنے سے) ملات زدداور (در کاداللہ سے) رائدہ بناکر جبتم میں ڈال دیے جاڈ کے۔ (مشرکو!) کیا تمبارے پرورد کارنے تم کو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایار کچھ شک نہیں کہ (یہ) تم بڑی (نامعقول بات) کہتے ہور

٩٦ الاسراء ٤٦ قُلْ لُوْ كَانَ مَعَةَ أَهِةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَنْتَغُوا إِلَى ذِى الْعَرُ شَ الْعَرُ شَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

97۔ کید دوک اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیساک یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور (اللہ) مالک عرش کی طرف (الرئے بحرف کے کے لیے) رستہ تکالئے۔ وہ پاک سے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے (اس کار ہے) بہت عالی ہے۔
97 ۱۷ ۹۷ الاسراء ۳۰ قُل ادْعُوا الَّذِیْنَ ذَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ فَلاَ یَمْلِکُوْنَ کَشْفَ الْفَرُ عَنْکُمْ وَلَا عَلَيْ اللّهِ مِنْ دُوْنِهِ فَلاَ یَمْلِکُوْنَ کَشْفَ الْفَرُ عَنْکُمْ وَلا عَلَيْ اللّهِ مِنْ دُوْنِهِ فَلاَ یَمْلِکُوْنَ کَشْفَ الْفَرْ عَنْکُمْ وَلا عَلَيْ مِنْ دُوْنِهِ فَلاَ یَمْلِکُوْنَ کَشْفَ الْفَرْمِیْلَةُ اَیُّهُمْ وَلا عَلَيْ اللّهِ مِنْ دُوْنِهِ فَلاَ یَمْلِکُوْنَ کَشْفَ الْفَرْمِیْلَةُ اَیْهُمْ وَلَا عَدْائِهُ \* اِنْ عَذَابَ وَ بِلَا کَانَ عَذَابَ وَ بِلَا کَانَ عَذَابَ وَ بِلَا کَانَ عَذَابَ وَ بِلَا کَانَ عَذَابَ وَ بَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَ يَخَافُونَ عَذَابَهُ \* إِنْ عَذَابَ وَ بِلّهُ کَانَ عَذَابُهُ وَ یَخَافُونَ عَذَابَهُ \* اِنْ عَذَابَ وَ بِلّهُ کَانَ عَذَابَ وَ یَا لَیْ وَ یَمْ وَاللّهُ وَ یَا اللّهُ وَاللّهُ وَ یَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

۹۵۔ کبو (کہ مشرکو) جن لوگوں کی نسبت تہیں (معبود ہوئے کا) گمان ہے اُن کو بُلاد یکھو۔ وہ تم سے شکلیف کے دور کرنے یااس کو بدل دینے کا کچو بھی افتیار نہیں دکھتے۔ یہ لوگ جن کو (اللہ کے سوا) پکارتے ہیں وہ خود اپنے پرورد کار کے ہاں ڈریعہ (تقرب) تماش کرتے دہتے ہیں کہ کون اُن میں (اللہ کا) زیاوہ مقرب (ہوتا) ہے اور اس کی دخمت کے امید وار دہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف دکھتے ہیں بیشک تمہارسے پرورد کار کا عذاب قررنے کی چیز ہے۔

١٧ ٩٨ الاسراء ١١١ وَ قُل الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُ فِ الْمُلْكِ
 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَ لِي مِنَ الذُّلَ وَكَيّرٌ هُ تَكْبِيْرًا ۞

۹۸۔ اور کہوکہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے تہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اُس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے ۱۰ اور نہ اس و جہ سے کہ وہ عاجز و نا تواں ہے کوئی اس کا مدد کار ہے اور اُس کو بڑا جان کر اُس کی بڑائی کرتے رہوں

١٨ ٩٩ الكهف ٤ وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا الْخَذَ اللَّهُ وَلَذَا ﴿ مَالَهُمْ بِم مِنْ عِلْمٍ وَلا لِإِبَآ تِحِمْ ﴿
 كَبُرَتُ كَلِمَةً غَمْرُجُ مِنْ ٱنْوَاهِهِمْ ﴿ إِنْ يَقُولُونَ الِا كَذِبًا ۞

۹۹۔ اور اُن لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے (کسی کو) بیٹا بنالیا ہے۔ اُن کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ اُن کے باپ دادا ہی کو تھا۔ (یہ) بڑی سخت بات ہے جو اُن کے منہ سے شکلتی ہے (اور کچھ شک نہیں کہ) یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔

۱۰۱ ۔ اور جس دن اللہ فرمائے گاکہ (اب) میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم کمان (اُلوبیت) رکھتے تھے بداؤ تو و و اُن کو ہلائیں کے مگر و داُن کو کچے جواب نہ ویں کے ۔ اور پیم اُن کے بیچے میں ایک ہلاکت کی جگہ بناویں کے ۔ ۱۸۱۰ کا کھف ۱۱۰ فُلْ إِنَّمَا اَنَّا بَشْرٌ مِنْلُکُمْ يُوْخِي الْيُ اَنَّمَا الْحُکُمُ اِللَهُ وَاحِدٌ ؟ فَمَنْ کَانَ بَرْجُو لِفَاءَ رَبِّم فَلْمَا عُملًا صَاحِمًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبَّم اَحَدُّا ۞

۱۰۴ کے دوک میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں (البتہ) میری طرف دحی آتی ہے کہ تمہارا معبود (وہی) ایک معبود ہے۔ اور میں تمہارا معبود ہے۔ توجو شخص اپنے پرور دکار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ علی نیک کرے اور اپنے پرور دکار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔

١٩١٠٣ مريم "٣٥ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ تُنْخِذَ مِنْ وَلَدٍ "مُبْخِنَهُ \*

۱۰۳ ماند كوسر اوار نهيس كدركسي كوبيشا بناقيد وه پاك بيد.

١٩ ١٠٤ مريم ٨١ وَالْحَمَٰذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ الْهَةُ لِيْكُونُوا لَهُمْ عِزًا ٥ ٨٧ كَلَّا \* سَيَكْفُرُ وْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ٥

۱۰۴ ۔ اور اُن لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لئے ہیں تاکہ وہ اُن کے لئے (موجب عزت د) مدو ہوں۔ ہر گز نہیں وہ (معبودانِ باطل) اُن کی پرستش سے ایجار کریں گے اور اُن کے دشمن (و مخالف) ہوں مجے۔

١٩١٥ مريم ٨٨ وَقَالُوا التَّحَدُ الرُّحْنُ وَلَدًا ٥٩٨ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيئا ۚ اِذًا ٥٩٨ وَمَا يَشْهُ وَ تَنْشَقُ الآرْضُ وَ تَخِرُ الْجِبَالُ هَدُّ الْ ١٩١٥ اَنْ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرُ نَ مَنْهُ وَ تَنْشَقُ الآرْضُ وَ تَخِرُ الْجِبَالُ هَدُّ الْ ١٩١٥ اَنْ دَعُوا لِلرَّحْمٰ وَلَدًا ٥٩٩ وَمَا يُثْبَغِي لِلرَّحْمٰ وَانْ يَتَخذَ وَلَدًا ٥٩٩ اِنْ دَعُوا لِلرَّحْمٰ وَلَدًا ٥٩٩ وَمَا يُثْبَغِي لِلرَّحْمٰ وَانْ يَتَخذَ وَلَدًا ٥٩٩ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالآرْضِ إِلَّا أَتِي الرَّحْمٰ عَبْدًا ٥

100۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹار کھتا ہے۔ (ایسا کہنے والویہ تو) تم بُری بات (زبان پر) لائے ہو۔ قرب ہے کہ اِس

(افترا) سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شَق ہوجائے اور پہاڑ پارو پو کر کر پڑیں کہ انہوں نے اللہ کے

اللہ بیٹ تجویز کیا۔ اور اللہ کو شایال نہیں کہ کسی کو بیٹ بنائے۔ تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں بیں سب

اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔

٢١ ١٠٦ الانبيآء ٢١ أم اتَّخَدُوا الجَمَّةُ مِنَ الأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ٢٢ لَوْ كَانَ فِيْهِيَآ الْجَمَّةُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ يُنْشِرُونَ ٢٢ لَوْ كَانَ فِيْهِيَآ الْجَمَّةُ اللَّهُ وَبِ الْعَرْشِ عَيَّا يَصِفُونَ ٢٣٥ لَا يُشْتَلُلُ وَبِ الْعَرْشِ عَيَّا يَصِفُونَ ٢٣٥ لَا يُشْتَلُلُ وَكُنْ اللَّهُ لَا يُسْتَلُلُونَ ٢٤٥ أم التَّغَذُوا مِنْ دُوْنَةِ الْجَمَّةُ وَلَا هَا تُوْا

بُرْ هَانَكُمْ عَهٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَ ذِكْرُ مِنْ قَبْلِي " بَلْ اَكْثَرُ هُمْ لاَ يَعْلَمُون " الْحَقَ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ۞ ٣٥ وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا آنَا فَاعْبُدُونِ ۞ ٣٦ وَقَالُوا الْحَدَ رَسُول إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا آنَا فَاعْبُدُونِ ۞ ٣٦ وَقَالُوا الْحَدَ الرَّحْنُ وَلَدُا سُبْحَنَهُ " بَلْ عِبَادُ مُكْرَ مُونَ ۞ ٧٧ لاَ يَسْبِقُونَه وَالْمَا أَنَّوَل مِ وَهُمْ بِالْمِوهِ يَعْمَلُونَ ۞ ٨٨ يَعْلُمُ مَابَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا وَهُمْ بِالْمِهِ يَعْمَلُونَ ۞ ٨٨ يَعْلَمُ مَابَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَسْبِقُونَهُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَسْبِقُونَ ٩ إِلاَ يَلْمَ بُنْ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِم مُشْفِقُونَ ۞ ٢٩ وَمَنْ يَقُلْ مِنْ خَشْيَتِم مُشْفِقُونَ ۞ لا اللَّلْكِمْنِ ۞ لا اللَّهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيّهِ جَهَنَمَ "كَذَلِكَ نَجْزِي

٣١ ١٠٧ الآنبيآء ٣٤ أمْ لَمُمُ أَلِمَةً تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُوْنِنَا ۖ لاَ يَسْتَطِيْعُوْذَ نَصَرَ ٱنْفُسِهِمْ وَلاَهُمْ مِنْا يُصْخَبُوْنَ ۞

۱۰۵ کیابہارے سوا اُن کے اور معبود بیں کہ اُن کو (مصالب سے) بچاسکیں۔ وہ آپ اپنی مدد توکر ہی شہیں سکتے

اور تہم سے پشاوہی ویے جانیں کے۔

٣١١٠٨ الأنبياء ٩٨ انْكُمْ زَمَا تَغُنُدُوْدَ مِنْ دُوْدِ اللَّهِ خَصَبُ خَهَنَمَ ۖ انْتُمْ هَا وَرَدُوْدَ ٥٠ النَّهُ عَلَى وَدُوْنَ ٩٥ لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ الْجَهُ مَّا وَرَدُوْهَا \* وَكُلَّ فَيُهَا خَلَدُوْنَ ٥ وَكُلُّ فَيُهَا خَلَدُوْنَ ٥ وَكُلُّ فَيُهَا خَلَدُوْنَ ٥

۱۰۸ - (کافرو اُس روز) تم اور جن کی تم اللہ کے سواعبادت کرتے ہو دوزخ کا ایند حن ہو کے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ لوک (در حقیقت) معبود ہوئے تو س میں داخل نہ ہوتے۔ اور سب اُس میں بیشہ (جلتے) رہیں گے۔

٢٢ ١٠٩ الحج ١٢ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالاَبْضُرُّةُ وَمَا لاَيْنَفَعُهُ وَلِكَ هُوَ الصَّلْلُ
 ١٢ الجيدُدُ ١٣٥ يَدْعُوْا لَلْ ضَرَّةٌ اَقْرَتُ مِنْ نَفْعِم وَ لَيِشْسَ اللَّوْلَى وَلَيشْسَ اللَّوْلَى وَلَيشْسَ
 الْبَعِيْدُ ١٣٥ يَدْعُوْا لَلْ ضَرَّةٌ أَقْرَتُ مِنْ نَفْعِم وَ لَيِشْسَ اللَّوْلَى وَلَيشْسَ
 الْعَشِيرُ ٥

۱۰۹ پیدائلہ کے سواایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اُسے نقصان بہنچائے اور نہ قائدہ دے سکے۔ یہی تو پر لے درجے کی گمراہی ہے۔ (بلک) ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائد دسے زیادہ تربیب ہے۔ ایسا دوست بھی بُرا اور ایساہم صحبت بھی بُرا۔

٣٠ الحج ٣٠ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسِ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَبِنُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ٣١٠ خُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِم \* وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَكَانَهَا حَرَّ مِنَ السَّهَاءَ فَتَحْظَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ مَهْوِيٌ بِهِ الرِّيْحُ فَى مَكَانٍ سَجِيْقِ ٥ الطَّيْرُ أَوْ مَهْوِيٌ بِهِ الرِّيْحُ فَى مَكَانٍ سَجِيْقِ ٥

۱۱۰ تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ صرف ایک انٹہ کے ہوکر اور اس کے ساتنہ شریک نہ ٹھبراکر۔ اور جو شخص (کسی کو) اللہ کے ساتنہ شریک مقرد کر سے تو وہ کو یا ایسا ہے جیسے آسمان سے مجر پڑے بھراس کو پرندے اُچک لے جائیں یا ہواکسی دور جگہ اُ ڈاکر پھینک دے۔

٣٣١١١ الحج ٣٣ دلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقَّ زَانَّ مَايَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَبُّ الْتَحْبِيْرُ ۞

۱۱۱ ۔ یہ اس کٹے کہ اللہ ہی برعق ہے اور جس چیز کو (کافر) اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور اس کئے کہ اللہ رفیع الشان اور بڑاہیے۔

٧٢ ١١٣ الحج ٧١ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَمْ يُنْزِّلُ بِهِ سُلُطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَخُمْ بِهِ عِلْمٌ \* وَمَا لِللَّهِ عِلْمٌ \* وَمَا لِللَّهُ عِلْمٌ بِهِ عِلْمٌ \* وَمَا لِللَّهُ لِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ ٥ لِللَّهُ لِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ ٥

۱۱۴ ۔ اور (یہ لوک) اللہ کے سوالیسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اُس نے کوئی سند نازل نہیں فرسانی اور تہ اُن کے پاس اس کی کوٹی دلیل ہے۔ اور ظالموں کا کوٹی بھی مد د محار نہیں ہو محا۔

٧٢ ١٦٣ الحج ٧٣ يَأْيُهَا النَّاسُ ضَرِّبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوْ الْهُ \* إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَنْ يُخُلُقُوْا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ \* وَإِنْ يُسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ ثَيْنا ً لاَّ يَشْتَنْقَذُوْهُ مِنْهُ \* ضَعُفَ الطَّالِبُ وَٱلْطَلُوبُ ٥ يَشْتَنْقَذُوْهُ مِنْهُ \* ضَعُفَ الطَّالِبُ وَٱلْطَلُوبُ ٥

۱۱۳ ۔ لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے اُسے غور ہے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک منحی بھی نہیں بنا سکتے اگر چہ اس کے لئے سب مجتمع ہو جائیں۔ اور اگر اُن سے منحی کوٹی چیز چھین نے جائے تو اُسے اُس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب (یعنی علید اور معبود دونوں) کئے گزرہے ہیں۔

٣٣١١٤ المؤمنون ٩١ مَا الْحَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلْهِ اِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلْهَ بِيَا خَلَقَ وَ لَعَلاَ يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض "سَبْحنَ اللَّهِ عَيَّا يَصِفُونَ ٥ ٩٢ عَلِم الْعَيْب وَالشَّهَادَةِ فَتَعلى عَيَّا يُشْرِكُونَ ٥ الْعَيْب وَالشَّهَادَةِ فَتَعلى عَيَّا يُشْرِكُونَ ٥

۱۱۳ الله في تو (اپنا) كسى كوبيثا بنايا به اورنه أس بكه ساته كونى اور معبود به ايسابوتا تو بر معبودا پنى ابنى مخلوقات كو في رائد كه بارت ميں) بنان كرت مخلوقات كو في كرچل ديتا اور ايك دوسرے پرغالب آجاتا بيد لوگ جو كچد (الله كے بارے ميں) بنان كرت پيں الله أس ب پاك به وه پوشيده اور ظاہر كو جائنا به اور (مشرك) جو أس كے ساتد شريك كرتے بيں أس كى شان أس ب اونچی ب-

11۵۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکار تاہے جس کی اُس کے پاس کچھ سند نہیں، تو اِس کا حساب اللہ ہی ۔ جی کے ہاں ہو کا، کچھ شک نہیں کہ کافر رسٹکاری نہیں پائیں گے۔

٢٥ ١١٦ الفرقان ٢ اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَجُدُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُ فَي اللَّهُ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدْرَهُ تَقْدِيْرًا ٣٥ وَ الْخَذُوْا مِنْ دُوْنِة فِي اللَّهُ لَكُ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدْرَهُ تَقْدِيْرًا ٣٥ وَ الْخَذُوْا مِنْ دُوْنِة إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَخْلُقُونَ ثَنِينًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لاَ نَفْسِهِمْ ضَرًا وَلا اللّهِ مُلِكُونَ لاَ نَفْسِهِمْ ضَرًا وَلا يَمْلِكُونَ لاَ نَفْسِهِمْ ضَرًا وَلا يَمْلِكُونَ لاَ نَفْسِهِمْ ضَرًا وَلا يَمْلِكُونَ لاَ نَفْسِهِمْ ضَرًا وَلا يَعْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لاَ نَفْسِهِمْ ضَرًا وَلا عَنْوةً وَلا نَشُورًا ٥

١١٦ - وبى كر آسانون اور زمين كى بادشابى اس كى ہے اور جس فے (كسى كو) يدانبيں بناياجس كابادشابى ميں كوفى

شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ بھر اس کا ایک اندازہ ٹھہر ایا اور (لوگوں نے) اس کے سوااور معبود بنا لئے ہیں۔ جو کوئی چیز بھی بیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کئے گئے ہیں اور زرائے نقصان اور نقع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا اُن کے افتیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مرکر اُٹمہ کھڑے ہونا۔

١١٧ ه ١ الفرقان ه و وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالا يَتَفَعُهُمْ وِلا يَضُرُّهُمْ \* وَكَانَ الْكَافِرُ على رَبِّع ظَهِيْرًا ۞

۱۱۵ سے اور یہ لوگ اللہ کو چمو ڈکر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جونہ اُن کو قائدہ پہنچاسکے اور نہ ضرر۔ اور کافراپنے پرورو محارکی مخالفت میں بڑازور مارجا ہے۔

٢٦ ١١٨ السُعراء ٢١٣ فَلَا تَدَّعُ مَعَ اللَّهِ إِهَا احْرَ فَنكُوْنَ مِنَ ٱلْمُعَدَّبِيْنَ ٥

110 عنواللہ کے سواکس اور معبور کو مت پکارنا۔ ورد توان اوکوں سیں سے ہوج نے کا جنہیں عذاب دیاگیا ہے۔
110 ۲۸ القصص ۸۷ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥٨٥ وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا
اخْرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَسُّ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ اللَّهِ وَجُهَةً \* لَهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ

اخْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ

۱۱۹ ۔ اور اپنے پرورد کار کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں ہرگزتہ ہو جیو۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود (سمجھ کر) نہ پکارنا۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اُس کی ذات (پاک) کے سواہر چیز فناہونے والی ہے۔ اُسی کا حکم ہے اور اُسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

٧٩ ١٢٠ العنكبوت ٨ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ خُسْنَا \* وَانْ جُهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِم عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا \*

۱۲۰ اور جم فے انسانوں کو اپنے مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ (اے مخاطب) اگر حیرے مال باپ تیرے در ہے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جسکی حقیقت سے تجھے وا تفیت نہیں تُو اُن کاکہنا تہ مائیو۔

٢٩ ١٣١ العنكبوت ١٧ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَوْثَانًا وَ عَنْلَقُوْنَ اِفْكًا \* إِنَّ الَّهِ إِنْ اللَّهِ عَبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ الْإِيْمُ لِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَائِتَنُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّرِزْقَ وَاعْبُدُونَ مَنْ دُوْنِ اللَّهِ لاَيَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَائِتَنُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّرِزْقَ وَاعْبُدُونَ وَعَبُدُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَائِتَنُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّرِزْقَ وَاعْبُدُونَ وَاعْبُدُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَائِتَنُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّرِزْقَ وَاعْبُدُونَ وَاعْبُدُونَ وَاعْبُدُونَ وَاعْبُدُونَ وَاعْبُدُونَ وَاعْبُدُونَ وَاعْبُدُونَ وَاعْبُدُونَ وَاللَّهِ لِللَّهِ تُرْجَعُونَ وَاعْبُدُونَ وَاللَّهِ عَرْجَعُونَ وَاللَّهِ عَرْجَعُونَ وَاعْبُدُونَ وَاللَّهِ الرِّرْقَ وَاعْبُدُونَ وَاللَّهِ عَرْجَعُونَ وَاللَّهِ عَرْجَعُونَ وَاللَّهُ الرَّالِي عَرْجَعُونَ وَاللَّهِ عَرْجَعُونَ وَاللَّهُ الرَّوْلُ لَلْهُ إِلَيْهِ عَرْجَعُونَ وَاللَّهُ الرَّالِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ ال

۱۳۱ ۔ تم تواللہ کو چھوٹے کر بتوں کو ہو جتے اور طوفان ہاندھتے ہو۔ تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا ہو جتے ہو وہ تم کو رزق

دینے کا افتیار نہیں رکھتے پس اللہ بی کے ہاں ہے رزق طلب کرواور اُسی کی عبادت کرواور اُسی کاشکر کرو۔ اُسی کی طرف تم نوٹ کر جاؤ گے۔

٢٩ ١٢٢ ^ العنكبوت ٤١ مَثَلُ الَّذِيْنَ الْحَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ٱوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ الْحُذُنَّ الْمُؤْذَ ثُلُو كَانُوا يَعْلَمُوْنَ ٥ مَثَلُ الْفِيْنَ الْمُئِوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ الْوَكَانُوا يَعْلَمُوْنَ ٥ مَثَلُ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ الْوَكَانُوا يَعْلَمُوْنَ ٥ مَثَلُ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ الْوَكَانُوا يَعْلَمُوْنَ ٥

۱۲۲ - جن لوکوں نے اللہ کے سوا ( اَوروں کو ) کارساز بتار کھا ہے اُن کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک (طرح کا) کھر بناتی ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ تام کھروں سے کمزور مکڑی کا کھر ہے۔ کاش یہ (اس بات کو ) جاتے۔

٣٠ ١٢٣ الروم ٢٨ ضَرَبَ لَكُمْ مُثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ \* هَلْ لَكُمْ مِنْ مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءُ فِيْ مَا رَزَقُنْكُمْ فَانْتُمْ فِيْهِ سُوَّاةً تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ \* كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيْتِ لِفَوْم يُعْقِلُوْنَ ۞ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيْتِ لِفَوْم يُعْقِلُوْنَ ۞

۱۳۳ و تمبارے لئے تمبارے بی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلاجن (لونڈی غلاموں) کے تم مالک ہووہ
اُس (مال) میں جوہم نے تم کو عطافر مایا ہے تمبارے شریک ہیں؟ اور (کیا) تم اِس میں (اُن کواپنے)
برابر (مالک سمجھتے) ہو (اور کیا) تم اُن سے اس طرح ڈرتے ہوجس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اِسی طرح ہم
عقل والوں کے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

٣٠ ١٧٤ الروم ٢١ وَلاَ تَكُوْنُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٣٢٥ مِنَ الَّذِيْنَ فَرُّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا \* كُلُّ حِزْبِ ۚ بِيَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ٥

۱۳۳ ۔ اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ (اور نہ) اُن لوکوں میں (ہونا) جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیااور (خود) فرقے فرقے ہو گئے۔ سب فرقے اُسی سے خوش ہیں جو اُن کے پاس ہے۔

٣٠ ١٢٥ - الروم ٤٠ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمَّ يُحِينِكُمْ \* هَلْ مِنْ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمَّ يَخْلِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ \* سُبْحَتُهُ وَ تَعَلَى عَبًّا مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ \* سُبْحَتُهُ وَ تَعَلَى عَبًّا

یمیسوسوں ۔ ۱۳۵۔ اللہ بنی توہے جس نے تم کو پیداکیا۔ پھر تم کورزق دیا پھر تمہیں مارے کا پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے (بنائے بوئے) شریکوں میں بھی کوئی ایساہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے۔ ودپاک ہے اور (اُس کی شان) ان کے شرک سے بلند ہے۔

٣١ ١٢٦ لقهان ١١ هٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَارُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ \* بَلِ الظَّلِمُوْنَ فِي صَادَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ \* بَلِ الظَّلِمُوْنَ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَ فَيْ صَالَى مُبِيْنِ ٥ صَلَلَ مُبِيْنِ ٥

- 177 ۔ یہ تواٹ کی بیدائش ہے تو مجے اکھاؤکہ اللہ کے سواجو لوگ بین أنبول نے کیا بیداکیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قالم صرع کمراہی میں بیں۔
  - ٣١ ١٣٧ لَعَمَانَ ١٣ وَإِذْ قَالَ لُقُمْنُ لِإِبْنِهِ وَهُوْ يَعظُهُ يَبُنَى لَاتُشْرِكَ بِاللَّهِ \* إِذَ الشِرَّكَ لَظُلُمُ ٣١ ١٣٧ غَظِيْمُ ٥
- ۱۳۷ ۔ اور (اُس دقت کو یاد کرو) جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہاکہ بیٹ اللہ کے ساتھ شرک تہ کرنا۔ شرک توبڑا (محاری) ظلم ہے۔
  - ٣١ ١٢٨ لقيان ١٥ وَإِنَّ جَاهَدْكُ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِم عِلْمٌ \* فَلاَتُطِعْهُمَا
- ۱۲۸ ۔ اور اگروہ تیرے دریے ہوں کہ تو میرے ساتند کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو اُن کاکہنانہ ماننا۔
  - ٣١ ١٣٩ لقهان ٣٠ فلِك بِالَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقَّ وَالَّ مَايَدْعُوْنَ مِنْ دُرْنِهِ الْبَاطِلُ ﴿ وَالَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقَّ وَالَّ مَايَدْعُوْنَ مِنْ دُرْنِهِ الْبَاطِلُ ﴿ وَالَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقَى وَالَّ مَايَدْعُوْنَ مِنْ دُرْنِهِ الْبَاطِلُ ﴿ وَالَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقَى وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ الْحَالَ اللَّهُ الْحَقَى وَالْمَالُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الل
- ۱۳۹ ۔ یہ اس نئے کہ اللہ کی ذات برحق ہے۔ اور جن کو یہ لوک اللہ کے سوا پیکاریتے ہیں وہ لغو ہیں۔ اور یہ کہ اللہ ہی عالی رُحیہ اور گرامی قدر ہے۔
  - ٣٤ ١٣٠ بِأَ ٢٧ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْن رَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْذِ اللَّهِ لاَ يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي اللَّهُ عَنْ دُوْذِ اللَّهِ لاَ يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الآرْص وَمَالَفُمْ فِيلْهِمَا مِنْ شِرَّكٍ وَمَالَةُ مِنْهُمْ مِّنْ أَلَا رُص وَمَالَفُمْ فِيلْهِمَا مِنْ شِرَّكٍ وَمَالَةُ مِنْهُمْ مِّنْ أَنْ أَلَا رُص وَمَالَفُمْ فِيلْهِمَا مِنْ شِرَّكٍ وَمَالَةُ مِنْهُمْ مِّنْ أَلَا رُص وَمَالَفُمْ فِيلْهِمَا مِنْ شِرَّكٍ وَمَالَةُ مِنْهُمْ مِنْ أَلَا رُص وَمَالَفُهُمْ فِيلْهِمَا مِنْ شِرِّكٍ وَمَالَةُ مِنْهُمْ مِنْ أَلَا رُس وَمَالَفُهُ مِنْهُمْ مِنْ أَلَا وَمَالَةُ مِنْهُمْ مِنْ أَلَا وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ أَلَا رُس وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ أَلَا رُس وَمَالَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَا وَمَالَةً مِنْهُمْ مِنْ أَلَا وَمَالَهُ مِنْ أَلَا وَمَالَهُ مِنْ مِنْ أَلَا وَمَالَهُ مِنْ مِنْ فَرَالِكُونَ مِنْ فَاللّهُ مِنْ مُؤْمِنَ أَلَا وَمَالَهُ مِنْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا وَمَالَهُ مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا وَمَالَهُ مِنْ أَمْ عُلْمُ مِنْ فَيْ فَعْمُ مِنْ فَاللَّهُ اللّهِ فَاللّهُ مُلْكُونَ مِنْ أَلَا وَمِنْ فَلْ فَاللّهُ مُنْ فَاللّهُ مِنْ مُؤْمِلًا مُنْ مُؤْمِلًا فَرْ مِنْ فَاللّهُ مُعْمُلُمُ فَيْلِهُمْ مِنْ مُؤْمِلًا مُنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مِنْ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُومِ مُؤْمِلًا مُؤْمِلُومُ مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا
- -۱۳۰ کید دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا (معبود) خیال کرتے ہو اُن کو بلاڈ نے وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اور نہ اُن میں اُن کی شرکت ہے اور نہ اُن میں سے کو ٹی اللہ کا مدد محار ہے۔
  - ٣٤ ١٣١ سَا ٤ سَا أَلُ أَرُّ وَنِيَ الَّذِيْنَ الْخَفْتُمْ بِم شُرَّكَاءَ كَلَا \* يَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيْزَ الْحَكِيْمُ O
- ۱۳۱۔ کہو کہ مجھے وہ لوک تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک (اللہ) بناکراس کے ساتھ طار کھ ہے۔ کوئی نہیں بلکہ وہی (اکیوا) اللہ غالب (اور) حکمت والائے۔
  - ٣٥ ١٣٧ فاطر ١٣ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْلُكُ ﴿ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْيَهِ مَايَمْلِكُوْنَ مِنْ اللهُ وَبَيْعَ اللهُ وَبَيْعَ اللهُ وَبَيْعَ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

اسْتَجَابُوا لَكُمْ \* وَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُ وْنَ بِشِرْ كِكُمْ \* وَلاَ يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيْرِ O

۱۳۲ - یبی اللہ تمبارا پرورد کارہے اُسی کی بادشاہی ہے۔ اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہووہ محجور کی مخصلی
کے چھلکے کے برابر بھی تو (کسی چیز کے) مالک نہیں۔ اگر تم اُن کو پکارو تو وہ تمباری پکارنہ سنیں۔ اور اگر
شن بھی لیس تو تمباری بات کو قبول نہ کر سکیں۔ اور قیامت کے دن تمبارے شرک سے اٹکار کر دیں گے۔
اور (اللہ) باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔

٣٥ ١٣٣ فاطر ٤٠ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ \* أَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ آمْ لَهُمْ شِرْكَ فِي السَّمُوتِ ، أَمْ اتَيْنَهُمْ كِتَبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْ الْأَرْضِ آمْ لَهُمْ شِرْكَ فِي السَّمُوتِ ، أَمْ اتَيْنَهُمْ كِتَبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ ، بَلُ إِنْ يُعِدُ الظَّلِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اللَّا غُرُورًا ۞

۱۳۲ ہملاتم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اننہ کے سوا پکارتے ہو۔ مجھے دکھاڈکہ انہوں نے زمین سے کونسی چیز ہیداکی ہے یا (بتاڈکہ) آسانوں میں اُن کی شرکت ہے۔ یا ہم نے اُن کو کتاب دی ہے تو و داس کی سند رکھتے ہیں۔ (ان میں سے کوئی بات ہمی نہیں) بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدد دیتے ہیں محض فریب ہے۔

٣٦ ١٣٤ يسَلَ ٢٧ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَ بَيْ وَالِيَّهِ تُرْجَعُوْنَ ٢٣٥ وَأَنْجَدُ مِنْ دُوْنِهَ أَلِمَةً إِنْ يُرِدُنِ الرِّحْمَٰنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِيلُ شَفَاعَتُهُمْ ثَنْيَنَا وَلَا يُنْقِدُونِ ٣٤ ٢٤ إِنَّى إِذَا لَعِيْ ضَلَل مُبِينٍ ٥ إِنِّى إِذَا لَعِيْ ضَلَل مُبِينٍ ٥

۱۳۴ ۔ اور بچے کیاہے کہ میں اُس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدائیااور اُسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں ان کو چھو ڈ کر اوروں کو معبود بناؤں اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو اُن کی سفارش مجھے کچھ بھی قائد و نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکیں۔ تب تو میں صریح کمراہی میں مبتلا ہوگیا۔

٣٦ ١٣٥ يَسَ ٤٤ وَاغْخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَلِمَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُّوْنَ ٥٥ لا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَصْرُهُمْ لا وَهُمْ لَكُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُوْنَ ٥

۱۳۵ ۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا (اور) معیود بنا لئے ہیں کہ شاید (اُن سے) ان کوید د کینجے۔ (مگر) وہ ان کی مد د کی (ہرگز) طاقت نہیں رکھتے اور وہ اُن کی فوج ہو کر حاضر کئے جامیں گے۔

٣٧ ١٣٦ الصُّفَّت ١٥١ ألَّا إِنَّهُمْ مِنْ إِنْكِهِمْ لَيَقُوْلُونَ ١٥٢٥ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ٥

١٣٧ - وكلويه اپنى جموف بنالى بوئى (بات) كيتے بين رك الله ك اولاد بے كيو شك نهيں كه يہ جموعت بين - ١٣٧ - وَلَقَدْ عَلَمْت الْحَدَةُ اللّهِ لَمُحْضَرُ وْنُ ٥٠ اللّهِ عَمَّا يَضِفُونَ . ١٣٧ - الله الله عَمَّا يَصِفُونَ .

۱۳۷ ۔ اور انہوں نے اللہ میں اور جِنُوں میں رشتہ مقررکیا حالائکہ جنات جاتے ہیں کہ و د (اللہ کے سامنے) حاضر کئے جائیں گے۔ یہ جو کچو بیان کرتے ہیں اللہ اُس سے پاک ہے۔

٣٧ ١٣٨ الصَّفَّت ١٦١ فَالِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦٢ مَا آنْتُمْ عَلَيْهِ بِمَاتِنِيْن ١٦٣٥ اللَّمَنْ هُوَ صَال الْجَحِيَّم ِ ٥

۱۳۹ دیکھ خالص عبادت اللہ ہی کے لئے (زیباہے) اور جن لوگوں نے اس کے سوااور ووست بنائے ہیں۔ (وہ کہتے ہیں کہ ہم أن كو اس لئے ہوجے ہیں كہم كو اللہ كامقرب بنادیس۔ توجن یا تول میں یہ اختفاف كرتے ہیں اللہ أن میں اُن كا قیصلہ كر وے كا۔ بے شك اللہ اُس شخص كو جو جموٹا تاشكرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔

اگر اللہ كسى كؤا پنا بيئا بنانا چاہتا تو پنى مخلوق میں ہے جس كو چاہتا استخاب كر ليتا۔ وہ پاك ہے وہى تو اللہ يكتا (اور) خالب ہے۔

٣٩ ١٤٠ الزمر ٨ وَجَعَلَ لِلَّهِ آثْدَادًا لِيُضِلُ عَنْ سَبِيْلِم \* قُلْ عَتَمْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلاً \* اِنْكَ مِنْ
 آضْخب النَّارِ ۞

۱۴۰ اور الله كاشرىك بنائے لكتا ہے۔ تاكہ (لوكوں كو) أس كے ستے سے كراد كرے۔ كبد دوكه (اسے كافر نعمت) اپنی ناشكری سے تحوژ سافائد داٹھا لے۔ ہر تو تُو دوز خيوں ميں ہو كا۔

٣٩ ١٤٦ الزمر ١٧ وَاللَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُوْتَ أَنَّ يُعْبُدُوْهَا وَ أَنَابُوْا إِلَى اللَّهِ لَمُمُ الْبَصْرى \* \* فَبَشِرُ عِبَادٍ .

- ۱۴۱۔ اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو ان کے لئے بشارت ہے تو میرے بندوں کو بشارت سنادور
  - ٣٩ ١٤٧ الزمر ٢٩ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَاءٌ مُتَشْكِسُوْنَ وَرَجُلًا سُلَمًا لِرَجُل \* هَلْ يَشْتُونِن مَثَلًا \* ٱلحَمْدُ لِلَّهِ عَبَلْ ٱكْثَرُهُمْ لِاَيْعُلَمُوْنَ ۞
- ۱۴۲ الله ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کٹی (آدمی) شریک بیں (مختلف المزاج اور) نبد قو اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا (غلام) ہے بھلا دونوں کی حالت برابر ہے۔ (نہیں) الممد نٹید بلکہ اکثر لوگ نہیں جائے۔
  - ٣٩ ١٤٣ الزمر ٣٨ وَلَئِنْ سَالِنَهُمْ مُنْ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ قُلُ اَفَرَ ءَيْتُمْ مَّا تَالَّهُ إِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ مَلْ هُنَّ كَثِيفَتُ ضَرَّمَ أَوْ اللَّهِ إِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ مَلْ هُنَّ كَثِيفَتُ ضَرَّمَ إَوْ اللَّهِ إِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ مَلْ هُنَّ كَثِيفَتُ ضَرَّمَ إَوْ اللَّهِ إِنْ اَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ كُثِيفِتُ رَحْمَتِهِ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِصَرِّ مَلْ هُنَّ كَثِيفِتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الل
- ۱۳۲ ۔ اور اگرتم اُن سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کوکس نے پیداکیا توکید دین کہ اللہ نے۔کہو کہ بھلاد پکھو توجن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہواگر اللہ مجد کو کوئی سخلیف پہنچانی چاہے توکیاوہ اس سخلیف کو دور کر سکتے ہیں یااگر مجد ہر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں ؟
  - ٣٩ ١٤٤ الزمر ٣١ أم المُحَدُّوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ شُفَعَآةً \* قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ ثَنِيثاً وُلَا يَمْقِلُوْنَ ٥
- ۱۳۴ ۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنائے ہیں۔ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی افتیار نہ رکھتے ہوں اور تہ (کچھ) سمجھتے ہوں۔
  - ٣٩ ١٤٥ الزمر ٢٤ قُلْ أَنْفَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُ وْنِّيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْحَهِلُوْنَ ٥٥٠ وَلَقَدْ أُوْجِى الِيَّكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَا يَشْرُكُ ثَلَّ لَيْحُبَطَنُ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنُ مِنَ الْخَسَرُ ثُنَا أَشْرَكُ ثَا لَيْخَبَطَنُ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونُنَ مِنَ الْخَسَرُ ثُنَا مِنْ الْمُرْكُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونُنَ مِنَ
- ۱۳۵ کہد دوکہ اے نادانو! تم مجد نے یہ کہتے ہوکہ میں غیر اللہ کی پرستش کرنے لکوں۔ اور (اے محمد) تمہاری طرف اور ان (سیفمبروں) کی طرف ہو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمہارے علی برباد ہوجائین کے اور تم زیاں کاروں میں ہوجاؤ کے۔
  - ٢٠ ١٤٦ المؤمن ٢٠ وَ اللَّهُ يَقْصِيُّ بِالْخَتِّي \* وَاللَّهُ يَقْضِقُ نِ اللَّهُ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ \*

۱۹۳۹ اور الله سپّائی کے ساتھ کم فرمان ہے اور بن کویہ لوک پکارتے ہیں وہ کچہ بھی کم تبییں وے سکتے۔ ۱۹۷۷ علی المؤمن ۲۶ قُلْ إِنِی مُہِنْتُ اَنَّ اَعْبَدُ اللَّدِیْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهُ لَمَّا جَآءَ بَی الَّبِیَنْتُ مِنْ رُبِیْ مُو اُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِیْنَ آ

۱۴۷۔ (اے جمد ان سے) کہد دو کہ مجھے اس بات کی مانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اُن کی پرستش کروں (اور میں اُن کی کیونکر پرستش کروں) جبکہ میرے پاس پرور دمحار (کی طرف) سے کھلی دلیلیں آچکی ہیں اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پرور دمحالے عالم ہی کا تالیج فرمان ہوں۔

١٤٨ الزحرف ٥٥ وَسُئُلُ مَنْ ٱرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا آجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمَٰنِ أَلِمَةً اللهَ عَنْ رُسُلِنَا آجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمَٰنِ أَلِمَةً أَنِهُ إِلَيْ عَنْ رُسُلِنَا آجَعَلُنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمَٰنِ أَلِمَةً أَنْ ١٤٨ مِنْ رُسُلِنَا آجَعَلُنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمَٰنِ أَلِمَةً أَنْ الرَّحْمَٰنِ أَلِمَةً أَنْ الرَّحْمَٰنِ أَلِمَا أَنْ الرَّحْمَٰنِ أَلِمَا أَنْ الرَّحْمَٰنِ أَلِمَا أَنْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمَٰنِ أَلِمَا أَنْ أَلَا اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمَٰنِ أَلِمَا أَنْ أَلَا اللهِ عَلَيْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمَٰنِ أَلِمَا أَنْ اللهَ عَلَيْنَا مِنْ دُولِنَا الرَّحْمِنِ أَلِمَا أَنْ اللهَ عَلَيْنَا مِنْ دُولِنَا الرَّحْمِنَ اللهَ عَلَيْكُ مِنْ رُسُلِمَا آجَعَلَمُ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ دُولِنَا أَلَا اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ دُولِنَا الرَّحْمِنَ اللّهُ عَلَيْنَا أَمِنْ دُولُونِ الرَّعْمَلِينَا أَلِمُ عَلَيْنَا مِنْ دُولِنَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ لَا لَهُ عَلَيْكُ مِنْ رُسُلِنَا اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ دُولِنَا اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ دُولِنَا اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ دُولُ اللّهُ عَلَيْلُكُ مِنْ رُسُلِمَا اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ دُولُونِ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَوْنَ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ دُولُونَ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَا لِللّهُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْحَلّمُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَا لَا لَا عَلَيْكُ مِنْ أَلَالِكُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْنَا مِنْ فَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولِلْكُ عَلَيْكُ مِنْ وَلِمْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونَا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُونَا اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَا الللّهُ عَلَيْكُولُونَ الللّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُ

۱۳۸ ۔ اور (اے محمد) جوانے مینمبر ہم نے تم سے پہلے تھیج ہیں ان سے دریافت کرلوکیاہم نے (اللہ) رحمن کے ۔ ۱۳۸ ۔ وااور معبود بنائے تھے کہ اُن کی عبادت کی جائے۔

٣١٤٩ الزخرف ٨٦ قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّ خَنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِيْنَ ٨٢٥ سُبْحَنَ رَبِّ المَعْبِدِيْنَ ٨٢٥ سُبْحَنَ رَبِّ المَعْرُشُ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ السُمُوْتِ وَالأَرْضُ رَبِّ الْعَرْشُ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ السَّمُوْتِ وَالأَرْضُ رَبِّ الْعَرْشُ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥

۱۳۹ کید دو که اگرانته کے او ناد ہو تومیں (سب سے) پہلے (اُس کی) عبادت کرنے والابوں۔ یہ جو کچھ بیان کرنے بیس آسانوں اور زمین کامالک (اور) عرش کامالک اس سے پاک ہے۔

١٥٠ الاحقاف ٤ تُلُ آرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ آرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الآرْضِ آمُ لَمْ مِلْ لَكُ فِي السَّمُوْتِ ﴿ إِيْتُوْنِيْ بِكِتْبٍ مِنْ قَبْلِ هَٰذَاۤ آوٌ آثَرَ وَ مِنْ عِلْمٍ لَمُ مَنْ قَبْلِ هَٰذَاۤ آوٌ آثَرَ وَ مِنْ عِلْمٍ لَمُ مَنْ قَبْلِ هَٰذَاۤ آوٌ آثَرَ وَ مِنْ عِلْمٍ لِلْمَا عَلَى مَنْ لَا اللّهِ مَنْ لَا اللّهُ مَنْ لَا اللّهِ مَنْ لَا اللّهُ مَنْ لَا اللّهُ مَنْ لَا اللّهُ مِنْ لَا اللّهُ مِنْ لَا اللّهُ مَنْ لَا اللّهُ مِنْ لَا اللّهُ اللّهُ مِنْ لَا اللّهُ مِنْ لَا اللّهُ اللّهُ مِنْ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

10. کبوکر بھلاتم نے اُن چیزوں کو دیکھاہے۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ( ذر ) مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسانوں میں اُن کی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ باعلم (انبیاء میں) سے کچھ (منقول) چلا آتا ہو ( تو اُسے بیش کرو)۔ اور اُس شخص سے بڑد کر کون گراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیاست تک اُسے جواب نہ دے سکے۔ اور اُن کو اُن کے پکارٹے ہی کی خبر نہ ہو۔ اور جب لوگ جمع کئے جائیں کے تو وہ اُن کے دشمن ہوں سے اور اُن کی پرستش سے انکار کریں گے۔

١٥١ ٤٦ الاحقاف ٧٧ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا اللاينتِ لَعَلَّهُمْ
 ١٥١ ١٥ الاحقاف ٧٧ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرْى وَصَرَّفْهُمُ اللَّذِيْنَ الْخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُرْبَانًا أَلِمَةً لَوْلَا نَصَرَهُمُ اللَّذِيْنَ الْخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُرْبَانًا أَلِمَةً لَا يَصْرَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥
 بَلْ ضَلُوا عَنْهُمْ عَ وَ ذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥

121 اور تمہارے اردگرد کی بستیوں کو جم نے باک کر دیا۔ اور بار بار (اپنی) نشائیاں ظاہر کر دیں تاکہ ودرجوع کریں۔ تو جن کو اُن لوگوں نے تقرب (اشہ) کے سوامعبود بنایا تھا اُنہوں نے اُن کی کیوں مدونے کی۔ بلکہ وہ اُن (کے سامنے) سے گم ہو گئے۔ اور یہ اُن کا جموث تھا اور یہی ودافتر اکیا کرتے تھے۔ اُن (کے سامنے) سے گم ہو گئے اور یہ اُن کا جموث تھا اور یہی ودافتر اکیا کرتے تھے۔ ۱۵۲ میں اُن کُھٹ مِنْهُ نَذِیْرٌ مَّبِیْنٌ ۱۵ میں ۱۵۲ میں اُن کی معبود نہ بتاؤمیں اُس کی طرف سے تم کو صریح راستہ بنائے والا ہوں۔ ۱۵۳ میں ۱۵۳ میں اُن کی طرف سے تم کو صریح راستہ بنائے والا ہوں۔ ۱۵۳ میں ۱۵۳ میں اُن کی میں اُن کی طرف سے تم کو صریح راستہ بنائے والا ہوں۔ ۱۵۳ میں اُن کی میں اُن کے شریک بنائے کے باک ہے۔ ۱۵۳ کی اللہ میں اُن کی اُن اُن کی اُنٹین بیکھٹان اِن اُنٹین بیکھٹان اِن اُنٹین بیکھٹان اُنٹین بیکٹان کے اُنٹی اُنٹین بیکھٹان کیکھٹان اُنٹین بیکٹان کے اُنٹین بیکٹان کی لائے بیکٹان کی اُنٹی بیکٹان کے اُنٹی کے اُنٹی کی بیکٹان کیکٹان کی

متحنه ١٣ بايها السِي إداجاءك المؤمنت يبايعنك على أن لا يشركن بالله ثنينا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْنِيْنَ بِبَهْنَانٍ يُفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُونِ فَبَابِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله إِنَّ الله غَفُورٌ رُجِيْمُ .

۱۵۳ اے بینفمبر اجب تمہارے پاس مومن عور تیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کے اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریس کی، نہ جوری کریس کی، نہ بد کاری کریس کی، نہ اپنی اولاد کو تحتل کریس کی، نہ اپنی پاٹھ پاڈس میں کوئی بہتان باندھ لائیس کی اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافر مائی کریس کی تو اُن سے بیعت لے لواور اُن کے لئے اللہ سے بخشش مانگو۔ بے شک اللہ بخشنے والامبر بان ہے۔

٧٢١٥٥ الجن ١ قُلْ أَدْجِى إِلَى آنَهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِّنِ فَقَالُوْآ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْ أَنَّا اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِّنِ فَقَالُوْآ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْ أَنَّا ٢٥١٥ عَجَبًا ٢٥ يُهْدِى إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَنًا بِهِ \* وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَ بِنَا آحَدُ ٢٥١ عَ مُعَدِّدَ إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَنًا بِهِ \* وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَ بِنَا آحَدُ ١٥ عَ وَأَنَّهُ تَعْلَى جَدُّ رَبِّنَا مَا الْخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا .

۱۵۵ (اس) بینغبر الوگوں سے) کہد دوکہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جِنّوں کی ایک جاعت نے (اس کتاب کو) سُناتو

کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب تر آن سنا۔ جو بھلائی کارستہ بتاتا ہے سوہم اس پر ایمان نے آئے۔ اور ہم اپنے

پر ور دو کار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بٹائیں کے۔ اور یہ کہ ہمارے پر ورد کارکی عظمت (شان) ہبت بڑی

ہے وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد۔

١٥ ٧٢ الحن ١٨ وَّانَّ أَنْسُجِدُ لِلَّهِ ثَلَا تَدْغُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدُا ٥

۱۵۶ ۔ اور یہ کہ مسجد س (حاص) اللہ کی بیس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔

٧٧ ١٥٧ الحن ٢٠ قُلُ إِنَّا آدْعُوا رَبِّي وَلَا أُسْرِكُ بِهِ أَحدًا ٥

عدار کرد دوکرمیں تواپنے پرورد کار ہی کی عبادت کرتا ہوں ادر کسی کو اُس کا شریک تہیں بناتا۔

١١٢ ١٥٨ الاحلاص ٣ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُه وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَخِدُ ٥

١٥٨ - تركسي كاباب بيت اور ندكسي كابيشاء وركوفي اس كابمسر تهين -

ظلم اوربساط سے زیادہ تکلیف دینے سے اللہ تعالیٰ کی تغزیه

٢ ١٥٩ لل لبقرة ٢٧٧ ومَا تُتَفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ ٱنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٥ ٨ الانعال ٦

109۔ اور جو مال تم خرج کرو کے وہ تمہیں پورا پورادے دیاجائے کااور تمہارا کچ تقصان نہیں کیا جائے گا۔

٢١٦٠ البقرة ٢٨١ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْس مَّا كَسَيَتْ وَهُمَّ لا يُظْلَمُونَ ٣٥ أَل عمران ١٦١

١٤٠ ۔ اور برشخص اپنے اعمال كا يورا بورابدل پائے كا اوركسي كا كچو نقصان تر بو كار

٢١٦١ البقرة ٢٨٦ لَا يُكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا الَّا وُسْعَهَا \* هَا مَاكَسُبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْسَبَتْ

۱۶۱۰ ۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت ہے زیادہ سملیف نہیں دینا (اچھے کام)کرے کا تواس کو ان کافائدہ سلے کا ('برے کرے) کا تو اُسے ان کا نقصان مہنچے گا۔

٣١٦٧ ال عمران ٧٥ وَوُقِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَيَّتُ وهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ ٥

١٩٣ ۔ اور بر نفس اپنے عال كا پورا پورا بورابدا ياتے كااور ان پر ظلم نہيں كياجائے كا۔

٣١٦٣ أل عمران ١٠٨ وَمَا اللَّهُ يُرِيْدُ ظُلَّمًا لِلْعَلَمِيْنَ ٥

١٦٣ - اورالله ابل عالم پر ظلم تهيين كرداچابتا-

٣١٦٤ أَل عمران ١١٧ وَمَ ظَلْمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥

۱۹۳ ۔ اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کررہتے ہیں۔

ه ١٦٥ ال عمران ١٦١ ثُمُّ مُوَقُّ كُلُّ نَفْسٍ مُاكَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ٥

د ۱۶۱ ۔ پھر پر شخص کو اس کے اعال کا پورا پورا بدلادیاجائے کا اور ب انصافی تبییں کی جائیگی۔

٣١٦٦ أَلْ عمران ١٨١ فَلِكَ بِمَا قَدُمَتْ آيْدِيْكُمْ وَآنُ اللَّهَ فَيْسَ بِظَلُّامِ لِلْعَبِيْدِ ٥

```
نقوش، قرآن نمبر - - - - - - - قرآن نمبر
```

۱۶۶۔ یہ ان کاموں کی سزاہ جو تمہارے ہاتھ آ کے بھیجتے رہے ہیں اوراللہ تو ہندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔

١٦٧ ٤ النسآء ٤٠ إِنَّ اللَّهُ لَا يُظَّلِّمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ عَ

١٦٤ - الله كسي كي ذرا بحتى حق تلفي نهبيس كرتا-

١٦٨ ٤ النسآء ١٤ ولا يُطْلَمُون فَتَيْلًا .

١٦٨ - اور أن پر وحاکے برابر بھی ظعم نہيں ہوگا۔

١٦٩ ٤ النسآء ١٧٤ وَلَا يُظْلَمُون نَقِيْرًا.

١٦٩ ۔ اور اُن کی تِنل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔

٦١٧٠ الانعام ١٣٢ ذُلِكَ آنَّ لُمْ يَكُنُ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَ اَهْلُهَا غُفِلُونَ ٥

۱۷۰ - (اے محمدٌ!) یہ (جو ہینغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو) اس لئے کہ تمہارا پرورو کار ایسانہیں کہ بستیوں کو خلم سے بلاک کر دے اور دہاں کے رہنے والوں کو (کچھ بھی) خبر نہ ہو۔

٦١٧١ الانعام ١٥٢ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَٱلْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ عَلَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ع

۱۷۱۔ اور ماپ اور تول انساف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو ہم کسی کو شکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق

٦ ١٧٢ الانعام ١٦٠ وْمَنْ خَاءُ بالسَّيَّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ٥

۱۷۲ ۔ اور نبو ہر ٹی لئے گااس کو سزاویسی ہی کے اور اُن پر ظلم نہیں کیاجائے گا۔

٩ ١٧٣ التوبة ٧١ فَهَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْآ ٱنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

## ۲۹ العنكبوت × £ ، ۳۰ الروم ۹

14r\_ اورالله توايسانه تحاكه ان برظلم كرتاليكن وبي اپنے آپ برظلم كرتے تھے۔

١٠ ١٧٤ يونس ٤٤ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ ثَنيتًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْقُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥

ا ۱۷۳ الله تولوکول برکچو ظفم نہیں کر تالیکن لوک ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔

١٠١٧٥ يونس ٤٧ فَإِذَاجَاءُ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ٥

١٤٦ - بب أن كامين مر أتاب تو أن مين انساف كي ساتد فيسلد كرويا جاتاب اور أن پر كجد ظلم نبين كياجاتا

١٠١٧٦ يونس ٤٥ وَأَسَرُّوا النَّذَامَةُ لَمَّا رَاوُاالْمَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ

لَايُظْلَمُونَ ۞

107 ۔ اور جب وہ عذاب کو دیکھیں کے تو ( پچھتائیں کے اور ) نداست کو چھپائیں کے اور اُن میں انصاف کے ساتھ فیصله کر دیاجائے کااور (کسی طرح کا) اُن پر ظلم نہیں ہو گا۔

١١١٧٧ هود ١٠١ وَمَا طَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوْ ٱ أَنْفُسَهُمْ .

١٤٤ ۔ اور جم نے اُن لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خو داپنے او پر تشلم کیا۔

١١١٧٨ هود ١١٧ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَآهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ٥

۱۷۸ ۔ اور تمہارا پرورد کار ایسانہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکو کار ہوں ازراہ ظلم جباد کر دے۔

١٦ ١٧٩ النحل ٣٣ وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوْآ ٱنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ .

١٤٩ - الدالله في أن يرظم نهين كيابلك ووخودان آب يرظم كرت تعرب الدالله في أن يرظم كرت تعرب الدالله في أن يرظم المون ٥٠ النحل المعملة وهم الأيظلمون ٥٠ النحل المعملة وهم الأيظلمون ٥٠

۱۸۰ النحل۔ جس دن برمتنفس اپنی طرف سے جھکڑا کرنے آئے کااور برشخص کواس کے اعال کا پورا پورا بدل دیا جائے کا۔ اور کسی کا تقصان تبیں کیاجائے گا۔

١٨١٨١ الكهف ٩٩ وَوَجَدُوا مَاعْمِلُوا خَاضِرًا \* وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ٥

۱۸۱ ۔ اور جو عل کئے ہوں کے سب کو حاضر پائیں کے اور تمبارا پرورد کارکسی پر تعلم نہیں کرے گا۔

١٩ ١٨٢ مريم ٦٠ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيًّا .

١٨٢ - اور أن كاذرا نقصان دكياجات كا

٢٠ ١٨٣ ظُهُ ١١٢ وَمَنْ يُعْمَلُ مِنَ الصَّلِخَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلاَهَصْمًا ٥

۱۸۳ ۔ اور جونیک کام کرے کا اور مومن بھی ہو گا تو اس کونہ ظلم کا خوف ہو کا اور تہ نقصان کا۔

٢١ ١٨٤ الانبياً ٤٧ وَنَضَعُ ٱلْمَوَارِيْنَ الْفِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيمَةِ فَلَاتُظْلَمُ نَفْسٌ ثَيْنَا ۗ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبُّةٍ مِّنْ خَرْ دَلْ أَتَيْنَا بِهَا ﴿ كَفْي بِنَا خَاصِبِينَ ٥

۱۸۴۰ ۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے توکسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نے کی جائے گی۔ اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی (کسی کا عل) ہو کا تو ہم اُس کو لاحاضر کریں کے اور ہم حساب کرنے کو کافی

١٠ ٢٢ ١٨٥ الحج ١٠ ذُلِكَ بِمَا قَدُمَتْ يَذَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ٥

- ۱۹۵ ۔ (اے سرکش) یہ اُس (کفر) کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آ کے بھیجا تھا اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والانہیں۔
  - ٣٣ ١٨٦ المؤمنون ٦٣ وَلَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا رُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَبُ يُنْطِقُ بِالْخَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞
- ۱۸۶ ۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ سکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سیج سیج کہدو۔تی ہے۔ اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
  - ٧٦ ١٨٧ الشعراء ٢٠٨ وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنَّذِرُونَ ۞ ذِكْرَى " وَمَاكُنَّا ظَلِمِيْنَ ۞
- ۱۸۷ ۔ اور جم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لئے نصیحت کرنے والے (پیلے بھیج دیتے) تھے (تاکہ) نصیحت کر دیں اور جم ظالم نہیں ہیں۔
  - ٢٨ ١٨٨ القصص ٥٩ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَثِّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يُتْلُوا عَلَيْهِمُ
     الْبِتَاءَ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰى اللَّ وَاهْلُهَا ظَٰلِمُونَ ٥
- ۱۸۸ ۔ اور تمہادا پر درد کاربستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک اُن کے بڑے شہر میں ہینفیر نے بھیج نے جو 'ن کو بماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا دے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے سکر اُس مالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔
  - ٣٦ ١٨٩ يُسَ ٤٥ فَالْيَوْمَ لاَتُظْلَمُ نَفْسُ عُنِئاً وَ لاَ تُجْزَوْنَ اِلاَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥
  - ۱۸۹ ۔ اُس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گااور تم کو بدلہ ویسابی لے کاجیے تم کام کرتے تھے۔
  - ١٩٠ ٤٠ المؤمن ١٧ اَلْيَوْمَ تُجُزَى كُلُّ نَفْس إِبِمَا كَسَبَتْ لَاظُلُمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحَسَابِ O
- ۱۹۰ آج کے دن ہر شخص کو اُس کے اعمال کابدلہ دیاجائے کا آج (کسی کے حق میں) بے انصافی نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ جلّد حساب لینے والا ہے۔
  - ٤١ ١٩١ حمّ السجدة ٤٦ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْهِمْ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا \* وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَمٍ مِ لِلْعَبِيْدِ ٥ لِلْعَبِيْدِ ٥ لِلْعَبِيْدِ ٥
- ۱۹۱ ۔ جو نیک کام کرے گا تواپنے لئے۔ اور جو بُرے کام کرے گا تو اُن کا ضرر اُسی کو ہو گا۔ اور تمہارا پرورد کار بندوں پر ظلم کرئے والانہیں۔

٣ ١٩٢ الزحرف ٧٦ وما ظَلَمْهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّلَمِينَ ٥

197 ۔ اور ہم نے أن پر ظلم نہيں كيابلك وہى (اپنے آپ پر) ظلم كرتے تھے۔

١٩٣ ه ٤ الجائية ٢٦ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَعْسَ بِهَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

197 - اور تاكه برشخص افي اعال كابدل باف اور أن برظلم نبيس كياجات كار

٤٦١٩٤ الاحقاف ١٩ ولِكُلِّ درَجتُ تمَّا عَمِلُوًّا وَلِيُوَقِّيَهُمْ أَعْهَالُمُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥

۱۹۶۔ اور نوکوں نے جیسے کام کئے ہوں کے اُن کے مٹابق سب کے درجے ہوں گے۔ غرض یہ ہے کہ اُن کو اُن کے اعمال کا پورابدلہ دے اور اُن کا نقضان زکیا جائے۔

٥٠١٩٥ ق ٢٩ مَايُبَدُّلُ الْقُوْلُ لَذَى وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيْدِ ٥٠١٩٥

190 - ہمارے بال بات بدلانہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔

٦٥ ١٩٦ الطلاق ٧ لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَبَةٍ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَةَ فَلْيُنْفِقَ مِمَّا اللهُ الل

197 ۔ صاحب وُسعت کو اپنی وسعت کے مٹابق خرج کرنا چاہیے۔ اور جس کے رژق میں تنگی ہو وہ جننا اللہ نے اُس کو دیا ہے اُس کے موافق خرج کرے۔ اللہ کسی کو سخلیف نہیں دینامگر اُسی کے مطابق جو اُس کو دیا ہے۔

## آیات و کلمات قرآنی کی رسبری

١١٩٧ الفاتحه ١ رُبِّ الْعَلْمِيِّنَ ٣ مَٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ .

194 ۔ جو تمام محکو قات کا پرورد کار ہے۔ انصاف کے دن کا حاکم۔

١٩٨٨ ٢ البقرة ١٠٥ ذُوالْفَصْلِ الْعَطِيْمِ ١١٧ بَدِيْعُ السَّمُوتِ وَالْآرْضِ ١٦٥٠ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ١٩٦ شَدِيْدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠٢ سَرِيْعُ الْجِسَابِ

۱۹۱ ۔ بڑے فضل کا مالک ہے۔ (وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ سخت عذاب دیئے والا ہے۔ جلد حساب کینے والا

٣١٩٩ ال عمران ؛ فُواتْتِقَام ٢٦ مُلِكَ ٱلْمُلْكِ ٤ هِ خَيْرُ ٱلْمُكِرِيْنَ ١٥٠ خَيْرُ النَّصِرِيْنَ .

١٩٩٥ بدل لينے والائے۔ بادشاہی كے مالك، ونوب چال چلنے والائے۔ سب سے بہتر مرد كار ہے۔

٠٠٠ ٥ المآثدة ١١٦ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ١١٤ خَيْرُ الرَّذِ قِيْنَ .

٣٠٠ ۔ تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے ۔۔ بہتر رزق وینے والا ہے۔

١٣ ١ الانعام ١٣ فَاطِرِ السَّموتِ وَالاَرْضِ ٥٥ خَيْرُ الْفَصِلِيْنَ ٢٦ أَسْرَعُ الْخَسِيِئَنَ
 ١٤ غلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٥٥ نلِقُ الْخَبِ وَ النَّوٰى ٩٦ فَالِقُ الإَصْبَاحِ 
 ١٣٣ دُو الرَّحْمَةِ ١٦٥ سَرَيْعُ الْعِقَابِ .

۲۰۱۰ آسمانوں اور زمین کا پیداکرنے والا ہے --- سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے --- نہایت جلد حساب لینے والا ہے --- وہی پوشید و اور ظاہر (سب) کا جانئے والا ہے --- بیشک اللہ ہی والے اور کشمنی کو پساڑ (کر اُن سے در فت وغیر و) اُکاتا ہے --- وہی (رات کے اند حیر ہے ) صبح کی روشنی ہی ڈ مخالتا ہے --- وہی (رات کے اند حیر ہے ) صبح کی روشنی ہی ڈ مخالتا ہے --- حد عذاب ویئے والا ہے۔

٧ ٢٠٢ الاعراف ٨٦ خَيُرُ الْحَكِمِيْنَ ٨٨ خَيْرُ الْفَتِحِيِّنَ ١٥٥ خَيْرُ الْغَفِرِيْنَ.

۲۰۲ سب سے بہتر فیصد کرنے والائے -- سب سے بہتر فیصلہ کرنے والائے -- سب سے بہتر بخشنے والا سے۔

١٣ ٢٠٣ الرعد ١٣ شَدِيْدُ ٱللِحَالِ

۲۰۳ برسی قوت والاہئے۔

١٨ ٢٠٤ الكهف ٨٥ دُوالرَّ خُمَةٍ \*

۲۰۴۰ - صاحب دحمت ہے۔

ه ٢٣ ٢٠٠ المؤمنون ٨٦ رُّبُ السَّمْوتِ السَّبِّع ِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ ِ الْعَظِيْم ِ ١١٦ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيَّم ِ .

۲۰۵۔ سات آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا (کون) مالک (ہے) --- وہی عریش بزرگ کا مالک ہے۔

٣٤ ٢٠٦ النور ٥٥ نُورُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ۗ

۲۰۶ - آسمانوں اور زسین کانور ہے۔

٣٧ ٢٠٧ الصَّفَّت ١٨٠ رَبِّ الْعِزَّةِ .

۲۰۷ پرورو کار جو صاحب عزت ہے۔

١٠ ١٠ المؤمن ٣ عَانِرِ الذَّرَشِ وَقَابِلِ التَوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ١٥ رَ نِيْعُ
 الدُّرَ جَتِ ذُوالْعَرْشِ عَ
 الدُّرَ جَتِ ذُوالْعَرْشِ عَ

۳۰۸ جو گذاه بخشنے والااور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور سخت بذاب وینے والااور صاحب کرم ہے (وه) مالک ورجات عالی اور مماحب عرش ہے۔

١ ٢٠٩ السجدة ٢٤ لَذُوْمَغُفِرَةٍ وَدُوْعِقَابِ ٱلِيُّمِ.

٣٠٩ .. بخش دينے والا بھی ہے اور عذاب اليم دينے والا بھی ہے۔

١ ٢١٠ الذَّريْت ٥٨ ذُوالْقُوَّة

۲۱۰ - أورمضيوط سنف

٣٢١ ٥٣ النجم ٣٢ وَاسعُ ٱلمُغْفِرُةِ \*

۲۱۱ - بڑی بخشش والا ہے۔

٢١٢ ٥٥ الرحمن ٢٧ دُواجُلُل وَالإِكْرَام .

۲۱۲ مادب جلال وعظمت ب-

٧٠ ٢١٣ المارج ٣ ذِي ٱلْمَارِج .

۲۱۲ صاحب درجات کی طرف سے (نازل ہو کا)

٧٤ ٢١٤ للدئر ٥٦ أَهُلُ النُّقُوى وَأَهْلُ الْمُغْمِرُةِ ٥

۲۱۴ وی درنے کے لائق اور بخشش کاسالک ہے۔

٩٥ ٢١٥ التين ٨ أَخْكُم الْحَكِمِيْنَ ٥

۲۱۵۔ بڑا حاکم نہیں ہے؟

١١٣ ٢١٦ الفلق ١ رَبِّ الْمَلَقِ .

117ء مسج کے پرورد کار۔

١١٤ ٢١٧ النَّاس ١ رُبِّ النَّاس ٣ مَلِكِ النَّاسِ ٣ إِلَٰهِ النَّاسِ

۲۱۷ - لوکوں کے برورد مجار - وکوں کے حقیقی بادشاہ - لوکوں کے معبور برحق -

مفردصفات البي

١٢١٨ الفاتحه ٢ الرَّحْمَن الرَّحِيم .

۲۱۸ برامبریان نهایت دحم والاس

٢ ٢١٩ البقرة ١٩ عَيْطُ ٢٠ قَدِيْرُ ٢٩ عَلِيْمٌ ٣٧ الْحَكِيْمُ ٣٧ تُوَّالُ ٩٦ بَصِيْرٌ ١١٦ وَاسِعٌ

```
نقوش، قرآن نمبر ------- ۲۹
```

٢١٥ ۽ ط ف سے کيرے ہوئے ۔۔۔۔۔ قادر ہے ۔۔۔۔۔ خبردار ہے ۔۔۔۔۔ کمت والا نے ۔۔۔۔۔ معاف کرئے والا ۔۔۔۔۔ ویکو رہائے ۔۔۔۔۔ صاحب و سعت د ٢٢٠ البقرۃ ١٢٧ السّمِینَّعُ ١٢٩ الْعَزِیْزُ ١٥٨ شَاکِرُ ١٨٨ غَفُوْرُ ١٨٦ قَرِیْبُ ٢٠٧ رَءُوْفَ ٢٢٠ خَلِیْمُ ١٣٤ خَبِیْرُ ١٥٥ اَلْفَیُّوْمُ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ٢٢٧ خَلِیْمُ ٢٣٤ خَبِیْرُ ٢٥٥ اَلْفَیُّ الْفَیْقُ مُ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ٢٣٧

غَنيُّ حَيْدٌ .

٣٢٠ سننے والا ---- غالب --- قدر شناس ---- بخشنے والا---- پاس ----
ببت مبربان -- بردبار --- واقف ہے ---- (تدہ ببیشہ رہنے والا ---
عالی رہد جلیل القدر --- قابل ستائش ہے۔

٤ ٢٢١ النسآء ١ رَقِيبًا ٣٤ كَبِيْرًا ٤٣ عَفُوٌّ ٥٥ مُقِيِّتًا ٨٦ خَسيبٌ.

٣٢٠ - ديڪنے والا ----- جليل القدر ----معاف كرتے والا، قدرت والا ----- حساب لينے والا-

٣ ٢٢٢ الانعام ١٨ الْقَامِرُ ١٠٣ أَنْلُطيفُ .

٣٣٢ غالب بي ---- بحيد جائت والار

١١ ٢٢٣ هود ٥٧ حَفيظً.

۲۲۳\_ محکبهان

١٣ ٢٢٤ الرعد ٩ ٱلمُتَعَالَ ١٦ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ .

۲۲۴ عالی رسید ---- یکتا ---- زبروست

١٥ ٢٢٥ الحجر ٨٦ اَلْخَلُقُ.

۲۲۵ سینداکرئے والا

٢٠ ٢٢ طُهُ ١١٤ ٱلْمَلَكُ ٱلْحَقُّ .

۲۲۶\_ سي بادشاه

٢٢ ٢٢٧ الحج ٤٠ قُويُ عَزيزٌ .

٢٢٧ - توانالور غالب

٣٤ ٢٢٨ سبأ ٢٦ أَلْفَتُأْحُ.

. ٢٣٨ فيصله كرف والا

٣٠ ٢٢٩ فاطر ٣٠ شُكُوْرٌ.

٣٣٩ قدروان

٢٢٠٠ الشوري ٢٨ الَّوَلَيُّ الْحَمِيدُ

۲۲۰ کارساز تعریف کے یانق

١٢٢١ ٥١ الذَّريْت ٥٨ الرُّرَّاقُ ٱلمتينَ

٢٢١ - رزق دينے والامضبوط

٥٢ ٢٣٢ الطور ٢٨ الرُّ

۲۳۲ - احسان کرنے والا

٥٤ ٢٣٣ القمر ٥٥ مليَّكِ مُقْتدرٌ

۲۲۲ بادشاه کی بار محاه

٢٣٤ ٥٧ الحديد ٣ ألاُّولُ وألاحرُ والطَّاهِرُ وأَلْبَاطُنُ

۳۳۴ میلااور پچسلااور نخابر اور پوشیده

٥٩ ٢٣٥ الحشر ٢٣ أَلْفُدُّوْسُ السَّلَامُ ٱلمُؤْمِنُ ٱلمُهَيِّمِنُ الْعَزِيْرُ الْجُبَّارُ ٱلْمُتَكَدِّرُ ٢٤ أَخَالِقُ الْبارِي

٢٢٥ ياك ذات -- سالم -- اسن دينے والا -- نكيبان -- غالب -- زبردست -- براثي والا — خالق — ايجاد كرنے والا — اختراع كرنے والا

٩٦ ٢٣٦ العلق ٣ أَلْأَكْرُمُ.

۲۳۷ مراكريم ۱۲۳۷ ۱۱۲ الافلاص - ۱ - المحكة ٢ - المطلقة

الما يكتاب بياز

علم البي كي انفراديت:

بعض انسائے کرام کی معانی غیب سے آ محابی

مندرجه ذيل سورتوں كے اوائل ميں وار د ہونے والے الفاظ كے معانى:

البقرة ١ (الم) ٣ ال عمران ٢٩ العنكبوت ٣٠ الروم ٣١ لقيان و ٣٢ السجدة .

٣٣٧ الم -٣٠ آل عمران ٣٩ - العنكبوت -٢٠ - الروم - ٢١ - لقمان -٢٢ - السجدة -

٧ ٢٣٨ الأعراف ١ (المقرر)

۲۲۸ آگس

١٠ ٢٣٩ يونس ١ (الر) ١١ هود ١٢ يوسف ١٣ الرعد ١٤ إبراهيم ١٥ الحجر . ٣٣٩- (الر) ١١- ١١- يود ١٢- يوسف ١٣- الرعد ١٥- ابراتيم ١٥- الحجر ۱۹۲٤٠ مريم ۱ (کَهْيَعَضَ) ٢٢٠ (کيعس) ۲۰ ۲۰ طه ۱ (ظه) (4) -rri ٢٦ ٢٤٢ الشعراء ١ (طسم) ٢٨ القصص. ۲۳۲- (طسم) ۲۸-القصص (طس) ۲۷ ۲٤۳.۱ (طس) ۲۲۳ (طس) ٣٣ ٢٤٤ يُسَ ١ (يُسَيّ) ۱۲۲۷ بنیس ه ۳۸ ۲٤٥ ص ۱ (ص) ۲۲۵ (ص) ٤٠ ٢٤٦ المؤمن ١ (خمم) ١٤ السجدة ٤٣ الزخرف ٤٤ الدخان ١٥ الجاثية ٢٦ الأحقاف ٣٣٦ - (حم) - ٣١ - السجد و - ٣٣ - الزخرف - ٣٣ - الدخان - ٣٥ - الجاهير - ٣٦ - الاحقاف ۲۲۲۷ الشوري ۱ (خَمْ غَسَقَ) ۲۳۷ (قم عنق) ۸ ۲٤۸ ق ۱ (ق) (J) \_rea ۲۸ ۲٤٩ القلم ١ (نَ)

٣ ٢٥٠ ) أَلْ عِمرَانَ ١٧٩ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِم

٢٥١ ٦ الانعام ٥٥ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا الَّا هُوَ \*

121 ۔ اور اُسی کے پاس غیب کی گنجیاں بیں جن کو اُس کے سواکو تی نہیں جاتنا۔

٣ ٣ ٦ الانعام ٣٣ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّوْرِ \* عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ \* وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيرُ .

۲۵۲ ۔ اور جس دن صُور پھو تکا جائے کا (اُس دن) اسی کی بادشاہت ہوگی۔ وہی پوشید داور ظاہر (سب) کا جانتے والا ہے اور وہی دلنا اور فہر دار ہے۔

٧ ٢٥٣ الاعراف ١٨٧ يَشْنَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا \* قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِيْ ٤ الْاَيُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّهُوَ \* ثَقُلَتُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ \* لَا تَأْتِيْكُمْ إِلاَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالْكُنُ عَنْهَ \* قُلْ إِنَّهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ النَّفَةُ \* يَشْفَلُونَكَ كَاتَكَ حَفِيًّ عَنْهَ \* قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ اكْفَرُ النَّاسِ الْاَيْفَلَمُونَ ٥

۲۵۳ (یا لوک) تم سے قیاست کے بارے میں پوچھتے ہیں کداس کے واقع ہونے کاوقت کب ہے۔ کہد دوکداس کا علم تو میرے پرورد کار ہی کو ہے۔ وہی أے اُس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بحاری بات ہوگی۔ اور ناکہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ کو یا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہوکہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جائے۔

١٠ ٢٩٤ مِونْس ٢٠ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ايَةٌ مِّنْ رَبِّمٍ وَفَقُلْ إِنَّهَا الْفَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَطِرُوا عَ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَظِرِيْنَ ۞ اِبَى مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَظرِيْنَ ۞

۱۵۳ - اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے ہرورد کار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہدو کر غیب (کا علم) تواللہ ہی کو ہے۔ سوتم استظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ استظار کرتا ہوں۔

١١ ٢٥٥ هود ١٢٣ وَ لِلَّهِ ۚ غَيْبُ الْسُمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالَّهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُكُلَّةُ .

roo ۔ اور آسانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کاعلم اللہ ہی کو ہے۔ اور تمام أمور کارجوع أسى کی طرف ہے۔

١٦ ٢٥٦ النحل ٧٧ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوٰتِ وَالأَرْضِ \* وَمَا أَمْرُ السَّاغَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْهُوَ أَفَرَبُ \* إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۞

۲۵۶۔ اور آسانوں اور زمین کا علم اللہ ہی کو ہے اور (اللہ کے نزدیک) قیاست کا آنایوں ہے جیسے آنکھ کا جمپکنا بلکہ (اس سے بھی) جلد تر۔ کچو شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

١٧ ٢٥٧ الاسراء ٨٥ وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ \* قُلِ الرُّوْحُ مِنْ آمْرِ رَبِّيْ وَمَاۤ ٱوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ الْا قَلِيْلاً ۞

۳۵۷ - اورتم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہد دو کہ ودمیرے پرورد کارکی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو (بہت ہی) کم علم دیا کیا ہے۔

١٨ ٢٥٨ . الكهف ٢٦ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهَالَئِثُواءَ لَهُ غَيْبُ السَّمُوٰتِ وَالْآرْضِ \* أَيْصِرُ بِم وَأَسْمِعْ \*

۲۵۸ - کمد دوکہ جنتی مذت وور ب أے الله بى خوب جائنا ب أس كو آسمانوں (ور زمين كى پوشيد و ہائيں (معلوم) بين ووكيا خوب ويكنے والااور كيا خوب ينتنے والا ہے۔

٣٧ ٢٥٩ - النمل ٦٥ قُلْ لاَيَعْلَمُ مَنْ فِ السَّمْوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبِعَثُوْنَ ٥ ،

۲۵۹۔ کہد دو کہ جو لوگ آ سانوں اور زمین میں بیں اللہ کے سواغیب کی ہاتیں نہیں جائے۔ اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب (زندہ کرکے) اُٹھائے جائیں گے۔

٣١ ٢٦٠ لفهان ٣٤ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهَ عِلْمُ السَّاعَةِ عَ وَيُنَزِّلُ الْفَيْثَ عَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْخَامِ ﴿
وَمَا تَدْرِيْ نَفْسُ مِّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴿ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسُ بِأَيِّ آرْضِ ﴿
مَا تَدُرِيْ نَفْسُ بِأَيِّ آرَالِلَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ٥٠ ﴿

۲۶۰۔ اللہ بی کو قیامت کا علم ہے۔ اور وہی مینو برساتا ہے۔ اور وہی (طلائے) پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے (کہ ترب کا سادہ) اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کام کرے گا۔ اور کوئی مقتض نہیں جانتا کہ کس سر زمین میں اُے موت آئے گی۔ پیشک اللہ بی جانتے والا (اور) خبر دار ہے۔

 ٣٣ ٢٦٢ الاحزاب ٦٣ يَسْنَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ \* قُلْ إِنَّمَا عِلْمُها عَنْذَ اللَّهِ \* وَمَايُدُرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيْبًا ۞

۲۹۲ ۔ لوک تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں (کدکب آنے کی) کہد دوکہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور تمہیں کیامعوم ہے شاید قیامت قریب ہی آگئی ہو۔

٣٤ ٢٦٣ سبأ ٨٤ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقْدِفَ بِالْخَبِّ عَقَلاَمُ الْغُيُوْبِ

٣٦٣ - كبدووكه ميرا پرورد كاراوپرے حق أتارتاب (اور وه) غيب كى باتوں كاجائے والاہے۔

٣٥ ٢٦٤ صلا ٨٦ إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ السَّموتِ والْآرُضِ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُوْرِ .

۳۶۴۔ ہے شک اللہ ہی آسانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جانتے والا ہے۔ وو توول کے بحیدوں تک سے واقف سے۔ ۔ سے

٣٩ ٢٦٥ الزمر ٤٦ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ .

٢٦٥ کيوك سے اللہ (اسے) آسمانوں اور زمين كے بيداكرنے والے (اور) پوشيد واور نظاہر كے جاتنے والے۔

١٦٦ ٤٤ خُمَّ السجدة ٤٧ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرْتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَمُرْتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَمُرْتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَمُرْتٍ مِنْ اللّهِ عِلْمِهِ ﴿ اللّهُ عَلَمِهِ اللّهُ عَلَمُهُ إِلّا يَعِلْمِهِ ﴿ اللّهُ عَلَمُهُ إِلَّا يَعِلْمِهِ ﴿ اللّهِ عَلَمُهُ إِلَّا يَعِلْمِهِ ﴿ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَ

۱۳۶۶ تیاست کے علم کا حوالہ اُسی کی طرف دیا جاتا ہے (یعنی قیاست کا علم اُسی کو ہے) اور نہ تو پھل کا بھوں سے شکتے بیں اور نہ کوئی مادد حالمہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اُس کے علم ہے۔

١٣ ٢٦٧ الرخوف ٨٥ وَتَلْمِ لَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَعِنْدَةً عِلْمُ السَّاعَةِ \* وَالِّيهِ تُرْجَعُوْنَ ٥

۱۳۶۰ اور دو بہت بابرکت ہے جس کے لئے آسانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی باوشاہت ہے۔اور اُسی کو قیاست کاعلم ہے اور اُسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

٢٦٨ ٤٤ ١٨ الحجرت ١٨ انَّ اللَّهُ يَعْدَمُ عَبْبَ السَّمُوتِ وَالأَرْضِ ﴿ وَاللَّهُ يَصِيرٌ ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥ الْحِرِت ١٨ انَّ اللَّهُ يَعْدَمُ عَبْبَ السَّمُوتِ وَالأَرْضِ ﴿ وَاللَّهُ يَصِيرٌ ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥ ١٨ ٢٦٨ لِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

بعشيده اور ظاهر كاجات والا (اور) غالب اور حكمت والا

٧٢ ٢٦٩ الجن ٢٦ علِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِةٍ أَحَدًا ٧٧٥ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رُسُول غَانَة بَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ٥ (سُول غَانَة بَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ٥ ۲۶۹۔ (وہی) غیب (کی بات) جانے والاہے اور کسی پراپنے غیب کو ظاہر نہیں کر تاباں جس پینمبر کو پسند قرمائے تواس (کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اُس) کے آگے اور پیچھے نکہبان مقرد کر دیتا ہے۔

٧٩ ٢٧٠ النَّرْغَت ٤٦ يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسَةًا ٢٥ فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرُاهَا ٤٤ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهُهَا ٥٤ إِنَّمَ آنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يُخْشُهَا ٢٥ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمُّ يَلْبُنُوْ آ اِلاَّ عَشِيَّةُ ٱوْضُحْهَا ٥

-۲۷۰ (اے بیغیر، لوگ) تم سے قیامت کے پارے میں پوچھتے ہیں کہ اُسکا و قوع کب ہو گا؟ سوتم اُس کے ذکر سے کر سے کر سے کے کر سے کی فکر میں جو ؟ اُس کا منتہا (یعنی واقع ہونے کا وقت) تمہارے پرورد کار ہی کو (معلوم ہے) جو شخص اُس سے ڈر رکھتا ہے تم تواسی کو ڈر ستانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں کے (توایسا شیال کریں کے) کر کویا (دنیامیں صرف) ایک شام یا صبح رہے تھے۔

قدرت و پادشابی الهٰی: نفع و ضرر کی منفر د صفت:

٢٠ ٢ البقرة ٢٠ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَ قَدِيْرٌ ٥

۳۷۱ - اور اگراللہ چاہتا تو اُن کے کانوں (کی شنوائی) اور آنکھوں (کی بینائی دونوں) کو زائل کر دینا۔ بلاشبہداللہ ہر چیز نیر قادر ہے۔

٢ ٢٧٢ البقرة ١٤٨ أَيْنَ مَاتَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

٢٢٢٥ تم جبال بو ك الله تم سب كوجمع كرالي كالبياشك الله بر چيز برقادر بـ

٢٧٣ ٤ النسآء ١٣٣ إِنْ يُشَا يُذْهِبُكُمْ آيُهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِاٰخَرِ يْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذُلِكَ قَدِيْرًا ۞

٣٥٣ - لوكو إاكروه چاہے توتم كو فناكر دے اور (تمہارى جكم) اور لوكوں كو بيداكر دے اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔ ٣٧٤ ت الانعام ٧٧ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّهُوَ \* وَإِنْ يُمْسَسْكَ بِخَيْرٍ

فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

۲۷۳۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اُس کے سواکوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر نعمت (و راحت) عطا کرے تو (کوئی اُس کو روکنے والانہیں) وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ه ٧٧ • الانعام ٧٧ وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ أَيَةً مِنْ رَبِّهِ \* قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُتَزِّلَ أَيَةً مِنْ رَبِّهِ \* قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُتَزِّلَ أَيَةً وَمِنْ ٢٠٥ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ ٥٠

د ، ۷۔ اور کہتے ہیں کہ اُن پر اُن کے پرورد کار کے پاس سے کوئی نشاتی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہد دو کہ اللہ نشانی اتاریخ پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جائتے۔

٦ ٢٧٦ الانعام ٥٠ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ
 آرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِتَكُمْ شِيَعًا وَ يُدِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاسَ بَعْضٍ \* أَنْظُرْ كَيْفَ نُعْمَى فَعْضَ مِنْ أَنْظُرْ كَيْفَ نُعْمَى فَعْضَ مِنْ أَنْظُرْ كَيْفَ نُعْمَى فَعْضَ مَا أَنْظُرْ كَيْفَ نُعْمَى فَعْمَوْنَ ٥
 نُصَرَفُ الأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ٥

۳۵۶ کبد دوکہ وہ (اس پر بھی) قدرت رکھتا ہے کہ تم پراو پر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے بینچ سے عذاب ہیںج یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے (سے لڑا کر آپس) کی لڑائی کا مزہ چکھیا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کوکس کس طرح بیان کرتے ہیں، تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔

١٠ ٢٧٧ عونس ١٠ وَإِنْ يُمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ الْأَهُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رُأَدُ لِفَضْلِمِ \*

۲۷۵ اور اگراللہ تم کو کوئی تکلیف ببنچائے تو اُس کے سوا اُس کاکوئی دور کرنے والانہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اُس کے فضل کو کوئی روکنے والانہیں۔

۱۳ ۲۷۸ الرعد ۱۱ وإِذَآ اَرَادَ اللَّهُ بِغَوْمٍ سُوْءَافَلاَ مَرَّ دُلَةً ، وَمَاكَمُ مِنْ دُوْتِهِ مِنْ وَال ۲۲۸ - اور جب اللَّه بَسَى قوم كے ساتي برائی كاارادہ كرتا ہے تو پھر وہ پھر نہيں سكتى۔ اور اللَّه كے سوا أن كاكوئی مدو كارنہيں ہوتا۔
دو كارنہيں ہوتا۔

١٧ ٢٧٩ الاسراء ٩٩ أوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُخْلُقَ مِ ١٧ ٢٧٩ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لا رَيْبَ فِيهِ \* فَأَنِي الظَّلِمُوْنَ اللَّا كُفُوْرًا ٥ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لا رَيْبَ فِيهِ \* فَأَنِي الظَّلِمُوْنَ اللَّا كُفُوْرًا ٥

۳۷۹۔ کیاانہوں نے نہیں دیکھاکہ اللہ جس نے آسانوں اور زمین کو پیداکیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ اُن جیسے
(لوگ) پیداکر دے۔ اور اُس نے اُن کے لئے ایک وقت مقرد کر دیا ہے جس میں کچر بھی شک نہیں۔ تو
ظالموں نے اٹکاد کرنے کے سوا (اُسے) قبول ٹرکیا۔

١٨ ٢٨ الكهف ٥٥ وَاضْرِبْ لَمُمْ مُثَلَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَنَا أَهُ مِنَ السَّيَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ اللَّهُ عَلَى السَّيَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّ اللْمُعَالِ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللِهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

## مُفْتَدِرًا ۞

-۲۸۱ اور اُن سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر وو (وہ ایسی ہے) جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی مبل کئی۔ پھر وہ چُورا چُورا ہو گئی کہ ہوائیں اُسے اڑاتی پھرتی ہیں اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

٣٣ ٢٨١ المؤمنون ١٨ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّهَآءِ مَآءُ ، بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلاَرْضِ فَوَانَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِمَ لَقُدرُوْنَ .

۳۸۱ ۔ اور جم بی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا۔ بھر اُس کو زمین میں تحبر ایا۔ اور جم اُس کے نابود کر دیئے پر بھی قادر ہیں۔

۲۳ ۲۸۲ المؤمنون ۱۰ وَ إِنَّا عَلَى أَنَّ نَرِيَكَ مَا تَعِدُهُمْ لَقَادِرُوْنَ ٥٠ وَ إِنَّا عَلَى أَنْ نَرِيَكَ مَا تَعِدُهُمْ لَقَادِرُوْنَ ٥٠ مَرَبِ بِينِ بِم تَم كُو دَكَاكُرُ أَن يُرِنَازُلَ كُرِتَ يُرِقَادِر بِينٍ - ٢٨٢ مِن اور جو وعدو بِم ان سے كر رہے ہيں بم تم كو دكتاكر أن يُرنازُل كرتے پر قادر بين -

٣١ ٢٨٣ لقيان ٢٨ مَاخَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إلاَّ كَنَفْس وَاحِدَةٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيْعُ بَصِيْرٌ ٢٨٠ - (الله كو) تهارا بيداكرنا اور جِلا اتحانا ايك شخص (كي بيداكرني اور جِلا أثماني ) كى طرح بي يشك الله سننے والا و كھنے والا - ب

٣٥ ٢٨٤ تا فاطر ٢ مَايَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رُحْمَةٍ فَلا تُمْسِكَ لَمَا عَ مَايُمْسِكُ \* فَلا مُرْسِلَ لَا مُرْسِلُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ لَمُ مِنْ وَمُعَوِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥

۳۸۴ ۔ اللہ جو اپنی رحمت (کا دروازد) کول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں۔ اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں اور وہ غالب حکمت والاہے۔

٣٥ ٢٨٥ تا فاطر ١٦ إِنْ يُشَا يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِنَحَلْقٍ جَدِيْدٍ ٥ وَمَا ذُلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْرٍ ٥ ١٨٥ - اكرچاہے توتم كونابودكر دے اور تئى مخلوقات لا آبادكرے۔ اور يدالله كو كچد مشكل نہيں۔

٣٨٦ ٣٥ فَاطْرِ ٤٤ أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كَانُوْآ أَشَدٌ مِنْهُمْ قُونَةً \* وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَةً مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمُوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ \* إِنَّهُ كَانَ عَلِيّاً قَدِيْرًا

٣٨٦- كيا انبول نے زمين ميں سير نبيں كى تاكه ديكتے كه جو لوك إن سے پہلے تھے أن كاانجام كيا ہوا حالاتكه و د إن

ے قوت میں بہت زیادہ تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں کر آ سانوں اور زمین میں کوٹی چیزاس کو عاجز کر سکے۔ وہ علم والا (اور) قدرت والا ہے۔

۲۱۵۔ بھناجس نے آسانوں اور زمین کو پیداکیا، کیاوہ اِس بات پر قادر نہیں کہ (اُن کو پھر) ویسے ہی پیدا کر وہ۔ کہ کیوں نہیں۔ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والااور علم والا ہے۔ اُس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کااراوہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ (زات) پاک ہے جس کے باتیہ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اُس کی طرف تم کولوث کر جانا ہے۔

٣٩ ٢٨٨ الزمر ٣٨ إِنْ آرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرَّ هَلْ هُنَّ كُشِفتُ ضُرَّ إِ آوْآرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ كُسِكُتُ رَحْمَةٍ \* قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكُّلُ ٱلْتُوَكِّلُوْنَ ۞ كُسِكُتُ رَحْمَةٍ \* قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُلُ ٱلْتُوَكِّلُوْنَ ۞

۲۸۱ ۔ اگرانلہ مجد کو کوئی تکلیف بہنچانی چاہے تو کیاوہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یااکر مجد پر مہر بانی کرنا چاہے تو وداس کی مہر بانی کوروک سکتے ہیں ،کہد دوکہ مجھے اللہ ہی کافی ہے بھر وسار کھنے والے آسی پر بھر وسار کھتے ہیں۔

٤٦ ٢٨٩ الاحقاف ٣٣ أوَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالاَرْضَ وَكُمْ يَعْنَ بِخَلْقِهِنَ بِخَلْقِهِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

۲۹۹۔ کیاانہوں نے نہیں سمجھاکہ جس اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدااور اُن کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ ، اس (بات) پر بھی قادر ہے کہ مُردوں کو زندہ کر دے۔ باں باں وہ ہر پتیز پر قادر ہے۔

٩٨ ٢٩٠ الفتح ١١ قُلْ فَمَنْ يُمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ ثَيْئًا إِنْ آرَادَبِكُمْ ضَرًّا آوَّآرَادَبِكُمْ نَفْعًا ﴿ . بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۞

۲۹۰ کبد دوکر اگر الله تم (لوگوں) کو نقصان بہتچانا چاہے یافائد میہ بہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو آس کے سامنے تمہارے لئے کسی بات کا کچر اختیار رکھے (کوئی تہیں) بلکہ جو کچر تم کرتے ہواللہ اُس سے واقف

٧٩١ ٥٥ الرحمٰن ٢٦ سَنَفْرُغُ لَكُمْ آيَّة الثَّقَلْنِ ٥

۱۹۹۰ اے دونو جاعتوا ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

٣٩ ٥٥ الرحمٰن ٣٣ لِمُعَشَّرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا \* لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلُطُنِ O

۲۹۲۔ اے کروہ جن و اِنس اگر تہیں قدرت ہوکہ آسان اور زمین کے کناروں سے محل جاؤ تو بھل جاؤاور زور کے سواتو تم محل سکتے ہی کے نہیں۔

٣٥ ٢٩٣ الطلاق ٣ إِنَّ اللَّهَ يَالِغُ آمْرِهِ \* قَدْجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٥

٢٩٣ الله اپنے كام كو (جو وه كرناچا بتاب) بوراكر ديتا ہے۔ اللہ تے برچيز كالندازه مقرر كرركا ہے۔

٧٠ ٢٩٤ المعارج ٤٠ فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ إِنَّا لَقْدِرُ وْنَ٥ُ الْمَعْلَى أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا ٧٠ ٢٩٤ مَنْ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا ٢٠ ٢٩٤ مَنْ بِمَسْبُوْقِيْنَ ٥٠ مِنْ مِمْ ﴿ وَمَانَحُنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ٥

۲۹۴۔ ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں (یعنی) اس بات پر (قادر ہیں) کہ اُن سے بہتر لوگ بدل لائیں۔ اور ہم عاجز نہیں ہیں۔

٥٢ ٢٩ الجن ٢١ قُلْ إِنِّيْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وُلَا رَشَدًا ٢٢٥ قُلْ إِنِّيْ لَنْ يُجِيْرُ نِيْ مِنَ اللَّهِ أَحَدُه وُلَنْ أَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًّا ٥

- ۲۹۵ (یه بحی) کېد دو که میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچه اختیار نہیں رکھتا۔ (یه بحی) کېد دو که الله (کے عذاب) سے مجھے کوئی پناد نہیں دے سکتا۔ اور میں اس کے سواکہیں جائے پناد نہیں دیکھتا۔

٨٥ ٢٩٦ البروج ١٢ إِنَّ يَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ .

۲۹۶ - ایے شک تمبارے پرورد کارکی پکڑ بڑی سخت ہے۔

٨٦ ٢٩٧ الطارق ٨ إنَّهُ عَلَى رَجِّمِم لَفَادِرٌ.

۲۹۷۔ بے شک اللہ اس کے اعادے (یعنی پحربید اکرنے) پر قادر ہے۔

## توحید اور دلائل توحید: قدرت الہی کے شاہد

٢٩٨٨ البقرة ٢١ يَأْيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبُكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ
 تَتْقُوْذَ ٢٢٥ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِراَشًا وَالسَّيَاءَ بِنَاءً سَ وَانْزَلَ مِنَ الشَّمِرَ تَ رِزْقًا لَّكُمْ ءَ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ مِنَ الشَّمِرَ تَ رِزْقًا لَّكُمْ ءَ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ مِنَ الشَّمِرَ تَ رِزْقًا لَّكُمْ ءَ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ مِنَ الشَّمِرَ تَ رِزْقًا لَّكُمْ ءَ فَلاَ تَجْعَلُوا لِللَّهِ النَّهُمْ تَعْلَمُونَ ٥
 اَنْدَادًا وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥

۳۹۸۔ لوگو! اپنے پرورد کار کی عبادت کروجس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیداکیا تاکہ تم (اس کے عذاب سے) پچو۔ جس نے تمہارے کئے زمین کو چھونااور آسمان کو چھت بنایا۔ اور آسمان سے میند برس کر تمہارے کھانے کے کے افواع واقسام کے میوے پیدا گئے۔ پس کسی کو اللہ کا جمسر نہ بناؤ۔ اور تم جاتے تو ہو۔

۱۹۹۹۔ (کافرو) تم اللہ سے کیونکر منکر ہوسکتے ہوجس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مار تا ہے۔ پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ کے وہی تو ہے جس نے سنب چیزیں جو زمین میں چی تمہارے گئے پیدا کیں پھر آسانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک سات آسمان بنا دیااور وہ ہر چیزے فہرواد ہے۔

٣٩٠٠ البقرة ١٠٧ آلمُ تَعْلَمُ آنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيْرٍ ۞

-۲۰۰ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ بی کی ہے۔ اور اللہ کے سواتمہارا کوئی دوست اور مدوکار نہیں۔

٧٣٠١ البقرة ١١٥ وَ لِللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ \* فَأَيْنَهَا تُوَلُّوا فَنَمَّ وَجُهُ اللَّهِ \* اللَّه وَاسعُ عَلِيْمٌ ٥

- ۳۰۱ اور مشرق اور مغرب سب الله بی کائے۔ تو جد هر تم رخ کرو ادهر اللہ کی ذات ہے۔ ہے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے۔
  - ٢٣٠٢ ١١٧ البقرة ١١٧ يَدِيْعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ \* وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنُّ فَيْكُونُ ۞
- ۳۰۲- (وہی) آسانوں اور زمین کا پیداکرنے والاہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرمادیتا ہے کہ ہو جاتو وہ ہو جاتا ہے۔
  - ٢٣٠٣ البقرة ١٣٣ قَالُوْا نَعْبُدُ إِلْمَاكَ وَالِهَ أَبَاأَيْكَ إِبْرَهِمْ وَ اِسْمُعِيْلَ وَ اِسْخَقَ اِلْمَا وَاجِدًا عَ وُ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ٥
- ۳۰۳۔ تو انہوں نے کہاکہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسمعیل اور اسمحق کے معبود کی عبادت کریں گے جومعبود یکتا ہے۔ اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔
- ۳۰۴- (کبدوکہ ہم نے) اللہ کارنگ (اختیار کرلیا ہے) اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے بیں (ان سے) کہوکیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھکڑتے ہو حالانک وہی ہماراااور تمہارا پرورو کار ہے اور ہم کو ہمارے اعال (کا بدل لے کا) اور تم کو تمہارے اعال (کا) اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے بیں۔ برکورو کار ہے ہیں۔ برکورو کیار ہے ہیں۔ برکورو کار ہے ہیں۔ برکورو کار ہے ہیں۔ برکورو کار ہے ہیں۔ برکورو کیارے برکورو
  - ٢٣٠٥ البقرة ١٦٣ وَإِنْهُ كُمْ إِنْهُ وَاحِدٌ عَ لَا إِنْهُ اللَّهُ وَالرُّحْنُ الرَّحِيْمُ ١٦٤٥ إِنْ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ النِّيل وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الّتِيلُ تَجْرِي فِي السَّمَاوَةِ مِنْ مُلَامٌ فَعَ النَّاسَ وَمَا آنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاةِ مِنْ مُلَامٍ فَاحْتِا بِهِ النَّاسَ وَمَا آنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاةِ مِنْ مُلَامٍ فَاحْتِا بِهِ الْبَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتُ فِيْهَا مِنْ كُلَّ ذَايَةٍ مَد و تَصَرِّيفِ الرِّيحِ الرَّيْحِ إلى إِنْ اللَّهُ مِنْ كُلّ ذَايَةٍ مَد و تَصَرِّيفِ الرِّيحِ إلى إِنْ إِنْ إلى اللَّهُ مِنْ كُلّ وَآيَةٍ مَد و تَصَرِّيفِ الرِّيحِ إلى إِنْ إلى اللَّهُ مِنْ كُلّ وَآيَةٍ مَد و تَصَرِّيفِ الرِّيحِ إلى اللَّهُ عَلَى اللّرَافِ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل
- وَالسَّحَابِ الْلَسَخَرِ بَيْنَ السَّبَاءِ وَالْأَرْضِ لَايْتِ لِفَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ ٣٠٥ - اور (لوگو) تمهدامعبود الله واحد الله واحد الله واحد ميريان (اور) رحم والے كے سواكوئى عبادت كے لائق تہيں بے شك آسانوں اور زمين كے بيداكر في ميں اور رات اور دن كے ايك دوسرے كے بيجے آفے

جانے میں اور میں اور جہاز وس میں جو دریا میں لوگوں کے قائدے کی جیزیں لے کر رواں ہیں اور مینہ میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ (یعنی فشک ہوئے ہیں سے سرسبز) کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور بھیلانے میں اور جواؤں کے چنانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقلمندوں کے لئے (اللہ کی قدرت کی) نشائیاں ہیں۔

٢٣٠٠ البقرة ٥٥٠ اللَّهُ لَا إِلهَ اللَّهُ وَ الْحَقَّ الْقَيُّومُ ٥ لَا تَأْحُذُهُ سِنَةً وَ لَا نَوْمُ وَلَهُ مَا فِي اللَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* مَنْ ذَاالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنَهِ \* يَعْلَمُ اللَّهِ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنَهِ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خُلْعَهُمْ عَ وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِمْ إِلَا بِإِلَّا بِإِلَّا بِإِلَّا بِإِلَّا بِإِلَّا بِإِللَّهُ إِللَّا بِإِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَهُ وَلَا يُحِيْطُونَ وَلَا يُؤَدُّهُ حِفْطُهُمَا وَهُو اللَّهُ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَالْأَوْدُهُ حِفْطُهُمَا وَهُو

الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۞

۱۳۰۷ الله (وه معبود برحق ہے کہ) اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زندہ بیشہ رہنے والا۔ آے نہ او نکھ آتی

ہے اور نہ تیند ۔ جو کچھ آسانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سباسی کا ہے ۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے

بغیر اس سے (کسی کی) سفارش کر سکے ۔ جو کچھ لوگوں کے روبر و ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے چیچھے ہو چکا ہے ۔

اسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ

چاہتا ہے (اسی قدر معلوم کراویتا ہے) اس کی بادشاہی (اور علم) آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے

ان کی حفاظت کچھ بھی وشوار نہیں وہ بڑا عالی رہے اور جلیل القدر ہے ۔

ان کی حفاظت کچھ بھی وشوار نہیں وہ بڑا عالی رہے اور جلیل القدر ہے ۔

٢٣٠٧ البقرة ٢٨٤ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ \* وَإِنْ تُبُدُوْا مَا فِي ٱنْفُسِكُمْ ٱوْ غَفُوْهُ بُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ \* فَيَغَفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يُشَاءُ \* وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

٣٠٥ جو کچھ آسانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو کے تو اور چھپاؤ کے تواللہ تم ہے اس کا حساب لے کا پھر وہ جے چاہے منفرت کرے اور جے چاہے عذاب دے۔ اور اللہ جرچیز پر فادر ہے۔

٣٣٠٨ أل عمران ٢ اللهُ لَا إِلَّهُ هُوَ ١ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ٥

۲۰۸ الله (جومعبود برحق ہے) اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا۔

٣٣٠٩ أل عمران ه إِنَّ اللَّهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّيَاءِ ٥٠ هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الاَرْحَامِ كَيْفَ يَثَاءً \* لَا إِلَٰهَ اللَّهُ مُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥٠ ۳۰۹ - الله (ایسا نبیر و بصیر ہے ک) کوئی چیزاس سے پوشید و نہیں نے زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو (مال کے بیٹ میں کی بیسی چاہتا ہے تمہاری صور سی بناتا ہے۔ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی مبادت کے لائق نہیں۔

٣٣١٠ \* ال عمران ١٨ شهد اللَّهُ انَّهَ لاَ إِلهُ اللَّهُو ﴿ وَالْمَلَنَكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسُطِ \* لاَ الهُ اللَّهُو الْغَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

۳۱۰ - الله تواس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے لوک جو انصاف پر قائم بیں وہ بھی (کواہی دیتے ہیں کہ) اُس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

٣٣١١ ال عمران ٢٦ قُلِ اللَّهُمَّ ملِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ عَنْ تَشَاءُ وَ يَذِلُ مِنْ تَشَاءُ وَيَذِلُ مِنْ تَشَاءُ وَيَذِلُ مِنْ تَشَاءُ وَيَذِلُ مِنْ تَشَاءُ وَيُخِرِجُ الْمُعَارُ وَيُولِجُ النَّهَارَ و النَّهَامُ و النَّهَامَ و النَّهَامُ و النَّهُمُ و النَّهَامُ و النَّهُ و النَّهُمُ و النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَ اللَّهُمُ و اللَّهُمُ و اللَّهُمُ و اللَّهُمُ و اللَّهُمُ و اللَّهُمُ و اللَّهُ و اللَّهُمُ و اللَّهُمُ و اللَّهُمُ و اللَّهُمُ و اللَّهُ و اللَّهُ و اللَّهُمُ و اللَّهُ و اللَّهُ و اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ و اللَّهُمُ و اللْهُمُ و اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُمُ الللْمُعُمُ اللَّهُ اللْمُعُمُ اللَّهُ اللَّ

۳۱۱- کبوکراے اللہ (اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی پھین لے۔ اور جس کو چاہے عزت دے اور جے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھمائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہی شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کر تا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کر تا ہے تو ہی سے جاندار ہیدا کر تا اور تو ہی جاندار ہیدا کر تا اور تو ہی جاندار ہیدا کر تا اور تو ہی جس کو چاہتا ہے ہے شماد راق بخشتا ہے۔

٣٣١٢ ال عمران ٦٢ وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَمُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ٥

٣١٢ ۔ اور اللہ کے سواکو ئی معبود نہیں۔ اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔

٣٣١٣ أَل عمران ٨٣ أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللَّهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ أَسْلُمَ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وُالِيَّهِ يُرْجَعُوْنَ ٥

۳۱۳ کیایہ (کافر) اللہ کے دین کے سواکسی اور دین کے طالب ہیں۔ حالاتک سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبر دستی سے اللہ کے فرمانیر دار ہیں۔ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

٣٣١٤ أَل عمران ١٠٩ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَ وَإِلَى اللَّهِ تُوْجَعُ الأُمُورُ ٥

۳۱۴۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور سب کاموں کارجوع (اور انجام) اللہ بی کی حرف ہے۔ ٣٣١٥ ﴿ الْ عمران ١٢٩ وَ لِللَّهِ مَاقِ السَّموتِ وَمَا فِي الْأَرْصِ ﴿ يَعْفِرُ لِمَنْ يُشَاَّةُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يُشَاَّةُ ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيْمٌ ۞

۳۱۵۔ اور جو کچر آسمانوں میں ہے اور جو کچر زمین میں ہے سب اللہ بی کا ہے۔ وہ جسے پیائے بخش ۱ سے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنے والامبر ہان ہے۔

٣٣١٦ أل عمران ١٨٩ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالآرْضِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١٩٠٥ إِنَّ فِي خَلِّقِ الشَّمُوٰتِ وَالآرْضِ وَاحْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَتِ لَأُولِي النَّالِ وَالنَّهَارِ لَا يَتِ لَا وَلِي النَّالِ وَالنَّهَارِ لَا يَتِ لَا يَتِ لَا يَلِي وَالاَرْضِ وَاحْتِلَافِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ لَا يَتِ لَا وَلِي النَّالِ وَالنَّهُ وَيُمَا وَالنَّهُ وَيُمَا وَالنَّهُ وَيُمَا وَالنَّهُ وَيُمَا وَالنَّهُ وَلِي اللَّهُ وَيُمَا وَالنَّهُ وَيَمَا وَالنَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَيُمَا وَالنَّهُ وَلَيْ وَالنَّهُ وَلَيْ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ وَلَا لَهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَا وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْهُ وَالْمِلَا وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

۳۱۹۔ اور آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بیشک آسانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور کیٹے ہیں) کہ بیٹھے اور لیٹے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے اور آسان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے (اور کہتے ہیں) کہ اے پرورد کار! تو نے اس (مخلوق) کو لیے قائدہ نہیں ہیدا کیا۔ تو پاک ہے تو (قیامت کے دن) ہمیں دوڑخ کے عذاب سے بچاہیو۔

١٣١٧ النسآء ١ يَالَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا وَ بَثَ مِنْهَا رَجَالًا كَثِيْرًا وَ بِشَآءً ٤ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْجَامُ \* إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٥ وَالْمُونَ مِنْهَا وَ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٥ وَالْمُونَ مِنْهَا وَ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٥

٣١٤۔ لوگو!اپنے پرورد کارے ڈروجس نے تم کو ایک شخص سے پیداکیا (یعنی اؤل) اس سے اس کاجو ڈرا بنایا۔ پھر اُن دونوں سے کثرت سے مردوعورت (پیداکرکے روئے زمین پر) پھیلاد بے اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت برآری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرد اور (قطع مودت) ارصام سے (بچو) کچر شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکو دہائے۔

٣١٨ ٤ النسآء ٨٧ اَللَّهُ لَا كِلْهُ وَ الْيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ \* وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَّ اللَّهِ حَدِيْثًا ۞

۳۱۸ الله (وه معبود برحق ہے کہ) اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، ود قیاست کے ون تم سب کو ضرور جمع کرے کا۔ نہیں ذراشک اس کے آنے میں۔ اور اللہ سے بڑھ کربات کاسچاکون ہے

٣١٩ ٤ النسآء ١٢٦ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ \* وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عُيْطًا O

٣١٩- اور آسمان و زمين ميں جو کچو ہے سب اللہ بم کا ہے۔ اور اللہ برچيز پراحاطہ کئے ہوئے ہے۔ ٣٣٠ ٤ النسآء ١٣١ وَ لِلَٰهِ مَا فِي السَّموتِ وَمَا فِي الآرْضِ ﴿ وَلَقَدٌ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ ٱوْتُوا الْكِتُبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴿ وَإِنْ تَكُفُّرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّموٰتِ وَمَا فِي الْآرْضِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَيْدًا ١٣٢٥ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّموٰتِ وَمَا فِي الْآرْضِ \* وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَيْدًا ٢٣٥٥ وَ لِلَّهِ مَا فِي

۳۳۰ اور جو کچھ آسانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی
ان کو بھی اور (اے محمدٌ) تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر کفر کرو کے تو

(سمجھ رکھوکہ) جو کچھ آسانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور اللہ بے پروااور سزاوار
حمہ و شناہے۔ اور (پھرسن رکھوکہ) جو کچھ آسانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور اللہ
کارساز کافی ہے۔

٣٢١ ه المائدة ١٧ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ - قُلُ فَمِنَ يُمْلِكُ مِنَ اللَّهِ مُنَ اللَّهِ شَيْناً إِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيْحُ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّةً وَمَنْ فِي مِنَ اللَّهِ شَيْناً إِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيْحُ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّةً وَمَنْ فِي الاَرْضِ جَيْعًا - وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْآرْضِ وَمَا بِيْنَهَا - يَخْلُقُ مَا الاَرْضِ جَيْعًا - وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْآرْضِ وَمَا بِيْنَهَا - يَخْلُقُ مَا يَشَاءً - وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْآرْضِ وَمَا بِيْنَهَا - يَخْلُقُ مَا يَشَاءً - وَ لِللَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْآرْضِ وَمَا بِيْنَهَا اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ ٥

۳۲۱۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہیں وہ بے شک کافر ہیں۔ (اُن ہے) کہد دو کہ اگر اللہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہیں وہ بے شک کافر ہیں۔ (اُن ہے) کہد دو کہ اگر اللہ عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کو اور جننے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اُس کے آ کے کس کی پیش چل سکتی ہے ؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے وہ جو چاہتا ہے ہیداکر تا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۱۲۲۰ م المائدة ، ۱۲۵ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْآرْضِ وَمَا نِيْهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلَّ مِسَى اللَّهُ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْآرْضِ وَمَا نِيْهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلَّ مِسَى اللَّهُ وَمَا نِيْهِنَ وَهُوَ عَلَى كُلَّ مِسَى اللَّهُ وَمَا نِيْهِنَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ مِسَى اللَّهُ وَمَا نِيْهِنَ وَمَا فَاللَّهُ وَمَا نِيْهِنَ وَمُوا عَلَى كُلِّ مِسْمَ وَمَا لِللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ وَمُنْ اللللْمُ وَمُنْ اللللْمُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللِمُنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ الللْمُ اللِمُنْ الللللِمُ اللللْمُ اللَّهُ مُلِي الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ

٦ ٣٣٣ الانعام ١٠ اَلْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْآرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمْتِ وَالنُّوْدَ ٥

ثُمُّ الَّدِيْنَ كَفَرُّ وَا بِر مَهُمُّ يَعُدَلُونَ ٥ ٢ هُو الَّدِي خَلَقَكُمٌّ مَنَّ طَيْنِ ثُمَّ قصى اجلا \* وَاجِلُ مُسمَّى عَنْدةً ثُمَّ انْتُمُ مُّتَرُّونَ ٥

۳۲۲ ہرطرح کی تعریف اللہ ہی کو سراوار ہے جس نے آسانوں اور ذمین کو بیداکیا اور اند حیرا اور روشنی بنانی پھر

بھی کافر (اور چیزوں کو) اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے بیداکیا۔ پھر

(مرنے کا) ایک وقت مقرر کر دیا۔ اور ایک مدت اس کے بال اور مقرر ہے پھر بھی تم (اے کافرو اللہ کے بارے میں) شک کرتے ہو۔

١٣٢٤ الانعام ١٦ قُلْ لِكُنْ مَّا فِي السَّموتِ والارْصِ " قُلْ لِلله " كتب على نفْسِهِ الرَّحْمَة " لَيْجُمَعَنَّكُمْ إلى يَوْم الْقِيمَةِ لا رَيْتَ فِيْهِ " الْدِيْنَ خَسِرُ وَا الْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومَنُونَ ١٣٥ وَلَهُ مَاسْكُن فِي الْيُلِ وَالنَّهَارِ " وَ هُوَ السَّمِيعُ لَا يُولُمُنُونَ وَ النَّهَارِ " وَ هُوَ السَّمِيعُ الْمُعَلِيمُ ٥ الْمُعَلِيمُ ٥ الْمُعَلِيمُ ٥

۳۲۲۔ (ان سے) پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے کہ دو اللہ کا۔ اُس نے اپنی ڈات (پاک) پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیاست کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں۔ ضرور جمع کرے کا۔ جن لوگوں نے اپنے تنیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور جو محکوق رات اِور دن میں بستی ہے۔ سے سب آسی کی ہے۔ اور وہ سنتا جاتا ہے۔

١٧٠٠ وَإِنْ يُمْسَنْكَ اللَّهُ بِضُرَّ فَلاَ كَاشِفَ لَا إِلاَّهُوَ ﴿ وَإِنْ يُمْسَنْكَ بِحَيْرٍ فَهُوَ الْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٍ وَهُوَ الْفَكِيْمُ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١٨٥ وَهُوَ الْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٍ وَهُوَ الْفَكِيْمُ فَعُو الْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٍ وَهُوَ الْفَكِيْمُ اللَّهُ ﴿ وَهُوَ الْفَكِيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

۳۲۵۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سواکوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر نعمت (و راحت) عطا
کرے تو (کوئی اس کو رو کئے والا نہیں) و دہر چیز پر قادر ہے۔ اور و دائے بندوں پر غالب ہے۔ اور و دانا
اور خبر دار ہے۔ ان ہے پوچھو کہ سب ہے بڑد کر (قرینِ انصاف) کس کی شیبادت ہے اکہد دو کہ اللہ ہی مجھ
میں اور تم میں گواد ہے۔ اور یہ قر آن مجد پراس کئے اتاراکیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص

تک وہ بہنج سکے اس کو آگاد کر دوں۔ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں۔ (اے محمد ) کہد دو کہ میں تو (ایسی) شہادت نہیں دیتا۔ کہد دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم نوک شریک بناتے ہو میں ان سے بیزاد ہوں۔

٣٢٦ الانعام ٤٦ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَٱبْصَارَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مُنْ الله غَيْرُ اللَّهِ يَٱبِيْكُمْ بِم \* ٱنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيْتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ٥

۳۲۶۔ (ان کافروں سے) کہو کہ بھلادیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنگھیں چھین لے اور تمہارے ولوں پر ممہر تکا دے تو اللہ کے سواکونسا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخٹے ؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ لوک روگر دانی کرتے ہیں۔

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَ مِ لَا يَعْلَمُهَا وَلاَحْبُ فِي الْمُلْمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْبِ وَ الْمَالُمُ اللّهُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْبِ وَ اللّهُ اللّهُولَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

اور اُسی کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں جن کو اُس کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اور اُسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے۔ اور کوئی پتہ نہیں جوجامگر وواس کو جانتا ہے اور زمین کے اند حیروں میں کوئی وائد اور کوئی ہری اور سو کمی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں (انتحی ہوئی) ہے۔ اور وہی تو ہے جو دات کو (سونے کی حالت میں) تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہواس سے خبرر کھتا ہے پھر تم تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ (یہی سلسلہ جاری دکھ کر زندگی کی) معین مدت پوری کر دی جائے پھر تم (سب) کو اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (اس روز) وہ تم کو تمہارے علی جو تم کرتے ہو (ایک ایک کرکے) بنائے کا داور وہ اپنے بندوں پر خالب ہے۔ اور تم پر تکہیان مقرر کئے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں ہے کسی کی موت آتی ہے تو جارے فرشتے اُس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی طرح کی کوتابی نہیں ہے۔

٦ ٣٢٨ الانعام ٧٧ وَهُوَ اللَّذِي خَلَق السَّموتِ وَالاَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيكُونُ
 ٥ قَوْلُهُ الْحَقَّ وَلَهُ الْكُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّوْرِ \* عَلِيمُ الْغَيْبِ
 والشَّهاذَةِ \* وَهُو الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ ۞

۳۲۸ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تعدیر سے پیداکیا ہے۔ اور جس دن وہ فرمائیکا کہ ہوجا تو (حشر برپا) ہو جائے گا۔ اس کاارشاہ برحق ہے۔ اور جس دن نسور پھوشکا جائے گا ( اُس دن ) اسی کی بادشاہت ہو گی۔ وہی پوشیدہ اور ظاہر (سب) کا جانے والا ہے۔ اور وہی دانا اور خبر دار ہے۔

٦ ٣٢٩ الانعام ٧٩ إِنِّى وَجُهَّتُ وَحُهِى لِلَّذَى فَطَرَ السَّموتِ وَالأَرْضَ حَنِيْمًا وَمَا أَنَا مِنَ النَّرُكِيْنَ ٥ النَّامِ وَالْمَرْضَ حَنِيْمًا وَمَا أَنَا مِنَ

۳۲۹۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیداکیااور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

الانعام ٩٥ إِنَّ اللَّهَ فَلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى \* يُخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَ نُحْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِن الْحَى مَ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنِّي تُؤْفَكُونَ ٩٦٥ فَالِقُ الإصْبَاحِ مَ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكُنَّا وَالشَّمْسِ وَالْفَمَرْ حُسْبَانًا \* ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلَيْمِ ٩٧ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمتِ الَّبْرُ وَالْبَحْرِ " قَدْ فَصَّلْنَا الَّايْتِ لِقَوْمٍ بِمُعْلَمُونَ ١٨ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَاكُمْ مِنْ نَفْس وَاجِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وُ مُسْتَوْدَعُ \* قَدْ فَصَّلْنَا ٱلايت لِقَوْم يُفْقَهُونَ ٩٩٥ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السِّهَامُ مَا مُ مَا مُ وَفَاحُرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُثَرَاكِبًا \* وَمِنَ النَّخُل مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانَ دَائِيَةً وَ جَنَّتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَّالزُّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ \* أَنْظَرُوا إلى ثَمَرِهِ إِذَا ٱلْمُرَ وَ يَنْعِم \* إِنَّ فَي ذَلِكُمْ لَا يُتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٥٠٠٥ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ يَتِيْنَ وَ بَنْتَ بِغَيْرِ عِلْم ا سُبْخَنَةً وَ تَعْلَى عَمَّايَصِفُونَ ١٠١٥ بَدِيْعُ السَّمُونَ وَالأَرْضِ مُ أَتَى يَكُوْنُ لَهُ وَلَدُ وُلَمُ تَكُنْ لُهُ صَاحِبَةً ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ١٠٢٥ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ٤ لَا إِلٰهَ اللَّهُ وَ خَالِقٌ كُلِّلَ شَمْءٍ

١٠٣ الأَثَدُرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبْصَارَ = وَهُوَ اللَّطِيفُ الْجَبِيرُ ١٠٤ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَبِكُمْ = فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِم = وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا \* وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظِ ٥

بے شک اللہ بی دانے اور کشملی کو پھاڑ (کر اُن سے درخت وغیرد اُکاتا) ہے۔ وہی جاندار کو بے جان سے عالتا ہے اور وہی ہے جان کا جاندار سے عالمے والا ہے۔ یہی تو اللہ ہے۔ ہرتم کہاں بہلے ہرتے ہو۔ وہی (رات کے اند حیرے سے ) صبح کی روشنی پھاڑ محالتا ہے اور أسی نے رات کو (موجب) آرام (محبرایا) اور سورج اور جاند کو ( ذرائع ) شمار بنایا ہے۔ یہ اللہ کے (مقرر کئے ہوئے ) اندازے ہیں جو غالب (اور ) علم والا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کے ستارے بنائے تاکہ جنکلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں أن ے رہتے معلوم کرو۔ عقل والوں کے لئے ہم نے اپنی آیتیں کحول کھول کریان کر دی ہیں۔ اور وہی تو ب جس نے تم کو ایک شخص سے میداکیا۔ ہمر (تمبارے لئے) ایک ٹمبر نے کی جک ہے اور سپر و بونے کی۔ محصنے والوں کے لئے ہم نے (اپنی) آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی بیں۔ اور وہی تو ہے جو آسمان سے مینہ برساتا ہے پھر ہم ہی (جو مینہ برساتے ہیں) اس سے ہر طرح کی روٹید کی اُکاتے ہیں۔ پھر اس میں سے سبز سبز کو ٹیلیں بھالتے ہیں۔ اور ان کو ٹیلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہوئے والے تھالتے ہیں اور تھجور کے کابچے میں سے لٹکتے ہوئے کچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جوایک، و سرے سے ملتے جلتے بھی بیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی بیں تو ان کے بھلوں پر اور (بب پکتی بیں تو) ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لئے جوایمان لاتے بیں (قدرت کی بیت سی) نشانیاں بیں۔ اور ان لوگوں نے جتوں کو اللہ کا شریک ٹھبرایا۔ حالانکہ ان کو اسی نے پیداکیا اور ب مجمجے (جموٹ بہتان) اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں بناکھڑی کیں ووان باتوں سے جواس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے۔ اور (اس کی شان أن سے) بلند ہے۔ (وہی) آسمانوں اور زمین کا بدیدا کرنے والا (ہے)۔ اس کے اولاد کہاں ہے ہو جب که اس کی بیوی ہی نہیں۔ اور اس نے ہر چیز کو پیداکیا ہے۔ اور و دہر چیزے باخبر ہے۔ یہی (اوصاف ر کھنے والا) اللہ تمبارا پرورد کار ہے۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ (وہی) ہر چیز کا پیدا کرئے والا (ہے) تواسی کی عباوت کرو۔ اور و دہر چیز کانگرال ہے۔ (و دایسا ہے کہ) عماییں اس کااوراک نہیں کر سکتیں۔ اور ود شکابوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اور وہ بھید جانتے والاخبر دارہے۔ (اے محمد ۔ ان سے کبدووک) تمبارے (پاس) پرورد کار تمبارے کی طرف سے (روشن) دلیلیں پہنچ چکی ہیں تو جس نے (انکو آنکو کھول کر) ويحاس نے اپن بحواكيا و مواد حابنا رہاس نے اپنے عق ميں براكيا۔ اور ميں تمہادا نكبہان تہيں جول-٧ ٣٣١ ١٤ الاعراف ١٥ اَنْ رَبْ فَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَق السّبوت والارْ ص فى ستَة ايّام ثُمَّ السّبوت الارْ ص فى ستَة ايّام ثُمَّ السّبوت والارْ ص فى ستَة ايّام ثُمَّ السّبوت والارْ ص فى ستَة ايّام ثُمَّ السّبوت والارْ ص فى ستَة ايّام ثُمَّ والشّمُ س يُعْسَى البّل المّهَار يطلُلُهُ واللَّمُ وَالشّمُ س والنّبُوم مُستَّحَر تِ الله لهُ الْحَلُقُ والامُرُ مَ تَعرف اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ والامُرُ مَ تَعرف اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

۳۳۱ کی شک نہیں کہ تمہارا پرورو کارانڈ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو جو دن میں پیداکیا پھرعرش پر جا تحمیرا۔ وہی رات کو دن کالباس پہناتا ہے کہ دواس کے چیجے دوڑ تاجلاآتا ہے۔ اوراسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیداکیا سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی (اسی کا ہے) یہ انڈ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔

٣٣٢ ٧ الاعراف ١٥٨ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ الْيَكُمُ حَيْمَانِ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّموتِ وَسُولُ اللَّهِ الْيَكُمُ حَيْمَانِ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّموتِ وَسُولُتُ مَا اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللّ

۳۳۲ (اے محمدٌ) کہد دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا (یعنی اس کارسولؓ) ہوں (ود) جو آسمانوں اور زمین کا بادشادہے۔ اس کے سواکو ٹی معیود نہیں وہی زند کانی بخشتااور وہی موت دیتا ہے۔

۳۳۳ کیا، نبوں نے آسان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی بیں اُن پر نظر نہیں کی اور اس بات پر (نیال نہیں کیا) کر عجب نہیں اُن (کی موت) کا وقت نزدیک پہنچ کیا ہو۔ تو اس کے بعد و داور کس بات پر ایمان لاتیں کے۔

٧ ٣٣٤ الاعراف ١٨٩ هُوَ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ نُفْس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَاءَ

۳۳۳ ودانلہ بی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیداکیااور اس سے اس کاجو ڈابنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔

و ٣٣٥ م التوبة ١١٦ إِنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالأَرْضِ ﴿ يَعْمَى وَيُعِيْتُ ﴿ وَمَالْكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلَيْ وَلاَ تَصِيْرِ ۞ ۳۳۵۔ اللہ بی ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وہی زند کانی بخشتااور (وہی) موت ویتا ہے۔ اور اللہ کے مواتمہارا کوئی دوست اور مدد کار نہیں ہئے۔

١٠٣٣٦ يونس ٣ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَبَّامٍ ثُمُّ اسْتَوى غَلَى الْعَرْشِ يُذَبِّرُ الْأَمْرَ عَمَامِنْ شَفِيْعِ إِلاَّ مِنْ 'بَعْدِ إِذَّنِهِ \* ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ \* أَفَلَا تَذَكِّرُ وْنَ ٥ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ \* أَفَلَا تَذَكِّرُ وْنَ ٥

۳۳۷۔ تمہارا پروروگار تواللہ ہی ہے۔ جس نے آسمان اور زمین چند دن میں بنائے۔ پھر (تختِ شاہی) پر قائم ہوا وہی ہر ایک کام کاانتظام کرتا ہے۔ کوٹی (اس کے پاس) اس کا اِذن حاصل کئے بغیر (کسی کی) سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تمہارا پرورو کار ہے تو اِسی کی عبادت کرو۔ بھلاتم غور کیوں نہیں کرتے۔

١٠٣٣٧ يونس ه حُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاكُ وَالْقَمَرَ نُوْرًا وَ قَدْرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَة السِّنِيِّنَ وَالْحِسَابُ \* مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ اللَّ بِالْحَقِّ عَيُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ ٥ ٦ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ النَّيَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَايْتِ لِقَوْمٍ يَتْقُونَ ٥

٣٣٤۔ وہی توہے جس نے سورج کو روشن اور جاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم ہر سوں کاشمار اور
(کاموں کا) حساب معلوم کروں یہ (سب کچیہ) اللہ نے تدبیر سے پیداکیا ہے۔ سمجھنے والوں کے لئے وہ اپنی
آیتیں کھول کھول کو یان قرماتا ہے۔ بے شک رات اور دن کے (ایک دوسرے کے ایجھے) آنے جائے
میں اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدائی ہیں (سب میں) ڈرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

١٠٣٣٨ يونس ٢٢ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ } وَجَرَيْنَ بِهُمْ بِرِبْحِ طَبِّيَةٍ وُ فَرِحُوا بِهَاجَاءَ ثَهَارِيْحُ عَاصِفَ وَجَاءُهُمُ الْمُوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ ظَنُوْآ اَتَّهُمْ أُجِيْطَ بِهِمْ لا دَعَوُا اللَّهَ مُحْلِصِيْنَ لَهُ الدَيْنَ ؟ كُلِّ مَكَانٍ وَ ظَنُوْآ اَتَّهُمْ أُجِيْطَ بِهِمْ لا دَعَوُا اللَّهَ مُحْلِصِيْنَ لَهُ الدَيْنَ ؟

۱۳۹۰ وی تو ہے جوتم کو جنگل اور دریامیں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں (سوار) ہوتے ہواور کشتیاں پاکیز دہوا (کے زم نرم جمونکوں سے) سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ اُن سے خوش ہوتے ہیں تو ناکہاں زنائے کی ہوا چل پڑتی ہے۔ اور بہریں ہر طرف ہے اُن پر (جوش مارتی ہوئی) آنے لگتی ہیں اگر وہ خیال کرتے ہیں کہ (اب تو) بہروں میں کرکئے تو اُس وقت خالف اللہ بی کی عبادت کرکے اس سے دعاما گئے لگتے ہیں۔ ١٠ ٣٣٩ يونس ٢١ قُلْ مَنْ يُرْزُقُكُمْ مِنَ السَّهَا وَالْارْضِ أَمَنْ يُمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْضَارَ وَمُنْ يُمْلِكُ السَّمْعَ وَالْآبْضَارَ وَمُنْ يُحْرِجُ الْحَيْ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْ وَمَنْ يُدْبَرُ الْمَيْتُ مِنَ الْمَيْتُ مِنَ اللَّهُ مَا لَلْهُ مَا لَلْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَلْهُ مَا اللَّهُ وَالْمُكُمُ اللَّهُ مَا الْمُعْلِقُ عَالَمُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْلِقُ عَالَمُ اللَّهُ مَا اللْمُعْمُولُ مُنْ اللَّهُ مَا اللْمُعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَل

۳۲۹۔ (أن سے) پوچھو كہ تم كو آسمان اور زمين ميں رزق كون ديناہ يا (تمبارے) كانوں اور آنكوں كامالك كون ہے۔ اور ہے جان سے جاندار كون پيداكر تاہے۔ اور جانداد سے ہے جان كون پيداكر تاہے۔ اور دنيا كے كاموں كااستظام كون كرتاہے۔ جمٹ كہدوس كے كراند۔ توكبو كہ پھر تم (اللہ سے) ڈرتے كيوں نہيں؟ يہنى اللہ تو تمبادا پرورد كار برحق ہے۔ اور حق بات كے ظاہر ہونے كے بعد كراہى كے مواہے ہى كيا؟ تو تم كبال پھرے جاتے ہو۔

١٠٣٤٠ يونس ٣٤ قُلْ هَلْ مِنْ شُرْكَائِكُمْ مِنْ يُبْدَوْا الْخَلْقَ ثُمْ يُعِيدُهُ \* قُلْ اللَّهُ يَبْدَوْا الْخَلْقَ ثُمْ يُعِيدُهُ \* قُلْ اللَّهُ يَبْدَوْا الْخَلْقَ ثُمْ يُعِيدُهُ \* قُلْ مَنْ شُرْكَائِكُمْ مِنْ يُهْدِى إِلَى الْخَلْقَ أَمْنُ يُهْدِى إِلَى الْخَيْ احْقُ اَنْ يُتّبَعَ اَمَنْ اللَّهُ يَهْدِى إِلَى اللَّهُ يَهْدِى إِلَى اللَّهُ يَهْدِى إِلَى اللَّهُ يَهْدِى اللَّهُ اللَّهُ يَهْدِى اللَّهُ يَهْدِى اللَّهُ اللَّهُ يَهْدِى اللَّهُ اللَّهُ يَهْدِى اللَّهُ اللَّهُ يَهُدِى اللَّهُ اللَّهُ يَهْدِى اللَّهُ اللَّهُ يَهْدِى اللَّهُ اللَّهُ يَهْدِى اللَّهُ يَهْدِى اللَّهُ اللَّهُ يَهْدِى اللَّهُ اللَّهُ يَهُدَى اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُولُ اللللْهُ الللْعُلُولُ الللْمُ اللَّهُ اللللْهُ الللْمُ اللِهُ الللْمُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

۱۳۰۰ (أن س) پوچو كر بحناتمبار سے شريكوں ميں كوئى ايسا ب كر محكوقات كو ابتداء بيداكر سے (اور) بحراس كو دوبار دبنائے ؟ كمد دوكہ الله بى بہلى بار بيداكر تائے ۔ پحر وہى اس كو دوبار دبيداكر سے كا۔ تو تم كمبال أكے جا رہے جو۔ پوچو كر بحلاتمبار سے شريكوں ميں كون ايسا ب ركہ حق كارسته دكھا دسے ركم دوكہ الله بى حق كا راسته دكھا تاہے۔ بحلا بنو حق كارسته دكھا تے وہ إس قابل ہے كہ أس كى بيروى كى جائے يا وہ كہ جب تك كوئى أس دسته نہ بتائے دسته نہ يائے تو تم كوكيا بوا ہے كہ يساانعاف كرتے بو۔

١٠٣٤١ يونس ٥٥ ألا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ وُلْكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَايَعْلَمُوْنَ ٥٠٥ هُوَيُحْي وَيُمِيْتُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

۱۳۶۰ شن رکھو کہ جو کچر آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سب اللہ ہی کا ہے۔ اور یہ بھی شن رکھو کہ اللہ کا وعد د سبجا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔ وہی جان بخشتا اور (وہی) موت دیتا ہے۔ اور تم لوگ اُسی کی طرف لوٹ کر جاؤ م

٠٠٣ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيُلَ لِتَسْكُنُوا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا \* إِنَّ فِي ذَلِكَ ١٠٣٤٢ يونس ٧٦ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيُلَ لِتَسْكُنُوا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا \* إِنَّ فِي ذَلِكَ ١٠٣٤٢ لَقُوم يَسْمَعُونَ ٥٠ لَايْتِ لِقَوْم يَسْمَعُونَ ٥٠

۲۴۴۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے کئے رات بنائی تاکہ اُس میں آرام کرو اور روز روشن بنایا (تاکہ اس میں کام کرو) جولوگ (مادد) ساعت رکھتے ہیں ان کے لئے ان میں نشانیاں ہیں۔

١٠٣٤٣ يونس ١٠١ قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَمَا تُغَيِّى الْأَيْتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَيُؤْمِنُوْنَ ۞

۳۳۲۔ (إن كفارے) كبوكد ديكھو تو آ-مانوں اور زمين ميں كيا كچيہ ہے۔ مكر جو لوك ايمان نہيں ركھتے۔ أن كے نشاتياں اور ڈراوے كچير كام نہيں آتے۔

١١٣٤٤ هود ٧ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّموَتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ آيَّامٍ وَكَانَ هَرِّشُهُ عَلَى الْمَآمِ لِيَبْلُوكُمْ آيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا \*

۱۳۲۲۔ اور وہی تو ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چد دن میں بنایا اور (اس وقت) اس کا عرش پانی پر تھا (تہارے پیداکرنے سے مقصودیہ ہے) کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔

الرعد ٧ اللهُ الذِي رَفَعَ السَّمُوْتِ بِغَيْرِ عَمْدِ ثَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْمَرْشِ وَسَخْرَ الشَّمُسَ وَالْغَمَرَ \* كُلَّ يُجْرِى لِآجَلِ مُسَمَّى \* يُدَبِّرُ الآمْرَ يُغَصِّلُ الآيْتِ لَمَلَّكُمْ بِلِقَاءَ رَبِكُمْ تُوقِئُوْنَ ٥ ٣ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْآرْضَ وَجَمَلَ فِيْهَا رَوَاسِى وَانْهَرُا \* وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَٰتِ جَمَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْضِى الْيُلَ النَّهَارَ \* إِنَّ فَي ذَلِكَ لَايْتِ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٥ ٤ وَفِ الْاَرْضِ قِطَعُ مُتَجُورِتُ وَ جَنَّتُ مِنْ اَعْنَابٍ وَرَدَعٌ وَنَجِيلُ صِنُوانَ وَ الْاَرْضِ قِطَعُ مُتَجُورِتُ وَ جَنَّتُ مِنْ اَعْنَابٍ وَرَدَعٌ وَنَجِيلُ صِنُوانَ وَ عَيْرُ مِنْوَانٍ يُسْفَى بِهَا وَاحِدِ \* وَالْحَدِ \* وَالْمَعْنِ اللّهُ مِنْوَانٍ وَالْحِدِ \* وَالْمِدِ فَلَكُ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يُعْفِي وَالْمِدِ فَي النَّمَالُ اللّهُ وَاحِدِ \* وَالْمَعْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

۳۲۵۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیساکہ تم دیکھتے ہو (اتنے) اونچے بنائے پھر عرش پر جا تھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ ہر ایک ایک میعاد معین تک گروش کر دہائے۔ وہی (ونیا کے) کاموں کا استظام کرتا ہے۔ (اس طرح) وہ آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پرورد کار کے روبرو جانے کا یقین کرواور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور وریا پیدا گئے۔ اور ہر طرح کے میووں کی وو دو قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہنا تا ہے۔ غور کرنے والوں کے لئے اِس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں۔ ایک دوسرے سے جوئے اور انگود کے باغ اور نشانیاں ہیں اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں۔ ایک دوسرے سے جوئے اور انگود کے باغ اور

تحمیتی اور کھجور کے ورفت۔ بعض کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتیں (باوجودیک) پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں۔ اس میں سمجھنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔

١٣٣٤٦ الرعد ١٢ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرِّقَ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَيُنْشِى السَّحَاتَ النِّقَالَ ١٣٥٦ وَيُسْبِعُ الرَّعْدُ بِحَمْدِمٍ وَالْلَلْاِكَةُ مِنْ جِيْفَتِم وَ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ وَيُلْلَاِكَةُ مِنْ جِيْفَتِم وَ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بَامَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ \* وَهُو شَدِيْدُ الْلِحَالِ ٥ جَامَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ \* وَهُو شَدِيْدُ الْلِحَالِ ٥

۱۳۳۰ اور وہی توہ جوتم کو ڈرائے اور أمید دلانے کے لئے بجلی دکھاتا اور بھاری بداری بادل پیدا کر تاہے۔ اور رسداور فرشتے سب اس کے خوف ہے اُس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔ اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے۔ بھر جس پر چاہتا ہے کرا بھی ویتا ہے۔ اور وہ اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہیں۔ اور وہ بڑی قوت والائے۔

میں پر چاہتا ہے کرا بھی ویتا ہے۔ اور وہ اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہیں۔ اور وہ بڑی قوت والائے۔

۱۳۳۷ الرعد ۱۰ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمُونِ وَالْأَرُ ضِ طَوْعًا وَ كُرُ هَا وَ ظِللَهُمْ بِالْغُدُونِ وَالْأَرْ ضِ طَوْعًا وَ كُرُ هَا وَ ظِللَهُمْ بِالْغُدُونِ

۱۳۲۷ اور جتنی مخلوقات آسانوں اور زمین میں ہے۔ خوشی سے یازبر دستی سے اللہ کے آگے سجد و کرتی ہے۔ اور اُن کے سائے بھی صبح و شام (سجدے کرتے ہیں)

١٣٣٤٨ الرعد ١٧ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ فَسَالَتُ اوْدِيَةً مُبِقَذِرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدُ وَالنَّارِ الْبَغَاءَ جِلْيَةٍ أَوْمَتَاعٍ زَبَدُ وَابِيًّا \* وَبِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبَغَاءَ جِلْيَةٍ أَوْمَتَاعٍ زَبَدُ وَبِيَّا أَوْ مَنَاعٍ زَبَدُ وَبِيَّا أَوْ مَنَاعٍ زَبَدُ وَبِيَّا أَوْمَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبَغَاءَ عَلَيْهِ أَوْمَتَاعٍ زَبَدُ فَيَذُهُ بُحُفَّاءً عَ مَنْكُ أَنْ وَالْبَاطِلَ هَ فَأَمَّا الرَّبَدُ فَيَذُهُ بُحُفَّاءً عَ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْآرْضِ \* كَذَلِكَ يَضَرِّ بُ اللَّهُ وَأَمَّا الرَّبِكُ يَضَرِّ بُ اللَّهُ وَالْمَالِقُ مِنْ الْآرْضِ \* كَذَلِكَ يَضَرِّ بُ اللَّهُ وَالْمَالَ وَيَعْمَلُونَ فِي الْآرْضِ \* كَذَلِكَ يَضَرِّ بُ اللَّهُ وَالْمَالَ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّ وَالْمَالِ وَاللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَاللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَيْهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُولِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُعَلِقُولُ وَالْمَالِ وَالْمُعَالِقُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُعِلِقُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُعَالِقُ وَالْمَالِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُعَالِقُ وَالْمُولِ وَلَالْمُ وَالْمُعَالُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُوالِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُعَالِقُ وَالْمُولِ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْ

۱۳۳۸ أسى نے آسمان سے مينو برسايا پھر اس سے اپنے انداز ہے کے مطابق نالے بہ يحلے پھر نالے پر بحولاہوا جمال اور جس چيز کو زيوريا کوئی اور سفمان بنانے کے لئے آک ميں تپاتے بيں اس ميں بھی ايساہی جماک ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بيان فرماتا ہے۔ سو جماک تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے۔ اور (پائی) جو لوگوں کو فائد ديبهنچاتا ہے وہ زمين ميں ٹھبر اربتا ہے۔ اس طرح اللہ (صحيح اور غلط کی) مثاليں بيان فرماتا ہے ( تاکہ تم سمجمود)

١٤٣٤٩ ابراهيم ١٩ أَلَمُ تَرَ أَنَّ اللَّهُ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْخَقِّ الْأَيْشَا يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْق جَدِيْدٍ ٥٠٧ وُمَا ذُلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْرٍ ٥ ۳۵۹ سا ساکیا تم نے نہیں دیکن کہ اللہ نے آسانوں اور زمین کو تد ہیر سے پیدا کیا ہے۔ اگر ووچاہے **تو تم کو نابود کر** دے اور (تمہاری جکہ) نتی مخلوق پریداکر دے۔ اور یہ اللہ کو گڑھ بھی مشتل نہیں۔

١٤٣٥ ابراهيم ، ٣٧ اَللَّه الْذَى خلق السَموت وَالْارْض و اَنْر لَ مَن السَهَاء مَاءٌ فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ
 النَّسرت رزْ قَالَتُحُم ، وسَسَد لِكُمُ الْقُلْك لَتَجْرى في الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وسَحَر لَكُمُ الْالنَّهِ (٣٣٥ وسَحَر لَكُمُ الشَّمْس والْقَفَر دَاكِبَيْن ، وسخر لَكُمُ الْالنَّه (٣٤٥ وسخر لَكُمُ الشَّمْس والْقَفر دَاكِبَيْن ، وسخر لَكُمُ الْإِلْه والنَّه والنَّهُ والنَّه و النَّه و إنْ وسخر لَكُمْ اللَّه والنَّه والنَّه و النَّه و النَّهُ و النَّه و النَّهُ و النَّه و النَّه و النَّهُ و النَّه و النَّه و النَّهُ و الْمُ اللَّهُ و النَّهُ و اللَّهُ و النَّهُ و النَّهُ و اللَّهُ و النَّهُ و النَّهُ و النَّهُ و اللَّهُ و الللَّهُ و الل

۱۳۵۰ من ہی تو ہے جس نے آساوی ور رمین کو پیدا کیا اور آسان سے میٹو برسایا پھر اُس سے تمہارے کھانے کے لئے پھل پیدا کے اور شہندوں (اور جہازوں) کو تمہارے ڈیر فرمان کیا تاکہ دریا (اور سمندر) میں اس کے حکم سے چیس ۔ اور نہوں کو جی تمہارے ذیر فرمان کیا اور سورٹی اور چاند کو تمہارے لئے کام میں لگاویا کہ دونوں (وان رات) کیک وست رہاریاں ، ہے بین اور رات اور جو کچھ تمہاری خاطر کام میں لگاویا۔ اور جو کچھ تم نے ماجی سب میں سے تم کو عندیت کیا اور اگر اللہ کے احسان کھنے لکو تو شار نہ کر سکو۔ (مگر لوگ نفستوں کو شکر نہیں کرتے) کچھ شک نہیں کرانسان بڑا ہے اخساف اور ناشکرا ہے۔

١٩٣٥ الحجر ١٦ ولَقَدْ جَعلْنا فِي السَّهَا وَ بُرُو جَاوَ رَبُهُ الِلنَّظِرِيْنَ ١٧٥ وَ حَفِظُهَا مِنْ كُلِّ شَيْطُنِ رَّحِيْمِ ١٨٥ اللَّهُ مِنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَبَعَهُ شِهَابٌ مَّبِيْنُ ١٩٥ وَالْأَرْضَ مَدَدْمَهَا وَالْقَيْنَا فَيْهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْكِنْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْء وَالْارْضَ مَدَدْمَهَا وَالْقَيْنَا فَيْهَا مَعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمَا الْوَارِقُونَ وَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ الْوَارِقُونَ وَمُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُعْلِى اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ مُنْ اللْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ اللْمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوالِمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوالِمُولِمُولِمُ اللْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ اللْمُولِمُ وَالْمُعَلِمُ وا

131۔ اور جم بی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے اس کو سجا دیا۔ اور ہر شیطان راند و در کاوے اُسے محفوظ کر دیا۔ ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چکتا ہوا اٹکار واس کے جیچھے لیکتا ہے۔ اور زمین کو بھی جم بی نے جم بی نے بیسلایا اور اس پر بہاڑ (بناکر) رکھ دیاے اور اس میں ہر آیک سنجید و چیز آگائی۔ اور جم بی نے تمہارے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سلمان پیدا کے۔ اور ہم اس بی معاش کے سلمان پیدا کے۔ اور ہم اس بی معاش کے سلمان پیدا کے۔ اور ہم اس بی بین اور جم بی ہوائیں چلاتے ہیاں ہر چیز کے خزائے بین اور جم بی ہوائیں چلاتے

ہیں۔ (جو بادلوں کے پانی سے) بحری ہونی ہوتی ہیں اور ہم ہی آسمان سے مینور برسائے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں۔ اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت ویتے ہیں اور ہم ہی سب کے وادث (مالک) ہیں۔

١٥٣٥٢ الحجر ٢٦ ولَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالَ مِنْ خَمَا مَسْنُوْدٍ ٢٧٥ وَالْجَانَّ خَلَقْنهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ نَارِ السَّمُوْمِ ٥

۳۵۲۔ اور جم نے انسان کو تھنگھناتے سڑے ہوئے کارے سے بیداکیا ہے۔ اور جنوں کو اس سے بھی پہلے ہے دھوٹیں کی آگ سے بیداکیاتھا۔

١٦٣٥٣ النحل ٢ يُنَرِّ لُ الْلَائِكَةَ بِالرَّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ أَنْ أَنَّذِرُوا أَنَّةً السَّموتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِ " تَعلى عَمَّا لَا اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

يُشْرِكُونَ 0 £ خَلَقَ الإنْسَانَ مَنْ نَطْفَةٍ فَاذَا هُوَ حَصِيْمٌ مَّبِينَ 0 وَالْكُمْ فِيهَا وَالْاَنْعَامُ خَلَقَهَا وَلَكُمْ فِيهَا وَفَ وَمَنَافِعُ وَمَنَا تَاكُلُونَ 0 6 وَلَكُمْ فِيهَا خَالُ حِيْنَ ثُرِيْحُونَ وَحَيْنَ تَسْرَ خُونَ 0 ٧ وَتَحْمِلُ اَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِمٌ مَا خَالُ حِيْنَ ثُرِيْحُونَ وَحَيْنَ تَسْرَ خُونَ 0 ٧ وَتَحْمِلُ اَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِمٌ مَنَ تُكُونُوا بِلِغِيْهِ إِلاَّ بِسُقَ الْلَائْفُسُ ﴿ إِنَّ رَبِكُمْ لَرَ وَقُ لَ رَّحَبُهُ ٥ ٨ وَالْمَيْلُ وَالْمِعَالَ وَالْمَالَ وَالْحَمِيْرِ لَمَرْ كَبُوهَا وَرِيْحَةً مَ وَيَحْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ 0 ٩ وَعَلَى اللّهِ فَصَدُ السّبِيلُ وَمِنْهَا جَائِرٌ ﴿ وَلُوسًا وَلَوْمًا وَمَنْ اللّهُ فَصَدُ السّبِيلُ وَمِنْهَا جَائِرٌ ولُوسًا وَلَوْمًا وَمَا وَمُنْ 1 هُولِي اللّهُ فَصَدُ السّبِيلُ وَمِنْهَا جَائِرٌ ولُوسًا وَلَوْمًا وَمَا وَمُنْ 1 هُ هُولِي اللّهُ فَصَدُ السّبِيلُ وَمِنْهَا جَائِرٌ ولُوسًا وَلَوْمًا وَمُنْهُمُ وَالْمُولِينَ 0 ١ هُ هُولُولُ اللّهُ فَصَدُ السّبِيلُ وَمِنْهَا جَائِرٌ ولُوسًا وَلَوْمًا وَمَا وَمُنْ اللّهُ فَصَدُ السّبِيلُ وَمِنْهَا جَائِرٌ ولُوسًا وَلَوْمًا وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْفَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللمُ الللللللّهُ اللللللللمُ اللللللمُ الللللمُ الللللمُ اللللمُ ال

الَّذِي أَثْرَ لَ مِنَ السَّمَاءِ مَا لَهُ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وْمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِنْمُهُ ذَنِ ١٠ وَنُهُ مُنَا لَكُمْ مِنا مُن مَ زَادُونَ مُن اللهِ مِنْهُ مَن وَاللهِ مِنْ مَا اللهِ مِنْ

تُسِيْمُوْنَ 110 يُشِيِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّحِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرِتِ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِقَوْم يَّتَفَكُّرُ وْنَ 170 وَسَخُرَ لَكُمُ الْيُلَ وَالنَّهَارَ \* وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ \* وَالنَّجُوْمُ مُسَخُّرِتُ \* بِأَمْرِهِ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقَوْم يُعْقِلُونَ 100 وَمَا ذَرَ اَلْكُمْ فِي الْأَرْضِ خُتَلِقًا

الْوَانَهُ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمٍ يُذَكِّرُونَ ٥٤٠ وَهُوَ الَّذِي سَخْرَ الْبَحْرَ لِنَاكُلُوا مِنْهُ خِلْنَةً تَلْبَسُوْمَهَا \* وَ تَرَى الْفُلْكَ لِنَاكُلُوا مِنْهُ خِلْنَةً تَلْبَسُوْمَهَا \* وَ تَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِنَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعلَّكُمْ تَشْكُرُ وْ ذَ ٥٥ ١ وَ الْقَى في

الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدُ بِكُمْ وَ أَهْرًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ مَهُ تَدُوْدَ ١٦٥٥

وَعَلَمْتٍ \* وَبِالنَّجُمِ هُمْ يَهُنَدُونَ ١٧٥ أَفَمَنْ يَخُلُقُ كَمَنْ لاَ يَخُلُقُ الْكَهُ لَا تُحَصُّوها \* إِنَّ اللَّهُ لَفَفُورٌ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تُسِرُ وَنَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٥ ، ٧ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٥ ، ٧ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مَلْ مُنْكُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٥ ، ٧ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ مُنْكُونَ ٥ ، ٧ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ مُنْكُونَ ٥ ، ٧ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مَنْ مُنْكُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٥ ، ٧ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مَنْ كُونُ وَمَا تُعْلِنُونَ ٥ وَمَا يَعْلَمُ مَا اللّهِ لاَيْخُلُقُونَ ثَيْعُنُونَ ٥ ٢ اللّهُ وَاحِدٌ عَفَالَذِيْنَ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يُعْلَنُونَ \* اللّهُ وَاحِدٌ عَفَالَذِيْنَ اللّهُ وَاحِدٌ عَفَالَذِيْنَ اللّهُ وَالْحِدُ عَفَالَدُيْنَ وَمَا يَشْعُرُ وَنَ وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ \* اللّهُ لاَيُحِبُ الْمُسْتَكُمِرُ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ \* اللّهُ لاَيُحِبُ الْمُسْتَكُمِرُ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ \* اللّهُ لاَيُحِبُ الْمُسْتَكُمِرُ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ \* الْفَالِمُ مَا يُعْلِنُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ \* اللّهُ لاَيُحِبُ الْمُسْتَكُمِرُ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ \* اللّهُ لاَيُحِبُ الْمُسْتَكُمِرُ وَنَ وَمَا يُعْلَنُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ \* اللّهُ لاَيُحِبُ الْمُسْتَكُمِرُ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ \* اللّهُ لاَيُحِبُ الْمُسْتَكُمِرُ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا يُعْلَنُونَ \* اللّهُ لاَيُحِبُ الْمُسْتَكُمِرِيْنَ ٥ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ \* اللّهُ لا يُحِبُ الْمُسْتَكُمِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ \* اللّهُ لا يُحِبُ الْمُسْتَكُمِ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ اللللللللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُو

وبی فرشتوں کو بیغام دے کر اپنے حکم ے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ (لوكوں كو) بنتا دوك ميرے سواكوني معبود نہيں۔ تو مجھى سے ڈرون اسى نے آسانوں اور زمين كو مبنى بر حکمت پیداکیا۔ اس کی ذات ان (کافروں) کے شرک سے اونچی ہے۔ اُس نے انسان کو نطفے ہے بنایا۔ مگر ود اُس (خالق) کے بارے میں علانیہ جھکڑنے لکا۔ اور چار پایوں کو بھی اُسی نے پیدا کیا۔ ان میں تمہارے کئے جڑاول اور بہت سے فائد سے بیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ اور جب شام کو انہیں (جنگل ے) لاتے ہواور جب صبح کو (جنکل) پرانے لے جاتے ہو تو اُن سے تمہاری عزت و شان ہے۔ اور (دور دراز) شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجمے اٹھا کر لے جائے ہیں۔ کچھے شک نہیں کے تمبارا پارور و کار نہایت شفقت والامبریان ہے۔ اور أسى في كورت اور في اور مراد مدے ميد، کئے تاکہ تم اُن پر سوار ہواور (وہ تمہارے لئے) رونق و زینت (بھی بیں) اور وہ (اور چیزیں بھی) پیداکر تا ہے جن کی تم کو خبر نہیں اور سید حارستہ تواللہ تک جا بہنچتا ہے اور بعض ستے میراھے ہیں (وو اُس تک نہیں پہنچتے ) اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سید ہے دستے پر چلادیتا۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس تم بيتے ہو۔ اور اس سے درخت بھی (شاداب ہوتے ہیں) جن میں تم اپنے چارپایوں کو چراتے ہو۔ اسی پانی ے وہ تمہارے کے تحییتی اور زیتون اور تھجور اور انکور (اور بے شمار ورخت) اُکاتا ہے۔ اور ہر طرح کے پھل (بیداکر تائے) غور کرنے والوں کے لئے اس میں (قدرت اللہ کی بڑی) تشافی ہے۔ اور أس نے تمبارے لئے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لکایا۔ اور اُسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے جوتے بیں۔ مجھنے والوں کے لئے اس میں (قدرت اللہ کی بہت سی) نشانیاں بیں۔ اور جو طرح طرح کے رنکول کی چیزیں اس نے زمین میں ہیدا کیں (سب تمہارے زیرِ فرمان کر دیں) تعبیحت پکڑنے والوں کے لئے اس میں نشانی ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے وریا کو تمیارے اختیار میں کیا تاکہ اُس میں سے تازہ

کوشت کیاۃ اور اس سے زیور (موتی و نیبر د) الالو ہے تم چنج ہوں اور تم ویکھتے ہوکہ ستیباں دریامیں پانی کو پہاڑتی جلی جاتی ہیں۔ اور اس لئے بھی (وریا کو تمہارے افتیار میں کیا) کہ تم اس کے فنس سے (معاش) مراش کرو۔ اور تاکہ اس کا شکر کروں اور اس نے زمین پر بہاڑ (ہناکہ) رکے ویا کہ ویا کہ تم کو اسکواور (راستوں جانے۔ اور نہریں اور رہتے ہا ویا تاکہ مقام سے دوسرے مقام تک (آسانی ہے) جاسکواور (راستوں میں) نشانات ہنا دیا اور لوگ ستاروں ہے بھی ستے مصوم کرتے ہیں توجو (اتنی مخدوقات) پیدا کرے کیا وو ویسا ہے جو کچر بھی ہیں اور کو گھر تم خور کیوں نہیں کرتے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شار کرنے چاہو تو افتاد ہے۔ اور جو گھر بھی ہیں اور جو گھر تم جمہائے اور جو گھر شاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے۔ اور جو نالوگوں کو پرائٹ کے موا پھر آئے ہیں۔ وو کوئی ہیں بھی تو نہیں بن سکتے بلکہ خود ان کو اور بنائے ہیں۔ (وو) لاشیں ہیں ہے جان ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ آئے اس اور جو ظاہر کرتے ہیں افتہ ضروراس کو جانتا ہے۔ وو سرکش ہو رست ہیں کرتا۔ جو کچر چہائے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں افتہ ضروراس کو جانتا ہے۔ وو سرکش ہو رست ہیں گور سے بیں اور جو گھر چہائے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں افتہ ضروراس کو جانتا ہے۔ وو سرکش کور پر کر پسند نہیں کرتا۔

۱۳۵۳ کیا اُن لوگوں نے اللہ کی مخلوفات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے (بائیں کو)

اور بائیں سے (دائیں کو) لوشتے رہتے ہیں (یعنی) اللہ کے آگے عابز بوکر سجد سیں پڑے دہتے ہیں ہوا اور تام جاندار جو آسانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجد دکرتے ہیں اور قرشتے بھی اور و ذراغرور نہیں کرتے اور اپنے پرورد کار سے جو اُن کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو اُن کو ارشاد ہوتا ہے۔

اس پر عل کرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود تر بناؤ۔ معبود وہی ایک ہے۔ تو مجھی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کچر آسانوں میں اور جو کچر زمین میں ہے۔ سب اُسی کا ہے اور اُسی کی عبادت لازم ہے۔ تو تم اللہ کے سوااوروں سے کیوں ڈرتے ہو۔

١٦ ٢٥٥ النخل ٥٦ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَّاءِ مَآءٌ فَأَخْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا " إِنَّ فِي ذُلِكَ لَايَةً

لِقَوْم يُسْمَعُونَ ٥٦٥ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْآنَعَامِ لَعِبْرَةً \* نُسْقِيْكُمْ مِّمَا فِي لِمُطُونِهِ مِنَ النَّحِيْلِ وَالْاَعْنَاكَ تَتَجَعُدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزَقًا حَسَنًا \* إِنَّ فِي المُعرَاكُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَسَنًا \* إِنَّ فِي المُعرَاكُ اللَّهُ النَّحْلِ اللَّهُ الْحَلِي النَّحْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

اور الله بی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اُس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زند دکیا۔ بے شک اس میں سننے والوں کے لئے نشانی ہے۔ اور تمبارے لئے چار پایوں میں بھی (مقام) عبرت (وغور) ہے۔ کہ اُن کے بیٹوں میں جو گوبراور ہوہے۔ اس سے ہم تم کو خالص دود دیالئے ہیں۔ جو پہنے و لوں کے لئے خوش کوار ہے۔ اور تحجور اور انگور کے میووں سے بھی (تم پینے کی پیزس تیار کرتے ہو) کہ اُن سے شراب بناتے ہوا اور عمد درزق (کھاتے ہو) جو لوگ سمجور کہتے ہیں اُن کے لئے اِن (چیزوں) میں اور در بھوں میں اور او پھی نشانی بواور عمد درزق (کھاتے ہو) جو لوگ سمجور کہتے ہیں اُن کے لئے اِن (چیزوں) میں اور در بھوں میں اور او پھی بے۔ اور اور چیزوں میں اور او پھی بھی نشانی ہوردہ کار کے صاف رستوں اور پھی جمتر یوں میں جو لوگ بناتے ہیں گر بنا۔ اور ہر قسم کے میوے کھااور اپنے پرورد کار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اِس کے پیشے کی چیز بھاتی ہے۔ بس کے بختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں (کے کئی امراض) کی شفا ہے۔ بے شک سوچنے والوں کے لئے اس میں بھی نشانی ہے۔ اور اللہ بی نے تم کو پینے جاتے ہیں اور (بہت کچی) جاتے کے بعد ہر چیزے سے داور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تبایت قراب عجر کو پہنچ جاتے ہیں اور (بہت کچی) جاتے کے بعد ہر چیزے سے علم ہو جاتے ہیں۔ پیشک اللہ (سب کچی) جاتے والا (اور) وربی تم کو موت و بتا ہے۔ اور اللہ ہے۔ اور اللہ نے اور اللہ نے اور اللہ نے رزق (و دولت) میں بعض کو بعض پر قشیلت وی ہے۔ تو جن لوگوں کو قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے اور اللہ نے رزق (و دولت) میں بعض کو بعض پر قشیلت دی ہے۔ تو جن لوگوں کو قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے اور اللہ نے رزق (و دولت) میں بعض کو بعض پر قشیلت دی ہے۔ تو جن لوگوں کو

قضیلت دی ہے۔ وہ اپنارزق اپنے ملوکوں کو تو وہ ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں ہراہر ہو جاہیں۔ توکیا۔ لوک نعمت اللی کے منکر ہیں۔ اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لئے عور تیں ہیداکیں۔ اور عور توں سے تمہارے بنے اور پوتے پیدا کئے۔ اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں ویں۔ توکیا یہ ہے اصل چیزوں پراعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے اشکار کرتے ہیں۔

السَّمْعَ وَالاَبْصَارَ وَالْمَافِينِ اُمَهْنِكُمْ لاَتَعْلَمُونَ شَيْنًا ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاَبْصَارَ وَالْمَافِيةِ ﴾ لَعَلْكُمْ تَشْكُرُ وَنَ ۞ ٧٩ آلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ السَّمْعَ وَالاَبْصَارَ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَابْتِ لِقَوْمٍ مُسَخَفَّ اِلاَّ اللَّهُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَابْتِ لِقَوْمٍ مُسَخَفًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اللَّهُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَابْتِ لِقَوْمٍ يَوْمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَكُمْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّيْرِ عَلَى اللَّهُ الللَ

۱۳۵۰ اور جم نے ون اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو تاریک بنایااور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے ہرورد کار کا فضل (یعنی) روزی تلاش کرو۔ اور برسوں کا شمار اور حساب جانو۔ اور جم نے بر چیز کی (بخوبی) تفصیل کر دی ہے۔

٢١٣٥٨ الآنياء ٢٥ وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ مِنْ رَسُول إِلاَّ نُوْجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فاعْبُدُون ٥

۳۵۱ ۔ اور جو بیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے، اُن کی طرف یہبی وحی بھیجی کہ میرے سواکو ٹی معبود تنہیں تو میری ہی عبادت کرو۔

٢١٣٥٩ الانْبِياَء ٣٠ او لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وْ آ أَنَّ السَّموٰتِ وَالْأَرْضَ كَانْتَارَ ثَقَّا فَفَتَقْهُمَا وَجَعَلْنَا وَ الْآرْضَ كَانْتَارَ ثَقَّا فَفَتَقْهُمَا وَجَعَلْنَا وَ الْآرْضِ مِنْ أَلْمَاء كُلَّ شَيْء حَى مُ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٣١٥ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَافَا مَنْ أَلَاء كُلَّ شَيْء حَى مُ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٣١٥ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ وَ الْقَدْرُ فَى ٢٢٥ وَمُو وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا تَعْفُوظًا عَوْهُمْ عَنْ أَيْتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٣٥ وَهُو وَهُو مَنْ اللّه الل

۳۹۹۔ کیا کافروں نے نہیں دیکناکہ آسمان اور زمین دونوں نے ہوئے تے تو ہم نے اُن کو بندا بُداکر دیا۔ اور تام
جاندار پیزنس ہم نے پانی سے بنائیں۔ پھریہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے
تألہ لوگوں (کے بوجی) سے بلنے (اور جھکنے) نہ گئے۔ اور اس میں کشادہ دستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔
اور آسمان کو محفوظ چست بنایا۔ اس پر بھی وہ ہماری نشائیوں سے مند پھیر رہے ہیں۔ اور وہی توہئے جس نے
رات اور دن اور سورتی اور چانہ کو بنایا (یہ) سب (یعنی سورج اور چانہ اور ستارے) آسمان میں (اس طرح
چلتے ہیں گویا) سیر دہے ہیں۔

٢٢٣٦٠ الحج ١٨ آلمُ تَرَ آنَ اللَّه يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْرُ وَالنَّهَ مَنْ النَّاسِ \* وَكَثِيْرٌ وَالدُّوْاَبُ وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ \* وَكَثِيْرٌ وَالدُّوْاَبُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ \* وَكَثِيْرٌ مَنَ النَّاسِ \* وَكَثِيْرٌ مَنَ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ \* إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ حَقَى عَلَيْهِ الْعَذَابُ \* وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ \* إِنَّ اللَّه يَفْعَلُ مَنْ أَمُونَ اللَّهُ مَنْ أَمُونَ اللَّهُ مَنْ أَمُونَ اللَّهُ مَنْ مُكْرِمٍ \* إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ \* إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ \* إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ \* إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ \* إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ \* إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ مُنْ مُنْ أَمْنَ أَلُهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ مِنْ مُكْرِمٍ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مُنْ أَلَهُ مَا لَهُ مُنْ أَمْ لَا لَا لَهُ مُنْ أَلِيْ لَا لَهُ مُنْ أَلِهُ مَا لَهُ مُنْ مُ مُ أَلِنُ اللَّهُ مَا لَلْهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلَالُهُ مَنْ أَلَهُ مِنْ أَلَالَهُ مَا لَهُ مُنْ أَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ أَلَالِهُ مَا لَهُ مُنْ أَلَا لَهُ مُنْ أَلَا لَا أَلَالَهُ مَا لَهُ مُنْ أَلَالِهُ مَا لَهُ مُنْ أَلَالُهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلَهُ مِنْ أَنْ أَلَهُ مِنْ أَلَا لَهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلِهُ اللَّهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلَالُهُ مَا لَهُ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلَا لَهُ مُنْ أَلَا أَلَهُ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلَهُ مُنْ أَلَا أَلْمُ مُنْ أَلُهُ مُنَا أَلُونُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ مُ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلَا أَلُهُ مُنْ أَلُوا أَلْمُ مُنْ أَلِلْهُ مُنْ أَلِهُ مُلْ أَلَا أَلَا أُلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ مُنْ

۱۳۰ کیاتم نے نہیں دیکھاکہ جو (مخلوق) آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پانے اور بہت سے انسان اللہ کو سجد و کرتے ہیں اور بہت سے ایسے بیس جن پر

عداب ثابت ہو چکاہے۔ اور جس شخص کو اللہ الیوں کرے اس و کوئی عوات و یا نہیں۔ بے شک اللہ ہو جارتا ہے کر تاہے۔

۱۳۱۱ - پیاس کنے کہ اللہ رات کو وان میں داخل کر تاہے اور وان کو رات میں واحل کرتا ہے۔ ورید تو سننے والہ دیکھنے والاسیاب

۲۲۲۹۲ الحج ٦٣ الْمُ تَرَانَ اللّه الْرَلَ مِن الشّهَاءِ مَا تَهُ فَلْصَبِحُ الْارْضُ مُحْصِراً قَ اللّهُ فَلُو لَطِيْفَ حَبِيرٌ ١٤٥ لَهُ مَا فَى السّموتِ وَمَا فَى الْارْضِ وَانَ اللّهُ فَلُو الْمَغِينَ الْخَبِيرُ ١٤٥ الْمُ مَا فَى الْارْضِ وَانْ اللّهُ فَلْوَى الْمَعْرِينَ الْمُعْبِدُ ١٥ الْمُرْقِ وَ وَيُمْسِكُ السّمَاءَ انْ تَفْعَ عَلَى الْارْضِ اللّا اللّهُ اللّهُ مَا فَى اللّهُ مَا فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا فَى اللّهُ مَا فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

۱۳۹۷ کی تم نہیں دیکھے کہ اقد آسہان سے مینو برساتاہے۔ تو زمین سر سبزہو ہاتی ہے۔ بیشک اللہ بادیک بین اور فہبر نہر الرہے۔ بور کھیے کہ اقد اللہ بازیک بین اور خبر کھی فہر اللہ بازی ہے۔ اور ہے شک اللہ بازی اور قابل سے نیز اس اللہ بازی تم نہیں دیگئے کہ جتنی چیز اس زمین میں بین (سب) اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی بین اور وہ آسمان کو تحاہے رہتاہ کہ زمین پر (د) بین اور کشتیاں (بحی) جو آسی کے عکم سے وریامیں چلتی بین اور وہ آسمان کو تحاہے رہتاہ کہ زمین پر (د) کر پڑے مگر اس کے حکم سے دریامیں چلتی بین اور وہ آسمان کو تحاہے رہتا ہے کہ زمین پر (د) ہے جس نے تم کو جیات بخشی پر تم کو مارتا ہے۔ بھر تمہیں زند و بحی کرے کا اور انسان تو بڑانا شکرا ہے۔ ہم تعہیں زند و بحی کرے کا اور انسان تو بڑانا شکرا ہے۔ سے جس نے تم کو جیات بخشی پر تم کو مارتا ہے۔ بھر تمہیں زند و بحی کرے کا اور انسان تو بڑانا شکرا ہے۔

وَأَنْزَلْنَامِنَ السَّمَّاءِ مَّاءُ لِيقَدَم فَاسْكُنُهُ فِي الْأَرْضَ وَإِنَّا عَلَى ذَمَابَ مِيهِ لَقَدِرُونَ ٥٠١ فَانْشَأْنَا لَكُمْ بِم جَنَّتِ مِنْ نُجِيل وَآعْنَاب لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥٠٢ وَشَجَرَةُ تَحُرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاه تَنْكُمْ فِي الْلاَهْنِ وَصِبْع لِلاكِلِين ٢١ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْلاَنْعَام لَعِدَّةً مُ نُسْقِيْكُمْ مَا اللهُ هُنِ وَصِبْع لِلاكِلِين ٢١ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْلاَنْعَام لَعِدَّةً مُ نُسْقِيْكُمْ مَا اللهُ هُنِ وَصِبْع لِلاكِلِين ٢١ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْلاَنْعَام لَعِدَّةً مَا نُسْقِيكُمْ مَا اللهُ هُنِ وَصِبْع لِلاكِلِين ٢١ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْلاَنْعَام لَعِدَّةً مُ نُسْقِيكُمْ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۱۹۹۳ اور جمہ نے تمبارے اوپر (کی جانب) سات آسمان پیدا کئے۔ اور جم خفقت سے غافل نہیں ہیں۔ اور جم بی سے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ بائی نازل کیا۔ پھر اس کو زمین میں تحمبرا ویا اور جم اس کے ناہو و کر اس کو زمین میں تحمبرا ویا اور جم اس کے ناہو و کر اور نے پر بھی قاور ہیں۔ پھر جم نے آس سے تمبارے لئے تحجوروں کے باغ بنائے۔ اُن میں تمبارے لئے بہت سے میو سے میدا ہوت ہیں۔ اور اُن میں سے تم کھاتے بھی ہو اور و دور خت بھی (ہم ہی نے پیدا کیا) ہو طور سین میں پیدا ہوت ہے ( ایمنی زیتون کا در خت کے گھائے والوں کے لئے رو نین اور سالن لئے ہوئے اُن میں عبرت (اور نشانی) ہے کہ جوان کے بیٹوں میں ہے اس سے ہم تمبیں اور آئی پر اور تمبارے بائے اُن میں اور بھی بہت سے فائدے بیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہوں اور اُن پر اور کستیوں پر تم مواد ہوتے ہوں۔

٢٣ ٣٦٤ المؤمنون ٧٨ وَهُوَ الَّذِيُ اَنْشَالَكُمُ السَّمْعَ وَالْآبْضَارَ وَالْآفْئِدَةَ \* قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُونَ ٥ ٧٩ وَهُوَ الَّذِي ذَرَآكُمْ فِي الْآرْضِ وَالَّيْهِ تُحْشَرُونَ ٥٠٠ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَلَهُ الْحِيَلافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ \* أَفَلاَ تَمْقِلُونَ ٥ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَلَهُ الْحِيلافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ \* أَفَلاَ تَمْقِلُونَ ٥

۱۳۹۶ اور وہی توہے جس نے تمہارے کان اور آنگھیں اور دل بنائے (لیکن) تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پیداکیااور اُسی کی طرف تم سب جمن ہو کر جاؤ کے اور وہی ہے جو زندگی بخشتاہے اور موت ویتائے۔ اور رات اور ون کابد لتے رہنا اُسی کا تضرف نے کیا تم سمجھتے نبیں!

١٣١ المؤمنون ٨٤ قُلْ إِلَنْ الآرْضُ وَمَنْ فِيْهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥٥٨ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّهِ \* قُلْ اللّهُ مُوْدَبُ السَّمُوتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَرْشِ السَّمْوَتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَرْشِ السَّمْوَتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ النّبِيدِمِ الْعَظِيمِ ٥٧٨ سَيَقُولُونَ لِللّهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ ٥٨٨ قُلْ مَنْ إِبِيدِمِ الْعَظِيمِ ٥٧٨ سَيَقُولُونَ لِللّهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ ٥٨٨ قُلْ مَنْ إِبِيدِمِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَهُو بُجِيْرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥٩٨ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَهُو بُجِيْرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥٩٨ مَلَكُونَ لِلْهِ قُلْ فَاتْمَى تُسْخَرُونَ ٥٩٠ بَلْ آتَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَإِنْهُمْ سَيَقُولُونَ لِلْهِ قُلْ فَاتْمَى تُسْخَرُونَ ٥٩٠ بَلْ آتَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَإِنْهُمْ لَكُونَ لَلْهُ قُلْ فَاتْمَى تُسْخَرُونَ ٥٩٠ بَلْ آتَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَإِنْهُمْ لَكُونَ لِلْهُ قُلْ فَاتْمَى تُسْخَرُونَ ٥٩ بَلْ آتَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَإِنْهُمْ لَكُونَ لِلْهُ قُلْ فَاتْمَى تُسْخَرُونَ ٥٩ مَه بَلْ آتَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَإِنْهُمْ لَمُونَ ٥٩ مَنْ لَوْلُونَ لِلْهُ فَاتْمَى تُسْخَرُونَ ٥٠ مَه بَلْ آتَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَإِنْهُمْ مَنْ لَا لَهُ مَنْ اللّهُ فَالْمُونَ لَكُونُ لَكُونَ لِلْمُ فَالْمَالَ فَالْمَالُونَ لَلْهُ لَقُونُ مَا لَا اللّهُ مُنْ اللّهُ الْعُلْمُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَتَقَوْلُونَ لِلْمُ لَا لَيْهِ مِنْ الْعَلْمُ لَا اللّهُ لَوْلُونَ لِللْهُ لَا لَا لَيْنَاهُمْ لَاللّهُ لَا لَكُونُ لَا لَكُونُ لَلْهُ مُنْ وَلَا لَهُ لَوْلُونَا لَالْمُ لَا لَاللّهُ لَعْلَمُ لَا لَمُونَ لَكُونُ لَاللّهُ لَيْنَالْمُ لَا لَكُونُ لَا لَا لَكُونُ لَكُولُ لَا لَكُونُ لَا لَمُ لَا لَهُ لَكُونُ لَكُولُ لَلْ لَاللّهُ لَا لَكُونُ لَا لَكُونُ لِنْهُ لَا لَلْهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْلُهُ لَلْ لَاللّهُ لَا لَكُونُ لَا لَلْهُ لَيْهُ لَمُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَكُونُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَكُونُ لَا لَا لَاللّهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَكُونُ لَا لَا لَلْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَكُونُ لَا لَا لَكُونُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَكُونُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَالْمُ لَا لَيْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ

٢٦٠٠ کبوکداگر تم جانتے ہو تو بتاؤگ زمین اور جو کچ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے۔ جمٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا کہو ہور تم سوچنے کیوں نہیں ؟ (اُن ہے) بو چوک سات آسانوں کا مالک کون ہے۔ اور عرش عظیم کا (کون) مالک (ہے) بیسانت کب ویس کے کہ یہ (پیزیس) اللہ بی کی بیس۔ کبوکہ ہمرتم ڈرتے کیوں نہیں۔ کبوکہ اگر تم جانتے ہو۔ تو بتاؤکہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں بر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناوہ یت ہے۔ اور اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ فورا کبد دیں کے کہ (ایسی بادشاہی تو) اللہ بی کی ہے تو کبو پھر تم اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ فورا کبد دیں کے کہ (ایسی بادشاہی تو) اللہ بی کی ہے تو کبو پھر تم

پر جادو کہاں سے بڑجا تا ہے۔ بات یہ ہے کہ جم نے اُن کے پاس مقی بہنچادیا ہے اور یہ جو (بت پرستی کئے جاتے ہیں) بے شک جموٹے ہیں۔

٢٤٣٦٦ الور ٤١ المُ تَرَ انَّ اللَّه يُسَبَعُ لَهُ مَنْ فِي السَموت والأَرْض وَالطَّيْرُ صَفَّتٍ \* كُلُّ قَدْ عَلِمْ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَةٌ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ لِهِا يَهْعَلُوْنَ ٢٥٥ وَللَّهِ مُلْكُ السَّموت وَالْارْضِ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيْرُ ٣٤٥ الْمُ تَرَ اللَّهُ يُرْجِى السَّموت وَالْارْضِ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيْرُ ٣٤٥ الْمُ تَرَ اللَّهُ يُرْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُوْلَفُ بِينَاهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ جِلْهِ عَ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّهَا مَنْ بِرِدٍ فَيُصِيْبُ بِمِ مِنْ يُشْآءُ وَيُنَالَهُ مِنْ يَصَابُ مِنْ يَشَاهُ وَيَعَلِمُ مَنْ يَشَاهُ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاهُ وَيَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ يَشْمِى عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَشَعْمُ عَلَى اللَّهُ مَا يَعْمُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

المال کی تم نے نہیں دیکھاکہ جو لوگ آسانوں اور زمین میں ہیں اندکی تسبیح کرتے ہیں اور پر پھیوائے ہوئے جانور بھی اور جب اپنی غاز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں اور جو کچہ وہ کرتے ہیں۔ (سب) انڈکو معلوم ہے۔ اور آسان اور زمین کی بادشاہی انڈ کے لئے ہے۔ او انڈ جی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ انڈ ہی بادلوں کو چلاتا ہے۔ پھر اُن کو آپس میں بلاویتا ہے۔ اور اُن کو تدبت کر دیتا ہے۔ پھر تم ویکھتے ہوکہ بادل سے مینے شکل (کر برس) ربا ہے۔ اور آسان میں جو (اولوں کے) پہاڑ ہیں۔ اُن سے اور نے نازل کرتا ہے۔ تو جس پر چاہتا ہے اُس کو برسا ویتا ہے۔ اور جس سے چاہتا ہے بشاؤ ہیں۔ اُن سے بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اُس کی چک آ تکوں کو غیرہ کرکے بینائی کو اُس کے لئے جاتی ہے اور انڈ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ ایل بصارت کے لئے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اور انڈ ہی نے بر چلنے پھر نے والے وائ کو بدلتا رہتا ہے۔ ایل بصارت کے لئے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اور انڈ ہی نے بر چلنے پھر نے والے جاندار کو پائی سے پیداکیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں سے چتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہت ہے پیدا کر تا ہے۔ لیے شک اللہ ہر ہیں جو دو پاؤں ہر قادر ہے۔

٢٥٣٦٧ العرقان ٤٥ أَلَمُ تُرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدُّ الظِّلُ عَوَلَوْشَاءٌ لَخَعَلَهُ سَاكِنًا عَثُمُ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ٢٥ \$ ثُمُّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ٢٥ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكِلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمُ سَبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ تَشُورًا ٥ ٨٩ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيْحَ بُشْرًا أَبَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ٤ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّهَاءِ مَا عَطَهُوْرًا ٥ ٩ ٤ لِنَحْيِ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَ تُسْقِيَةٌ بِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِى طَهُوْرًا ٥ ٩ ٤ لِنَحْيِ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَ تُسْقِيَةٌ بِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِى كَثِيرًا ٥ ٠ ٥ وَلَقَدٌ صَرَّ فَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكُرُ وَا وَقَانِي آكَثَرُ النَّاسِ لِللَّكُورُ وَا وَقَانِي آكَثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٥ وَلَقَدٌ صَرَّ فَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكُرُ وَا وَقَانِي آكَثَرُ النَّاسِ

۱۳۱۰ بلکہ تم نے اپنے پرورو کار (کی قدرت) کو نہیں دیکھاکہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر (کے پھیلا) دیتہ ہے۔
اور اگر وہ چاہت تو اس کو (بے حرکت) تحبہ ارکحتا پھر سورج کو اُس کارہنما بنا دیتا ہے۔ پھر ہم اُس کو آہستہ
آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات کو پر دہاور نیند کو آرام بنایااور
دن کو اُنہ کھڑے : وقت تحبہ رایا۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مینو کے آگے بواؤں کو خوش
ذبری بنا کر بھیجت ہے اور ہم آسمان سے پاک (اور ہتحرابوا) پانی برساتے ہیں۔ تاکہ اس سے شہر مردہ (یعنی
زمین افتادہ) کو زندہ کر دیں اور پھر ہم آسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدائے ہیں پلاتے
بیں اور ہم نے اس (قرآن کی آیتوں) کو طرح طرح کے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں مگر بہت سے
لوگوں نے انتخار کے مواقبول نا کیا۔

٢٥ ٣٦٨ الفرقان ٥٣ وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ قُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرِّزَخُا وَ جِجْرًا تُحْجُورًا ٤٥ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَة نَسَبًا وَ صِهْرًا أُوكَانَ رَبُكَ فَ يُرًا .

۳۹۸- اور وہی تو ہے جس نے دو وریاؤں کو طاویا ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والااور دوسرے کا کھاری، پھاتی جلانے والااور دوسرے کا کھاری، پھاتی جلانے والااور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدی پیداکیا پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا۔ اور تمہارا پرورد کار (ہرطرحکی) قدرت رکھتا ہے۔

٢٥ ٣٦٩ الفرقان ٥٩ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ اسْتَوٰى عَلَى الْفَرْشِ عَ اللَّمْنُ فَستَل بِهِ خَبِيْرًا ٥٠ الْمَرْشِ عَ الرَّمْنُ فَستَل بِهِ خَبِيْرًا ٥

۱۳۹۹ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اِن دونوں کے درمیان ہے چھ دن میں پیداکیا پھر عرش پر جا ٹھہراوہ (جس کانام) رحمٰن (یعنی بڑامہر بان) ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔

الفرقان ٦٦ تَدِلَّا الَّذِي حَعَلَ فِي السُّمَاءَ بَرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سَرَاجًا وَ قَضَرًا مُّنِيْرًا ٢٥ وهُو الَّذِي حَعَلِ الَيْلِ والنّهار حَلَّعَةً كُنُ ارَادَ أَنُّ يُدَّكُرُ اواراد شکورا 🔾

و ۱۳۵۰ اور (الله) بڑی برکت والا ہے جس نے آسانوں میں برج بنائے اور اُن میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ اور وجی تو ہے جس نے رات اور ون کو ایک دوسرے کے چیچھے آنے جانے والا بنایا۔ (یہ باتیں) اس شخص کے لئے جو غور کرنا چاہیے یا شکر گزاری کا اراد د کرے (سوینے اور سمجھنے کی

أَوَلَمْ يَرِوُا إِنَّى الْأَرْضَ كُمْ أَنَّبُتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كُرِيْمٍ ٥٠ إِنَّ الشعرّاء ٧ قُ ذَٰلِكَ لَايَةً ﴿ وَمَا كَانَ آكُنُرُ هُمْ مُؤْمِنَيْنَ ۞ ٩ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْفَوْيُورُ الرُّحيُّمُ ۞

۱۴۰۱ کیاانہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھاکہ ہم نے اس پر ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں ای فی ہیں۔ کچہ شک نہیں کہ اس میں (قدرت اللہ کی) نشانی ہے۔ مگریہ اکثر ایمان والے نہیں ہیں اور تمہارا پرورد کار خالب آ (اور) مبریان ہے۔

٢٧٣٧٢ النمل ٦٥ ألَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَتْءَ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرُّضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٦٥ أَللَّهُ لَا إِلٰهَ اللَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

۳۷۳ ۔ (اور نہیں شمجتے) کہ اللہ کو جو آسانوں اور زمین میں چمپی چیزوں کو ظاہر کر ویتااور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعال کو جانتائے۔ کیوں سجدہ نہ کریں۔ اللہ کے سواکونی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی عرش عظیم کامالک

٥٩ قُل الْخَمْدُ لِلَّهِ وَسَلْمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى \* غَالَلُهُ خَيْرٌ أَمَّا ۲۷ ۳۷۳ النمل يُشْرِكُونَ ٥٠٥ أَمِّنْ خَلَقَ السُّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَثْرَالَ لَكُمْ مِنَ السُّمَامِ مَا أَهُ وَ فَانْكُتُنَا بِهِ حَدَاً لِنِي ذَاتَ بَهُجَةٍ ، مَاكَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْكِتُوا شَجَرَهَا مَالِهُ مُعَ اللَّهِ \* بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعْدِلُونَ ٢١٥ أَمِّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وُجَعَلَ خِللُهَا أَنْهُرًا وُجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْن

وَالْأَرْضَ ﴿ عَالَهُ مَّعَ اللَّهِ ﴿ قُلْ هَانُوا بُرْ هَانَكُمْ انْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ ۞

٢٧ ٣٧٤ النمل ٨٦ اللهُ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْتُكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالِيْتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞

۶۷۶۔ کیاانہوں نے نہیں دیکھاکہ ہم نے رات کو (اس لئے) بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن (بنایا ہے کہ اس میں کام کریں) ہے شک اس میں مومن اوگوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ ٧٧ ٣٧٥ النمل ٨٨ وَتَرَى الجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ ثَمُّرُ مَرَّ السَّحَابِ \* صُنْعَ اللَّهِ الَّذِئ اتْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ \* إِنَّهُ حَبِيرٌ كِهَا تَفْعَلُوْنَ ٥

۳۵۵ اورتم بہاڑوں کو دیکتے ہو تو خیال کرتے ہوک (اپنی جگہ بر) کوڑے ہیں مگر وہ (اس روز) اسطرح اڑے
ہورین کے جیسے بادل (۔) اللہ کی کاریکری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ بیشنگ وہ تمہارے سبافعال
سے باخبرے۔

٢٧ ٣٧٦ النمل ٩٣ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيْرِيْكُمْ أَيْتِم فَتَعْرِفُوْنَهَا \* وَمَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ٥

۳۷٦۔ اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو عنقر ب اپنی نشائیاں دکھائے کا تو تم ان کو پہچان لو کے۔ اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پرورد کاران سے بے نبر نہیں ہے۔

٧٧ ٣٧٧ القصص ٧٠ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ اللَّهُ هُوَ \* لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُوْلِي وَالْأَجِرَةِ \* وَلَهُ الْحُكُمُ وَالَيْهِ ثَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْيُلَ سَرَّ مَدًا إِلَى يَوْمِ لَمُ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْيُلَ سَرَّ مَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتَيْكُمْ بِضِيّاءً \* أَفَلاَ تَسْمَعُونَ ٥ ٧٧ قُلْ اَرَهَيْتُمْ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيّاءً \* أَفَلاَ تَسْمَعُونَ ٥ ٧٧ قُلْ اَرَهَيْتُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِضِيّاءً \* أَفَلاَ تَسْمَعُونَ ٥ ٧٧ قُلْ اَرَهَيْتُمْ إِللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللَّهُ وَلِتَلِيْتُهُوا مِنْ فَصْلِم وَلَعَلَكُمْ تَصْمُولُ وَنَ ٥ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِتَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِتَلِيْتُمُوا مِنْ فَصْلِم وَلَعَلَكُمْ تَصْمُولُونَ وَنَ ٥ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ ا

۱۳۷۷ اور وہی اللہ ہے اُس کے سواکوئی معبود نہیں۔ دنیااور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ اور اسی کا عکم اور اسی کے طرف تم لو ٹائے جاؤ کے۔ کہو بھلاد یکھو تو اگر اللہ تم پر بہیشہ قیامت کے دن تک رات (کی تاریکی) کئے رہے تو اللہ کے سواکون معبود ہے جو تم کو روشنی لادے۔ توکیا تم سفتے نہیں؟ کہو تو بھلا، دیکھو تو اگر اللہ تم پر بہیشہ قیامت تک دن گئے رہے تو اللہ کے سواکون معبود ہے کہ تم کو رات لادے جس میں تم آرام کرو۔ توکیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اُس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرواور اس میں اس میں ارام کروور

۲۹ ۳۷۸ العنكبوت ۱۹ أوَلَمْ يَرَوْاكَيْفَ يُبْدِي اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِبِّدُهُ إِنَّ ذُلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرٌ. ۲۵ کیا انہوں نے نہیں دیکھاکہ اللہ کس طرح ظلقت کو چیلی بادپیداکرتا پھر (کس طرح) اس کو بار بارپیداکرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کو آسان ہے۔ ٢٩ ٣٧٩ العنكبوت ٦١ وَلَئِنْ سَٱلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَٱلْآرْضَ وَسَخُّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ لَيْقُولُنَّ اللَّهُ فَٱنَّى يُؤْفَكُونَ ٥

۳-۹۔ اور اگر اُن سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیداکیااور سورج اور چاند کو کس نے (تمہارے) ترمیر فرمان کیہ توکہہ دیں کے اللہ نے۔ تو پھریہ کہاں اُلٹے جارنے ہیں۔

۲۸۰ ۔ اور اگرتم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے تازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد (کس نے) زندہ کیا تو کہہ دیس مے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ اللہ کاشکر ہے۔ لیکن أن میں اکثر نہیں سمجھتے۔

٣٠ ٣٨١ الروم ٨ أَوَلَمْ يَتَفَكُّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ٣٠ مَاخَلَقَ اللَّهُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهَا الْأَبِالْحَقِّ وَأَجَلَ مُسَمَّى \* وَإِنْ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئَ رَبِّهِمْ الْكُفَرُ وْنَ ٥ الْكُفُرُ وْنَ ٥

۳۸۱۔ کیاانہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا۔ کہ اللہ نے آسانوں اور زمین کو اور جو کچر ان دونوں کے درمیان بے ان کو حکمت سے اور ایک و قتِ مقرر تک کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنے پرورد کار سے
ملنے کے قائل ہی نہیں۔

الأرْض بِعْدَ مَوْتِهَا - إِنَّ فَيْ دلك لَايت لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 0 10 وَمِنْ أَيتُمْ الْ تَقُومُ السَّهَاءُ والْأَرْضُ بِاعْرَهِ - ثُمَّ ادا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِن الْأَرْضِ - إِذَا أَنْتُمْ تَخُرُ حُوْنَ 0 ٢٦ وله مِنْ فَى السَّمُوت والْأَرْضِ \* كُلُّ لَه قِتْوُنَ 0 ٢٧ وهُو اللَّدَى يَبْدُؤُا الْحُلُق ثُمَ يُعَيِّدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ \* وَلَهُ ٱلمُثُلُ الْأَعْلَى فِي السَّمُوت والأرْضِ - وهُو الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ 0

اوراسی کے نشانات (اور تصرفات) میں ہے ہے کہ اس نے تمہیں سٹی ہے پیداکیا۔ پر اب تم انسان ہوکر جابی ہیل دے ہواور اُسی کے نشانات (اور تصرفات) میں ہے ہے کہ اُس نے تمہارے گئے تمہاری ہی جنس کی عور تیں پیداکیں تاکران کی طرف (مائل ہوکر) آرام حاصل کر واور تم میں مجبت اور مہر بانی پیداکر وی دور ہونوگ ہور کرتے ہیں اُن کے گئے ان باتوں میں (بہت سی) نشانیاں ہیں اور اُسی کے نشانات (اور تصرفات) میں ہے ہے تصرفات) میں ہے ہے آسانوں اور زمین کا پیدا کرنا۔ اور تمہاری زبانوں اور رنکوں کا جدا جدا ہونا۔ اہل وانش کے گئے ان (باتوں) میں (بہت سی) نشانیاں ہیں اور اُسی کے نشانات (اور تصرفات) میں ہے ہم تمہدارات میں اور دن میں سونااور اس کے فضل کا تلاش کرنا۔ جو لوگ سفتے ہیں اُن کے لئے اِن باتوں میں (بہت سی) نشانیاں ہیں اور اُسی کے نشانات (اور تصرفات) میں ہے ہو کہ کہ کہ کو خوف اور اسید دلانے کے لئے بحلی دکھاتا ہے اور آسان ہیں ہوں (بہت سی) نشانیاں ہیں اور اُسی کے نشانات (اور تسرفات) کو اس کے مرفی ہوں ہے مقل والوں کے لئے اِن (باتوں) میں (بہت سی) نشانیاں ہیں اور اُسی کے نشانات (اور تسرفات) میں ہے کہ کہ کہ کو خوف اور انسان وغیرہ تسرفات) میں ہیں ہے کہ کہ کو خوف اور انسان وغیرہ تسرفات) میں کے گئے کا آواز دے کا۔ تو تم بھٹ تکل پڑو کے۔ اور آسانوں اور زمین میں (جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ بیں) اُسی کے (مائور) ہیں اُسی کے کرمائیر دار ہیں۔ اور وہی تو ہے جو خلقت کو بہلی بار پیدا بیں) اُسی کے کرتا ہے پھر اُسے دورادہ پیدا کرتا ہے ہیں اُسی کی شان بیت آسان ہے اور آسانوں اور زمین میں اُسی کی شان بہت بند ہے اور ووغالب حکمت والا ہے۔

٣٠ ٣٨٤ الروم ٤٦ وَمِنْ أَيِتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَ لِيُذِيْفَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وْنَ ۞

۳۹۴۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے سے کہ جواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوش خبری دیتی بیں تاکہ تم کو اپنی رقمت کے مرہ ہے۔ مزے چکھائے اور تاکہ اُس کے حکم سے کشتیاں چلیں۔ اور تاکہ تم اُس کے فضل سے (روزی) طلب کرو۔ عجب نہیں تم شکر کرو۔

۱۹۸۵ الله ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو اُبھارتی ہیں۔ پھر الله اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان پر پھیلا دیتا اور تنہ تذکر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہوک اُس کے میچ میں سے مینو شکنے لکتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے ہندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اُسے برسادیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور بیشتر تو وہ مینو کے اُتر نے سے میں سے جن پر چاہتا ہے اُسے برسادیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور بیشتر تو وہ مینو کے اُتر نے سے پہلے ناامید ہورہ ہے تھے۔ تو (اے دیکھنے والے) الله کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرف وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے مرف کے بعد زند دکرتا ہے۔ ہے شک وہ مُر دوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

٣٠٣٨٦ الروم ٤٥ اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بُعْدِ قُوْةٍ ضَعْفًا وُ شَيْبَةً \* يَخْلُقُ مَايَشَاءَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيْرُ ۞

۳۸۹۔ اللہ بی تو ہے جس نے تم کو (ابتداسیں) کمزور حالت میں پیداکیا پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھایا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ صاحب وائش اور صاحبِ قدرت ہے۔ ہے۔

٣١ ٣٨٧ لقيان ١٠ حَلَقَ الشَّمُوتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَ وَّنَهَا وَٱلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ آنَّ غَيْدَ بِكُمْ وَبَثُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَابَةٍ \* وَٱنْزَلْنَا مِنَ السُّيَّاهِ مَاءً فَٱنَّبُتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَابَةٍ \* وَٱنْزَلْنَا مِنَ السُّيَّةِ مَاءً فَٱنَّبُتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيْمٍ ١١٥ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَٱرُونِيِّ مَاذَا خَلَقَ اللَّذِيْنَ مَنْ وَفِي مَاذَا خَلَقَ اللَّذِيْنَ مِنْ دُونِهِ \* بَلِ الظَّلِمُونَ فِي ضَلْلِ مَّبِيْنِ ٥ مِنْ دُونِهِ \* بَلِ الظَّلِمُونَ فِي ضَلْلِ مَّبِيْنِ ٥

۳۸۵۔ اسی نے آسانوں کو ستونوں کے بغیر پیداکیا جیساکہ تم دیکھتے ہواور زمین پر پہاڑ (بناکر) دکھ دیے۔ تاکہ تم کو بلانہ دے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلادیے اور ہم ہی نے آسان سے پانی نازل کیا پھر (اُس سے) اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اُکائیں۔ یہ تو اللہ کی پیدائش ہے تو مجھے دکھاؤکہ اللہ کے سواجو لوگ ہیں اُنہوں میں ہیں۔
نے کیا پیداکیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح کمراہی میں ہیں۔

٣١ ٣٨٨ لقهان ٥٥ وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مُنْ خَلَقَ السُّمُوٰتِ وَالْآرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ \* قُلِ الْحَمْدُ

لِلَّهِ \* بِلْ أَكْثَرُهُمْ لَايعْلَمُوْنَ ٥ ٢٦ لِلَّهِ مَافِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ \* اللَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ \* اللَّهِ مُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيَّدُ ٥ اللَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ \* اللَّهُ مُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيَّدُ ٥

۱۳۸۸ اوراگرتم اُن سے پوچھوکہ آسانوں اور زمین کوکس نے بیداکیا ہے تو بول اٹھیں کے کہ اللہ نے۔ کہد دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اُن میں اکثر سمجو نہیں رکھتے۔ جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے (سب) اللہ بی کا ہے۔ باشد جی کا ہے۔ باشد جی کا ہے۔ باشد اللہ بی دوا اور سراوار حمد (وائنا) ہے۔

٣١٣٨٩ لقيان ٢٩ آلمُ نَزَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الْيُلَ فِي النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرُ كُلُّ يَجْرَى إِلَى أَجَلَ مُسَمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِهَا تَعْمَلُوْنَ خَرَى إِلَى أَجَلَ مُسَمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِهَا تَعْمَلُوْنَ خَرَيْهِ خَبِيرٌ ٣٠٥ أَلَمْ مُواللَّهَ مُوَ الْخَيْ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ٢ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَلِيُّ الْكَيْبِرُ ٢٠٥ آلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ بَيْ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ النَّالَةِ مُواللَّهَ هُو الْغَلِيُّ الْكَيْبِرُ ٢٠٥ آلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِئَ فِي فِي النَّهِ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَايَتِ لِكُلِّ فَاللَّهُ لِيُرِيكُمْ مِّنْ أَيْتِهِ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَايَتِ لِكُلِّ ضَبَّارِ شَكُورِ ٥ صَبَّارِ شَكُورُ ٥ صَبَّارٍ شَكُورُ ٥ صَبَّارِ شَكُورُ ٥ صَبَّارٍ شَكُورُ ٥ صَبَّالِ شَكُورُ ٥ صَبَّارٍ شَكُورُ ٥ صَبَّارٍ شَكُورُ ٥ صَبَّارٍ شَكُورُ ٥ صَبَّالِ شَكُورُ ٥ صَبَّالًا لَهُ عَلَى اللَّهُ لِيَتِهُ إِلَى فَي قُلْكَ لَايَتِ لِكُولُ مَنْ أَيْتِهِ إِلَى فَي قُلْكَ لَايَتِ لِللَّهُ لِيَا لِكُونِ لَوْلُكُونِ لَا لَهُ لِلْكُولِ لَالْمُ لَكُولُ مَالِكُونُ وَالْعُلُولُ مَا عُلْ لَكُولُ لِهُ لِلْكُولُ لَاللَّهُ لِلْلُهُ لِلْكُولِ لَكُولُ لَكُولُ لَاللَّهُ لِلْمُ لَلْ لَهُ لِلْكُولُ لِلْكُولِ لَا لَكُولُ لَا لَاللَهُ لِلْكُولِ لَاللَّهُ لِلْكُولِ لَهُ لَاللَهُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لَاللْهُ لِلْكُولُ لِكُولُ لَاللَّهُ لِلْكُولُ لَاللْهُ لِلْكُولِ لَكُولُ لِللْهُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لَالْهُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لَاللَهُ لِلْكُولُ لَاللَّهُ لِلْكُولُ لَاللَهُ لِلْكُولُ لَالْكُولُ لِلْكُولُ لِللْهُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لَهُ لِلْكُلُولُ لَا لَكُولُ لِلْكُولُ لَاللَهُ لِلْكُولُ لَوْلِكُولُ لِلْكُولُ لَاللَهُ لِلْكُولُ لَاللَّهُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لَاللَهُ لِلْلِكُ لِلْكُولُ لِلْلِكُولُ لَاللَهُ لِلْلِكُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لَال

- کیاتم نے نہیں دیکھاکہ اللہ بی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور (وہی) دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو ( تمہارے ) زیرِ فرمان کر رکھائے ہر ایک، ایک و قتِ مقرر تک چل رہائے ۔ اور یہ کہ اللہ کہ اللہ کہ ذات برحق ہے ۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے کہ اللہ کی ذات برحق ہے ۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں ۔ اور یہ کہ اللہ بی عالی رُتِ اور کرامی قدر ہے ۔ کیاتم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بی کی مہربانی ہے کہ شائیاں دکھائے ۔ سے شک اس میں ہر صبر کرنے مہربانی ہے کہ شائیاں دکھائے ۔ سے شک اس میں ہر صبر کرنے دائے (اور) شکر کرنے والے کے لئے نشائیاں ہیں ۔

السجدة ٤ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بِيْنَهُمْ فِي سِتُّةِ آيَّامٍ ثُمُّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مُ مَالَكُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِي وَلاَ شَفِيْعٍ مُ آفَلاَ عَلَى الْعَرْشِ مُ مَالَكُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِي وَلاَ شَفِيْعٍ مُ آفَلاَ تَتَذَكّرُ وَنْ ٥ ه يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّغَاءِ إِلَى الْآرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي تَتَذَكّرُ وَنْ ٥ ه يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّغَاءِ إِلَى الْآرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِعْدَارُهُ الْفَ سَنَةٍ كِمَا تَعُدُونَ ٥ ٦ ذَلِكَ عَلِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ يَوْمِ كَانَ مِعْدَارُهُ الْفَ سَنَةٍ كَمَا تَعُدُونَ ٥ ٦ ذَلِكَ عَلِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْفَيْسِ وَالشَّهَادَةِ الْفَيْفِ وَلِلْسَانِ الْعَرْبُرُ الرَّحِيْمُ ٥ ٧ الَّذِي آخَسَنَ كُلُّ شَيْء خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ ٥ ٨ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَةً مِنْ شُلْلَةً مِنْ مُلَةً مُعِيْنِ ٥ ٩ ثُمَّ سَوِّنَة وَنَقَعَ فِيدٍ مِنْ رُوحِم وَ جَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاَيْصَارُ وَالْآفِئِدَةً \* قَلِيلُو وَنَقَعَ فِيهِ مِنْ رُوحِم وَ جَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاَيْصَارُ وَالْآفِئِدَةً \* قَلِيلُو

## مَّاتَشْكُرُ وْذَ ٥

۳۹۰ الله بی تو ہے جس نے آسانوں اور زمین کو اور جو چیزس ان دونوں میں بیں سب کو چر دن میں پیدا کیا ہم عرش پر جا تحیرا۔ اُس کے جوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا۔ کیا تم تصیحت نہیں پکڑتے۔ وہی آسان سے زمین تک (ک) ہر کام کااتنام کرتا ہے۔ پھر وہ ایک دوز جس کی مقدار تمہارے شاد کے مطابق ہزاد ہر س ہو کااس کی طرف صعود (اور رجوع) کرے گا۔ یہی تو پوشید واور ظاہر کا جانے والا اور) فالب (اور) فالب (اور) رحم والا (الله) ہے جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا (یعنی) اُس کو پیدا کیا۔ اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اُس کی نسل خلاصے سے (یعنی) حقیریائی سے پیدا کی۔ پھر اُس کو درست کیا پھر اُس میں اپنی (طرف سے) روح پھونکی اور تمہارے کان اور آ تکھیں اور دل بنائے۔ (مگر) تمہارے کان اور آ تکھیں اور دل بنائے۔ (مگر)

٣٢٣٩١ السجدة ٢٧ أَوَلَمْ يُرَوْا أَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ إِلَى الْلَارْضِ الجُّرُزِ فَنُخْرِجُ بِم زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ \* اَقَلاَ يُبْصِرُوْنَ ۞

۱۹۹۱ کیاانہوں نے نہیں دیکھاکہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں۔ پھر اُس سے تھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے اُن کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی (کھاتے ہیں) تو ہردیکھتے کیوں نہیں۔

٣٠ ٣٩٢ فاطر ٣ يَأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُ وَا يَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ \* هَلْ مِنْ خَالَقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْ زُقُكُمْ مِّنَ السُّمَآهِ وَالْارْضِ \* لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مَا أَنِّى تُؤْفَكُوْ ذَ ٥

۳۹۳۔ لوگو اِ الله کے جوتم پر احسانات ہیں اُن کو یاد کروکیااللہ کے سواکوئی اور خالق (اور رازق) ہے۔ جوتم کو آسمان اور زمین سے رزق دے۔ اُس کے سواکوئی معبود نہیں پس تم کباں بہکے پھرتے ہو۔

٣٩٣ ٣٥ فاطر ٩ وَاللَّهُ الَّذِي آرْسَلَ الرِّيْحَ فَتُشِيْرُ سَحَابًا فَسُقَنْهُ إِلَى بَلَدِ مُيِّتٍ فَأَخْيَنَا بِهِ اللَّرُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا \* كَذَٰلِكَ النَّشُورُ ۞ بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا \* كَذَٰلِكَ النَّشُورُ ۞

۳۹۳۔ اور اللہ بی توہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ یادل کو اُبھارتی ہیں پھر ہم اُن کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں۔ پھر اُس سے زمین کو اُس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اِسی طرح مُرووں کو جی اُٹھتا ہو گا۔

4.4

تَأْكُلُونَ عَلَمُ طَرِبًا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لِنَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِمِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وَ ١٣٥ يُولِجُ الْيُلْ فِ النّهَارِ وَيُولِجُ النّهَارَ فِي اللّهِ لَا وَسَحْرَ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ مَكُلُّ يُجْرَى لِأَجَلِ مُنْ وَيُولِجُ النّهَارَ فِي اللّهِ لَا وَسَحْرَ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ مَكُلُّ يُجْرَى لِأَجَلِ مَنْ وَيُولِجُ النّهَارَ فِي اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّه

193ء کیاتم نے نہیں دیکھاکہ اللہ نے آسمان سے مینی برسایا۔ تو ہم نے اُس سے طرح طرح کے رنگوں کے میں۔
میوسے پیدا کئے۔ اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور (بعض) کالے سیاد ہیں۔
انسانوں اور جانوروں اور چارپایوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں۔ اللہ سے تو اُس کے بندوں میں سے وہی ورت بیں جو صاحب علم ہیں۔ بے شک اللہ غالب (اور) بخشنے والا ہے۔

٣٥ ٣٩ ناطر ٤١ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمُوٰتِ وَالْآرْضَ أَنْ تَزُولًا ۚ ۚ وَلَئِنَّ رََّالُنَاۤ إِنَّ أَمْسَكُهُمَا ٣٥ ٣٩ ع فَاطر ٤١ إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمُوٰتِ وَالْآرْضَ أَنْ تَزُولًا ۚ وَلَئِنَّ رَّالُنَاۤ إِنَّ أَمْسَكُهُمَا عَلَيْكُا غَفُورًا ۞

۳۹۶ ۔ اللہ بی آسمانوں اور زمین کو تماہے رکھتا ہے کہ ثل نہ جانیں۔ اگر وہ ثل جانیں تواللہ کے سواکو ٹی ایسانہیں جو اُن کو تمام سکے۔ بے شک وہ 'بردبار (اور ) بخشنے والا ہے۔

٣٦٣٩٧ يَسَلَ ١٢ انَّا نَحْنُ نُحْنَ الْمُوتِي وَنَكْتُبُ مَا قَذَمُوْا وَأَثَارَهُمْ \* وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْضَيْنَهُ فَيُ إِمَامٍ مُبِيِّنِ ۞

۱۹۶۰ بے شک ہم نرون کو زند د کریں کے اور جو کچی ود آ کے بھیج چکے اور (جو) اُن کے نشان ہیں ہے رد گئے ہم اُن کو قلمبند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن (یعنی لوح محفوظ) میں لکو رکھا ہے۔

٣٦ ٣٩٨ لِمَن ٣٦ وَآيَةُ لَمُمُ ٱلْاَرْضُ ٱلْمُنَةُ تَ آخَيْنَهَا وَ آخُرْجُنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٥ وَحَمَلْنَا فَيْهَا جَنَّا فِيْهَا جَنَّ فَعْيَل وَ اعْتَابِ وَ فَجُرْنَا فِيْهَا مِنَ الْمُنُونِ ٥ ٣٥ لَلْمُنُونِ ٥ ٣٥ لِلْمُنُونِ ٥ ٣٥ سَبْخَنَ لَلَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّ الللَّهُ اللَّهُ

وَالْمُمْرُ فَذَارَكَ اللَّهُ مُنْ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ \* و كُلُّ فَى قَلَكِ يَشْبُحُونَ ٥ و كُلُّ فَى قَلَكِ يَشْبُحُونَ ٥ و كُلُّ فَى قَلَكِ يَشْبُحُونَ ٥ وَايَةً لَمُمْ آنًا خَلْنَا ذُرِيّتُهُمْ فِي الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ ٥ ٢ وَايَةً لَمُمْ آنًا خَلْنَا ذُرِيّتُهُمْ فِي الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ ٥ ٢ وَايَةً لَمُمْ وَايَةً لَمُمْ آنَا خَلْنَا ذُرِيّتُهُمْ فِي الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ ٥ ٢ وَايَةً لَمُمْ وَايَةً لَمُمْ آنَا خَلْنَا ذُرِيّتُهُمْ فِي الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ ٥ ٢ وَايَا فَيْ فَلْكُ مِنْ مِنْهُم مِنْ مِنْهُم مَا يَرْكُبُونَ ٥ ٢ وَايْ نُشَا نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيّخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ مِنْ مِنْهُم مِنْ مِنْهِم مَا يَرْكُبُونَ ٥ ٢ وَايْ نُشَا نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيّخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ مِنْ مِنْهِم مِنْ مِنْهِم مِنْ مِنْهِم مِنْ مِنْهِم مَا يَرْكُبُونَ ٥ وَمَا عَلَا وَمَنَاعُا إِلَى جَيْنِ ٥ وَلَا مُنْهِمُ مِنْ مِنْهِم وَلَا مُنْهِم مِنْ مِنْهِم مِنْ مِنْهِم وَالْمُ مِنْ مِنْهِم وَلَا مُنْهِم وَلَا مُنْ وَمُعَامُونَ وَمُعَامُونَ وَمُعَامُ الْمُ حَيْمِ وَالْمُولِ الْمُعْمُ مِنْ مِنْهُ وَلَا مُنْهِمُ وَلَا مُنْهُمُ وَلَى مُنْفَقُونَ وَ وَهِ وَلَا مُنْهُ وَلَا مُنْهِم وَلَا مُنْهِمُ لِلْمُ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَلَا مُنْهُمُ وَلَا مُنْهُمُ وَلَا مُنْهُمُ وَلَا مُنْهِمُ لِلْمُونِ وَلَا مُنْهُمُ وَلَا مُنْهُمُ وَلَا مُنْهُمُ وَلَا مُنْهُمُ لِلْمُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ مِنْهِ وَلَا مُنْهُمُ لِلْمُونِ وَلَالِمُ وَلَا مُنْهُمُ لِلْمُ مُنْ مُنْهُمُ لِلْمُ مُنْ مُنْ لِلْمُ مُنْهُمُ لِلْمُ وَلَا مُنْهِمُ لِلْمُ مُلْكُونَ وَلَا مُنْ مُنْفُولُونُ وَلَا مُنْهُمُ لِلْمُ الْمُنْفِقُونَ وَلَا مُؤْلِقُونُ وَلَا مُنْ مُنْفُولُونُ وَلَا مُنْفِعُ لِمُ لَا مُنْفُولُونُ وَلَا لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا مُؤْلِقُونُ وَلَا الْمُنْفِقُونُ وَلَا مُولِي الْمُعُمُ وَلَا مُنْفُولُونُ وَلَا الْمُؤْلِقُ لِلْمُولُ وَلَا الْمُولِقُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ ولَا الْمُؤْلِقُونُ وَلَا اللّهُ مُنْفُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ ولَا الْمُؤْلِقُ لَمُنْ مُولِقُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُ لِلْمُولِقُولُ الْمُولِقُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُ لِلْمُو

۳۹۸ اور ایک نشانی اُن کے گئے زمین مُروہ ہے۔ کہ ہم نے اُس کو زند دکیا اور اُس میں ہے اناج آگایا پھر یہ اُس میں سے کھاتے ہیں اور اُس میں مجموروں اور انکوروں کے باغ پیدا کئے اور اس میں چشے جاری کر دیے۔ تاکہ یہ اُن کے پھل کھا تیں اور اِن کے باتھوں نے تو اُن کو نہیں بنایا پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے۔ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود اِن کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جو ڈے بنائے۔ اور ایک نشانی اُن کے لئے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اُس وقت اُن پر اند میرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقرر دستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ (اللہ) غالب اور دانا کا (مقرر کیا ہو؛) اندازو سے۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ (کھٹے کھٹے) کھور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ (کھٹے کھٹے) کھور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا

ہے۔ و تو سورج ہی ہے ہو سکتا ہے کہ چاند کو پکڑے۔ اور تہ رات ہی دن سے پہلے آسکتی ہے۔ سب اپنے اپنے اپنے وائرے میں حیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی اُن کے لئے یہ ہے کہ ہم نے اُن کی اوااو کو بھری ہونی کشتی میں سور کیا۔ اور اُن کے لئے ویسی ہی جیزیں ہیں ہیں ہیں ہیں اور اگر ہم چاہیں تو اُن کو غرق کر دیں۔ پھر تہ تو اُن کا اُن کے لئے ویسی ہی جیزیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو اُن کو غرق کر دیں۔ پھر تہ تو اُن کا کوئی فریادرس ہواور نہ اُن کو رہائی ہے۔ مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔

٣٦ ٣٩٩ أَنَّ أَنَّ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ ثَمَّا عَمِلَتْ أَيْدَيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُوْنَ ٢٧ و وَذَلَلْهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٣٢ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ \* أَفَلا يَشْكُرُونَ ٥ وَمَشَارِبُ \* أَفَلا يَشْكُرُونَ ٥

799۔ کیاانہوں نے نہیں دیکھاکہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں اُن میں ہے ہم نے اُن کے لئے چار پالٹے پیدا کر دیے اور یہ اُن کے مالک بیں اور اُن کو اِن کے قابو میں کر دیا تو کو ٹی تو اِن میں سے اِن کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں۔ اور اُن میں اُن کے لئے (اور) فائد سے اور پینے کی چیزیں ہیں۔ تو یہ شگر کیوں نہیں کرتے۔

٣٦ أَنَّ أَنْ الْإِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَهُ مِنْ نَطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مَّبِيْنُ ٥٨٧ وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وُنَسِى خَلْفَةٌ \* قَالَ مَنْ يَّحْيِى الْمِطَامُ وَهِى رَمِيْمٌ ٩٧ قُلْ فَيْ مِكْلِ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ٥٠ ٪ الَّذِي يُحْيِيهُا الَّذِي اَنْشَاهَا آوَٰلَ مَرْةٍ \* وَهُو بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٥٠ ٪ الَّذِي يُحْيِيهُا اللَّذِي اَنْشَاهَا آوَٰلَ مَرْةٍ \* وَهُو بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٥٠ ٪ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِن الشَّجِرِ الْاَخْضَرِ ثَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنَّهُ تُوْقِدُونَ ٥٠ ٨٨ أَذِي الشَّمْونِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَى اَنْ يُخْلُقَ مِثْلَهُمْ \* أَوَلَيْسَ اللَّذِي حَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَى اَنْ يُخْلُقَ مِثْلَهُمْ \* وَلَيْسَ اللَّذِي حَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَى اَنْ يُخْلُقَ مِثْلَهُمْ \* وَهُو الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ٥٠ ٨٨ إِنَّا آمُرُهُ إِذَا اَرَادَ ثَيْمًا أَنْ يُقُولَ لَهُ كُنْ فَى اللَّهُ عَلَى اللْمُوالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللْمُ الْمُ الْمُؤْلِلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

۳۰۰۰ کیاانسان نے نہیں دیکھاکہ ہم نے اُس کو نطفے سے پیداکیا۔ ہم وہ تڑاق پڑاق جھکڑنے لکا۔ اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لکا ور اپنی پیدائش کو بھول کیا۔ کہنے لکا کہ (جب) پڑیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو اُن کو کون زندہ کرے کا۔ دو کہ اُن کو وہ زندہ کرے کا جس نے اُن کو پہلی بار پیداکیا تھا۔ اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جائتا ہے۔ (وہی) جس نے تمہارے لئے سبز ورخت سے آگ پیدا کی پھر تم اُس (کی شہنیوں کو رگڑ کر اُن) سے آگ تکا جو۔ بھانا جس نے آسانوں اور زمین کو پیداکیا۔ کیاوہ اس بات پر قادر

نہیں کہ (ان کو پھر) دیسے بی پیدا کر دسے۔ کیوں نہیں۔ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اُس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی پیز کا ارادہ کرتا ہے تو اُس سے فرما دیتا ہے کہ جوجا تو وہ جوجاتو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ (ذات)

پاک ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہر پیز کی بادشاہ ہے۔ اور اُسی کی طرف تم کو لوٹ کر جاتا ہے۔

اِنَّ إِلَٰ كِمُ مُ لَوَاحِدٌ ٥، رَبُّ السَّمُوتِ وَ الْآرُضِ وَمَا بَيْهَ ہُمُ اَ وَ رَبُّ السَّمُوتِ وَ الْآرُضِ وَمَا بَيْهَ ہُمُ اَ وَ رَبُّ الْسَّمُوتِ وَ الْآرُضِ وَمَا بَيْهُ ہُمُ اَ وَ رَبُّ الْسَّمُ وَ اِللَّهُ مَا اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِلْآ مِنْ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الل

۳۰۳ ۔ کہد دو کر میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور اللہ یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبوز نہیں۔ جو آس**یانوں اور** زمین اور جو مخلوق اُن میں ہے سب کا مالک ہے غالب (اور) بخشنے والا۔

9.9 ۔ اُسی نے آسانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیداکیا ہے (اور) وہی رات کو دن پر لیبیٹنا ہے اور دن کو رات پر لیبیٹنا ہے۔ اور اُسی نے سور نے اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے۔ سب ایک و قت مقرر تک چلتے رہیں گے۔ ویکھو وہی نالب (اور) بختے والا ہے اُسی نے تم کو ایک شخص سے پیداکیا پھراس سے اس کا جو ڈاپنا یا اور اسی نے تم کو تمباری ماؤں کے بیٹ میں (پہلے) نے تمبارے نے چار پایوں میں سے آٹھ جو ڑے بنانے وہی تم کو تمباری ماؤں کے بیٹ میں (پہلے) ایک طرح پھر دوسری طرح تین اند حیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمبارا پرورد کار ہے۔ اُسی کی بادشاہی ہے۔ اُس کے سواکوئی معبود نہیں پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو ؟

٣٩ ٤٠٤ الزمر ٢١ آلمُ تَرَ انَّ اللَّهِ أَنْزَلَ مِن السَّمَّةِ مَاءُ فَسَلَكَهُ يَنَابِيْعِ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِم رَرْعًا تُخْتَلِفًا أَلُوَانُهُ ثُمَّ يَهِيْحُ فَتَرَبَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ خُطَامًا \* إِنَّ فِي فَلِكَ لَذَكْرِي لاُولِي الْأَلْبَابِ ٥ فَلِكَ لَذَكْرِي لاُولِي الْأَلْبَابِ ٥

۳۰۴۔ کیاتم نے نہیں دیکھاکہ اللہ آسمان سے پانی نازل کر تا پھر اُس کو زمین میں چشمے بناکر جاری کر تا پھر اُس سے
کھیتی اُکاتا ہے۔ جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں پھر وہ خشک ہوجاتی ہے تو تم اِس کو دیکھتے ہو (ک)
تردد (ہوکٹی ہے) پھر اُسے چُوراچُوراکر دیتا ہے۔ پیشک اِس میں عقل والوں کے لئے نصیحت ہے۔

٣٩ ٤٠٥ الزمر ٢٦ أللَّهُ يَتُوَقَّ الْأَنْفُسَ جِيْنَ مَوْتِهَا وَ الْتَى لَمُّ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا تَ فَيُمْسِكُ الَّتِي الْمَالِيَّ لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا تَفَيْمُسِكُ الَّتِي الْمُوتَ وَيُرْسِلُ الْأَحْرَى إِلَى آجَلَ مُسمَّى وَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَي ذَلِكَ فَي ذَلِكَ لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا الْلُوتَ وَيُرْسِلُ الْأَحْرَى إِلَى آجَلَ مُسمَّى وَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَي ذَلِكَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْفُلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّه

۳۰۵ الله لوکوں کے مرنے کے وقت اُن کی روصیں قبض کر لیتا ہے۔ اور جو مَرے نہیں (ان کی روحیں) سوتے میں (قبض کر لیتا ہے اور جو مَرے نہیں (ان کی روحیں) سوتے میں (قبض کر لیتا ہے) پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقتِ مقرر تک کے لئے چموڑ ویتا ہے۔ جو لوک فکر کرتے ہیں اُن کے لئے اس میں نشانیاں ہیں۔

٣٩ ٤٠٦٠ الزمر ٤٦ قُلِ اللَّهُمُ عاطِرُ السَّموْتِ وَالْأَرْضِ علِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱنْتَ تَحْكُمُ ٣٩ ٤٠٦٠ بَيْنَ عِبَادِكَ فَ مَا كَانُوْا فِيهِ يَخْتَلِقُوْنَ ۞

۳۰۶۔ کبوکراے اللہ (اے) آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے (اور) پوشیدہ اور ظاہر کے جاتنے والے تو ہی اپنے بند وں میں اُن باتوں کاجن میں ودانتھاف کرتے رہے ہیں، فیصلہ کرے مکا

٣٩ ٤٠٧ الزمر ٦٢ اَللَّهُ خَالِقُ كُلَّ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ عَلَى كُلَّ ِشَيْءٍ وُكِيْلُ ٦٣٥ لَهُ مَقَالِيْدُ الشَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ٥

ے . م ۔ اللہ ہی ہر چیز کا بیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔ اُسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی گنجیاں

- ٣٩ ٤٠٨ الزمر ٦٧ وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ خَقَّ قَدْرِهِ ٥ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْفِيْمَةِ
  وَالسَّمَوْتُ مَطُوِيْتُ ﴾ بِنِمِيْنَم ﴿ سُبُحْنَهُ وَ تُعَلَى عَمَّايُشْرِكُوْنَ ٥ وَالسَّمَوْتُ مَطُوِيْتُ ﴾ بِنِمِيْنَم ﴿ سُبُحْنَهُ وَ تُعَلَى عَمَّايُشْرِكُوْنَ ٥
- ۲۰۱ اور انبوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں گی۔ اور قیامت کے دن تمام زمین اُس کی مُنعی میں جو کی اور قیامت کے دن تمام زمین اُس کی مُنعی میں جو کی اور آسمان اس کے داہتے ہاتھ میں لیٹے جو ل کے۔ اور ود اُن لوکوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔ ب
- ۳۰۹ ۔ وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھا تا ہے۔ اور تم پر آسمان سے رزق اُتار تا ہے۔ اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو (اُس کی طرف) رجوع کرتا ہے۔
  - ٤٠٤١٠ المؤمن ١٥ رَفِيعُ الدُّرَخَتِ ذُوالْغَرْشِ عَ يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ آمْرِهِ عَلَى مَنْ يُشَاكُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرْ يَوْمَ التَّلَاقِ ٥
- ۳۱۰ (وه) مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی بھیجنا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈراوے۔
  - ١٠٤١١ المؤمن ٥٧ خَلْقُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ اَكْثَرُ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْذَ ۞
  - ٣١١ آسانوں اور زمين كاپيداكرنا لوكوں كے پيداكر نے برا (كام) ہے ـ ليكن اكثر لوك نهيں جائے ـ ٣١٠ المؤمن ١٦ الله الَّذِي جَعَلْ لَكُمُ اللّٰهِ لِنَسْكُنُوا فِيْهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَذُو لَا ١٤٠ اللّٰهُ اللّٰهِ لَذُو النَّاسِ وَلَكِنَ اكْتُرَ النَّاسِ فِإِيْشُكُرُ وَٰنَ ٢٢٥ وَٰلِكُمُ اللّٰهُ لَلْكُمُ اللّٰهُ لِللّٰهِ فَالْمَانِي فِإِيْشُكُرُ وَٰنَ ٢٢٥ وَٰلِكُمُ اللّٰهُ لِللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدُ فَانَى تَوْفَكُونَ ٥ رَبُّكُمْ حَالِقُ كُلَ شَيْءٍ ﴿ لَا إِلٰهَ اللهِ مُو فَانَى تَوْفَكُونَ ٥ رَبُّكُمْ حَالِقُ كُلَ شَيْءٍ ﴿ لَا إِلٰهَ اللهِ مُو فَانَى تَوْفَكُونَ ٥ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلَ شَيْءٍ ﴿ لَا إِلٰهَ اللهِ مُو فَانَى تَوْفَكُونَ ٥ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهِ مُو فَانَى تَوْفَكُونَ ٥ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- ۲۱۲ ۔ اللہ بی تو ہے جس نے تبہارے کئے رات بنائی کہ اُس میں آرام کرواور دن کو روشن بنایا (کہ اُس میں کام کرو) ہے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والاہ کیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پرورد کار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والاہے۔ اُس کے سواکو ٹی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بھٹک دہے ہو۔
  - عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ قَرَارًا وَاللَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَتِ \* ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ = قَتَبْرَكَ اللَّهُ وَبُ

## الْعَلَمِينَ ۞ ٥٥ هُوَ الْحَيِّ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ فَادْعُوهُ تُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ \* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

۳۹۳ الله بی توب بس نے زمین کو تمبارے کے تحیر نے کی جگ اور آسان کو چھت بنایا اور تمباری صور تیں بنائیں اور صور تیں بحی خوب بنائیں اور تمبیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی الله تمبارا پرورد کارے پس الله پرورد کار ہے بس الله پرورد کار بات ہی بابرکت ہے۔ ود زندہ ہے (جے موت نہیں) اُس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں تواس کی عبادت کو خالص کر کر اُسی کو پکارو ہر طرح کی تعریف الله بی کو (سزاوار) ہے جو تام جہان کا پرورد کار ہے۔

۱۱۶ ٤ المؤمن ۱۸ هُوَ الَّذِي يُحْمِي و يُمِيْتُ فَإِذَا فَضَى أَمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيْكُونُ ٥ ۱۲۳ وبى توب جوجِلاتا اور مارتا ہے۔ پھر جب کوئی کام کرنا (اور کسی کو پیداکرنا) چاہتا ہے تو اُس سے کہد دیتا ہے کہ جوجا تو وہ ہو جاتا ہے۔

١٠٤١٥ المؤمن ٧٩ أَللَّهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْانْعَامَ لِثَرُّكُبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ٥٠٨ وَلَكُمْ نِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ غُمُلُوْنَ ٥١٨ وَيُرِيْكُمْ أَيتِهِ ﴿ فَأَيُ ايتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ٥ تُحْمَلُوْنَ ٥١٨ وَيُرِيْكُمْ أَيتِهِ ﴿ فَأَيُ ايتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ٥

۳۱۵ الله بى توب جس نے تمبارے اللے چار پائے بنائے تاکہ أن میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ اور اس لئے بھی کہ (کہیں جانے کی) تمہارے ولوں ہو۔ اور تمبارے لئے اُن میں (اور بھی) فائدے ہیں۔ اور اس لئے بھی کہ (کہیں جانے کی) تمہارے ولوں میں جو حاجت ہو اُن پر (پڑھ کر وہاں) پہنچ جاؤاور اُن پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو اور وہ تمہیں اپنی نشاتیاں وکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشاتیوں کو نہ مانو کے۔

المُن النّ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

۲۹٦۔ کہوکیاتم اس سے استار کرتے ہوجس نے زمین کو دو دن میں پیداکیا۔ اور (بتول کو) اُس کامِ مقابل بنائے بود وہی تو سارے جہان کا سالک ہے۔ اور اُسی نے زمین میں اُس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اُس میں سب سلمانِ معیشت مقرد کیا۔ (سب) چاد دن میں (اور تام) طبکاروں کے لئے یکساں۔ پر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دحوال تحا تو اُس نے اُس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ (خواد) خوشی سے خواد ناخوشی سے فراو ناخوشی سے اُنہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آسے ہیں۔ پھر دودن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس (کے کام) کا حکم بھیجا۔ اور ہم نے آسمان دیا کو چراغوں (یسنی ستاروں) سے مزئن کیا اور (شیطانوں سے) محفوظ رکھا۔ پہ زبروست (اور) خبروار کے (مقرد کئے ہوئے) انداز سے ہیں۔ مزئن کیا اور (شیطانوں سے) محفوظ رکھا۔ پہ زبروست (اور) خبروار کے (مقرد کئے ہوئے) انداز سے ہیں۔ لائٹنٹر وَ اُسْجُدُوا لِلْهِ الَّذِیْ خَلَقَهُنَّ اِنْ کُنٹُمْ اِلْهُ تَعْبُدُوْن لِلْهُ اللَّهُ مَنْ اِنْ کُنٹُمْ اِلْهُ تَعْبُدُوْن لِلْهُ اللَّهُ مَنْ وَ رَبِّتُ \* اِنَّهُ عَلَى کُلْ اللَّهُ عَلَى کُلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى کُلْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اِنْ اُلَدِیْ اَحْیَاهَا لُحْی، الْلَوْتی \* اِنَّهُ عَلَى کُلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى کُلْ الْهُ عَلَى کُلْ اللَّهُ عَلَى کُلْ اللَّهُ کَانُونَ فَ قَدَوْرُ وَ اللَّهُ عَلَى کُلُ اللَّهُ عَلَى کُلْ اللَّهُ عَلَى کُلْ اللَّهُ عَلَى کُلْ اللَّهُ کَان اللَّهُ کَانِ اللَّهُ عَلَى کُلْ الْمُونِ الْفَانِ اللَّهُ عَلَى الْائْ فَانْ اللَّهُ عَلَى کُلْ الْمُونِ اللَّهُ عَلَى کُلْ الْمُونِ اللَّهُ عَلَى کُلْ الْمُونِ اللَّهُ عَلَى کُلُونِ کُلُ الْمُعْلَى الْمُونِ الْمُونِ الْمَائِونُ عَلَى الْمُونَ الْمَائِونُ عَلَى الْمُونِ الْمَائِمُ عَلَى الْمُونِ الْمَ

۱۳۱ اور دات اور دن اور سورج اور چاند أس كى نشانيوں ميں ہے ہيں۔ تم لوگ نہ تو سورج كو سجده كرواور نہ چاند كو

ہلكد اللہ ہى كو سجده كرو جس نے إن چيزوں كو پيداكيا ہے اگر تم كو اس كى عبادت منظور ہے۔ اگر يہ لوگ

سركشى كريس تو (اللہ كو بحى ان كى پروانہيں) جو (فرشتے) تمہادے پرورد كاركے پاس ہيں وہ دات دن اس

كى تسبيح كرتے دہتے ہيں اور (كبحى) تنكتے ہى نہيں۔ اور (اب بندے یہ) اسى كے قدرت كے نوئے ہيں

كى تو زمين كو د بى جو ئى (يعنی فشك) ديكھتا ہے جب ہم أس پر پائى برسا دیتے ہيں تو شاداب ہو جاتی اور

پكولنے كئتی ہے۔ تو جس نے زمين كو زنده كياوہى مُردوں كو زنده كرنے والا ہے۔ بے شك وہ ہر چيز پر قاور

ہو ہے۔

١١٨ ٢٤٣٥ مَا السجدة ٥٣ سَنُرِيْهِمْ الْبَنَا فِي الْأَفَاقِ وَ فِي النَّفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَمُمْ أَنَّهُ الْحَقُ \* اَوَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥٤٥ اَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَابَهُ يَكُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥٤٥ اَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَابَهُ رَبِّهُمْ \* اَلَا إِنَّهُ مِكُلِ شَيْءٍ عُيْطٌ ٥
 رَبِّهُمْ \* اَلَا إِنَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عُيْطٌ ٥

۳۱۸ ہم عنقریب أن كو اطراف (عالم) میں بھی اور خود أن كی ذات میں بھی نشاتیاں د كھائیں كے بہاں تك كد أن پر ظاہر ہوجائے گاكد (قرآن) حق ہے۔ كياتم كويہ كافی نہیں كہ تمہارا پرورد كار ہر چیزے خبر دارہے۔ دیکھو ۳۱۹۔ اللہ غالب و دانا اسی طرح تمباری طرف سفامین اور (برابین) بحیجتا ہے۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف و می بحیجتارہا ہے۔ جو کچر آسانوں اور جو کچر زمین میں ہے سب اُسی کا ہے۔ اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ قریب ہے کہ آسان اُوپر سے بحث پڑیں اور فرشتے اپنے پرورد کارکی تعریف کے ساتھ اُس کی تعریف کے ساتھ اُس کے لئے معافی سائلتے رہتے ہیں۔ اُس دکھو کہ اللہ بخشنے والامہریان ہے۔

٢٦ ٤٢٠ الشوري ٩ أم التَّخَذُوا مِنْ دُوْنَمَ اوْلياءَ تَاللَّهُ هُو الْولَى وَهُو يُحْى اللوْتي وَهُوَ عَلى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

۳۲۰ کیاانبوں نے اس کے سواکار ساز بنائے ہیں۔ کار ساز تواللہ ہی ہے اور وہی مُرووں کو زندہ کرے گا۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت دکھتائے۔

۱۳۲۱ آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا (وہی ہے)۔ اُسی نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کے بھی جو ڈے (بنائے اور) اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے۔ اُس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اور وہ دیکھتا سنتا ہے۔ آسانوں اور زمین کی گنجیاں اُسی کے ہاتھ میں بیس۔ وہ جس کے لئے چاہتا ہے درُق قراحؓ کرویتا ہے (اور جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔ ہے شک وہ بر چیز سے واقف ہے۔ ہے شک وہ بر چیز سے واقف ہے۔ کا ملاوری ۲۸ وَهُوَ الَّذِي يُنَوِّ لُ الْمُنْتُ مِنْ اَبْعَدُ مَا قَنْطُوْا وَ يُنْشُرُ دَحْمَةَ مُ وَهُوَ الْولِيُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰموتِ وَالْاَرْضِ وَمَايَثُ فِيْهُمَا مِنْ اَلْتِهِ خُلْقُ السَّموتِ وَالْاَرْضِ وَمَايَثُ فِيْهُمَا مِنْ وَهُوَ عَلَى جُمِعِهُمْ إِذَا يَضَاءٌ قَدِيْرٌ ۞

۳۷۲۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے ناأمید ہو جانے کے بعد مینچہ برساتا اور اپنی رحمت (یعنی بارش) کی برکت کو پہیلا دیتا ہے۔ اور وہ کارساز سزاوارِ تعریف ہے۔ اور اُسی کی نشانیوں میں سے ہے آسانوں اور زمین کا پیداکر نااور اُن جانوروں کاجو اُس نے اُن میں پھیلار کے بیں۔ اور وہ جب چاہے اُن کے جن کر لینے پر قادر ہے۔

٣٢ ٤٢٣ الشورْى ٣٦ ومِنْ ابنِه الجوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلاِمِ ٣٥ اِنْ يَشَا بُسْكِنِ الرَّبْخِ فَيَطْلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ \* اِنَّ فِي دَلَكَ لَأَبِتِ لِلْكُلِّ خَبَّارٍ شَكُوْرٍ ٥ أَوْلُوْ بِشَهِنَ بِهَا كَسَبُوا وَ يَعْفُ عَن كَثِيْرٍ ٥ أَوْلُوْ بِشَهْنَ بِهَا كَسَبُوا وَ يَعْفُ عَن كَثِيْرٍ ٥

۳۲۳ اور اُسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں (جو) کویا پہاڑ (ہیں)۔ اگراننہ چاہے تو ہوا کو تھیراوے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے روجانیں۔ تام صبر اور شکر کرنے والوں کے لئے اِن (باتوں) میں قدرت اللہ کے نمونے ہیں۔ یا اُن کے اعمال کے سبب اُن کو تباد کر وے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔

٢٢٤ ٢٤ الشورى ٤٩ لِلَّهِ مُلْكُ السَّموتِ وَالْأَرْضِ " يَخْلُقُ مَانِشَآءُ فِيَهَبُ لِمَنْ يُشَآءُ الْمَاثُا ٥ وَيَهَبُ لِمَنْ يُشَآءُ الدُّكُورَ أَنَّ ، هَ أَوْ يُرَوِجُهُمْ ذُكُرَانًا وَ إِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يُشَآءُ عَقِيبًا ٥ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيْرٌ ٥ يُشَآءُ عَقِيبًا ٥ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيْرٌ ٥

۳۲۴- (تام) بادشاہت اللہ کی ہی ہے آسانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتاہے پیداکر تاہے۔ جے چاہتاہے بیٹیاں عظا کرتا ہے۔ اور جے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ یا اُن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے ہے اولاور کھتا ہے۔ وہ تو جانتے والا (اور) قدرت والا ہے۔

الزخرف ٩ وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْمَوْيُورُ السَّمَاءِ الْحَجْ الْمُورُيْرُ الْمَالُونُ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً لَمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً لَمَ الْمَالُونُ مَنَ السَّمَاءِ مَا كَابِهَ فِيهَا سُبُلاً لَمَ الْمُلَكُمْ مَنْ تَذُونَ ٥ ١١ وَالَّذِي فَزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا كَابِهَ فِلَدَةً مُنْ السَّمَاءِ مَا كَابُهُ وَحَمْلُ لَكُمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّذِي خَلَقَ الْلاَوْوَاجَ كُلُهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مَنْ الْمُلْكِ وَالاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ٥ ١٢ لِتَسْتَوْا عَلَى طُهُورِم ثُمَّ تَذْكُرُوا مِنَ المُمْلِكِ وَالاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ٥ ١٣ لِتَسْتَوْا عَلَى طُهُورِم ثُمَّ تَذْكُرُوا مِنَ المُمْلِكِ وَالاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ٥ ١٣ لِتَسْتَوْا عَلَى طُهُورِم ثُمَّ تَذْكُرُوا بِعَمْ اللهَ وَيَتُولُونَ مَا اللّهَ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهَ وَتَقُولُوا اللّهَ حَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَتَقُولُوا اللّهُ حَنْ اللّهُ فَا هَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الل

٣٢٥ ۔ اور اگر تم أن سے يوچھوك آسانوں اور زمين كوكس نے بيداكيا ہے توكب ديس كےك أن كو غالب اور علم

والے (اللہ) نے بیداکیا ہے۔ جس نے تمہارے کئے زمین کو بجھونا بنایا اور اس میں تمہارے کئے ہستے بنائے ناکہ تم راہ معلوم کرو۔ اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پائی نازل کیا۔ بحر جم نے اُس سے شہر مُرود کو زندہ کر دیا، اِسی طرح تم زمین سے بخالے جاؤ گے۔ اور جس نے تام قسم کے حیوانات پیدا کئے اور تمہارے کئے گار تمہاں اور چار پائے بنائے جن بر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم اُن کی ہیٹھ پر چڑھ بیٹھو۔ اور جب اُس پر بیٹھ جاؤ بھر اپنے پر ورد کار کے احسان کو یاد کرو۔ اور کہوکہ ود (ذات) پاک ہے جس نے اس کو بہارے زیرِ فرمان کر دیا اور جم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے۔ اور ہم اپنے پر ورد کار کی طرف لوث کر جانے والے ہیں۔

٣٤ ٤٣٤ الزخرف ٨٤ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اِلْهُ وَ فِي الأَرْضِ اِللهُ \* وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ٥ ٣٢٦ اوروبي (ايك) آسائوں ميں معبود ہے اور (وين) رَمِين ميں معبود ہے۔ اور ود دانا (اور) علم دالہ ہے۔ ٣٢٧ ٤٤٤ الدخان ٦ رَحْمَةُ مِّنْ رُبِّكَ \* اِلَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥٧ رَبِّ السَّمُوتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْأَوْلِيْنَ ٥ ٨ لَا إِلَهُ اللَّهُ اِللَّهُ هُوَ يَحْمَ وَيُحِيْتُ \* رَبُّكُمْ وَ رَبُّ أَبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ ٥ ٨ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْمَ وَيُجِيْتُ \* رَبُّكُمْ وَ

۳۲۷ (یه) تمبارے پرورد کار کی رحمت ہے۔ وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ آسانوں اور زمین کا اور جو کچر اُن دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطیکہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں (وہی) جلاتا ہے اور (وہی) مارتا ہے۔ وہی تمہارااور تمہارے پہلے باپ دادا کا پرورد کار ہے۔

١٩ ٤٩٠ الجائية ٣ إِنَّ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَا يُتِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَاخْتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ وَمَا آنْوَلَى اللَّهُ مِنْ ذَالِيَّةٍ ايْتَ لِقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ ٥ وَاخْتِلَافِ الْيُل وَالنَّهَارِ وَمَا آنْوَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ النَّهُ الْيَل وَالنَّهَارِ وَمَا آنْوَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْيَل وَالنَّهَارِ وَمَا آنْوَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِهُ وَاللَّهُ وَالل

۱۳۹۹ بین اور تمہاری پیدائش میں ایمان والوں کے گئے (اللہ کی قدرت کی) نشانیاں ہیں۔ اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی بن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ اور دات اور دن کے آگے چیجے آئے جانے میں اور وہ جواللہ نے آسمان سے ( ذریعن ) رزق نازل فرمایا پھر اُس سے زمین کو اُس کے مرجانے کے بعد زندہ کیااس میں اور جواؤں کے بدلئے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ یہ اُس کے مرجانے کے بعد زندہ کیااس میں اور جواؤں کے بدلئے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ تویہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پرایمان لائیں گے۔

١٩ الحائية ١٦ الله الدى سحر لكم البخر لِنَجْرِى الْفَلْكَ فِيهِ بِالْمِرْمُ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلَمُ وَلَعْلَكُمْ الْبَخْرِ لِنَجْرِى الْفَلْكَ فِيهِ بِالْمِرْمُ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلَمُ وَلَعْلَكُمْ اللَّهُ وَلَا لَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِلَيْ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ

۳۲۹۔ انڈی تو ہے جس نے دریاکو تمہارے قابو کر دیا تاکہ اُس کے حکم ہے اُس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اُس کے فضل سے (معاش) تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ اور جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے (حکم) سے تمہارے کام میں تکاویا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں اُن کے لئے اِس میں (قدرت اللہ کی) نشانیاں ہیں۔

٤٧ ٤٣٠ عمد ١٩ فَاعْلَمْ آنَةً لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْوَقِمِنتِ ﴿ وَاللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْوَهِمِنتِ ﴿ وَاللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللل

۳۳۰ پس جان رکھو کہ اللہ کے سواکو ٹی معبود نہیں اور اپنے کتابوں کی معافی مانکو (اور) مومن مردوں اور مومن عور توں کے لئے بھی۔ اور اللہ تم لوگوں کے چلنے بھرتے اور ٹھیر نے سے واقف ہے۔

٤٨ ٤٣١ الفتح ٤ هُوَ الَّذِي آنُزَلَ السَّكِيْنَةَ فِي قُلُوبِ الْلُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانَا مَعَ إِيمَانِهِمْ \* وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ \* وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞

۳۳۱۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسنی نازل فرمائی تاکہ اُن کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے۔ اور آسمانوں اور زمین کے کشکر (سب) اللہ ہی کے ہیں۔ اور اللہ جانتے والا (اور) حکمت والاہئے۔

٤٨ ٤٣٢ الفتح ٧ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ \* وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْبًا ٥

٣٣٢ اور آسمانوں اور زمين كے لشكر اللہ جى كے بيں اور اللہ غالب (اور) حكمت والا بيا۔

٣٣ عَنْ اللَّهُ مَنْ فُكُرُوا إِلَى السَّمَّآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَ زَيْنُهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ٧ وَالْأَرْضُ مَدَدُنْهَا وَٱلْقَيْنَا فِيْهَا رُوَاسِيَ وَٱنْكِتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ رَوْجٍ

اَبَهِيْجِ ٥ ٨ تَبْصِرَةً وَ ذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيْبٍ ٥ ٩ وَ نَزَ لَنَا مِنَ السَّهَآءِ مَآةً مُبْرِكًا فَٱنْلِثْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَ حَبُّ الْخَصِيْدِ ٥ ١٠ وَالنَّخْلَ بِسِفْتٍ لَهَا طَلْعُ نُضِيْدُ ١١٥ رِّرُ قِا لِلْعِبَادِ \* وَٱخْيَيْنَا بِهِ بِلْدَهُ مِّيْتًا \* كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ٥ نُضِيْدُ ١١٥ رِّرُ قِا لِلْعِبَادِ \* وَٱخْيَيْنَا بِهِ بِلْدَهُ مِّيْتًا \* كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ٥

۱۹۳۹ کیا اُنہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف شکاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیونکر بنایااور (کیونکر) سجایا۔ اور اس میں کہیں شکاف تک نہیں۔ اور زمین کو (ویکھواسے) ہم نے پھیلایااور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں برطرح کی خوشنما چیزیں اُکائیں۔ تاکہ رجوع لانے والے بندے بدایت اور نصیحت حاصل کریں۔ اور آسمان ہر طرح کی خوشنما چیزیں اُکائیں۔ تاکہ رجوع لانے والے بندے بدایت اور لمبی لمبی کھجوری جن کا کابھا ہے برکت والا پانی اُتارا۔ اور اُس سے باغ و بُستان اُکائے اور کھیتی کااناج۔ اور لمبی لمبی کھجوری جن کا کابھا تہ ہتہ تہ وتا ہے۔ (یہ سب کچیے) بندوں کوروزی دینے کے لئے (کیاہے) اور اس (پانی) سے ہم نے شہرِ مُردو (یعنی زمین افتادہ) کو زندہ کیا۔ (بس) اسی طرٹ (قیاست کے روز) محل پڑنا ہے۔

عَمَّةُ وَاللَّهُ مَا يَشَمَّهُ وَاللَّهُ مَا يَشَمَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّمِ اللَّهُ مَا مَشَّنَا مِنْ المَّمُ وَاللَّهُ مَا مَشَّنَا مِنْ وَمَا مَسْتَنَا مِنْ وَمِنْ وَمَا مَسْتَا مِنْ وَمِنْ وَمَا مَسْتَنَا مِنْ وَمَا مَسْتَنَا مِنْ وَمَا مَسْتَنَا مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَا مَسْتَنَا مِنْ وَمِنْ وَمَا مَسْتَنَا مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَا مَسْتَنَا مِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُوافِقُولُ وَمُنْ وَمُ

۳۳۳۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو (مخلوقات) أن میں ہے سب کو چند دن میں بنایا۔ اور ہم کو ڈرا بھی شکان نہیں ہو ٹی۔

۱۳۲۵ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں (بہت سی) نشانیاں ہیں۔ اور خود تمہارے نفوس میں۔ توکیا تم ویکھتے نہیں اور تمہارارزق اور جس چیز کا تم سے وعدد کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم ۔ یہ (اسی طرح) قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔

١٤٣٦ اللَّهُ وَالسَّهَاءَ بَنَيْنُهَا بِآيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوسِعُوْنَ ٥ ٨٥ وَالْأَرْضَ فَرَشْنُهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ ١٤٣٦ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النِّيْ لَكُمْ مِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٥٠٥ فَفِرُوْا إِلَى اللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِنْ لَا لَكُونُ مُونَ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مَنْ لَكُمْ مَنْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ فَيْ لِللْمُ لِلْ لِلْمُ لِلْكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ فَلْعُمْ مَنْ فَيْلِ لَعْلَكُمْ مَنْ لَكُونُ مَا لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مُنْ لَكُمْ مَنْ فَيْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ فَلْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ فَلْ لِلْكُمْ مِنْ لَكُمْ مِنْ فَلْ لَكُمْ مِنْ فَلَالْكُمْ فَلْ لِلْلِكُمْ لِلْكُمْ مُنْ فَلْ لَكُمْ مِنْ فَلْ لِلْكُمْ مِنْ فَلْ لَكُمْ مِنْ فَلَالْمُ لِلْكُمْ مِنْ فَلْ لِلْكُمْ لِلْكُونُ لَكُمْ مُنْ فَلْ فَلْ مُنْ لَكُمْ مِنْ فَلْ لَلْكُمْ مَنْ فَلْلْلْمُ لِلْكُمْ لِلْلْلِكُمْ مِنْ فَلْ لَلْمُ لِلْكُمْ مُنْ فَالْمُلْلْمُ لَلْكُمْ مُنْ فَلْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَلْ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْ مُنْ مُنْ فَالْمُلْلُولُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ مُنْ فَلْ مُنْ فَلْ مُنْ مُنْ فَا لَمْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَلْمُ لَلْمُ مُنْ فَالْمُلْمُ فَلْمُ لَلْ فَلْمُ فَلْ مُنْ مُنْ فَا مُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُلْمُ لَلْمُ لَلْ مُنْ

۳۳۹۔ اور آسانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایااور ہم کو سب مقدور ہے۔ اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تؤ (دیکھو) ہم کیاخوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو تم لوک اللہ کی طرف بھاک چلومیں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں۔

٣٧٤ ٣٥ النجم ٤٢ وَأَنُّ إِلَى رَبِّكَ الْمُتَنَهَى ٣٥ وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ٤٤ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ٤٢ وَأَنَّهُ عَلَقَ الزُّوْجَيْنِ الذِّكَرَ وَالْأَنْثَى ٣٠٤ مِنْ مُواَمَاتَ وَأَخْيَا ٥٥ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزُّوْجَيْنِ الذِّكَرَ وَالْأَنْثَى ٣٠٤ مِنْ ثُطْفَةٍ إِذَاكُنْتُى ٥٧٤ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْنَى وَأَقَنَى وَأَقْنَى وَأَقْنَى وَأَقْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ أَشْنَى وَأَقْنَى وَأَقْنَى وَأَقْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّقْرَى ٥٠٥

ا اورید که تمبارے برورد کار بی کے پاس بہتینا ہے۔ اورید که وہ بنساتا اور الاتا ہے۔ اورید که وہی مار تا اور جلاتا ے۔ اور یہ کہ وہی نر اور مادو دو قسم ( کے حیوان) ہیدا کرتا ہے۔ ( یعنی نطفے سے جو (رحم میں) ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ کہ (قیاست کو) اُسی پر دوبارہ اُنھانا اار سے۔ اور یہ کہ وجی دو فتمند بناتا اور مفلس کرتا ہے۔ اور یہ کہ وہی شِعرای کامالک ہے۔

٣٨٤ ٥٥ الرحمن ١ الرُّحْمَنُ ٢٥ عَلَّمَ الْقُرَّانَ ٣٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ٥ ٤ عَلَّمَهُ الْبَيَّانَ ٥ ٥ اَلشَّمَسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ٥ ٦ وَالنَّجُمُ وَالشُّجَرُ يَسْجُذُنِ ٥ ٧ وَالسُّمَّاءُ رُ فَعَهَا وَ وَضَعَ الْلِيْزَانَ ٥ ٨ أَلَّا تَطْغَوًّا فِي الْلِيْزَانِ ٥

٣٣٨ ۔ (اللہ جو) نہایت مبربان۔ أسى فے قرآن كى تعليم فرمائى۔ أسى فے انسان كو پيداكيا۔ أسى ف أس كو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔ اور بومیاں اور درخت سجد و کر رہے ہیں۔ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازہ قائم کی کہ ترازہ (سے تولئے) میں صدی تجاوز نہ کرو۔

٣٩ ٥٥ الرحمٰن ١٠ وَالْمَارْضَ وَضَعَهَالِلْمَانَامِ ١١٥ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخُلُّ ذَاتُ الْمُكْيَامِ ١٢٥ وَالْخَبُ ذُوالْمَصْفِ وَالرُّيْحَانُ ۞

ہوتے ہیں۔ اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے۔ اور خوشبودار پھول۔

٤٤ ٥٥ الرحمن ١٤ خَلَقَ الْإِنْسَان منْ صَلْصَال كَالْفَخَارِ ٥٥٥ وَخَلَقَ الْجَآنُ مِنْ مَّارِج مِنْ

۴۴۰ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیداکیا۔

١٤١ ه الرحمٰن ١٧ رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْن وَرَبُ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ٥

۳۲۱ وین دونوں مشر قوں اور دونوں مغربوں کا مالک (ہے)۔

١٤ ٥٥ الرحمٰن ١٩ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنِ ٢٠٥ بَيْنَهُمَا يَرُّزَخُ لَا يَبْغِيْنِ٥

٣٣٧ أسى في وورياروال كئے جو آپس ميں ليتے بيس۔ دونوں ميں ايك آڑے كه (أس سے) تجاوز نہيں كر

٢٤ ٥٥ الرحمن ٢٢ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَ ٱلْمُرْجَانُ ٥

۲۲۲ وو توں دریاؤں سے موتی اور مو نکے شکتے ہیں۔

\$\$\$ ٥٥ الرحمَٰن ٢٤ وَلَهُ الْجُوَارِ ٱلْمُنْشَثُتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ٥

۱۳۳۸ اورچیاژ بھی آسی کے بیں جو دریاسیں پہاڑوں کی طرح او کے کرائے ہوئے۔ ۱۳۵۵ مار جمن ۲۳ کُلُ مُلْ عَلَیْهَا فَانِ ۲۷ وُیَبْقی وَجُهُ رَبُكَ ذُواجُخَلُل ِ وَالْمَاکُرَامِ ۲۸ O فَهَای اللّهِ رَبُکُهَا تُکَدِّبِن O

د۴۶۔ جو (مخلوق) زمین ہر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ اور تمہارے پرورو کار ہی کی ذات (بابر کات) جو صاحبِ جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ تو تم اپنے برورو کار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاڈ گے۔

عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

١٦ عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ آمْفَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فَ مَا لَآتَمُلَمُوْنَ ٦٢٥ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ
 النَّشَاةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ٥٣٥ آفَرَ عَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُونَ ٩٤٥ عَٱنْتُمْ

۱۳۲۹ ہم نے تم کو (پہلی بار بھی تو) ہیداکیا ہے تو تم (دوبارہ اُٹھنے کو) کیوں سے نہیں سمجھتے ؟ دیکھو توکہ جس (نظفے) کو تم (عور توں کے رقم میں) ڈالتے ہو۔ کیا تم اُس (ے انسان) کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں ؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھیرا دیا ہے۔ اور ہم اس بات سے عابر نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ بے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے ہیدا کر دیں۔ اور تم نے پہلی ہیدائش تو جان بی لی ہے۔ بحر تم سوچے کیوں نہیں ؟ بملاد یکھو توکہ ہو کچے تم بوتے ہو۔ توکیا تم اُسے اُکاتے ہو یا ہم اُکاتے ہو یا ہم اُکاتے ہیں ؟ اگر ہم چاہیں تو اُسے پُووا پُورا کر دیں اور تم بائیں بناتے دو جاؤ (کر حائے) ہم تو مفت تاہان میں پھنس اگر ہم چاہیں تو اُسے پُووا پُورا کر دیں اور تم بائیں بناتے دو جاؤ (کر حائے) ہم تو مفت تاہان میں پھنس کے بلکہ ہم ہیں ہی بدنسیس ۔ بحلاد یکھو تو کہ جو پائی تم پیتے ہو۔ کیا تم نے اُس کو بادل سے نازل کیا ہے۔ یا ہم نازل کرتے ہیں ؟ بم چاہیں تو ہم اُسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے اُسے یا تم درخت کو پیدا کیا ہے بیا ہم ہیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اُسے یا ورخت سے تکالے ہو۔ کیا تم نے اُس کے درخت کو پیدا کیا ہے باہم ہیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اُسے یا ورخت سے تکالے ہو۔ کیا تم نے اُس کے درخت کو پیدا کیا ہے بور کیا ہم کے اُسے کو درن کا می تسبیح کرو۔

OV EEV

الحديد ١ سَنْح بِللْه مَا فَى السَّموت والأَرْضِ : وَهُوَ الْغَزِيْزُ الْفَكِيْمُ ٢٥ لَهُ مُلْكُ السَّموت والآرْص يُحْي و يُمِيْتُ : وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرُ ٣٥ هُوَ الْكُلُ مَنَى، عَلِيْمُ ٥٥ لَمُ هُوَ اللَّوْلُ والآحرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ : وَهُوَ بِكُلِّ مَنَى، عَلِيْمُ ٥٤ هُوَ اللَّهُ السَّعَوٰى عَلَى الْعَرْشِ \* النَّذِي حلق السَّموت وَالآرُضَ فِي سِنَّة آيَام ثُمُّ السَّعَوٰى عَلَى الْعَرْشِ \* النَّذِي حلق السَّموت وَالآرُضَ فِي سِنَّة آيَام ثُمُّ السَّعَوٰى عَلَى الْعَرْشِ \* يَمُلُمُ مَا يَلِحُ فِي الْآرُصِ وَمَا يَحْرُحُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِي السَّمَا فِي الْمَالُونُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ \* وَاللَّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَصِبْرُ ٥ ه لَهُ مُلْكُ فَيْهُ \* وَاللَّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَصِبْرُ ٥ ه لَهُ مُلْكُ اللَّهُ مُو اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِبْرُ ٥ ه لَهُ مُلْكُ وَ النَّهَا فِي النَّهُ وَاللَّهُ مُرْجِعُ الْانُورُ ٥ ٦ يُولِحُ النَّهُ وَ النَّهُ وَاللَّهُ مُوالِعُ النَّهُ وَاللَّهُ مُنْ جَعُ الْانُورُ ٥ ٦ يُولِحُ النَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ السَّمُوتِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ جَعُ الْانُورُ ٥ ٦ يُولِحُ النَّهُ وَ النَّهُ وَاللَّهُ مُنْ جَعُ الْانُورُ ٥ ٦ يُولِحُ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ جَعُ الْانُورُ وَ ٢٠ يُولِحُ النَّهُ وَ النَّهُ وَاللَهُ وَعَنِيمُ \* بِذَاتِ الصَّدُورِ ٥ وَلَوْلُمُ النَّهُ وَالْمُعُولُونُ اللَّهُ مُنْ مَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِقُولُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُلُكُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُكُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ

۳۳۵ جو مخاوق آسمائوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیع کرتی ہے۔ اور وہ غالب (اور) حکمت والاہے۔ آسمائوں اور زمین کی بادشاہی آسی کی ہے۔ (وہی ) زندہ کر تا اور مار تا ہے۔ اور وہ ہر چیزیر قادر ہے۔ وہ (سب سے ) پہلا اور (اپنی قدر توں سے سب پر) ظاہر اور (اپنی ڈات سے ) پوشیدہ ہے۔ اور وہ تام چیزوں کو جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمائوں اور زمین کو چے دن میں پیداکیہ پنر عرش پر جا تحمہرا۔ جو پیز زمین میں واقل ہوتی اور جو آس سے مخلتی ہے اور جو آسمان سے آئرتی اور جو اُس کی طرف چڑھتی ہے سب زمین میں واقل ہوتی اور جو آس کی سب اور جو آسمان سے آئرتی اور جو گئے تم کرتے ہواللہ اُس کو دیکو رہا اُس کو معلوم ہے۔ اور تم جبال کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو گئے تم کرتے ہواللہ اُس کو دیکو رہا ہے۔ آسمائوں اور زمین کی بادش ہی آسی کی ہے۔ اور سب آمود آسی کی طرف زجوع ہوتے ہیں۔ (وہی) دات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اور وہ ولوں کے بحیدوں تک سے واقف

١٥ الحديد ١٧ إعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْىِ الْآرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا \* قَدْ نِيَّنَا لَكُمُ الْآيْتِ لَعَنْكُمْ
 تَعْقِلُوْنَ ۞

۳۳۱ جان رکھوک اللہ ہی زمین کو اُس کے سرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی بیں۔ تاکہ تم سمجھو۔

٩٩ ٤٤٩ الحشر ٢٧ لَا إلهَ إلا هُوَ عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَاذَةِ تَ هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِنُ الرَّحِنُ ١٣٥ هُوَ ١٤٥ اللهُ الْعَدْرُ مِنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الْصَوِّرُ لَهُ الْاسْ) ُ الْحُسْنَى \* يُسبِّحُ لَهُ مَالِ السَّمُوتَ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرِيْرُ الْحَكِيْمُ O

۱۹۹۹۔ وہی اللہ ہے۔ جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ پوشیدہ اور ظاہر کا جانے والا۔ وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے۔ وہی اللہ ہے۔ جس کے سواکوئی لائتی عبادت نہیں۔ بادشاہ (حقیقی) پاک ذات (ہر عیب ہے) سالم امن دینے والا۔ تکہبان، غالب، زبر دست، بڑائی والا۔ اللہ أن لوكوں کے شریک مقرر كرنے ہے پاک ہے۔ وہی اللہ (تمام مخلوقات كا) خالق، ایجاد واختراع كرنے والاصور تیں بنانے والا اس کے سب اچھ سے اچھ نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسائوں اور زمین میں ہیں سب اسكی تسبیح كرتی ہیں اور وہ غالب حكمت والا ہے۔

۱۳۵۰ المنفقون ۷ وَلِلَّهِ خَر آئِنُ السَّموتِ وَالْارْضِ ولكنَّ الْمُنفقَيْنَ لاَيْفقَهُوْنَ ٥
 ۱۳۵۰ حالاتك آسمانوں اور زمین کے فزائے اللہ بی کے بیں لیکن منافق نہیں سمجنے۔

۳۵۱ جو چیز آسانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے (سب) اللہ کی تسبیع کرتی ہے۔ اُسی کی سچی بادشاہی ہے اور اُسی کی تعریف (المتناہی) ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیداکیا پھر کوئی تم میں کاقر ہے اور کوئی مومن اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اُسی نے آسانوں اور زمین کو مبنی برحکمت پیداکیا اور اُسی نے تمہاری صور تیں بنائیں اور صور تیں بھی پاکیزہ بنائیں۔ اور اُسی کی طرف برحکمت پیداکیا اور اُسی نے تمہاری صور تیں بنائیں اور صور تیں بھی پاکیزہ بنائیں۔ اور اُسی کی طرف برحکمت پیداکیا اور اُسی نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے وہ سب جاتنا ہے اور جو کچھ تم چھپاکر کرتے ہو اور جو کھم کھاکر تے ہو۔ اُس سے بھی آ کاہ ہے اور اللہ وَلْمَتُوکُلُ الْمُؤْمِنُونَ نَ

۱۵۲ الله (جو معبود برحق ہے اُس) کے سواکوئی عبادت کے لالق نہیں تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسا رکھیں۔

٦٤٤٥٣ التغابن ١٨ علمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَرِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥

٢٥٣ پوشيده اور ظاهر كاجائة والاغالب اور حكمت والايت

عليّان

۲۵۴۔ اللہ بمی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور ویسی بی زمینیں۔ اُن میں (اللہ کے) حکم آترتے رہتے بیں تاکہ تم اوک جان اوک اللہ ہر چیز ہر قاور ہے۔ اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

١ الملك ١ ترك الدى بيده المُلْكُ وهُوعلى كُلُ شيء قديْرُ ن ٢٥ الْدى خلق المؤت والحيوة ليبلُوكُمْ ايْكُمْ احْسَنُ عَملاً وَهُو الْعزيْرُ الْعَفُورُ ٢٥ الله وَهُو الْعزيْرُ الْعَفُورُ ٢٥ وَلَقَدُ وَيَعْ الْبَصرَ كَرْ تَبُن فَارْجع الْبَصرَ كَرْ تَبُن فَطُورٍ ٥٥ وَلَقَدُ وَيَنَا السَّمَاء الدُّنيَا يَنْفَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصرَ خَاسِنًا وَهُو حَسِيْرُ ٥٥ وَلَقَدُ وَيَنَا السَّمَاء الدُّنيَا بِمُضَابِيْخ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لَلْثَيْطِيْنِ وَاعْتَدْنَا هُمُ عدابِ السَّعيْرِ ٥ بمُضَابِيْخ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لَلثَيْطِيْنِ وَاعْتَدْنَا هُمُ عدابِ السَّعيْرِ ٥ بمُضَابِيْخ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لَلثَيْطِيْنِ وَاعْتَدْنَا هُمُ عدابِ السَّعيْرِ ٥

۲۵۵ و (الله) جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیداکیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عل کر تاہے۔ اور وہ زبر دست (اور) بخشنے والا ہے۔ اس نے سات آسمان اُوپر سنے بنائے۔ (اے دیکھنے والے) کیا تو (الله) رحمٰن کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اُٹھاکر دیکھ بھلا تجھ کو (آسمان میں) کوئی شکاف نظر آتا ہے۔ پھر دوبارہ (سہارہ) نظر کر تو نظر (بربار) تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو (تاروں کے) چراخوں سے زینت دی۔ اور اُن کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور اُن کے لئے دبکتی آگ کا عذاب تیاد کر رکھا ہے۔

١٥ الملك ١٥ هُوَ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَناكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رَرْقَهِ \* وَالنَّهُ النَّلُورُ ١٦٥ ءَ آمِنتُمْ مِّنْ فِي السُّهَاءِ أَنْ يَخْسف بِكُمُ الْأَرْضَ وَالسُّهَاءُ أَنْ يَخْسف بِكُمُ الْأَرْضَ فَي السُّهَاءُ أَنْ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا \* فَانِدُا هِنَ تَمُورُ ١٧٥ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السُّهَاءَ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا \* فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ ثَذِيْرٍ ٥
 فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ ثَذِيْرٍ ٥

٢٥٦- وبى توب بس في تمبارے في زمين كونرم كيا تواس كى دابوں ميں چلو پر واور الله كا (ويابوا) رزق كھاؤ

اور (تم کو) اسی کے پاس (قبروں سے) کل کر جانا ہے۔ کیا تم اُس سے جو آسمان میں ہے ہے خوف ہو۔ کہ تم کو زمین میں دھنسادے اور و داُس وقت حرکت کرنے لگے۔ کیا تم اُس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہوکہ تم پر کنکر بحری ہوا چھوڑ دے۔ سوتم عنقریب جان لوگے کہ میراڈرانا کیسا ہے۔

٦٧ ٤٥٧ اللك ١٩ اولم يروّا الى الطَّيْر فَوْقَهُمْ صَغَّت وَيَغْبِضُ مَا يُمْسِكُهُنَ الاَ الرّحْسُ \* مَا يُمْسِكُهُنَ الاَ الرّحْسُ \* مَا يُمْسِكُهُنَ الاَ الرّحْسُ \* مَا يُمْسِكُهُنَ الْاَ الرّحْسُ \* مَنْ هَذَا الَّذِي هُو خُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ فَيْ وَاللّهُ فَي عُرُور ٥ ٢١ امْنُ هذا الَّذِي كُمْ الله اللّهُ فَي عُرُور ٥ ٢١ امْنُ هذا الَّذِي كُمْ الله اللّهُ فَي عُرُور ٥ ٢١ امْنُ هذا اللّه في عُرُور ٥ ٢١ امْنُ هذا اللّه في عُرُور ٥ ٢١ امْنُ هذا اللّه في عُمُونَ وَ نُفُور ٥ يَرُرُ قُمُكُمْ الْ المُسَك رِزْقَهُ عَبْلُ خُوا فِي عُمُونَ وَ نُفُور ٥ يَرْرُقَكُمْ الْ المُسَك رِزْقَهُ عَبْلُ خُوا فِي عُمُونَ وَ نُفُور ٥

۱۵۵۷ کیاانہوں نے اپنے سروں پر اُڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور اُن کو سکیٹر بھی لیتے ہیں اللہ کے سواانہیں کوئی تھام نہیں سکتا۔ بیشک وہ ہر چیز کو دیکے رہا ہے۔ بھلاکون ایسا ہے جو تمہاری فوج ہو کراللہ کے سواتمہاری دوکر سکے۔ کافر تو دھوکے میں ہیں۔ بھلااگر وہ اپنارزق بند کرے تو کون ہے جو تم کورزق دے جلیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھینے ہوئے ہیں۔

٣٧ عَلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْمَافِيدَةَ \* قَلِيلًا مَّا ٢٧ عَلَ النَّمْ وَالْابْصَارَ وَالْمَافِيدَةَ \* قَلِيلًا مَّا ثَلُ مُو الَّذِي دَرِ اكُمْ فِي ٱلارْضِ وَالِيْهِ تُحْشَرُ وْنَ ٥ كَا قُلْ هُوَ الَّذِي دَرِ اكُمْ فِي ٱلارْضِ وَالِيْهِ تَحْشَرُ وْنَ ٥ كَا قُلْ هُوْ الَّذِي دَرِ اكُمْ فِي ٱلارْضِ وَالِيْهِ تَحْشَرُ وْنَ ٥

٣٥٨ كبووه الله بى توب جس نے تم كو بيداكيا اور تمبارے كان اور آنكويں اور ول بنائے۔ (مگر) تم كم احسان مائے ہو۔ كهدوك و بى ہے بس نے تم كو زمين ميں پحيلايا اور أسى كے روبرو تم جمع كئے جاؤ كے۔ مائے ہو۔ كهدوك و بى ہے بس نے تم كو زمين ميں پحيلايا اور أسى كے روبرو تم جمع كئے جاؤ كے۔ ٢٧ ١ ١ ١ ١ ١ كُلُّ أَوْ مَنْ مُعِيَى أَوْرَ جَنَا لا فَصَنْ يُبِحِيْرُ الْكَفِرِ بْنَ مُو فِي اللهُ وَمَنْ مُعِيَى أَوْرَ جَنَا لا فَصَنْ يُبِحِيْرُ الْكَفِرِ بْنَ مُو فِي اللهُ وَمَنْ مُعِيَى أَوْرَ جَنَا لا فَصَنْ يُبِحِيْرُ الْكَفِرِ بْنَ أَهُ لَكُو لِينَ مَا اللهُ وَمَنْ أَمَنَا بِم وَ عَلَيْهِ تَوَكُلْنَا ، مِنْ عَذَابِ ٱللهُ مِنْ مَو فِي ضَلَل مُبِيْنِ ٥٠ تَقُلْ أَرْ يَائِينُمُ إِنْ اَصَبَعَ مَا فَكُمْ فَعَلْ مُعِيْنِ ٥٠ عَلَى اَرْ يَائِينُمُ اِنْ اَصَبَعَ مَا فَكُمْ غَيْنِ ٥٠ عَنْ اللهُ عَبْنِ ٥٠ عَنْ اللهُ عَبْنِ ٥٠ عَنْ اللهُ عَبْنِ ٥٠ عَنْ مُو فَى ضَلَل مُبْنِينَ ٥٠ عَنْ اللهُ عَبْنِ ٥٠ عَنْ مُو فَى صَلْلُ مُبْنِينَ ٥٠ عَنْ اللهُ عَبْنِ ٥٠ عَنْ اللهُ عَبْنَ ١٠ عَنْ وَرَا فَعَنْ يُأْتِيكُمْ بِيَآةً مُعِيْنِ ٥٠ عَنْ اللهُ عَبْنِ ٢٠ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَبْنَ ٥٠ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَالْمَائِقُونُ اللهُ عَنْ يُعْمِينَ ٥٠ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَائِهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى ال

۱۳۵۹۔ کہوکہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ بجد کو اور میرے ساتھیوں کو بلاک کر دے یا ہم پر مہریانی کرے تو کون ہے ہو
کافروں کو ڈگھ دینے والے عذاب سے پناو دے ؟ کہد دو کہ وہ جو (اللہ) رحمٰن (ہے) ہم اُسی پر ایمان لائے اور
اُسی پر بھر وساد کھتے ہیں۔ تم کو جلد معلوم ہو جائے گاکہ صریح کمراہی میں کون پڑر ہاتھا۔ کہوکہ بھلاد یکھو تو اگر
تمہارا پانی (جو تم پہتے ہو اور برتے ہو) فشک ہو جائے تو (اللہ کے سوا) کون ہے جو تمہادے گئے شیریں پانی
کا چشمہ سمالائے۔

٧١ ١٦٠ نوح ١٣ مالكُمُ لانرُ جُون للله وَقَارًا ١٤ وقد خَلفَكُمْ اطْوَارًا ١٥ ١٥ الْم تَروًا
 كَبْف حلق الله مَسْع سموتٍ طِباقًا ١٦٥ وَجَعْلَ الْقَمْرَ فَيْهِنَ نُوْرًا
 وَجعل الشَّمْسِ سراجًا ١٧٥ وَاللَّهُ أَنْبِتكُمْ مِن الْأَرْضِ بَاتَا ١٨٥ لَم يُعَيْدُكُمْ فَيْها و يُخْرِحُكُمْ اخْراحًا ١٩٥ وَاللَّه خعلَ لكُمُ الأرْض بِسَاطًا ١٩٥ لَيْ اللَّهُ خعلَ لكُمُ الأرْض بِسَاطًا ١٩٥ لَيْ الله فَجَاجًا ٥

۱۳۹۰ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ حالانکہ اُس نے تم کو طرح طرح (کی حالتوں) کا پیداکیا ہے۔ ۔ کیا تم نے نہیں ویکنا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے او پر سطے بنائے ہیں اور چاند کو اُن میں (زمین کا) نور بنایا ہے۔ اور ان میں (زمین کا) نور بنایا ہے۔ اور ان تمیں تمہیں لوٹا بنایا ہے۔ اور ان تمہیں لوٹا دے کا اور اللہ ہی نے تم کو زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا۔ تاکہ اُس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھروں

٧٣ ٤٦١ (وبى) المزمل ٩ رَبُّ الْمَشْرِقَ وَالْمَفُوبِ لَا الله الآلَّمُو فَاتَّجِدُهُ وَكِيْلاً ٥ (الله على المؤمل ٩ رَبُّ الْمَشْرِقَ وَالْمَفُوبِ كَامَالك (جِاور) أس كَ مُواكوثَى معبود نهمين تواسى كواپناكارساز بناؤ. ١٠٥ - ١٠٠ ٧٦ ٤٦٢ الله هر ١ هَلُ أَنَى عَلَى الْإِنْسَانَ جَيْنٌ مِنَ اللَّهُ هُرِ لَمْ يَكُنُّ فَنِيناً مُذْكُورُا ٢٥ انّا عَلَى الْإِنْسَانَ جَيْنٌ مِنَ اللَّهُ هُرِ لَمْ يَكُنُّ فَنِيناً مُذْكُورُا ٢٥ انّا عَلَى الْإِنْسَانَ مِنْ نَظُعْةٍ أَمْشَاجٍ \* ثَبْغَلِيْهِ فَمُحَمَّلُنَهُ سَمِيْعَا الْمُصَيْرُا ٣٥ ابْنَا عَلَى اللهُ ا

هَدَيْنَهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّ إِمَّا كُفُورًا ۞

۳۱۲ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آپکا ہے کہ ود کوئی چیز قابلِ ذکرنہ تھا۔ ہم نے انسان کو نظف نخلوط سے پیداکیا تاکہ اُسے آزمانیں توہم نے اس کو سنتاد یکھتا بنایا۔ (اور) اُسے رستہ بھی دکھا دیا (اب) خواد ود شکر گزار ہو خواد ناشکرا۔

٧٣ ٤٦٣ الدهر ٢٨ نَحْنُ خَلَقْتَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرُهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدُلُنَا آمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلاً ٢٩ اِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرُهُ فَمَنْ شَآةً الْخُذَ اِلَى رَبِّهِ سَبِيْلاً .

۱۳۹۳ ہم نے اُن کو پیداکیا اور اُن کے مفاصل کو مضبوط بنایا۔ اور اگر جم چاہیں تو اُن کے بدلے اُنہی کی طرح اور لوگ لے آئیں۔ یہ تو نصیحت ہے۔ سوجو چاہے اپنے پر ورد کار کی طرف پہنچنے کاراستذاختیاد کرے۔

٣٤ ٧٧ المرسلت ٧٠ أَلَمُ نَخْلُقُكُمْ مَنْ مَا أَمْ مَهَيْنِ ٢١٥ فَجِعلُنهُ فَ قَرَارٍ مَّكِيْنِ ٢٢٥ إلى قُلَرٍ مَعْلُوم (٥ ٢٣ فَنَدرُ نَا - فَنِعْم الْقَدرُ وْنَ ٢٤٥ وَيْلُ بِوْمَنِدٍ لَلْمُكَذَّبِينَ 0 10 الْمُ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كَمَانًا 0 77 اخْبَاءُ وَ الْمُواتَّا 70 0 كَلْمُكَذِّبِينَ وَحَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسَى شَمِحَتِ وَالسَّقَيْنَكُمُ مَّامًا فُرَاتًا 0

۱۹۹۳۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں ہیداکیا؟ (پہلے) اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ لیک معین وقت تک۔ پھر انداز دمقرر کیااور ہم کیا ہی خوب انداز ومقر رکرنے والے ہیں۔ اُس دں جھشنانے والوں کی خرابی ہے۔کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا۔ (یعنی) زندوں اور ٹردوں کو (بنایا) اور اُس پر او نچے او نچے ہماڑر کھ ویے۔ اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔

٧٨ ٤٦٥ النبا ت الم نخعل الارْص مهدا ٥٧ وَاخْمال اوْنادَا ٥٨ وْخلَقْنَكُمْ الْمِال ١١ ١١ وَحعلَا اللِّل لِماسًا ٥١ وُحعلَنا نوْمكُمْ سُبانا ٥١٠ وَحعلَا اللِّل لِماسًا ٥١٠ وُحعلَنا اللَّهارَ معاشًا ٥١٠ و بنينا فوْقكُمْ سَبِّعًا شِدادًا ٥٣٥ وُحعَلَنَا مراجًا وَهَاجًا ٥١ وَأَنْوَلُما مِن المُعْصر تِ مَآءُ ثَجَّاجًا ٥٥ اللَّبُخْرِجَ بِهِ مِراجًا وَهَاجًا ٥٥ اللَّبُخْرِجَ بِهِ مَا أَوْ نَبَانًا ٥١ وَجَنْتِ الْعافًا ٥٥ حَبًّا وُ نَبَانًا ٥١ وَجَنْتِ الْعافًا ٥٥ حَبَّا وَ نَبَانًا ١٦٥ وَجَنْتِ الْعافًا ٥٥ مَا لَمُ

۱۳۵۵ کیا ہم نے زمین کو بچھونانہیں بنایا ؟ اور پہاڑوں کو (اُس کی) میخیں (نہیں ٹھیرایا؟) (بیشک بنیا) اور تم کو
جوڑا جوڑا جوڑا بھی پیداکیا۔ اور نیند کو تمہارے ئے (موجب) آرام بنایا۔ اور رات کو پر وہ مقرر کیا۔ اور ون کو
معاش (کا وقت) قرار دیا۔ اور تمہارے او پر سات مضبوط (آسمان) بنائے۔ اور (آفتاب کا) روشن چراغ
بنایا۔ اور نجڑتے بادلوں سے موسلاد عارمینی برسایا۔ تاک اُس سے اناج اور سبزہ پیداکر یں اور کھنے کھنے باغ۔
بنایا۔ اور نجڑتے بادلوں سے موسلاد عارمینی برسایا۔ تاک اُس سے اناج اور سبزہ پیداکر یں اور کھنے کھنے باغ۔
بنایا۔ اور نجڑتے بادلوں سے موسلاد عارمینی برسایا۔ تاک اُس سے اناج اور سبزہ پیداکر یں اور کھنے کھنے باغ۔
۱۳۵۰ وہ جو آسمائوں اور زمین اور جو اُن دونوں میں ہے سب کامالک ہے۔ بڑا مہر بان کسی کو اُس سے بات کر نے
کا یارائے ہو گا۔

٧٩ ٤٦٧ النَّزِعت ٧٧ غَأَنْتُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّيَاءُ "بَها ٢٨٥ رفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّهَا ٢٩٥ ٢٠٥ وَالأَرْضَ بَعُد ذلِكَ دَحْمَا ٢٠٥ وَالأَرْضَ بَعُد ذلِكَ دَحْمَا ٢٠٥ وَالأَرْضَ بَعُد ذلِكَ دَحْمَا ٢٠٥ وَأَخْرَجَ صُحْمَا ٥ ٢٠٠ وَالْأَرْضَ بَعْد ذلِكَ دَحْمَا كُمُّ اللَّهُ الْمُرْعَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعُهَا ٢٠٥ وَالْجَبَال أَرْسَهَا ٢٠٥ مَنَاعًا لَّكُمْ وَالْجَبَال أَرْسَهَا ٢٠٥ مَنَاعًا لَكُمْ وَالْجَبَالُ أَرْسَهَا ٢٠٥ وَالْجَبَالُ أَرْسَهَا ٢٠٥ مَنَاعًا لَكُمْ وَالْجَبَالُ أَرْسَهَا ٢٠٥ مَنَاعًا لَكُمْ وَالْجَبَالُ أَرْسَهَا ٢٠٥ مَنَاعًا لَكُمْ وَالْجَالُ أَرْسَهَا ١٠٥ مَنَاعًا لَكُمْ وَالْجَالُ أَرْسَهَا مَاءَ مَلْعُلُولُ السَّمَا وَمَوْمُ عَهُا مَاءَمًا وَمَوْمُ عَهُا مَاءَمًا وَمَوْمُ عَهُا وَمُولُولُولُ مَا وَمُولُولُ مَنْ اللّهُ وَالْمُ وَالْجَالُ الْرَسَهَا اللّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُولُ وَمُولُولُولُ وَمُولُولُولُ وَمُولُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْم

ہے۔ بھلا تمہارا بنانا آسان ہے یا آسمان کا؟ اُسی نے اس کو بنایار اس کی جست کو اونجاکیا پھر اُسے برابر کر دیار اور اُسی نے رات کو تاریک بنایا اور (دن کو) دحوب شکل اور اُس کے بعد زمین کو پھیلادیا۔ اُسی نے اس میں سے اس کا یائی شکالا اور چارا آگایا۔ اور اس پر بہاڑوں کا بوجد رکھ دیا۔ یہ سب کچے تمہارے اور تمہارے ٨٠ ٤٦٨ عبس ٢٤ فلينظر الانسان الى طعامة ٥٥٧ أنّا صَبَيْنَا اللّاهُ صَبّا ٢٦٥ ثُمُ شَفَقْنَا اللّاهُ عبد ١٤ عبس ٢٤ فلينظر الانسان الى طعامة ٥٥٧ أنّا ضبينا اللّاه عبد ١٩٥٧ و عبد ١٩٥٥ و عبد ١٩٥١ و عبد ١٩٥٥ و عبد ١٩٥١ و عبد ١٩٥٥ و عب

۱۳۶۸ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کمانے کی طرف نظر کرے۔ ب شک ہم ہی نے پانی برسایا پھر ہم ہی نے زمین کو پٹیر پٹاڑار پڑے ہم ہی نے اس میں ان ن آگایا اور انگور اور تر کاری اور زیتون اور کمجوریں۔ اور کھنے کھنے پاغ اور میوست اور چارا (یہ سب کچر) تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے لئے بنایا۔

٨٣٤٦٩ الانفطار ٦ يَأْيُها الأنسانُ مَا عَرَّكَ بِرِيِّكَ الْكَرِيْمِ ٥٧ الَّذِي خَلَقْكَ فَسَوَّكَ فَعَذَلَكَ ٥٨ قُ ايَ صُوْرَةٍ مَّاشَآءَ رَكُبَكَ ٥

٣٩٩ اے انسان تجد کو اپنے پرورد کارکرم گستر کے باب میں کس چیز نے دھو کا دیا۔ (وہی توہ) بس نے تجمع بنایا۔ اور (تیرے اعضاکو) ٹھیک کیا اور (تیرے قامت کو) معتدل دکھا۔ اور جس صورت میں چاہا تجمع جوڑ ویاں

٨٥ ٤٧٠ الروج ١٢ إِنَّ يَطْش رَبِك لشديَّدُ ١٣٥ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ١٤٥ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُنَ ٥ ذُو الْعَرِّش الْمَجِيْدُ ١٦٥ فَعَالٌ لِلَا يُرِيْدُنَ

۰۲۰ بے شک تمہارے پرورد کارکی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہی پہلی دفعہ پیداکر تاہے۔ اور وہی دوبارہ (زندہ)
کرے کا۔ اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک بڑی شان والا۔ جو چاہتا ہے کر دیتا
ہے۔

٨٧ ٤٧١ الاعلى ١ سَبِّع اللهُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ٣٥ الَّذِيْ خَلَقَ فَسُوَّى ٣٥ وَالَّذِيْ قُدُرُ فَهَذَى ٤٥ وَالَّذِيُّ أَحْرَجَ الْمُرْغَى ٥٥ فَجَعَلَهُ غُثَامُ أَحْوى ٥ فَهَذَى ٤٥ وَالَّذِيُّ أَحْرَجَ الْمُرْغَى ٥٥ فَجَعَلَهُ غُثَامُ أَحْوى ٥

۳۷۱۔ (اے بینفمبر) اپنے پرورد کار جلیل الشان کے نام کی تسبیع کرو۔ جس نے (انسان کو) بنایا پھر (اس کے اعضا کو) درست کیا۔ اور جس نے (اُس کا) اندازہ ٹھیرلیا (پھر اُس کو) دستہ بتایا۔ اور جس نے چارا اُکلیا۔ پھر اُس کو سیاہ رنگ کا کو ڈاکر دیا۔

٨٨ ٤٧٢ مَا الغاشية ١٧ أَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْآبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ١٨٥ وَإِلَى السُّمَّآةِ كَيْفَ رُفِعَتْ ١٩٥ وَإِلَى الْجُبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ٢٠٥ وَإِلَى الْجُبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ٢٠٥ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِختْ ٥ ۳۷۴۔ کیا یہ لوک او نٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے (عجیب) پیدا کئے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کہ کیسابلند کیاگیا ہے۔ اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کئے ہیں۔ اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھاٹی گئی۔

٩٠٤٧٣ البلد ٨ الْمُ تُجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنَ ٩٥ وَ لَــانَا وَ شَفَتَيْنَ ١٠٥ وهديْمُ النَّجُديُّنَ ٥

۲۷۳۔ بھلاہم نے اُس کو دو آنکھیں نہیں دیں ؟اور زبان اور دو ہونٹ (نہیں دیے) (یہ چیزیں بھی دیں) اور اُس کو (خیر وشرکے) دونوں ستے بھی دکھادیے۔

١١٢ ٤٧٤ الاخلاص ١ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ٢٥ ٱللَّهُ الصَّمدُ ٣٥ لَمْ يَلِدٌ ٥ ولَمْ يُؤلدُ ٥ ولَمْ يَكُنُّ لَهُ كُفُوا أَحدُ ٥

۱۹۷۳ کبوکه وه (ذات پاک جس کانام) الله (ب) ایک ہے۔ (وه) معبود برحق جو بے نیاز ہے۔ زکسی کاباپ ہے اور زکسی کابیشااور کوئی اس کاہمسر نہیں۔

#### ٩ ـ مشيئة الله تعالى

٧٤٧٥ البقرة ٢٠ وَلَوْشَاءُ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ٥

۲۷۵ اوراگراللہ چاہتا تو اُن کے کانوں (کی شنوائی) اور آنکموں (کی بینائی دونوں) کو زائل کر دیتا۔

٢ ٤٧٦ البقرة ٩٠ أَنْ يُنزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضَّلِم عَلَىٰ مَنْ يُضَاَّةُ مِنْ عِبَادِم ،

٣٤٦- الله الني بندول ميں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مبر بانی سے نازل فرماتا ہے \_

٢ ٤٧٧ البقرة ١٠٥ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يُشَاءُ \*

٣٤٥ - اورالله توجس كوچامتاب المني رحمت كے ساتھ خاص كر ليتا ہے۔

٧٤٧٨ البقرة ١٤٢ لِللهِ ٱلمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴿ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم ٥

٨٥٨ مشرق اور مغرب سب الله بي كاب وه بس كوچاستاب سيد مع ديت پرچالتا ب-

٢٤٧٩ أَ البقرة ٢١٢ وَاللَّهُ يَرْدُقُ مَنْ يُشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ٥

معر اوراف جس کو چابتا ہے اے شمار رزق ویتا ہے۔

٧٤٨٠ البقرة ٢٢٠ وَاللَّهُ يَهُدِي مَنْ يُشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥

٠٨٠ اوران بس كوچابتا بيدهارت وكهاديتاب.

٢ ٤٨١ البقرة ٢٢٠ وَلَوْشَاآةَ اللَّهُ لاَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزُ حَكِيمٌ ٥

٢٨١ اوراكر الله چابتا توتم كو شكليف مين دال دينا- بيشك الله غالب (اور) حكمت والاب-

```
نقوش، قرآن نمبر ۔۔۔۔۔ معمد
```

٢ ٤٨٢ البقرة ٢٤٧ واللَّهُ يُؤْنَى مُلْكَةً مِنْ يَشَاءً \* وَاللَّهُ وَاسعُ عَلَيْمٌ ٥

۲۸۲ ۔ اور اللہ (کو اختیار ہے) جسے چاہ بادشاہی بخشے۔ و دبر اکشائش والااور دانا ہے۔

٣ ٤٨٣ البقرة ٢٥١ واتمة الله ٱللَّكُ والْحِكْمةَ وَعَلَّمُهُ مِّالِشَاءُ \*

٣١٣ - اورالله في اس كو بادشابي اور داناني بخشي اور جو كجو جاباسكهايا

٢٤٨٤ النقرة ٢٥٣ ولوْشَاءُ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوَّا مِنْ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَايُرِيْدُ ٥

۲۸۴ ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوک باہم جنگ و قتال نہ کرتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کر تاہے۔

٣ ٤٨٥ البقرة ٢٥٥ ولاَيُحيْطُوْن بشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ الْأَ بِمَاشَاةً :

٢٨٥ - اور وداس كى معنومات ميں سے كسى چيز پر دسترس حاصل نہيں كر سكتے۔ ہاں وہ جس قدر چاہتا ہے

٢ ٤٨٦ البقرة ٢٦١ وَ اللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ \* وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ ٥

٣٨٦ اور الله جس (كے سال) كو چاہتا ہے زيادہ كرتا ہے۔ وہ بڑى كشائش والااور سب كچو جانے والاہ --

٣ ٤٨٧ البقرة ٢٦٩ يُؤْتِي الْجِكْمَةُ مَنْ يُشَالَةً ۚ وَمَنْ يُؤْتُ الْجِكْمَةُ فَقَدْ أُوْتِي خَيْرًا كَثْيِرًا \*

١٨٥٠ ووجس كوچابتاب داناني بخشتاب اورجس كودانائي لمي في شك اس كوبري نعمت لمي

٢ ٤٨٨ البقرة ٢٧٢ وَلَكِنُ اللَّهُ يَهْدِيْ مَنْ يُشَاءً \*

۳۸۸ - الله بي جس كوچاستا بي بدايت بخشتا بي

٢ ٤٨٩ البقرة ٢٨٤ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يُشَاءُ ﴿ وَيُعَذِّبُ مَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

۴۸۹ پر وہ جے چاہے مغفرت کرے اور جے چاہے عذاب دے۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

٣٤٩٠ أَل عمران ٣ هُوَ الَّذِي يُضُوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ \* لَا اِلْهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ۞

۹۹۰ و بی تو ہے جو (ماں کے پیٹ میں) جیسی چاہتا ہے تمباری صورتیں بناتا ہے اس غالب حکمت والے کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔

٣٤٩١ أَلْ عمران ١٣ وَاللَّهُ يُؤْيِّدُ بِنَصْرُوا مَنْ يَشَاءُ \* إِنَّ فِي دَلِكَ لَعِبْرَةً لَا وَلِي الْأَبْصَارِ ٥

۱۹۹۰ اور الله اینی نصرت سے جس کو چاہتا ہے۔ مدور بتا ہے جو اہلِ بصارت بیں اُن کے لئے اس (واقع) میں بڑی عبرت ہے۔

٣٤٩٢ ال عمران ٢٦ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تَوْتِي الْمُلَّكَ مَنْ تَشَامُّ و تَنْزَعُ الْمُلُكَ عِنْ تَشَامُ مَ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءً \* بِيْدِكَ الْحَيْرُ \* اِنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

تديرٌ ٥٠

ووہ ۔ کہوک اے اللہ (اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہ بادشاہی بختے اور جس سے چاہ بادشاہی چھین موہ ہے۔ اور جس کے چاہ بادشاہی چھین سے۔ اور جس کو چاہ عزت دے اور جس کو چاہ خات دے۔ اور بیٹ کے باتھ ہے۔ اور بیٹ کی بھلائی تیرے ہی باتھ ہے۔ اور بیٹ کی بھلائی تیرے ہی باتھ ہے۔ اور بیٹ کی بھلائی تو ہر چیز پر قادر ہے۔

٣ ٤٩٣ ال عمران ٢٧ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرِ حَسَابٍ ٥

۱۳۹۳ بے شک اللہ جے چاہتا ہے بے شمار رزق و بتا ہے۔

٣٤٩٤ ال عمران ٤٠ قَالَ كَذَلَكَ اللَّهُ يَفْعِلُ مَا يِشَاءُ ٥

١٩٩٠ الله في فرماياس طرح الله جو چابتاب كرتاب

ه ٩٩ ٣ ال عمران ١٧ قال كدلك اللَّهُ يَحْلُقُ مَايَثُنّا أَهُ اذَا قَضِي أَمْرًا عَاِنَّهَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَنَكُمُ ذُنِهِ

۱۹۵۵ مرمایا که الله اسی طرح جو چاہتا ہے ہیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ادشاد فرماد پتا ہے کہ جوجا تو وہ ہو جاتا ہے۔

٣٤٥ ٣ ال عمران ٧٣ قُلُ إِنَّ الْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يُشَاءُ \* وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمُ ٧٤٥ يَخْتَصُ بِرَحْمَهِ مَنْ يُشَاءً \* وَاللَّهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَطِيْمِ ٥

۱۹۹۹۔ یہ بھی کہد دو کہ بزرگی اللہ بی کے باتند ہے۔ وہ جے چاہتا ہے۔ ویتا ہے۔ اور اللہ کشائش والا (اور) علم والا ہے۔ وداینی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اور اللہ بڑے قضل کا مالک ہے۔

٣ ٤٩٧ ال عمران ١٢٩ وَلِلَّهِ مَا فَى السَّموتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* يَعْفِرُ لِمَنْ يُشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يُشَاءُ \* وَاللَّهُ غَفُورٌ رُحِيْمٌ ٥٠

۱۹۹۷۔ اور جو کچن آسمانوں میں ہے اور جو کچن زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ جے چاہے بخش دے اور جے چاہے بخش دے اور جے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنے والامبریان ہے۔

٣ ٤٩٨ أَلُ عمران ١٧٩ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِم مَنْ يُشَاءَ

٩٩٤ ٤ النساء ٤٨ - إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْمِرُ أَنَّ يُشْرَكَ بِم وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَضَاءُ عَ

۱۹۹۹ الله اس كناد كو نبيس بخشے كاكركسى كو اس كا شريك بنايا جائے اور أس كے سوااور كناد جس كو چاہے معاف كر

٥٠٠ ٤ النسآء ٨٤ بل اللَّهُ يُزكِّي مِنْ يَشَاءً وَلَا يُظْلَمُونَ فَتَيْلًا ٥

۵۰۰ - (نہیں) بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ اور اُن پر دھاکے برابر بھی ظلم نہیں ہو گا۔

٥٠١ النسآء ١٣٣ الرَّيْشَآيَذُهِ بُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ مَا خُرِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى

دلك قديْرُا 🔾

۵۰۱ ما الوكو ااكروه چاہے توتم كوفناكر دے اور (تمبارى جكه) اور لوكوں كو پيداكر دے اور الله اس بات پر قادر ہے۔

٥٠٢ ٥ الْمَائدة ١٨ بلُ انْتُمْ بْشُرُ تَمَنَّ خَلَقَ " يَغْهِرُ لِمَنْ يُشَاءُ و يُغَذِّبُ مَنْ يُشَاءُ -

۵۰۲ - (نہیں) بلکہ تم اس کی محکوفات میں (دوسروں کی طرح کے) انسان ہو۔ ود جے چاہے بخشے اور جے چاہے عذاب دے۔

٥٠٢ ٥ المَانَدة ٤٠ المُ تَعْلَمُ انَّ اللَّه لَه مُلْكُ السَّموتِ وَالأَرْضِ \* يُعَدَّبُ مَنْ يَسْآهُ و يعْمَرُ لَنَّ يُشَآهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

۵۰۳ کیاتم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے ؟ جس کو چاہے عذاب کرے اور جے چاہے۔ چاہے بخش دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

٤٠٥ ٥ الْمَأْنَدة ٨٤ ولَوْشَاءَ اللَّهُ خَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاجِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا أَنْكُمْ ٥٠٤

۵۰۶۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے۔

٥٠٥ الْمَاتَدة ١٤ بَلْ يَدَهُ مَبْسُوطَتَن لا يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ \*

۵۰۵۔ بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں خرچ کرتا ہے جیے چاہتا ہے۔

٦٥٠٦ الانعام ٣٩ مَنْ يُشَا اللَّهُ يُضَلِّلُهُ \* وَمَنْ يُشَاْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيِّم ٢

۵۰۶۔ جس کو اللہ جائے کمراہ کر دے اور جے جاہے سیدھے ستے پر چلادے۔

٣٥٠٧ الانعام ٤١ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَانَدْعُونَ اللَّهِ إِنْ شَاءً و تَنْسُون مانْشُر كُون ٥٠

۵۰۵ (نہیں) بلکہ (مصیبت کے وقت تم) اُسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لئے اُسے پکارتے ہو۔ وواکر چاہتا ہے تو اُس کو دور کر دیتا ہے۔ بور تم بھلادو کے انہیں جن کو تم شریک بناتے ہو۔

١٠٧ ولوشاء الله ما أشركوا و وما جعلنك عليهم حنيطات وما أنت عليهم
 ١٠٧ بوكيل ٥

۵۰۸ ۔ اوراگراللّٰہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ اور (اے پیغمبر) ہم نے تم کو اُن پر تکہبان مقرر نہیں کیا۔ اور ن تم اُن کے داروغہ ہو۔

١١١ وَلُوْ اثْنَا نُرَلْنَا اليَّهِمُ الْلَئكة وكلَمهُمُ اللَّوْتِي وحشرُنا عليهم كُلُ شيئ اللَّذِي وحشرُنا عليهم كُلُ شيئ اللَّه وَلكنَّ اكْثَرَ هُمُ يَجْهَلُوْنَ ٥ قُبلاً مَّا كَانُوا لَيُؤْمِنُوْا الْإِ الْ يَشَاءُ اللَّهُ وَلكنَّ اكْثَرْ هُمُ يَجْهَلُوْنَ ٥ قُبلاً مَّا كَانُوا لَيُؤْمِنُوْا الْآ الْ يَشَاءُ اللَّهُ وَلكنَّ اكْثَرْ هُمُ يَجْهَلُوْنَ ٥

۵۰۹۔ اور اگر ہم اُن پر فرشتے بھی اتار ویتے اور نروے بھی اُن سے گفتگو کرنے لکتے اور ہم سب چیزوں کو اُن کے سامنے الموجود بھی کرویتے تو بھی یہ ایمان لائے والے نہ تھے۔ الداشاند بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔

١٥١ ٣ الانعام ١٣٣ وَرَبُكَ الْغَنِيُّ ذُوالرَّ حَمَّة اللَّ يُشَا يُذُهِبُكُمْ ويسْتَخْلَفُ مَنْ بعُدكُمُ مَايِشَاءُ كُمَا الْشَاكُمْ مِنْ ذُرِيَّةِ قَوْمِ اخْرِيْنَ ٥

۱۵۰ اور تمہارا پرورد کار بے پروا (اور) صاحبِ رحمت ہے۔ اگر چاہی (تو اے بندو) تمہیں نابود کر دے اور تمہارا پرورد کار بے پروا (اور) صاحبِ رحمت ہے۔ اگر چاہی (تو اے بندو) تمہیں نابود کر دے اور تمہارا جاتشین بنادے۔ جیساتم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیداکیا ہے۔

١٣٥ الانعام ١٣٧ و كَذَٰلِكَ رَبُنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ
 وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ \* وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ٥

۱۱۵- اسی طرح بہت سے مشرکوں کو اُن کے شریکوں نے اُن کے بچوں کو جان سے مار ڈالٹا اچھاکر دکھایا ہے۔ تاکہ انہیں بلاکت میں ڈال ویں اور اُن کے دین کو اُن پر خلط ملط کر دیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسانہ کرتے تو اُن کو چھوڑ دوکہ وہ جانیں اور اُن کا جھوٹ۔

١٤٩ ١ الانعام ١٤٩ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِعَةُ عَ فَلُوشَاءَ لَمَكُمُ أَجْمَعِينَ ٥

۵۱۲ میکدود کرافتہ بی کی حجت غالب ہے اگرود چاہتا تو تم سب کوبدایت دے دیتا۔

٧٥١٣ ٧ الاعراف ٨٩ قَدِ افْتَرْيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتِكُمْ يَعْدَ إِذْ نَجُنَا اللَّهُ مِنْهَا \* وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نُعُودَ فِيْهَا اللَّهُ اللَّهُ لَا أَنْ يُشَاهُ اللَّهُ رَبُّنَا \* وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ

عليًا ﴿

۱۹۵۰ اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہیں اس سے نجات بخش پکا ہے تمہادے ندہب میں لوٹ جائیں تو الے شک ہم فراند پر جموف افتر اباند حا۔ اور ہمیں شایال نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں ہاں اللہ جو ہمارا پرورد کارہے وہ چاہے تو (ہم مجبور ہیں)۔ ہمارے پرورد کار کاعلم ہر چیز پر اصاف کئے ہوئے ہے۔

٧ ٥١٤ الاعراف ١٧٥ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي أَتَيْنَهُ أَيْتِنَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ

### الْعَوِيْنَ ١٧٦ وَلَوْ شِئْنَا لَرَ فَعْنَهُ بِهَا وَلَكِئَةً أَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبِغَ هَوْمُهُ۞

۵۱۴ اور اُن کو اس شخص کا حال پڑتہ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطافر مائیں۔ (اور ہفت پارچہ علم شرائع سے مزئن کیا) تو اس نے ان کو اتار دیا پھر شیطان اس کے چیچھے لگا تو وہ کمرابوں میں بوگیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آب اور اگر ہم چاہتے تو ان آبہ دیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آبہ دیا۔ اور اپنی خواہش کے تو ان آبہ دی سے اس (کے درجے) کو بلند کر دیتے۔ مگر وہ تو پستی کی طرف مائل بوگیا۔ اور اپنی خواہش کے چیچے چل پڑا۔

٥١٥ ٧ الاعراف ١٨٨ قُلْ لاَ امْلِكُ لنفْسِيٌّ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلَّا مَاشَآةَ اللَّهُ ٥

۵۱۵۔ کہدووکہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتامکر جو اللہ چاہے۔

١٠٥١٦ يونس ٢٥ واللَّهُ يَدْعُوْآ إِلَى دَارِ السَّلَمِ \* وَيَهْدِئُ مَنْ يُشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيِّمِ ٢٥

١٦٥ ٥ اور الله سلامتي كے كركى طرف بلاتا ہے۔ اور جس كو چاہتا ہے سيد هارسته وكھاتا ہے۔

١٠٥١٧ يونس ٤٩ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وُلاَنَفْعًا اِلَّا مَاشَاءُ اللَّهُ \*

١٥٠ م كه دوكه مين توايث تقصان اور فائد هه كا بحى كجد اختيار نہيں ركھتامكر جوائلہ چاہے۔

١٠٥١٨ يونس ٩٩ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَأَمْنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ﴿ أَفَانَتَ تُكْرِهُ النَّاسَ خَتُّى بَكُوْنُوا مُؤْمِنِيِّنَ ٥٠٠٥ وَمَا كَانْ لِنَفْسِ ٱنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّهِ ﴿

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ٥

۱۵۱۸ اور اگر تمہارا پرورو کار چاہتا تو جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب ایمان نے آتے۔ تو کیا تم لوگوں پر
زبروستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں۔ حالاتکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان
لائے اور جو لوگ بے عقل ہیں اُن پر وہ (کفر و ذلت کی) نجاست ڈالتا ہے۔

١٠٥١ يونس ١٠٥ وَإِنْ يُمْسَسُكَ اللَّهُ بِصُرَّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رُآدُ لِمَضْلِم \* يُصِيْبُ بِم مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِم \* وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

۱۹۵۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی یحلیف بہنچائے تو اس کے سوااس کاکوئی دور کرنے والا نہیں اور اگرتم ہے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائد دیب نچاتا ہے۔ اور وہ بخشنے والامہر بان ہے۔

١١٥٢ هـود ١١٨ وَلَوْشَاءُ رَبُكَ لِجَمَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاجِدَةً وُلَا يَزَالُوْنَ نُخْتَلِفِيْنَ ١١٩ اللّ مَنْ رُّحِمَ رَبُكَ \* وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةً رَبِّكَ لَامْلَاَنَ جَهَنَّمَ

#### مِنَ الْجُنَّةِ وَالنَّاسِ الْجُمْعِيْنِ ۞

۔ ۱۵۲۰ اور اگر تمہارا پر درو کار چاہتا تو تام لوگوں کو ایک ہی جاعت کر دیتا۔ لیکن وہ جیشہ انتظاف کرتے رہیں گے۔ مگر جن پر تمہارا پر ورو کار رحم کرے اور اسی لئے اس نے ان کو پیداکیا ہے اور تمہارے پر ورو کار کا قول پوراہوگیا، کہ میں دوڑنے کو جِنّوں اور انسانوں ہے بھر دوں گا۔

۱۳۵۲ الرعد ۲۷ قُلُ إِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يُنْمَا أَهُ وَيهْدَى النَّهِ مِنْ أَنَّابِ ٥ مَنْ اللَّهِ عَلَى ۵۲۱ میر دو که الله جے چاہتا ہے کراہ کرتا ہے اور جو (اس کی طرف) رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کارستہ دکھاتا ہے۔

۱۳۷۰ اور اگران چاہتا تو تم (سب) کولیک ہی جاعت بنا دیتا۔ لیکن وہ جے چاہتا ہے کراہ کرتا ہے۔ اور جے چاہتا ہے ہماہ کرائٹ چاہتا تے کا ہے۔ اور جو عل تم کرتے ہو (اُس دن) ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے کا۔
۱۲ ۵ ۲۲ الاسراء ٤٥ رَبُكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ \* إِنْ يَشَا يَرْ حَمْكُمْ اَوْ إِنْ يَشَا يُعَذِبْكُمْ \* وَمَا اَرْسَلَنكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ٥ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ٥ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ٥

۵۲۲ تمہدا پرورد کارتم سے خوب واقف ہے۔ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے تم کو اُن پر داروند (بناکر) نہیں بھیجا۔

١٢ الاسراء ٨٦ وَلَيْنْ شِنْنَا لَنَذُهَنَ بِاللَّهِى أَوْحَيْنَا اِلنَّكَ ثُمَّ لَا تَجِدُلَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلاً ٥ الاسراء ٨٦ وَلَيْنَ شِنْنَا لَنَذُهَنَّ بِاللَّهِى أَوْحَيْنَا اِلنَّكَ ثُمَّ لَا تَجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلاً ٥ اللهُ مَا ثَمْ اللَّهُ مَنْ رَبِّكَ \* إِنَّ فَضْلَةً كَانَ عَلَيْكَ تَجِيْرًا ٥ مَا اللَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ \* إِنَّ فَضْلَةً كَانَ عَلَيْكَ تَجِيْرًا ٥ مَا اللَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ \* إِنَّ فَضْلَةً كَانَ عَلَيْكَ تَجِيْرًا ٥

۵۳۲ (انف) اور اگر جم چاہیں توجو (کتاب) جم تمہاری طرف بھیجے ہیں أے (دلوں ہے) محو کر دیں۔ پھر تم اس کے در الف کا الف کے جارے مقابلے میں کسی کو مدد کارنہ یاف۔ مگر (اس کا قائم رہنا) تمہارے پرورد کارکی رحمت ہے۔
کچر شک نہیں کہ تم پراس کابڑا فضل ہے۔

٢٢ ٥ ٢٤ الحج ١٨ مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَهَالَه مِنْ مُكْرِم ثِ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَايَشَاءُ ٥ مهوي اورجس شخص كوالله ذليل كرساس كوكوئى عزت دينے والانہيں۔ بے شك الله جو چاہتا ہے كرتا ہے۔ ٢٤٥٢٥ النور ٢٥ يَهْدِي اللَّهُ لِنُوره مَنْ يُسَاءُ \*

مان الله الله أور مع جس كوچانيتا مع سيد هي راد د كها تا م

٧٤ ١/٥٢٥ النور ٢٤ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءَ مِنْ جِبَال فِيْهَا مِنْ ابْرَدٍ فَيْصِيْبُ بِهِ مَنْ يُثَنَّاءُ وَ يَصْرُفُهُ عَنْ مُنْ يُشَاءُ \*

۱۲۵ نس) اور آسمان میں جو (اواوں کے) بہاڑیں اُن سے اولے نازل کرتاہے تو جس پر چاہتاہے اُس کو برسادیت سے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے۔

۲۴ ۹۲٦ النور ٥٥ وَاللَّهُ خَلْقَ كُلُّ دَابَةٍ مِّنْ مُّآءِ عَفَمِهُمْ مِّنْ يُمْشِى عَلَى بَطْنِهِ عَوْمِنْهُم مُنْ يُمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ عَوْمِهُمْ مِّنْ يُمْشِى عَلَى أَرْبَعِ " يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاهُ \* إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ مَا يَشَاهُ \* إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

۵۲۹۔ اور اللہ بی نے ہر چلنے پھر نے والے جاندار کو پانی سے پیداکیا تو اُن میں سے بعضے ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں سے چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں ہو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہت سے پیداکر تائے۔ لے شک اللہ ہر چیز پر قادر ئے۔

٧٥ ٥٢٧ الفرقان ١٠ تَبْرَكَ الَّذِي إِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ حَيْرًا مِنْ ذَٰلِكَ جَنْتٍ تَجْرِئ مِنْ تَحْتِهَا

الأَنْهُرُ \* وَيَجْعَلْ لُكَ قُصُورًا ۞

۵۷۷۔ وہ (اللہ) بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے کے اس سے بہتر (چیزیں) بنادے (یعنی) باغات جن کے نیچ نہریں بدرہی ہوں نیز تمہادے کے مل بنادے۔

۲۰۱/۰۲۷ الفرقان ۱۰ وَلَوْشِتْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةِ نَّذِيرًا ٥ الفرقان ١٠ وَلَوْشِتْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةِ نَّذِيرًا ٥ اوراكر جم عائبة تو بميجة بركاؤل مين ايك دُرائي والا

٢٦ ٥ ٢٨ النوا ٤ إِنْ نُشَا نُنَرِّ لُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّهَاءِ أَيَّةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ٥

۵۲۸ - اگر ہم چاہیں تو أن پر آسمان سے نشانی اتارویں پھر أن كى كرونیں أس كے آ كے جمك جائیں۔

٢٨ ٥ ٢٩ النص ٥٦ إنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِٱلْهُمَدِينَ ۞

ب مرد است محمد کے جس کو دوست رکھتے ہو آے بدایت نہیں کرسکتے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بدایت کرتا ہے۔ اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جاتنا ہے۔

۵۳۰ اور تمہارا پروروگارجو چاہتاہے بیداکرتاہے اور (بے چاہتاہے) برگزیدہ کرلیتاہے اُن کو اس کااختیار نہیں ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اُس ہے پاک و بالا ترہے۔

٢٩ ٥٣١ المكرن ٢١ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تَقَلَبُون ٥
 ١٣٥ و إلى عناب و اور جس برچا ب و مم كر اور أسى كر طرف تم لوال و الله باؤك و ١٥٠ ١٠٠ الروم ٤٥ الله الذي خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ الْعَلِيمُ الْقَدِيْرُ ٥

۲۳۲ الله بی تو ہے جس نے تم کو (ابتداسی) کمزور حالت میں پیداکیا پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی پھر طاقت عنایت کی پھر طاقت عنایت کی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھایا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیداکر تا ہے۔ اور وہ صاحبِ دانش اور صاحبِ قدرت ہے۔

٣٣ ٣٣ السجدة ٦٣ وَلَوْشِئْنَا لَايَتْنَاكُلُّ نَفْسِ هُذَهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّى لَامْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجُنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ٥

۵۳۳۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے۔ لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پاچکی ہے کہ میں دونے کو جنوں اور انسانوں سب سے ہمر دوں کا۔

٣٤ ٣٤ سبا ٩ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا يَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّيَاءُ وَالْأَرْضِ \*
إِنْ نُشَا نَهُ حِيفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّيَاءُ \* إِنْ
إِنْ نُشَا نَهُ لِكُ لَا يَهُ لِكُلِّ عَبْدِمُنِيْبِ٥
فَ ذُلِكَ لَا يَهُ لِكُلِّ عَبْدِمُنِيْبِ٥

۵۳۳۔ کیا اُنہوں نے اُس کو نہیں دیکھاجو اُن کے آ کے اور پیچے ہے یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو آن کو زمین میں دھنسادیں یا اُن پر آسمان کے گکڑے گرادیں۔ اِس میں ہر بندے کے لئے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔

ه ۱۰ مناطر ۱ آلحَمُدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْلَئِكَةِ رُسُلاً أُولِيَ آجَنِحَةٍ
مُثْنَى وَثُلْثَ وَرُبْعَ مَيْزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
مَثْنَى وَثُلْثَ وَرُبْعَ مَيْزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
مَدَيْرُ ٥ مَنْ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

عدد بب تریف اللہ ہی کو (سراوار ہے) جو آسانوں اور زمین کا پیداکرنے والا (اور) فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے۔ والا ہے۔ جن کے دو دواور تین تین اور چار چار پر بیں۔ وہ (اپنی) محکوقات میں جو چاہتا ہے بڑھا ویتا ہے۔ عالیہ برچیز پر قادر ہے۔ کے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

٣٥ ٥٣٦ فاطر ٨ أفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءٌ عَمَلِم فَرَ أَهُ حَسَنًا \* فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يُشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يُشَاءُ وَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرُت \* إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ مِبِهَا مَنْ يُصَنَّعُونَ ٥ يَصْنَعُونَ ٥ يَصْنَعُونَ ٥ وَمَنْ مُؤْنَ ٥ وَمُنْ مُؤْنَ ٥ وَمَنْ مُؤْنَ ٥ وَمُنْ مُؤْنَ ٥ وَمَنْ مُؤْنَ ٥ وَمَنْ مُؤْنَ ٥ وَمُنْ مُؤْنَ ٥ وَمُنْ مُؤْنَ وَمُ وَمُؤْنَ وَمُ وَمُؤْنَ وَمُ وَمُؤْنَ وَمُؤْنَ وَمُؤْنَ وَمُ وَمُؤْنَ وَمُ وَمُؤْنَ وَيُونَ وَمُؤْنَ وَمُؤْنَ وَمُؤْنَ وَمُؤْنَ وَمُؤْنَ وَاللَّهُ مُؤْنَ وَمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَلَى مُؤْنَ وَمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَلَا مُؤْنَا وَاللَّهُ مُؤْنَ وَلَا مُؤْنَ وَلَا مُؤْنَ وَلَا مُؤْنَ وَلَالِمُ مُلْكُونَا وَلَا مُؤْنَا وَاللَّهُ مُؤْنَ وَلَا مُؤْنِ وَلَالِهُ مُؤْنَ وَلَا مُؤْنَا وَلَا مُؤْنَا وَلَا مُؤْنَ وَلَا مُؤْنَ وَلَا مُؤْنَ وَلَا مُؤْنَ وَلَا مُؤْنَا وَلَا مُؤْنَا وَلَا مُؤْنَا وَلَا مُؤْنَا وَلَا مُؤْنَا وَلَالِمُ مُؤْنَا وَلَالِمُ مُؤْنَا وَلَالِمُ مُؤْنَا وَلَا مُؤْنِ وَلَا مُؤْنِ وَلَا مُؤْنَا وَلَالِمُ لَا مُؤْنِ وَلَا مُؤْنِ وَلَا مُؤْنَا وَلَالِمُ مُؤْنَا وَلَالِمُ مُؤْنَا وَلَا مُؤْنِ وَلَا مُؤْنِ وَلَا مُؤْنِ وَلَالِمُ مُؤْنِ وَلَا مُؤْنِ وَلَا مُؤْنِ وَلَا مُؤْنَا وَلَا مُؤْنِ وَلَا مُؤْنَا وَلِمُ لَاللَّهُ مُؤْنَا وَلَا مُؤْنَا وَلَا مُؤْنَا وَلَالِمُ لَاللَّهُ مُؤْنِ وَلَا مُؤْنِ وَلَا مُؤْنَا وَلَالِمُ مُؤْنَا وَلَا مُؤْنَا وَلَا مُؤْنَا وَلَالِمُ مُؤْنَا وَلَالِمُؤْنَا وَلَا مُؤْنَا وَلَا مُؤْنِ وَلَا مُؤْنَا وَلَا مُؤْنَا وَلَالِمُ مُؤْنِ وَلَا مُؤْنِ وَلَا مُؤْنِلَا لَلَّهُ مُؤْنَا ول

٣٥ ٥٣٧ فاطر ١٦ إنْ يُشَا يُذُهِبُكُمْ وَيَاْتِ بِعَخَلْقِ جَدِيْدِ ٥ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيْزٍ ٥ - ٥٣٤ الريائة كو كي مشكل نهيں۔ ٥٣٥ - اگرچاہ توتم كونابودكر دے اور يائة كو كي مشكل نهيں۔ ٥٣٥ - اگرچاہ واللّه وَاتُ إنَّ اللّه يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءً ، وَمَا آنَتُ وَلاَ الْآمُواتُ إِنَّ اللّه يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءً ، وَمَا آنَتُ وَلاَ الْآمُواتُ إِنَّ اللّه يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءً ، وَمَا آنَتُ وَلاَ الْآمُواتُ إِنَّ اللّه يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءً ، وَمَا آنَتُ وَلاَ الْآمُواتُ إِنَّ اللّه يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءً ، وَمَا آنَتُ وَلاَ الْآمُونِ .

۵۳۸ - اور نه زندے اور نمردے برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اور ٹم اُن کو جو قبروں میں -مدفون ہیں نہیں سنا سکتے۔

٣٦ ٥٣٩ يَسَلَّ ٣٤ وَإِنْ نُشَا نُغَرِقْهُمْ فَلاَ صَرِيْخَ لَمُمْ وَلاَهُمْ يُنْقَذُونَ ٤٤ إلاَ رَجْمَةً مِنَاوَ مَنَاعًا إِلْى جِيْنِ ٥

۵۳۹۔ اور اگر ہم چاہیں تو اُن کو غرق کر دیں۔ پھرنہ تو اُن کاکوئی فریاد رس ہواور نہ اُن کو رہائی ہے۔ مگریہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔

٣٦٥٤٠ يُسَ ٦٦ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِرَّاطَ فَأَنِّى يُبْصِرُ وَنَ ٦٧٥ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسْخُنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَهَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَ لاَيْرُ جِعُونَ ٥ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسْخُنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَهَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَ لاَيْرُ جِعُونَ ٥

۵۴۰ اوراکر ہم چاہیں تو اُن کی آنکوں کومٹا (کراندھاکر) دیں۔ پھریہ سنتے کو دو ژیس توکہاں دیکھ سکیں کے۔ اور اگر ہم چاہیں تو اُن کی جکہ پر اُن کی صور تیں بدل دیں۔ پھر وہاں سے نہ آ کے جاسکیں اور نہ لوٹ سکیں۔

٤٣ ٥٤١ الشورْى ٨ وَلَوْشَآءُ اللّٰهُ جَمَعَلَهُمْ أُمُةٌ وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يُشَآءُ فِي رَجْمَتِهِ \* وَالظّٰلِمُونَ مَاهَمْ مِّنْ وَلِيّ وَلاَنْصِيْرٍ ۞ ۱۳۵۰ اوراگرانهٔ چامِتا تو اُن کوایک بی جاعت کر دیتا۔ لیکن و د جس کو چامِتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور نخالوں کا تہ کو ٹی پارہے اور ندید د کار۔

٢٤ ه ٢٤ الشورى ١٣ أَللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَنْ يُشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ يُشِبُ

۱۹۷۷ الله بنس کو چاہتا ہے۔ اپنی بار گاہ کا برگزید و کر لیتا ہے اور جو اُس کی طرف رجوع کرے آے اپنی طرف دستہ دکھاتا ہے۔

٤٢ ٥٤٣ الشورى ٧٧ وَلَوْبَسَطُ اللَّهُ الرِّرْقَ لِعِبَادِم لَبَلَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ \* إِنَّهُ بِعِبَادِم خَبِيْرَ بَصِيْرٌ ٥

۱۳۳ه اور اگر الله اپنے بندوں کے لئے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے لیکن وہ جو چیز چاہتا ہے انداز نے کے ساتنہ نازل کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو جائتا اور دیکھتا ہے۔

٤٤ ٥٤٤ الشورَى ٢٩ وَمِنْ أَيتِهِ خَلْقُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَثُ فِيْهِمَا مِنْ ذَابَةٍ \* وَهُوَ عَلى جُمْعِهمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ ۞

۱۹۳۳ اور اُسی کی نشانیوں میں ہے ہے آسانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور اُن جانور وں کا جو اُس نے اُن میں پھیلا رکھے ہیں۔ اور وہ جب چاہے اُن کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔

ه ٤٥ ه ٤١ الشورى ٤٩ لِلْهِ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴿ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يُضَاءُ إِنَاثًا
وُ يَهَبُ لِمَنْ يُضَاءُ الذَّكُوْرَ ٥٠٥ أَوْيُزَوِ جُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ءَوَ يَجْعَلُ مَنْ
يُضَاءُ عَقِيبًا ﴿ إِنَّا عَلِيمٌ قَدِيْرٌ ٥ وَ الْأَيْرَ وَجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ءَوَ يَجْعَلُ مَنْ
يُضَاءُ عَقِيبًا ﴿ إِنَّا عَلِيمٌ قَدِيْرٌ ٥

۵۴۵۔ (تمام) بادشلہت اللہ ہی کی ہے آسانوں کی بھی اور زمین کی بھی وہ جو چاہتا ہے ہیدا کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیال عطا کرتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ یا اُن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے ہے اولادر کھتا ہے وہ تو جاننے والا (اور) قدرت والا ہے۔

٢٥ ٥٤٦ الزخرف ٦٠ وَلَوْنَشَآءُ لَجِعَلْنَا مِنْكُمْ مُلَّئِكَةٌ فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُوْنَ

٥١٠١ اوراكر بم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنادیتے جو تمہاری جكہ زمین میں رہتے۔

٧٥ و عنمد ٤ وَلَوْيَشَآءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْض ٥

عدد اگراللہ چاہتا تو (اور طرح) اُن سے استقام لے لیتا۔ لیکن اُس نے چاباکہ تمباری آزمائش ایک (کو) دوسرے میں در الرواکر) کرہے۔

اللهُ يَعْلَمُ فَلَعْرَفْتَهُمْ وَلَوْنَشَاءُ لاَرْيَنكَهُمْ فَلَعْرَفْتَهُمْ بِسِيْمُهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي خُنِ اللهُ يَعْلَمُ أَعْبَالُكُمْ ۞ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْبَالُكُمْ ۞

عدد (انف) اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم اُن کو اُن کے چپروں ہی سے پہپچان لیتے۔ اور تم انہیں (اُن کے)اندازِ گفتگو ہی ہے بہپچان لوگے۔ اور اللہ تمہادے اعال سے واقف ہے۔

١٤ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يُثَالَةُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يُثَالَةً
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيًّا ۞

۱۵۴۸ اور آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ بی کی ہے۔ وہ جے چاہے بخشے۔ اور جے چاہے سزا دے۔ اور اللہ بخشنے والامبربان ہے۔

989 ٥٧ الحديد ٢٦ ذلك فصلُ الله يُؤنيُه مَنْ يُشَاءً \* وَاللّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٢٦٠ الجمعة ٤ من يُشَاءً \* وَاللّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٢٦٠ الجمعة ٤ من ١٢٥ من الله عنه ١٤٥ من ١٢٥ من ١٤٥ من ١٢٥ م

الان ٥٧ الحديد ٢٩ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوْتِيْهِ مَنْ يَّضَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيم ٥٥ الحديد ٢٩ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوْتِيْهِ مَنْ يَّضَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيم ٥٥ (النه) فَضَل تو الله بى كها تو ميں ہے جس كو چاہتا ہے ذيتا ہے اور الله برے فضل كامالكت ہے۔

٥٥٠ ٧٤ المدثر ٣١ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يُشَآءُ وَيَهْدِى مَنْ يُشَآءٌ \* وَمَايَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ اللَّا هُو \*

۵۵۰ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گراہ کر تا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے بدایت کرتا ہے۔ اور تمہارے پرورد کار کے اشکروں کو اُس کے سواکوئی نہیں جاتا۔

٧٩ ٥٥ ٢ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا آنَ يُشَآءُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا حَكِيًّا ٢١ يُذْخِلُ مَا تَشَآءُ فَيْ رَحْمَتِهِ \* وَالظُّلِمِيْنَ آعَدُ لَهُمْ عَذَايًا ٱلِيًّا ٥ مَنْ يُشَآءُ فَيْ رَحْمَتِهِ \* وَالظُّلِمِيْنَ آعَدُ لَهُمْ عَذَايًا ٱلِيًّا ٥ مَنْ يُشَآءُ فَيْ رَحْمَتِهِ \* وَالظُّلِمِيْنَ آعَدُ لَهُمْ عَذَايًا ٱلِيّيًا ٥

ادد۔ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک اللہ جاتے والاحکمت والا ہے۔ جس کو چاہتا ہے۔ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اور ظالموں کے لئے اُس نے دکھ دینے والاعذاب تیاد کر دکھا ہے۔ ۱۵۰۳ ۱۱ التكوير ۲۹ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينِ ٥ التكوير ٢٩ وَمَا تَشَاءُ اللَّهُ رَبُ الْعَلَمِينِ ٥ المَّهُ وَمَا يَخُفَى ٥ الرَّمُ كِو بَحِي نَهِينِ إِلَا مَا الْعَالَى اللَّهُ اللَّ

# حق اور مثال حق دینے میں حیاء و شرم کی نفی

٢٦٠ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يُضْرِبَ مَنَلًا مَّائِمُوْضَةٌ فَهَا فَوْهَا \* فَأَمَّا الّذِيْنَ اللَّهُ لَا يُسْتَحْيِ أَنْ يُضْرِبَ مَنَلًا مَّائِمُوْضَةٌ فَهَا فَوْهَا \* فَأَمَّا الّذِيْنَ كَفَرُ وَا فَيَقُولُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رُبِيمٌ \* وَ أَمَّا الّذِيْنَ كَفَرُ وَا فَيَقُولُونَ أَنْهُ الْحَقَّ مِنْ رُبِيمٌ \* وَ أَمَّا الّذِيْنَ كَفَرُ وَا فَيَقُولُونَ مَائِفَلُ مِنْ رُبِيمٌ \* وَ أَمَّا اللَّذِيْنَ كَفَرُ وَا فَيَقُولُونَ مَا لَكُونَ مِنْ رُبِيمٌ لَيْ مِنْ رُبِيمٌ لَي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لَا يَضِيلُ مِنْ كَثِيرًا \* وَيَهْدِى مِنْ كَثِيرًا \* وَمَائِضِلُ مَا مُنْكُونَ أَنْهُ النَّهُ مِنْ لَا يَشْعُونُ وَ أَمَّا اللَّذِيْنَ كَفَرُ وَا فَيَقُولُونَ أَنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ رُبِيمٌ لَا يَعْفِيرًا \* وَيَهْدِى بِم كَثِيرًا \* وَمَايُضِلُ لِم كَثِيرًا \* وَيَهْدِى بِم كَثِيرًا \* وَمَايُضِلُ .
 بِمَ إِلَّا الْفُسِتِيْنَ ٥
 بُمْ إِلَّا الْفُسِتِيْنَ ٥

000- الله اس بلت سے عار نہیں کر تاکہ مجھریاس سے بڑد کرکسی چیز (مثلاً منھی، مکڑی وغیرہ) کی مثال بیان فر مائے جو
مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ اُن کے پروروگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کافرییں وہ کہتے ہیں کہ اس
مثال سے اللہ کی مراو ہی کیا ہے۔ اس سے (اللہ) بہتوں کو گراہ کرتا ہے۔ اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور
گراہ بھی کرتا ہے۔ تو نافر مانوں ہی کو۔

علمالكي

٧٥٥٧ البقرة ٣٠ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ ٥ ٥٥٥ (الله فَ) فرماياس وم بالبي جاستا بول جو تم نهيس جاسته -٨٥٥ ٢ البقرة ٧٧ أو لا يَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَايُسِرُ وْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ٥ ٨٥٥ كيالوك يه نهيس جاستة كه جو كجديه جمهائة اور جو كجد ظاهر كرئة بين الله كو (سب) معلوم ہے -٥٥٥ ٢ البقرة ٧٩٧ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يُعْلَمْهُ اللَّهُ ٥

```
نقوش، قرآن نمبر -----
                                                 اور جونیک کام تم کرو کے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔
                                              البقرة ٢١٦ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَٱثْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ٥
                                              ۵۶۰         اور (اِن باتوں کو)اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جائے۔
  البقرة ٥٥٥ يُعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا حَلَّفَهُمْ ٤ وَلَا يُحِيُّطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِمْ إلا بِمَا شَآءَ ٤
۵۶۱ - جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ اُن کے چیچے ہو چکا ہے اُسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی
                                             معلومات میں ہے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔
          أَلَ عَمِرَانَ ٢٩٪ قُلَّ إِنْ مُّغَفُّوا مَا فَيْ صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ * وَيَعْلَمُ مَا في
                                                السُّمُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ *
(اب میغمبر" لوگوں سے) کید دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھویا أے ظاہر کرواللہ اس کو جانتا ہے۔
                                   اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے۔
          ال عمران ١١٩ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ ، بذَاتِ الصَّدُورِ ٥ ٥ المائدة ٧ ، ٣١ لقيان ٢٣ .
                                                                                                          4 014
                                                      اللہ تمبارے ولوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔
                                                                                                             _375
       النِسَاء فِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آنِكُمْ ﴿ وَكَفَى بِا للَّهِ وَلِيًّا ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ٥
                                                                                                           350 3
   اور الله تميارے وشمنول سے خوب واقف ہے۔ اور اللہ جی کافی کارساز ہے اور اللہ جی کافی مدو کار ہے۔
                                                                                                             _375
                                  النسآء ٧٠ ذَلِكَ الْفَصْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيًّا ٥
                                                                                                           1 070
                                                            يالله كافضل في اور الله جائة والا كافي ي
                                                                                                           _074
      النسآءُ ١٠٨ يُسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ اِذْ يُبَيِّتُونَ
                                                                                                            2077
                  مَالَايَرُ ضِي مِنَ الْقَوْلِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عُيِّطًا ۞
 یا لوکوں سے تو مجیتے ہیں اور اللہ سے نہیں مجیتے حالاتکہ جب وہ را توں کو ایسی یا توں کے مشورے کیا کرتے
 بیں جن کو وہ پسندنہیں کرتا تو وہ اُن کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ اُن کے (تمام) کاموں پر احاط کئے ہوئے
     الْمَاتَدة ٧٧ لِتَعْلَمُوْآ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ يَكُلَّ
```

374 ۔ یہ اِس کے کہ تم جان لوکہ جو کچر آسانوں میں اور جو کچر زمین میں ہے اٹند سب کو جاتا ہے اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز

المَاتِدة ٩٩ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٥ 374 بيغمبراك ذے توصرف بيخام الله كابهنچادينا بيار جو كچوتم ظاہر كرتے بواور جو كچو مخفى كرتے بوالله کو سب معلوم ہے۔

> ١٠٩ ٥ المائدة ١٠٩ قَالُوا لاَ عِلْمَ لَنَا ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ٥ 379\_ و وعرض كريس كے كر جميں كچير معلوم نہيں۔ تو جی غیب كی باتوں سے واقف ہے۔

المائدة ١١٦ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَةً \* تَعْلَمُ مَا فَيْ نَفْسِيْ وَلَا أَعْلَمُ مَا فَيْ

نَفْسَكُ ﴿ إِنَّكَ آنْتَ عَلَّامُ الْغُيَّوْبِ ۞ ، مد اكرمين في ايساكها بوكاتو تجد كومعلوم بوكا (كيونك) جوبات مير ، ول مين ب تو أس جانتا ب اور

چوتیرے ضمیرمیں ہے۔ أے میں نہیں جاتنا۔ بے شک تو علم الغیوب ہے۔ الانعام ٣ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُوتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسبُونَ ٥

ا ۱۵۵ اور آسمان اور زمین میں وہی (ایک) اللہ ہے۔ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے۔ اور تم جو عل كرتے بوسب سے واقف ہے۔

٣٥٧٢ الانعام ٥٣ أليسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِيْنَ ٥

٥٤٢ - (الله ت قرمايا) بملاالله شكر كرت والوس ع واقف نہيں؟

الانعام ٥٩ وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ الَّغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ٓ إِلَّا هُوَ \* وَيَعْلَمُ مَا فِي الَّبَرِّ وَالْبَحْرِ \* 7 044 وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فَي ظُلُمْتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبِ وُلاَيَاسِ إِلَّا فَ كِتَبِ مِّينِ ٢٠٥ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّدُكُمْ بِالَّبْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ نِيْهِ لِيُقْضِي أَجَلٌ مُّسَمِّى ، ثُمَّ الَّهِ

مَرْجِعُكُمْ ثُمُّ يُنَبِّلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ 0

۵۲۳۔ اور أسى كے پاس غيب كى كنجيال بيں جن كواس كے سواكوئى نہيں جاتنا۔ اور أسے جنكلوں اور درياؤں كى سب چیزوں کا علم ہے۔ اور کوئی پتنے نہیں جحزمتا مگروداس کو جاتنا ہے۔ اور زمین کے اند حیروں میں کوئی وآنہ اور کوئی بری اور سوکھی چیز نہیں ہے۔ مگر کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے۔ اور وہ بی تو ہے جو رات کو (سونے کی حالت میں) تمہاری روح قبض کرلیتاہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہواس سے خبر رکھتاہے پھر

تمہیں دن کو اُٹھا دیتا ہے تاکہ (یبی سلسلہ جاری دکھ کر زندگی میں) معین مدت پوری کر دی جائے ہجرتم (سب) کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (اس دوز) وہ تم کو تمہارے عل جو تم کرتے ہو (ایک ایک کرکے) بتائے گا۔

٢٥٧٤ الانعام ١١٧ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيْكِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْهُتَدِيْنَ

۵۷۴۔ تمہارا پر ورد محار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رہتے ہے بھٹکے ہوئے بیں اور اُن سے بھی خوب واقف ہے جو رہتے پر چل رہے بیں۔

٥٧٥ ٢ الانعام ١١٩ إِنَّ رَبَّكَ مُوۤ اَعْلَمُ بِالْمُتَدِيِّنَ ٥

۵۵۵۔ کچوشک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو (اللہ کی مقرر کی بوٹی) حدوں سے باہر بھل جاتے ہیں تہارا پرورد کار خوب جانتا ہے۔

٧٦ ٥ الانعام ١٢٤ أَللَّهُ أَعْلَمُ خَيْثُ يَجْعَلُ رِسْلَتَهُ \*

۵۵٦ أس كوالله بى خوب جانتا ہے كر (رسالت كاكون سامحل ہے اور) وہ اپنى پينمبرى كے عنايت فرمائے۔

٧٧٥ ٧ الاعراف ٦ فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْم وَمَا كُنَّا غَآلَيْيِنَ ٥

عدد پھراپنے علم سے أن كے حالات بيان كريس كے اور جم كبيں غائب تو نبيس تھے۔

٧٥٧٨ الاعراف ٥٦ وَلَقَدْ جِنْنَهُمْ بِكِتَبِ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْم هُدًى وُرَجْمَةُ لَقُوم يُؤْمِنُونَ ٥

۵۵۸ اور ہم نے ان کے پاس کتاب بہنچادی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کربیان کر دیاہے۔ (اور) وہ مومن لوگوں کے لئے بدایت اور رحمت ہے۔

٧٥٧٩ الاعراف ٨٩ وَسِعَ رَبُّنَاكُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا \*

٥٤٩ - ہمارے پرورد کار کاعلم ہر چیز پراحاط کئے ہوئے ہے۔

١٠٥٨٠ يونس ٣٦ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِيَا يَفْعَلُونَ ٥

٥٨٠ ـ الشر تمبارے (سب) افعال سے واقف ہے۔

١٠٥٨١ يونس ٦٦ وَمَاتَكُوْنُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْ أَنٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلِ اللّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تَفِيْضُوْنَ فِيْهِ \* وَمَايَعْزُ بُ عَنْ رُبِكَ مِنْ مِنْفَال ِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السُّهَاءُ وَلا اَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا آكْبَرَ اِلاَ فَ كِنْبِ مُبِيْنِ ٥ فَ كِنْبِ مُبِيْنِ ٥ ۵۸۱۔ اور تم جس حال میں ہوتے ہویا قرآن میں ہے کچہ پڑھتے ہویا تم لوگ کوئی (اور) کام کرتے ہو جب اس میں مصر وف ہوتے ہو ہا ہم استے ہوتے ہیں۔ اور تمہارے پرورد کارے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یابڑی مکر کتاب روشن میں (تھی ہوئی) ہے۔

١١ ٥٨٢ هود ه أَلَا إِنَّهُمْ يَثَنُونَ صَدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۗ أَلَا حِبْنَ يَسْتَغْشُونَ ( ١٥ هود ه أَلَا إِنَّهُمْ لَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ النَّهُ عَلِيْمٌ لِإِذَاتِ الصَّدُودِ ٦٥ وَمَا مِنْ ذَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمَا مِنْ ذَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا \* كُلُّ فَ كِنْبِ مُبِينٍ ٥ وَمُسْتَوْدَعُهَا \* كُلُّ فَ كِنْبِ مُبِينٍ ٥

۵۸۲ دیکھویہ اپنے سینوں کو وو ہراکرتے ہیں۔ تاکہ اللہ ہے پر دہ کریں۔ سن رکھو جس وقت یہ کپر وں میں لبث کر پڑتے ہیں ( تب بھی ) وہ اُن کی چمپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ تو دلوں تک کی باتوں ہے آگاہ ہے۔ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اُس کارزق اللہ کے ذِے ہے وہ جہاں رہتا ہے اُسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونیا جانا ہے اُسے بھی۔ یہ سب کچر کتاب روشن میں (لکھا ہوا) ہے۔

١٣ ٥٨٣ الرعد ٨ الله يَعْلَمُ مَا عُمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيْضُ ٱلْآرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ \* وَكُلُّ النَّى وَمَا تَغِيْضُ ٱلْآرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ \* وَكُلُّ النَّى وَمَا تَغِيْضُ ٱلْآرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ \* وَكُلُّ النَّيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ ٱلْتَعَالِ ١٠٥ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ ٱلْتَعَالِ ١٠٥ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ ٱلْتَعَالِ ١٠٥ عَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ ٱلْتَعَالِ ١٠٥ عَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ ٱلْتَعَالِ ١٠٥ عَلَمُ الْفَيْلِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفَ إِللَّهُ اللهِ وَمَنْ جَهَرَبِم وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفَ إِللَّهُ اللهِ وَمَنْ جَهَرَبِم وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفَ إِللَّهُ اللهِ وَمَنْ جَهَرَبِم وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفَ إِللَّهُ اللهُ وَمَنْ جَهَرَبِم وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفَ إِللَّهُ اللهِ وَمَنْ جَهَرَبِم وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفَ اللهُ اللهُ وَمَنْ جَهَرَبِم وَمَنْ هُو مُسْتَخْفَ إِللْهُ اللهُ وَمَنْ جَهَرَبِم وَمَنْ هُو مُسْتَخْفَ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ جَهَرَبِم وَمَنْ هُو مُسْتَخْفَ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمَنْ جَهَرَبِم وَمَنْ هُو مُسْتَخْفَ اللهُ وَلَالِ اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۵۸۳ اللہ ہی اُس بچے سے واقف ہے جوعورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے شکڑنے اور بڑھنے ہے بھی (واقف ہے) اور ہمر چیز کا اُس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ وہ وانائے نہاں و آشکار ہے۔ سب ہے بزرگ (اور) علی رُتبہ ہے۔ کوئی تم میں ہے چیکے سے بات کے یا پکار کریارات کو کہیں چھپ جائے یا دن (کی روشنی) میں کھل کھلا چلے پھرے (اُس کے نزویک) برابر ہے۔

١٣ ٥٨٤ الرعد ٣٣ أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِيَا كَسَبَتْ عَوَجَعَلُوْا لِلَّهِ شُرَكَآةً \* قُلْ سَمُوْهُمْ \* أَمْ تُنَيِّئُونَةً بِيَالًا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ آمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْل

۵۸۲ - توکیاجو (اللہ) ہر متنفس کے اعال کانگران (ونگیبان) ہے (وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہوسکتا ہے) اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرد کر رکھے ہیں۔ اُن سے کہوکہ (ذرا) اُن کے نام تولو کیاتم اُسے ایسی پیزیں بتاتے ہوجس کو وہ زمین میں (کہیں بھی) معلوم نہیں کرتایا (تحضّ) ظاہری (باطل اور جموتی) بات کی (تقلید کرتے ہو)۔

١٣٥٨٥ الرعد ٤٦ وَقَدْ مَكُرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْأَكُرُ جَهِيْعًا \* يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسَ \* وَ سَيَعْلَمُ الْكُفُرُ لِلَّنْ عُقْبَى الدَّارِ ٥

۵۸۵۔ جو لوگ اُن سے پہلے تھے وہ بھی (بہتیری) چالیں چلتے رہے ہیں سو چال توسب اللہ بی کی ہے۔ ہر منتفس جو کچھ کر رہاہے وہ اُسے جائتا ہے اور کافر جلد معلوم کریں کے کرعاقبت کا کمر (یعنی انجام محمود) کس کے لئے ہے۔

١٥٥٨٦ الحجر ٢٤ وَلَقَدٌ عَلِمْنَا اللَّسْتَقْدِ مِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدٌ عَلِمْنَا الْلَسْتَأْخِرِيْنَ 0 ١٥٥٨ - اور جولوک تم میں پہلے کزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں اور جو چیجے آسنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔

١٦٥٨٧ النحل ١٩ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَاتُسِرُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ٥

۵۸۷۔ اور جو کچی تم چھپاتے اور جو کچو ظاہر کرتے ہوسب سے اللہ واقف ہے۔

١٦٥٨٨ النحل ٢٣ لاَجْرَمَ أَنُّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَايُسِرُّ وْنَ وَمَا يُعْلِنُونَ \* إِنَّهُ لاَيْحِبُ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ٥

۵۸۰ یه جو کچو چمپاتے بیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ ضرور أس کو جاتنا ہے۔ وہ سر کشوں کو ہر کزیسند نہیں کر تا۔

١٦٥٨٩ النحل ٢٨ الَّذِيْنَ تَتُوفُهُمُ الْلَيْكُةُ ظَالِمُ ٱلْفُسِهِمُ مَ فَٱلْقُوا السَّلَمَ مَاكُنّا نَعْمَلُ مِنْ

سُومٍ \* بَلَىٰ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ ، بِمَا كُتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

۱۹۵۰ (أن كاحال يه ب كر) جب فرشتے أن كى روحيں قبض كرنے لگتے ہيں (اوريه) اپنے بى حق ميں ظلم كرنے والے والے (بوتے ہيں) توصليع و منقاد بوجاتے ہيں (اور كہتے ہيں) ہم كوئى برا كام نہيں كرتے تھے۔ ہاں جو كچھ تم كياكرتے تھے اللہ أے خوب جانتا ہے۔

١٦٥٩٠ النحل ١٢٥ إِنُّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِم وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيِّنَ ٥٣٥ النجم ٣٠، ١٧ القلم ٧-

۵۹۰ جو اُس کے ستے سے بھٹک کیا تمہارا پرورد کار اُسے بھی خوب جانتا ہے۔ اور جو ستے پر چلنے والے میں اُن سے بھی خوب واقف ہے۔

٩٩ الاسرا ، ٧٥ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِهَا فِي نُفُوْسِكُمْ ﴿ إِنْ تَكُوْنُوْا صَلِحِيْنَ فَاِنْهُ كَانَ لِلآوَابِيْنَ فَاللَّهُ اللَّوَابِيْنَ فَاللَّهُ كَانَ لِلآوَابِيْنَ عَالَى لَلْوَابِيْنَ عَلَامًا لِللَّوَابِيْنَ لَلْكُوابِيْنَ عَلَامًا لِللَّوْابِيْنَ لَا لَهُ عَلَامًا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ

تقوش، قرآن نبر ----- ۱۲۴

٧ ٥ ٩ ٧ الاسرا ٤٧ نحنُ أعْلَمْ بِهَايَسُتَمِعُوْنَ بِهِ اِدْيَسْتَمِعُوْنَ الْيُك وادَّهُمْ نَجُوى اذْيَقُولُ الطَّلَمُوْنَ اِنْ تَتَبِعُوْنَ اِلّا رَجُلاً مُسْخُوْرًا ۞

١٧ ٩٩ الاسرا ٥٤ رَبَّكُمْ أَعْلَمْ بِكُمْ "اذْ يُشَايَرُ خَكُمْ أَوْ إِذْ يَشَا يُعَذِّبُكُمْ "وَمَا أَرْسَلْنَكَ علَيْهِمْ وَكِيْلاً ٥٥ ورَبِّكَ أَعْلَمْ بِمِنْ فِي السَّموتِ وَالْأَرْضِ "

۱۹۵۰ تمبارا پرورد کارتم سے خوب واقف ہے۔ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ اور بم نے تم کو اُن پر دارونہ (بناکر) نہیں بھیجااور جو لوگ آ جانوں اور زمین میں بین تمہارا پرورد کار اُن سے خوب واقف ہے۔

۱۷ ۵۹۶ الاسرا ۸۶ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ \* فَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَ أَهُدًى سَبِيْلًا ٥ ۱۹۵۰ كبر دوكه برشخص البِيْ طريق كے مطابق عل كرتا ہے۔ سوتمباد اپرورد كار أس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے دستے پر ہے۔

١٩٥٩٥ مريم ٩٣ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّموتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اتِي الرَّحْمَٰنِ عَبُدُا ٩٤٥ لَقَدُّ أَحْصُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ٥

۱۹۵۰ تام شخص جو آسانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں کے اُس نے اُن (سب) کو (اپنے علم سے) کحیر رکھااور (ایک ایک کو) شمار کر رکھا ہے۔

٧٠ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقُولِ فَائِنَةً يُمْلُمُ السِّرُ وَأَحْفى ٧٠ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقُولِ فَائِنَةً يُمْلُمُ السِّرُ وَأَحْفى ٥

۵۹٦\_ اوراكرتم پكاركربات كبوتوود توچي بحيد اور نهايت پوشيده بات تك كوجاتناب\_

٧٠٥٩٧ طَهُ ٩٨ إِنْهَا إِهْكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ \* وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْهًا ٥

۔٥٥۔ تمبارامعبوداند جی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اُس کاعلم ہر چیز پر محیط ہے۔

٧٠ ٥٩٨ طَهُ ١١٠ يَعْلَمُ مَا يَيْنَ ٱيْدِيْهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ وَلَا يُجِيُّطُونَ بِمِ عِلْمًا ٥

مهد ۔ جو کچیے ان کے آئے ہے اور جو کچیے ان کے پیچھے ہے وہ اُس کو جانتا ہے اور وہ (اپنے) علم سے اللہ (کے علم) پر احاظ نہیں کر سکتے۔ ۲۱ ۹۹۹ الانبياء ٤ قُلَ رَبِّى يُعْلَمُ الْقُوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّبِيْعُ الْعَلَيْمُ ٥ ١٩٥٠ - (پينمبر سَنُ) كِباك جوبات آسان اور زمين ميں (كبى جاتى) ہے ميرا پرورد كار أے جاتا ہے اور ووسننے والا (اور) جائے والاہے۔

٣١ ٦٠٠ الانبيآ، ٢٨ يَعْلَمُ مابيُن أَيْدِيَّهِمُ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ ٣ إِلاَ لِمَن ارْتَضى وَهُمُ بَنْ حَشْيَتِهِ مُشْهِقُونَ ٥

۳۰۰ ۔ جو کچر اُن کے آ کے ہو چکا ہے اور جو جیجے ہو کا و دسب سے واقف ہے اور و د (اس سکے پاس کسی کی) سفارش نہیں کر سکتے مگر اُس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور و داس کی بیبت سے ڈریتے رہتے ہیں۔

٢١٦١١ الانبيآء ٨١ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ غَلِمِيْنَ ٥

۱۰۱۰ میں اور جم ہر پیمیز سے خبر دار ہیں۔

٢١٦٠٢ الانبياء ١١٠ إِنَّةُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تُكْتُمُونَ ٥

٦٠٢ جوبات پاركركى جائے و د أے بھى جائتا ہے اور جوتم پوشيد دكرتے ہو أس سے بھى واقف ہے۔

٣٢ ٦٠٣ الجع ٧٠ أَلَمُ تَعَلَمُ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّيَّاءِ وَالأَرْضِ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتبِ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرٌ ۞

۱۰۲- کیاتم نہیں جانے کہ جو کچر آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس کو جاتنا ہے۔ یہ (سب کچر)کتاب میں (لکھا ہوا) ہے۔ ہے شک یہ سب اللہ کو آسان ہے۔

٢٢ ٦٠٤ الحج ٧٦ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ \* وَالِّي اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥٠

۱۰۴۔ جو اُن کے آ کے ہے اور جو اُن کے چیچے ہے وہ اُس سے واقف ہے۔ اور سب کاموں کارجوع اللہ بی کی طرف ہے۔

٩٣ ٦٠٥ المؤمنون ٥٦ يَآيُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَةِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا \* ابْنَى بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيْمُ ٥

١٩٠٥ اے بينقبرو! پاكيز: چيزين كناۋاورنيك على كرو۔ جوعل تم كرتے بوميں أن سے واقف بول۔

٣٣ ٦٠٦ المؤمنون ٩٦ إِذْفَعْ بِالْتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيَّنَةِ \* نَحْنُ أَعْلَمُ بِهَا يَصِفُونَ ۞

۱۹۰۳ء اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کیو جو نہایت ایکی ہو۔ اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ے۔

٣٤ ٦٠٧ النور ٦٤ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمْوتِ وَالْأَرْضِ \* قَدْيَعْلَمُ مَآأَنْتُمْ عَلَيْهِ \* وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ النَّهِ فَيُنَيِّئُهُمْ بِهَا عَمِلُوّا \* وَاللَّهُ بِكُلَ شِيءٌ عَلِيْمٌ ٥٠ يُرْجَعُونَ النَّهِ فَيُنَيِّئُهُمْ بِهَا عَمِلُوّا \* وَاللَّهُ بِكُلَ شِيءٌ عَلِيْمٌ ٥٠ ، ۱۶۰ ویکھوجو کچر آسانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ بی کا ہے۔ جس (طریق) پرتم ہو وہ أسے جاتتا ہے۔ اور جس روز لوگ اُس کی طرف لوٹائے جائیں گے توجو لوک عُل کرتے رہے وہ اُن کو بتادے کااور اللہ جرچیز پرقادر ہے۔

٢٦٩٠٩ الشعراء ٢١٧ وَتَوَكُّلُ عَلَى الْمَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ٢١٨٥ الَّذِي يَرِطَ حِيْنَ تَقُوْمُ ٢١٩٥ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّجِدِيْنَ ٢٢٠٥ اِنَّةٌ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّجِدِيْنَ ٢٢٠٥ اِنَّةٌ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥

9-۹ ۔ اور (اللہ) غالب اور مہربان پر بحروسار کھو۔ جو تم کو جب تم (تبجد) کے وقت اُٹھتے ہو دیکھتا ہے اور نماز کال میں تہارے پحرنے کو بھی وہ بے شک سننے والااور جانئے والاہے۔

٢٧ ٦١٠ النمل ٢٥ الأيَسْجُدُوالِلْهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا غُنُوْنَ وَمَا تُعْلِنُونَ قَ

-۱۱۰ (اور نہیں سمجھتے) کہ انڈہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوٹی چیزوں کو ظاہر کر دیتااور تمہارے پوشید واور ظاہرا علل کو جانتا ہے۔ کیوں سجد وزکریں۔

٧٤ النمل ٧٤ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيْعُلْمُ مَا تُكِنُّ صُدُّوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٥٥٧ وَمَا مِنْ غَالَبَةٍ
 ف السُّمَاءُ وَالأَرْضِ إِلَّا فِي كِتْبِمُبِينِ ٥

۲۸ ۲۱۲ ما القصص ۹۹ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُلُوْدُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٥ ۱۱۲ اور اُن كے سينے جو كچو مخفی كرتے اور جو يہ ظاہر كرتے ہيں تمبارا پرورد كار اُس كو جاتباہے۔ ۲۸ ۲۱۳ القصص ۸۵ قُلْ رُبِّی اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْقُلْدَی وَمَنْ هُوَ فِی ضَلَل مَبِیْنِ ٥ ۱۲۲ کہ دوكر میرا پرورد كار اُس شخص كو بحی خوب جاتباہے جو ہدایت لے كر آیا اور (اُس كو بھی) جو صریح كمرا ہی میں ہے۔ 718 کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اُس سے واقف نہیں ؟ اور اللہ اُن کو ضرور معلوم کرے کاجو (سچ) مومن ہیں اور منافقوں کو بھی معلوم کرکے دہیے گا۔

٢٩ ٦١٦ للكين ٤٥ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ٥٥ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ٥٠ عَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ٥٠ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ٥٠ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥٠ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

۲۹ ۲۱۷ کا العکون ۲۵ قُلِ کَفی مِا للّهِ بَیْنِیْ بَیْنِیْ مُنْهِیْدا یَعْلَمُ مَا فِی السَّبِمُوتِ وَالأَرْضِ کُ ۱۱۵- کهدووکه میرے اور تمہازے ورمیان اللہ بی کواو کافی ہے۔ جوچیز آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے۔

۲۹ ۲۱۸ النكون ۲۲ الله ينسط الرزق لمن بناة من عباده و بقدر لله الدالمة بكل شيء عليم ٥ ١٩٠ - ١٥ الله بكل شيء عليم ٥ ١٦٠ - ١٥ الله بى البين بندول ميں سے جس کے لئے چاہتا ہے ووزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے حک کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے حک کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے حک کر دیتا ہے۔ اور جس کے لئے چاہتا ہے حک کر دیتا ہے۔ اور جس کے لئے چاہتا ہے حک کر دیتا ہے۔ اور جس کے لئے چاہتا ہے حک کر دیتا ہے۔ اور جس کے الله بر چیز سے واقف ہے۔

٣١٦١٩ لفيان ١٦ يُبُنَّى إِنَّهَ آلِنْ تَكُ مِثْقَالَ الْعَبَّةِ مِنْ خَرْدَل فَنَكُنْ فِي صَخْرَةِ آوْ فِي ٢١٦١٩ لفيان ١٦ النَّمْ وَتَوَالْأَرْضِ يَاتِ بِهَا اللَّهُ \* إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفُ خَبِيرٌ ٥ النَّمْ وَتِ آوْ فِي الْأَرْضِ يَاتِ بِهَا اللَّهُ \* إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفُ خَبِيرٌ ٥ النَّمْ وَتِ آوْ فِي الْأَرْضِ يَاتِ بِهَا اللَّهُ \* إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفُ خَبِيرٌ ٥

719- (لقمانُ نے یہ بھی کہاکہ) بیٹا اگر کوئی عل (بالفرض) رائی کے دانے کے برابر بھی (چھوٹا) ہواور ہو بھی کسی ہتھر کے اندریا آسمانوں میں (مخفی ہو) یا زمین میں۔ اللہ اُس کو قیامت کے دن لاسوجود کرے کالا کچو شک نہیں کہ اللہ باریک بین (اور) خبردار ہے۔

١٢٠ ٣٣ الاحزاب ٥٤ إِنْ تُبِدُوا شِينَا أَوْ تُحَفُّوهُ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيّاً ٥٠ - ١٢٠ - اكرتم كسى چيز كوظاهر كروياس كومخفى ركمو تو (يادركموكه) الله بر چيز سے باخبر ہے۔

يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِ الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّيَآءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا \* وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُورُ ٣٥ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَا تَأْتَبِنَا السَّاعَةُ \* قُلْ بَلَ وَرَيْنُ لَتَأْتِينَكُمْ \* غلِم الْغَيْبِ = لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ

## ذُرَّةٍ فِي السَّمُوتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ اصْعَرُ مِنْ دَلَكَ وَلاَ أَكْثَرُ اللَّا وُ كِتَبِ شُبِينِ ٥

۱۹۲۸ جو کچر زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اُس میں سے بھاتا ہے اور جو آسمان سے اتر تاہے اور جو اس پر پڑھتا ہے۔

ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہر بان (اور) بخشے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ (قیاست کی) گھڑی ہم پر نہیں آئے گی۔ کہد دو کیوں نہیں (آئے گی) میرے برورد کار کی قسم وہ تم پر ضرور آکر رہے گی (وہ پرورد گار) غیب کا جانے والا ہے فرہ بحر چیز بحی اس سے پوشیدہ نہیں (ند) آسمانوں میں اور تہ زمین میں اور کوئی چیز ذرے سے جوئی یا بڑی ایسی نہیں مگر کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے۔

اور کوئی چیز ذرے سے جوئی یا بڑی ایسی نہیں مگر کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے۔

واط میں اور ایک اُنٹ وَ الا تَضَافُو اللَّ معلَّمة مَنْ فَا اُنْفَدُهُ مَنْ مُنْفَدُهُ وَ اُنْفَدُهُ وَ اَلْ مُعْمَدُهُ وَ اَلَّ مَعْمَدُهُ وَ اَلْ مَا اُنْفَدُهُ وَ اَلْ مُعْمَدُ وَ اَلْ اِلْ معلَّمة مَنْ فَا اُنْفَدُهُ وَ اَلْ مُعْمَدُ وَ اَلْ اِلْ معلَّمة مَنْ فَا اُنْفَدُهُ وَ اَلْ مُعْمَدُ وَ اَلْ اِلْ معلَّمة مَنْ فَا اُنْفَدُهُ وَ اَلْ مُعْمَدُ وَ اَلْ اِلْ معلَّمة مِنْ فَا اُنْفَدُهُ وَ اَلْ اِلْ مَعْمَدُ وَ اَلْ اِلْ معلَّمة وَ فَا اُنْفَدُهُ وَ اَلْ مُعْمَدُ وَ اَلَا اِلْ مِنْ مُنَا اِلْ مَعْمَدُ وَ اَلَا اِلْ اِلْ مَالْمَدُهُ وَ اَلْ اَلْمَا وَ اِلْمَالُونَ اِلْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ وَ الْمَالُونَ وَ اِلْمَالُونَ وَ الْمَالُونَ وَ الْمِنْ اَلْمَالُونَ وَ الْمَالُونَ وَ اِلْمَالُونَ وَ الْمَالُونَ وَ الْمَالُونَ وَ الْمَالُونَ وَ اِلْمِیْ کُیْسِ کُی اِلْمِیْ اِلْمَالُونَ وَ اِلْمِیْ مِیْسِ کُی کُرون و اللّائِمِیْسِ کُری وَ اِلْمِیْسِ کُری وَ اِلْمَالُونَ وَ اِلْمِیْسِ کُری وَ اِلْمُیْسِ کُری وَ اِلْمِیْسِ کُری وَ اِلْمِیْسِ کُری وَ اِلْمِیْسِ کُری وَالْمِیْسِ کُری وَالْمِیْسِ کُری وَالْمِیْسِ کُری وَالْمِیْسِ کُری وَالْمُیْسِ کُری وَالْمُیْسِ کُری وَالْمِیْسِ کُر

٣٥ ٦٢٢ فاطر ١١ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثِي وَلَا تَضَعُ الْآبِعِلْمِم \* وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا عَلَى اللَّهِ يَسَيْرُ ۞ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرةٍ إِلَّا قَ كِتَبِ \* إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسَيْرُ ۞ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرةٍ إِلَّا قَ كِتَبِ \* إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسَيْرُ ۞

۱۲۲- اور کوئی عورت نه حالمہ جوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اُس کے علم سے اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اُس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر (سب کچنے) کتاب میں (لکھا ہوا) ہے۔ بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔

۳۰ ۱۲۳ من فاطر ۳۸ إِنَّ اللَّهُ علِمُ غَيْبِ السَّموتِ وَ الْأَرْضِ \* إِنَّهُ عَلِيْمٌ \* بِذَاتِ الصَّدُورِ ٥ ۱۲۳ بِ شَكَ اللهُ بِي آسانُوں اور زمین كی پوشید و باتوں كاجائے والاہے۔ وہ تو دل کے بحیدوں تک سے واقف ہے۔

٣٦ ٦٢٤ يَسَ ١٢ إِنَّا نَحْنُ نُحْى الْمُؤْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدْمُوْا وَ أَثَارَهُمْ \* وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فَ إِمَامٍ مُبِيْنِ ۞

۱۲۳ بے شک ہم مُردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچیے وہ آ کے جمیع چکے اور (جو) اُن کے نشان چیچے رہ گئے ہم اُن کو قلمبند کر لیتے ہیں۔ اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن (یعنی لوح محفوظ) میں لکو رکھا ہے۔

٣٦٦٢٥ يُسَ ٧٦ فَلاَ يَحْزُنُكَ قَوْلُكُمْ ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٥

د۱۲۶ توان کی تامیں تم ناک نے کرویں۔ یہ جو کچے جمپاتے اور جو کچے ظاہر کرتے ہیں۔ ہمیں سب معلوم ہے۔ ۳۶ ۲۲۶ نیس ۷۹ قُلْ یُعْجِینِهَا الَّذِی أَنْشَاهُ آ أَوْلَ مَرُّةً مِ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِیْهُ ٥

٣٩ ٦٢٧ الرمر ٧ ثُمَّ إلى رَبِّكُمُ مُرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّنَكُمْ بِهَاكُتُمْ تَعْمَلُونَ \* اِنَّهُ عَلِيمٌ \*

بِذَاتِ الصَّدُوْرِ ٥

نقوش، قرآن نمبر ----- ١٢٩

٦٢٧ پير تم كو اپنے پر در د كار كى طرف لومنا ہے۔ پير جو كچير تم كرتے دہے و د تم كو بتائے كا۔ وہ تو دلوں كى پوشيد د باتوں تنگ ہے آ كاد ہے۔

٣٩ ٦٢٨ الزمر ٧٠ وَوُ بَيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتُ وَهُوَ آعْلَمُ بِهَا يَفْعَلُونَ ٥

٦٣٦ - اور جس شخص نے جو علی کیا ہو کا اُس کو اُس کا پورا پورا بدلامل جائے کا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اس کو سب کی نبر ہے۔

١٦ ، ٤ ، ٦٢٩ يوم مُم برزُونَ ٥ لايَخْفي عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً ٥

٦٢٩ - جس روز وه عمل پڑيں کے اُن کی کوئی چيزانہ سے مخفی نه رہے گی۔

٩٠ ، ١٤ المؤمن ١٩ يعْلَمُ خَالَيْنَةَ الْأَعْيِن وَمَا تُخْفِي الصَّدُّورُ ٥

٦٣٠ و د آنگور کي نيانت کو جانتا ہے اور جو ( باتيس) سينوں ميں پوشيد و بير ( أن کو بھی)-

١٦٣١ فَصَلْتُ ٤٠ إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْجِدُوْنَ فَي أَيْتِنَا لَايَخْفَوْنَ عَلَيْنَا عَ

عادے جو لوگ ہماری آیتوں میں مج راہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ۱۳۱۔ جو لوگ ہماری آیتوں میں مج

٤١ ٦٣٢ فَصِلْتُ ٤٧ إلَهِ يُزِدُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرْتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْمِلُ

مِنْ أَنْنِي وَلاَ تَضَعُ إِلَّا يَعِلْمِهِ

177 \_ قیاست کے علم کا حوالہ اُسی کی جانب دیاجاتا ہے۔ (یعنی قیاست کاعلم اُسی کو ہے) اور نہ تو پھل کا بحول ہے۔ شکتے ہیں اور نہ کوئی مادو حالمہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اُس کے علم ہے۔

٤١٦٣٣ فَصِلَت ٥٠ فَلَنْنَبِئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ا

عاد پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم اُن کو ضرور جتاثیں کے۔

١٦٣٤ فَصِلْتُ ٤٥ أَلَا إِنَّهُمْ فَ مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءً رَبِّهِمْ \* أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيْطُ ٥

١٢٢- ديكوي اپنے پرورد كاركے روبرو حاضر بونے سے شك ميں بيس سن ركوك ود بر چيز پر احاظ كئے بوئے

-4-

٥٢ ٦٣٥ الشورَى ٢٤ إِنَّا عَلِيْمٌ مِذَاتِ الصَّدُورِ ٥

د ۱۲۵ بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے۔

٢٣٦ ٢٤ الشورى ٢٥ وَيَعْلَمُ مَاتَفَعَلُوْنَ ٥

١١٦٠ اورجوتم كرتيبو (سب) جاتنا ب-

٤٣ ٣٧ الشورَى ٥٠ إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

١٩٣٥ ووتو جائة والا (اور) قدرت والاب

۳۳۸ ه الزخرف ۸۰ الم بنځنبول انالانسفغ سرَهُمْ و نجوافهُم مبل ورُسُلْنا لد بهم بنگنبُود ٥ ۱۳۱۸ کیایه لوگ په نیال کرتے بین که جم اُن کی پوشیده باتوں اور سرکوشیوں کو سنتے نہیں۔ بال بال (سب سنتے بین) اور جارے فرشتے اُن کے پاس (ان کی سب باتیں) کھی لیتے ہیں۔

١٩ ١٩ وَاللَّهُ مِعْلَمُ مُتَعَلِّكُمُ ومَثُوبَكُمُ ٥ وَاللَّهُ مِعْلَمُ مُتَعَلِّكُمُ ومَثُوبَكُمُ

٦٣٩ ۔ اور انڈتم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھیرنے سے واقف ہے۔

١٤٠ ٤ عمد ٢٠ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَالُكُمْ ٥

معور اورائد تمبارے اعال سے واقف ہے۔

١٦ ١٤ الحجرات ١٦ قُلْ أَتْعَلِمُونَ اللَّه بِدِيْبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّموتِ ومَا فِي اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عليْمٌ ۞

۱۳۶۰ اُن سے کہوکیاتم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے بور اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور اللہ ہرشے کو جانتا ہے۔

١٩ ٦٤٢ الحجرت ١٨ انَّ اللَّهُ بَعْلَمُ غَيْبَ السَّموتِ وَالأَرْضِ ﴿ وَاللَّهُ بَصِيْرُ مَ بِهَا تَعْمَلُوْنَ ٥
 ١٩٣٠ - الحجرت ١٨ انَّ اللَّهُ بَعْلَمُ غَيْبَ السَّموتِ وَالأَرْضِ ﴿ وَاللَّهُ بَصِيْرُ مَ بِهَا تَعْمَلُوْنَ ٥
 ١٩٣٠ - الشَّمَ اللَّهُ آسانوں اور زمین کی پوشیرہ باتوں کو جائتا ہے اور جو کچر تم کرتے ہو آسے اللہ دیکھتا ہے۔

٥٠ ٦٤٣ ٥٠ ق ٤ قَدْ عَلِمْ مَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدُنَا كِتبُ حَفِيْطٌ ٥

۱۳۳ - أن كے جسموں كو زمين جتنا (كما كماكر) كم كرتى جاتى بب جير، معلوم ب- اور ہمارے پاس تحريرى يادداشت بھى ب-

۱۳۴۰ اور جم بی نے انسان کو پیداکیااور جو خیالات اس کے ول میں گزرتے ہیں جم اُن کو جائے ہیں۔ اور جم اس کی در کے بیں جم اُن کو جائے ہیں۔ اور جم اس کی در کے بین جم اُن کو جائے ہیں۔ اور جم اس کی در سے دیاوہ قریب ہیں۔

٥٠ ٦٤٥ قَ ٥٠ تَخْنُ آغْلَمُ بِهَا يَقُولُوْنَ .

١٩٢٥ يالوك جو كرو كيت بين جيس غوب معلوم ب

٣٤ ٣٥ النجم ٣٢ هُوَاعْلَمُ بِكُمْ إِذَا آنْشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِدْاَنْتُمْ آجِنَةُ فِي بُطُوْنِ ٱمُهْتِكُمْ عَفَلا تُزَكُّوْ آ أَنْفُسَكُمْ عَهُوَاعْلَمُ بِمَن اتَّقى ٥ ٱمُهْتِكُمْ عَفَلا تُزَكُّوْ آ أَنْفُسَكُمْ عَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اتَّقى ٥ ۱۹۲۷۔ وو تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اُس نے تم کو مٹی سے پیداکیااور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہے تھے۔ تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جناؤ۔ جو پر ہیز کار ہے وہ اُس سے خوب واقف ہے۔

٧ ٦٤٧ ٥٥ الحديد ٤ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّهَا فَ وَمَا يَعْرُحُ وَمَا يَغُرُّ جُومَا يَعْرُكُمُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ فَا مُنْ الللِّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللللِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ مِنْ الللِمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ مِنْ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ

۱۳۷- جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اُس سے شکلتی ہے اور جو آسمان سے اُترتی اور جو اُس کی طرف چڑھتی ہے سب اُس کو معلوم ہے۔ اور تم جہال کہیں ہووہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہواللہ اُس کو دیکھ رہا ہے۔

١٤٨ ٧٥ الحديد ٦ وَمُوعَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ ٥

٦٣٨ اوروه دلول کے بحیدول تک سے واقف ہے۔

٩٤ ٧٥ الحديد ٧٢ مَا أَضَابَ مِنْ مُصِيّبةٍ فِ الْأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُبِكُمْ اِلاَ فِي كِتَبِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرُ آهَا \* اِنْ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرٌ ۞

۱۳۹- کوئی مصیبت ملک پر اور خودتم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو بیداکریں ایک کتاب میں (لھی بوٹی) ہے۔ (اور) یہ (کام) اللہ کو آسان ہے۔

٨٥٠ المجادلة ٧ أَلَمْ تَرَانَ اللَّه يَعْلَمُ مَالِ السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ "مَايَكُوْنُ مِنْ نَجُوى ثَلْتَمْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَالِ السَّمُ وَلَا خَسَةٍ اللَّهُ مَوْسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا ثَنْ مَا كَانُوا عَثُمْ يُنَبِّئُهُمْ بِهَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ " أَكْثَرَ اللَّهُ مَكُلُ إِشْيَةٍ عَلَيْمٌ نَ مَا كَانُوا عَثُمْ يُنَبِئُهُمْ بِهَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ " أَنْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ نَ إِلَا هُو مَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْمٌ نَ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ ا

- ان کو معلوم نہیں کہ جو کچر آسانوں میں ہے اور جو کچر زمین میں ہے۔ ان کو سب معلوم ہے۔ (کسی جگر) تین (شخصوں) کا (مجمع اور) کانوں میں صلاح و مشورہ نہیں ہوتامگر وہ أن میں چوتھا ہوتا ہے اور نہ کہیں پانچ کامگر وہ أن میں چھٹا ہوتا ہے۔ اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ أن کے ساتھ ہوتا ہے۔ خواہ وہ کہیں ہوں پھر جو جو کام یہ کرتے رہتے ہیں قیاست کے دن وہ (ایک ایک) اُن کو بتائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیزے واقف ہے۔

٦٠ ٦٥١ المتحنة ١ تُسِرُّوْنَ اللَّهِمُ بِٱلْمَوَدَةِ ﴿ وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَا ٱلْحَفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَتُهُمْ ﴿

٦٥١ ـ جوكچة تم مخفى طور پر اور جوعلى الاعلان كرتے بوود مجھے معلوم ہے۔ ٦٥٦ ٦٥ ٢ التغابن ٤ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَاتُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِمُونَ \* وَاللّهُ

. . .

### عَلِيْمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ ٥

۱۹۵۴۔ جو کچھے آسانوں اور ڈسین میں ہے وہ سب جانتا ہے۔ اور جو کچھے تم چھپاکر کرتے ہو اور جو تھلم کھلاکرتے ہو اُس سے بھی آگاد ہے۔ اور اللہ ول کے بحید وں سے واقف ہے۔

٦٥ ٦٥٣ الطلاق ١٦ لِنَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥ وَأَنَّ اللَّهُ قَدْ أَحاط بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ٥ عَلَيْ ١٥ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ٥ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَم عَلَم عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَم عَل عَلَم عَل

١٦٦٥٤ التحريم ٣ قَالَ نَبَّانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ٥

٢٥٢ - أنبول في كماك محمد أس في بناياب جوجائ والاخبر دارب

ه ٦٧ ٦٥٥ الملك ٦٣ وَأَسِرُّ وَاقَوْلَكُمْ أَوْجُهُرُّ وَابِمَ \* إِنَّهُ عَلِيْمٌ \* بِذَاتِ الصَّدُورِ ١٤٥ آلَا ٱلآيَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ \* وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِرُ ٥

ددا۔ اورتم (لوک) بات پوشید دکیویا ظاہر۔ و دول کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ بھی جس نے بیداکیا و د بے خبر ہے ؟ و د تو پوشید دباتوں کا جانے والااور (برچیزے) آگاد ہے۔

٧٧ ٤٥٦ الجن ٨٨ لَيْعْلَمْ أَنْ قَدْ ٱلْلِنُوْ ارسلتِ رَبِّهِمْ وَأَخَاطُ بِإِلَدَيْهِمْ وَأَحْصى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدُا ٥

107ء تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پرورو کار کے پیغام پہنچاد نے ہیں اور (یوں تو) اُس نے اُن کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھااور ایک ایک چیز کن رکھی ہے۔

٧٤ ٦٥٧ المدثر ٣١ وَمَايَعْلَمُ جُنُوْدَرَبُكَ إِلَّا هُوَ \*

عدد۔ اور تمہارے پرورو کار کے کشکروں کو اُس کے سواکوتی تہیں جاتنا۔

١٥٨ ٥٥ القيامة ١٣ يُنْبُؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذِا بِنَا قَدُمَ وَٱخُرَ ٥

- 13A اس دن انسان کو جو (عل) اُس نے آ کے بیجے اور جو چیجے چھوڑے ہوں کے سب بتادیے جامیں کے-

١٥٩ م البروج ٢٠٠ وَاللَّهُ مِنْ وَرَآلِهِمْ عُمِيْطُ ٥

109۔ اور اللہ (بھی) اُن کو کرداکردے کھیرے ہوئے ہے۔

٨٧ ٦٦٠ الأعلى ٧ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ٥

- میشک وه کهلی بات کو بھی جاتنا ہے اور چمپی کو بھی۔ - ۱۶۶

١٠٠ ٦٦١ الْغِدِيْت ١١ إِذْ رَبُّهُمْ بِهِمْ يَوْمَنْذِ لَخَيْرُ ۞

٦٦١ \_ بے شک أن كا پرورد كار أس روز أن سے خوب واقف بوكار

# الله واحدكي مطلق حاكميت

٢٦٦٢ البقرة ١١٣ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصرٰى عَلَى شَيْءٍ ﴿ وَقَالَتِ النَّصرٰى لَيْسَتِ النَّصرٰى عَلَى شَيْءٍ ﴿ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتْبَ ﴿ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتْبَ ﴿ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ وَ الْكِتْبَ ﴿ كَذَٰلِكَ قَالَ اللَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ٥ مَا لَكِتْبَ ﴿ كَذَٰلِكَ قَالَ اللَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ٥ مَا لَكِتْبَ ﴿ كَذَٰلِكَ قَالَ اللَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ وَ وَمِ الْقِيمَةِ فِيهَا كَانُوا فِيْهِ يَعْخَتَلِفُونَ ٥ مِثْلَ قُوْ فِيمْ وَ قَاللَهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيهَا كَانُوا فِيْهِ يَعْخَتَلِفُونَ ٥

۱۶۲۷ اور یبودی کہتے ہیں کہ عیسائی دیتے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی دیتے پر نہیں حالانکہ وہ کتاب (النی) پڑھتے ہیں۔ اِسی طرح بالکل اپنی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو (کچھ) نہیں جانتے (یعنی مشرک) تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیاست کے دن اس کاان میں فیصلہ کر دیجا۔

٣٦٦٣ البقرة ٢١٠ وَ إِنَّى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ٣٥ ال عمران ١٠٩ ، ٨ الانفال

#### ٤٤ ، ٢٢ الحج ٧٦ ، ٣٥ قاطر ٤

177 - اورسب کاموں کارجوع اللہ بی کی طرف ہے۔

٣٦٦٤ أل عمران ١٢٨ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَالَّهُمْ ظُلِمُونَ ٥

۱۹۲۳ء (اے پیغمبر) اس کام میں تمہارا کچو اختیار نہیں (اب دو صور سیں بیں) یااللہ اُن کے حال پر مہر بانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔

٣٦٦٥ أل عمران ١٥٤ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْلَمْرِ مِنْ شَيْءٍ \* قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ \*

٦٦٥ کہتے تھے بھلا بھارے اختیار کی کچر بات ہے؟ تم کردو کہ بے شک سب باتیں اللہ بی کے اختیار میں بیں۔

٦ ٦٦٦ الانعام ٥٧ قُلْ إِنِّيْ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَاعِنْدِيْ مَانَسْتَعْجِلُوْنَ بِهِ إِنِ الْحُكُمُ اللَّا لِلَّهِ \* يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوْ خَيْرُ الْفَصِلِيْنَ ۞

٦٦٦- کېد دو که میں تواپنے پرورد کار کی دلیل روشن پر ہوں۔ اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز (یعنی عذاب) کے لئے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ (ایسا) حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ سجی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والاہے۔

٦٦٦٧ ١ الانعام ٦٦ ثُمَّ رُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَمُهُمَّ الْخَتِّ \* اَلَا لَهُ الْحُكُمُ " وَهُوَ أَسْرَعُ الخَسِينَ ٥ ٦٦٦٠ برحق الله تعالى كياس واپس بلاث جائيس كيد شن لوك حكم ١٦٦٠ برحق الله تعالى كياس واپس بلاث جائيس كيد شن لوك حكم أسى كا بي اور وه نهايت جلد حساب لينے والا ہے۔

۱۱ ۲٦٨ مود ۱۲۳ وَلِلْهِ غَيْبُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَالِيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ 17٨ مود ١١ ٦٦٨ وَلِلْهِ غَيْبُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَالِيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ ٢٦٨ ١١٠ اور آسمانوں اور زمین کی چمپی چیزوں کا علم اللہ بی کو ہے اور تام امور کارجوع اُسی کی طرف ہے۔

نقوش، قرآن نمبر -- --- --- ۱۳۴

٦٦٩ ١٣ الرعد ٣١ وَلَوْ أَنَّ قُرْ أَنَّا سُيْرَتُ بِهِ الْحَبَالُ أَوْ قُطَعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْكُلَمْ بِهِ الْمَوْتَى \* بَلُ لِللهِ الأَمْرُ جَمِيعًا ٥

1719ء اور اگر کوٹی قرآن ایسا ہوتا کہ اس (کی تاثیر) سے پہاڑ جل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مُردوں سے کلام کرسکتے۔ (تو یہی قرآن اِن اوضاف سے متصف ہوتا) مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں۔

١٦ ٦٧٠ النحل ٩٢ وَلَيْبَيْنَ لَكُمْ يُوْمُ الْقِيمَةِ مَا كُنَّمْ فِيهِ تَحْتَلَمُوْنَ ٥

-۱۷۰ اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیاست کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر وے محا۔

١٦ ٦٧١ النحل ١٦٤ إِنْهَا جُعِلَ السُّبُّتُ عَلَى الَّذِيْنَ احْتَلَقُوا فِيهِ \* وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

يَوْمَ الَّقِيمَة فِينَمَا كَانُوا فَيْهِ يَخْتَلِعُونَ ٥

۱۵۱۔ ہفتے کا دن توانبی لوگوں کے لئے مقرد کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اور تمہارا پرورد کار قیامت کے دن اُن میں اُن ہاتوں کا فیصلہ کر دے کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

١٩ ٦٧٢ مريم ٦٤ وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَانَيْنَ آيْدِيْـا وَ خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ عَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَــــُا ۞

۱۷۲- اور (فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیاکہ) ہم تمبارے پرورد کار کے حکم کے سوا اُتر نہیں سکتے۔ جو کچے۔ ہمارے آ کے ہے۔ اور جو سیچے ہے اور جو اُن کے درسیان ہے سب اُسی کا ہے۔ اور تمہارا پرورد کار بحولنے والانہیں۔

٢١ ٦٧٣ الانبيآء ٢٣ لايسْئَلُ عَيَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ٥

۱۷۳- ده جو کام کرتا ہے آس کی پرمسٹ نہیں ہو کی اور (جو کام یہ لوک کرتے ہیں اس کی) اُن سے پر مسٹ ہو کی۔

١٧ الحج ١٧ إِنَّ النَّذِيْنَ أَمْتُواْ وَالنَّهِ إِنْ النَّهِ عَلَى وَالنَّصَرَٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ مَادُواْ وَالصَّابِئِيْنَ وَالنَّصَرَٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلْمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ ع

عدد جو لوگ مومن (یعنی مسلمان) بین اور جویبودی بین اور ستاره پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک الله اُن (سب) میں قیاست کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیزے باخبر ہے۔

٥٠ ٢٢ الحج ٦٩ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيَّا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلْفُونَ ٥

ماد۔ جن ہاتوں میں تم اختلاف کرتے ہواللہ تم میں قیاست کے روز اُن کا فیصلہ کر دے گا۔

٢٧ ٦٧٦ النمل ١١٠ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ } وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيمُ ٥

۱۹۵۷ اور تمہارا برورو کارجو چاہتا ہے ہیدا کرتا ہے اور (نبے چاہتا ہے) برگزید وکر لیتنا ہے اُن کو اِس کاافتیار نہیں ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالا تر ہے۔

۲۸ ۹۷۸ القصص ۷۰ و هُو اللَّهُ لاَ الِهِ الأَهُوَّلُهُ الْحَمَدُ فِي الْأُوْلِي وَالْاَحِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَالِيَّهِ تُوْجَعُوْنَ ۱۲۵ - اور وجی الله ہے اس کے سواکوٹی معبود نہیں۔ ونیااور آفرت میں اُسی کی تعریف ہے۔ اور اُسی کا حکم اور اُسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

۲۸ ۹۷۹ الفصص ۸۸ کُلُ شَیْءِ هَالِكُ اِلاَ وَجُهَا لَهُ الْخُکُمُ وَالِّهِ تُرْجَعُونَ ٥ الفصص ۸۸ کُلُ شَیْءِ هَالِكُ اِلاَ وَجُهَا لَهُ الْخُکُمُ وَالَّهِ تُرْجَعُونَ ٥ ١٩٥٩ أَسَى كَ وَالْهِ مِنْ اللّهُ وَالْهِ بِ اللّهُ اللّهُ وَالْمَا مِنْ اللّهُ وَالْمَا مِنْ اللّهُ وَالْمَا مِنْ اللّهُ وَالْمَا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ قَبْلُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ قَبْلُ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ

۱۸۲ کید دوکہ بمارا پرورد کار بم کو جمع کرے کا پھر بمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کروے کا۔ اور وہ خوب فیصلہ کرنے والااور صاحب علم ہے۔

٣٩ ٦٨٣ الزمر ٤٦ قُلِ اللَّهُمُّ فَاطِرَ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالنَّمَهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيْ مَاكَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۞

٦٨٣ - کبوکراے اللہ (اے) آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے (اور) پوشیدہ اور ظاہر کے جانے والے تو جی اپنے بندوں میں اُن باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے کا۔

# ارادهٔ النبی اور چکن فیکون " کا قول النبی

٢ ٦٨٦ البقرة ١١٧ وَإِدَا تُضِي الْمِرَا فَاتَّمَا يُقُولُ لَهُ كُنَّ فَيْكُونُ

٦٨٦ .. جب كوئى كام كرنا چامتا ب تواس كوارشاد فرماديتا ب كربو جاتو وه بوجاتا ب-

٢ ٦٨٧ البقرة ١٨٥ يُريَّدُ اللَّهُ بِكُمُ الْبُسْرَ وَ لَا يُريَّدُ بِكُمُ الْمُسْرَ مُ

١٨٨ - الله تمبارے حق ميں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہيں چاہتا۔

٢٦٨٨ \* البقرة ٢٥٢ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَفْعِلُ مَا يُرِيُّدُ ۞

۱۸۸ ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

١٨٩ ٤ النسآء ٢٦ يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُبَينَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ اللَّهِ يُرِيْدُ اَنْ يُتُوبَ عَلَيْكُمْ - عَلَيْكُمْ - وَاللَّهُ يُرِيْدُ اَنْ يُتُوبَ عَلَيْكُمْ - وَاللَّهُ يُرِيْدُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ - وَيُرِيِّدُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ ١٨٥ يَرِيْدُ وَيُرِيْدُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اَنْ يُخْفَف عَنْكُمْ عَ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ٥ ١٨٥ يُرِيْدُ اللَّهُ اَنْ يُخْفَف عَنْكُمْ عَ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ٥ اللَّهُ اَنْ يُخْفَف عَنْكُمْ عَ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ٥

۱۹۸۹ الله چاہتا ہے کہ (اپنی آیتیں) تم سے کھول کھول کریان فرمائے اور تم کو اسکانے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پرمہربانی کرے۔ اور جو پرمہربانی کرے۔ اور جو پرمہربانی کرے۔ اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے جیجے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے ستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پرسے ہوتے ہیں کہ تم سیدھے ستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پرسے ہوجے ہلکا کرے اور انسان (طبعاً) کمزور ہیدا ہوا ہے۔

الْمَانُدة ، مَايُرِيْدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطْهِرَكُمْ
 وَلِيُتِمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وَ ذَنَ

۱۹۰- الله تم پرکسی طرح کی تنگی نہیں کرنی چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے۔ تاکہ تم شکر کرو۔

٩٩١ ٥ الْمَأْتَلة ١٧ قُلْ فَمَنْ يُمْلِكُ مِنَ اللَّهِ ثَينًا إِنْ آرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْ يَمَ وَ ١٩٥ ٥ الْمَأْتِدة ١٧ قُلْ فَمَنْ فَى الْأَرْض جَيْعًا ٤

191۔ (اُن سے) کہد دو کہ اگر اللہ عیسیٰ میں مریم اور اُن کی والدہ کو اور جتنے لوک زمین میں بیں سب کو ہلاک کرنا جاہے تو اُس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے۔

٦٩٢ ٥ المَّائدة ٩٤ فَاِنَّ تَوَلُّوا فَاعْلَمْ ٱنَّمَا يُرِيَّدُ اللَّهُ آنُ يُصِيْبَهُمْ بِيَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ \* وَاِنَّ كَثِيْرُا مَا المَّادَة 9 مَنَ النَّاسِ لَفْسِقُوْنَ 0 ·

۱۹۶۶ - اگریہ نہ مانیں تو جان لوکہ اللہ چاہتا ہے کہ اُن کے بعض کناہوں کے سبب اُن پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوک تو نافر مان ہیں۔

٦ ٦٩٣ الانعام ٧٣ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيْكُونُ هَ قَوْلُهُ الْخَتُّ 4

٦٩٣ اور جس ون وه فرمائے کاکہ ہوجا تو (مشر بریا) ہوجائے کا۔ اس کاارشاد برحق ہے۔

٦ ٦٩٤ الانعام ١٢٥ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَةَ لِلْإِسْلَامِ عَوْمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَةً ضَيَقًا حَرْجًا كَأَنَّها يَصْعُدُ فِي السَّمَاءَ \*

۱۹۶۰ ۔ تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سیند اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔ اور جے چاہتا ہے کہ کمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور کھٹا ہوا کر دیتا ہے کو یاو د آسان پر چڑھ رہا ہے۔

٥ ٨ ٦٩ الانفال ٧ وَيُرِيِّدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِّمْتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِينَ ٥

۱۹۵۵ اور الله چابتا تماک اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑکاٹ کر (پھینک) دے۔

٨ ٦٩٦ الانفال ٧٦ تُرِيْدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْاخِرَةَ \* وَاللَّهُ عَرِيْزُ حَكِيمٌ ٥

٦٩٦ - تم لوك ونياك مال ك طالب بو \_ اور الله آخرت (كى بهلانى) چابتا ب اور الله غالب حكمت والاب .

٩ ٦٩٧ التوبة ٥٥ فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلاَدُهُمْ \* اِنَّهَا يُرِبُدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ جَا فِي الْخَيْوةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ۞

۱۹۶۰ تم اُن کے مال اور اولاد سے تنجب نہ کرنا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اِن چیزوں سے دنیا کی زندگی میں اُن کو عذاب دے اور (جب) اُن کی جان بچلے تو (اُس وقت بھی) وہ کافر ہی ہوں۔

٩ ٦٩٨ التوبة ٥٥ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَاكُمُ مَ أَوْلَادُهُمْ النَّهَ إِنْهَا يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي التوبة ٥ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُ وْذَ ۞ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُ وْذَ۞

۱۹۸۸ اور ان کے مال اور او ناد سے تعجب نہ کرنا۔ ان چیز وں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اُن کو دنیامیں عذاب کرے۔ اور (جب) ان کی جان بچلے تو (اس وقت بھی) یہ کافر ہی ہوں۔

١٠٦٩٩ يُونس ١٠٧ وَإِنْ يُمْسَسْكَ اللَّهُ بِضَرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ ۚ وَإِنَّ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدُ لَفَصْله \*

799۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی سحلیف پہنچائے تو اس کے سوااس کاکوئی دور کرنے والانہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اُس کے فضل کو کوئی روکتے والانہیں۔ ۱۱۷۰ هود ۴۴ وَلاَ يَنْفَعُكُمْ نُصْحَى انْ اردْتُ انْ انْصح لكُمْ انْ كَان اللَّهُ يُرِيدُ آنْ يُغُونَكُمُ هُورَ بُكُمْ وَاليَّه نُرْجَعُون ۞

۔ ، ، ۔ ۔ اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری غیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کمراد کرے تو میری غیر خواہی تم کو کچیے فائد دنہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا ہرور و کارہے۔ اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

١١٧٠١ هُود ١١٧٠ إِنَّ رَبِّك فَعَالٌ لِلْمَايُرِيْدُ ٥

۵۰۱ بیشک تمبارا پرورد کار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

١٦٧٠٢ النحل ٤٠ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءِ إِذَاۤ أَرَدُنهُ أَنَّ نَّقُولَ لَهُ كُنَّ فَيكُونُ ٥

201 - جب بم كسى چيز كااراد وكرتے بين تو بهارى بات يہى ہے كه اس كوكيد ديتے بين كه بوجا تو دوجو جاتى ہے۔ 17 ٧٠٣ - الاسراء ٦٦ وَإِذَاۤ أَرْ دُنَاۤ أَنْ نُهُلِكَ قَرِّيةُ الْمُرْ نَا مُثَرَّ فِيلُهَا فَصْسَتُوْا فِيلَهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفُولُ

فَدَمُرُ مِهَا تُدَّمِيرًا ٥

۲۰۱۳ اور جب بهارا اراده کسی بستی کے بلاک کرنے کا بواتو وہاں کے آسود دلوگوں کو (خواہش پر) مامور کر دیا تووہ تا تا دوہ تا نازماتیاں کرتے دہے۔ (پھر آس پر عذاب کا) حکم ٹابت بوگیا اور بم نے اُسے بلاک کر ڈالا۔

١٢٧٠٤ الحج ١٤ إِنَّ اللَّهُ يَشْعَلُ مَا يُرِيَّدُ ٥

مری کچوشک نہیں کر اللہ جو چاہتا ہے کر تاہے۔

١٢٧٠٥ الحج ١٦ وُأَنَّ اللَّهُ يَهْدِيْ مَنْ يُرِيْدُ ٥

ه و در اور په (یادر کوو) که الله جس کوچاښتا ہے بدایت دیتا ہے۔

٢٨٧٠٦ القصص ٥ وَنُرِيْدُ أَنْ نُمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْآرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَثِمَةً وُ
 نَجْعَلَهُمُ الُّوْرِثِيْنَ ۞

۰۶- اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوک ملک میں کمزور کر دینے گئے ہیں اُن پر احسان کریں اور اُن کو ہیشوا بنائیں اور انہیں (ملک کا) وارث کریں۔

٣٣٧٠٧ الاحزاب ١٧ قُلَّ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَبِكُمْ سُوْ عَاآوْ آرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً \* ٢٠٧٠ كبد دوك الرائد تمهارت ساتديراني كااراده كرے توكون تم كو أس سے بچاسكتا ہے يااكر تم پر مهرباني كرني

یاہے (توکون اُسکو بٹاسکتاہے)

٣٦٧٠٩ يس ٨٦ انَّمَ آمْرُهُ إِذَا ارَادَ شَيِئا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥

٥٠٩ ۔ أس كى شان يہ ب ك جب وه كسى چيز كااراده كرتا ب تو أس سے فرماديتا ب كہ بوجا تو وہ بوجاتى ب

١٨ ١٨ الفتح ١٦ قُلُ فَمَنْ يُمَلكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ ثَيْنًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بُكُمْ

۱۰۰ کید دو کہ اگر اللہ تم (لوگوں) کو نقصان بہنچانا چاہے یافائدہ بہنچانے کاارادہ فرمائے تو کون ہے جو اُس کے سامنے تمبارے لئے کسی بات کا کچی افتیار رکھے۔

٧١١ ١٥ القمر ٥٠ وَمَأْأَمُرُنَا إِلَّا وَاجِدَةً كُلُّمُ عِي الْبُصَرِ ٥

۵۱۱۔ اور جمارا حکم تو آنکو کے جمپیکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔

انساني انتلاف كي سنت اللي اور دفع مضرت

٢٧١٢ البقرة ٢٥١ وَلَوْلاَ دُفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَلْفُ الْأَرْضُ وَلكِنَّ

اللُّهُ دُوْفُصُل عَلَى الْعَلَمِينَ ۞

۱۲۵ - اور الله لوگوں کو ایک دوسرے (پر پڑھائی اور علہ کرنے) ہے ہٹا تا نہ رہتا تو ملک تباہ ہوجا تا۔ لیکن اللہ اہل عالم پر بڑامہریان ہے۔

عالم پر برامبر بان ب ب علم پر برامبر بان ب ب عالم پر برامبر بان ب ب عالم پر برامبر بان ب ب عالم پر برامبر بان ب ب الکُل خعلنا مِنْکُمْ شرْعَةُ وَ مِنْهَا جُا وَلَوْشَاءُ اللّٰهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةُ وَاحِدَةً بِ ١٩٤٧ هِ اللّٰهُ اللّٰهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةُ وَاحِدَةً بِ ١٩٤٧ هِ اللّٰهُ اللّٰهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُولِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

وَّلْكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مُا أَتْكُمْ فَاسْتَبِعُوا الْخَيْرَاتِ.

۱۶۔ ہم نے تم میں سے ہرایک (فرقے) کے لئے ایک دستور اور طریقہ مقرد کیا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی ٹریعت پر کر دیتا۔ مگر جو حکم اس نے تم کو دیے پیس اُن میں وہ تمہادی آزمائش کرنی چاہتا ہے سو نیک کاموں میں جلدی کرو۔

٢٢٧١٤ الحج ٣٤ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْ تَكَالِّيَذْكُرُ وا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِّنْ "بَهِمَّةٍ

الأثمام الم

۵۱۷۔ اور ہم نے ہر ایک اُست کے لئے قربانی کاطریق مقرر کر دیا ہے۔ تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے اُن کو دیے بیں ( اُن کے ذیج کرنے کے وقت) اُن پر اللہ کا نام لیں۔

٢٢٧١٥ الحج ٤٠ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِنَعْضِ لَمُدِّمَتُ صَوَامعُ وَبِيَعُ وَصَلُوتُ وَمُسجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا السَّمُ اللَّهِ كَثِيْرًا \*

113 - اور اگر الله لوگول کو ایک دوسرے سے نہ بالاربتا تو (رابیول کے) صوصع اور (عیسالیول کے) گرج اور

( يېوديوں كے) عبادت خانے اور (مسلمانوں كى) مسجد س جن ميں الله كابېت ساذكركيا جاتا ہے، ويران بو چكى بوتيں -

٢٢٧١٦ الحج ٦٧ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًّا هُمّ نَاسِكُونَهُ

13ء۔ ہم نے ہر ایک است کے لئے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔

٤٩٧١٧ ﴾ الحجرات ١٣ يَأْيُهَا النَّاسُ انَّا خَلَقْنَكُمْ مَنْ ذَكَرٍ وُ ٱنْشَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَالَلَ لَبَعَارَفُوا \*

۱۵ د اوگوا ہم نے تم کوایک مرداور ایک عورت سے پیداکیااور تمباری قومیں اور قبیلے بنائے۔ تاک ایک دوسرے کو شناخت کرو۔

#### شفاعت وربار الني ميس

٢٧١٨ البقرة ٥٥٥ مَنْ ذَاالَّدَى يَشْفَعُ عِنْدُةً إِلَّا بِادْنِمِ ٥

۱۱۸ء کون ہے کہ اُس کی اجازت کے بغیر اس سے (کسی کی) سفارش کر سکے۔

١٠٧١٩ يونس ٣ مَامِنْ شَفِيْعِ إِلَّا مِنْ ابْعُدِ إِذْتِهِ ٣

۱۷۹۵ اس کااؤن ماصل کئے بغیر (کسی کی) سفارش نہیں کر سکتا۔

٢٠٧٢٠ طَهْ ١٠٩٠ يُوْمَئِدُ لِأَتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ الْأَمَنَ آذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ٥

۲۵۰ اس روز (کسی کی) سفارش کچیه فائده نه و سے کی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔

٢١٧٣١ الانبياء ٢٨ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ ١ إِلاَ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٥

۲۲۱۔ جو کچیے اُن کے آگے ہو چکا ہے اور جو چیچے ہو گا وہ سب سے واقف ہے اور وہ (اس کے پاس کسی کی) عفارش نہیں کر سکتے مگر اُس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اُس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔

٣٤ ٧٧٧ سبا ٣٤ ولاَتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةً إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَةً \* حَتَى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوْ بِهِمْ قَالُوا الْحَقَّ : وَهُوَ الْعَلَى الْحَبِيْرُ ۞ مَاذَا \* قَالَ رَبُّكُمْ \* قَالُوا الْحَقَّ : وَهُوَ الْعَلَى الْحَبِيْرُ ۞

۱۹۷۵۔ اور اللہ کے ہاں (کسی کے لئے) سفارش قائدہ نہ دے کی مگر اس کے لئے جس کے بارے میں وہ اجازت بختے۔ یہاں تک کہ جب اُن کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے کا توکییں گے کہ تمہارے پرورو کارنے کیا فرمایا ہے (فرشتے) کہیں کے حق (فرمایا ہے) اور وہ عالی رتبہ اور کرای قدر ہے۔ ٣٩ ٧٢٣ الزمر ٤٤٠ قُلُ لَلَّهِ الشَّمَاعَةُ جَيْمًا ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ﴿ ثُمُّ الِّهِ تُرْجَعُونَ ٥٠

۲۲،۔ کہد دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اُسی کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ پھر تم اُسی کی طرف لوٹ کر جاڈ کے۔

٢٣ ٧٢٤ الزحرف ٨٦ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ الَّا مَنْ شَهِدَ بِالْخَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ٥

۲۲۵۔ اور جن کویہ لوگ اللہ کے سواپکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ افتیار نہیں رکھتے ہاں جو علم ویقین کے ساتھ حق کی کر کواہی دیں (وہ سفارش کر سکتے ہیں)۔

٥٣ ٧٢٥ النجم ٢٦ وَكُمْ مِّنْ مُلَكِ فِي السَّمَوْتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ ثَيْنَا اللَّمِنْ ابْعُدِ

اَنْ يُأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَرْضَى ٥ النَّا يُأَذِنَ اللَّهُ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَرْضَى ٥

442۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچر بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اُس وقت کہ اللہ جس کے ساتے چاہے اجازت بخشے اور (سفارش) پسند کرے۔

٧٨ ٧٢٦ النبا ٣٨ يَوْمَ يَقُوْمُ الرَّوْحُ وَالْلَلْيَكَةُ صَفَّا ﴿ لَا يَتَكَلَّمُوْنَ الْا مَنْ آذِنَ لَهُ اللهِ عَنْ وَقَالَ صَوَّابُا ۞ الرَّحْنُ وَقَالَ صَوَّابُا ۞

۲۶۵۔ جس دن روح (الامین) اور (اور) فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ تو کوئی بول نہ سکے کا مگر جس کو (الله رحمٰن) اجازت بخشے اور اُس نے بات بھی درست کہی ہو۔

٨٧ ٧٧٧ الانفطار ١٩ يَوْمَ لاَعَلَكُ نَفْسَ لِنَفْس شَعَيْنًا ﴿ وَالْأَمْرُ يَوْمَنِذِ لِلَّهِ ٥ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن كَابِوكا - ١٩ عن دورُ صرف الله بي كابوكا - ١٠٥ - جس دورُ كوئى كسى كالجور بعملات كرسك كا ـ اور حكم اس دورُ صرف الله بي كابوكا -

### نصرت البي اورحق مسلم

٢ ١٢٨ البقرة ٩ ٤ ٢ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُونَ اللهِمُ مُلْقُوا اللهِ كُمْ مِّنْ فِنَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ٢
 بَاذُنِ اللَّهِ \* وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ۞

٢٨٥ جو لوك يقين ركمتے تھے كه أن كو اللہ كے روبرو حاضر بونا ہے۔ وہ كہنے لكے كه بسااو قات تعور ثى سى جاعت في اللہ كے اللہ كے حكم سے برى جاعت پر فتح حاصل كى ہے اور اللہ استقلال ركھنے والوں كے ساتھ ہے۔
٣٧٢٩ أل عمر ان ١٣ قَدْ كَانَ لَكُمْ أَيْهُ فِي فِئْتَيِّنِ الْمُتَقَتَّا \* فِنْهُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيل اللّهِ وَأَخْورى ٢٧٢٩ أل عمر ان ١٣ كَافِرَةً يُرَوْنَهُمْ مِنْلَيْهِمْ وَأَى الْعَيْنِ \* وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرُوهِ مَنْ يُشَاءً \* اِنَّ كَافِرَةً لِآوكِي الْأَبْصَارِ ٥ فَ الْأَبْصَارِ ٥ فَ ذُلِكَ لَعِبْرَةً لَآوكِي الْأَبْصَارِ ٥

249۔ تمہارے لئے دو گروہوں میں جو (منگ بدر کے دن) آپس میں بحر گنے (قدرت اللہ کی عظیم الشان) نشائی تھی۔ ایک گروہ (مسلمانوں کا تھا وہ) اللہ کی راد میں لڑرہا تھا۔ اور دوسر اگروہ (کافروں کا تھا وہ) اُن کو اپنی آن کو اپنی آن کو اپنی اُن کو اپنی ایک کروہ (کنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے جو اہل بصارت ہیں اُن کے لئے اس (واقع) میں بڑی عبرت ہے۔

٣٧٣٠ أل عمران ١٢٦ وَمَا النَّصَّرُ إلَّا مِنْ عَنْدِ اللَّهِ الْعَزِيْرِ الْحَكِيْمِ ٢

٥٢٠ ورندو توالله جي كي ب- جو غالب (اور) حكمت والاب-

٣٧٣١ أَل عمران ١٦٠ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمَّ عَوَانْ يَخُذُ لُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي

ا ۱۶ ۔ اگر اللہ تمہارا مدد کارے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے اس کے بعد اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھر وسار کھیں۔

١٠ ١٨ ١٧٣٢ ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ٥

277ء اورمدو تواللہ بی کی طرف سے ہے۔ ایے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

٨٧٣٣ الاتمال ٦٢ وَإِنْ يُرِيْدُوْآ أَنْ يُخْدَعُونَ فَإِنَّ خَسْبَكَ اللَّهُ \* هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِنصرُم

وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ \* لَوْ أَنْفَقْتَ مَافِي الْأَرْضِ جَيْعًا مُا اللَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ۞

۱۳۵۰ اور اگریہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تواٹہ تمہیں کفایت کرے گا۔ وہی توہے جس نے تم کو اپنی مدوے اور مسلمانوں (کی جمعیت) سے تقویت بخشی۔ اور اُن کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرج کرتے ہیں بھی اُن کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے۔ مگر اللہ ہی نے اُن میں اُلفت ڈال دی۔ بے شک وہ زیروست (اور) حکمت والا ہے۔

۲۲۰۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پرتم کو مدد دی ہے۔ اور (جنگ) حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی (جاعت کی) کثرت پر غزہ تھا۔ تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ اور زمین باوجود (اتنی بڑی) فراخی کے تم پر جنگ ہو گئی۔ پھرتم پیٹی پھیر کر پھر گئے۔ پھرائد نے اپنے بیٹمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی (اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے) کشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے (آسمان سے) اُتارے اور کافروں کو عذاب دیا۔ اور کفر کرنے والوں کی یہی سزاہے۔

۱۰۷۳۵ یونس ۱۰۳ فَمْ نُنْجِیْ رُسُلَنَا وَالَّدِیْنَ أَمْنُوا كَدلِكَ ؟ حَقًّا عَلَیْنَا نُنْج الْمُؤْمِنِیْنَ ٥ ۲۵- اور جم این چینفبرول کو اور مومنول کو نجات ویتے رہتے ہیں۔ اِسی طرح جمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات ویں۔

٣٠٧٣٦ الروم ٤ ويَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ٥٥ بِنَصْرُ اللَّهِ \* يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ \* وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ٥

۵۳۱۔ اور اُس روز مومن خوش ہو جائیں گے۔ (یعنی) اللّٰہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد ویتا ہے اور وہ غالب (اور) مہربان ہے۔

٣٠ ٧٣٧ الروم ٤٧ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلَا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبِيَنْتِ فَانْتَقَمْنا مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا نَصِرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوا ﴿ وَكَانَ حَقَّاعَلَيْنَا نَصِرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوا ﴿ وَكَانَ حَقَّاعَلَيْنَا نَصِرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥

۵۳۷۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی ہینفمبر اُن کی قوم کی طرف بھیج تو وہ اُن کے پاس نشانیاں لے کر آئے۔ سوجو لوک نافر مانی کرتے تھے ہم نے اُن سے بدلالے کر چھوڑا اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔

## تخلیق و ایجاد خیر و شرالله تعالیٰ کی جانب سے اور ان کااکتساب عمل اَنسانی

٣٧٣٨ أَل عمران ١٦٥ أَوَلَمَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا لا قُلْتُمْ أَثْى هٰذَا لا قُلْ هُوَمِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ لَا إِنَّ اللَّهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

۲۲۵۔ (بھلایہ)کیا (بات ہے کہ) جب (احد کے دن کفار کے ہاتھ سے) تم پر مصیبت واقع ہوئی حالاتک (جنگ بدر
میں) اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے اُن پر پڑ چکی ہے تو تم چلا اُٹے کہ (ہائے) آفت (ہم پر)
کہاں سے آپڑی کہد دو کہ یہ تمہاری ہی شامتِ اعمال ہے۔ (کہ تم نے بینفبر کے حکم کے خلاف کیا) بے شک
اللّٰہ ہر چیز پر قادر ہے۔

٧٣٩ ٤ النسآء ٨٨ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَ وَانْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَ وَانْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَنْدِ اللَّهِ عَ فَهَالَ هَوْ لَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ هَوْ اللَّهِ عَنْدِ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدِ اللَّهِ عَنْدِ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَادُونَ لَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ

يَفْقَهُوْنَ حَدِيثًا ٧٩ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْنَةٍ فَمِنْ تَفْسِكَ \*

۳۹۵۔ اور اُن لوگوں کو اگر کوئی فائدہ بہنچتاہے تو کہتے ہیں کہ یہ انڈ کی طرف سے ہے۔ اور اگر کوئی گزند پہنچتاہے تو (اے محمد تم سے) کہتے ہیں کہ یہ (گزند) آپ کی وجہ سے (ہمیں بہنچا) ہے۔ کہد دو کہ (رنج و راحت) سب اللہ بی کی طرف سے ہے۔ ان نوگوں کو کیا ہوگیا ہے۔ کہ بات بھی نہیں سمجہ سکتے ؟ (اے آدم زاد) تجہ کو جو فائدہ پہنچ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو نقصان پہنچ وہ تیری ہی (شامت اٹال کی) وجہ سے ہے۔

٤ ٢٧٤ الشورى ٣٠ وَمَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُصِيَّةٍ فَيَا كُسَتَ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ٥

ادرجومعيبت تم پرواقع بوتى ہے وتمہارے اپنے فعلوں سے اور وہ بہت سے کناہ تو معاف بى كرويتا ہے۔

٧٤١ ٥٧ الحديد ٢٢ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيّبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمُ اللَّا فِي كِتْبِ مِنْ

قَبْلِ أَنْ نُبْرُ آهَا \* إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ٢٣٥ لِّكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى

مَافَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَآانَكُمْ وَاللَّهُ لاَيْحِبُ كُلُّ غُتَالٍ فَخُورٍ ٥

۲۱۱ کوئی مصیبت ملک پر اور فود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں (کھی ہوئی) ہے۔ (اور) یہ (کام) اللہ کو آسان ہے۔ تاکہ جو (مطلب) تم سے فوت ہوگیا ہے اُس کاغم نہ کھایا کرو اور ہو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اِترایا نہ کرو۔ اور اللہ کسی اِترائے اور شیخی بگھارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

٦٤٧٤٢ ۗ التغاين ١١٠ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيّبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ كِبِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَةً \* وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥

۲۳۷۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے عکم سے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اُس کے دل کو بدایت ویتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

# انساني قبائل وطبقات كي تقسيم اور هرايك كي تعيين شريعت ومنهاج

٧٤٧ ه المآئدة ٨٤ لِكُلَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وُمِنْهَاجًا ﴿ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَنْلُوكُمْ فَيْ مَآانْكُمْ ۞

۱۹۷۷ ہم نے تم میں ہے ہرایک (فرقے) کے گئے ایک دستوراور طریقہ مقرد کیا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہیں۔ ایک ہی شریعت پر کر دینا مگرجو حکم اُس نے تم کو دیے ان میں وہ تمہاری آزمانش کرنی چاہتا ہے۔ ۲۲۷ ٤٤ الحج ۲۲ وَنِكُلَ أَمَّةٍ جَعلْنَا مَنْ اللَّهِ عَلَى مَالِّ وَقَهُمْ مِنْ كَهِ عَلَى مَالِّ وَقَهُمْ مِنْ كَهِ عَلَى النَّعَامِ ۲۲۷ - اورجم نے ہر ایک است کے لئے قربانی کا طریق مقرد کر دیا ہے۔ تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے اُن کو دیے ہیں (اُن کے ذیج کرنے کے وقت) اُن ہراہتُہ کانام لیں۔

٥ ٢٢ ٧٤ الحج ٢٧ لكُلُ أَمَّة حَمَّلْنَا مُنْكُا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ الْي الْكُ لَعَلَى مُشْتَقِيْمِ ۞

۵۴۵۔ ہم نے ہر ایک است کے لئے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں تو یہ لوک تم سے اس امر میں جمکڑانہ کریں اور تم (لوکوں کو) اپنے ہرورو کار کی طرف بلاتے ہو۔ بے شک تم سیدھے دہتے پر ہو۔

٤٩ ٧٤٦ الحجرت ١٣ يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكْرٍ وَٱنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبْآتُلِ
 لِتَعَارَ فُوا \* إِنَّ آكُرُ مَكُمْ عِنْذَ اللَّهِ اتَقْكُم \* اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٥

۱۳۵۰ اوکو اہم نے تم کو ایک مرداور ایک عورت سے پیداکیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ تاکد ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ بیشک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پر ہیر کار ہے۔ ہے شک اللہ سب کچو جائے والا (اور) سب سے خبردار ہے۔

# طبقات انساني كي تقسيم و تفصيل

٦٧٤٧ الانه ١٦٥ وَهُوَ الَّذِي جَمَلَكُمْ خَلَيْفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ أَتْسَكُمْ أَهُ

۷۷۷۔ اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنانائب بنایا۔ اور ایک دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشاہے اس میں تمہاری آزمائش ہے۔

تَعْفُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞

معے۔ إورياد توكروجباس في تم كو قوم عاد كے بعد سردار بنايا اور زمين پر آباد كياك نرم زمين سے (منى لے لے

کر) محل تعمیر کرتے ہواور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہیں۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرواور زمین میں قساد نہ کرتے پھرو۔

١٠٧٥١ يونس ٧٣ فَكَذُّ بُوْءُ فَنَجُّنْهُ وَمَنْ مَّعَةً فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَّتُفْ ٥

ادے۔ لیکن أن لوگوں نے أن کی تكذیب کی توجم نے أن كو اور جو لوگ أن كے ساتھ كشتى میں سوار تھے سب كو (طوفان سے) بچالیااور انہیں (زمین میں) خلیفہ بنادیا۔

٣٧٧٥٧ النمل ٦٢ أمَّنْ يُجِيبُ اللَّهٰ طَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكُشِفُ السُّوَّ ، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الأرْضِ

الماء معلاكون بے قرار كى التجا تبول كرتا ہے جب وہ أس سے دعاكرتا ہے اور (كون أس كى) محليف كو دور كرتا ہے اور (كون أس كى) محليف كو دور كرتا ہے اور (كون) تم كو زمين ميں (اكلول كا) جائشين بناتا ہے۔

۳۵۷۵۳ فاطر ۲۹ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ حَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ الْمُرْضِ اللَّرْضِ اللَّرِ صَ اللَّرِ صَ اللَّرِ صَ اللَّمْ عَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ حَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ عَلَيْدَ مِن مِن (پبلول كا) جائشين بناياد

٤٣٧٥٤ الزخرف ٣٢ أهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَجْمَتَ رَبِكَ \* نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مُعِيْفَتَهُمْ فِي الْخَيوْةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض ِ ذَرَجْتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ يَعْضًا

سُخُرِيًّا ﴿ وَرَجْمَتُ رَبُّكَ خَيْرٌ مُمَّا يَجْمَعُونَ ٥

۲۵۲ کیا یہ لوگ تمہارے پرورد کارکی رحمت کو ہائتنے ہیں۔ ہم نے اِن میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے۔ اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پرورد کارکی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔

### نفس واحده سے تخلیق انسان

ه ٧٥٥ النسآءُ ١ يُأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفْسِ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَتُّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيْرًا وَ نِسَاءً ؟

<sub>200۔</sub> لوگواپنے پرورد کارے ڈرو جس نے تم کوایک شخص سے ہیداکیا (یعنی اوّل) اس سے اس کاجو ڑا بنایا۔ پھ اُن دونوں سے کثرت سے مرد و عورت (پیداکر کے روئے زمین پر) پھیلاد ہے۔ ٦٧٥٦ الانعام ٩٨ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَاكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاجِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ \* قَدْ فَصُلْنَا الايتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُوْنَ ۞

231۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیداکیا۔ پھر (تمہادے لئے) ایک ٹھیرنے کی جگہ ہے اور ایک سپر دہونے کی۔ سمجھنے والوں کے لئے ہم نے (اپنی) آیتیں گھول کھول کریبان کر دی ہیں۔

٧٧٥٧ الاعراف ١٨٩ هُوَ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا ٤ ١٨٥٠ و والله بن توب بس في تم كوايك شخص بيداكيا ورأس ساس كابو رابنايا تاكراس سارادت عاصل كرسار

٢٢ ٧٥٨ الحج ٥ يَأْيُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَمْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ غُلَقَةٍ وُ غَيْرٍ خُلُقَةٍ لِنَبْيِنَ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عُلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ غُلَقَةٍ وُ غَيْرٍ خُلُقَةٍ لِنَبْيِنَ لَكُمْ وَ نُقِرُ فِي الْأَرْخَامِ مَانَشَاءُ إِنِّي آجَل مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ لَكُمْ وَ مُنْكُمْ مُنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى آرْذَل لِ طَفْلًا ثُمْ لِتَبْلُغُوْآ أَشَدْكُمْ عَنْ يُتَوفَى وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوفَى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى آرْذَل لِ الْمُمْرِلِكِيلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ ثَنِيعًا \*
 الْمُمُر لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ ثَنِيعًا \*

ده الوگواگرتم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچو شک ہوتو ہم نے تم کو (پہلی بار بھی تو) ہیداکیا تھا (یعنی ابتدا میں) مٹی سے پھر اُس سے نطفہ بناکر۔ پھر اُس سے خون کا لو تعزا بناکر۔ پھر اُس سے بوٹی بناکر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی تاکہ تم پر (اپنی فالقیت) ظاہر کر دیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک معیار مقرد تک پیٹ میں ٹھیرائے رکھتے ہیں۔ پھر تم کو پچہ بناکر شالتے ہیں پھر تم جوانی کو پہنچے ہو۔ اور بعض (قبل از پیری) مرجاتے ہیں اور بعض (شیخ فانی ہوجاتے ہیں اور بڑھائے کی) نہایت فراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کو بہت کچے جاتے کے بعد بالکل نے علم ہوجاتے ہیں۔

٢٣ ٧٥٩ المؤمنون ١٢ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِيْنِ ١٣٥ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قرَارٍ مُكِيْنِ ١٤٥ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَة عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمَلَقَة مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَة عِظْهَا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ خَمَّا فَثُمَّ أَنْشَأَنْهُ خَلَقًا أَخَرَ فَتَبْرَكَ اللَّهُ احْسَنُ الْخَلِقِيْنَ ٥

۵۹۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیداکیا۔ پھر اُس کو ایک مضبوط (اور محفوظ) جگہ میں نطفہ بناکر دکھا۔ پھر نطفے کا لو تھڑا بنایا پھر لو تھڑ سے کی ہوئی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر کوشت (پوست) چڑھایا پھر اُس کو تئی صورت میں بنادیا۔ تو اشہ جو سب سے بہتر بنانے والابڑا بابرکت ہے۔ ٣٠ ٧٦٠ الروم ٢٠ ومن اينة انْ حَلَقَكُمْ مَنْ قُرابُ ثُمَّ ادآ انْتُمْ مَشَرُ تَنْتَشَرُ وْك ٢١٥ وَمِنْ أَينَةِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ النَّسِكُمْ ارْ وَ حَالَتَسْكُمُوْ ٱللَّيْهَا

۱۵۹۰ اوراسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ اس نے تمبین منی سے پیداکیا۔ پھراہ تم انسان ہوکر جابی ہے ہو۔ اور آسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ اُس نے تمہارے کے تمہاری ہی جابجا پھیل رہے ہو۔ اور آسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ اُس نے تمہارے کے تمہاری ہی جنس کی عور تیں پیداکیں تاکہ اُن کی طرف (مائل ہوکر) آرام حاصل کرو۔

٣٠٧٦١ الروم ٤٥ ألله الذِي خَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمْ جعلَ مِنْ ابْعْدِ صُعْفٍ قُوّةً ثُمَّ جَعلَ مِنْ ابْعْدِ صُعْفِ قُوّةً ثُمَّ جَعلَ مِنْ ابْعْدِ صُعْفِ قُوّةً ثُمَّ جَعلَ مِنْ ابْعْدِ صُعْفِ قُوّةً ثُمَّ جَعلَ مِنْ ابْعْدِ صُعْفًا وَ شَيْبَةً \* يَخُلُقُ مَايَشَاءً تَ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ٥ الْقَدِيْرُ ٥

۱۹۵۰ الله بی تو ہے جس نے تم کو (ابتداسی) کمزور حالت میں بیداکیا پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی پھر طاقت عنایت کی پھر طاقت کے بعد طاقت عنایت کی پھر طاقت کے بعد کروری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور وہ صاحب دائش اور صاحب قدرت ہے۔

٣٢٧٦٢ السجدة ٧ الَّذَى أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ ٥ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مَنْ سُلْلَةٍ مَنْ مُأَةٍ مُهِيْنِ ٥ ٩ ثُمَّ سَوْدُ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَل لَكُمُ السُّمْعَ وَالْاَبْصارُ وَالْأَفْهِدَةَ \* قَلِيلًا مًّا تَشْكُرُونَ ٥ وَجَعَل لَكُمُ السُّمْعَ وَالْاَبْصارُ وَالْأَفْهِدَةَ \* قَلِيلًا مًّا تَشْكُرُونَ ٥

۳۲۵- جس نے ہر چیز کو بہت اچمی طرح بنایا (یعنی) اُس کو پیدائیا۔ اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔ پھر اُس کی نسل خلاصے سے (یعنی) حقیر پانی سے پیدائی۔ پھر اُس کو درست کیا پھر اُس میں اپنی (طرف سے) روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنگھیں اور دل بنائے۔ (مگر) تم بہت کم شکر کرتے ہو۔

> ۳۵ ۷۹۳ فاطر ۱۱ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ ترَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُّ وَاجَّا الْ ۲۵ - اوراللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیداکیا پر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جو ڈا بنادیا۔

٣٩ ٧٦٤ الزمر ٦ خَلَفَكُمْ مِّنْ نُفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ آنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ مَنْ مَن بَعْدِ ٢٩ ٧٦٤ الزمر ٦ خَلَفَكُمْ مِّنْ يَعْدِ مُن يَعْدُ لُمُكُمْ فِي بُطُوْدِ أُمُّهَٰ يَكُمْ خَلُقًا مِّنْ يَعْدِ

خَلْقٍ فِي ظُلُمْتٍ ثَلْثٍ \*

۱۹۵۰ ایس نے تم کوایک شخص سے بیداکیا پھر اُس سے اس کاجوڑا بنایا اور اُسی نے تمہارے لئے چار پایوں میں دوسری طرح تین سے آئد جو ڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے بیٹ سے (پیلے) ایک طرح پھر دوسری طرح تین اند حیروں میں بناتا ہے۔

٧٦٥ المؤمن ٦٧ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِنَبُلُغُوْ آ اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوا شُيُوخُا ؟ وَمِنْكُمْ مِّنْ يُتَوَقَّى مِنْ قَبُلُ وَلِنَبُلُغُوْ آ اَجُلاً مُسَمَّى وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥ قَبُلُ وَلِنَبْلُغُوْ آ اَجَلاً مُسَمَّى وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥

۲۶۵۔ وہی توہے جس نے تم کو (پہلے) سٹی سے پیداکیا پھر نطفہ بناکر پھر لو تحرابناکر پھر تم کو محالتاہے (کہ تم) ہیے (جوتے جو) پچر تم اپنی جوانی کو پہنچتے جو پھر پو ٹرجے ہو جاتے ہواور کوئی تو تم میں سے پہلے ہی مرجاتا ہے۔ اور تم (موت کے) وقت متر ویک پہنچے جاتے جواور تاکہ تم سمجھوں

۲۷۷۱ الشوری ۱۱ جعل لَکُمْ مِنْ انْفُسِکُمْ أَرُّ وَاجَّا وَّمِنَ الْأَمْعَامِ أَرُّ وَاجَّا ، يَذُرُوُکُمْ فِيهِ \* ١٢٥٠ أسى حَدِيرًا عَدَامُ اللَّمْعَامِ أَرُّ وَاجَّا ، يَذُرُوُکُمْ فِيهِ \* ١٢٥٠ أسى حَدِيرًا عَدَامُ اللَّهُ عَمِيلًا عَدِيرًا عَمَامُ وَرُسَانُ اللَّهُ اللَّ

٥٣٧٦٧ من النجم ٥٤ وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَٱلْأَنْنَى ٢٥٥ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُخْنَى ٥ ٢٦٤ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُخْنَى ٥ ٢٦٤ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُخْنَى ٥ ٢٦٤ مِنْ النجم مِين) وُالاجاتاب - ١٤٠ ادريك وبي ثراور ماده دو قسم (كم ميوان) بيداكرتاب (يعنى) نُطق عنه و (رحم مين) وُالاجاتاب - ١٤٠ منوح ١٤٠ وَقَدْ خَلْفَكُمْ أَطْوَارًا ٥ ٢١٧٦٨

٥٦٨ء - حالنك اس نے تم كوطرح طرح (كى مالتوں) كا پيداكيا ہے۔

٧٥٧٦٩ القيامة ٣٦ أيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّ يُتَرَكَ سُدَّى ٣٧٥ أَلَمْ يَكُ تُطْفَةٌ مِّنْ مُنِيَ يُمُنِّى ٣٨٥ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ٣٩٥ فَجَعَلَ مِنْهُ الرُّوْجَيْنِ الذُّكَرَ وَالْأَنْثَى ٥ الذُّكَرَ وَالْأَنْثَى ٥

279۔ کیاانسان خیال کرتاہے کہ یونہی چموڑ دیاجائے گا۔ کیاوہ منی کاجور حم میں ڈانی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ پھر لوتحڑا ہوا پھر (اللہ نے) اُس کو بنایا پھر (اس کے اعضاکو) درست کیا۔ پھر اُس کی دو قسمیں بنائیں (ایک) مرداور (ایک) عورت۔

٧٦٧٧٠ الدهر ٢ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ وَ نُبْتَلِيْهِ فَجُعَلَنَهُ سَمِيْعًا ؟ بَصِيْرًا ٥ الدهر ٢ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ وَ نُبْتَلِيْهِ فَجُعَلَنَهُ سَمِيْعًا ؟ بَصِيْرًا ٥ الله عَمْ النَّالِيل و ١٤٠ المَالِيل و ١٤٠ الله و المناويكوتا بنايا له ١٤٧ ٧٧١ المُسَلَّت ٢٠ آلَمْ نَحْلُقُكُمْ مِنْ مُلَّهِ مُهِيْنِ ٢١٥ فَجَعَلَنَهُ فِي قَرَادٍ مُكِيْنٍ ٢٢٥ إِلَى الله ٢٧ ٧٧١ المُسَلَّت ٢٠ آلَمْ نَحْلُومٍ ٢٣٥ فَقَدَرْ نَا وَفَيْعُمَ الْقَدِرُونَ ٥ قَدَرٍ مُعْلُومٍ ٢٣٥ فَقَدَرْ نَا وَفَيْعُمَ الْقَدِرُونَ ٥

ا ) ، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی ہے نہیں ہیداکیا؟ (پہلے) اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ ایک معنین وقت تک۔ پحراندازہ مقرر کیااور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔

٨٦ ٧٧٤ الطارق ٥ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ ٦٥ خُلِق مِنْ مَّا يَ دَافِق ٥٧ يَخْرُجُ مِنْ م بَيْنِ الصَّلْبِ وَ التَّرْ آئِبِ ٥

۷۵۷۔ توانسان کو دیکھناچاہیے کہ وہ کاب سے پیداہوا ہے۔ وہ اُچسلتے ہوئے پانی سے پیداہوا ہے۔ جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے بخلتا ہے۔

۹۰۷۷۰ التین ٤ لَفَدْ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ فَيَ أَحْسَنِ نَقْوِيْمِ ٥٥ ثُمَّ رَدُدُنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِيْنَ ٥ ٥٤٥ كه يم في انسان كوبهت المجمى صورت ميں بيداكيا ہے۔ پر (رفت رفت ) اس (كى مالت) كو (بدل كر) بست سے بست كرويا۔

۲ العلق ۲ خلق الإثنان مِنْ عَلَق ٥
 ٢ العلق ۲ خلق الإثنان مِنْ عَلَق ٥
 ٢٥٦ جس في السان كوخون كى پمشكى سے بنایا۔

### عبادت واستعانت كى تخصيص برائے ذات الہٰي: صبر و اخلاص انسانی

١٧٧٧ الفاتحة ٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥

عدد اے پرورد کار) ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہے مدو مانکتے ہیں۔

٢١٨ ٢ البقرة ٢١ يَأْيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبِّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ اللَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ اللَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ اللَّذِي خَلَقَكُمْ وَاللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ اللَّهِ فَي خَلَقَكُمْ وَاللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ

۸۵۵۔اے لوکو!اپنے پرورد کارکی عبادت کروجس نے تم کو اور تم سے پہلے لوکوں کو پیداکیا تاکہ تم (اس کے عذاب سے) بچو۔

٧٧٧٩ الاعراف ٢٩ قُلْ أَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ﴿ وَآقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَكُلِ مَسْجِدٍ وَادْعُوْهُ وَالْمُوْدُ وَالْمُودُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَلَّا لَلَّهُ وَاللَّالِي مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

oca کہد دوکہ میرے پرورد کار نے تو انساف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ کہ ہر ٹاز کے وقت سیدھا (قبلے ک

طرف) رخ كياكر واور خاص اس كى عبادت كرواور أسى كو پكارو۔ ١٢٨ الاعراف ١٢٨ قَال مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ٤

١٠٤٠ مونى في ايني قوم سے كہاك اللہ سے مدد مانكو اور خابت قدم رہوں

١٠٧٨١ يونس ١٠٤ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِ مِنْ دِيْنِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنَ اللهِ مَنْ دِيْنِي فَلَا أَعْبُدُ اللَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَعْبُدُ اللَّهُ الَّذِي يَتَوْفَكُمْ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ أَنُو لَكِنَّ أَعْبُدُ اللَّهُ الَّذِي يَتَوْفَكُمْ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ اللَّذِي يَتَوْفَكُمْ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ اللَّذِي يَتَوْفَكُمْ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الله

۵۸۱ - (اے بیٹنمبر) کبد دوکہ لوگواگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہوتو (نسن رکھوکہ) جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں اُن کی عبادت نہیں کرتا۔ بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری رو صیں قبض کر لیتا ہے اور مجے کو ہی حکم ہوا ہے۔ کہ ایمان لانے والوں میں ہوں۔

١١٠٧٨٢ هُود ٢ أَلا تَعْبُدُوْ آ إِلاَ اللَّهُ \* إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ و بَشِيرٌ ٥

۵۸۲ - (وہ یہ) کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرواور میں اُس کی طرف سے تم کو ڈرسنانے والااور خوش خبری دینے والد ہوں۔

١٠٧٨٣ هُود ١٢٣ وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ

۱۹۸۶ اور آسمانوں اور زمین کی چمپی چیزوں کاعلم اللہ ہی کو ہے۔ اور تمام امور کارجوع اُسی کی طرف ہے۔ تو اُسی کی عبادت کرو۔ اور اسی پر بھر وسار کھو۔

١٣٧٨٤ الرعد ١٥ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَ ظِلْلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ ٥

۸۸۷۔ اور جنتنی محکوقات آسمانوں اور زمین میں ہے۔ خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ اور اُن کے سائے بھی صبح وشام (سجدے کرتے ہیں)۔

١٥ ٧٨٥ الحجر ٩٩ وَاعْبُدْرَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ٥

۵۸۵ اور اپنے پرورو کار کی عبادت کئے جاؤیبال تک کہ تمہاری موت (کاوقت) آجائے۔

١٧٧٨٦ الاسراء ٢٣ وَقُضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْآ إِلَّا إِيَّاهُ

اور تمبارے برورو کارے ارشاد فرمایا ہے کہ اُس کے سواکسی کی عبادت ترو

۱۹۷۸۷ مریم ۲۹ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ \* هَذَا صِرَاطَ مُسْتَقَیْمُ ٥ مریم ۲۹ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ \* هَذَا صِراطَ مُسْتَقَیْمُ ٥ عمد عمد اور بِ شَکِ الله بی میرااور تمبارا پروروگار ہے۔ آو آس کی عبادت کرو۔ بہی سید حارات ہے۔ ۱۹۷۸۸ مریم ۲۰ رَبُّ السَّمُونَ والْارْض وَمَا بَیْنَهُا فَاعْبُدُهُ واصْطَرُ لعِبادَتِهِ \* هَلْ تَعْلَمُ لَعُلَمُ ١٩٧٨۸ مریم ۲۰ رَبُّ السَّمُونَ والْارْض وَمَا بَیْنَهُا فَاعْبُدُهُ واصْطَرُ لعِبادَتِهِ \* هَلْ تَعْلَمُ لَعُلَمُ اللهُ مَا اللهُ الل

۸۸۵۔ (یعنی) آسمانوں اور زمین کااور جو اُن دونوں کے درمیان ہے۔ سب کا پر ورد کار۔ تو اُس کی عبادت کرو۔ اور اُسی کی عبادت کرو۔ اور اُسی کی عبادت پر شاہت قدم رہو۔ بھلاتم کوئی اس کا بمنام جانتے ہو۔

۲۰۷۸۹ طَفْ ۱۶ إِنَّنِيْ آنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا آنَا قَاعْبُدْنِيْ " وَآقِم الصَّلُوةَ لِذِكْرِيْ ٥ ۲۸۵ بے شک میں بی اللہ بوں۔ میرے سواکوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرو۔ اور میری یا، کے لئے ناز پڑھا
کرو۔

٢١ ٧٩٠ الانبياء ، ٢٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُول إِلاَّ تُوجِي اللهِ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَا أَنَا
 قَاعْبُدُون ۞

وہ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کتیج اُن کی طرف یہی وحی بحیجی کہ سیرے سواکوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔

٣١٧٩١ الانبيآء ٩٢ إِنْ هَذِم أُمُّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ٥

۵۹۱ یه تمباری جاعت ایک بی جاعت ہے۔ اور میں تمبارا پرورد کار بوس تومیری بی عبادت کیا کرو۔

٧٩٧ الانبياء ١١٢ وَرَبُّنَا الرُّحْنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ٥

497 - اور جارا پرورد کار برامبربان ہے۔ اُس سے اُن باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدو مانکی جاتی ہے۔

٧٧ ٢٢ الحج ٧٧ يَأَيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاغْبُدُوْا رَبُّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَمَلُكُمْ تُغْلِحُوْنَ ۞

۱۹۶۰ مومنو! رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پرورو کارکی عبادت کرتے رہواور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

٢٤٧٩٤ النور ٥٥ يَعْبُدُوْنَنِي لَايُشْرِكُوْنَ بِي ثَنيناً ٥

موے۔ وہمیری عبادت کریں کے اور میرے ساتنے کسی اور کو شریک نہ بنائیں کے۔

ه ٧٩ ٧٩ النمل ٩١ إِنْهَا أُمْرِتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبُّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ مُ

وأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ٥

وور (كدور) كه مجد كويبى ارشاد بواب كراس شهر (مكر) كے مالك كى عبادت كروں جس في أس كو محترم (اور

292۔ تو تم ایک طرف کے ہو کر وین (اللہ کے رہتے) پر سیدهامند کتے چلے جاؤ۔ (ادر) اللہ کی فطرت کو جس پر اُس
نے لوگوں کو پیداکیا ہے۔ (اختیار کئے رہو) اللہ کی بنائی ہوئی (فطرت) میں تغیّر و تبدّل نہیں ہو سکتا۔ یہی
سیدها دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جاتے۔ (مومنو) اُسی (اللہ) کی طرف رجوع کئے رہواور اُس سے
ڈرتے رہواور تماڑ پڑھتے رہواور مشرکوں میں نہ ہونا۔

٣٠ ٧٩٨ الروم ٣٤ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِللَّذِيْنِ الْقَيْمِ ٥
 ٢٩٥ - ١٠ (كرستة) پرسيدهامند كئے چلے چلو۔

٣١ ٧٩٩ لقيان ٢٦ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَةَ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ تَحْسِنُ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُّوَةِ الْوُثْقَى \* وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْاُمُوْدِ O

۹۹ء۔ اور جوشخص اپنے تئیں اللہ کا فرمال بردار کر دے اور نیکو کار بھی ہو تو اُس نے مضبوط دست آویز ہاتھ میں لے لی۔اور (سب) کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔

٣٦٨٠٠ يُسَ ٦١ وَأَنِ اعْبُدُونِي وَهَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ ٥

۸۰۰ اوریا که میری جی عبادت کرنا۔ یبی سیدهارستد ہے۔

٣٩ ٨٠١٠ الزمر ٢ إِنَّا آثَرُ لُنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْخَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ غُلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ٣٥ أَلَا لِلَّهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ٥

۸۰۱ (اے بیغمبر) ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سپائی کے ساتنے نازل کی ہے تو اللہ کی عبادت کرو (یعنی) اُس کی عبادت کو (شرک ہے) خالص کر کے۔ ویکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لئے (زیباہے)۔

٣٩ ٨٠٢ الزمر ١٩ قُلْ إِنِّى أُمْرِتُ أَنْ آعُبُدَ اللَّهَ تُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ٥ مرد ٨٠٢ كُونات كو فالص كرك أس كى يندكى كرول- ٨٠٢

نقوش، قر آن نمبر -----

٣٩٨٠٣ الزمر ١٤ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ غَلِصًا لَّهُ دِيْنِي ٥

۸۰۲ کمه دو که میں اپنے دین کو (شرک سے) خاتس کر کے اللہ کی عبادت کر تابوں۔

٣٩٨٠٤ الزمر ٦٦ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِن الشَّكِرِيْنَ ٥

۸۰۶ بلکداند بی کی عبادت کرواور شکر گزاروں میں جو۔

٥٠٨٠٥ المؤمن ١٤٠ فَادْعُوا اللَّهُ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِ وَلَوْكُرِهُ الْكَفِرُ وْنَ ٥

۸۰۵ تواللہ کی عبادت کو خالص کر کے اُسی کو پکارو اگر چہ کافر 'براہی مانیں۔

٢٠٨٠٦ المؤمن ٢٠ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيُ أَسْتَجِبٌ لَكُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُ وَّنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمُ ذَجِرِيْنَ ۞

۸۰۹ اور تمہارے پرورد کارنے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجدے دعا کروسیں تمہاری (دعا) قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازرادِ تکبّر کنیاتے ہیں۔ عنقر سب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں کے۔

٢٠٨٠٧ المؤمن ٦٥ مُوَ الْحَيُّ لَا إِنَّهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ تَخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ \* أَخْمُدُ لِلَّهِ رَبَّ الْعَلَمِيْنَ ٥٦٥ قُلُ إِنِّى نَهِيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّدِيْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَمَّا

جَآءَتِي الْبَيْنَةُ مِنْ رَّبِي م وَ أُمِرْتُ أَنَّ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلْمِيْنَ ٥

۱۰۰۸ وه زنده ب (بے موت نہیں) اُس کے سواکوئی عبادت کے نائق نہیں تو اُس کی عبادت کو خالص کر کے
اُسی کو پکارو ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو (سزاوار) ہے جو تام جہان کا پرورد کار ہے۔ (اے محمد اِن ہے)

کہد دوکہ مجھے اِس بات کی مانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکار تے ہو اُن کی پرستش کروں۔ (اور
میں اُن کی یونکر پرستش کروں) جبکہ میرے پاس میرے پرورد کار (کی طرف) سے کھلی ولیلیں آ چکی ہیں
اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے۔ کہ پرور دمجار عالم ہی کا تابع فرمان ہوں۔

٥١٨٠٨ الذُّرِيْت ٥٦ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥

۸۰۸ اورمیں نے بِنوں ادر انسانوں کو اس کئے پیداکیا ہے کہ میری عیادت کریں۔

٩٨٨٩ النجم ٦٢ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ٥

٩٠٨ تواللہ كے آ كے بجده كرواور (أسى كى) عبادت كرو

٧١٨١٠ نوح ٣ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ ٥ } يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِرْكُمْ إِنَى آجَل مُسَمَّى \*

۸۱۰ کے اللہ کی عبادت کرواور اُس سے ڈرواور میراکہا مانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گااور (موت کے) وقت

مقرد تک تم کو مہلت عطاکرے گا۔

٧٣ ٨١١ المزمل ٨ وَاذْكُرِ اسْمَ رَيِّكَ وَتَيْتُلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٥

٨١١ توائي پرورد کار کے نام کاذکر کرواور برطرف سے بے تعلق بوکر اُس کی طرف متوجہ بوجاف۔

٧٤٨١٢ المدثر ٧ وَلِرَبِّكَ فَاصَّبِرْ ٥

١١٢ - اورائي پرورد کار کے لئے صبر کرو۔

٩٤٨١٣ الانشراح ٧ فَإِذَا فَرَعْتَ فَانْضَبْ ٥٥ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَتْ ٥

۸۱۲ توجب فارغ ہواکرو تو (عبادت میں) محنت کیا کرو۔ اور اپنے پرورد کار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔

٩٨٨١٤ البينه ٥ وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ٥

۸۱۴ ۔ اور أن كو حكم تو يہى بواتحاكد اخلاص كے ساتند الله كى عبادت كريں۔

١٠٦٨١٥ قريش ٣ فَلْيَعْبُدُوْا رَبُ هَذَا الْبَيْتِ ٥٥ الَّذِينَ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعِ ٥ وَ اَمَنَهُمْ مَنْ خَوْفٍ ٥

۸۱۵۔ لوگوں کو چاہیے کہ (اس نعمت کے شکر میں) اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے اُن کو بھوک میں کھانا کھنایااور خوف ہے امن بخشا۔

١٠٩ ٨١٦ الكافرون ١ قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُوْنَ ٢٥ لَا أَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ ٥ وَلَا أَنْتُمْ خَبِدُوْنَ مَآأَهْبُدُ مَاآهْبُدُ ١٠٩ ٨١٦ الكافرون ١ قُلْ يَأْتُهُمْ وَلَا أَنْتُمْ خَبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ٥ وَلَا أَنْتُمْ خَبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ

۱۹۳۰ (اے بینفیر" ان منکرانِ اسلام ہے) کہد دو کہ اے کافرو۔ جن (ہتوں) کو تم پوجے ہو اُن کو میں نہیں پوجتا۔ اور جس (اللہ) کی میں عبادت کرتا ہوں اُس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ اور (میں پھر کہتا ہوں کہ) جن کی تم پر سنش کرتے ہو اُن کی میں پر سنش کرنے والا نہیں ہوں اور نہ تم اُس کی بندگی کرنے والے جن کی تم پر سنش کرتے ہو اُن کی میں پر سنش کرنے والے (معلوم ہوتے) ہو جسکی میں بندگی کرتا ہوں تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر میں اپنے دین پر میں اپنے دون پر میں دون

انعاماتِ اللي اور ان كى تحديثِ انسانى

٨١٧ ه المَاثَدة ؛ الْيَوْمَ اَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَالْقَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَاءُ

٨١٤ (اور) آج بم نے تمبارے نے تمبارادین کامل کر دیااور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں۔ اور تمبارے کے

نقوش، قرآن نمبر ----- ۱۵۶

اسلام کو دین پسندکیا۔

٨١٨ ٥ المَآثِدة ٦ مَايُرِيْدُ اللَّهُ لِيجْعَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمُ نِعْمَنَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وَنَ ٥٧ وَاذْكُرُ وَا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ

الَّذِي وَاتَّقَكُمْ بِهِ \* إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ اطعنا

۱۱۹۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنی چاہتا۔ بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری

کرے تاکہ تم شکر کرواور اللہ نے جو تم پر احسان کئے بیں ان کو یاد کرواور اس عبد کو بھی جس کا تم سے قول
لیاتھا (یعنی) جب تم ہے کہا تھا کہ جم نے (اللہ کا حکم) سن لیا اور قبول کیا۔

٨١٩ المَّالِدة ١١ يَآيُهَا الَّذِيْنَ أَمنُوا ادْكُرُ وْأَ بَعْمَتْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْهَمٌ قَوْمُ أَنْ يَبْسُطُوْآ

الْيُكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكُفُ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ ء

۸۱۹ - اے ایمان والو! اللہ نے جوتم پر احسان کیا ہے۔ اس کو یاد کر وجب ایک جماعت نے ارادہ کیاک تم پر دست درازی کریس تواس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دسائے۔

١٨٧٠ الآنعام ١٤١ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَا جَنَّتِ مُعْرُونَ شَبِ وَ غَيْرَ مَعْرُوشَتٍ وَ النَّخُلَ وَالرُّرْغَ عَنْمَ اللَّهُ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَ غَيْرَ مُتَشَابِهِ \* كُلُوا مِنْ ثَمَرِمْ إِذَا اللَّهُ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَ غَيْرَ مُتَشَابِهِ \* كُلُوا مِنْ ثَمَرِمْ إِذَا الْمُمْ وَالتُوا حَقَّةُ يُومَ حَصَادِم \* وَلاَ تُسَرِّفُوا \* إِنَّةً لاَيُحِبُ الْمُسْرِ فِيْنَ ٥ النَّهُ وَلاَ تَشْرِفُوا \* إِنَّةً لاَيُحِبُ الْمُسْرِ فِيْنَ ٥ المُنْ مُعُولًا وَمِنَ الاَنْعَامِ حَمُولَةً وَ فَرْشًا \* كُلُوا عِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلاَ تَشْبِعُوا عَمَلَ اللَّهُ وَلاَ تَشْبِعُوا خُطُوبِ الشَّيْطُنِ \* إِنَّةً لَكُمْ عَدُو مُبِينَ ٥ ١٤٣ لَمُنِيَّةً أَزْوَاجٍ عِ عَمِنَ عَدُولًا مَنْ اللَّهُ وَالْمَارِقَيْنِ وَمِنَ الْمُعْرَاثُنَيْنِ وَمِنَ الْمُعْرَاثُونَ وَمِنَ اللَّهُ وَلَا ثُمَا اللَّهُ كَورَيْنِ حَرَّمَ آمَ الْإِنْفَيْنِ آمَا

الصباب النين وبن المعرانين ما من المدعوين عمر المدعود المدعود

۱۹۷۵ اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کئے بھتر یوں پر پڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتر یوں پر نہیں پڑھائے ہوئے وہ بھی اور کھیتی جن کے طرح طرح کے بھل ہوتے ہیں اور زیتون اور انار جو (بعض ہاتوں میں) ایک دوسرے سے لئے جلتے ہیں اور (بعض) باتوں میں نہیں لئے جب یہ چیزیں پھلیں تو اُن کے پھل کھاڈ اور جس دن (پھل تو ژواور کھیتی) کاٹو تواللہ کاحق بھی اس میں سے اداکر داور بیجائے اُڑاؤکر اللہ ہے جا اُڑائے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور چار پایوں میں بوجد اُٹھائے والے (یعنی بڑے بڑے) بھی پیدا کے اور زمین سے گئے اور زمین سے گئے ہوئے (یعنی چھوٹے چھوٹے) بھی (پس) اللہ کا دیا ہوا رزق کھاڈ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ (یہ بڑے چھوٹے چار پائے) آٹھ قسم کے (ہیں) دو (دو)

بھیراوں میں سے اور دو ( دو ) بکریوں میں سے (یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادو) (اے پیٹمبراان سے) بو جمو کہ (اللہ نے) دونوں ( کے ) نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں (کی) مادنیوں کو یا جو بچہ مادنیوں کے بیٹ میں لیٹ رہا ہو اُسے۔ اگر ہے ہو تو مجھے سند سے بتاؤادر دو ( دو ) او شوں میں سے اور دو ( دو ) کا یوں میں سے (ائے بارے میں بھی اُن ہے ) پوچھو۔

٧ ٨٣١ الاعراف ٩ وَلَقَدْ مَكُنْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَخَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مُعَايِشٌ \* قَلِيْلاً مَّا كُونُ ٥ تَشْكُرُ وْنُ ٥ تَشْكُرُ وْنُ ٥

۸۳۱ - اور جمیں نے زمین میں تمہارا ٹھنکانا بنایا۔ اور اس میں تمہارے لئے سامان معیشت بیدا کئے۔ (مگر) تم کم ہی شکر کرتے ہو۔

٧ ٨٢٢ الاعراف ٢٦ يُبَنِّنُ ادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِى سَوْأَتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقُوٰى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۞

۸۲۲- اے بنی آدم! ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانے اور (تمہارے بون کو) زینت (وے) اور (جو) پرہیز کاری کالباس (ہے) ووسب سے اچھاہے۔

٨ ١٢٠ وَاذْكُرُ وْ آ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلُ مُسْتَضْعَفُونَ فِى الْأَرْضِ غَنَافُونَ أَنْ يُتَخَطَّفَكُمُ
 ١٤ وَاذْكُرُ وْ آ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ غَنَافُونَ أَنْ يُتَخَطَّفَكُمُ مَنَ الطَّيِبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وْ نَ ٥ النَّاسُ فَأَوْ لَكُمْ وَ أَيْذَكُمْ بِنَصَرُ } وَرَ زَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وْ نَ ٥

۸۲۲ اور (اُس وقت کو) یاد کرو۔ جب تم زمین (مک) میں قلیل اور ضیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے

کہ لوک تمہیں اُڑا (نہ) لے جائیں۔ (یعنی بے خان و مال نہ کرویں) تو اُس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدو

سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم (اس کا) شکر کرو۔

٨ ٨٢٤ وَإِنْ يُرِيْدُوْ آ أَنْ يُخْدَعُوْكَ فَإِنْ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَ الْانفال ٢٢ وَإِنْ يُرِيْدُوْ آ أَنْ يُخْدَعُوْكَ فَإِنْ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ اللَّذِي آيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَبِيعًا مُآ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ ﴿ إِنَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ وَلَكِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ وَلَكِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ وَلَكِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ وَلَكِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ وَلَكِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ وَلَكِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيْرُ حَكِيْمٌ وَلَيْنَ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللْحَالَالِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

۸۲۴ اور اگریہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا۔ وہی تو ہے جس نے تم کو آپنی مدد سے اور مسلمانوں (کی جمعیت) سے تقویت بخشی۔ اور اُن کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بحر کی دولت خرج کرتے تب بھی اُن کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے۔ مگر اللہ ہی نے اُن میں اُلفت ڈال دی۔ بے شک وہ زیر دست (اور) حکمت والا ہے۔

١٧ ٨٢٥ الاسراء ٦٦ رَبُّكُمُ الَّذِي يُرْجِى لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ \* إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَجِيًا ٥

۸۲۵ تمبادا پرورد کاروو ہے جو تمبارے لئے دریاسیں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے (روزی) تلاش کرو۔ بے شک وہ تم پرمبریان ہے۔

١٧٨٢٦ الاسراء ٧٠ وَلَقَدْ كَرُّ مُنَا يَنِيَّ أَدَمَ وَ خَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْهُمْ مِّنَ الطَّيِبْتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرِ بِمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيْلًا .

۸۲۷ اور جم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اُن کو جنگل اور دریامیں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطاکی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔

٣١ ٨٢٧ الانبياء ٢٤ قُلْ مَنْ يُكْلَوُ كُمْ بِالْيُلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ \* بَلْ هُمْ عَنْ ذِجْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ٥

۸۲۷۔ کہو کہ رات اور دن میں اللہ سے تمہاری کون مفاظت کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پرور د کار کی یاد ہے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

٢١ ٨٢٨ الانبياء ٨٠ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِتَحْصِنَكُمْ مِّنْ ايَاسِكُمْ ، فَهَلْ أَنْتُمْ شَكِرُونَ ٥

۸۲۸ اور ہم نے تمہارے لئے اُن کو ایک (طرح کا) لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی (کے ضرر) سے بچائے۔ پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔

٧٧ ١٢٩ النمل ٧٧ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُوْ فَضْل عَلَى النَّاسِ وَلْكِنَّ آكُثَرَ هُمْ لَآيَشْكُرُ وْنَ ٥ ٨٩٩ اور تمبارا پرورد كار تولوكوں پر فضل كرنے والاہے ۔ ليكن أن ميں ہے اكثر شكر نہيں كرتے ۔ ٣١ ٨٣٠ لقيان ٢٠ آلمُ تَرُوَّا أَنَّ اللَّهَ سَنَّحَرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْآرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ يَعْمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِئَةً \*

۸۳۰ کیاتم نے نہیں دیکھاکہ جو کچھ آسانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کردیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کردی ہیں۔

٣٣ ٨٣١ الاحزاب ٤٣ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيُ عَلَيْكُمْ وَمَلَّئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظَّلُمْتِ إِلَى النُّوْدِ \* وَمَلَئِكَةً لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظَّلُمْتِ إِلَى النُّوْدِ \* وَمَانَ بِاللَّوْمِئِيْنَ رَحِيْهَا ٥ وَكَانَ بِاللَّوْمِئِيْنَ رَحِيْهَا ٥

۸۳۱ و بی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اُس کے فرشتے بھی۔ تاکہ تکو اند حیروں سے مکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور اللّٰہ مومنوں پر مہر بان ہے۔

١٩ ٨٣٢ الحجزات ٧ وَاعْلَمُوا أَنَّ بِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ \* لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِي كَثِيْرِ مِّنَ الأَمْرِ لَعَبَتُمْ وَلَكِنَّ الأَمْرِ لَعَبَتُمْ وَكُرُّهَ الْكُفْرَ وَلَيْنَا فَوَ رَبِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرُّهَ النَّكُمُ الْكُفْرَ وَلَيْنَا فَوَ رَبِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرُّهَ النَّكُمُ الْكُفْرَ وَلَيْنَا فَوَ رَبِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرُّهَ النَّكُمُ الْكُفْرَ وَلَيْكُمُ الرَّابُ فَي قُلُوبِكُمْ وَكُرُّهَ اللَّهُ الْكُفْرَ وَالنَّهُ عَلَيْهُ حَكِيْمٌ ٥ وَالنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَنَمْمَةً \* وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

۸۳۷ اور جان رکوکر تم میں اللہ کے پیغمبر میں۔ اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہار آکہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں بر جاؤ۔ لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بناویا۔ اور اس کو تمہارے دلوں میں سجاویا۔ اور کفر اور گناہ اور تافر مائی ہے تم کو بیزار کر ویا۔ یہی لوگ راو ہدایت پر بیں۔ (یعنی) اللہ کے فضل اور احسان سے۔ اور اللہ جانے والا (اور) حکمت والانے۔

١٩ ٨٣٣ الحجرات ١٧ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا \* قُلْ لا تَمُنُوا عَلَى إِسْلاَمُكُمْ عَبَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ مَذَكُمْ لِلْإِيْهَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ ۞

۸۳۲ یا لوک تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہد دوکہ اپنے مسلمان ہونے کامجھ پر احسان ندر کھو۔ بلکہ اللہ تمپر احسان رکھتا ہے۔ کہ اُس نے تمہیں ایمان کاراستہ دکھایا بشرطیکہ تم سچے (مسلمان) ہو۔

٨٠ ٨٣٤ عبس ٢١ ثُمَّ أَمَاتُهُ فَأَقْبَرَهُ ٥

۸۳۴ پیمر اُس کو موت دی پیمر قبر میں دفن کرایا۔

٩٣٨٣٥ الضخى ١١ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ٥

۸۲۵ - اورایت پرورد کارکی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔

٩٦ ٨٣٦ العلق ٤ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٥ هَ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ ٥

٨٢٦ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کابس کو علم نہ تھا۔

غيرفاني اور غيرمبدل كلمات البي

٦ ٨٣٧ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوْا وَ أُوْذُوا حَتَّى أَسْهُمُ نَصَرُنَا ء وَلا مُبَدِّلُ لِكَلمْتِ اللَّهِ ء

۸۲۵ اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایڈا پر صبر کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اُن کے پاس بہاری مدد پہنچتی رہی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والانہیں۔ ٦ ٨٣٨ الانعام ١١٥٠ وَغَنْتُ كَلِمْتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً \* لا مُبدّل لكلمتم ع وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

۸۳۸ اور تمبارے پرورد کارکی ہائیں سچائی اور انصاف میں پوری بین۔ اس کی ہاتوں کو کونی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا جاتا ہے۔

۱۰ ۸۳۹ بونس ۱۹ وَلَوْ لَا كَلِمْةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبَكَ لَقُضى بِينهُمْ فِيْهَا فَيْهِ يَحْتَلَفُوْنَ ٥ مِن ١٥ مَهِ الْحَلَمُةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبَكَ لَقُضى بِينهُمْ فِيْهَا فَيْهِ يَحْتَلَفُوْنَ ٥ مَمَهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ

١٨٨٤٢ الكهف ٢٧ وَاثْلُ مَا أُوْجِىَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِكَ عَ لَامُبَدِّلَ لِكَلِمتِهِ ﴿ وَلَنْ تَجِدُ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدُّا ۞

۱۷۳ اور اپنے پرورو کار کی کتاب کو جو تمہدے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور اس کے سواتم کہیں پناو کی جگہ بھی نہیں پاؤ کے۔

١٨ ٨٤٣ الكهف ١٠٩ قُلَّ لُوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمْتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِعِثْلِمِ مَدَدًا ٥

۱۳۲۰ کید دو کد اگر سمندر میرے برورد کار کی باتوں کے (لکھنے کے) لئے سیابی ہو تو قبل اس کے کہ میرے برورد کار کی باتیں تام ہوں سمندر ختم ہوجائے اگرچہ ہم ویساہی اور (سمندر) اُس کی مدد کو لایش۔

٢٠٨٤٤ طه ١٢٩ وَلَوْ لَا كَلْمَةُ سَيَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلَّ مُسَمَّى ٥

۱۹۴۸ اور ایک بات تمبارے بروروکار کی طرف سے پہلے صادر اور (اجزائے اعال کے لیے) ایک سیعاد مقرد ند ہو جگی ہوتی تو (نزولِ) عذاب لازم ہو جاتا۔

ه ٣٠ ٨٤٥ الروم ٣٠ فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا \* فِطْرَ تَ اللَّهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا \* لاَتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللَّهِ \* ذَلِكَ الدِّيْنُ الْفَيِّمُ \* وَلٰكِنَ ٱكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ ۞ ۸۶۵ تو تم ایک طرف کے بوکر ورین (اللہ کے ستے) پر سید حاملہ کیے چلے جاؤ۔ (اور)اللہ کی قطرت کو جس پراس نے لوگوں کو پیداکیا ہے (افتیار کئے ربو) لڈ کی بناتی ہوٹی (قطرت) میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یبی سید حاویین ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔

٣١ ٨٤٦ لقيان ٧٧ وَلَوْ انَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجِرةِ اقْلامٌ وَالْبِحْرُ بِمُدُّةٌ مِنْ بَعْدِم سَبْعَةُ ٢١ ٨٤٦ لقيان ٧٧ وَلَوْ انَّ مَا فَهِ الْأَرْضِ مِنْ شَجِرةِ اقْلامٌ وَالْبِحْرُ بِمُدُّةً مِنْ بَعْدِم سَبْعَةً مِنْ بَعْدِم مَا نَهِ ذَتْ كَلِمتُ اللَّهِ \* إِنَّ اللَّه عزيزٌ حَكِيمٌ ٥ وَالْبِحْرِ مَّا نَهِ ذَتْ كَلِمتُ اللَّهِ \* إِنَّ اللَّه عزيزٌ حَكِيمٌ ٥

۱۲۲۱ اور کریوں ہو کہ زمین میں جتنے درفت بیں (سب کے سب) قلم بوں اور سمندر (کا تام پانی) ساہی ہو (اور)اس کے بعد سات سمندراور (سیابی ہو جانیں) تواللہ کی پاسیں (یعنی اس کی صفتیں) ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

۳۳ ۸٤۷ ملاحزاب ٦٢ سُنَّة اللَّهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوا مِنْ فَبُلُ ٤ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُدِيْلاً ٥ ١٩٥٠ جولوک پيلې کزر چکے بيں اُن کے بارے ميں بحی اللّٰہ کی يہی عادت رہی ہے۔ اور تم اللّٰہ کی عادت ميں تغيّر و جندل ندياؤ کے۔

٣٥ ٨٤/ فاطر ٣٤ إسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّ مِ \* وَلَا يُحِيْنُ الْمُكُرُ السِّيِّيِ الْأَ بِأَمْلِم \* فَهَلْ يَنْظُرُونَ اللَّاسِنَّتَ الْآوَلِيْنَ \* فَلَنْ نَجِدَ لِسُنْتِ اللَّهِ تَبْدِيْلا ٥ وَلَنْ تَجَدَّ لِسُنْتِ اللَّهِ تَحْوِيْلاً ٥ وَلَنْ تَجَدَّ لِسُنْتِ اللَّهِ تَحْوِيْلاً ٥

۸۴۸۔ یعنی (انہوں نے) کمک میں غرور کرنااور بری چال چلنا (اختیاد کیا) اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے بی برگز بی بر پڑتا ہے۔ یہ اسکلے لوگوں کی روش کے سوااور کسی چیز کے منتظر نہیں۔ سوتم اللہ کی عادت میں ہرگز تبذل نہ پاؤ کے۔ اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔

١٨٤٩ المؤمن ٥٥ قَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِنْهَائُهُمْ لَمَّا رَاوًا بَاسْنَا ﴿ سُنْتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

۸۴۹۔ لیکن جب وہ ہماراعذاب دیکھ بیلے (اُس وقت) ان کے ایمان نے اُن کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ (یہ) اللّٰہ کی عادت (ہے) جو اُس کے ہندوں (کے بارے) میں چلی آتی ہے۔ اور وہاں کافر کھائے میں پڑگئے۔

٢٨٥٠ الشوارى ١٤ وَلَوْلاَ كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رُبِّكَ إِنَى آجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِي بَيْنَهُمْ ٥

۵۰۰ اور اکر تمہارے پرورد کار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لئے بات نہ ٹھیر چکی ہوتی تو اُن میں فیصلہ کر دیاجاتا۔

٤٢٨٥١ الشورْي ٢١ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصَّلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ \*

۱۵۹۔ اور اگر فیصلے (کے ون) کا وعد و یہ وتا تو اُن میں فیصد کر ویا جاتا۔ ۱۵۸ م ۱۸ الفتح ۲۳ سُنَّة اللَّهِ الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدْ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیْلاً ٥ ۱۵۵۔ (یہی) اللہ کی عادت ہے۔ جو پہلے سے چلی آتی ہے اور تم اللہ کی عادت کہمی بدلتی دو یکھو کے۔

#### رزق البِّي: عطاء و تقدير

۱۹۵۰ بے شک تمہادا پرورد کار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور (جس کی روزی چاہتا ہے) سک کر دیتا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے فوف ہے۔ سیشک وہ اپنے بندول سے فبردار ہے اور (اُن کو) دیکو رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے فوف ہے۔ قتل نہ کرنا۔ (کیونکہ) اُن کو اور تم کو جم ہی رزق دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اُن کامار ڈالتا بڑا سخت گناہ ہے۔ ۲۰ ۸۵۸ طف ۱۳۷ لاَفَسْنَلُک دِرْقًا ﴿ فَعُنُ فَرْ رُقُلُک ﴿ وَالْمَاقِبَةُ لِلتَقُوٰی ٥ ملک ہمیں جم روزی دیتے ہیں اور (نیک) انجام (اہل) تقویٰ کا ہے۔ ۸۵۸ جم تم ہے روزی کے فواسٹکلر نہیں۔ بلکہ تمہیں جم روزی دیتے ہیں اور (نیک) انجام (اہل) تقویٰ کا ہے۔ ۸۵۸ المؤمنون ۱۸ وَ آفَرَ لُنَا مِنَ السَّبَاءِ مَاءُ لِفَعَدُ وَ فَاسْکُنْهُ فِي الْآرْضِ فَ ۸۵۹ اور جم ہی نے آسان سے ایک اندازے کے ساتھ پائی ٹائل کیا پھر اُس کو زمین میں ٹھیراویا۔ ۸۵۹ المؤمنون ۷۷ اُم فَسُنْلُهُمْ خَرْجًا فَخَرْجُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَ وَهُو خَیْرُ الرُّرْ وَقِیْنَ ٥

۸۶۰۔ کیاتم اُن سے (تبلیغ کے صلے میں) کچر مال مانگتے ہو تو تمہارے پرورد کار کا مال بہت اچما ہے۔ اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

٢٤ ٨٦١ النور ٢٨ وَاللَّهُ يَرُّزُقُ مَنْ يُشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥

٨٩١ اورجس كوچابتاب الله بشمار درق ويتاب

٢٥٨٦٢ الفرقان ٢ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا ٥

٨٦٢ اورجس نے ہر چيز كو پيداكيا پھر أس كاايك اندازه تحيرايا-

٢٨ ٨٦٣ القصص ٨٢ وَبْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ ٥

۸۹۲۔ بائے شامت، اللہ بی تواپنے بندوں میں ہے جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراغ کر دیتا ہے۔ اور (جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراغ کر دیتا ہے۔ اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔

٢٩ ٨٦٤ العنكبوت ١٧ فَابْتَفُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّرْقَ .

١٦٢٨ پس الله بي كيال سدر زق طلب كرو-

٣٩ ٨٦٥ العنكبوت ٦٠ وَكَأَيِّنْ مِّنْ دُابَّةٍ لا تَحْمِلُ دِرْقَهَا ۚ اَللَّهُ يَرْزُقُهَا وَ اِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ السَّمِيْعُ الْعَالِمُ السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِيْعِ السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السُلِمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّمِيْعُ السَّ

۸۶۵۔ آور بہت ہے جانور ہیں جو اپتارزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ بی اُن کورزق دیتاہے اور تم کو بھی۔ اور وہ سننے والااور جانتے والاہے۔

٢٩ ٨٦٦ العنكبوت ٦٢ - أللَّهُ يَبْسُطُ الرَّرْقَ لِمَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ٤

۸۶۲۔ اللہ بی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے سنگ کر دیتا ہے۔

٣٠ ٨٦٧ الروم ٢٧ أَوَكُمْ يَرَوَّا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَقْدِدُ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمٍ ٢٠ ٨٦٧ الروم ٢٠ أَوَكُمْ يَرَوَّا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَقْدِدُ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمٍ لِمَا اللهِ يَشْرُونَ ٥ لِيُومِنُونَ ٥ لَيُؤْمِنُونَ ٥

۸۶۷۔ کیاانہوں نے نہیں دیکھاکہ اللہ ہی جس کے لئے چاہتا ہے۔ رزق فراخ کرتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) متک کرتا ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لئے نشاتیاں ہیں۔

٣٣ ٨٦٨ الاحزاب ٣٨ ﴿ وَكَانَ آمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مُقْدُوْرًا ٥

٨٦٨ - اورات كاحكم تمير چكا ہے۔

٣٤ ٨٦٩ سبا ٢٤ قُلْ مَنْ يُرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ \* قُلْ اللَّهُ \*

۱۹۶۹ - پوچھوک تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رز آل دیتا ہے۔ کہو کہ اللہ یہ

٣٤ ٨٧٠ سبا ٣٦ قُلُ اذَّ رَبَّيْ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لَمَّ يَّشَاءُ و يَقْدِرُ ولكنَّ اكْثُر النَّاسِ لايعْلمُوْن ٥

۱۵۰ کید دوکد میرارب جس کے لئے چاہتا ہے۔ روزی فرائے کر ویتا ہے (اور جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر ویتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جائتے۔

٣٤ ٨٧١ سبا ٣٩ قُلْ إِنَّ رَبِي يَبُسُطُ الرِّرْقِ لِمَنْ يَشْآءُ مِنْ عَبَادِمٍ وَ يَقَدَّرُ لَهُ ۚ وَمَاۤ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُحْلِفُهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرُّرْقِيْنِ ٥

۱۵۸۔ کبد دوکہ میرا پروروکاراپنے بندوں میں ہے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر ویتا ہے اور (جس کے لیے جاہتا ہے روزی فراخ کر ویتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے اور تم جو چیز خرج کرو کے۔ وواس کا (تمہیں) عوض دے گا۔ اور ووسب سے بہتر رزق دینے والاہے۔

٣٥ ٨٧٢ فاطر ٣ يَأَبُهَا النَّاسُ اذْكُرُ وَا بِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ \* هَلَّ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهُ أَوْ وَالْأَرْضَ \* 
يَرُّرُ قُكُمٌ مِنَ السُّهَا أَهِ وَالْأَرْضَ \*

۸۷۲ - لوگوان کے بوتم پر احسانات بیں اُن کو یاد کرو۔ کیااللہ کے سواکوٹی اور خالق (اور رازق) ہے جوتم کو آسمان اور زمین سے رزق دے۔

٣٦ ٨٧٣ أَسْ مَنْ مُعْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا \* ذُلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيمِ ٣٨ وَالْقَمَرَ لَمُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ

۳۸۸ اور سورج اپنے مقرر دستے پر چلتار ہتا ہے۔ یہ (اللہ) غالب اور دانا کا (مقرر کیا ہوا) اندازہ ہے۔ اور چاند کی بھی جم نے منزلیں مقرد کر دیں۔ یہاں تک کہ (کھٹتے کھٹتے) کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔

٣٩ ٨٧٤ الزمر ٥٥ أوَلَمْ يَعْلَمُوْآ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّرْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ O

۱۸۸۸ کیا اُن کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دینتا ہے۔ اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دینتا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اُن کے لیے اس میں (بہت سی) نشانیاں ہیں۔

١٥ ٤١ حُمَّ السجدة ١٠ وَيْرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا أَقُواتُهَا .

٨٤٥ اور زمين مين بركت دكمى اور أس مين سب سلماني معيشت مقردكيار ١٨٧٦ عندم السجدة ١٦ ذلك تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ . ٨٤٦ يازبروست (اور) خبروارك (مقرركي بوسف) انداز عيين

٤٢ ٨٧٧ الشورى ١٦ يَبْسُطُ الرِّزْق لِمَنْ يَسْلَمُ وَيَقْدرُ \*

٨٤٤ وه جس كے لئے چاہتاہے۔ رزق فراخ كرويتاہے (اور جس كے لئے چاہتاہے) تنگ كرويتاہے۔

٤٢ ٨٧٨ الشورَى ١٩ اَللَّهُ لطِيْفُ العِبَادَةِ بِرَازَقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوَى الْعَزِيِّرُ ٥

٨٤٨ - الله البيني بندول برمبر بان ب و وجس كو چابتاب رزق ويتاب اور ووزور والا (اور) زيروست ب

٤٢ ٨٧٩ الشورى ٢٧ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرَّرْقَ لعبَادم لبغَوَا فِي الْأَرْص وَلَكِنْ يُنْرِّلُ بِقَدرٍ مَّا

يَشَاءُ \* انَّهُ بعبادهِ حبيرٌ بصيرٌ ٥

۱۹۵۸ اور اگر الله اپنے ہندوں کے لئے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لکتے لیکن وہ جو چیز چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔

١٨٠ ٤٣ الزخرف ١١ وَالَّذِي نَزُّلُ مِن السَّهَاءُ مَاءُ يُقدرِ

٨٨٠ اورجس ف ايك انداز عدك ساتح أسان عديان عديان بالى نازل كيا-

٨٨١ ٥١ - الدُّريت ٢٢ - وق السُهَاءُ رِزْقُكُمْ ومَا نُوْعَدُوْنَ ٢٣٥ قورتَ السُّهَاءُ وَالْارْضِ اللَّهُ لَحَقُّ مَثَّلُ مَا

الْكُمْ تُطَفُّون ()

۸۹۱ اور تمہارارزق اور جس چیز کاتم ہے وعد دکیا جاتا ہے آسان میں ہے۔ تو آسانوں اور زمین کے مالک کی قسم ! یہ (اسی طرح) قابلِ یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔

١ ٨٨٧ ٥ الذُّرِيْت ٨٥ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرُّرَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَيْنُ ٥

٨٨٧ الله بي تورزق دين والازور آوراور مضيوط ب

١٨٣ ٥٥ القمر ١٣ و تُحَرُّنَا الْأَرْضَ عُبُونًا فَالْتَعَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ٥

٨٨٠ اورزمين ميں بشم جارى كروية تو بانى ايك كام كے لئے جو مقدر بو جاتما جمع بوكيا۔

١٨٨٤ ١٥ القمر ٤٩ إِنَّا كُلُّ شَيْءِ حَلَقْهُ بِعَدرِ ٥

٨٨٠ جم ئے برچيزاندازه مقرر کے ساتھ بيداكى بــ

٥٨ ٨٥ الواقعة ٦٠ نَحْنُ قَدُرُنَا بِيْنَكُمُ ٱلمُوْتُ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ٥

۵۸۵ ہمے تے تم میں مرنا تھیرا دیا ہے۔ اور ہم اس بات سے عاجز نہیں۔

٦٢٨٨٦ الجمعة ١١ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزتِيْنَ ٥

٨٨٠ اوراند سب عيبتر رزق دين والاب-

٦٥ ٨٨٧ الطلاق ٣ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ \* وَمَنْ يُتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ \* إِنَّ

اللَّهُ بَالِغُ امْرِم \* قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞

۱۳۰۰ - اور اُس کوایسی جگہ سے رزق دے کا جہاں ہے (وہم و) گان بھی نہ ہو۔ اور جواللہ پر بھروسار کھے کا۔ تووہ ۱۸۸۷ - اس کو کفایت کرے گا۔ اللہ اپنے کام کو (جو وہ کرنا چاہتاہے) پوراکر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر پیپز کا اندازہ مقرر کررگھاہے۔

٣١ ما ١١ المُنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَسْتَكَ رِزَّقَهُ عَ

٨٨٨ بعلااكر وه اپنارزق بند كرلے توكون ہے جوتم كورزق دے؟

٧٣ ٨٨٩ المزمل ٢٠ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ \*

٨٨٩ اوراند تورات اور دن كالندازه ركمتا ب-

٧٧٨٩٠ المرسلت ٢٢ إلى قَدْرِ مُعَلُّوْمِ ٢٣٥ فَقَدَرْنَا ﴿ فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ٥

-۸۹۰ ایک معتین وقت تک پھر اندازہ مقرر کیااور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔

١٩ - ٨ عبس ١٩ ، مِنْ تُطْفَهِ ﴿ حَلَقَهُ فَقَدُّرُهُ ٥

۱۹۱ نطفے سے بنایا۔ ہمراس کااندازہ مقررکیا۔

٨٧٨٩٢ الاعلى ٣ وَالَّذِي قُدَّرَ فَهَذَى ٥

۱۹۹۲ اورجس في (أس كا) اندازه تعيرايا (بر أس كو) رست بتايا-

وات الني سے عجز كى تفى

٢ ٨٩٣ البقرة ٥٥٥ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوْتِ وَالْآرْضَ ۚ وَلَا يَثُوْدُهُ جِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْمَظِيْمُ ۞

۱۹۹۳ أس كى بادشابى (اور علم) آسان اور زمين سب پر حاوى ہے۔ اور أسے ان كى حفاظت كچو بھى دِشوار نہيں اور دور بياعالى رتبداور جليل القدر ہے۔

٠ ٨٩٤ وَمَا آنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ O الانعام ١٣٤ إِنَّ مَاتُوْعَدُوْنَ لَأْتٍ ﴿ وَمَا آنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ O

۱۹۹۸ کچر شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ (وقوع میں) آنیوالا ہے۔ اور تم (اللہ کو) مغلوب نہیں کر سکتے۔

٥ ٨ ٨ الانفال ٥ و لا يَحْسَبَنُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَبَتُوا البَّهُمُ لاَيْعْجِزُونَ ٥ ٨ ٨٩٥ م ولا يَحْسَبَنُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَبَتُوا البَّهُمُ لاَيْعْجِزُونَ ٥ ٨ ٨٩٥ م ولا يَحْسَبَنُ اللَّذِينَ كَفَرُوا سَبَتُوا اللهِ المُعْجِدُ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٩ ٨٩٦ التوبه ٢ واعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِرِي اللَّهِ

٨٩٦ اور جان رکھوکہ تم اللہ کو عاجزت کر سکو کے۔

٩ ٨٩٧ التوبه ٣ فَاعْلَمُوْآ أَنَّكُمْ غَيْرٌ مُعْجِزى اللَّهِ \*

٨٩٥ - تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرانہیں سکو کے۔

۱۰ ۸۹۸ گُرنس و ۵۴ وَيُسْتَنْبِنُوْنَكَ أَحَقَ هُوَ \* قُلُ إِنَّ وَرَبِّيْ إِنَّهُ لَخَقَّ ، وَمَا آنْتُمْ بِمُعْجِزِبْنَ ٥ مُ ١٠ ٨٩٨ مَنْ مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

١١ ٨٩٩ هود ٢٠ أُولَيْكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الأَرْضِ

٨٩٩ ـ ولوك زمين ميس (كبيس بحاك كران كو) برانبيس سكتے۔

١٦٩٠١ النحل ٤٦ أَوْيَا خُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَيَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ٥

٩٠٠ یا أن کو چلتے بھرتے پکڑے وہ (اللہ کو) عابز نہیں کر سکتے۔

٢٤٩٠١ النور ٧٥ لا تَعْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مُعْجِزِيَّنَ فِي الْأَرْضِ ع

۹۰۱ - اورایسانیال نه کرناکه تم پر کافر لوک غالب آ جائیں کے زمین میں (وہ جابی کہاں سکتے میں)۔

٢٩٩٠٢ العنكبوت ٤ أمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ أَنْ يُسْبِغُونَا ﴿ سَآءَ مَايَحْكُمُونَ ٥

۹۰۷۔ کیاوہ لوگ جو بُرے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمارے قابوے علی جانیں گے جو خیال یہ کرتے بیس بُراہے۔

٣٩٩٠٣ العنكبوت ٢٢ وَمَآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَإِلَّا فِي النَّمْ إِلَّا فِي النَّمْ إِلَّا

۹۰۲ اورتم (أس كو) نه زمين ميں عابز كر سكتے بونه آسمان ميں۔

٤٤ ٣٥ ٩٠٤ قاطر ٤٤ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيَّءٍ فِي السَّمْوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴿

۹۰۲ اوراللہ ایسانہیں کہ آسانوں اور زمین میں کو ٹی چیز اُس کو عابز کر سکے۔

٤٢٩٠٥ الشورى ٣١ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ

۹۰۵ اور تم زمین میں (اللہ کو) عابز نہیں کر سکتے۔

٦٠٦ ٥٥ الواقعة ٦٠ نَحْنُ قَدُرْنَا يَيْنَكُمُ ٱلَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ٦١٥ عَلَى أَنْ ثُبَدِّلَ ٱمْنَلَكُمْ وَنُتَشِئَكُمْ فَا مَالاَ تَعْلَمُوْنَ ٥ ۹۰۶ - ہم نے تم میں مرنا تحمیرا دیا ہے۔ اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوک تمہاری جکہ لے آئیں اور ہم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔

٧٠٩٠٧ المعارج ٤٠ فَلَا أُقُسِمُ بِرَبَ الْمُسَارِقَ وَ الْمُعَارِثُ انَّا لَقَدِرُوْنَ ١٥ عَلَى أَنَّ تُبْدُلُ خَيْرًا مِّهُمْ وَمَا نَحْنُ بِغَسَّبُوْقَيْنَ ٥

۹۰۰ - بین مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں۔ (یعنی) اس بات پر (قادر بیس) کہ اُن سے بہتر لوگ بدل لائیں۔ اور ہم عاہز نہیں ہیں۔

٧٢٩٠٨ الجن ١٦ وَأَنَّا ظَننَا ٓ أَنَّ أَنَّ تُعْجِزَ اللَّهٰ فِي الْارَّضِ وَلَنَّ نُعْجِزَهُ هُرَبًّا ۞

۹۰۸ ۔ اور یہ کہ ہم نے یقین کرلیا ہے کہ ہم زمین میں (خواد کہیں ہوں) اللہ کو ہرانہیں سکتے اور نہ بھاک کر اُس کو ترکا سکتے ہیں۔

### رحمت البي كي وسعت اور ما يوسي كي مانعت

٦٩٠٩ الانعام ١٤٧ فَإِنْ كَذَّبُولَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُوْرَحْمَ وَاسِعَةٍ \*

۹۰۹ - اوراکریالوک تمباری تکذیب کریس توکید دو تمبادا پرورد کارصاحب رحمت وسیع ب

٧٩١٠ الاعراف ١٥٦ وَرَخْنِيُ وَسِغْتُ كُلُّ شَيْءٍ \* فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ
 وَالَّذِيْنَ هُمْ بِالْنِنَا يُؤْمِنُونَ ۞

۹۱۰ - اور جومیری رحمت ہے۔ وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اُس کو اُن لوگوں کے لئے لکھ دوں کا جو پر ہیز گاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

١٥٩١١ الحجر ٥٦ قَالَ وَمَنْ يُقْنَطُ مِنْ رَجْمَةٍ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالَوُّنَ ٥

۹۱۱۔ (ابراہیم نے) کہاکہ اللہ کی رحمت ہے (میں مایوس کیوں ہونے تکا اس سے) مایوس ہونا کمراہوں کا کام ہے۔

٣٩٩١٢ الزمر ٥٣ قُلْ يُعِبَادِي الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ \* إِنَّ اللَّهَ وَالْمَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَيْعًا \* إِنَّهُ هُوَ الْمَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞

۹۱۲ - (اے بینفسر میری طرف سے لوگوں سے) کہد دو کہ اسے میرسے بند واجنمیوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اے ۔ (اور) وہ تو بخشنے والامہر بان ہے۔ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ (اور) وہ تو بخشنے والامہر بان

۱۰۹۱۳ المؤمن ۷ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوْ ٤ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَ عِلْمًا .

۹۱۲ اور مومنوں کے لئے بخشش ما تکتے رہتے ہیں کو اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیراعلم ہر چیز پراحاط کئے ہوئے۔

گئے ہوئے ہے۔

#### تخليق ارض وسماء

۱۹۱۶ ۷۹۱۶ الاعراف ۱۵ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّموتِ وَالآرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ.
م۱۶ کچوشک نہیں کہ تمہارا پر ورد کاراللہ بی ہے۔ جس نے آسانوں اور زمین کو چو دن میں ہیداکیا۔
۱۱۹۱۵ هود ۷ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّموٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ٥ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّموٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ٥ مِن مِن بِنايا۔
۱۱۹۵ اور وہی تو ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چو دن میں بنایا۔

١٥٩١٦ الحجر ٨٥ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا نِيْنَهُمَا إِلَّا بَالْحَقِّ ٢٥٩١٦

۹۱۶ ۔ اور ہم نے آسانوں اور زمین کو اور جو (محکوقات) اُن دونوں کے درمیان میں ہے اُس کو تدبیر کے ساتھ بیداکیا ہے۔

٣١٩١٧ الانبياء ١٦ وَمَا خَلَقْنَا السُّنَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بِيْنَهُمَا لَمِيْنَ ١٧٥ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتْخِذَ ٢١٩١٧ لَمُ أَرَدْنَا أَنْ نَتْخِذَ ٢١٩١٧ لَمُ أَرَدْنَا أَنْ نَتْخِذَ كَتَا فَعِلِيْنَ ٥ لَمُوَا لَا تُخَذَّنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَعِلِيْنَ ٥

۹۱۷ - اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو (محکو قات) ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو و لعب کے لئے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ کھیل (کی چیزیں یعنی زن و فرزند) بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس ے بنالیتے۔

٢٥٩١٨ الفرقان ٥٩ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ ٱيَّامِ ٥

٩١٩ - جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اِن دونوں کے درمیان ہے جد دن میں ہیداکیا۔

٢٩ ٩١٩ العتبكوت ٤٤ خَلَقَ اللَّهُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِّلْمُوْمِنِينَ ٥

919۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیداکیا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لئے اس میں نشانی ہے۔

٣٠٩٢٠ الروم ٨ أوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فَيُ أَنْفُسِهِمْ صَمَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمُوٰتِ وَالْآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ

إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمِّى \*

۹۲۰ کیاانہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا۔ کراٹٹر نے آسانوں اور زمین کواور جو کچھ اُن دونوں کے درمیان

ب أن كو حكمت س اور ايك وقت مقرر تك كے ليے بيداكيا ب

٣٢٩٩١ حُمَّ السجدة ؛ أللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمْ أَقَى سَبَّةَ أَيَّامٍ ٥

۹۲۱۔ انٹہ بی توہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں اِن دونوں میں ہیں سب کو چھ ون میں ہیداکیا۔

٩٢٢ ص ٧٧ وَمَا خَلَقْنَا السَّبَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا أَبِاطَلاً ٥

٩٢٢ - اورجم في آسمان اور زمين كو اورجو كائتات أن ميں ب أس كو خالى از مصلحت نہيں بيداكيا۔

بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَآيَعْلَمُونَ ٥

۹۲۴۔ اور جم نے آسانوں اور زمین کو اور جو کچر اُن میں ہے اُن کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اِن کو جم نے تدبیرے پیداکیا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

٢٢ ١٥ الجاثبة . ٢٧ وَخَلَقُ اللَّهُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ٥

١٩٢٨ اورالله في آسمانون اورزمين كو حكمت سيداكيا بـ

27 9 ٢٥ الاحقاف ٣ مَا خَلَقْنَا السَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْخَيِّ وَ أَجَل مُسَمَّى \*

۹۲۵ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کھر اِن دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لئے بیدا کیا ہے۔

٩٢٦ ٥٠ قُلَ ٢٨ وَلَقَدُ خَلَقْنَا السَّمُونَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴿ وَمَا مَسُنَا

مِنْ لُغُوْبٍ ٥

۹۲۹۔ اور ہم نے آسانوں اور زمین کو اور جو (محکوفات) اُن میں ہے سب کو چھ دن میں بنا دیا۔ اور ہم کو ذرا بھی بنادیا جھن نہیں ہوئی۔

٧٧ ٩٧٥ الحديد ٤ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ فَي سِتَّةِ آيًّامٍ .

-۹۲ وی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ دن میں بیداکیا۔

ربوبيت اللى پراولادِ آدم كى شهادت

٧٩٢٨ الاعراف ١٧٧ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ ابْتِي أَدَمَ مِنْ ظُهُوْدِ هِمْ ذُرِّ بُتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ١٧٨ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ ابْتِي أَدَمَ مِنْ ظُهُوْدِ هِمْ ذُرِّ بُتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ١٧٨ وَأَنْ تَعُولُوا يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّا اللَّلْ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِيْنَ 0 1٧٣ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّيَا أَشُرَكَ أَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِنْ بَعْدِهِمْ ءَ أَفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْبُطِلُونَ 0

۹۲۸ اور جب تمبارے پرورد کار نے بنی آدم سے یعنی اُن کی پینٹھوں سے اُن کی اولاد تکالی تو اُن سے خود اُن کے مقابلے میں اقرار کرالیا (یعنی اُن سے پوچھاکہ) کیامیں تمبارا پرورد کار نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے کیوں نہیں۔
ہم گواہ ہیں (کہ تو ہمارا پرورد کار ہے) (یہ اقرار اس لئے کرایا تھا) کہ قیامت کے دن (کہیں یوں نہ) کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی یا یہ (نہ) کہوکہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا۔ اور ہم تو اُن کی اولاد تھے ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی یا یہ و کام اہل باطل کرتے دہے اس کے بدلے تو ہمیں بلاک کرتا ہے۔
(جو) اُن کے بعد (ہیدا ہوئے) تو کیا جو کام اہلِ باطل کرتے دہے اس کے بدلے تو ہمیں بلاک کرتا ہے۔

اسماء محسنی ہے پکارنے کا وجوب اور الحادے ممانعت

٧٩٢٩ ٧ الاعراف ١٨٠ وَ لِلَّهِ الْأَسْنَاءُ الْخُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا سَوَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْجِدُونَ فَيْ أَسْنَاتُهُ \* مَنْيُجُوزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥

۹۲۹۔ اور انڈ کے سب نام اپھے ہی اچھے ہیں تو اُس کو اس کے ناموں سے پکاراکرو۔ اور جو لوک اُس کے ناموں میں کمی (افتیار) کرتے ہیں اُن کو چھوڑ دو۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔

۱۲۹۳ الاسراء ۱۱۰ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرِّخْنَ " أَيًّا مَّاتَدْعُوْا فَلَهُ الْأَسْيَآةُ الْحُسْنَى ، ۱۲۹۳ کردوکر تم (الله کو) الله (کے نام سے) پکارویار حمن (کے نام سے) جس نام سے پکارو اُس کے سب نام ایسے ہیں۔

٢٠٩٣١ طَهُ ١ ٨ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ \* لَهُ الْأَسْبَاءُ الْخُسْنَى ٥

٩٢١- (وه معبود برحق ب ك) أس كے سواكوئي معبود نہيں ب أس كے (سب) نام الجع بيں۔

٩٩٣٢ ٥٩ الحشر ٢٤ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُّ ٱلْمَصَوَّرُ لَهُ الْأَسْيَآءُ الْحُسْنَى ٥

۹۳۷ - وہی اللہ (تمام محکوقات کا) خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والااس کے سب اچھے ہے اپھے تام ہیں۔

### تقديرانساني كي تبديلي كاانحصار على پر

٨ ٩٣٢ ٨ الانفال ٣٥ ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يُعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا

بِٱنْفُسِهِمْ \* وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ٥

۹۳۴۔ یہ اس کئے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ تحود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلاکر تااور اس کئے کہ اللہ سنتا جاتتا ہے۔

١٣ ٩٣٤ الرعد ١١ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِفَوْمٍ خَنْى يُغَيِّرُ وَا مَا بِالْفُسِهِمُ \* ١٣ ٩٣٤ اللهُ أَس (نعمت) كوجوكسى قوم كو (حاصل) به تهيين بدلتا جب تك كه وه ابنى حالت كونه بدليه على ١٣ ٩٣٥ النحل ١٦٦ وَضَرَّ بَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أَمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَّاتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَا ١٩٥٥ النحل ١٦٦ وَضَرَّ بَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أَمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَّاتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أَمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَّاتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَا اللهُ فَاذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُوع وَالْحَوْفِ بِهَا كَانُوا مَنْ كُلُّ مِنْ اللهِ فَاذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُوع وَالْحَوْف بِهَا كَانُوا

۹۳۵۔ اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے۔ کہ (ہرطرح) اسن چین سے بستی تھی ہرطرف سے رزق بافراغت پلا آتا تھا۔ مگر اُن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اُن کے اعمال کے سبب اُن کو بھوک اور فوف کالباس پہناکر (ناشکری کا) مڑہ چکھا دیا۔

# حكم البى اور مواخذة البى

١٠٩٣٦ يونس ١١ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشُّرِّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ اِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ \* فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۞

۹۳۹۔ اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلبِ فیر میں جلدی کرتے ہیں تو اُن کی (عمر کی) میعاد پوری ہو چکی ہوتی سوجن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اُنہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں میکتے رہیں۔

١٦٩٣٧ النحل ٦١ وَلَوْ يُؤَاجِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَابَةٍ وَلَكِنْ يُؤَجِّرُهُمْ إِنَى آجَلِ مُسَمَّى عَ

۹۳۵۔ اور اگر اللہ لوگوں کو اُن کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاند ار کو زمین پر نہ چمو ڑے لیکن اُن کو ایک وقت مقرد تک مہلت دینتے جاتا ہے۔

١٨ ٩٣٨ الكهف ٥٨ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُوالرَّحْةِ \* لَوْيُوَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُّوْا لَعَجُّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ \* يَلُ لَهُمْ مُوْعِدٌ لِنْ يَجِدُوا مِنْ دُوْنِهِ مَوْبِلًا ۞ ۹۳۸۔ اور تمہارا پرورد کار بخشنے والاصاحبِ رحمت ہے۔ اور اگر وہ اُن کے کر تو توں پر اُن کو پکڑنے گئے تو اُن پر محت جمت عذاب بھیج دے۔ مگر اُن کے لیے ایک وقت (مقرر کررکھا) ہے۔ کہ اُس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جکہ نہ پائیں گے۔

٣٥ ٩٣٩ فاطر ٥٥ وَلَوْيُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِهَا كَسَبُوْا مَاتَوَ لَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ذَآيَّةٍ وَلَكِنّ يُؤَخِّرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُسمّى ع

۹۳۹۔ اور اگر اللہ لوگوں کو اُن کے اعلا کے سبب پکڑنے لکتا۔ تو روئے زمین پر ایک چلنے ہمرنے والے کو نہ چھوڑتا۔ لیکن وہ اُن کو ایک و قتِ مقرر تک مہلت دبیٹے جاتا ہے۔

٤٣٩٤٠ الزخرف ٥ أَنْنَصْرُبُ عَنْكُمُ الذِّكَّرُ صَفَّحًا أَنْ كُنَّتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ٥

٩٢٠ بعداس لئے كہ تم دد سے بحلے بوٹے لوگ بو۔ ہم تم كو نصيحت كرنے سے باز رہيں كے۔

٨٩ ٩٤١ الفجر ١٤ إِنَّ رَبُّكَ لَبِأَبْرٌ صَادِ ٥

۹۴۱ ہے۔ ایک تمہارا پرورد کار تاک میں ہے۔

### عزت و بزرگی الله و رسول اور مسلم کاحق ہے

۱۰۹ ۱۲ یونس ۱۰ و لا یکٹر نُنْكَ قُولُمُمْ إِنَّ الْعِزُّةَ لِلْهِ جَبِّمًا ﴿ هُوَ السَّبِعُ الْعَلِيْمُ ٥ وَلا يَحْرُ نُنْكَ قُولُمُمْ إِنَّ الْعِزُّةَ لِلْهِ جَبِّمًا ﴿ هُوَ السَّبِعُ الْعَلِيْمُ ٥ و ﴿ ١٠٩٣ - ١٠ اور (اے بینقبر) إِن لوگوں کی ہاتوں ہے آزردہ تہ ہونا (کیونکہ) عِزَّت سب اللّٰہ بی کی ہے۔ وہ (سب کچہ) سنتا (اور) جانتا ہے۔

١٧٩٤٣ الاسراء ٨١ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ \* إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْفًا ٥

٩٣٣ - اوركب دوكه حق أكيا اور باطل تابود بوكيا۔ بے شك باطل نابود بونے والا ہے۔

٢١٩٤٤ الانبياء ١٨ بَلْ نَقْذِتُ بِالْخَتَى عَلَى الْبَاطِل فَيَدُ مَغُهُ فَإِدَا هُوَ زَاهِقٌ \*

۹۶۴ - (نہیں) بلکہ ہم سیج کو جمعوث پر تھینچ مارتے ہیں تو وہ اُس کاسر تو ژدیتا ہے۔اور جمعوث اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔

٢٤٩٤٥ سباء ٨٤ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِنُ بِالْخَتَى عَلَامُ الْغُيُوْبِ ٥

٩٥٥ کېد دو که ميرا پرورد کار اوپرے حق اتار تا ہے۔ (اور وه) غيب کی باتوں کاجاتے والاہے۔

٣٥٩٤٦ فاطر ١٠ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَيْعًا \* إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيّبُ

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُ فَعُهُ \* وَالَّذِينَ يَمْكُرُ وْنَ السَّيِّتِ لَهُمْ عَدَابُ شَدِيدٌ \* وَ مَكُرُ وُنَ السَّيِّتِ لَهُمْ عَدَابُ شَدِيدٌ \* وَ مَكُرُ أُولَٰ السَّيِّتِ لَهُمْ عَدَابُ شَدِيدٌ \* وَ مَكُرُ أُولَٰ السَّيِّتِ لَهُمْ عَدَابُ شَدِيدٌ \*

۱۹۲۹۔ جو شخص عزت کاطلبکار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے۔ اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک علی اور نیک عل اُس کو بلند کرتے ہیں۔ اور جو لوک بُرے بُرے مکر کرتے ہیں اُن کے لئے سخت عذاب ہے۔ اور اُن کامکر نابود ہو جائے گا۔

۲۹ ۲۹ ۱ الشوری ۲۶ وَیَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَیُحِقُ الْخَقَّ بِکَلِمْتِمِ \* الشوری ۲۶ وَیَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَیُحِقُ الْخَقَّ بِکَلِمْتِمِ \* ۱۹۵ مود کونابود کرتااور اپنی باتوں ہے حق کو ثابت کرتا ہے۔ ۱۹۸ ما ۱۹۸ کَتَبُ اللَّهُ لَا عَلِبَنَ اَنَاوَدُ سُلِی اِنَّ اللَّهُ لَقَوِی عَزِیْرُ ۱۵ میں اور میرے میغیر ضرور غالب رہیں گے۔ بے شک الله زور آور (اور) زبروست ہے۔

١١٩٤٩ المنتحنه ٨ يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللّهِ بَافْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمْ نُوْرِهِ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُونَ ٩ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَىٰ وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْكَافِرُونَ ٩ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَىٰ وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِيْن كُلّهِ وَلَوْكُرهَ الْمُشْرِكُونَ ٥

۹۳۹۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ (کے چراغ) کی روشنی کو مند سے (پھونک مار کر) بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کرکے رہے کا خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پینفمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ تاکہ اُسے اور سب دینوں پر غالب کرے۔ خواہ مشرکوں کو ٹبراہی کے۔

٩٥٠ - ١٣٩٥ المُنفقون ٨ وَلِلَهِ الْعِزُّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ٥٠ عال ١٤٠ المُنفقون ٨ وَلِلَهِ الْعِزُّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ٥٠ عاللَكُ عزت الله كى اور أس كے رسول كى اور مومنوں كى ليكن منافق تبين جائے۔

### الله تعالى عناء اور انسانوس كى فقيرى

١٤٩٥١ ابرُهيم ٨ وَقَالَ مُوْسَى إِنْ تَكُفُرُوْا آنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا \* فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ جَبِيْدُ ۞

۹۵۱ اور مولئی نے (صاف صاف) کہد دیاکد اگر تم اور جنتے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تواللہ بھی بے نیاز (اور) قابلِ تعریف ہے۔

١٦٩٥٢ النحل ٩٦ مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَاعِنْدَ اللَّهِ يَاقِ \* وَلَنَجْزِينَ الَّذِيْنَ صَبْرُوْآ أَجْرَهُمْ

۹۵۲ ۔ جو کچر تمبارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باتی ہے (کر کبھی ختم نہیں ہو کا) اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم اُن کو اُن کے اعمال کا نہایت اچھا بدلہ ویس کے۔

۲۹ ۹۵۳ العنكبوت ٢ وَمَنْ جَاهَدَ فَانَهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِم ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِي عَنِ الْعَلَمِيْنَ ۞ ٢٩ ٩٥٣ اور بوشخص محتت كرتاب توايت بى فائدے كے لئے محنت كرتاب داور اللہ توسادے جہان سے بے عروا ہے۔

٣٥٩٥٤ فاطر ١٥ يَأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ عَ وَاللَّهُ هُوَ الْفَيْنُ الْفَعِيدُ ٥ موم ٩٥٤ لوكوتم (سب) الله عَ محتاج بور اور الله عِهروا سراوار (حدوث) ہے۔ ٣٩٩٥ الزمر ٧ إِنَّ تَكُفُّرُ وَا فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيًّ عَنْكُمْ مَنَ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرَ عَ ١٩٥٥ الزمر ٧ إِنَّ تَكُفُرُ وَا فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيًّ عَنْكُمْ مَنَ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرَ عَ ١٩٥٥ الزمر ٧ إِنَّ تَكُفُّرُ وَا فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيًّ عَنْكُمْ مَنَ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرَ عَلَيْ ١٩٥٥ الرَّيْدَ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرَ عَلَيْ وَالْإِنْسَ اللَّهُ لِعَيْدُونِ ٤٥٥ مَا أُدِيدُ مِنْهُمْ قِنْ رَدُّقِ وَالْإِنْسَ اللَّهِ لِيَعْبُدُونِ ٥٥٥ مَا أُدِيدُ مِنْهُمْ قِنْ رَدُّقِ وَمَا حَلَقْتُ الْجُنُّ وَالْإِنْسَ اللَّهُ لِيَعْبُدُونِ ٥٧٥ مَا أُدِيدُ مِنْهُمْ قِنْ رَدُّقِ وَمَا حَلَقْتُ الْجُنُّ وَالْإِنْسَ اللَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٧٥ مَا أُدِيدُ مِنْهُمْ قِنْ رَدُّقِ وَمَا حَلَقْتُ الْجُنُّ وَالْإِنْسَ اللَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٧٥ مَا أُدِيدُ مِنْهُمْ قِنْ رَدُّقِ وَمَا حَلَقْتُ الْجُنُّ وَالْإِنْسَ اللَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٧٥ مَا أُدِيدُ مِنْهُمْ قِنْ وَكَالُونُ مَا أُدِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ٥ وَمَا حَلَقْتُ الْجُنْ وَالْإِنْسَ اللَّهُ لِيَعْبُدُونِ ٥٧٥ مَا أُدِيدُ مِنْهُمْ قِنْ وَكُونُ وَالْمُولِ ٥ وَمَا حَلَقْتُ الْبُونُ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَالْمَالِيْ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَلَالْمُ مُونَ وَلَا قُولُونَ وَ ٤٠٥ وَمَا أُدُونُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ وَلَا لَاللَّهُ مِنْ وَلَا لَهُ مِنْ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ وَلَا لَا لَهُ مِنْ وَلَا لَا لَهُ مِنْ وَلَا لَا لَهُ مِنْ وَلَالْمُ لَعْمُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ وَلَا لَا لَهُ مِنْ وَلَا لَا لَيْدُ مِنْ وَلَا لَوْلُونُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ وَلَا لَهُ مِنْ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَعْلَقُونُ وَلَا لَا لَالْمُولُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ مُولَا الْمُولَى اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ وَلَا لَمُ لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ وَلَا لَوْلُولُونُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ أُولُونُ وَلَا لَالِهُ مُولِ اللَّهُ وَلَا لَا لَمُولِ اللْمُولِقُولُ وَلَا لَمُ

۹۵۶ اور میں نے بِنوں اور انسانوں کو اس لئے پیداکیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ میں اُن سے طالبِ دزق نہیں اور ندیہ چاہتا ہوں کہ مجھے (کھانا) کھلائیں۔

۱۹۵۷ ۵۵ الرحمٰن ۲۹ يَسْفُلُهُ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالأَرْضِ ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانِ ٥ م٥٧ مهم وف ربتا ب معان اور زمين ميں مصروف ربتا ہے۔ اسمان اور زمين ميں مصروف ربتا ہے۔ وحدهُ اللّٰي كى صداقت

۱٤٩٥٨ ابرهیم ۷۶ فَلا عُسْبَنُ اللَّهَ عُلِفِ وَعْدِم رُسُلَةً اِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ ذُوانَبَقَامٍ ٥ ۱۵۹- تو ایسا خیال دکرناکد اللہ نے جو اپنے ہیتمبروں سے وحدہ کیا ہے اس کے ظاف کرے کا بے شک اللہ زیروست (اور) بدلہ کینے والا ہے۔

۱۸ ۹۵۹ الکهف ۲۱ لِیَعْلَمُوْآ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لِآرَیْبَ فِیْهَا ع ۱۸ ۹۵۹ خبردار کر دیا تاکه وه چائیں کہ اشد کا وعده سچاہے اور یہ کہ قیامت (جس کا وعده کیا جاتا ہے) اس میں کچو بھی شک نہیں ۔۔۔ ١٩٩٦٠ مريم ٦١ جَنَتِ عَدْنِ رِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ \* إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِبًا ٥

۹۶۰ (یعنی) بہشت جاودانی (میں) جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدد کیا ہے (اور جو اُن کی آنکھوں سے) پوشیدہ (ہے) بے شک اُس کا وعدہ (نیکو کاروں کے سامنے) آنے والا ہے۔

٢١٩٦١ الانبيآ ٩ ثُمَّ صَدْقُهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ تَشَآءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفَيْنَ ٥

971 پھر ہم نے اُن کے بارے میں (اپٹا) وعدہ سچاکر دیا تو اُن کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حدے بحل جانے والوں کو بلاک کر دیا۔

٢٢٩٦٢ الحج ٤٧ وَيَسْنَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَةً \* وَالَّ يَوْمًا عِنْدَ رُبِّكَ كَالُّفِ سَنَةٍ كِمَّا تَعُدُّونَ ۞

977 - اور (یہ لوگ) تم سے عذاب کے لئے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنا وعدہ ہر کز خلاف نہیں کرے گا۔ اور بے شک تمبارے پرورد کار کے نزدیک ایک روز تمبارے حساب کے رُوے ہزار ہرس کے برابر ہے۔

٢٨ ٩٦٣٠ القصص ١٣ فَرْدَدْنُهُ إِلَى أُبِّم كَنْ تَقَرُّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزُنَ وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ خَقَّ

۹۹۳ توجم نے (اس طریق سے) اُن کو اُن کی مال کے پاس واپس پہنچادیا تاکہ اُن کی آنکویں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں۔ اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔

٢٨ ٩٦٤ القصص ٦٦ أفَمَنْ وَعَدْنَهُ وَعُدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مُتَعْنَهُ مَتَاعَ الْخَيْوةِ الدُّنْيَا ثُمُّ

هُوَ يُومُ الْقِيمَةِ مِنَ الْمُحضرِينَ ٥

۹۶۴ بھلاجس شخص ہے ہم نے نیک وعدہ کیا۔ اور اُس نے اُسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کا ساہے جس کو ہم نے دنیاکی زندگی کے فائدے ہے بہرہ مند کیا پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہوجو (ہمارے روبرو) حاضر کیے جائیں گے۔

٣٠٩٦٥ الروم ٦ وَعْذَ اللَّهِ \* لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْذَهٌ وَلْكِنَّ آكُثُرُ النَّاسِ لَآيَعْلَمُوْنَ ٥ ٩٦٥ ( يَ) الله كاوعده ( بَ) الله النِي وعد ب كَ ظلف نهيل كرتا ليكن اكثر لوك نهيل جائت - ٩٦٥ ٣٠٩٦ الروم ٦٠ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْذَ اللَّهِ حَقَّ وَلاَ يَسْتَخِفُنُكَ اللَّذِيْنَ لاَيُوْقِئُونَ ٥ ٩٦٦ الروم عن مَا الله عن الله الله عن الله عنه الله عن اله

۱۹۶۰ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس دنیا کی زندگی تم کو وصوکے میں نہ ڈال دے۔ اور نہ فریب دینے والا (شیطان) تمہیں اللہ کے بادے میں کسی طرح کافریب دے۔ ٣٥٩٦٨ فاطر ٥ يَايَّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ فَلاَ تَغُرَّ نُكُمُ الْخَيْوةُ الدُّنْيَا فَ وَالآ يَغُرَّ نُكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ٥

۹۶۸ است لوگو انشد کا وعدہ سچاہے۔ تو تم کو دنیاکی زندگی وحو کے میں نہ ڈال دے۔ اور نہ (شیطان) فریب وسینے والا تمہیں فریب دے ، انشہ کے بارے میں۔

979۔ لیکن جو لوک اپنے پر ور د کارے ڈرتے ہیں اُن کے لئے اوپنے اوپنے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے ہے ہوئے ہیں (اور) ان کے پنچے نہریں بہ رہی ہیں (یہ) اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

٣٩ ٩٧٠٠ الزمر ٧٤ وَقَالُوا الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَةً ٥

۹۷۰ وہ کہیں کے کہ اللہ کاشکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچاکر دیا۔

٤٠٩٧١ المؤمن ٥٥ فِاصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ .

acl تومبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سیا ہے۔

٤٠٩٧٢ المؤمن ٧٧ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ ، فَامِّ لِنَّهُمُ أَوْ نَتُوَقَّيْتُكَ فَالنِّنَا يُرْجُعُونَ ۞

۱۹۷۷ء تو (اے پینفمبر) صبر کروانٹہ کا وعدہ سپاہے۔اگر ہم تم کو کچھ اس میں ہے دکھا دیں جس کاہم تم ہے وعدہ کرتے ہیں (یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں) یا تمہاری مذتِ حیات پوری کر دنیں۔ تو ان کو ہماری طرف ہی لوٹ کر . آنا ہے۔ معرورہ میں میں ایک میں اور میں میں اُر اُران اُران میں اُران میں اُران میں میں اور میں میں اور میں اور میں اور

٩٧٣ ٢٦ الاحقاف ١٦ أُولَنِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبُلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيَّابِهِمْ فِي المُحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيَّابِهِمْ فِي المُحْسِدِينَ مَا عَمِلُوا وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيَّابِهِمْ فِي المُحْسِدِينَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَل

۹۵۳ یبی لوک بیں جن کے اعمالِ نیک ہم قبول کریں گے اور اُن کے گناہوں سے در گزر فرمائیں گے۔اور (یبی) اہلِ جنت میں (ہوں گے) (یہ) سچا وعدہ (ہے) جو ان سے کیا جاتا ہے۔

١٩٧٤ الذُّرِيت ٥ إِنَّهَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ٥

۹۲۴ کجس چیز کاتم سے وعدہ کیاجاتا ہے وہ سچاہے۔

٧٣٩٧٥ المزمل - ١٨ السُّيَّآةُ مُنْفَطِرٌ ، بِم ﴿ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ٥

٩٤٥ (اور) جس سے آسمان بحث جائے كارياس كاوعده (بورا) بوكردب كار

٧٧٩٧٦ المرسلت ٧ إِنَّهَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ .

عدد کروسی کی اتم سے وعدد کیا جاتا ہے وہ بو کروسیے گ۔

## آسمان دنیا کی ستاروں سے آراستگی اور شیاطین سے حفاظت

١٧٧ ه ١٥ الحجر ١٦ وَلَقَدُّ حَمَلُنَا فِي السَّمَاءُ يُرُوْجًا وَّ زَيْنَهَا لِلنَّطرِيْنَ ١٧٥ وَ حَفِظْهَا مِنْ كُلَّ شَيْطن رَّجِيْم ١٨٥ اللَّا مَن اسْتَرَقَ السَّمْع فَأَتْبَعة شِهَابٌ مُّبِيْنُ ٥ شَيْطن رَّجِيْم ١٨٥ اللَّا مَن اسْتَرَقَ السَّمْع فَأَتْبَعة شِهَابٌ مُّبِيْنُ ٥

عاد۔ اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے اس کو سجادیا۔ اور ہر شیطان راندہ در کاہ سے اُرے کفوظ کر دیا۔ ہاں اگر کوئی چوری سے سفنا چاہے تو چکتا ہوا اٹھارا اُس کے چیچے لیکتا ہے۔

٢٦ ٩٧٨ الشعراء ٢١٠ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيطِيْنُ ٢١١ وَما يَنْبَغِى ظُمُّ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ٢١٢٥ وَمَا يَنْبَغِى ظُمُّ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ٢١٢٥ وَمَا يَنْبُغِى ظُمُّ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ٢١٢٥ وَمَا يَنْبُغِى ظُمُّ وَلَوْنَ ٥ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَلْعُزُّ وْلُونَ ٥

۹۷۸ - اوراس (قرآن) کوشیطان کے کرنازل نہیں ہوئے۔ یہ کام نہ تو اُن کو سزاوار ہے۔ اور نہ وواس کی طاقت رکھتے ہیں۔ وو (آسمانی ہاتوں کے) سننے (کے مقامات) سے الگ کر دیے گئے ہیں۔

٣٧٩٧٩ الصُّفَّت ٣ إِنَّا زَيِّنَا السُّهَا الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ وِ الْكُوَاكِبِ ٥٥ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَنِ اللهُ الْكَوَاكِبِ ٥٥ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَنِ اللهُ الْلَاعْلَى وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ١٥ وَحُورًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ٢ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَبَعَةَ شِهَابٌ وَاصِبُ ٢ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَبَعَةَ شِهَابٌ

۹۷۹ بے شک ہم ہی نے آسانِ دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا۔ اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نے تکا سکیں اور ہر طرف سے (اُن پر ایکار سے) پھینکے جاتے ہیں۔ (یعنی دہاں سے) تکال دینے کو اور اُن کے لئے دائمی عذاب ہے۔ ہاں جو کوئی (فرشتوں کی کسی بات کو) چوری سے جمیٹ لینا پاہتا ہے۔ تو جلتا ہواا تکاراان کے پیچھے لکتا ہے۔

٩٨٠ الملك ٥ وَلَقَدْ رَبَّنَا السَّيَّاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُوْمًا لِلشَّيْطِيْنِ وَأَغَنَدُنَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُوْمًا لِلشَّيْطِيْنِ وَأَغَنَدُنَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُوْمًا لِلشَّيْطِيْنِ وَأَغْنَدُنَا بِمُصَابِيْحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُوْمًا لِلشَّيْطِيْنِ وَأَغْنَدُنَا بِمُصَابِيْحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُوْمًا لِلشَّيْطِيْنِ وَأَغْنَدُنَا السَّعِيْرِ ٥
 مُمَّمُ عَذَابُ السَّعِيْرِ ٥

۹۸۰ ۔ اور جم نے قریب کے آسمان کو (تاروں کے) پراغوں سے زینت دی اور اُن کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا۔ اور اُن کے لیے دبکتی آگ کاعذاب تیاد کر دکھا ہے۔

٧٢٩٨١ الجن ٨ وَأَنَّا لَلْنَا اللَّنَاءَ فَوَجَدُنْهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَ شُهُبًا ٥ وَأَنَّا كُنَّا تَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ \* فَمَنْ يُسْتَبِعِ الْأَنَ يَجِدُلَهُ شِهَابًا رُضَدًا ٥ ۹۹۱ - اوریہ کہ ہم نے آسمان کو مشولا تو اُس کو مضبوط ہو کیداروں اور اٹکاروں سے بھرا ہوا پایا۔ اوریہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں (نبرین) سننے کے لئے بیٹھاکرتے تھے۔ اب کوئی سننا چاہے تواپنے لئے اٹکارا تیار پائے۔

### امتوں کی بلاکت کی سنت الہٰی

۹۸۲ ۔ اور جب ہمارااراد دکسی بستی کے بلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسود ولوگوں کو (خواہش پر) مامور کر دیا۔ تو دو نافرمانیال کرتے رہے۔ پھر اُس پر (عذاب کا) حکم ثابت ہوگیااور ہم نے اُسے بلاک کر ڈالا۔

٣٤ ٩٨٣ سبا ٣٤ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيْرِ اِلْا قَالَ مُتْرَفُوهَا \* اِنَّا بِهَا أَرْسِلْتُمْ بِمِ كَفِرُونَ ٥

۹۸۳۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا سکر وہاں کے خوشحال لوکوں نے کہاکہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔

### شرف آدمیت

١٧ ٩٨٤ الاسراء ٧٠ وَلَقَدْ كُرُّمْنَا بَنِيَّ أَدَمَ وَ خَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطُّبِيْتِ وَقَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرِ بِمِّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۞

۹۸۶ اور جم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اُن کو جنگل اور دریامیں سواری دی۔ اور پاکیز وروڑی عطاکی اور اپنی بہت سی محکوقات پر فضیلت دی۔

# امتوں کی وحدت وین اور احزاب و طبقات کی کثرت

١٩٩٨٥ مريم ٣٦ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ \* هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ٣٧ فَاخْتَلَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ مِيْنِيمِمْ ع

۹۸۵ - اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پرورد کار ہے تو اُسی کی عبادت کرد۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر (اہلِ
کتاب کے) فرقوں نے باہم اختلاف کیا۔

٢١٩٨٦ الانبيآء ٩٦ إِنَّ هَذِمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ٩٣٥ وَتَقَطَّعُوْآ آمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ \* كُلُّ الِيُنارِجِعُوْنَ ٥

۹۸۶ ۔ یہ تمہاری جاعت ایک ہی جاعت ہے۔ اور میں تمہارا پرورد کار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو اور یہ لوگ اپنے معالمے میں باہم متفرق ہو گئے۔ (مگر) سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

٣٣ ٩٨٧ المؤمنون ٥٣ وَإِنَّ هَذِم أُمُنَّكُمْ أُمُثُةً وَّانَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ٥٤ هُ فَتَقَطَّعُوْآ آمُرَ هُمْ يَيْنَهُمْ زُبُرًا \* كُلُّ جِرْبِ \* بِهَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ٥

۹۸۷۔ اوریہ تمہاری مجاعت (حقیقت میں) ایک ہی جاعت ہے اور سیں تمہارا پر ورو کار ہوں تو مجدے ڈرو۔ تو پھر آپس میں اپنے کام کو متفرق کرکے جُدا جُدا کر دیا جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اُس سے خوش جو رہا ہے۔

### الله ہی زمین اور اہل زمین کا دارث ہے

۱۹ ۹۸۸ مریم ٤٠ إِنَّا نَحْنُ نُرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَمُونَ ٥ ۹۸۸ بهم بم بم زمین کے اور جو لوگ اس پر (بستے) پیس اُن کے وارث پیس اور بہاری طرف اُن کو لو فنا ہو کا۔ ` ۹۸۹ ۲۸۹ القصص ۸۵ وَكُمْ أَهُلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٌ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ، فَتِلْكَ مَسْكِنَهُمْ كُمْ تُسْكَنُ ، مَنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلًا \* وَكُنَّا نَحْنُ الْفُورِ ثِيْنَ ٥

۹۸۹۔ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو بلاک کر ڈالاجو اپنی (فراخی) معیشت میں اِترارہ تھے۔ سویہ اُن کے مظامات ہیں جو اُن کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم اور اُن کے "یچے ہم ہی اُن کے وارث ہوئے۔ مظامات ہیں جو اُن کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم اور اُن کے "یچے ہم ہی اُن کے وارث ہوئے۔ ۹۹۰ ۵۷ ۹۹۰ الحدید ۱۰ وَمَالَكُمْ اَلاَ تُنْفِقُواْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِیْرَاثُ السَّمَوٰتِ وَالاَرْضِ مُن عَلَیْ سَبِیْلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِیْرَاثُ السَّمَوٰتِ وَالاَرْضِ مُن عَلَیْ سَبِیْلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِیْرَاثُ السَّمَوٰتِ وَالاَرْضِ مُن عَلَیْ سَبِیْلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِیْرَاثُ السَّمَوٰتِ وَالاَرْضِ مِن عَرجَ نہیں کرتے حالانکہ آسانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ اور تم کوکیا ہوا ہے کہ اللّه کے رہتے میں خرج نہیں کرتے حالانکہ آسانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔

### كرسني البي اور عرش پر استواء البي

۲۹۹۱ البقرة ۲۵۵ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ اللَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ اللَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمُ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمَ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمُ اللَمَ اللَمَ اللَمُ اللَمَ اللَمَ اللَمَ اللَمُ اللَمُ اللَمَ اللَمُ اللَمُ اللَمَ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمُ اللَمَ اللَمُ اللَمُ

۹۹۲ پرعش پر جا ٹھیرا۔

١١٩٩٣ هود ٧ وَكَانُ عَرَّشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ .

٩٩٢ أس كاعرش پائى پر تبيار

٢٠٩٩٤ طه ٥ أَلرُّ حُمْنُ عَلَى الْعَرْسُ اسْتُوى ٥

عور المعنى الله ) رحمن جس نے عرش پر قرار پکڑا۔

٣٩ ٩٩٥ الرمر ٥٥ وَتَرَى ٱلْمَلَئِكَةُ خَاَفِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرُّش .

۹۹۵ اورتم فرشتوں کو دیکھو کے کہ عرش کے گرد کھیراباتدہے ہوئے ہیں۔

١٩٩٦ المؤمن ٧ اللَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْمَرْشَ وَمَنَّ حَوَلَهُ يُسْبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِمِ وَ يَسْتَغْفِرُ وْنَ لِلَّذِيْنَ امْنُوا ء

۹۹۹۔ جو لوک عرش کو اُٹھائے ہوئے اور جو اس کے کرداکرد (طلقہ باندھے ہوئے) ہیں (یعنی فرشتے) وہ اپنے پرورد کار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اس پر اور مومنوں کے لئے بخش مانگتے رہتے ہیں۔

۱۹۹۷ الحاقة ۱۷ وَالْلَكُ عَلَى الْرَجَالِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِلْ فَمْنِيَةً ٥ ، ١٩٩٥ اور تمبارے پرورد كاركے عرش كو أس روز آثه فرشتے إپنے ١٩٥٠ سرول پر أشمائے ہوں گے۔
سرول پر اُشمائے ہوں گے۔
زمان الہٰی واٹسائی كا تفاوت

٣٢٩٩٨ الحج ٤٧ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْمَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ \* وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۞

۹۹۸ اور (یالوک) تم سے عذاب کے لئے جلدی کر دہے ہیں اور اللہ اپنا وعدہ ہر کز خلاف نہیں کرے کا۔ اور ہے علام ۱۹۹۸ شک تمہارے پر ورد کار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی رُوسے ہزار برس کے برابر ہے۔

٣٢ ٩٩٩ خَمَّ السجدة ٥ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السُّهَا إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اللَّهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَ سَنَةِ يَمَّا تَعُدُّوْنَ .

۹۹۹ وہی آسمان سے زمین تک (کے) ہر کام کا اعتقام کرتا ہے۔ پھر وہ ایک روز جس کی تقدار تمہارے شمار کے ا مطابق ہزار برس ہوگی۔ بس کی طرف صعود (اور دجوع) کرے گا۔

٧٠١٠٠٠ المعارج ٤٠ تَمْرُجُ الْلَنْكِكَةُ وَالرُّوْحُ اللَّهِ فِيْ يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَة ٥

۱۰۰۰ - جس کی طرف روح (الامین) اور فرشتے پڑھتے ہیں (اور) اُس روز (نازل ہو کا) جس کا اندازہ پچاس ہرام برس کا ہو گا۔

تنكى اور آسانى ميں الله كے حكم كى تعميل

١٢١٠٠١ يوسف ١١٠ حَتَى إِذَا اسْتَيْسَى الرَّسُلُ وَ ظَنُوْآ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءُهُمْ نَصْرُنَا الْ

۔ میں ان تک کہ جب پیغمبر ٹا اُسید ہو گئے اور انہوں نے نیال کیاکہ (اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں) وہ سیچے نہ تکلے۔ تو ان کے پاس ہماری مدد آپہنچی۔ بھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا۔

٣ ٠ ١٠٠٢ ١٥ الطلاق ٧ سَيَجْعَلُ النَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ٥

١٠٠٢ ۔ اوراللہ عنقریب تنگی کے بعد کشائش بختے کا۔

٩٤١٠٠٣ الانشراح ٥ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيْسِرًا ٥ ٦ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيْسِرًا ٥

-100- بال بال مشكل كے ساتھ آسانی بحی ہے۔ (اور) بے شك مشكل كے ساتھ آسانی ہے۔

لشكرالبي كى كثرت

٩١٠٠٤ التوبه ٢٦ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ نَرَوْهَا .

٥ ١٠٠٥ النوبه ٤٠ وَأَيَّذَهُ بِجُنُودِ لَمْ تُرَوْهَا .

۱۰۰۵ ۔ اور اُن کوایسے لشکروں ہے مدد دی جوتم کو نظر نہیں آتے تھے۔

نہیں سکتے تھے۔

٧٠٠٧ الفتح ٧ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّموَٰتِ وَالْأَرْضِ مِن السَّموَٰتِ وَالْأَرْضِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللْمِن الللِّهُ مِن اللللْمُ مِن اللللْمُ مِن الللْمُنْ مِن الللللِي اللللْمُ مِن الللْمُ مِن الللْمُ مِن الللْمُ مِن الللْمُ مِن اللللْمُ مِن الللْمُ مِن الللْمُ مِن اللللْمُ مِن الللْمُ الللْمُ مِن الللْمُ الللِمُ اللللِمُ الللْمُنْ مِنَا اللْمُ الللْمُ اللِمُ الللْمُ اللْمُنْ الللْمُ اللِمُ الللْمُ

٨٠٠٨ المدثر ٣١ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبُّكَ إِلَّا هُوَ \*

۱۰۰۸ ۔ اور تمبارے پرورد کارے لشکروں کو اُس کے سواکوئی نہیں جانتا۔

قريش پر فضل وانعام البي

١٠٩١٠٠٩ قريش ١٠ ﴿ وَلِا يُلْفِ قُرَيْشِ ٢٥ إِلْفِهِمْ دِحْلَةَ الشِّمَاءِ وَالصَّيْفِ ٣٥ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ

### صرف الله غيرفاني اورباقي ہے

٢٥١٠١٠ الفرقان ٥٨ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْخَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ .

۱۰۱۰ - اور اُس (الله) زنده پر بحروسار کھوجو (کیمی) تہیں مرے کا۔

٢٨١٠١١ القصص-٨٨ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ الْأَوَجُهَةَ \*

١٠١١ - أس كى ذات (پاك) كے سواہر چيز فنا ہوئے والى ہے۔

١٠١٢ ٥٥ الرحمٰن ٢٦ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٢٧٥ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا لِجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ٥

۱۰۱۲ - جو (مخلوق) زمین پر ہے۔ سب کو فناہونا ہے۔ اور تمہارے پرورد کار بی کی ذات (بابر کات) جو صاحبِ جلال و عظمت ہے باتی رہے گی۔

### الله ہی ثواب دنیا و آخرت دینتاہے

١٤٥ أل عمران ١٤٥ وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا ٤ وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْأَخِرَةِ تُوْتِهِ مِنْهَا ٤
 وَ سَنَجُوزِى الشُّكِرِيُّنَ ٥

۱۰۱۳ اور جوشخص دنیامیں (اپنے اعال کا) بدلا چاہے اُس کو ہم یہیں بدلادے دیں گے۔ اور جو آخرت میں طائب ثواب ہو اُس کو وہاں اجر عطا کریں گے۔ اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب (بہت اچھا) صلد دیں گے۔

١٠١٤ النسآء ١٣٤ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثُوابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ \* وَكَانَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثُوابُ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ \* وَكَانَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ \* وَكَانَ اللَّهُ مَعِيْمًا وَاللَّهُ مَعْمَا وَاللَّهُ مَعْمِيْمًا وَاللَّهُ مَعْمَا وَاللَّهُ مَعْمِيْمًا وَاللَّهُ مَعْمَالًا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمَالًا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمَالًا وَاللَّهُ مَعْمَالًا وَاللَّهُ مَعْمَالًا وَاللَّهُ مَعْمَالًا وَاللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ مَعْمَالًا وَاللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ مَعْمَالًا وَاللَّهُ مَعْمَالًا وَاللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَعْمَالًا وَاللَّهُ مَعْمَالًا وَاللَّهُ مَا اللّهُ مَعْمَالًا وَاللَّهُ مَعْمَالًا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَعْمَالًا وَاللَّهُ مَعْمَالًا وَاللَّهُ مَعْمَالًا وَاللْعُمْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَرْقَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۱۰۱۴ جو شخص دنیا (میں علوں) کی جزا کا طالب ہو۔ تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت (دونوں) کے لئے اجر (موجود) ہیں۔اور اللہ سنتاد کے کھتا ہے ۔ ۱۰۱۵ جو لوگ ونیا کی زندگی اور اُس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم اُن کے اعلال کا بدلاانہیں ونیا ہی میں وسے وسے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آتش (جہنم) کے حوااور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیامیں کئے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب نائع۔
فنائع۔

1011 جو شخص ونیا (کی آسودگی) کا خواہشمند ہو تو ہم اُس میں ہے جے چاہتے ہیں اور جننا چاہتے ہیں جلد دیتے ہیں۔ پر اُس کے لئے جہنم کو (شمکانا) مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور (در کادِ اللّٰہ ہے) دائدہ ہوکر داخل ہو کا۔ اور جو شخص آفرت کا خواستگار ہواور اس میں اتنی کوسشش کرے جتنی اُے لاگن ہو کو داخل ہو کا۔ اور جو شخص آفرت کا خواستگار ہواور اس میں اتنی کوسشش کرے جتنی اُے لاگن ہو کو اور اُن سب کو ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوسشش شخکانے لگتی ہے۔ ہم اُن کو اور اُن سب کو تہمادے پرورد کار کی پخشش (کسی سے) دکی ہوئی نہیں۔ اور تمہادے پرورد کار کی پخشش (کسی سے) دکی ہوئی نہیں۔ درجوں میں (دنیاسے) بہت بر تراور بر تری میں کہیں بڑھ کر ہے۔

٢٠ ١٠ ١٧ الشورى ٢٠ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ خُرْثَ الأَخِرَةِ تَزِدْلَهُ فِي حَرَّثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ خَرْثَ الأَخِرَةِ مِنْ تَعِيْبٍ ٥ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الأَخِرَةِ مِنْ تُعِيْبٍ ٥ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الأَخِرَةِ مِنْ تُعِيْبٍ ٥

١٠١٥ - جو شخص آخرت كى كھيتى كاخواستكار ہو، أس كو ہم أس ميں سے دے ديں ہے۔ اور جو دنياكى كھيتى كا خواستكار ہو أس كو ہم اس ميں سے دے ديں كے۔ اور اس كا آخرت ميں كچر حصہ نہ ہو كا۔

# الشرائب كالم مين

داكار عُمديك ين مظهر صديتي

علمی دیا کا ایک مسلّم قاعد دیہ ہے کہ اولین و بنیادی ماخذکی فراہم کردد معلومات کو عموماً معتبر تسلیم کیا جاتا ہے بشرطیکہ وہ ماخذشک شُبید سے بالاتر اور کسی عاول و منصف مزاج کا تحریر کردد ہو ۔ قرآن مجید اس تعریف و قاعدہ سے تام دنیاوی مآخذ و مصادر پریک کوز فضیلت یہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ملفوظ ہے کویا کہ اس کی عظیم صفات میں سے ایک صفت ذاتی کلام کا مستند و بختہ اظہار ہے ۔ لہٰذا جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات علی اور صفات صفاتِ حسنیٰ کا تعارف و بیان مل سکتا ہے وہ کسی اور کے کلام و عبارت میں نہیں مل سکتا خواد اس کا صاحب کیسا جی حرجان حقیقت اور مالک فصاحت و بلاغت کیوں نہ ہو۔

اس مقال میں یہ کوسٹش کی گئی ہے کہ اللہ تعالی ذات و صفات کا تعارف اسی کے کلام بد خت نظام کے آئینہ میں پیش کیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو کہ صاحبِ کلام خود اپنا تعارف کیے کراتا ہے ۔ اس سلسلہ میں دو اہم تحات کو ہر جگہ پیش نظر رکھا گیا ہے : اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی توضیح و تشریح صرف قرآن مجید کی آیات کر یہ کی دوشنی میں کی جائے اور علماءِ اسلام ، فلاسفہ اور منظمین کی بحثوں اور مفسرین و محد هین کی روایتوں ہے اس کو خالص رکھا جائے تاکہ کلام انسانی فاط ملف نہ ہو ، اگر متن بحث میں کہیں کلام انسانی کا حوالہ آگیا ہے تو وہ تابیدی وہ عالیہ فاور کلام انسانی خاط ملف نہ ہو ، اگر متن بحث میں کہیں کلام انسانی کا حوالہ آگیا ہے تو وہ تابیدی فوجیت کا ہے لہذا خانوی ہے ۔ اصل بحث کلام البی کی فہم و تفہیم پر مبغی رکھی گئی ہے اور انسانی تشریحات کو حواشی و تعلیقات میں جگہ دی گئی ہے تاکہ نہ صرف ہارے بڑرگوں کی کوسٹشوں اور تشریحوں کا علم ہو سکے بلکہ ہاری اپنی فہم و بصیرتِ قرآئی میں اُن کا جو حصد و تعرف ہا اس کا بھی سراغ لگ سکے اور دوم یہ کہ صفاتِ البی کو ان کے قرآئی سیاتی و سباق اور کل کلام کے بس منظر میں بیان کیا جائے ۔ اس مقصد کی خاطر عموماً صفاتِ البی کو ان کے قرآئی بس سنظر ہے جو ڈرٹے کے علاد دان کے باہمی ارتباط و تعلق کو بھی واضح کرنے کی کوسٹش کی گئی ہے جو اس بحث میں ایک سنظر سے جو ڈرٹے کے علاد دان کے باہمی ارتباط و تعلق کو بھی واضح کرنے کی کوسٹش کی گئی ہے جو اس بحث میں ایک سنظر سے جو ڈرٹے کے علاد دان کے باہمی ارتباط و تعلق کو بھی واضح کرنے کی کوسٹش کی گئی ہے جو اس بحث میں ایک سنظر سے خوالے مطالعہ کا بتا دیتی ہے ۔

تعلیقات و حواضی میں جو طریقہ کار اختیاد کیا گیا ہے اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ متن کے تام اہم مباحث و حکات پر چیدہ مفسرین کرام کی آراء پیش کی گئی ہیں ۔ ان میں حافظ این کثیر ، مولانا اشرف علی تحانوی ، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیروں پر اکتفا کرتا اس لیے سناسب سمجھا کہ یہ حضرات چار مختلف تفسیری مسالک کی ناختد کی کرتے ہیں اور آج کی علمی و تفسیری دنیا میں ان کے کام کو زیادہ مقبولیت حاصل ہے ۔ ومخشری مسالک کی ناختد کی کرتے ہیں اور آج کی علمی و تفسیری دنیا میں ان کے کام کو زیادہ مقبولیت حاصل ہے ۔ ومخشری ، بیضاوی ، ابن جربر طبری اور دوسرے قدیم مفسرین کی کتابوں اور تشریحوں سے عزا اس لئے پہنو تبی کی گئی کہ ان بزرگانِ سلف کے مباحث سے ہمارے چاروں مفسرین کرام نے خوب کسپ فیض کیا ہے لہٰذا ان کا حوالہ دینا مزید تحصیلِ حاصل ہوتا ۔ زمخشری اور بعض قدیم و جدید مفسرین کی تشریحات سے اس لئے بھی اجتناب کیا حوالہ دینا مزید تحصیلِ حاصل ہوتا ۔ زمخشری اور بعض قدیم و جدید مفسرین کی تشریحات سے اس لئے بھی اجتناب کیا

کیاک وہ صفاتِ البی کے باب میں اور بعض دوسرے عقائد کے معللہ میں اکثریت کے نقطہ نظر کے مخالف ہیں ۔
پر کہیں نہ کہیں تو انتخاب و پیدگی کو محدود ہونا بھی تھا ۔ اس ضمن میں یہ کوسشش ہر جگہ کی گئی ہے کہ قام صفاتِ البی اور قام اہم قرآنی الفاظ کی لغوی تشریح بھی ضرور بیش کی جائے اور اس کے لیے عربی زبان کی سب سے بڑی اور اہم ترین لفت "لسان العرب" ہے رہو گرنا ناگزیر تھا مگر بایں ہم بعض دوسرے اہل لفت اور علماء و مفسرین کی لغوی تشریحت سے کریز نہیں کیا گیا ہے ۔ آیاتِ قرآنی کے ترجم کے لئے شاہ عبدالقاور دہلوی کے ترجم پر کوناکوں اسباب سے انحصار کیا گیا ہے۔

ذات البی اور اس کے صفات و اسائے حسنی پر علماء و متکفینِ اسلام کے اہم ترین مباحث کو بھی تعلیقات میں تقریبہ بر اہم مقام پر دیا گیا ہے اور اس ضمن میں امام غزائی ، امام رازی ، امام ابن تیجینہ ، امام ابن رشد ، امام ابن البمام ، امام تشخی ، امام تفتازائی اور امام طحاوی کی اہم ترین تشریخات و مباحث کو بیان کیا گیا ہے تاکہ عقلی و منطقی طور سے جو کو مششیں ہمارے بزرگوں نے کی بیں ان سے تعادف ہونے کے ساتھ قرآن مجید کے بیان وطریق سیان کامقبلہ و مواز نہ بھی ہوتار ہے ۔ بعض اہم مقامات پر احاد بیٹ نبویہ جو قرآن مجید کی شارح و مفسر ہیں ، سے بھی استشہاد کیا گیا ہے اور اس کے لیے اکثر و بیشتر حافظ ابن کثیر کی تفسیر پر اعتماد کیا گیا ہے ۔ جدید علماء و مفسروں میں مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کے علاوہ مولاتا جنال الدین انصر عمری کی اہم کتاب سے بھی بعض مقامات پر استفادہ کیا گیا ہے ۔ افسوس کی امام رازی کی ایک اہم کتاب "لوامع البینات شرح اساء اللہ تعالی والصفات " مجمع دیر سے لمی جس کے ماحق استفادہ نہ کر سکا۔

اس حقیر علمی کوسشش کے تعارف کے بعد یہ اعتراف ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نقوش الہور کے حدیرا عظم حضرت محمد طفیل مرحوم نے اپنی آفری طاقات دنیاوی میں جو مارچ ۱۹۸۵ء میں اسلام آباد ، راولپنڈی اور الہور تک وسیح رہی اس بیچمداں سے فرمایا کہ نقوش کے قرآن غبر کی پہلی جلد صاحبِ قرآن کے لیے مختص ہوگی ۔ مجھے ان کی تجویز بہت پست پسند آئی مگر اس کا اتعام یہ طاک صاحبِ کلام کے آئینہ میں تعارف کرانے کی ذمہ داری میری تحبری جس کامیں بہت زیادہ اہل نے تحااور نہ ہوں۔ مگر ایک صاحبِ دل ، صاحبِ خیر اور عظیم انسان کی فرمائش کو اپنی خواہش سمجھا اور اس کی تکمیل کا سلمان کرنے لگا ۔ اسی دوران وہ بائی نیر اول تو اپنے رب کے حضور جا پہنچا اور اس کے جونہار فرزند و قابل جانشین موجودہ حدیرِ نقوش عزیزی جاوید طفیل سلم نے مجھے میرا وعدہ یاد دلادیا ۔ موجودہ مقالہ ان دونوں مجبت کرنے والی روحوں اور علم و علماء کے قدر دانوں کے ہیں مطالبہ و اصراد کا نتیجہ ہاور طلب ہواس کا شرف فضل خداوندی کے بیہم مطالبہ و اصراد کا نتیجہ ہاور ظاہر ہے کہ تحریک کا ثواب انصیں دونوں پدر و فرزند کو جاتا ہے ۔ اگر اس میں کوئی حسن و سلیقہ اور کام کی بات ہواس کا شرف فضل خداوندی کے بعد دیران نقوش کے ہیں مصراد و نقائے کو جاتا ہے اور اس میں پائی جانے والی تقام خاصوں اور خرایوں اور خرایوں کے جاتا ہے اور اس میں بائی جدانے والی تقام خاصوں اور خرایوں اور خرایوں کے جاتا ہے اور اس میں بائی جانے والی تقام خاصوں اور خرایوں کے بی خور دانوں کے بعد کر این نقوش کے ہیں مصراد و نقائے کو جاتا ہے اور اس میں بائی جانے والی تقام خاصوں اور خرایوں کے لیے خاکسار کا عابر قائم اور محدود علم ذمہ دار ہے۔

جس ڈاتِ گرامی کی صفاتِ حمید داور اوصافِ ستودد کا ،ید ناقص بیان ہے اس سے بس اتنی التجاہے کہ اس سے قار نیین کرام کو نفع بہنچائے ،سامعین کو فیض عظاکرے ،اس کے اجر و ٹواب سے مرحوم طفیل صاحب کو نوازے کہ ان کے نام ید مُعَنْوَن ہے ،عزیز گرامی جاوید طفیل سلم کے لیے پیغام جیات و سعادت بنائے اور راقم آثم کے لیے توشد آخرت ۔

محمد نیسین مظہر صدیقی شعبۂ علوم اسلامیّہ مسلم یونی ورسٹی ۔ علی کڑھ

# الشركيت كالممين

### واكتر عمد ينسين مظهرصديتي

قرآن مجید اللہ تعالے کی کتاب ہے اور اس کا مقصد نزول تحصیلِ معرفتِ البی ہے (۱) ۔ ابندا یہ فطری بات ہے کہ اس کی ہر سورت ، ہر آیت اور ہر کلہ و فقر داس کا تعارف کراتا ، اس سے روشناس بناتااور اس کی معرفت کی طرف لے جاتا ہے ۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالے کے ذکر خیر سے ، اس کی تعریف و تسبیح سے ، اس کی حد و توصیف سے ، اس کے اسائے حسنی اور اس کی صفاتِ عالیہ سے پوری کتاب بھری پڑی ہے تو یہ ذرا بھی مبالغہ نہ توصیف سے ، اس کے اسائے حسنی اور اس کی صفاتِ عالیہ سے پوری کتاب بھری پڑی ہے تو یہ ذرا بھی مبالغہ نہ ہوگا ۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کی حدوثنا کی کتاب ہے جو صاحب کتاب نے خود کی ہے ۔ کسی محلوق کے بس کی بات بھی نہ تھی کہ وہ اپنے بزرگ و برتر ، غیر مجسم و لامکان اور عقل و قبم سے ماورا فائق و مالک کی تعریف و توصیف اور حمروثنا بیان کر سکھے ۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے :

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمْتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّى وَلَوْجِئْنَا بِمِنْلِمِ مَدَدًا ٥ (الكهف ١٠٩)

( تُوكِد: اكر درياسيابى بوكه كھے ميرے رب كى باتيں ، بے شك دريا نبر چكے ، ابھى نه نبريس ميرے رب كى باتيں ، اور اگر دوسرا بھى لاويس ، جم ويسااس كى بدوكو) (٢) يە دوسرى جكداس حقيقت كى اور وضاحت فرمائى:

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقُلامُ وُالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهٍ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَانَفِدَتْ كَلِمْتُ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَةُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ (لقيان ٢٧)

(اور اگر جتنے درخت بین زمین میں قلم ہوں ، اور سمندر ہواس کی سیابی ، اس کے پیچے سات سمندر ، نہ نبر یں باتیں اللہ کی ۔ ب شک اللہ زبردست ہے حکمتوں والا) (۳) ۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مراد اس کی تعریف و تعارف ، تسبیح و شنا اور حمد و توصیف ہے خواد اس کی حکمتوں اور قدر توں کا بیان ہو ، خواد اس کے کارتاموں اور کمالوں کا ذکر ہو ۔ تحکیقِ انسان و کائنات کا بیان ہو یا تخلیقِ جن و ملائکہ کا ذکر ، آسانوں ، زمینوں اور ظائل کا حوالہ ہو یا دوسرے عالموں ، جہانوں اور دنیاؤں کا اشارہ ، دنیا کے عجاجات کی تقصیل و تشریح ہو یا عُقین کی بالائل کا حوالہ ہو یا دوسرے عالموں ، جہانوں اور دنیاؤں کا اشارہ ، دنیا کے عجاجات کی تقصیل و تشریح ہو یا عُقین کی بیشار توں اور سزاڈں کی تعبیر و مرکوم پر کر اللہ تعالیٰ بیشار توں اور سزاڈں کی تعبیر و مرکوم پر کر اللہ تعالیٰ بیشار توں اور سزاڈں کی تعبیر و مرکوم پر کر اللہ تعالیٰ بیشار توں اور سزاڈں کی تعبیر و مرکوم پر کر اللہ تعالیٰ بیشار توں اور سزاڈں کی تعبیر و مرکوم پر کر اللہ تعالیٰ بیشار توں اور سزاڈں کی تعبیر و مرکوم پر کر اللہ تعالیٰ بیشار توں اور سزاڈں کی تعبیر و مرکوم پر کر اللہ تعالیٰ بیشار توں اور سزاڈں کی تعبیر و مرکوم پر کر اللہ تعالیٰ بیشار توں اور سزاڈں کی تعبیر و مرکوم پر کا کی تعبیر و مرکوں کی دور کے سے کی گئی ہو ، وہ کموم پر کر اللہ تعالیٰ بین کی تعبیر و مرکوں کیا کی تعبیر و مرکوں کی تعبیر و مرکوں کیا کی تعبیر و مرکوں کیا کی تعبیر و مرکوں کیا کی تعبیر و مرکوں کی تعبیر و مرکو

# کی تعریف و تحمید پر سنتہی ہوتی ہے (۴) ۔ اللہ: ڈاتِ الہٰی کا اسمِ اعظم

کتابِ النی کو لئے ہی انسان کا بہوا تعارف اللہ سے ہوتا ہے (د) ۔ یہ محض ایک لفظ نہیں بلکہ ذاتِ النی کا اسم خاص ہے یہی وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعہ قرآنِ مجید اپنے متعظم کا تعارف شروع کراتا ہے ۔ اسی ایک لفظ میں تام صفاتِ النی کو جمع کر دیاگیا ہے ۔ وہ اس کی ذاتِ والاصفات کی معرفت کی کلید ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فاتِ اقدس کے لئے اسی کو اپنا خاص الخاص نام چنا اور اپنی مخلوق ہے اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا (۱) ۔ کلام النی میں اس کا یہ نام سب سے زیادہ آیا ہے اور ایک مطالعہ کے مطابق وہ دو برار چھ سوستانو ہے بار قرآنِ مجید کے مختلف مقامات پر مذکور ہوا ہے (۱) ۔ اس کے دوسرے اسمائے حسنی اور صفاتِ عالیہ (۱) ۔ اس کے علاوہ بیں جو اس کی ذاتِ والا جاد کی طرح طرح سے تعریف و توصیف کرتی اور اس کوروشناس طلق کرتی ہیں ۔ آشے دیکھیں کہ کلام اس کی ذاتِ والا جاد کی طرح طرح سے تعریف و توصیف کرتی اور اس کوروشناس طلق کرتی ہیں ۔ آشے دیکھیں کہ کلام النی سے اللہ تعالی کوکس کس دیک اور کس کس انداز میں اس کی مخلوق کے سامنے ہوش کیا ہے :

اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس کو اس کے اسمائے حسنی اور صفاتِ عالیہ کے بغیر سمجھنا نامکن ہے کیونکہ وہ بیکران و لاسکان اور عقلِ انسانی کی فیم سے ماورا ہے ۔ ظاہر ہے کہ عقلِ انسانی محدود و محصور ہے اور وہ ذاتِ ارفع و اعلیٰ ہر سرحیہ گمان و تصور سے پرے ہے ۔ علماء فلسفہ و کلام اور ماہرینِ منطق و عقل نے اس کی ذات کو سمجھنے اور سمجھانے کی اپنے اپنداز میں کوسشش ضرور کی ہے (۹) ، مگر وہ معالم سلجھائے ہے زیادہ الجھائے (۱۰) ۔ اور پر عام انسان جس کاعلم محدود ، بصیرت معمولی اور عقل سادہ ہوتی ہے ان کے بیجیدہ مباحث کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہم مائن اللہ تعالیٰ نے عقلِ انسانی کی نارسائی اور اس کی علمی کمزوری کو یہ نظر رکھ کر سیدھے سادے مگر دلنشیں ہے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عقلِ انسانی کی نارسائی اور اس کی علمی کمزوری کو یہ نظر رکھ کر سیدھے سادے مگر دلنشیں انداز میں اپنی ذات کا تعارف اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ کوش نیوش سے یا محادِ بینا سے گذر کر قلب کی مجرائیوں میں متمکن ہو جاتا ہے ۔ سورۂ اظامی میں وہ اپنا تعارف یوں کراتا ہے :

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ أَنَّ الصَّمَدُ أَنَّ لَمِلاً \* وَلَمْ يُولَدُ أَ وَلَمْ يَكُنْ لُهُ كُفُوًا أَحَدُ ( الحلاص ١-٤) (توكيد: وه الله ايك ہے ۔ الله شرادهار (بے نیاز) ہے ركسي كو جنا ، زكسي ہے جنا ، اور نہيں اس كے جوڑكاكوئی ۔

الله تعالیٰ نے اپنے اس تعارف میں واضح کر دیا کہ اس کی ذات ہے جمتا ہے ، وہ ایک اور صرف ایک ہے اور وہ اپنی جستی کے لئے کسی اور وجود (۱۲) ، جستی یاشے کا محتاج نہیں ۔ وہ تنہا قائم بالذّات ہے ۔ مخلوقات میں سے کوئی دوسری جستی یا وجود نہ تو تنہا ، واحد ، اور اکیلی ہے اور نہ تنہا قائم بالذّات ہے ۔ سارے انسان و جن اور طائک اور تام دوسری جاندار چیز بس نہ تو اکیلی ہیں اور نہ کسی دوسری جستی سے بے نیاز ہیں ۔ اس کی بے نیازی اور صحدیت و

اینی ذات اقدس کے بارے میں اللہ تعالی ایک دوسری جکہ بندوں کو مطلع فرماتا ہے:

اس آیتِ مبارک میں جو آیہ الکرسی (۱۳) کے نام سے خلق میں مشہور ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض ایسی صفات بیان کی ہیں جو کسی دوسری جگہ نہیں بیان کیں اور بعض ایسی ہیں جو اس کی ذاتِ بزرگ و بر ترکے بادے میں ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں ۔ اول یہ کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ۔ یہ صفت قرآنِ مجید میں صدہا مقلمت پر بیان ہوئی ہے اور جم اس کی تشریح و تعبیر ذرا بعد میں کریں گے ۔ دوم اس نے اپنے کو جمی "اور جقیوم" قرار دیا ہے بعض دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات بیان ہوئی ہیں (مثلاً آلِ عمران ۲ ، طُدُ ۱۱۱ ، الفرقان ۸ ، غافر ۲۵) ان آیاتِ کرید پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سمی ثانہ والیہ ہستی کے لئے استعمال کیا ہے جس کو نہی عدم کا عادف لاحق تحالات اور نہی موت آئی ۔ یعنی ود آزل سے تالید رہے کا ، ووٹ کبھی فنا ہوا تھا اور نہی متعدد آیات میں نہی فنا ہوگا ۔ وہ بقا ہی بنتا ہے ۔ اپنی حیاتِ دوام اور بقائے عام کا اظہاد و اعلان اس نے دوسری متعدد آیات میں نہی فنا ہوگا ۔ وہ بقا ہی بنتا ہے ۔ اپنی حیاتِ دوام اور بقائے عام کا اظہاد و اعلان اس نے دوسری متعدد آیات میں

كيا - سوره القصص ٨٨ مين فرماتا ب

لاَ إِلهُ إِلَّا هُوَ ٣ كُلُّ شَيْءٍ هَالكُ الَّا وَحْهَا ﴿ القصص ٨٨)

(کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا ، ہر چیز فناہے مگر اس کامنہ) سورور حمان - ۲۷ میں ارشاد ہے : وُیَبْقی وَجُهُ رَبَّكَ ذُوا لِجُلُلِ وَالْإِكْرَامِ (رحمن ۲۷)

(اور رہے کا سنہ تیرے رب کا ، بزرگی اور تعظیم والا) سورد طُنا ۲ میں فرساتا ہے :

وَاللَّهُ خُيْرٌ وَّأَيْقَى (طُهُ ٢٧)

(اور الله بہتر ہے اور دیرر بنے والا) ان آیات میں الله تعالے نے اپنی زند و جاوید بستی کے بارے میں تصریح کے ہے کہ اس کو تجمی فناہے واسط قبیں ہو سکتا جیسا کہ ہر نفس کا مقدر ہے۔ قیوم کی صفت سے اس پر مزیدیہ صراحت کی کہ وونہ صرف اپنی ذات سے قائم اور زندوہ بلکہ وداپنی مخلوقات کی زندگی ، بقااور قیام کا بھی ذمہ دار ہے اور ان کی ہستی اور وجود کو باقی رکھنے والاہے ۔ سوم اس نے

لَاتَأْخُذُهُ سِنَّةً وَلَا نُوْمُ

کہہ کریے بھی اعدان کر دیا کہ اسے نہ صرف مستقل اور دوامی فناسے تحفظ حاصل ہے بلکہ او تکی اور نیند کے عارضی عادفد سے بھی جو فنا ، غفدت اور موت کی فرو ترصور تیں ہیں بالکئیہ نجات اور تحفظ حاصل ہے ۔ پورے قرآن مجید میں اند تعالیٰ نے اپنی ذاتِ عالی کے لئے یہ دونوں صفتیں استعمال نہیں کی ہیں۔ آخری بات یہ کہ اس آیت کریہ میں نہ کورد بالا دوسری صفات میں اس کی حاکیت ، ہم دانی اور قدرتِ کالا کے علاوہ اس کی ذات کرای کے کا ثنات میں نہ ساتھے کا خوبصورت ہیرایہ میں اظہار کیا گیا ہے۔

تغیل کے پیرائے میں ذات النی کو آسانوں اور زمین کے نورے تعبیر کیا گیا ہے اور پھر اس نور کی جو تشریح و تفسیر کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظِ عالیہ ہی میں سننے کے لائق ہے :

أَنَّهُ نُوْرُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ \* مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ \* ٱلِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ \* اَلزُّجَاجَةُ كَانُهَا كَوْكَبُ دُرَى يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبْرِكَةٍ زَيْتُونَةٍ لأَشَرْقِيَّةٍ وُلاَ غَرْبِيَّةٍ لا يُكَادُ زَيْتُهَا يُصِلَى \* وَلَوْ لَمْ غَسْهُ تَارُ \* نُوْدٌ عَلَى نُوْدِ \* . . . (النور ٣٥)

(اللهٔ روشنی ہے آسانوں کی اور ڈسین کی ، کہاوت اس کی روشنی کی ، جیبے ایک طاق اس میں ایک چراغ ، چراغ وحراایک شیشہ میں ، شیشہ جیبے ایک تارا ہے جم کتا ۔ تیل جلتا ہے اس میں ایک ورفت برکت کے ہے ، وو زیتون ہے ، شیشہ میں ، شیشہ جیبے ایک تارا ہے جم کتا ۔ تیل جلتا ہے اس میں ایک ورفت برکت کے ہے ، وو زیتون ہے ، دروشنی پر درج بخلنے کی طرف نہ ڈو مبنے کی طرف ، لگتا ہے اس کا تیل سلک اٹھے ، ابھی نہ کئی ہو اس کو آگ ، روشنی پر روشنی پر روشنی ہر

الله تعالیٰ نے اپنی ذات کو نور آسمان و زمین سے تعبیر کیااور اس کی تشریح میں ایسی تشبیبهات استعمال کیں جن سے یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ وہ کوئی معمولی نور نہیں ہے اور غیر معمولی ہونے کے علاوہ وہ سارے جہان کو اپنے نور سے معمور کر دیتا ہے ۔ ارشاد باری ہے :

وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْدِ رَبُّهَا (الزمر ٦٩)

(اور پھی زمین اپنے رب کے نور سے) ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتِ والا کے لئے نور کی تعبیر کہیں اور استعمال نہیں کی ہیں ان سے دوسری چیزیں مراد بیاں نہیں کی ہیں ان سے دوسری چیزیں مراد بیں ۔

## غير مجتم ذاتِ بيكرال

ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے بعض اعضائے جسمانی جیبے وجہ (چرد) ید/ایدی (باتھ) استعمال ہوئے ہیں (مثلًا صور در حمن ۲۲ ، سورة القصص ۸۸ وغیرہ اور سورہ مائدہ ۲۳ ، سورة الفتح ۱۰ الحدید ۲۹ ، آل عمران ۲۳ ، المومنون ۸۸ یُس ۲۱ ، ۸۲ ، الملک ۱ ، الحجرات ۱ ، التوب ۱۲ وغیرہ) ۔ ظاہر ہے کہ معمولی عقلِ سلیم کامالک بھی جانتا ہے کہ ذاتِ خداوندی مجسم یا جسم والی نہیں ہے اور یہ تعبیرات ہمارے فیم نادسا کے لئے ہیں نہ کہ اس کی ذات کے اعضائے جسمانی ۔ عمائے کرام کا اس مسئلہ پر اختلاف ہے کہ ان اعضائے جسمانی ہے کیا مراد ہے لیکن جمہور علماء کامسلک جسمانی ۔ عمائے کرام کا اس مسئلہ پر اختلاف ہے کہ واقف نہیں لہذا ان کی کیفیت و ماہیت و حقیقت کو اسی خاتِ کرام اور مفسرین کرام کی آداء اور خریک پر چھوڑ دینا چاہیے ۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض علمائے کرام اور مفسرین کرام کی آداء اور تشریحات بھی بیان کر دی جانیں ۔ علام ابن تیمیتہ فرماتے ہیں کہ «عقل کے ساتھ ساتھ شریعت سے بھی یہ حقیقت تشریحات میں اور نہی اس کے افعال میں ۔ فرمان البی ہے :

لَيْسَ كَمِثْلَهِ شَيْءً

سورة الشورى ١٦: نبيس اس كى طرح كاساكونى) دوسرى جكه فرماتاب : اللهُ تَعْلَمُ لَهُ سُمِيّاً

(سورة مريم مه : كوئى بهجانتا ب تُواس كے نام كا) \_ أيك اور مقام پر ادشاد ب : فَلاَ تَجْعَلُوا لِلْهِ أَنْدَادًا و آنتُم تَعْلَمُونَ ٥٠

(سورد يقرد ٢٢ : سوند تعبراؤ الله ك برابركونى اورتم جائتے بو) اور فرمايا :

وَلَمْ يَكُنْ لَّهَ كُفُوا أَحَدُّ

(الافلاص الم : اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی) ۔ عقل سے معلوم ہوتا ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں میں ایک کے لئے جو کچ جائز ، واجب اور ممنوع ہو گا ۔ اگر مخلوق جو کچ جائز ، واجب اور ممنوع ہو گا ۔ اگر مخلوق خالق کے مشابہ ہو تو ان دونوں کا جائز ، واجب اور ممنوع پیزوں میں اشتراک لازم آئے گا ۔ خالق کا وجود اور قدیم ہونا واجب و لازمی ہے جب کہ مخلوق کے لئے یہ دونوں چیزیں محال و نامکن ہیں بلکہ مخلوق کے لئے حادث (فانی) اور ممکن جونا لازی ہے ۔ اگر وہ دونوں مشابہ ہوتے تو دونوں اس باب میں مشترک ہوئے " عامد این تیمند نے اس کے بعد بھی کافی بحث کی ہے اور شابت کیا ہے کہ مخلوق و خالق میں کوئی مشابہت نہیں لہذا خدائی اعضاکی دوسری تشریح و تعبیر کرنی ہوگی اوریہ واضح ہے کہ اس کا کوئی ماذی وجود نہیں ہے (۱۱) ۔

مشہور مفسر اور فلسفی امام رازی کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کسی ماذی جسم کا ہونا نامکن ہے کیونکہ اجسام ایک دوسرے کے مشابہ کوئی شے نہیں ہو اجسام ایک دوسرے کے مشابہ کوئی شے نہیں ہو سکتی ۔ اس لئے یہ عقیدہ و خیال قرآن مجید کی نیس صریح کے بالکل منافی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ماذی جسم مانا جائے ۔ کیونکہ اس نے واضح طور پر فرمایا ہے :

لَيْسَ كَمِثْلِمِ شَيْءً

(شواری ۱۱: نہیں اس کی طرح کا ساکوئی) اگر یہ مان لیا جائے کہ اند تعالیٰ کا کوئی جسم ہے تو یہ بھی مائنا لازم آئے کا کہ اس کا جسم جائز اشیامیں سے اپنی مخصوص صفات کا بھی حاصل ہوگا ۔ اور اس سے اس کا کسی مدبر (تدبیر کرنے والے) اور مختص (تخصیص کرنے والے) پر احتیاج و انحصار بھی لازم آئے گا اور ایسی صورت میں اس کا عالم کا الا ہوئے کا قول باطل ہو جائے گا دوم یہ کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جسمیت میں تو سازے اجسام کے ساتھ اشتراک رکھتا ہے لیکن وو اپنی مخصوص ماہیت میں ان سب سے انگ اور مخالف ہے تو ذاتِ الہٰی میں کشرت لازم آئے گی کیونکہ جسمیت تو اللہ کی ذات اور غیراللہ کی ذات میں مشترک ہوگی اور اس کی ذات کی خصوصیت ذاتِ الہٰی اور غیر فاتِ الہٰی اور اس کی ذات کی خصوصیت ذاتِ الہٰی اور غیر فاتِ الہٰی اور اس کی ذات کی جو محال ہے ۔ لہٰذا یہ واضح ہے کہ اللہ غیر فاتِ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جسمانی ہیں ہے۔ کہندا یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جسمانی ہیں ہے۔ کہندا یہ سے ۔ کیونکہ وہ غیر محدود ہے (۱۵) ۔

ڈاتِ البی کے غیر جسمانی اور غیر محدود ہونے کی وجد سے انسان جو اپنے اوراک و قیم کے لئے اپنے مخصوص حواس کا محتاج ہے ذاتِ البی کا مشاہدہ نہیں کر سکتنا۔ الله تعالیٰ نے فود واضح کر دیا ہے:
لاَ تُدْرِکُهُ الْاَبْصَارُ ، وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ = وَهُوَ اللَّيطِيْفُ الْجَبِيْرُ ۞ (الانعام ١٠٣)
لاَ تُدْرِکُهُ الاَبْصَارُ ، وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ = وَهُوَ اللَّيطِيْفُ الْجَبِيْرُ ۞ (الانعام ١٠٣)

عتن ، حاسہ اور محاد وغیرہ کی پابند و محتاج ہے اس لئے انسانی محابیں اس ذاتِ باری تعالیٰ کا فہ مشاہدہ کر سکتی ہیں اور یہ ادراک کر سکتی ہیں ۔ خاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ، ماڈی وجود نہیں جو کسی خاص مکان و زمان میں جو اور اس کا کوئی طول و عرض ، او نچائی نچائی ہو لہٰذا اس کی ذات تک ہاری محابوں کی رسائی نہیں ہو سکتی ۔ یہی حال انسانی عقل کا ہے کہ وہ محد و داور بعض چیزوں اور لوازم کی محتاج ہے لہٰذا وہ بھی اس کی ذات کا اوراک کرنے سے قاصر رہتی ہے ۔ پھر یہ واضح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی مکان و زمان ، جسم و ماذہ اور ہر جد اوراک و فہم سے ماورا ہے تو و دائسائی عقل و قہم اور حواس کی گرفت میں کیسے آسکتی ہے (۱۸) ۔

باس بد الله تعالى في البنى ذات اور وجود پر طبيعت و فطرتِ انسانى كے جوہر اور كائنات كے ذرے درے سے دلائل قائم كئے بيں اور عقلى اور وجدانى دوتوں طور سے ابت كر ديا ہے كداس كى ذاتِ والاصفات بر مكان و زمان ميں موجود ہے ۔ اسى كو قرآن مجيد في انفس و آفاق كے ولائل قرار ديا ہے ۔ ارشاد قرماتا ہے :
سنر يُهِمُ ابِننَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي آنْفُسِهِمْ حَتْمَى يَنَبَيْنَ فَكُمْ آنَّهُ الْحَقَى الْوَكَمُ يَكُفِ بِرَ بِكَ آنَهُ عَلَى كُلَ مِسَىءً شَهِيدٌ (حمّ السجده ٥٣)

ر اب ہم دکھاویں کے ان کو اپنے نونے دنیامیں ،اور آپ ان کی جان میں ، جب تک کے کمل جاوے ان پر ،کریہ ٹھیک ہے ۔ کیا تیرارب تھوڑا ہے ہر چیز پر گواد ؟ سنتا ہے !) ۔ انسانی فطرت کا داعیہ اور کا تنات کی تام اشیائس کی ذات اور وجود پر گواہی دیتی ہیں ۔ قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کا ذکر متعدد مقامات پر کیا ہے (آل عمران ۹۰ ، مائد د ۵۵ ، انعام ۲۰ ، اعراف ۲۲ ، توبہ ۱۱ ، یونس ۵-۵ ، رصد ۲۰ کہف ۱۱ ، طران ۹۰ ، مائد و ۵۵ ، انعام ۲۰ ، اعراف ۲۲ ، توبہ ۱۱ ، یونس ۵-۵ ، رصد ۲۰ کہف ۱۱ ، طران ۱۱ ، خور ۲۰ ، خل ۸۱ ، عنکبوت ۴۹ ، روم ۲۰ ۱۱ ، لقمان ۲۱ ، جائیہ ۴ اور متعدد دوسری اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و وجود پر خود اپنی شہادت بھی دی ہے اور ان گنت آیات میں اس کا ذکر موجود ہے (سورہ آل عمران میں ارشاد النہی ہے :

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلهُ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلِيْكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَالِبُهَا ، بِالْغِسْطِ " (١٨:٣) (الله نَهُ وابى دى كركسى كى بندكى تبيين اس كے سوا اور قرشتوں نے اور علم والوں نے ، وہى حاكم انصاف كا) - سورو نساء ٢١ ميں فرماتا ہے ؛

فَکُیْفَ اِذَا جِنْنَا مِنْ کُلِ اُمَّةٍ بِشَهِیْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَی هَوْلَا اِ شَهِیْدًا ٥ (٤ : ٤) (پرکیا حال ہوگا ، جب بلاویں کے ہم ، ہر است میں سے احوال کینے والا اور بلاویں کے تجد کو ، ان لوگوں پر احوال بتانے والا) سورو آل عمران ۹۸ ، مائد و ۱۱۷ ، انعام ۱۹ ، یونس ۴۳ ، جج ۱۲ ، سبا ۲۵ ، مجادله ۲ ، ہروج ۹ میں شصرف ذاتِ اللّٰی کے وجود پر شہادتِ حق دی گئی ہے بلکہ اس کے حاضر و ناظر ہوئے کا اثبات کیا گیا ہے (۱۹) ۔ الله تعالی ذات کے غیر محدود ہوئے کا عقبی تقاضا بھی ہے اور قرآن مجید کی صاف تصریح بھی کہ ووائل وابد نہ رُمان و سکان اور وقت و مقام کی حد بندیوں سے آزاد اور ہر جگہ سوجود اور حاضر و ناظر ہو ۔ متعدد آیت میں اوبر حوالد کندر چکا ہے کہ اسنے اپنے آپ کو ہر شے پر گواد و شہید ، انسانی اعال کا ناظر و نگران اور کا نشات کی ہر ڈھکی چھیں چیز کا واقف کہا ہے ۔ وواپٹی بافہر د عالم ذات کے لئے سورو حدید ۳ میں فرماتا ہے :

الله و الآول و الأخور و الظاہر و الباطن ت و مُو بِکُلِ شیء عَلِيْم ٥ (٧٥ ٣٠)

اور باطنی ہونے کی وضاحت کر دی گئی ہے اور بتا دیا گیا کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے (٧٠) ۔

اور باطنی ہونے کی وضاحت کر دی گئی ہے اور بتا دیا گیا کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے (٢٠) ۔

حاضر و ناظر اور عالم الغیب

اللہ تعالیٰ کے حاضہ و ناظر ہونے کا ہڑا تر ہی تعلق اس کی صفاتِ ساعت و بصارت اور علم غیب و شہادت سے (۲۱) ۔ قرآن مجید میں بیشمار مقامات پر اور بہت سے سیاق و سباق میں اس کی ان صفاتِ لازی اور ذاتی کا ذکر کیا گیا ہے ۔ ایک صفالہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ذاتِ اقد س کے لئے کم از کم تینتالیس مقامات پر لفظ سمیح (شرکیا گیا ہے ۔ ایک صفالہ ہو توں سے صفت علیم (خبردار/جانتے والا) اس کے ساتھ اکتیس بار جو ٹری گئی ہے جب کہ متعدد جگہ صفتِ بسیر (دیکنے والا) لکائی گئی ہے اور خال خال صرف صفتِ سمیع استعمال ہوئی ہے یااس کی کسی اور شے کی طرف اضافت کی گئی ہے (۲۲) ۔ سورہ بقرہ ۱۹۲ میں غیر مسلموں کی کر تو توں کے حوالہ سے سمیع علیم کی صفت استعمال کی گئی ہے جبکہ آیت ۲۵۲ میں جہاد فی سبیل اننہ میں مسلموں کے اعال کے حوالہ سے سمیع علیم کی میں اللہ تعالیٰ کی خوالہ ہے اور آیت ۲۵۲ میں اللہ تعالیٰ کی حوالہ ہوئی ہودوں کی دریت اور ان کے آپس میں رشتہ سے صفت کا استعمال ہوا ہے جبکہ سورہ مائدہ ۲۵ میں ایسے غیر اللہ کی عبادت کے دریت اور ان کے آپس میں رشتہ سے صفت کا استعمال ہوا ہے جبکہ سورہ مائدہ ۲۵ میں ایسے غیر اللہ کی عبادت کے اس کا استعمال رات اور دن میں براس پیز کے حوالہ سے کہا گیا ہے جو اس میں سکون پذیر ہوتی ہے ۔ سورہ انعال کا استعمال درات اور دن میں براس پیز کے حوالہ سے کہا ہے جو اس میں مرنے اور جینے والوں کی دلیل و تجت کے میں اللہ تعالی کہا ہو ہوئے والوں کی دلیل و تجت کے حوالہ سے استعمال درات اور آیت ۲۵ میں اللہ تعالیٰ فی میات ہو درائی انعالتِ البی اور اپنی تقدیر کے یہ لئے کے حوالہ سے استعمال میں حوالہ ہو اور کی دوالہ سے استعمال دور آیت ۲۲ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قُلْ ﴿ بَيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ٥ (اس نَ كِهامير م رب كو خبر ب بات كى ، يا آسان ميں جو يازمين ميں ، ودب سنتا جاتنا) اور سورد لقمان ٢٨ ميں ارشاد ب ؛ مَاخَلْقُكُمْ وَلَابِعْتُكُمْ اللَّكَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ٥

(تم سب کا بنانا اور مرے پر جِلانا ، وہی جیسا ایک جی کا ، بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا) ۔ اسی طرح دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے موت، خیر، تزکیہ، رسولوں کے انتخاب، شیطان کے فریب اور اپنی رحمت عام کے حوالہ سے اپنے حاضر و ناظر ہوئے کا اعلان کیا ہے (۲۲) ۔

ندکورد بالا آیات کرید میں صفت اسیر کے استوبال کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی وہ استعمال ہوئی ہے اور فواد محمد عبدالباتی کے مطابق ایسی تمام آیات کرید کی تعداد چھتیس ہے (۲۲) ۔ سورہ بقرہ کی آیات ۹۹ اور ۱۹۰ میں بالتر تیب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خانب و حاضر اشخاص کے اعمال کا ابصیر (دیکھنے والا) قرار دیا ہے ۔ اسی طرح اپنے مخاطبوں کے اعمال کا ابسیر متعدد دوسری آیات میں بتایا ہے (سورہ بقرہ ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۳۵، آل عمران ۱۵۱، انفال ۲۷، معود کا اس کا ابسیر متعدد دوسری آیات میں خانب نوگوں کے اعمال کا نام اسی طرح قرار دیا ہے (آل عمران ۱۹۳، مائدہ ۱، انفال ۴۷) ۔ پر کئی آیات میں اپنے بندوں پر بصیر کا نگران اسی طرح قرار دیا ہے (آل عمران ۱۹۳، مائدہ ۱، انفال ۴۵) ۔ پر کئی آیات میں اپنے بندوں پر بصیر (بصیر بالعباد) ہونے کا اعدان کیا ہے (سورہ آل عمران ۱۹، ۲۰، فاطر ۴۱، فاظر ۴۱، فاظر ۴۳، شوڑی ۲۷) ان کے علیوہ کئی اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بصارت کو مطفق بیان کیا ہے مگر اس کا تعلق کسی نے کسی حقیقت یا انعام الہٰ سے جو ڈا

لِتُرِيَّهُ مِنْ أَيْتِنَا ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيرُ

(كدوكهاوين اس كو كجد اپنى قدرت كے نوف ، وہى ب سنتاد يكنتا) الله تعالى في اس آيت كريد مين رسول اكرم ملى الله عليد وسلم كو دوران معراج بيت المقدس (المسجد الاقتى) كے جانے كامقصد وانعام كاحوالد دے كرائي سميع و بعير بونے كا ذكر كيا ہے ۔ اسى طرح سورو حج ١١ مين ارشاد ہے :

يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعَ ابْصِيرُ

(الله بیٹھاتا (واخل کرتا) ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور الله سنتا ہے دیکھتا)۔ اسی سورد کی آیت ۵۵ میں اپنی صفت کا تعلق ملائکہ اور انسانوں میں ہے اپنے فرستادوں کے انتخاب و چیدگی سے جوڑا ہے ۔ سورہ لقمان مبر ۲۸ کا حوالہ اوپر گذر چکا ہے جس میں الله تعالی نے انسانوں کی تخلیق اول اور بعثِ آخر کو پلک مارنے کی مدت سے جو ڈا ہے ۔ آخر میں سورہ شوری ۱۱ میں فرماتا ہے :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

(نہیں اس کی طرح کا ساکونی ، اور وہی ہے سنتا دیکھتا) اس آیت میں گویاکہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بے ہمتا کے ہم کیر حاضر وناظر اور ہر جکہ موجود و قائم ہونے کی صراحت کو عروج پر پہونچا دیاکیا ہے (۲۵) ۔ قات اللی کے علیم (جانے والا/جاتا) ہوئے کی صفت کو مذکورہ بالاصفات سے نہ صرف تعداد کے لحاظ سے زیادہ مقامات پر (۱۴۰) بیان کیا ہے بلکہ اس کی مختلف لفظی صور توں کو بھی بہت سی جگہوں پر استعمال کیا ہے: اَعْلَمُ (٤٩ مقامات) ، عَلَامٌ (٤ آیات) عَالِمُ (۱۳ مرتبه) غالِمیْن (۲ جُد)

اس کے علاوہ فعل و مصدر علم کے مختلف شتقات کو بھی ستعدد جگہ استعمال کیا ہے :
العبلّم ، عبلّم ، غلِم یَعْلَم وغیرہ ۔ یہ تہام آیات کریہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے عالم کل ،
العبلّم ، عبد دان اور ہر جا موجود ہوئے کا اظہار کرتی ہیں۔ (۲۲) متعدد آیات میں اس کے عالم غیب و شہادت کی صراحت کی گئی ہے ۔ سورہ انعام ۱۲ میں اس کی دنیاوی و اخروی لمکیت اور صور کے پھو تئے جانے کے حوالہ سے اس کو عالم النیب و الشہادة کہا ہے ۔ سورہ توبہ ۹۴ اور ۱۰ اور سورہ جمعہ ۸ وغیر، میں مخاطبوں کو یاد دالیا ہے کہ جو کچھ اور کا بین ان کو ایک دن عالم النیب و الشہادة ان کے تام دھکے بچھے اور ظاہر اعال سے آگاہ کرے گا ۔ بعض ووسری آیات میں بھی بندوں کے اعال سے آگاہی اور خبرداری کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے غیب و حاضر کے عالم جوئے کا ذکر آیا ہے ۔ سورہ فاطر ۲۸ میں ارشاد فرماتا ہے :

إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّموتِ وَالْأَرْضِ \* إِنَّهُ عَلِيمٌ \* بِذَاتِ الصَّدُورِ ٥

(اللہ بحید جانے والا ہے آسانوں کا، اور زمین کا ، اس کو خوب معلوم ہے ، جو بات ہے ولوں میں) ولوں میں چھے رازوں (ذات العدور) اور ان سے اللہ تعالیٰ کی واقفیت کا ذکر کم از کم مرجیس ۲۵ آیاتِ قرآئی میں مختلف سیاق میں آیا ہے۔ اسی حقیقت کا اظہار بحکرار سورہ زمر ۲۹، سورہ حضر ۲۲ ، تغاین ۱۸ میں ہے اور پوشیدہ چیزوں (غیوب) کا سب سے بڑا جانے والا (علم) ، ویڈ کا اعلان سورہ ماہدہ ۱۰ ، ۱۱۲ ، توبہ ۱۸ اور سا ۴۹ میں کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ وہ نہ مائوں اور زمین کے غیب و شہادت کو جائتا ہے بلکہ انسانوں ، فرشتوں ، جنوں اور تام دوسری ذو حس مخلوقات کے دلوں اور امن کی بہنائیوں میں چھی ہوئی باتوں اور خیالات سے بھی آگاہ ہے ۔ وہ انسانوں کی مطلع نہیں سرکوشیوں اور دازوں کو بھی جاتا ہے اور ان کے مظاہروں اور اعلانات کو بھی ۔ وہ انپ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کر تاسوائے اس کے جے وہ ذات علیم و خیر چاہ

عُلِمُ الْفَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِةِ أَحَدًا 0 إلاً مَنِ ارْتَضَى مِنْ رُسُول (الجن ٢٦ . ٢٧)

ا(جائے والا بحید کا، و نہیں فبر دیتا اپنے بحید کی کسی کو، مگر جو پسند کر لیا کوئی دسول) حتی کہ اس
کے عرش بریں کے اددگرورہ والے اور بروقت حاضر باش فرشتے بھی اس کو نہیں جائے :

قَالُوا سُبْحَنَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إلاَ مَا عَلَّمْتَنَا \* إِنَّكَ آنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (البقر، ٢٧)

(بولے تُوسب سے نرالاہے ، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تُوسنے سکھایا ، تُوسے اصل دانا پختہ کاد) ۔ اصل بات یہ ج

کہ مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کا بخشاہوا ہے وہ جننا جسے چاہتا ہے علم بخش وینا ہے اور چاہے جنناوہ بخش دے وہ علم الہٰی کے مقاہبے میں انتہائی قلیل ہوتا ہے جیساک وہ فرماتا ہے :

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (اسراء ٥٥) (اورتم كو قبر دى ہے تحوثى سى) (١٨) -

متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اصلی اور بندوں کے علم مستعار کاموازر کیا ہے اور بہت سے حقائق کا اثبات كرك ابنى ذات كو زياده جائے والا (أعلم) قرار دياہے سوره بقره ١٣٠، آل عمران ١٦٧، مانده ١٩١ور سوره ممتحند میں اللہ تعالیٰ نے حق کو چھیائے ، رازوں کو پوشیدہ رکھنے ، ظاہر و باطن میں فرق روا رکھنے یا محض کسی شے کو معیانے کی حقیقت یا فطرتِ انسانی کا ذکر کرے واضح کیا ہے کہ وہ بندوں کے پوشیدہ کاموں ، رازوں اور باتوں کو ان سے بھی زیادہ جاتنا ہے ۔ کئی آیات میں یہ بتایا ہے کہ وہ ایان و ہدایت والوں اور گراہی و ضلالت اور کفر والوں کو سب سے زیادہ جاتنا ہے (سورو مائدو ۲۱، انعام ۱۱، ۱۹، نحل ۱۲۵، اسراء ۸۴، قصص ۲۲، ۵۵، ۵۸، نجم ۲۲، ۲۲، ممتحنة ١٠، قلم ٤، الشقاق ٣٣) \_ اسى طرح الله تعالى شكر كذارول ، ظالمول ، حدست تجاوز كرف والول ، فساد كرف والول اور تقوائے اللی رکھنے والوں سے بھی سب سے زیادہ واقف ہے (سورہ انعام ۵۳، ۱۹۹، یونس ۲۰، مجم ۳۲) ۔ وحي اللي اور اس كے بركزيده نازل كرنے والے فرشتوں ، اس كوبندول كى ہدايت كے لئے وصول كرنے والے رسول اور کائم البی کے عظیم منتظم کے بارے میں جو کچھ وشمنان دین اور حریفان دانش و آگہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بحی خوب بلک سب سے زیادہ آکاد ہے (سورد یوسف )، نمل ۱۰۱، اسراء ،، مومنون ۹۹، ق ۴۵، الشقاق ۲۳) ۔ انسانوں کے اعال سے وہ سب سے واقف ہے (مج ۱۸ شعراء ۱۸۸ ، زمر می احقاف ۸ نجم ۲۲) اللہ تعالی انسانوں کو ان کے اعمال و افعال کو ، ان کی تقدیر کو ، ان کے جنتی اور جہنمی ہونے کو اسی دن سے سب سے زیادہ جاسا ہے جس ون ان کو بیداکیاکیا ہے (اسراء ۵۴، ۸۴ مریم ۵۰، طاعه) ۔ وہ گذشتہ قوموں کے واقعات اور ان کے حقافق کو بھی خوب جاتنا ہے ۔ اس ضمن میں قرآن مجید نے حضرت مریم کی بیدائش پر ان کی ماں کے بیٹانہ بیدا ہوئے پر افسوس ورنج كاحواله وياب (آل عمران ٣٦) ، اصحاب كبف كى تعداد ، غارمين ان كى مت قيام اور دوسر عكوائف کو بطور نونہ بیان کیا ہے (کہف ۱۹، ۲۰، ۲۱)۔ غرضک اللہ تعالی داوں کی بات جاتا ہے

أَنَّهُ أَعْلَمُ بِنَا فِي أَنْفُسِهِمْ (هود ٢١) (الله بهتر جائے جو ان کے جی میں ہے) رَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِنَا فِي نُفُوسِکُمْ \* (الاسراء ٢٥) (تمبادادب نوب جانتا ہے جو تمبادے جی میں ہے) اَوْلَیْسَ اللهُ بِأَعْلَمْ بِنَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِیْنَ (العنکبوت ١٠)

(كيايون نہيں كداللہ خوب خبردار ہے جو كچد جيوں ميں ہے جہان والوں كے)

وَأَنَّا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا آعْلَتُمْ \* (محتحنه ١)

(اور مجد کو خوب معلوم ہے جو چیپا تم فے اور جو کھولاتم نے) اور آسانوں اور زمین کی ہر شے کوسب سے زیادہ جانتا ہے (سورہ الاسراء 33، کہف ٢٦ اور سورہ النجم ٢٢) ۔ کانتات کی ہر شے کاعلم البی میں ہوئے کا صریح وکر مختلف آیات میں موجود ہے ۔

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ (البقره ٢٩) (الله كوسطوم ببر چيز) مزيد لااعظه جو:

اور انسانوں کی تقدیر بناتا ہے (سورہ الاسراء ۵۳، ۸۴، سورہ النجم ۴۳، نیز طاحظہ ہو بقرہ ۲۳، ۳۲، آل عمران ۲۷، مائدہ ۲۵، انعام ۸۳، توبہ ۲۸، یونس ۲۵، پوسف ۲۵، نحل ۵۰، حج ۵۹، نور ۲۳، عنکبوت ۲۰، شوری ۲۲، ۵۰، ممتخنه ۱۰ وغیرہ) وہ جاتنا ہے کہ کون سی چیز کس کے لئے بہتر ہے اور کس کے لئے بد تر خواد وہ انسانوں کو پسند ہو یا نا پسند (سورہ البقرہ ۲۱۳) وہ صاف اعلان کرتا ہے:

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّنْقَالِ ذَرُةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّيَآءِ وَلاَ أَصْفَرَ مِنْ دَٰلِكَ وَلاَ أَكُنَرَ إِلاَّ فِي كِتْبِ مُّبِيْنِ (يونس ٦١)

اور غائب نہیں رہتا تیرے رب سے ، ایک ذرہ بحر زمین میں ، نہ آسمان میں ، نہ اس سے چھوٹانہ اس سے بڑا ، جو نہیں کھلی کتاب میں (نیز سبام) (۲۹)

قرآن مجید نے بہت سی آیات میں اللہ تعالے کی صفتِ علم کے ساتھ بعض دوسری صفات کو بھی موقع و محل کی مناسبت سے جوڑا ہے جیساکہ ہم اوپر حکیم ، سمیع ، بصیر اور خبیر کی صفاتِ الہٰی کے جمع کرنے کے ضمن میں ملافظ کر چکے ہیں ۔ علم الہٰی کو اس کی حکمت کے ساتھ ہجتیس آیات میں جمع کیاگیا ہے (۳۰) ۔ اور ان کے تجزیہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ ۲۲ میں علم الہٰی کی بیکرانی اور فرشتوں کی علمی حد بندی بلکہ عاجزی کا موازنہ کیاگیا ہے اور ظاہر ہے کہ حکمتِ البیٰ کا تقاضا ہے کہ مخلوق کو خواہ وہ فرشتے ہوں یاکوئی آور کتنا علم دیا جائے ۔ سورہ نساء ۲۲ ، سورہ توبہ کی جو ایس توبہ کی جو ایس اور انابت خداوندی کو جوڑاگیا ہے اور واقع کیاگیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں پر توبہ کی حکمت کو جانتا ہے ۔ اسی طرح مخلوقات میں درجاتی بلندی و پستی اور طبقاتی او نجے نبیج کا تعاتی بھی علم و انابت کرنے کی حکمت کو جانتا ہے ۔ اسی طرح مخلوقات میں درجاتی بلندی و پستی اور طبقاتی او نجے نبیج کا تعاتی بھی علم و

حکتِ البی ہے ہے (انعام ۱۲) ۔ یہ ورجاتی او تی نیج اور تقسیم دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور اخروی بھی ، جنتی بھی ہو سکتی ہے اور جہنمی بھی (انعام ۱۲) ۔ فضلِ خداوندی کی ید ولت مالداری اور غنا ہے ہمرہ مندی بھی علم و حکمتِ البی پر مبنی ہے (-ورد توب ۲۲ ، تجرات ۴) اور دو دنیاوی طبقاتی بلندی کی ایک علاست ہے اور ساتھ ہی ایمان و علی کے آزمائش کی ایک سور و توب کی متعدو آیات (۲۰، ۹۵، ۱۱۰ وغیره) میں واضح کیاگیا ہے کہ فرائش انہی کی تنزیل اور ان سے مختلف انسانی طبقات کی واقفیت اور پابندی بھی علم و حکمتِ البی سے قریبی تعلق رکھتی ہے ۔ سورہ یوسف کی نئی آیت (۲۰، ۲۰، ۱۱۰ میں حضرت یوسف کی نئی آیت (۲۰، ۲۰، ۱۱۰) میں حضرت یوسف کے خواب ، برادران یوسف کی باپ سے دوری اور اس پر حضرت یعقوب کی دربار یوسف کی باپ سے دوری اور اس پر عضرت یعقوب کی دربار یوسف میں اجتماع اور طاپ کے اسباب و عوامل کو علم و حکمتِ البی سے جوڑاگیا ہے ۔ آیاتِ البی کی حزیل و تفصیل ، تحکیم و بھیمین اور تشریح و توضیح ظاہر ہے علم و حکمتِ البی پر مبنی ہے (جج ۵۳ ، نور ۱۸، ۱۹ مرد) غل ۲، ذاریات ۲۰، متحد ۱۰) ۔ اللہ تحالی نے آسان و زمین میں اپنے معبود کل وال واحد ہوئے ، مسلمانوں کے موالی ، دوست و آقا ہوئے کو بھی اپنی حکمت و علم سے معملی و سورد زفرف ۲۸، سورہ تحریم ۲) ظاہر ہے قیاست کے دن کے تام معالمات کا تعلق بھی علم و حکمتِ البی سے ۔ (انعام ۱۲۸ ، جم ۲۵، اور دوسری متعلقہ آیات) (۲۳) ۔

(انعام ۹۹، نحل ۵۰، خل ۵۸، روم ۵۳، فیش ۴۸، غافر ۲، فصلت ۱۲، یمی معالد خلاق (زیردست پیداکرنے والے) کی صفت کا ہے ۔ بندوں کی اطاعت گذاری کے مقام پر شاکر (قبول کرنے وال) کی صفت آئی ہے ۔ غرضکہ علم اللی کو ند صرف مختلف افعالِ اللی ، اشیائے دنیوی و اُخروی اور دوسرے مفعولوں کے ساتھ ربط دیا گیا ہے بلک اس کی بعض دوسری صفات صند کے ساتھ بھی تاکہ اس کے علم کی ہم جبتی ، ہم گیری اور آفاقیت کو واضح کیا جائے (۳۳) ۔ لامکال قات مطلق

كى تركيب استعمال بوئى ب چناني سوره بقرد ٢٩ ميس ارشاد ب

ثُمُّ اسْتُونَى إِلَى السُّيَّآمِ فَسَوْهُنَّ سَبِّعَ سَمُوتٍ

(پیر چڑد کیا آسمان کو تو تحیک کیا ان کو سات آسمان) جبکه سوره فصلت ۱۱ میں یہی بات دوسرے انداز میں کہی گئی ہے :

ثُمُّ اسْتُوى إِلَى السُّمَآءِ وَجِي دُخَانُ

( پھر چڑمد کیا آسمان کو ، اور وہ وحوال ہورہاتھا)۔ باقی سات مقامات پر

إسْتُوى عَلَى الْعَرُّ ش

کے بادے میں فرمایا کیا ہے۔ سورہ اعراف ۵۳ میں ارشاد ہے:

إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ سَ يُغْشِي الْيُلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ خَتَيْثًا \*

(تمہارارب اللہ ہے ، جس نے بنائے آسمان و زمین ، چو ون میں ، پھر بیٹھا تخت پر ، او ڈھاتا ہے رات پرون اس کے پیچے تکا آتا ہے دو ژتا) سورہ یونس ۳ میں سورہ اعراف کی مانند فرمایا کیا ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ اِسْتَوٰی عَلَی الْفَوْشِ

ك "ودتدير كرتاكام كى" (يد ترالام) بجائے رات دن كى تخليق كے ذكر كے بسورہ رعد ٧ميں البتد كافى فرق پايا جاتا

لَلَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ثَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرَّشِ وَسَخُرَ النَّسُسُ وَالْقَمَرُ \* (الله وه ہے جس نے اونچے بنائے آسمان بِن ستون ، دیکھتے ہو ، پھر قائم ہوا عرش پر ، اور کام لکایا سورج اور چاند) \_ سوره طُنه ٥ - مين آسمان و زمين كى تخليق كرنے والے رحمنٰ كے عرش پر قائم بوئے كا ذكر ب : تَنْزِيلًا بَمُنْ خَلْقَ الْآرِ ضَ و السَّمُونِ الْعُلَى ٥ اَلرَّ حَمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ٥ مَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ٥

(اتاراب اس شخص كا، جس قے بنائى زمين اور آسمان اونے ، ودبرى مېر والا تخت كے اوپر قائم بوا) ـ سوره فرقان ٥٥ میں اور سورہ سجدہ میں یکسال الفاظ و عبارت میں آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی دنیا چھ ونوں میں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے ۔ جبکہ سورہ صدید ۴ میں یہی بات اس فرق کے ساتد کہی گئی ہے کہ اس میں چد دنوں میں تخلیقِ آسمان و زمین کے بعد عرش پر مستوی ہونے کا ذکر تو ہے مگران دونول کے درمیان والا فقرہ (وما بینہما) نہیں ہے۔ آیات کرید پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی حرف استواكر في والى يبلى دو آيات ك علاوه بقيدتهم آيات مين الله تعالى ك عرش پر مستوى بوسف كا ذكراس ك آسمان و زمین کی تخلیق کرنے کے بعد ہی کیا گیا ہے خواہ اس تخلیق کی مدت کا ذکر ہویاتہ ہویا آسمان و زمین کے ورسیان کی دنیا كى تخليق كاحواله ہو ياند ہو \_ بعض آيات كريم سے يه معلوم بوتا ہے كه تخليق آسمان و زمين كے بعد الله تعالىٰ جب عرش پر مستوی ہوا تو اس نے تدریر امر کی یا دوسرے تمعنوں میں سورج چاند ، رات دن وغیرد کی تسخیر کا کام انجام دیا۔ قرآن مجید کی ان تصریحات کو جب ووسری آیات کرید کے ضمن میں ملاکر مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ استواعلی العرش عمل تخلیق سے کسی تعکان کے لاحق ہونے کے سبب نہ تھا جیساکہ انجیل و تورات وغیرہ کے شارحوں اور محرف کرنے والوں نے سمجھانے کی کوسشش کی ہے بلکہ وہ تدبیر امورِ خلق یا تسخیرِ اجرام کا تنات کی منزل تھی جو پرورد کارِ عالم نے اینے عرش پر مستوی ہو کر انجام دی ۔ استواء علی العرش کی پوری کیفیت قرآن مجید کی ان آیات سے نہیں معلوم ہوتی (۲۴) البت عرش اللی کے بارے میں بعض اہم تفصیلات ضرور ملتی ہیں کم از کم بائیس آیات میں عرش کا ذکر آیا ہے جن میں سے غالب اکثریت کا تعلق عرش اللی سے ہے ۔ ان میں سے کئی جگه اس کو عرش عظیم (توبه ۱۲۹، مومنون ۸۶، نمل ۲۹) کهاگیا ہے اور کسی جکہ عرش کریم (مومنون ۱۱۲) اور بیشتر جکہ بلاصفت ذكر آيا ہے ۔ بعض آبات ميں اللہ تعالىٰ كو عرش كا رب كباكيا ہے جن كا ذكر بعد ميں رب پر بحث ميں آئے كا ۔ كبيں اس كو زوالعرش (غافر ١٥) كبا ہے جس سے مراو اس كى بادشاہى ہے۔ سورو زمر ٥٥ ميں عرش كے مقام كے بارے میں مزید انکشاف یہ ہے:

وْتُرَى الْلَّذِكَةَ خَآقِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ عَ

(اور تُو دیکھے فرشتے ، کر رہے ہیں عرش کے گرد ، پکی پولتے ہیں آئے دب کی خویاں) جبکہ سودہ غافر ، اس میں فرشتوں کے عرش اٹھانے اور اس کے گرد تسبیح پڑھنے کا ذکر ہے : فرشتوں کے عرش اٹھانے اور اس کے گرد تسبیح پڑھنے کا ذکر ہے : اَلَّدِیْنَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ اِیْسَتِحُونَ بِعَحْمْدِ دَیْجِهُمْ

(جو لوگ اٹھا دے بیں عرش ، اور جو اس کے گرد ہیں پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں) ان حابل عرش فرشتوں

کے بارے میں مزید ذکر سورہ حاقہ ١٤ میں ہے: وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يُوْمَئِذٍ ثَمَانَيَةً

(اور اٹھارہے ہیں تخت تیرے رب کااپنے اوپر اس دن آٹھ شخص) لیکن سب سے اہم آیت ہے سورہ ہود ، جس میں اس کے عرش کو پانی پر بتایا کیا ہے:

وَكَانَ عَرْثُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ

(اور تحا تخت اس كا پانى پر) جس طرح استواعلى العرش كى كيفيت كو بم مستحجنے سے قاصر بيں اسى طرح اس كے عرش کے بارے میں ان تفصیلات کو جانتے سے قاصر ہیں ۔ البتہ آیات سے یہ واضح ہے کہ وہ بادشادِ مطلق اپنے عرش سے تدبيرِ ملكت كرتاب اورجم كواسي پرايان ركحنا چاہئے ۔ علماء و مفسرين نے اسٹنكل مقام البي كو واضح كرنے كى اپنى اپنی کوسسسیں کی بیں اور ان سے اس کا صحیح مفہوم متعین کرنے میں آسانی ہوئی ہے خاص کر علام ابن تیمنے کی تشریحات الماحظ کرنی چاہشیں (۲۵)۔

الذ: الأواحد

ذات الني كواس كى صفات كے بغير سمجمنا تا مكن ہے جيساك يہلے عرض كياكيا \_الله تعالى في قرآن مجيد ميں ا پنی بیشمار صفات بیان کی بیں ۔ ان میں سب نے اہم صفت الذ (بندگی ، معبود ، رب) ہے جسکی تعبیر و تشریح مختلف طریقے سے کی کئی ہے ۔ مگر ایک مفہوم سب میں مشترک ہے اور وہ ہے معبود ، قابل پرستش اور پوہے جانے کے لائق بولے کا تصور (٣٦) قرآنِ مجید کی بہت سی آیاتِ کریہ میں اللہ تعالیٰ کو الذاور الہ واحد کہا کیا ہے ۔ سوره بقره ١٦٢ مين انسانون كو خطاب كرك اعلان كياب :

وَ إِلْهُكُمْ اللَّهُ وَاحِدُ

(اور تمبادارب اكيلارب سي) \_ اسى سوردكى دو مزيد آيات ١٦٣ اور ٢٥٥ ميس اسى كو الا قرار دياسي \_ سورد آل عمران کی چار آیات (۲، ۱۸، ۲،۱) میں اسی امر حقیقی کا اعاد د کیا ہے جن میں دوسری اور آخری آیات بالتر حیب واضح کرتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کواہی ہے کہ اس کے سوااور کوئی اِلا (معبور) نہیں اور یہ کہ اللہ کے سوا اور کوئی دوسرا إلا نہيں سورہ نساء كى آيت ٨٨ميں صرف اس كے الا بوئے كا ذكر ب تو آيت ١٤١ ميں ارشاد ب : انْهَا اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدُ سُبِّخَنَّةً أَنَّ يُكُونَ لَهُ وَلَدَّ

(الله جو ب ، سو أيك معبود ب ، اس لا فق نهيس كه اس كے اولاد بو) \_ سورہ ما ثدہ ٢٥ ميں عيسائيوں كے عقيدة تثلیث کی تردید کرکے صراحت کی گئی ہے کہ ایک الذکے سوا اور کوٹی دوسرا الذنہیں لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّ اللَّهَ ثَالِتُ ثَلَثَةٍ ﴾ وَمَا مِنْ إِلَٰهِ الَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ ﴿

(بے شک کافر ہوئے جنموں نے کہا ، اللہ ہے تین میں کا ایک اور بندگی کسی کو نہیں مگر ایک معبود کو) سورہ انعام کی

چار آیات (۱۹، ۲۹، ۲۹، ۱۰۲، ۱۰۲) میں اسی کو الذواحد قرار دیا کیا ہے اور غیراللہ کے الا ہونے کی نفی کی گئی ہے ۔ اسی طرح سورۃ اعراف کی پانچ آیات (۵۹، ۲۵، ۲۵، ۵۷، ۵۸) میں اللہ تعالیٰ کے الا ہوئے کا اقبات اور غیراللہ کی الوہیت کی نفی کی گئی ہے ۔ آخری آیتِ کرید میں ارشاد ہے :

الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّموتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُجِيِّتُ

(جس کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں ، کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے ، جِناتا ہے اور مارتا ہے) ۔ سورہ تو بالا سورہ ھود ، ۲۵، ۱۳، ۱۳، ۱۳، سورہ انبیاء ۲۹، سورہ مومنون ۲۳، ۲۳، ۱۹، سورہ تمل ۲۰، ۱۵، سورہ قصص ۲۰، ۱۵، سورہ فاطر ۳، سورہ طور ۲۳، اور دوسری متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کے الا بوٹے اور ماسویٰ اللہ کے الا تربوئے کااعلان و الظہار کیا گیا ہے اور انسانوں کو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنے سے روکا گیا ہے۔ (۲۷) جبکہ سورہ تو ۱۲۹، ھود ۱۳، کیا گیا ہے اور انسانوں کو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنے سے روکا گیا ہے۔ (۲۷) جبکہ سورہ تو ۱۲۹، ھود ۱۳، رعد ۲۰، ابراھیم ۲۵، نحل ۲۲، مومتون ۱۱، فل ۲۲، دعد ۲۰، ابراھیم ۲۵، نحل ۲۲، ۲۵، کہف ۱۱، طه ۱۱، مل ۱۲، ابیاء ۲۵، ۱۵، مومتون ۱۱، فل ۲۲، تعابن ۱۳ تعابن ۱۳ تعابن ۲۱ تعابن ۲۱ تعابن ۲۱ تعابن ۱۳ تعابن کیا ہے ۔ ان آیات کرید میں بعض اپنے اور متعدد دوسری آیات میں اس کی الوہیت یا اس کی وحدانیت کا اثبات کیا گیا ہے ۔ ان آیات کرید میں بعض اپنے معنی و مقہوم اور اشرات کے لحاظ سے بہت ایم ہیں مثلاً:

سورۂ انعام ۳ میں ارشاد ہے:

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمْوتِ وَالْأَرْصِ

. (اور دی ب الله آسمان و زمین میس) سوره زخرف ۸۴ میس اس کی مزید تائید یون فرمانی:

وْهُوَ الَّذِيْ فِي السَّهَآءِ إِلَّهُ وَّ فِي الْأَرْضِ إِلَّهُ

(اور وہی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں ، اور اس کی بندگی ہے زمین میں) ۔ ان دونوں آیات میں عالم علوی اور عالم بنفلی دونوں میں اس کی اور بندگی ہے ۔ متعدد آیات کرید میں اس کی وحداثیت ثابت کے علادہ اس نے دویا تین یا زیادہ خداؤں کے وجود کی تردید کی ہے ۔ سورہ انبیاء ۲۲ میں ادشاد قرماتا ہے : اس نے دویا تین یا زیادہ خداؤں کے وجود کی تردید کی ہے ۔ سورہ انبیاء ۲۲ میں ادشاد قرماتا ہے : لَوْ كَانَ فِيْهِمَ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ رَبّ الْعَرْشِ عَمّا یَصِفُونَ ٥

(اگر ہوتے ان دونوں میں اور حاکم ، سوااللہ کے ، دونوں خراب ہوتے ، سوپاک ہے اللہ ، تخت کاصاحب، ان باتوں سے جو بتاتے ہیں) اسی حقیقت کی کونج سورہ بنی اسرائیل ۳-۳۳ میں سنائی دیتی ہے :

عَلَى اللهُ كَانَ مَعَهُ أَلِمَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لاَبْتَغُوا إِلَى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ٥ سُبْحَنَهُ وَ تَعْلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبُرُونَ عُلُوا كَبُرُونَ عُلُوا كَبُرُونَ عُلُوا كَبُرُونَ عُلُوا كَبُرُونَ عُلُوا كَبُرُونَ عُلُوا كَبُرُا ٥ كَبُرُا ٥ كَبُرُونَ عَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبُرُا ٥ كَبُيرًا ٥

کہ ، اگر ہوتے اس کے ساتھ اور حاکم ، جیسایہ بتاتے ہیں تو شکالتے تخت کے صاحب کی طرف راہ ۔ وہ پاک ہے ، او پر ہے ان کی باتوں سے بہت دور) سورہ مومنون ۹۱ میں اللہ تعالیٰ اپنی و حداثیت اور غیراللہ کی نفی الوہیت کی دلیل یوں دیتا ہے :

مَا الْخُذُ اللهُ مِنْ وُلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ اِلْهِ اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ الْهِ بِهَا حَلَقَ ولعلا بِعُضَهُمْ عَلَى بَعْض، مُ مَا الْخُذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ اِلْهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ الْهِ بِهَا حَلَقَ ولعلا بِعُضَهُمْ عَلَى بَعْض، مُ (الله فَ كُولُور الله فَ كُولُور الله فَ كُولُور الله فَ كُولُور الله فَ الله الله بيا الله بيا الله تعالى في غيرالله كى الوحيت كى نفى اور البنى الوجيت و وحدانيت كى لئے مختلف تعبيرات مختلف دوسرى سورتوں ميں افتياركى بيں (مثلًا سورہ انعام ١٩)

َاثِنَكُمْ لَنَشْهَدُوْنَ اَنْ مَعَ اللّهِ أَلِمَةً أَخْرَى \* قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدُ وَ إِنَّنِي بَرِئَى ۚ يُمَّا تُشْرِكُوْنَ ۞

(کیاتم گواہی دیتے ہوکہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں۔ تُوکہ ، میں نہ کواہی دوں کا۔ تُوکہ ، وہی ہے معبود ایک ، اور میں قبول بہیں رکھتاجو تم شریک کرتے ہو) نیز ۲۶ جس میں حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو اصنامٰ کے خدا بنالینے پر سرزنش کی تھی یا سورہ اعراف ۱۳۸، کہف ۱۵، مریم ۱۸ انبیاء ۲۱، ۲۳، ۴۳، ۹۹، فرقان ۲۳، نیس ۲۳، ۲۳، ۵۹، فرقان ۲۳، نیس ۲۳، ۵۹، صافات ۲۱، ۲۳، ۳۳، ۹۹، فرقان ۲۳، نیس ۲۳، ۵۲، صافات ۲۱، ۵۲، ۳۲، ۲۳، ۵۹، فرقان ۲۳، نیس سے (۳۸)

#### الإكائنات:

الله تعالیٰ نے صرف اسی پر اکتفانہیں کیا کہ اپنے آپ کو یکہ و تنہا ، واحد و غیر مشترک، شلیشہ شنیب بری ، زمین و آسانوں کا الله الناس باس می پر انسانوں کو گھتاف بری ، زمین و آسانوں کا الله الداز میں مخاطب کرکے تیرا الا (الحالی) اور تم سب کا الا (الحکتم) بیان کیا (طاحظہ بوسورہ بقرہ ۱۳۲ ، سورہ کہف ۱۱۰ فی الداز میں مخاطب کرکے تیرا الا (الحالی) اور تم سب کا الا (الحکتم) بیان کیا (طاحظہ بوسورہ بقرہ ۱۳۳ ، حلکہ ایم میں الله کی نسبت انبیاء کرام کی طرف کی جب سورہ بقرہ ۱۳۳ میں صفرات یعقوب ، اساعیل و ایراہیم اور (صفرت اسحاق) کی طرف کی ہے ۔ کبھی ان کو مومن بنواسرائیل کا الاکہا (سورہ لائس ۹) حضرت لائس کی زبان سے اس کے الاجوٹ کی الور انبیاء عم) اور وسی بنواسرائیل کا الاکہا (سورہ لائس ۹) بنایا ۔ انبیاء سابقین اور گذشتہ مومنین کی طرف اپنی الوہیت کی نسبت کر کے الله تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السام سے لے کر حاقیام قیامت اس کے تاریخی تسلسل اور بندوں کے دوای اقراد کی طرف توجہ دوائی اقراد کی افراد کی جاتی تو ایم بلکہ تحکیق آدم بلکہ تحکیق کا قراد کی الوہیت کی افراد کی افراد کی بندے اور دوسری محکوقات خداوندی الوہیت کا اقراد ہر زمان بر آن اور ہر لحظہ ہوتا بلا آیا ہے اور اسی طرح اللہ کے بندے اور دوسری محکوقات خداوندی اس کا اقراد و اعتراف ہر آن ، ہر مکان اور ہر زمان میں تاقیامت کرتے رہیں کے اور قیامت کے دن تو مشکرین حق

بھی اس کی الوہیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوں کے کہ اس دن وہ حقیقت ظاہر ہو کر ان کی بھبوں کے ساسنے جلوہ کر ہوگی دنیا میں اگر کافر و سشرک اور مشکر حق اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ایجاد کر اے کے لئے آسان و زمین ، شج و مج ، پر تا ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتخار حق ہے روکنے اور اپنی الوہیت کا اعتراف کر اے کے لئے آسان و زمین ، شج و مج ، بارش و بجلی ، سبزد و سبزی غرضکہ کا شات کی ہر شے کی شہادت و لوائی اور خود بھی شہادت دی جس سے بڑھ کر اور کوئی و دوسری شہادت دی جس سے بڑھ کر اور کوئی کی تاکہ وہ انتخار ، کفر اور ہولوں کی شہادت بھی پیش کی تاکہ وہ انتخار ، کفر اور شرک سے باز آجائیں ۔ اور اگر وہ باز نہ بھی آئیں تو یہ واضح ہو جائے کہ مومنین اور اہلی عقل اور صاحبانِ دل تو اس کی الوہیت کی مشکر ہوجائے تو اور صاحبانِ دل تو اس کی الوہیت کی مشکر ہوجائے تو اور صاحبانِ دل تو اس کی الوہیت کی مشکر ہوجائے تو بھی اس کی الوہیت کی قائل ہے اور ہیشد رہے گی ۔ اس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس اپنی الوہیت فارت کرنے کے لئے کسی کے اقرار و ایمان ، اعتراف و تسلیم کی گی ۔ اس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اس ابنی الوہیت وابت نہیں ہے ۔ وہ جس طرح اپنی ذات میں زندہ اور قیوم ، صد و بے نیاز اور غیر محتاج ہے اس طرح وہ اپنی ذات سے الز ہے اور اس تعلی الوہیت وابت نہیں ہے ۔ وہ جس طرح اپنی ذات اور اور س تعلیق کے ظائمہ اور دوامی ہے وہ الز رسے اور اس کی دات کی طرح قائم بالذات اور دوامی ہے وہ الا رسے کا اس کی الوہیت از کی اوہیت از کی دوران کی دات کی طرح قائم بالذات اور دوامی ہے وہ الا رسے اللہ ہی دالو ہے اس کی الوہیت اور اس میں دوران سے اور اس کی دوران کی دات کی طرح قائم بالذات اور دوامی ہے دوران اس کی دائی ہور ہی خالق ہے ۔

ابنی الوہیت پر آفاق وانفس اور کائنات سے اللہ تعالیٰ نے طرح سے شہادت ولوائی اور اپنے بندوں کوہس کے اعتراف و قبول کے لئے آمادہ کیا ہے ۔ بہت سی آیات کرمہ میں اس کے خالق (۴۰) ہونے کا ذکر کرکے اس کے اعتراف و قبول کے لئے آمادہ کیا ہے ۔ بہت سی آیات کرمہ میں اس کے خالق (۴۰) ہونے کا ذکر کرکے اس کے الا ہوئے پر دلیل قائم کی گئی ہے ۔ مثلاً سورہ انعام ۱۰۲ میں ارشاد باری ہے : فلا ہم کی گئی ہے ۔ مثلاً سورہ انعام ۱۰۲ میں ارشاد باری ہے : فلا ہم کی گئی ہے ۔ مثلاً سورہ انعام گئی منی ہو فاغبات وہ ع

(یہ اللہ ہے رب تمہارا ، اس کے سواکسی کو بندگی نہیں ، بنانے والا ہر چیز کا ، سوتم اس کی بندگی کرو) ۔ اس آیت
کرید میں اللہ تعالیٰ کو رب ، الا اور خالق کی تین صفات سے متصف کرنے کے علاوہ اس کی الوہیتِ مطلق اور
غیر مشترک کا اعلان کرکے اسی کی عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔ آگے چل کر ہم وضاحت کریں گے کہ ان تینوں
صفاتِ الہٰی میں بڑا منطقی رشتہ ہے اور پھر مطالبہ عبادتِ الہٰی سے بھی اس کا تعلق بڑا منطقی ہے ۔

الله تعالیٰ کے الداور خالق بونے کی حقیقت کا اظہار متعدد آیات کرید میں کیا کیا ہے ۔ مورد فاطر ۳ ، مورد زمر ۱۳ اور سورد غافر ۱۳ میں الفاظ میں یان کیا گیا ہے جن میں مذکور دبالا سورد انعام کی آیات میں کیا گیا ہے جن میں مذکور دبالا سورد انعام کی آیات میں کیا گیا ہے کہ الله ، خالق اور دب کی صفات کو ان میں جمع کر دیا گیا ہے ۔ ان کے علاوہ چاد مزید آیات (دعد ۱۹، الحجر ۱۸، ص ۱۱ اور حشر ۲۴) میں الله تعالیٰ کے خالق ہونے کی صراحت کی گئی ہے ۔

### خالقِ انسان :

الله تعالیٰ کی مطلق صفت خالقیت کے علاوہ بہت ہی قرآئی آیات میں کائنات کی مختلف اور کوناکول چیزول کی تخلیق الله تخلیق الله تعلی انسان تخلیق الله کی حقیقت کا اظہار کرکے اس کے الذہونے پر شہاوت قائم کی گئی ہے ۔ اگر پر تخلیق کا اتبات کا عمل انسان کی تخلیق ہجائے خود ایک اہم ترین واقعہ کی تخلیق سے زیادہ اہم اور بڑا ہے اور زمانی لحاظ سے پہلے کا ہے تاہم انسان کی تخلیق بجائے خود ایک اہم ترین واقعہ ہو اور ایک لحاظ سے تخلیق اللی کا شاہ بکار ہے کہ وہ خدا کا مخاطب و خلیفہ بھی ہے۔ (۳۱) چنانچہ بہنی وحی اللی میں جو الله تعالی مطلق صفت خالقیت سے کلام کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ مطلق صفت خالقیت سے کلام کا آغاز کیا اور پھر انسان کی تحکیق سے اس کو خاص کیا (۴۲):

إِقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقُ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ (علق ٢-١)

(پڑھ اپنے رب کے نام ہے جس نے بنایا آدی لہو کی پھٹکی ہے) ۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معدوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے تحکیقِ انسان کو مختلف مراحل ہے گذارا ہے ۔ اور ان میں سے ہر مرحلہ کو اپنی صفتِ خالقیت پر ولیل بنایا ہے ۔ ان مرحلوں کے ذکر کے سلسلہ میں یہ حقیقت ذہن نشین رکھنی فسروری ہے کہ تخلیقِ انسان کے مختلف مراحل کا ذکر ترتیب وار نہیں کیا ہے ۔ بلکہ کلام کا سیاق و سباق ، مخاطبین کی ذہنی اور نفسیاتی ضرورت ، حالات و واقعات کا تقاضا اور اللہ تعالی کی اپنی حکمتِ نزول کے مطابق جس مرحلہ کا ذکر جب اور جہاں ضروری سمجھااسی کا ذکر کیا ہے ۔ لیکن موجودہ مصاحف میں محفوظ کلامِ البی کے تجزیاتی مطالعہ سے ہم انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کو متعین اور اس سے متعلق اللہ تعالی کی صفتِ خالقیت کو اس کے صحیح تناظر میں مطالعہ کر سکتے ہیں ۔

تخليقِ انساني كا اولين مرحله: تخليقِ آدم

تخلیق انسان کا اولین مرحلہ تخلیق آدم ہے جیساکہ قرآن مجید کا صریح اعلان ہے:

هُوَ الَّدِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفْسٍ وَّاجِدْةٍ (الاعراف ١٨٩)

(وہی ہے جس نے تم کو بنایا ایک جان ہے) ۔ اس اعلان کو قرآن مجید نے کئی اور جگہ دہرایا ہے جیساکہ ہم ذرابعد میں ملاظہ کریں گے ۔ تحکیقِ آدم بھی مختلف مراحل سے گذری ہے جیسے کہ بعد میں ذریتِ آدم کو مختلف مراحلِ تخلیق سے گذرنا پڑا ۔ حضرت آدم کی تحکیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب تخلیقِ انسان کے اپنے ادادہ کا ذکر قرمایا تو ادشاد کیا :

اذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ \* بَشْرًا مِنْ طِيْنِ (صَ ٧١)

ر جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو ، میں بناتا ہوں ایک انسان سٹی کا) اور سورہ سجدہ عمیں اسکی مزید تو ثیق کی کہ اس نے انسان کی تخلیق مٹی (طین) سے ہی شروع کی :

وَبُدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ

( ورشروع کی انسان کی پیدائش ایک کارے ہے)۔ ابلیس نے جب اپنی ناری فطرت کے سبب حضرت آدم کو سجد دکرنے سے ابنی ناری فطرت کے سبب حضرت آدم کو سجد دکرنے سے ابنار کیا تھا تو اسی سبب سے کہ حضرت انسان کی تخلیق طین (سٹی)سے کی کئی ہے ( سورہ الاعراف ۲۲ ۔ قس ۲۱) ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مٹی سے تخلیق کا ذکر سورہ انعام ۲ میں بھی کیا ہے ۔ پھر سورہ صافات ۱۱ میں اس مٹی کی مزید تشریح یوں فرمائی :

إِنَّا حَلَقْنَهُمْ مِّنْ طِيْنِ لَّارْبِ

(جم بی نے ان کو بنایا ہے ایک کارے جیکتے سے) اس مٹی کی تخلیق آدم کے ایک اور مرحلہ کا ذکر سورہ موسنون ۱۲ میں اس طرح کیا :

وَلَقَدْ خَلَقًا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ

(اور جم نے بنایا ہے آدمی چن لی مٹی سے) طین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تخلیقِ آدم کے لئے تراب (مٹی) یعنی ایک اور ستراوف تفظ یا ماوہ کا ذکر کیا ہے ۔ چنانچہ حضرت آدم کے لئے سورہ آل عمران ۵۹ میں فرمایہ :

إِنَّ مَثَلَ عِيسْمِي عِنْدَ اللهِ كَمَثِلِ أَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ

(عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی ۔ بنایااس کو مٹی دے) ۔ پھر بنی نوع انسان کو مٹی سے تخلیق کرنے کا ذکر متعدد آیات میں کیا ہے جیسے سور داسراء ۲۱، کہف ۳۵، ج ۵، روم ۲۰، فاطر ۱۱، غافر ۲۵ ۔ مو فرالذکر آیت کریمہ کے الفاظ ہیں :

مُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابِ

(وبی ہے جس نے بنایا تم کو خاک ہے) اس ضمن میں یہ بات قابلِ غور ہے کہ "تراب" کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور صفت استعمال نہیں کی ہے جس طرح "طین" کے لئے کی ہے۔ تخلیقِ آدم سے قبل فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ سنے ادادہ کا ذکر کیا تھا تو فرمایا تھا:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَّذِكَةِ إِنِّي خَالِقُ ، بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مُسْتُونِ (الحجر ٢٦)

(اور جب كہاتيرے رب نے فرشتوں كو ميں بناؤں كا ، ايك بشر ، كھنكھناتے سے كارے سے) اور ابليس في بھى انسان كى تخليق كے اسى مادو كا ذكر كركے سجد ذآوم سے انكاركياتها (سورة المجر ٢٣) ر اور خود الله تعالیٰ نے واضح طور سے فرمایا كہ جم نے انسان كو كھنكھناتے كارے سے پيداكيا ہے (سورہ الحجر ٢٦) ر جبكہ سورو رحمن ١٢ ميں اس مثى كے ايك اور بلند مرسطے كا ذكر يوں فرمايا :

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخُارِ

(بنایا آدمی کھنکھناتی مٹی سے جیے تحیکرا) ۔

تر آن مجید کے ان بیانات میں تضاہ نہیں ہے بلکہ مٹی ۔۔۔ مادہ تخلیقِ آدم ۔۔ کے مختلف مرحلوں ہے گذرنے کاذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں ہے (صدء) مٹی سے خاکی آدم کا بُتنوا بناتا چاہا تو ظاہر ہے کہ پہنے خشک کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے دونوں ہاتھوں ہے (صدء) مٹی سے خاکی آدم کا بُتنوا بناتا چاہا تو ظاہر ہے کہ پہنے خشک کے خشک خاک کو پانی ہے کیلاکیا کو یا تراب کو طین کے مرحلہ میں پہنو نچایا اور پھر اس مٹی کو گارا بنایا جو نری ہے سختی کے مرحلہ میں پہنو نچایا اور باز ہو گیا تو اس میں روح کا ایک مرحلہ میں پہنو نچا اور آخر میں وہ پتھر و کنگر کی طرح سخت ہوگیا۔ اور جب وہ پستا باک تا انسان بنا دیا۔ (سورہ مجر ۲۹ ، سورہ س ۲۵ اور سورہ سجد د۹) (۳۳)۔

تخليق انساني كا دوسرا مرحله: تخليق زوج آدم

او پر بعض آیات میں یہ حوالہ گذر چکا ہے کہ نہ صرف حضرت آدم کو مٹی سے تخلیق کرنے کا اعدان اللہ تعالیٰ نے کیا بلکہ بنی نوع انسان کے بارے میں بھی واضح طور سے فرمایا کہ اس کی تخلیق مٹی ( تراب ، طین ) سے کی ۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ فالم سے کہ یہ فالرت انسانی حضرت ابوالبشر کی نسبت و حوالہ سے بتائی کئی ہے (۴۴) ۔ ورنہ تخلیق کے ارتفاق مرحلہ میں بنی نوع آدم کی تخلیق حضرت آدم کے جسم سے شروع ہوئی جس کو قرآنِ مجید میں نفس واحدة (ایک ذاتِ واحد) کہا گیا ہے ۔ ارشاد الہیٰ ہے :

يَأْيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدْةٍ

(لوكو ڈرتے رہوائے رب سے ، جس نے بنایاتم كوایک جان سے) ۔ پھر اسى حقیقت كااظہار متعدد دوسرى آیات میں كیا (مثلًا سورہ انعام ۹۸، اعراف ۱۸۹، زمر ۲) ظاہر ہے كہ اس نفس واحدہ سے حضرت آدم عليه السنام مرادييں جو ابوالبشر بیں ۔ ذكورہ بالا سورہ نساء كى آیت ہى میں ان کے جسم سے پہلے ان کے جوڑے اور ان دونوں سے نسلِ انسانی کے انتشاد كاذكر يوں فرمایا ہے :

وِّخَلَقَ مِنْهَا زَوْحَهَا وَيَثُ مِنْهُمَا رَجَالًا كَنِيْرًا وَبِسَآءً ٤

(اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا ، اور بکمیرے ان ووٹوں سے بہت مرد اور عور سیں) ۔ اگرچہ قرآن مجید میں صفرت آدم کے جوڑے کا نام نہیں لیاگیا ہے تاہم اس سے مراد بی بی حواییں اور یہ بھی واضح ہے کہ پوری نسل آدی انہیں دونوں کی اولاد ہے ۔ بی بی حوایا صفرت آدم کے جوڑے (زوج) کا ذکر بعض دوسری آیات میں بھی کیا ہے (مثلا سورو الاعراف ۱۸۹ ، زمر ۱۲) ۔ تیز طاحظہ جو (پقرد ۳۵ ، اعراف ۱۱۵ ، ۱۱۵ ) اور ان میں سے بعض میں جسم آدم ہی بی بی بی حوالے ہیدا کرنے کا حوالہ بھی دیا ہے ۔ بنی نوع انسان کی تخلیق کا یہ دوسرا عظیم مرحلہ ہے جب حضرت آدم یعنی فض داندو سے اس کا جوڑا ہیدا کیا (۴۵) ۔

# تخليقِ انساني كا تيسرا مرحله: تخليق زوجين:

آدی اور انسان کی تخلیق کا تیسرا عظیم مرحلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ان دونوں پہلے انسانوں کے اتصال و ملب کا آغاز ہوتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تخلیقِ کا منات و پیدائشِ اشیا کے سلسلہ میں اپنایہ اصول مسلمہ بیان قرمایا ہے کہ اس نے ہرشتے کا جوڑا پیداکیا :

وَمَنْ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زُوْخَيِّن لَعَلَّكُمْ تُذَكِّرُوْنَ (سُورة ذُريات 13).

(اور بر چیز کے بنائے ہم نے جوڑے ، شاید تم دحیان کرو) ۔ یہاں تک پھلوں میں ، پیداوار میں ہر چیز کے جوڑے بنائے :

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرْتِ جَعَلَ قِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْن (الرعد ٣)

(اور ہر میوے کے رکھے اس میں جوڑے ڈہرے) ۔ سورہ رحمنٰ ۵۲ میں بھی اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے ۔ کا ثنات کے بعض اور مظہر اور اشیا کے جوڑوں کا ذکر یا حوالہ آ کے آئے گا ۔ ظاہر ہے کہ تخلیق تروجین کے اسی مسلّمہ اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے آدم و حواکی تخلیق کی اور ان کا باہمی رشتہ یوں واضح فرمایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے تحت اللہ تعالیٰ نے آدم جان و دل بیں اور ایک طرح سے لیک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور ان کا مقصم تخلیق یہ بیان کیا کہ انسانوں کو چاہیے اپنے اللہ و خالق اور دب کی تذکیر کریں اور وہ اس کے احسانات کو یاد کرکے اسی کی عبادت بجالائیں ۔

## تخليقِ ذريتِ آدم: تين مراحل

ابئی خلاقیت ، نسلِ انسانی پر اپنے احسانات اور ان احسانات اللی کے عوض میں ان سے عبادت دب کرنے کے مطالبہ کے ضمن میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا ۔ حضرت آوم کی خلی فطرت سازی کے مختلف مراحل کا ذکر کرنے کے بعد انسان کو یاد دلایا کہ اسی تمہارے الا ورب نے حضرت آدم کا جوڑا أنہیں سے جسم سے پیداکیا اور پھر ان دونوں کے اتصال سے تمام بنی نوع انسان کی تخلیق کی ۔ اس نے واضح فرمایا کہ جس جوڑے کو اس نے حضرت آدم کے لئے وجہ تسکین اور باعث سکون بنایا اِسی کو فریعنا انتشار نسلِ آدم بنایا ۔ مردوعورت کے اتصال کے سبب تخلیق انسان کا پہلام حلہ اس ایسلتے پانی کو قرار دیا جو پسلیوں اور سینہ کی پڑیوں کے درمیان سے محلتا دیا جو پسلیوں اور سینہ کی پڑیوں کے درمیان سے محلتا دیا جو پسلیوں اور سینہ کی پڑیوں کے درمیان سے محلتا دیا جو پسلیوں اور سینہ کی پڑیوں کے درمیان سے محلتا ہے :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ 0 خُلِقَ مِنْ مُآءَ وَاقِقٍ 0 يُخُرُجُ مِنْ ، بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتُرْآقِبِ 0 ( اللهُ اللهُل

(اب دیکو کے آدی ، کاب سے بنا ، بناایک أجطتے پانی سے ،جو تكتاب بيٹر اور چھاتی كے سيج سے) ۔ قرآن مجيد

میں اس حقیقت کو تذکیر کی غرف ہے اور قدرت و فداقیت النی کے مظاہر و کے طور پر مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے ۔ ہے ۔ چنانچ کہیں اسے صرف پانی (ماء) کہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی صفت نہیں اتکائی مثلًا سورد فرقان مادیسیں ارشاد ہے :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعْلُهُ نُسَبًّا وَّ صِهْرًا

(اور وہی ہے جس نے بنایا ہے پانی سے آدمی ، پھر محمبرایا اس کا جد اور سسرال) اس کو بعض دوسری آیات میں بھی وُبرایا ہے لیکن وہاں اسے کسی نہ کسی صفت سے متصف کر دیا ہے مثلاً اوپر سور د طارق کی مذکور د بالا آیت میں دانق کی صفت تکا دی ہے جب کہ سور د سجد د ۹ میں فرمایا :

ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ مُآءٍ مَّهِينٍ \*

(پھر بنائی اس کی اولاد نجوے پانی بے قدرت سے) اور سور و مرسلات ۲۰ میں ارشاد کیا:

آلُمْ نَخْلُفُكُمْ مِنْ مُآءٍ مُهِينِ

(کیا ہم نے نہیں بنایا تم کو ایک بے قدر پانی ہے) ۔ اسی کے آ کے تخلیقِ انسانی کے دوسرے مرحلہ یعنی رحمِ مادر میں اس کے قراد کو یوں سان کیا ہے :

فَجَعَلْنُهُ فِي قَرَارٍ مُكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مُعْلُومٍ

(پھر رکھااس کواک ہے تحبراؤ میں ایک وعدد مقرر تک : سورد مرسلات ۲۱-۲۱) ۔ بعض دوسری آیات میں انسان کی تخلیق کے باعث مادد کو منی سے تعبیر کیا ہے اور کہیں نطف سے ۔ ارشاد ہے :

أَفَرُ ءَيْتُمْ مَا تُقَنُّونَ ۞ ءَأَنْتُمْ تَخُلُقُونَهُ أَمَّ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۞ (الواقعه ٥٨-٥٩)

(بھلادیکھوجو پانی مپکاتے ہو ، اب تم اس کو بناتے ہو ، یا ہم ہیں بنانے والے ؟) ۔ یہاں یہ واضح کیا کہ انسان صرف مادو منویہ کا قطرد فپکاتا ہے اور وہ بھی خدا کے حکم واڈن سے اور تخفیق کا عمل اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے ۔ اسی واقعہ اور حقیقت کو دو اور مقامات پر یوں وافعے کیا ہے :

> وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزُّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنْثَى لا مِنْ نَطَفَةٍ إِذَا تُمَنِّى " (النجم ٤٦) (اور يركه اس نے بنايا جوڑا ، تراور مادد ، ايك يوند سے جب حيكائے)

> > ألم يَكُ نُطْفَةً مِنْ مِنْ مِنْ يُمْنَى بُورو تياسه

(بحلانہ تحاایک بوند منی کی) - قرآن مجید میں انسان کے تحکیقی ماؤڈ منوبہ کو بارد مقلمات پر نطف سے تعبیر کیا کیا ہ اور بتایا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطف سے پیدا کیا:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ (التحل ٤)

(بنایا آدی ایک بوند سے) ۔ نطفہ کے ذکر اور اس کے بعد کے مراحل کا ذکر متعدد دوسری آیات میں کیا گیا ہے (سورد کہف ۳۷ ، جج ۵ ، مومنون ۲-۱۳، فاطر ۱۱، یش ۵۷، غافر ۲۵، نجم ۴۷، قیامه ۴۷، الدہر ۲، عبس ۱۹)

ہذکورہ بالا آیات میں سے سورہ کہف ، سورہ تج ، سورہ فاطر اور سورہ غافر کی آبات مذکورہ میں پہلے مرحلہ تخلیق یعنی مثی (تراب) اور دوسرے مرحلہ پیداوار یعنی نطف کی مرحلہ واریت کا حوالہ دیاگیا ہے کہ انسان کی تخلیق اول اصلاً خاکی ہے اور تخلیق دوم نطف سے ہے ۔ کیارہ مقامات پر نطف کی کوئی صفت نہیں بیان کی گئی مگر سورہ دہر کی مذکورہ بالا آیت میں انسان کی تخلیق کو نشفۃ اسٹاج (ایک بوند کے لیجے سے) قرار دیاگیا ہے جو اس کی حقیقت کو مزید واضح کرتا ہے ۔

مرد کے مادہ منویہ کے رحم مادر میں قرار پانے کا مرحد دراصل تخلیق انسان کے آغاز کا مرحلہ ہوتا ہے اور قرآن کی میں اس کا ذکر متحد د آبت میں بطور قدرت البی ادر خلاقیت ربانی کے اظہار و اعلان کے کیا گیا ہے ۔ اوپر سورہ مرسلات ۲ ۔ ۲۱ میں اسکا ایک حوالہ گذر چکا ہے ۔ بعض دوسری آیات میں اس کا ذکر زیادہ صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے ۔ سورہ مومنون ۱۲ میں تو وہی تعبیر استعمال کی گئی ہے جو سورہ مرسلات میں ہے ۔ لیکن بقرہ ۲۲۸، سورہ آل عمران ۲، سورہ انعام ۴۰۔ ۱۳۳، رعد ۸، ع ۵، نقمان ۲۲ میں اس قرار مکین کی وضاحت رحم مادرے کی گئی ہے۔ سورہ مج کی آیت میں ارشادے ،

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْخَامِ مَا نَشَاءٌ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى

(اور ٹھہرار کھتے ہیں ہم پیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک ٹھہرے ہوئے وعدے تک) رحم مادر میں ساڈہ منویہ جن مراحل سے گذرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ اس کی خالقیت والوہیت و ربوبیت کی صفات کا انسان کو علم و ایمان ہو سکے یہ سورہ زمر ۲ میں ارشاد ہے :

يَخْلُفَكُمْ فِي بُطُوْنِ أُمَّهِ تِكُمْ خَلْفًا مِنْ ، بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمْتٍ ثَلْثٍ ۞ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْلَكُ \* لَا اللهَ اللهُ وَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ وَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى تُصَرِّفُونَ ۞

(بناتا ہے تم کو ماں کے پیٹ میں ، پہلے ایک طرح یحر دوسری طرح ، تین اندھیروں کے بیچ وہ اللہ ہو رب تمہارا اور اسی کا راج ہے ، کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے پحرکہاں سے پحرے جاتے ہو) اس آیتِ کرید کا اولین حصد انسان کے نفیس واحدہ سے تخلیق اور اس کے جو ڈے کی پیدائش سے متعلق ہے جس کا اوپر ذکر آچکا ہے اور بقید حسد میں واضح کر دیاکہ رحم ماور میں انسان کا تخلیقی عمل تین اندھیروں یامرطوں سے گذرتا ہے جو اسکی خلاقیت کی نشائی ہے۔

جن تین اند حیروں کا ذکر مذکور دبالا آیت میں کیا گیا ہے ان کی تشریح و تفصیل سور د مومنون ۱۳ میں بیان کی ہے مگر اس آیت کو پہلی وو آیتوں کے ساتھ پڑھنے سے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا پوراعلم ہوتا ہے۔ ارشادِ النبی ہے:

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلِلَةٍ مِنْ طَيْسٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطَّعَةً ۚ قَ قرارٍ مَّكَيْنٍ ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةُ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْلَصْغَةَ عِظَهَا فَكَسُوْنَا الْعِطْمَ خَلَيْا ۖ ثُمَّ أَنْسَأْنَهُ خَلَقًا أَخَرَ ﴿ فَتَبَرِكَ اللّهِ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ۞

اور ہم نے بنایا ہے آدی، پُن کی مٹی ہے ، پھر رکھا اسکو بوند کرکر (۴۹) ایک جے ٹھبراڈ میں، پھرینائی اس بوند سے پختیک ، پھر بنائی اس پوند سے پختیک ، پھر بنائی اس پختیک ، پھر بنائی اس پختیک ، پھر بنائی اس پختیک ، پھر اٹھ کھڑاکیا اس کو ایک نٹی صورت میں ، سوبڑی برکت اللہ کی جو سب ہے بہتر بنانے والا۔

ان میں سے بعض مراحل کا ذکر سیاتی و سباتی کلام اور حالات و زمانہ کی ضرورت کے مطابق بعض دو سری آیات میں کیا ہے جیسے سورد غافر ، ۲ میں انسان کی تخلیق کے دو مرحلوں نطقہ اور علقہ کا ذکر کیا ہے اور بعض دو سرے مراحل کو بیان کیا ہے جن کا ذکر آ کے آئے گا ۔ بعض دو سری آیات میں محض علق / عنقہ (پھٹکی) سے تخلیق انسان کاذکر کیا ہے ایک ورمیانی مرحلہ کا ذکر ہے اور اسے نقطۂ آغاز تخلیق انسانی نہیں سمجھنا چاہئے ۔ کیا ہے (سورہ علق ۲ وغیرہ) ۔ یہ ایک ورمیانی مرحلہ کا ذکر ہے اور اسے نقطۂ آغاز تخلیق انسانی نہیں سمجھنا چاہئے ۔ ترتیب وار مراحل تخلیق کا ذکر اوپر کافی وضاحت سے جو چکا ہے ۔

مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان آیات مبارکہ میں تخلیقی انسانی کے جن مراحل کا ذکر کیا ہے وہ اس میں روج زندگی بخش کے بھونے جانے کے مراحل ہیں ۔ پھر ان مرحلوں میں سے ایک مرحلہ انسان کی رحم مادر میں جنس کے تعین کا ہے اور اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ خالقیت کے ایک مظہر کے طور پر بیان قرمایا ہے ۔ اوپر جن آیات کا ذکر آیا ہے ان میں انسانوں کے جوڑے /جوڑوں (زوجین/ازواج) کا بھی حوالہ ہے ۔ بعض اوپر جن آیات میں بھی انسانی جوڑوں کا مزید بیان متناہے مثلاً سورہ شعراء ۱۲۱، سورہ روم ۲۱، سورہ یٰ تشراع ۱۳، زخرف ۱۳ اور نبا ۸ وغیرہ میں ۔ بعض اور آیات میں ان جوڑوں کی تفصیل مرد و عورت کے صریحی ذکر سے کی ہے ۔ مثلاً سورہ تساء ۱۱ ، نجم ۲۵، اعلیٰ ۲ وغیرہ میں ۔ سورہ قیاسہ ۲۹ میں ادشاد ہے:

فَجَعَلَ مِنْهُ الزُّوْجَيْنِ الدُّكَرِّ وَالْأَنْثَى

(پھر کیااس میں جوڑا ، نراور مادہ) یہی بات تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورہ مجرات ۱۳، سورہ نجم ۲۵ میں کہی گئی ہے ۔ رحم مادر میں جنیں جنین کی تعیین بھی خلاقیت البی کی نشانی ہے اور وہ اللہ کے اسورِ خاص میں سے ہے حتیٰ کہ ان کے جنس کا علم بھی ان امورِ غیب میں سے ہے جن کوائلہ تعالیٰ کے سوااور کوئی نہیں جاتتا ۔ ادشادِ باری تعالیٰ ہے ان کے جنس کا علم بھی ان امورِ غیب میں سے ہے جن کوائلہ تعالیٰ کے سوااور کوئی نہیں جاتتا ۔ ادشادِ باری تعالیٰ ہے انَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةَ : ويُنرَّ لَ الْعَيْثُ : ويعْلَمُ مَا فِي الْأَرْخَامِ \* وَمَاتَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا \* ومَا تَدْرِى نَفْسُ بِايَ ِ ارْضِ تَمُوْتُ \* إِنَّ الله عليْمٌ خَيْرُ (لَقَهَانَ ٣٤)

(الله جو ہے ،اس کے پاس ہے قیامت کی خبر ،اور أتارتاہے مینہ ،اور جانتاہے جو ہے مال کے پیٹ میں ،اور کوئی جی نہیں ،اور کوئی جی نہیں جانتا ہے کوئی جی نہیں جانتا ہے کوئی جی نہیں جانتا ہے فہر ،اور کوئی جی نہیں جانتا ہے فہر دار) ۔ پنانچہ سورد شوڑی ،د۔ ۹م میں واقع اطلان کیا:

يَخْلُقُ مَايَشَاءٌ ﴿ يَهَبُ لِلْنَ يُشَاءُ إِنَانًا وَيَهَبُ لِمَنْ يُشَاءُ الذُّكُورَ۞َ أَوْيُرَوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَ إِنَانًا ، وَيَجْعَلُ مَنْ يُشَاءُ عَقِيبًا ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيْرٌ

(پیداکرتاہ جو چاہے ، بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں ، اور بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹے ، یاان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں ، اور کرتا ہے جس کو چاہے بانجو ، وہ ہے سب جاتنا ، کر سکتا) نذکورہ بالا آیت کرید میں اس غط فہمی کا بھی ازالہ کر دیاکہ ماذہ سنو ہی صرف تحکیقی عل کا باعث ہے ۔ جن کو اللہ تعالیٰ بانجو یا ناقابل تولید بنا ریتا ہے ان کے یہاں اس ماذہ کاکوئی تصرف و عل نہیں ہوتا اور تام کو مششوں کے باوجود ان کی تحدیتی سرسبز اور بار آور نہیں ہوتی البتہ جن کی صلاحیت تولید ہوتی ہونا محض اللہ کی حکمت خالفہ کی حملات ہوتی ہے ان کے بال اولاد ہوتی ہے ۔ اور پھر اس اولاد کا ذکر یامؤنٹ ہونا محض اللہ کی حکمت خالفیت پر مبنی ہے ۔ یعنی اولاد ہونا یا نہ ہونا اور ہونے کی صورت میں اولاد کا ذکر یامؤنٹ یا دونوں ہونا محض اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا مظہر ہے ۔

انسان کی مطنق تخلیق کا حوالہ اور ذکر اور دوسری آیات میں بھی آیا ہے (سورہ بقرہ ۲۱ ، انعام ۵۳، صافات ۹۹، فصلت ۲۱، تخابن ۲، ق ۶۹، واقعہ ۵۵، معارج ۹۹، نوح ۱۳، وحر ۲۸، وغیرہ دوسری آیات کرید) اسی طرح اللہ تعالیٰ فی فصلت ۲۱، تخابن کی نر اور مادّہ ہونے کا ذکر بھی بعض دوسری آیات میں مختلف اندازے کیا ہے (سورہ آل عمران ۲ ، انعام ۲ سر ۱۹۳۹، رعد ۸، حج ۵، لقمان ۳۳: نیز طاحظہ ہوں ذکر اور انتی سے متعلق دوسری آیات کرید) اور ان دونوں سے ابنی صفیت خلق، کمال خلاقیت پر استدلال کرکے اس کو اپنی الوہیت و ربویت سے مربوط کیا ہے ۔ اور نہ صرف رقم مادر میں انسان کے تخلیق کے مختلف مراحل سے گذر نے کو اپنی خلاقیت کا شیوت بنایا ہے بلکہ ونیائے دئی میں انسان کے بیدا ہونے اور پھر عروج و کمال اور انحطاط و زوال کے مختلف ادوار سے گذرنے کو بھی اپنی خلاقیت ، الوہیت اور ربوبیت کا مظہر بتایا ہے ۔ سورہ روم ۵۳ میں ادشاد فرمان ہے :

أَنَّهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ · بَعْدِ ضُعْفٍ قُوْةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَ شَيْبَةً \* يَخْلُقُ مَايَشَاءً ٤ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ٥١٥٥)

الله ہے جس نے بنایا تم کو کمزوری سے ، پھر دیا کمزوری چیجے زور ، پھر دے گازور چیچے کمروری اور سفید بال،

بناتا ہے جو چاہے اور وہ ہے سب جانتا ، کر سکتا ۔

جو حقیقت اس آیت میں اصولِ اللی کے پس منظر میں سان کی گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جج د میں بالکل واضح کر ویا ہے اور ز صرف رحمِ مادر سے تکلنے کے بعد کے مراحلِ حیات اور ادوارِ ارتقا و زوال کا ذکر کیا ہے بلکہ اس سے سیلے تخلیقِ انسانی کے تام مراحل و ادوار کا احاط کر لیا ہے ۔ ارشاد فرماتا ہے۔

بِأَيُهَا النَّاسُ الْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مَنَ الْبَعْثِ فَانَا حَلَقْتَكُمْ مَنْ تُرابِ ثُمَّ مِنْ تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُصْغَةٍ نُحَلَّقةٍ وَ غَيْرٍ مُحَلَّقَةٍ لِنَبَيِّنَ لَكُمْ \* و نُقرُ فِي الْارْحَامِ مَانشَآءً الى احلِ مُسمَّى ثُمَّ نُحْرِحُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِنَبْلُمُوْا اَشِدْكُمْ مَ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتُوفَّ وَمَنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ الى ارْدل الْعُمُر لَكِيْلا يَعْلَم مِنْ \* بعْدِ عِلْمٍ وَمُنْهُ إِنْ اللَّهُ مُنْ لِكُمْ مِنْ يُتُوفَى وَمَنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ الى ارْدل الْعُمُر لَكِيْلا يَعْلَم مِنْ \* بعْدِ عِلْمٍ

لوگو!اگرتم کو دھوکا (شک) ہے جی اٹھنے میں، تو ہم نے تم کو بنایا سٹی ہے ، پھر بوند سے ، پھر پھنگی ہے ، پھر بولی سے نقشہ بنی اور بن نقشہ بنی ، اس واسطے کہ تم کو کھول سناویں ، اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم بیٹ میں جو کچھ چاہیں ، ایک ٹھہرے ہوئے وعدد تک ، پھر تم کو تکالتے ہیں لڑکا ، پھر جب تک کہ پہونچوا ہنی جوانی کے زور کو ۔ اور کوئی تم میں پورا بحر لیا ، اور کوئی تم میں پھر چلایا تکمی عمر تک ، تا سمجھ کے چید یہ سمجھنے کے ۔

کے مکمل تابع رکھا ۔ بهترين تخليق انساني

پھر تخلیق انسانی کے نہمن میں اپنی صفت خلاقیت کا ایک اور شاندار مظاہر دید کیا کہ انسانوں کو بہترین شکل و صورت اور عمده ترین خمیرے اٹھایا اور جاندار اشیا یا محکوقات میں خِلقی اور صوری لحاظ سے اسکو سب سے افضل بنایا به سوره سین ۵ میں ارشاد فرمایا:

لَتُدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فَيُّ أَحْسَن تَقُويُم (٥٣)

( جم نے بنایا آدی خوب سے خوب انداز دپر) قرآن مجید کی دوسری آیات نے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے بہترین تقویم و ساخت و اندازہ پر پیدا کئے جانے کامفہوم یہ ہے کہ اسکو بہترین شکل و صورت عطافرمائی ،اس کے اعضا و جوارح میں اعتدال و تسویہ بیداکیا اور اس میں اپنی روح پھونگ کر اے خیرو شر میں تمیز کرنے کی صلاحیت ے نوازا \_ تخلیقِ انسانی اور رحم ماور میں اسکی شکل و صورت کری کے بعض حوالے اوپر بیان کردہ آیات میں آ چکے بیں جن سے انسان کے بہتر بن ساخت (احسن تقویم) پر پیدا کئے جانے کامفہوم واضح ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی بعض دوسری آیات میں اسکی مزید توضیح کی گئی ہے۔ رحم سادر میں انسانی ساخت و صورت کری سراسر اللہ تعالیٰ کی مرضى و منشااور حكمت و علم پر منحصر ب \_ چنانچه سوره آل عمران ٢ ميں صراحت كى :

هُوَ الَّذِي يُصْوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءً \* لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ

وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے ۔ مال کے بیٹ میں جس طرح چاہ ، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا ، زبردست ہے حكمت والا) \_ اسى حقيقت كا اظهار سوره انفطار ٨ ميں أيك دوسرے اندازے كيا:

فُ أَيْ صُوْرَةٍ مَّاشَمَاءَ رَكُبُكَ

(جس صورت میں چاہا تجے کو جوڑ دیا) ۔ سورہ اعراف ۱۱ میں ارشاد فرمایا:

وَلَقَدُ خَلَقَنكُمْ ثُمُّ صَوَّرٌ نُكُمُّ

(اور ہم نے تم کو ہیدائیا پھر صورت دی) ۔ آیت کرید میں لفظ ثم (پھر) کے استعمال سے تدریجی علی کااظہار ہوتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق اولین علی خداوندی ہے اور صورت کری انسان اس کے بعد کا عل ۔ ظلہر ب كريد تدريجي ارتقاء انسان سازي ميں حكمت اللي كے مطابق بوئے كے علاوه واقعاتى مطابقت بھى ركمتا ب ك تحكيق كاعل تو مادة منويد كے رحم مادر ميں بهونجنے اور بار آور ہونے كے ساتھ بى شروع بوجاتا ہے جبكه صورت كرى کی نوبت کافی مدت کے بعد آتی ہے ۔ کم از کم دو آیات کرید (غافر ٦٣، تغابن میں الله تعالی فرانسان کی صورت کے ہارے میں فرمایا:

وْصَوّْرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ

(اور تم کو صورت بنائی پھر اچھی بنائیں صورتیں تمہاری) ۔ یعنی شکل و صورت کے اعتبارے انسان کو بہترین صورت عطاکی ہے اور وہ شکلا تمام دوسری محکوقات سے بہتر نے ۔ اسی بہترین صورت گری اور احسن تقویم (بہترین سافت) کی تشریح بعض دوسری آیات کریہ میں تسویہ و تعدیل سے تعبیر فرمائی ہے۔ حضرت آدم کی تحکیل سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہدایت فرمائی تھی :

فَاذَا سَوِّيتُه وْنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوجِي فَتَعُوَّا لَهُ سجدِيْنَ ٥ (الحجر ٢٩ ص ٧٧)

(پر جب ٹھیک کروں اس کو، اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سے، تو کر پڑیو اس کیلئے سجدے میں)۔ اسی طرح انسان کے بے قیمت پانی سے تخلیق کرنے کے بعد اس کے جسم میں تسویہ پیدا کرنے کا ذکر فرمایا

نُمْ سَوْ اَ فَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْجِهِ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَوَالْاَقْبِودَةَ عَلَيْلاً مَّا نَشْكُرُ وْ نَ (السجده المهم سَوْه فَي اس مِين ابنى جان مين سے ، اور بنا ديے تم كو كان اور آنكويں اور دل ، تم تحورُاشكر كرتے ہو) ۔ آیت كريد ميں تويه كی تشريخ اعضائے جسمانی تخليق سے كی گئی ہے ۔ سورہ قيامه ١٩٨ اور سورہ اعلی اس انسان كی تخليق اور تويه كا درج بدرج وَكر فرمايا ہے اور دوسرے درج تخليق كو اول درجہ كے بعد كاار تقائی عل قراد دے كرائى خات والا يہ اور دوسرے درج تخليق كو اول درجہ كے بعد كاار تقائی عل قراد دے كرائى خات والوہيت براستدلال كيا ہے ۔ اس كی مزید توضیح سورہ انفطار ١٠٣ میں كی ہے :

(اے آدی! کاب سے بہکا تُو اپنے رب کریم پر؟ جس نے تجدِ کو بنایا ، ہمر تجد کو ٹھیک کیا ، ہمر تجد کو برابر کیا) آیتِ کرید میں تخلیقِ انسانی کی تین طرح سے درجہ بندی کی جو تخلیق ، تسویہ اور تعدیل کے مرطوں سے گذری ۔ اسی طرح تخلیق و تسویہ کا ذکر سورہ کہف ٢٤ میں بھی کیا ہے : ۔

أَكْفَرْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلَكَ رَجُلًا ٥

(کیا تُو منکر ہوکیااس شخص سے جس نے بنایا تجد کو مٹی سے ، پھر پوند سے ، پھر پوراکر دیا تجد کو مرد) ۔ قرآن مجید میں عدل کرنے (برابر کرنے) کا ذکر ایک ہی مرتبہ آیا ہے مگر تسویہ جسمِ انسانی کا ذکر کئی بار آیا ہے (۵۴) اور آخر میں سورہ شمس ، کا حوالہ :

وَنَفْسِ وَمَاسُوهَا ۞ فَٱلْمَهَا ثُجُورً مَا وَتَقُومًا ۞

(اور جی کی [قسم ہے] اور جیسااسکو ٹھیک بنایا ، پھر سمجھ دی اسکو ڈھٹائی کی اور بیج چلنے کی)۔ ندکورہ بالا آیات کریہ میں انسان کی بہترین سافت ، بہترین صورت اور بہترین صلاحیت کے ساتھ تخلیق کا حوالہ دیا اور اسکو خیروشر، تقویٰ اور فجور میں تمیز کرنے کی صلاحیت بخٹنے کا ذکر فرمایا اور واضح کیا کہ انسان اس سب کے باوجود اپنے خالق و

مصور ، باری اور بادی کاشکر گذار نہیں ہوتا ۔ وواس کے وجود کا اعتراف ، اپنی بندگی کا اقرار اور اسی کے نتیجہ میں اسکی عبادت و پرستش کا فریضہ انجام نہیں دیتا اور اپنی صلاحیت تقویٰ اور خیر کے بجائے اپنی قوت شرو فجور کے کام میں لتا اور خدا کے احکام و فرائض ہے روگر دانی کرتا ہے ۔ حالانکہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کی شکر گذاری اور عبادت کرے ۔

نیروشر ، تقویٰ و فجور اور نیک و بد میں استیاز کرنے کی صلاحیت اور ان میں اول الذکر افتیاد کرنے اور آزاد کرکو ترک کرنے کی قوت وربعت کرنے کاجو حوالہ اوپر سورہ شمس کی آیت میں آیا ہے اسکا دوسرے الفاظ اور انداز میں دوسری آیات میں وضاحت و صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ۔ سورہ البلد (آیات ۱۰۱۰) میں اللہ تعالیٰ انداز میں دوسری آیات میں وضاحت و صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ۔ سورہ البلد (آیات ۲۰۱۰) میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقِ انسانی ، تسویہ ، اعتبا و جوارح کا عطیہ دینے پر احسان جاکر واضح کیا ہے کہ صرف اسے جسم ماڈی ہی نہیں دیا گیا بلک اسکو دونوں راستے بھی سمجھا دینے ہیں (وهدینه النجدیں : ۱۰ : اور سوجھا دیں اسکو دو کھا قیاں) ۔ اسی طرح سورہ الدحر میں انسان پر اسکو نطف سے پیدا کرنے اور آلاتِ ساعت و بصارت سے نواز نے کے ذکر کے بعد یہ انسان بھی جتایا ہے :

انًا هَذَيْنَهُ السَّبِيلُ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا

(ہم نے اسکو سوجھائی راہ ، یا حق سائٹا یا ناشکر) ۔ قر آن مجید میں ہدایت اللی کو مختلف انداز والفاظ ہے بیان کیا ہے جن میں لفظ سبیل ، سواء السبیل ، صراط اور صراط مشتقیم یا ان کی اللہ تعالٰی کی طرف نسبت (جیبے سبیلی یا صراطی) زیادہ اہم ہیں (سورد بقرہ ۱۰۸ ، نساء ۲۳ ، سائدہ ۱۲ ، ۲۰ ، ۱۵ ، اندا ، ۱۵ ، دعد ۲۳ ، نحل ۹ ، فرقان ۱۵ ، ۱۰ ، مالده ۲۱ ، تقاص ۲۲ ، احزاب ۲۳ ، غافر ۲۹ ، ۲۰ ، عبس ۲۰ ، صراط : سورہ الفاتح د ۲۰ ، بقرہ ۱۹۲ ، ۱۲ ، آل عمران ۱۵ ، ۱۰ ، مالده ۲۱ ، الفاتح د ۲۰ ، بقرہ ۱۹۲ ، آل عمران ۱۵ ، ۱۰ ، مالده ۲۱ ، الفاتح د وسری آیات) ان تمام آیات این تمام آیات میں یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالٰی نے انسان کو بہترین المحل وصورت اور سافت پر پیدا کرکے اہنی ہدایت و لور جسمائی اور روحانی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اس کو بہترین شکل وصورت اور سافت پر پیدا کرکے اہنی ہدایت و لور السان کی بہترین صورت کری کا تعلق اس کا مادی جسم ہے اور اس کے لئے اللہ تعالٰی نے متعدد آیات میں انسان کی جسمائی ترکیب اور اعضا و جوارح کے عطیہ کا ذکر فرمایا ہے اور جن میں سے بعض کا اوپر ذکر آچکا ہے (مزید کر میاں کی جسمائی ترکیب اور اعضا و جوارح میلے علیہ کا ذکر فرمایا ہے اور جن میں سے بعض کا اوپر ذکر آچکا ہے (مزید کرید جن میں انسانی اعضا و جوارح جبے ہاتھ ہیر ، آنکو ، کان ناک ، دل و دماغ وغیرہ کا ذکر مختلف انداز سے کیا گیا تعلق انسان کی دوح ، دوح البی سے مقبرہ کہتا ہے اس کا تعلق انسان کی دوح ، دوح البی سے ہو اس کا تعلق انسان کی دوح ، دوح البی سے ہو کہتا ہے اس کا تعلق انسان کی دوح ، دوح البی سے آئی تھی، نقیقت وغیرہ کو آئی ہے میں زندگی دوح البی سے آئی تھی، نقیقت وغیرہ کو آئی تھی ، نقیقت وقیق نقیقت وغیرہ کو آئی تھی میں زندگی دوح البی سے آئی تھی، نقیقت وقیم کہتا ہے اس کا سورہ جراور سورہ می آبیات کے حوالہ سے گذر چکا ہے کہ آدم کے خلی پینے میں زندگی دوح البی سے آئی تھی، نقیقت وقیرہ کو انداز سے کو حوالہ سے کندر چکا ہے کہ آدم کے خلی پینے میں زندگی دوح البی سے آئی تھی، نقیقت وقیرہ کو کو در البی سے آئی تعلق انسان البی کی آدم کے خلی پینے میں زندگی دوح البی سے آئی تھی ، نقیقت کی تو می البیات کیا کو در البیات کی تو می کا کی تو میا کی کو در البیات کی تو می کا کو در البیات کی تو می کو کی کو در البیات کی تو می کو کو در کی کو در البیات کی تو می کو کو در کیا کی کو در کی

مِنْ دُوجِیْ۔ یہی بات انسان کی جسمانی تخلیق کے ضمن میں بھی کہی ہے۔ (سورہ سجدہ ۹) حضرت مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ کی تخلیق روج البی ہی کا کرشمہ تھا (سورد انبیاء ۹۱، تحریم ۱۲) ۔ روج البیٰ کے بارے میں جب لوگوں نے سوال کیا تو ارشادِ البی ہوا:

ٱلرُّوعُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

(سورہ اسراء ۸۵: روح ہے ، میرے رب کے حکم ہے) ۔ یہ روج ربانی دراصل ایک معالم عق ہے اور انسان میں روج النبی کی پھونک نہ صرف اسکو زندگی ہے سر قراز کرتی ہے بلکد اس پیکر خاکی اور تو دؤمٹی کو خیر و شر، نیک و بد ، بدایت و کمراہی، تقویٰ و فجور اور اللہ و ابلیس کے درسیان امتیاز کرنے کی صلاحیت بخشتی ہے اور صرف صلاحیت و لیافت تمیزی عظا کرنے کے بعد وہ ہے علی نہیں ہو جاتی بلکہ خیر و تیکی ، بدایت و تقویٰ اور اللہ کو افتیار کرنے اور شر کو اور اللہ کو افتیار کرنے اور شرکی پسندوں سے عادفی طور سے مفلوب ہو جانے کے بعد بھی حق و خیر کی طرف بلاتی اور شر و کمراہی ہے روکتی رہتی ہے ۔ یہی وج ہے کہ گراہ طور سے مفلوب ہو جانے کے بعد بھی حق و خیر کی طرف بلاتی اور شر و کمراہی سے روکتی رہتی ہے ۔ یہی وج ہے کہ گراہ سے کمراد انسان جو خالص بدی کا بریکر بن چکا ہو وہ بھی حق کو حق ، خیر کو خیر سمجھتا ہے اگرچہ اس کا علی اس کے برعکس ہوتا ہے ۔ قرآن مجید کی متعدہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیکر شر اہلیس و شیطان بھی اس سے تہی دامن نہیں ہو خیر کاربخان اور شر سے انجراف پایا جاتا ہے وہ روح البی نہیں ہو خیر کاربخان اور شر سے انجراف پایا جاتا ہے وہ روح البی کی کارسازی کا کرشمہ ہوتا ہے کہ فظرت انسانی میں جو خیر کاربخان اور شر سے انجراف پایا جاتا ہے وہ روح البی کی کارسازی کا کرشمہ ہوتا ہے کہ فظرت انسانی جسم اسکی چاکری کرتا ہے کہ سلیم الفطرتی کے سبب اس کی عضا و جوادح کناہ ہوادح کناہ ہے کہ ریاں اور ٹواب کے لئے کوشاں رہتے ہیں (۵۰) ۔

مقصدِ تخليق: عبادتِ اللي

تخلیقِ انسانی کا مقصد الله تعالیٰ نے بالکل واضح و واشکاف آنداز میں اپنی عبادت کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد رماتا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ الْأَلِيَعْبُدُوْنِ (اللَّريت ٥٦)

(اور میں نے جو بنائے ہیں جن اور آدی ، سواہنی بندگی کو) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بطورِ خالق اپنی مخلوقات میں ے دو صاحبِ ارادہ و اختیار طبقات سے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے ۔ اس سے یہ اصول واضح ہوا کہ خالق کا حق مخلوق پریہ ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے شکریہ میں اپنے خالق کی عبادت کرے اور مخلوق پریہ خالق کا فریضہ ہے ۔ عبادت کے مفہوم پر مفصل بحث وقت طلب ہے مگر یہاں استاکہنا کافی ہے کہ اس سے محض بندگی ، پوجا ، پرستش یا اس کی بعض مخصوص رسمیں مراد نہیں ہیں بلکہ عبادت یہاں بہت وسیح معنوں میں استعمال ہوا ہے ۔ ان کا احاظ مختصراً پول کیا جا سکتا ہے کہ انسان و جن بالخصوص اللہ کے مخلوق ہونے کی بنا پر اس کو اپنا معبود و خالق اور مالک کل سمجھیں اور این کا حالہ میں اور وہ اس کے احکام و اوامر سے تجاوز نہ کریں ۔ نواہی اور مشبتبہات کے قریب نہ اور ایک بندہ محض ۔ اور وہ اس کے احکام و اوامر سے تجاوز نہ کریں ۔ نواہی اور مشبتبہات کے قریب نہ

پھٹکیں ، اس کی مرضی اور خوشی کے مطابق چلیں اور بطور شکر گزاری اس کی عبادت اور پرستش کریں ۔ خالق کی رضا اور حکم کے لئے مکمل سپر دکی بن جائیں اور اس سپر دکی کا اظہار اپنی عبادت کے ذریعہ کریں ۔ یہاں یہ بات واضح کرنی نہر دری معلوم ہوتی ہے کہ الله تعالیٰ نے انسانوں ہے اپنی عبادت کا مطالبہ بطور خالق ، بطور اللہ ، الا اور بطور رب کیا ہے ۔ سورد بقرہ ۲۱ میں ارشاد عام ہے :

يَايُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي حَلَّتَكُمْ وَالَّذِيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ

(لوکو بندگی کرواپنے رب کی جس نے بنایاتم کواور تم سے اکلوں کو) ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر بطور اس رب کے کیا ہے جو مخاطبوں اور ان کے بیشروؤں کا خالق ہے اور اس اعتبار سے اس کی عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔ بطور رب عبادت کر نے کے مطالبہ کا ذکر مبعد میں آئے گا ۔ لیکن جن آیات میں بطور اللہ اور بطور خالق محکوق سے عباوت کا مطالبہ کیا گیا ہے ان کا مختصر تجزیہ یہاں پیش ہے ۔ حورہ توبہ ۲۱ میں ارشادِ النی ہے :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِنَّا وَاحِدًا

(اور حكم يہى ہوا تحاك بندكى كريس ايك صاحب كى) اور اسى كے متصل مزيد فرمايا:

لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ \* سُبُّخَنَّهُ عَمَّا يُشَّرِّكُوْنَ

(کسی کی بندگی نہیں اس کے سواو دپاک ہے ان کے شریک بنانے سے) اسی حکم النی کی مزید وضاوت سورہ البیند دمیں کی گئی ہے:

وَمَا أَمِرُوْاَ اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۞ خُنَفَآةَ وَيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَيُوْتُوا الرُّكوةَ وَ ذَلِكَ دِيْنُ الْقَيْمَةِ ۞

(اور ان کو حکم یہی ہواکہ عبادت کریں اللہ کی ، تری کر کر اس کے واسطے بندگی ابراہیم کی راہ پر اور کھوئی کریں غاز ، اور دیں زکوٰۃ اور یہ ہے راہ مضبوط لوکوں کی)۔ سورہ بقرہ کی ذکورہ بالا آیت کی طرح عام لوکوں کو حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور ے دیا ہے :

وَاعْبُدُوا اللَّهِ وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ ثَمْيْتًا

(سورہ النساء ٢٦ : اور بندگی کرواللہ کی اور طاؤ مت اس کے ساتھ کسی کو) انبیاءِ کرام نے بھی اپنی اپنی قوموں کواللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ویا تھا۔ حضرت عیسیٰ مسیح (مائدہ ٢٥، ١١) حضرت نوح (اعراف ٥٩، موسنون ٢٣، نوح ٣) حضرت ہود ٨٥، ہود ٨٥، ہود ٨٥، نوح ٣) عضرت ہود (اعراف ٥٥، ہود ٥٨، ہود ٨٥، ہود ٨٥، نو مرد (اعراف ٥٨، ہود ٨٥، ہود ٨٥، نود ١٦) عضرت شعیب (اعراف ٥٨، ہود ٨٥، ہود ٢٥ میں عنکبوت ٢٦ وغیرہ) حضرت ایراہیم (سورہ ایراہیم ٢٦) کے واضح ذکر کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء ٢٥ میں صراحت کی کے اللہ تعالیٰ منے ہر ایک رسول کو وحی کی تھی کہ چونکہ وہی اللہ ہے لہٰذا اسی کی عبادت کرد :

وَمَمَا اَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوْجِى اللَّهِ اللَّهَ لَا اللَّهِ اللَّا انا فاغْبُدُوْن ۞

(اور نہیں بھیجاہم نے تجو سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجاکہ بات یوں ہے کسی کی بندگی نہیں سوامیرے سومیری بندگی کرد)

ان آیات کے علاوہ بہت سی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے الا بونے کی حیثیت سے اپنی عبادت کے حق کی ادائیگی کااپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے (مثلاً مومنون ۲۲، تجم ۲۲، نوح ۲ ، ایس ۲۱، نیز طاحظہ ہو: آل عمران ۵، یونس ۲ وغیرہ) بطور ظالق جن آیات میں اپنی عبادت کا مطالبہ انسانوں سے کیاگیا ہے ان میں سورہ انعام ۲۰۱ کی آیت بہت اہم ہے:

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوْ ۦ خَالِقُ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۦ

(یہ اللہ ہے رب تمہارا ، اس کے سواکسی کو ہندگی نہیں ، بنائے والا ہر چیز کا سو تم اسکی بندگی کرو) متعدد دوسری آیات میں بطور خالق اپنی عبادت کا مطالبہ موجود ہے (سورہ زمر ۲۳ - ۲۲، سورہ غافر (المومن) ۲۲، اور متعدد دوسری) اگرچہ ضمناً اوپریہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور الا ، بطور خالق اور بطور دب اپنی عبادت کا مطالبہ اپنے بندوں سے اس لئے کیا ہے کہ یہ اس کا ان پر حق ہے اور بندوں کا اس کے لئے فریضہ ہے (۵۹) ۔

#### خالق كائنات : آسمان و زمين كا خالق

قرآن مجید کی بہت سی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انسان و جن کے علاوہ کا تنات کی دوسری بہت سی چیزوں کا خالق قراد دیا ہے۔ اس کے خالق کل اور خالق ہر شے اور خالق مطلق کے حوالے اوپر آپ کی ہیں۔ تھکیقِ انسانی کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرتِ خلق کا بہترین اور افضل نمونہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غالباً آسیان و زمین کی تحکیق کا ذکر کیا ہے جو انسانوں کی تحکیق سے زیادہ مشکل اور سخت کام تھا۔ ظاہر ہے کہ آسمان و زمین کی تحکیق ہو یا انسانوں کی یاان سے بھی کمتر چیزوں/جانداروں کی خدا کے لئے کوئی مشکل کام نہیں بلکہ وہ اس کے حکم کن کے بعد فوراً وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ تحکیقِ کا ثنات اور مظاہرِ کا ثنات کے خمن میں جو تقابل کیا گیا ہے وہ معلوقات کی تحکیق اور فہم کے اعتبار سے کیا گیا ہے ۔ خالق کی قدرتِ خاق کے اعتبار سے زمان و مکان یا وقت کی حدودیت کے کیا تا ہے۔ اس حقیق کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ حدودیت کے کیا تا ہے۔ اور انعام کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت جو ڈے پیدا کرنے کے اصولِ اللی کا ایک شاندار مظہر ہے ۔ سورہ انعام کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کے اظہار سے کیا ہے :

آلَمُهُدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السُموتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمْتِ وَالنَّوْرَ ۞ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا برَبَهِمْ يَعْدَلُوْنَ ۞ (سب تعریف الله کو جس نے بنائے آسان و زمین اور تھہرایااند میرا اور اُجالا پھریہ منکر اپنے رب کے ساتھ کسی کو برابر کرتے ہیں) اسی سورہ کی آیت 27 میں ان کی پیدائش کا مقصد بھی یہان فرما دیا ہے : و هُو الَّذِی حَلَق السَّموتِ وَالْآرْض مِالْخَقَ

(اور وہی ہے جس نے ٹھیک بنائے آسمان و زمین) ۔ سورہ اعراف ۵۴ میں اس مت کا ذکر فرمایا جو آسمان و زمین کی تخکیق میں لگی :

اِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتُوى علَى الْفَرْشِ ف (تمہارارب اللہ ہے جس نے بنائے آسمان و زمین ، چو دن میں پھر بیٹھا تخت پر) آسمانوں اور زمین کی چو دن میں تخلیق کا ذکر بعض دوسری آیات میں بھی کیا ہے (سورو یونس ۲ ، حود ٤ ، حدید ۲ اور کئی دوسری) بعض آیات میں آسمان و زمین کے ساتھ ان کے درمیان کی ونیا (بیٹھما) کی تخلیق کو بھی اسی مدت میں واقع ہونا بتایا ہے ۔ سورہ فرقان ۵ میں ارشاد ہے :

الَّدَيُّ خَلَقَ السُّموتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيُّنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ.

(جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ ہے چھ دن میں) اس حقیقت کو اور کئی سور توں میں ڈہرایا کیا ہے (سورہ الروم ۸ ، السجدہ ۳ ، الحجر ۵۵ انبیاء ۱۹ ، ص ۲۷ ، احقاف ۲۳ ، ۴۵ وغیرہ) ۔ بعض آیاتِ کرید سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیقِ آسمان اور تخلیقِ زمین میں کتنی مدت ککی اگرچہ آسمان کے ضمن میں اس کا صریح ذکر نہیں کیا ہے تاہم تخلیقِ زمین میں لگنے والی مدت کا واضح ذکر موجود ہے اور اس سے آسمان اور زمین و آسمان کی بیچ کی دنیا کی مدت تخلیق کا سند اللہ کیا ہے تھی کا دنیا کی مدت کا دائی مدت کا دائی میں ارشاد فرماتا ہے :

قُلْ اَبْنَكُمْ لَنَكُفُرُ وْنَ بِاللَّذِى حَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُوْ ذَلَهُ آنْدَادُ الله ذَلِكَ رَبَّ الْعَلَمِيْنَ ٥٠ وَلَ ابْنَكُمُ لَنَكُمُ لَنَكُفُرُ وْنَ بِاللَّذِى حَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ عَنْ مِينَ اور برابر كرتْ بواس كے ساتھ اوروں كو ؟ وہ ب رب جہان كا)۔ اس كى اكلى آیت میں مزید توضيح لمتی ہے :

وَحَمَلُ فِيْهَا رُوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبُرَكَ فِيْهَا وَقَدْرَ فِيْهَا أَقْوَاجَا فِي آرْبَعَةِ أَيَّامٍ " سَوَآةً لِلسَّآبِلِيْنَ ٥ (اور دکے اس میں بوج اوپر سے ، اور برکت رکمی اس کے اندن اور تحمرائیں اس میں خوراکیں اس کی ، چار ون میں ، پوری پوچھنے والوں کو) ۔ اس سے اکلی دو آیتوں میں تخلیقِ آسان و زمین کی مت کی مزید توضیح کی گئی ہے۔
ثُمُّ اسْتَوَّیٰ إِلَى السَّمَآءِ وَهِی دُخَانَ فَقَالَ لَهَا وَلْلَارْضِ الْتِیمَا طَوْعًا أَوْ كُوهًا \* قَالَتَا آتَیْنَا طَابَعِیْنَ ٥ فَقَالُ فَقَالَ لَهَا وَلْلَارْضِ الْتِیمَا طَوْعًا أَوْ كُوهًا \* قَالَتَا آتَیْنَا طَابَعِیْنَ ٥ فَقَالُ فَقَالَ فَقَالَ مَنْ اللَّهُ الْمُؤَلِّمُ اللَّهُ الْعُلِيمُ ٥ وَاوْحِى فِي كُلِّ سَمَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ

(پھر پڑھا آسمان کو اور وہ وحوال ہو رہاتھا، پھر کہااس کو اور زمین کو ، آؤ دونوں خوشی سے یازور سے ، وہ بولے ہم آ آئے توشی سے پھر ٹھہرائے وہ سات آسمان دو دن میں ، اور اتارا ہر آسمان میں حکم اس کا اور رونق دی ہم نے ورلے آسمان کو چراغوں سے اور تگہیائی ۔ یہ سادھا ہے زیروست خبردار کا)۔ بظاہر ان آیات کرید سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان اور ان کی ونیاؤں کی تخلیق میں کل مدت آٹھ دن (۲۲۴۲) لکی مگر اصلاً ایسا نہیں ہے ۔ مجموعی طور سے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی تخلیق کی مدت ہو دو دن ہے دہ بعد کے چار دنوں میں شامل ہے ۔ کویاکہ زمین کی تخلیق اور اس میں تام رزق و برکت کے استظام میں کل چار دن کی مدت لگی اور باقی دو دن ہے ۔ کویاکہ زمین کی تحلیق اور اس میں تام رزق و برکت کے استظام میں کل چار دن کی مدت لگی اور باقی دو دن دنوں کی شمن کو دونوں کی دونوں کی دونوں و آسمان اور ان کی دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونو

ون کی مت کی تعریف کیا ہے اس پر مفسرین نے مختلف رایوں کا اظہار کیا ہے ۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ خدائی دن ہے جس کی الباثی پچاس ہزار انسانی دنوں کے برابر ہوتی ہے جیساکہ بعض دوسری قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ب (سورہ معارج ۲) مگر ظاہر ہے کہ یہ تعریف بھی جارے سمجھانے کے لئے ہے ۔ جیسا کہ بہلے عرض کیا جا پکا ہے كرالله تعالى كے لئے زمان و مكان كى بندش نہيں اور اس كوكسى كام كے كرنے مين كو تى و قت و عرصہ نہيں لكتاكہ وہ ماورائے تحدید ہے (٦٣) ۔ قرآن مجید کی بعض آیات سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ تحلیق کے لئے خواد وہ انسان کی ہویا جن کی ، آسمان کی ہو یازمین کی یا کائنات کی کسی چیز کی اس کا حکم ہی کافی ہوتا ہے ۔ چنانچہ ادھر لفظ کن (ہو جا) محلااور ادهر وہ شے موجود ہو جاتی ہے (فیکون) ۔ اس حقیقت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض دوسری آیات میں کیا ہے (سوره انعام ۲۲، نحل ۴۰، مریم ۲۵، نیس ۸۲، غافر ۲۸، نیز بقره ۱۱۷، آل عمران ۲۷ اور ۵۹) (۲۴) اصل بات یه ب که آسمان و زمین اور کائنات کی تحکیق میں جس مدت کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا مقصودید بتانا ہے کہ اس کار خان قدرت کی تخليق أيك مبتم بالشّان واقعد ب اور وه الله تعالى خالقيت اور قدرتٍ كالمد كاايك ناقابلِ ترديد جبوت ب - اور محر وہ اپنی ان عظیم تخلیقات کے ذریعہ اپنی خالقیت ، الوہیت اور ربوبیت پر استدلال کرتا ہے اور انسانوں سے صرف ا پنی عبادت و بندگی کا مطالبہ کرتا ہے ۔ بنیادی طور سے انسانوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ اس عظیم الشان تحکیق کے خالق کا حق ہے کہ انسان اس کی بلا چون و چرا عبادت و اطاعت کریں جیسا کہ آسمان و زمین اور پوری کا تنات کرتی ہے ۔ ان آیات میں داضح کیا گیا ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے وقت سے اطاعتِ النی میں مصروف بیں اور انحراف و سرکشی کا خیال بھی نہیں لاسکتیں ۔ جب اتنی بڑی تحکیق اسطرح اپنے خالق و سالک کی چاکری میں بخوشی لکی ہوئی ہے توانسان كوبدرجة اولى اس كى اطاعت و فرماتبردارى كرنى چاہئے كه وه ان كے مقابله ميں ذرة بے مقدار اور تحكيق كے لحاظ ب رائی کا دائے ۔ اللہ تعالی نے خود اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے:

رَانِ وَالنَّاسِ وَالْأَرْضِ النَّاسِ وَالْكِنَّ النَّاسِ وَلَكِنَّ اكْثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (غافر ٥٧) - فَالْقُ السَّمُونَ وَالْأَرْضِ اكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (غافر ٥٧)

(سورہ غافر ۵۵ : البتہ بیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا ، بڑا ہے لوگوں کے بنائے ہے ، لیکن بہت لوگ نہیں مسمجھتے )۔ اسی حقیقت کا اعادہ انسانوں کو مخاطب کرکے سورہ تازعات ۲۷ میں کیا ہے : 

اَ أَنْتُمْ اَشَدُ حَلْقًا اَمِ السَّنَاءُ \* بَنْهَا ٥ وس

(کیاتم ہو مشکل بنانے یا آسمان ، اس نے وہ بنایا ؟) تخلیقِ انسانی اور تخلیقِ آسمان و زمین کا یہ موازنہ بھی محض اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کالمداور خالقیتِ مطلقہ کی حقیقت کا اظہار اور انسانوں کو اپنے خالق و مالک کی اطاعت کی تذکیر کے لئے

\_\_\_

اسی مقصدِ عذکیر اور مطمحِ تعلیم کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسانوں کی تعداد ، زمین کی تعداد اور ان کے متعلقات کا ذکر کیا ہے ۔ متعدد دوسری آیات میں سات آسانوں کا ذکر آچکا ہے ۔ متعدد دوسری آیات میں سات آسانوں کا ذکر آچکا ہے ۔ متعدد دوسری آیات میں سات آسانوں کا ذکر بڑی صراحت سے کیا ہے (سورہ مومنون ۱۲ طماق ۱۲، ملک ۲، ملک ۱۲، نوح ۱۵، نیز ملاحظہ ہو بقرہ ۲۹، ۲۹، اسراء ۲۴، دکر بڑی صراحت سے کیا ہے (سورہ مومنون ۲ طماق ۲۲، ملک ۲، ملک ۲ نوح ۱۵، نیز ملاحظہ ہو بقرہ ۲۵، اسراء ۲۳، اسراء ۲۳، کی صاب بتائی مصلت ۱۲) ۔ اگرچہ زمین کی تعداد کا صریحی ذکر نہیں کیا ہے تاہم سورہ طلاق ۱۲ میں ان کی تعداد بھی سات بتائی گئی ہے ۔ ارشاد ہے :

الله الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ طَ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْهَانَ لِتَعْلَمُوْآ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ \* وَ آنَ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلّ شَيْءٍ عِلْمًا ٥ شَيْءٍ قَدِيْرٌ \* وَ آنَ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلّ شَيْءٍ عِلْمًا ٥

(الله وہ ہے جس نے بنائے سنت آسمان اور زمینیں بھی اتنی ، اتر تاہے حکم ان کے بیج ، تاتم جانو کہ اللہ ہے چیز کر سکتا ہے اور اللہ کی خبر میں سمائی ہے ہر چیز کی آ بت کرید میں خود اللہ تعالیٰ نے واضح قرما دیا کہ اس سے مقصود اظہار قدرت و علم اور انسانوں کی تذکیر ہے (۱۵) ۔ بہت سی دوسری آبات مقدسہ میں آسمان و زمین کی تخلیق کا حوالا اسی غرض سے دیا کیا ہے ۔ بعض آبات کر مد میں اس غلط فہمی یا خدشکی تردیدکی کئی ہے کہ اتنی عظیم الشان تخلیق کے بعد خالق کل کو تھکن یا تحکاوث لاحق ہو گئی تھی :

وَلْقَدُ خَلَقْنَا السَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَٰغُوْبِ 0 (قَ ٣٨)

(اور ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچو ان کے بیچ ہے ، چو دن میں ، اور ہم کو تہ آئی کچو ماتدگی) اسی حقیقت
کو مزید وضاحت کے ساتھ سورہ احقاف ٣٣ میں بیان کیا ہے :

أُوَلَمْ يَرَوُا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضُ وَلَمْ يَعْنَ بِحَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىّ أَنْ يُحْنَ ۖ الْمُونَى \* بَلَى إِنَّهُ\* عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(کیا نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنائے آسمان و زمین ، اور نہ تعکا ان کے بنانے میں ، وہ کر سکتا ہے کہ جِلادے مردے ، کیول نہیں؟ وہ ہر چیز کر سکتا ہے)۔ اس آیتِ مقدسہ میں آسمان و زمین کی تخلیق سے قیاست کی اقامت پر بھی استدلال کیا ہے کہ وہ کامل و قادر اللہ جو آسمان و زمین جیسی عظیم الشان تخلیق کر سکتا ہے اور بلاکسی تحکان و تحکاوٹ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو پھر سے جِلاکر اٹھا سکنے پر بھی قادر ہے (٦٦) ۔

الله تعالیٰ نے کئی آیات میں آسان و زمین کے حق کے ساتھ بیدا کرنے کا صاف و صریح اعدان کیا ہے جیساکہ او پر ایک حوالہ گذر چکا ہے ۔ الله تعالیٰ کے نزویک یہ اتنی اہم حقیقت ہے اور فی الواقع وہ ہے بھی ایسی کہ باد باد مختلف پیرایوں اور صور توں میں اس کا اظہار و اعادہ فرسایا جائے سورہ ابراحیم 19 میں ارشاد ہے :

اللّٰ تُرَ اَنَّ اللّٰهُ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَ

(كياتُونْ نبين ديكماك الله في بنائ آسان وزمين جبي چاب) - موره الحجر و مين فرمان ب: وَمَا خَلَقْنَا السَمُونَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحُقَ<sup>ام</sup>

(اور ہم نے بنائے نہیں! آسمان و زمین ، اور جو ان کے بیج ہے بنیر تدبیر) ۔ اسی طرح بعض اور آیات کریہ میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے (سورہ عنکبوت ۴۲، روم ۸، زمر ۵، دخان ۴۹، جانیہ ۴۲، احقاف ۴، تغابن ۴، وغیرہ) ۔ تخلیق آسمان و زمین کو ان آیات کریہ میں محض قدرتِ خلق کے اظہار کے لئے نہیں بیان فرمایا بلک ان کے ذریعہ حق کے اقبات کا کام مقصود ہے ، چنانچ اسی چیز کو بعض دوسری آیات میں اس طرح تعبیر فرمایا کہ ان کی تخلیق خالق کا کمکونا نہیں ہے جس کو بناکر وہ اپنی تخلیق پر ناز کرتا اور اپنی خالقیت پر خوش ہوتا ہے ۔ چنانچ سورہ انبیاء ۱۱ میں فرماتا ہے :

وَمَا خَلَقْنَا السُّهَاءَ وَالْأَرْصَ وَمَا بِيُّنَّهُمَا لَعِبِيْنَ

(اور ہم نے نہیں بنایا ا آسمان و زمین اور جو ان کے سیج ہے کھیلتے) سورہ دخان ۲۸ میں انہیں الفاظ میں تحو ڑے کے فرق کے ساتھ اس حقیقت کا اعادہ کیا ہے ۔ ان واضح بیانات کے علاوہ مضمر طور سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی دوسری آیات میں آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی دنیاؤں کی تخلیق کو بامقصد ، اپنی قدرتِ خالقیت پر ولیل اور اس کے نتیجہ میں انسانوں کو اس کو بطورِ خالق و مالک تسلیم کرنے اور اس کی عبادت و اطاعت کرنے کا لازی سنمہ بنایا

یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں واضح طور سے قرمایاکہ آسمان و زمین وغیرہ کی تخلیق میں واضح اور روشن نشانیاں ہیں جو اس کی قدرت و خالقیت کا اعلان اور اس کے نتیج میں انسانوں اور دوسری مخلوقات سے عبادت و بندگی کا اعتراف کراتی ہیں ۔ کہیں ان نشانیوں پر غور و تدیر کرنے کا حکم دیا ہے یا برانگیختہ کیا ہے اور کہیں صالح بندوں کی زبان سے ان کی تخلیق کے باسقصد اور آیتِ اللی ہونے اور باطل و کھلونا نہ ہونے کا اقراد و اطلان کرایا ہے ۔ بہبلی قسم کی آیات میں سورہ عنکبوت ۲۲ شامل ہے جس میں ادشاد ہے : بہبلی قسم کی آیات میں سورہ عنکبوت ۲۲ شامل ہے جس میں ادشاد ہے :

(الله في بنائه آسمان و زمين جيب چابيس ، اس ميں پتاہ يقين لانے والوں كو) دوسرى قسم كى غاتندہ آيات بيں : سورد اعراف ١٨٥ :

أولمْ يِنْظُرُ وَا فِيْ مَلَكُوْتَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴿ . . . .

(کیا بھاد نہیں کی سطنت میں آسمان اور زمین کے اور جو اللہ نے بنائی ہے کوئی چیز) ۔ سورہ ایراہیم 19 ندکورہ بالا ،
سورہ اسراء 99، سورہ احقاف ٣٣ ندکورہ بالااور ستعدہ دوسری آیات کر مد ۔ اصل بات ہے کہ جہاں جہاں تخلیقِ آسمان و
زمین کا ذکر آیا ہے وہاں ان کا آیاتِ الہٰی ، تذکرہ ربانی اور تذکیر خدائی کا ذکر صریحی یا مضمر طور سے موجود ہے ۔ ان
کے علاوہ آسمان و زمین کی عام محکوفات کے ضمن میں بھی ان کی تحکیق میں مضمر تذکیر ربانی کا حوالہ اور غور و تدبر کی
دعوت موجود ہے ۔ سورہ یونس ٣میں ارشاد ہے :

اِنَّ فِي الْحَبْلَافِ الَّيْلِ والنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّموتِ وَالْآرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يُنَفُّونَ (البته بدلئے میں رات اور ون کے اور جو بنایا اللہ نے آسمان و زمین میں ہتے ہیں ایک لوگوں کو جو ڈور رکھتے ہیں)۔
ایسی آیاتِ اللّٰی کی تعداد بہت زیادہ ہے (ابراہیم 10، اسراء 40، انتقاف ۲۲ نیز المانظ ہو بقره ۱۹۲، آل عمران ۱۹۰، روم ۲۲) اسی میں سورو لقمان کی آیت ۱۰ بھی شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلاستون پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار کیا ہے: حلیٰ اللّٰموات مغیر عمد ترزیبا (۲۱، ۱۰) بنائے آسمان بن شکے، اسے دیکھتے ہو جیسری قسم کی آیات کو دو مزید ذیلی قسموں میں تقسیم کیا جاسکت ہے: موسنین اور صالحین کی شہارت پر مشتمل آیات اور کافروں اور مشرکوں کے اقرار واعتراف پر مبنی آیات۔ سورد آل عمران ۱۹۱ میں اعلانِ موسنین ہے:

رَبُّنَا مَاخِلَقْتُ هَذَا يُاطِلًا

(اے رب ہمارے تُونے یہ عبث نہیں بنایا،) جبکہ کافروں کی زبان سے اس حقیقت کااعتراف کئی سور توں میں مذکور ہے ۔ سورہ عنکبوت ۲۱ میں ہے :

وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّموٰتِ وَالْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ الله

(اور جو تُولوگوں سے پوچھے کس نے بنائے آسمان و زمین اور کام لکائے سورج اور چاند تو کہیں اللہ تعالیٰ نے) پھر اسی حقیقت کا اعادہ سورہ لقمان ۲۵، زمر ۲۸، زخرف ۹ میں کیا گیا ہے (۶۲) ۔

تخليقِ اجرامِ فلكى

اگرچہ آسمانوں اور زمین کی تام اشیاء کے خالق ہونے کا ذکر اوپر بیان کردہ آیات میں آپکا ہے تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اشیا و اجرام کا مختصر ذکر ضرور کیا جائے جن کا ذکر صراحت سے قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ آسان کی نسبت سے ایسے اہم ترقین اجرام شمس و قمر اور نجوم پین ۔ شمس (سورج) کا ذکر کم از کم بتیس آیات میں صراحت کے ساتھ آیا ہے ۔ ان میں سے بعض میں انکے طلوع و غروب کے قبل اور بعد عبادت و خاز کے اوقات کی تعیین ایک خاص راستہ اور مستقر پر اس کے چلنے ، روزِ قیامت اس کے کہنا جائے اور بے نور ہوجائے وغیرہ کا ذکر کیا ہے ۔ لیکن جن مقامات پر ان کی تسخیر کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ تعالی کی خالقیت اور قدرت کا اظہار مقصود ہے ۔ لیک ایم مکت یہ ہورج اور چاند وغیرہ کے پیدا (طلق) کرنے کا ذکر کم کیا ہے اور تسخیر کا زیادہ اور بطور مسئو جس میں خالق کا مفہوم بحی مضمر ہے اپنی خالقیت ، الوہیت اور دیوبیت پر استدلال کیا ہے ۔ سورہ اعراف میں میں اشادے ؛

وُالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَ النَّجُوْمَ مُسَخِّرَتِ ، بَامْرِهِ \* اَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَالْآمُرُ \* تَدَلَّ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ (اور سورج اور چاند اور تارے کام کے اس کے حکم پر ، سن لواسی کا کام ہے بنانا اور حکم فرمانا ۔ بڑی برکت اللہ کی جو صاحب سارے جہان کا) آیت کرید کے دوسرے فقرہ :

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

ے واضح ہوتا ہے کہ تسخیر میں خلق اور تدبیر امور دونوں کا مفہوم شامل ہے ۔ اسی حقیقت کا اظہار بعض دوسری آیات میں کیا ہے (سورہ نحل ۱۳ وغیرہ) لیکن سورج اور چاند کا ایک ساتھ ذکر زیادہ کیا ہے (انعام ۹۹) یونس ۵، رحد ۲۰ ایراہیم ۱۳، ایبیاء ۱۳، قیما، ۱۹، عنکبوت ۱۱، لقمان ۹۹، فاط ۱۳، نیس ۴۰، زمر ۵، فصلت ۲۰، رحمٰن ۵، نوح ۱۹، قیاسه) ، این تام آیات کرید میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے امر النی کے تابع و مسخ ہوئے ، منارہ نور اور منبع روشنی ہوئے ، ایک مقردہ مدت تک جاری رہ نے ، تخفیق البی سورج و چاند کے ایک و قت میں کیجانہ ہوئے اور اُن کے آیات البی ہوئے کا ذکر کیا ہے ۔ جن آیات البی ہوئے کا ذکر کیا ہے ۔ جن آیات کرید میں سورج کا سنہا ذکر کیا ہے ان میں زیادہ تر اس کے آیت البی ، منارہ نور طلوع و غروب ، حرارت و تمازت ، سایہ کے وجود پر دلیل ہوئے کے علاوہ بعض کافر اقوام کے معبود طاغوت ہوئے کا ذکر کیا ہے (بقرہ ۱۹۵۸) انعام عمرہ اسراء ۲۸، کہف ۱۵، ۲۸ و و و کا دریا کی موضوعات بیش کئے ہیں ۔ بہی حال فاغوت ہوئے کا ذکر کیا ہے اور یہی موضوعات بیش کئے ہیں ۔ بہی حال نجوم و کواکب وغیرہ کا خالق و مالک اِلْ و رہ جوئے کا ذکر قرما کر اپنی عیادت و الوہیت اور ربوبیت پر استد کال کیا ہوئے ۔ مجموعی طور سے اللہ تعالی کے ان ایرام فلکی و سادی کا خالق و مالک اِلْ و رب ہوئے کا ذکر قرما کر اپنی عیادت و الوہیت اور ربوبیت پر استد کال کیا ہوں ۔ م

شب و روز کی تخلیق

ان اجرام فلکی اور کرؤارض کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیاتِ کرید میں رات دن (لیل و نہار) کی تخلیق و تعلق ، اختلاط و اختلاف اور آمدور فت پر اپنی خالقیت ، الوہیت اور رپوبیت کے استدلال کی عمارت اٹھائی ہے (19) ۔ اوپر بعض آیاتِ کرید میں اس وعوائے البی کا حوالہ آچکاہے ۔ پورے قرآنِ مجید میں چھ مقامات پر رائت ون کے اختلاف کا ذکر کیا ہے اور ان میں اکثر جگہ اس کو آیتِ البی سے تعبیر کیا ہے جو عاقلوں ، سمجھ والوں ، تقویٰ وائوں کے لئے وجودِ خالقِ کل ، اله مطلق اور رب العالمین کے لئے دلیلِ راد ہے ۔ مثنّد آل عمران ۱۹۰ میں ادشادِ باری سے :

إِنَّ فَيْ خَلْقِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرُّضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايْتٍ لَّالِوُلِي الْأَلْبَابِ ٥

( آسمان اور زمین کا بنانا ، رات اور دن کا بدلتے آنا ، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو)۔ جبکہ بعض آیاتِ کرید میں اس اختلافِ شب و روز کو قدرتِ النبی اور خلقِ خداوندی قرار دیا ہے مثلًا

وَهُوَ الَّذِيُّ يُحْمَى وَيُميْتُ وَلَهُ الْحَتِلافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ \* أَفَلاَ تَعْتِلُوْنَ (المومنون ٨٠)

(اور وہی ہے جِلاتا اور مارتا ۔ اور اسی کا کام ہے بدلنا رات اور دن کا ، سوکیاتم کو بُوجود نہیں آتی ؟) ۔ شب وروز کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے کو مذکورہ بالا آیات میں اختلاف سے تعبیر کیا ہے تو بعض اور آیاتِ مقدسہ میں رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرنے اور شکالئے سے عیارت کیا ہے ۔ سورہ آل عمران ۲۲ میں ارشاد ہے :

تُوْلِحُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ

(تولے آوے دات کو دن میں ، تولے آوے دن کو رات میں )۔ اس طرز تعبیر کو بکثرت اللہ نے اپنی خالقیت و ربوبیت پر دلیل بنایا ہے ( طاحظہ ہو سورہ اعراف ۵۲، رعد ۲، جی ۱۲، نور ۲۳، فرقان ۲۲، لقمان ۲۹، فاطر ۱۳، یُس ۲۲، ۴۰، در ۵ صدید ۲، مزسل ۲۰ وغیرہ )۔ رات دن کو آیتِ البی (سورہ فصلت ۲۰) اور مخلوقِ البی (سورہ انبیاء ۳۳) قرار دینے میں ان کے انسانوں کے لئے مسخ کرنے کا احسان جنایا ہے (ابراہیم ۲۳، نحل ۱۲، یُس ۲۰) اور دن کی روشنی کو ان کی روزی روٹی یعنی فضلِ خداوندی حاصل کرنے کا ذریعہ اور رات میں سکون و نیند و راحت پائے کا وسیلہ بتایا ہے (انجام ۱۲، ۲۰، ۲۲، یوش ۲۲، روم ۲۲، اسراء ۱۲، انبیاء ۲۳، فرقان ۲۲، غل ۲۸، قصص ۲۰، دوم ۲۲، وسیلہ بتایا ہے (انجام ۱۲، ۲۰، ۲۲، یوش ۲۲، روم ۲۲، اسراء ۱۲، انبیاء ۲۳، فرقان ۲۲، غل ۲۸، قصص ۲۰، ۱۲، روم ۲۲، دوم ۲۲،

غافر ٦١ وغيره بعض دوسرى آيات) ان مين غائده آيات سوره تصصى ين : قُلْ اَرَءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْيُلَ سَرَّمَدُا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِللهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيْكُمْ بِضِيَّاةً \* أَفَلا تَسْمَعُونَ ۞ قُلْ اَرَءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَ ارْسَرْ مَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِللهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيْكُمْ بِضِيَّاةً \* أَفَلا تَسْمُنُونَ فِيهِ \* أَفَلا أَرْعَيْنُ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَ ارْسَرُ مَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِللهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَبْل تَسْمُنُونَ فِيهِ \* أَفَلا تُسْمُنُونَ فِيهِ \* أَفَلا تَسْمُنُونَ فِيهِ وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلُكُمْ تَشْمُرُونَ فَيْ مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْمُرُونَ فَيْ مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْمُرُونَ فَيْ مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْمُرُونَ فَيْ مَا لِيَلْ وَالنَّهَا وَلِيَسْمُنُوا فِيهِ وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْمُرُونَ فَلَى اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

( تُوكد ! ديك تواكر الله ركد دے تم پر رات بيشد كو قيامت كے دن تك ، كون حاكم ب الله كے سوا، كه لاوے تم كو كہيں روشنى ؟ پر كيا تم سنتے نہيں ؟ تُوكد ديكو تو ! اگر ركد دے الله تم پر دن بيشد كو قيامت كے دن تك ، كون حاكم ب الله كے سوا ؟ كه لاوے تم كو رات جس ميں چين بكڑو ،كيا تم نہيں ديكھتے ؟ اور اپنى مہر ب بناديا تم كو رات

اور دن، کہ اس میں چین بھی پکڑو اور تلاش بھی کرو ، کچہ اس کا فضل ، اور شاید تم شکر کرو ) ان آیات کر مد میں اللہ

تعالیٰ نے دات دن کی تخلیق اور ان میں حاصل ہونے والے فوائد کو گنا کر اپنی خالقیت والوہیت اور ربوبیت پر کولو بنا

دیا ہے ۔ دوسری آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آسمان و زمین کو اس نے اپنی خالقیت و الوہیت پر کولو بنا

کر پیش کیا ہے اور ان کی قسم کی کر اپنی ذات والاصفات اور صفاتِ عالیہ کی طرف توجہ دلائی ہے اسی طرح دات دان

کو آیت اللی بتاکر ، ان کے فوائد و انعامات گنا کر متحد و آیات میں ان کی قسم کھائی ہے (مد شر ۲۲) ہتکویر ۱۵ افتقال

ہی شمس می ایسل ۱، ضحی ۲- ا وغیرہ )۔ اپنی اشیائے کا خواقات کی قسم کھائی ہے (مد شر ۲۲) ہتکویر ۱۵ افتقال

ربوبیت عام کی طرف انسانوں کو متوجہ کرتا ہے ۔ اگرچہ سیاتی و سباق کلام میں مختلف اقسام سے مختلف وعووں ،

وعدوں ، وعیدوں اور حقیقتوں پر استدلال کرنا مقصود ہوتا ہے ۔ مگر ان سب کا منتہائے مقصود صرف ایک ذات و دیدوں ، والمین کی طرف انبات و رجوع اور اسکی طرف انبات و رجوع اور اسکی طرف انبات و رجوع اور اسکی صفاتِ عالیہ کی طرف بخاہ و توجہ مبذول کرنا ہے جاکہ انسان اپنے خالق و مالک ، آقا و رب ، الذو معبود کی سرفت حاصل کر سکے اور اس کے احسانات و انعامات کے بدلے اس کاشکر کرے اور اس شکر خالت کی خالص صورت عبادتِ البی ہے ۔ خکورہ بالا آیات میں یہ واضح کیا ہے اور اسی طرح دوسری آیاتِ کریے کا مصلہ ہندگی اور اطاعت اور مخلوق کو این خالق کے تعلق ، خالق کے احسان ، مخلوق کی احسان صندی ، الد کل کے حق بندگی اور اطاعت اور مخلوق کو اینے خالق و مالک معبود و الا کے حقوق ادا کرنے پر ابحدادے ۔

متورہ کرے اور مخلوق کو اپنے خالق و مالک معبود و الا کے حقوق ادا کرنے پر ابحدادے ۔

## تخليقِ كائناتِ ارضى

زمین اور اس کی متعلقات سے انسان کا رشتہ استاہی پختہ ہے جتنا آسمان اور اس سے متعلق اجرام و اشیا ہے ،

بلکہ آسمان کی بہ نسبت کچو زیادہ ہی تعلق و رشتہ ہے کہ وہ زیادہ تر پابہ کیل اور وابستہ فاک ہے۔ متعدد آیات میں اللہ

تعالیٰ نے زمین اور اس میں پائی جانے والی تام اشیا جاتدار و بے جان کو انسان کے لیے مسخر کرنے کا اعلان کیا ہے

مورہ لقمان ۲۰ میں ارشاد ہے:

آئم نَرَوْا انَّ الله سَخْرَ لَکُمْ مَّا فِي السُموتِ وَمَا فِي الآرْضِ وَاسْبَغَ عَلَيْکُمْ بِعَمَةُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِئَةٌ ﴿
(كياتم نے نہيں ديكا؟ الله نے كام تكائے تمہارے جو كچر بين آسان و زمين ميں، اور بحر دين تم كواپنی نعميں كھنى اور پحري \_ نمين و مافيحا كاذكر و حوالہ اوپر كئى آيات ميں كذر چكاہے۔ زمين اور اس كى تام چيزوں كو مسخر كرنے والے خالق و الذاور رب كى حيثيت كے علاوہ الله تعالى نے ان ميں سے بعض بہت اہم چيزوں كے خالق و مالك اور تسخير كرنے والے خالق و مالك اور تسخير كرنے والے كى حيثيت سے بحق اپنا تعارف كرايا ہے۔ يہ تعارف كائى تفصيل كاستقاضى ہے كہم اذكم چاد سوسائھ تسخير كرنے والے كى حيثيت اور ربوبيت كو آئم چاد سوسائھ آيات كريد ميں زمين كى شبت و تعلق سے الله تعالى نے اپنا اور اپنى صفاتِ خالقيت ، الوہيت اور ربوبيت كاذكركيا آيات كريد ميں زمين كى شبت و تعلق سے الله تعالى نے اپنا اور اپنى صفاتِ خالقيت ، الوہيت اور ربوبيت كاذكركيا

ہے ۔ ذیل میں مختصر آاس بحث کو بیش کیا جارہا ہے کہ تفصیل کے لیے دفاتر چاہیش جو ہیں دستیاب نہیں۔ متعدد آیات میں زمین کی چو ژانی ، وسعت اور کشادگی کاحوالہ دیاہے (آل عمران ۳۲، نساء ۹۵ توبه ۲۵، ۱۱۸ ، زمر ۱۰ وغیره) اور اس سے اپنی ذات و صفات پر استدلال کیا ہے۔ کئی آیات میں سطح ادض کو فریش خرام و سکون بنانے اور اس کی ساخت کو انسان کے لیے کار آمد و قابلِ آسائش بنانے کے انعام کا ذکر کر کے اپنی ڈات و صفات کی طرف متوجد كياب (بقرد ٢٢ ، رعد ٣، ابرائيم ١٢ ، جر ١٩ ، اسراء٢٢ ) الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّ سَلَكَ لَكُمْ فَيْهَا سُبِلًا ١ ط ٢٥ ، (جس نے بنا دی تم کو زمین مجھونا ، آور چلادیں تم کو اس میں راہیں) أَمِّنْ جَعَلَ الْأَرُّصَ قُرَارًا وَجَعَلَ خِللَهَا أَسْرًا عَلَ ١٦٠: ( بھلاکس نے بٹا دیا زمین کو ٹھبراؤ ، اور بنائیں اس کے بیج ندیاں ) إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تُرُولًا ، وروقاط ٣١ : (تحقیق اللہ تھام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور عل نہ جاویس)

وَالْأَرْضَ فَرَشَّهَا فَنِعْمَ الْلَاهِدُونَ لَرْضَا ١٠ قَ ٤ وَاليَات ٢٩ ، (اور زمین کو بچھایا ہم نے سوکیا خوب بچھانا جائتے ہیں)

وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَّامِ وَمُنْ ١٠ :

(اور زمین کو رکھا واسطے خلق کے)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرُّضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ملك ١٥:

(وہی ہے جس نے کیا تمہارے آ کے زمین کو پست اب پھرواس کے کندھوں پر)۔ وَالله جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضُ بِسَاطًانٌ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ٥ ، ﴿ وَوَقُوحَ ٢٠ ــ ١٩ : (اورالله في بنا دي تم كو زمين مجموناتاك چلواس ميں كشاده سنتے) ، سوره مرسلت ٢٥:

آلَمُ نُجْعَلُ ۚ ٱلْأَرْضُ كِفَاتَا ۚ (سوره مرسلت ٢٥ :

(كياجم في تهيس بنائي زمين سمين والى)

المَ نَجْعُلُ الْأَرْضَ مِهْدًا ، ودوياه :

(كياجم نے نہيں بنائی زمين بچھونا) سورہ نازعات اور بہت سى دوسرى آيات)

زمین کی عام ساخت اور انسان کے لیے اسے لائق رہائش بنانے کے علاود اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض اہم طبعی مظاہر کا خصوصی بذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک اہم طبعی مظہر بہاڑوں کی سافت ، مقصد اور فوائد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالى في كنى آيات ميں بهاروں كامختلف انداز اور بيرايه ميں ذكر كيا ہے لفظ "رواسى" كاذكر كم از كم نو آيات ميں آيا

ا سے۔ سورد رعد میں ارشاد ہے :

وَهُوَ الَّذِي مَدُّ الْأَرُّضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رُوَاسِيَ

(اور وہی ہے جس نے پھیلائی زمین اور رکھے اس میں بوجد) اسی حقیقت کا اعادہ و تذکرہ سورہ حجر ۱۹ ، نل ۱۹ ، فصلت ۱۰ ، ق ۴ ، مرسلات ۲۷ میں کیا ہے۔ اس میں بعض میں اس کی صفاتِ شائخات (ادینے) اور بلند (من فوقعا) کا ذکر بھی کیا ہے ۔ بعض دوسری آیات میں ان کے بنانے کا مقعد اور زمین سے ان کے تعلق اور ان دونوں کے ذریعہ ایپ انعام و رحمت کا حوالہ دیا ہے۔

سوره نحل ۱۵ میں ارشاد فرمایا:

وَٱلَّغَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّ أَنْ تَمِيْدَبِكُمْ

(اور ڈالے زمین میں بوجو ، کہ کمجی جمک پڑے تم کو لے کر)۔ اسی بات کو سور د انبیاء ۳۱ اور لقمان ۱۰ میں بھی ڈہرایا ہے۔ اسی طرح یہ واضح کیا ہے کہ پہاڑوں کی موجود کی زمین کے قائم رہنے کا ایک باعث ہے اور وہ انسانوں پر ان کے خالق و الا اور رب کی ایک تعمیت عظمیٰ ہے جس کا شکر انہیں بچا لانا چاہیے۔ پہاڑوں کے لیے دوسرا لفظ جبل/جبال قرآن مجید میں مختلف سیاق میں کم و بیش انتالیس مقلمات پر استعمال کیا ہے جن میں سے سورہ نمل ۸۱ میں ارشاد قرماتا ہے:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ بَمَّا خَلَقَ ظِلْلاً وُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ ٱكْنَاتًا

(اور اللہ نے بنادیں تم کو اپنی بنائی چیزوں کی چھاویں اور بنا دیں تم کو پہاڑوں میں حجینے کی جائیں) سورہ نباء ۳۔ میں کہا:

آلَمُ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۞ وُالْجِيَالَ أَوْتَادًا ۞

(كيابم نے نہيں بنائى زمين بكھونااور بہاڑ ميخيں) سورو نازعات ٢٧ ـ ٢٣ميں قرمايا:

وَالْجِبَالَ أَرْسُهَا ٥ مَنَاعًا لُّكُمْ وَلَإِنْمَامِكُمْ ٥

(اور پہاڑوں کو بوجد رکھا ، کام چلانے کو تمبارے اور تمبارے چوپايورك) اورسورو غاشيد ١٩ ميں ہے، و إلى الجبال كيف نُصِبَتْ

(اور بہاڑوں پر کیسے کوڑے کئے ہیں؟) ان تام آیات میں بہاڑوں کے زمین سے تعلق کو واضح کیااور ان کی تخلیق کو ایک مند کو ایک آیتِ الہٰی اور نشانِ خداوندی قرار دسے کر اپنی ربوبیت اور خالقیت کا اظہاد کیا ۔ سورو فاطر ۲۷میں ان کی مزد تقسیم و تشریح یوں فرمائی ؛

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدً ، بِيْضٌ وَ حُمْرٌ تُخْتَلِفُ ٱلْوَانُهَا وَ غَرَابِيْبُ سُودٌ ٥

(اور پہاڑوں میں کمامیاں ہیں سفید اور سرخ طرح طرح کان کے رنگ اور بجنگ کالے) جبکہ سورہ نور ٣٣ میں آمان ، پہاڑوں اور زمین کے باہمی تعلق و رشتہ سے جنم لینے والی ایک اہم حقیقت کا ذکر اس طرح قرمایا ہے:
وَیُنَزِ لُ مِنَ السَّیَآءِ مِنْ جِبَالِ فِیْهَا مِنْ اَبَرُ دِ فَیُصِیْبُ بِم مَنْ یَشَآءٌ وَ یَصِّرِ فَهُ عَنْ مَنْ یُشَآءٌ
(اور اتارتا ہے آسان سے اس میں جو پہاڑیں اولوں کے پھر ود ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے)۔

قدرت البی اور اس کی خالقیت و الوبیت کا ایک مظاہرہ قیاست کے دن ہوگا جب یہ اونے اونے ہے ہوئے ہیں ہماڑ اُون و روثی کے کالوں کی طرح اڑتے ہی ہریں کے اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت و خالقیت کا ذکر بھی کئی آیات میں کیا ہے (سورہ کبف ۴۵ ۔ ۴۵ ، غل ۸۸ طور ۱۰، واقعہ ۵، حاقہ ۱۳، مقارج ۹، مرسل ۱۲، مرسلات ۱۰، نبا ۲۰، تکویر ۳، اور قارعہ ۵)۔ اس دنیا میں بعض انبیاء و گذشتہ اقوام اور دوسری محکوقات کے لیے پہاڑوں کے تسخیر کرنے کا احسان بھی اسکی خالقیت کی طرف اشارہ کرتا ہے (اعراف ۲۵)، مجر۸۸ نفل محل ۱۲، شعراء ۱۲۹، سبا۱، قل ۱۸) جبکہ حضرت موسی اور ان کی قوم کے حوالے سے اس کو ایک آیت البی اور نشانِ نفل ۱۸، شعراء ۱۲۹، سبا۱، قل ۱۵ وغیرہ) اور قدرت و کلام البی کے سامنے اسے ڈرو بے مقداد اور کمتر و جبج ہیں ہیں داہ قراد دیا ہے (اعراف ۱۲۳، رحد ۲۳، طند ۱۵، احزاب ۲۰ اور قیاست کے ضمن میں ذکورہ بالا آیات کر ید) جس طرح تبی البی کے سامنے اس کو و طور تاب نہ لاکر دیزہ دیزہ ہوگیا تھا اسی طرح تام پہاڑ اسانتِ البی کا بار اٹھانے سے عاجز رہ کو گا ابنی کے سامنے کو و طور تاب نہ لاکر دیزہ دیزہ ہوگیا تھا اسی طرح تام پہاڑ اسانتِ البی کا بار اٹھانے سے عاجز رہ کو

فَلَيًّا تَجَلُّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرُّ مُوسَى صَعِقًا

(پحرجب نود بوارب اس كا بهارى طرف كيا ، اس كو دهاكر برابر اوركر پراموسى بيهوش)

إِنَّا عَرْضَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يُحْمِلْنَهَا

(ہُم نے رکھائی امانت آسان کو ، اور زمین کو ، اور پہاڑوں کی پھر سب نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھاویں) وہ نہ صرف قدرتِ الہٰی کے آ کے عاجز ہیں بلک اپنے ظائق و مالک اور إلا و رب کے لئے سجدۂ شکر بھی بجالاتے ہیں : اَلَّمْ تَرَ اَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَذَ مَنْ فِي الشَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ النَّجُومُ وَالجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسَ ﴿ (حج ١٨)

(کیا تو نے نہ دیکھنا ؟ کہ اللہ کو سجد و کرتے ہیں ، جو کوئی آسمان میں ہے، اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور تازے اور بہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت آدی)۔ (٠٠)

تخليق ماء وتسخير وسائلِ آب

زمین میں پائی جائے والی جن چیزوں کا خصوصی ذکر بطور انعام النی اور مظاہر ہ قدرت و خالقیت کے کیا ہے۔ ان میں پائی بہت اہم ہے ۔ قرآنِ مجید میں پائی اور اس کے مختلف سر چشموں کا ذکر متعدد آیات میں کیا گیا ہے۔ ان میں عام پائی کے علاوہ نہروں ، دریاؤں ، چشموں اور سمندروں اور ان سب سے بڑد کر بارش کے خالق کے طور سے ذکر کو اور بحی خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ لفظ ماء (پائی) کو کم اذکم اُنسٹی آیاتِ کرید میں بیان کیا گیا ہے اگر چدان کا سیاق و سباق کافی مختلف ہے (۱)۔ زمین میں پائی جیسی زندگی بخش چیز کا ذکر سورد بقرو ۲۵ میں ہے:

وَ إِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْفَقُ فَيْخُرُجُ مِنْهُ الْمَاآةُ اُ

(اوران میں تو وہ بھی ہیں ، جو پھٹتے ہیں اور بخلتا ہے ان سے پانی) صفرت نوح علیہ النسلام کے عہد میں آنے والے سیلاب کا آغاز تنور سے پانی کے ابلنے سے جواتھا۔ اس حقیقت کا اور سیلاب کے دوران اور بعد میں زمین کے پانی کا ذکر بھی خالقِ ماء نے کئی آیات میں کیا ہے (سورہ جوہ ۴۰، ۴۲ مومنون ۴۷)۔ اسی طرح سورہ نازعات ۴۱ میں فرمایا:
اُنْحُرِّجَ مِنْهَا مَا أَنْهَا وَ مَرْ عُهَا

( تکالا اس سے اسکا پاتی اور چارا) سور دکہف ۴۱ میں ایک تنٹیل کے پیرائے میں اور سور و ملک ۴۰ میں ایک حقیقتِ بدیبی کے طور پر انسانوں پر واضح کیاکہ اگر ان کا خالق و پر ور دمکار ان کے استعمال کے پانی کوت نشین کر دے تو کون ایسی ذات ہے جوان کو ٹھنڈے میٹھے پانی سے سیراب کرے کی:

أَوْيُصْبِحَ مَاوُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا

(یا صبح کو ہووسے، اس کا پاتی خشک ، پمرنه سکے تو که اس کو دھونڈ لاوے)

قُلْ آرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤَكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْنِيْكُمْ بِهَآءٍ مَعِيْنِ ۞ (٦٧: ٣٠)

(توكيد ، بعنا ديكمو تو! اكر جووے صبح كو پانى تمهارا فشك ، پحركون ب جو لاوے تم كو پانى ستحرا ؟

خالقِ کا نتات اور پرورد کارِ عالم نے زمین میں موجود پانی کے ذخیروں کو انسانوں کی پرورش و زندگی کے لئے ایک اہم حشری میں میں کیا بنی زالت میں ماہ میں میں موجود پانی کے ذخیروں کو انسانوں کی پرورش و زندگی کے لئے ایک اہم

سر چشمہ قرار دے کر اپنی خالقیت و الوہیت اور ربوییت کا ناقابلِ اتکار میوت فراہم کیا ہے۔

اسی ضمن میں اللہ تعالے نے سمندروں ، نہروں اور پانی کے دوسرے زمینی ذخیروں اور سر چشموں کے طالق کی حیثیت سے اپنی الوہیت اور ربوبیت پر استدلال کیا ہے ۔ قرآن مجید میں کم از کم اکتالیس مقلمات پر لفظ بحر (سمندر) یا اس کی سٹنیہ اور جمع گونا گوں سیاق میں استعمال ہوئے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں سمندر کو انسانوں کے مختلف فوائد کے حصول کے لئے مسخر کرنے کی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ سورہ جامیہ ۱۲ میں فرماتا ہے :

انسانوں کے مختلف فوائد کے حصول کے لئے مسخر کرنے کی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ سورہ جامیہ ۱۲ میں فرماتا ہے :

الله اللّذِی سُنے اَکُم الْبُحْرَ لِنَجْرِی الْفُلْكُ فِیْهِ بِاَمْرِهِ وَ لِنَیْتَغُوّا مِنْ فَصْلَم وَ لَعَلَکُمْ تَشْکُرُ وْنَ

(الله وہ ہے جس نے بس میں دیا تمہارے دریا ، کہ چلیں اس میں جہاز اس کے حکم سے اور علاش کرواس کے فضل (اللہ وہ ہے مقال واقعام کے طور پر

كياب (حوروبقرو ١٦٢، ابراتيم ٢٣ :)

وَسَخُرُ لَكُمُ الْفُلْكَ لِنجُرى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ \* وَسَخَّرُ لَكُمُ الْأَنَّهِرَ ٥

(اور كام مين دى تمهارت كُتّى ،كر چلے درياسين اس كے حكم سے اور كام مين دين تمهادس نديان) اسراء نمبر ٢٦٠ ، رَبُكُمُ الّدَى يُرْجَى لَكُمُ الْقُلْك في الْبحرِ لتَبْتغُوا مِنْ فَضْلِم اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَجِبُهَا

(تمبارا رب ود ہے جو بانکتا ہے تمبارے واسطے کشتی دریامیں ،که تلاش کرواس کا فضل ، وو ہے تم پر مہریان)۔ سوروج ۱۵:

آلُمْ تَرَانًا اللهَ سَخُرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبُحْرِ بِأَمْرِهِ

تسخیرِ سمندر و جہاز کے رحدالتہ قانون کو جب اللہ تعالیٰ عارضی طور سے معطل کر دیتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو آزمائے اور ان پر اپنی الوبیت و ربوبیت کا واضح اظہار کرے تو وہ سمندروں کے تناظم و سرکشی اور جہازوں اور کشتیوں کی نے مقداری سے خوفزدہ ہو کر اپنے مالک و خالق اور پرورد کار کی طرف فور آرجوع کرتے اور اس سے اپنی عافیت کی دعائیں، التجائیں اور درخواستیں کرتے ہیں ، حالاتکہ وہ اپنی پہلی زندگی میں اس سے بغاوت پر کم باندھے دہتے ہیں اور اس عارضی تلاطم سے بسلامت گذرتے کے بعد پھر خود غرضی اور خدا فراموشی پر اتر آتے ہیں ۔ الله

تعالیٰ نے متعدد آباتِ کریہ میں انسانوں کی اس ناشکری اور اینی پیکراں رحمت و رافت کا ذکر اس ضمن میں کیا ہے۔ سورد انعام ۴-۹۳ میں فرمانا ہے:

قُلْ مَنْ يُنَجِّيُكُمْ مِّنْ ظُلُمتِ الْبَرِ وَ الْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَضرَّعَا وَحُفْيةً - لَئِنَّ أَنَّجُنَا مِنْ هَذِمِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشُّكِرِيْنَ ۞ قُلِ اللهُ يُنَجِيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرُّبِ ثُمَّ اثْتُمْ تُشْرِكُوْن

توکہنہ ، کون تم کو پچالاتا ہے جنگل کے اندھیروں ہے اور دریا کے ، جس کو پخارتے ہو کڑ کڑاتے اور چیکے ، اور اگر جم کو پچالیوے اس بنا ہے، تو البتہ ہم احسان مانیں تُوکہد اللہ تم کو بچاتا ہے ان سے اور ہر کھبراہٹ ہے ، پھر تم شریک محبراتے ہو۔

اس آیت کرید میں بحرو بر دونوں میں قانونِ اللی کے عارضی تعطل کے زمانے میں انسانوں کی گھبراہت اور دعا کا ذکر ہے ۔ ہے ۔ سورہ اسراء ۔ ٦٤ میں بطورِ خاص بحرو بر میں لاحق بونے والی پریشانیوں کا ذکر ہے : وَإِذَا مُسَّكُمُ الضَّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَذَعُونَ إِلَّا إِبُاهُ عِ فَلْمَا نَجْحُمُ إِلَى الْبَرِ اعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(اور بب تم پر شخیف پڑے دریاسی بھولتے ہو جن کو پکارتے تھے اس کے سوا، پھر جب بچالیاتم کو جنگل کی طرف ، ملا گئے ، اور ہے انسان بڑا ناشکرا) سورہ یونس ۴۳ میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی بڑی خوبصورت تصویر کشی کی ۔ ہے :

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ \* حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحِ طَبَيْةٍ وَ فَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيْحُ عَاصِفُ وَ جَاءَهُمُ اللَّوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُواْ اَنْهُمْ أُحِيْظَ بِهِمْ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ، لَيْحُ عَاصِفُ وَ جَاءَهُمُ الْمُوجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُواْ اَنْهُمُ أُحِيْظَ بِهِمْ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ، لَيْحُونَنَ مِنْ الشَّكِرِيْنَ ۞ فَلَيَّا آنْجُهُمْ اذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ النَّهِ عَلَيْنَ النَّهُ عَلَيْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ اللَّذِينَ ، لَئِنْ النَّجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۞ فَلَيَّا آنْجُهُمْ اذِاهُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ النَّهُ عَلَيْنَا مَنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۞ فَلَيَّا آنْجُهُمْ اذِاهُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ الشَّكِرِيْنَ ۞ فَلَيَّا آنْجُهُمْ اذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْحِ اللْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا أَمْ اللَّهُ عَلَيْلُ اللْهُ عَلَى اللْفُوالَ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُؤْمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللْهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ الْمُ لَهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُولُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُولِ اللْم

(وہی تم کو پھراتا ہے جنگل اور دریامیں ، یہاں تک کہ جب تم ہوئے کشتی میں ، اور لے چلیاں لوگوں کو اپھی باؤ

ے، اور خوش ہوئے اس سے آئی ان پر باؤ جموکے کی ، اور آئی ان پر لېر بېر جگہ سے ،، اور ایکے (گمان کرنے گے) کہ
وو گھرے، پکارنے گے اللہ کو ، نرمے ہو کر ، اس کی بندگی میں اگر تو پچاوے ہم کو اس سے تو بے شک ہم ہیں شکر
گذار ، پھر جب بچا دیا ان کو اللہ نے ، اسی وقت شرارت کرنے گئے زمین میں ناحق کی . . . )

روں بہر بہر بہر بہت ہو ہوں مسلم میں میں میں میں متاظم و طوفان کے عالم میں ، موجوں کی سرکشی اور اس حقیقت کو کہ اللہ تعالیٰ ہی سمندروں کی گہرائیوں میں ، تلاظم و طوفان کے عالم میں ، موجوں کی سرکشی اور طفیاتی کے وقت ، ہواؤں اور طوفانوں کی مشکل کوری میں بچاتا اور جیا پار لکاتا ہے انسان نہ صرف اسے تسلیم کرتا ہے بلکہ اس کے دل و دماغ سے شرک کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی فطرت و طبیعت اسے صرف اپنے خالق و مالک

اور الذو معبود ، وعافے نجات مانکنے پر مجبور کرتی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے بعض دوسری آیات میں بھی اسی حقیقت کو أجاكر كرك اپنى صفات ربوبيت و الوبيت اور خالقيت كو انسانوں كے سامنے بيش كيا ب-(٢٠)

سمندر و دریا کے حوال سے اللہ تعالی نے بعض کذشتہ انبیاء اور اقوام کا ذکر کیا ہے اور اپنی صفات ربوبیت والوبيت و خالقيت كو تشيل و علميج كے بيرائي ميں بھی واضح كيا ہے ۔ حضرت نوح عليه السلام اور ان كے صالح ہیروڈں کی کشتی کا محفوظ رہنا ، ان کے منکروں ، خدا کے باغیوں کاجن میں خود فرزندِ نوح بھی شامل تھا ڈوب جانا ، كشتى نوح كاصحيح و سالم كودِ جودى برسيلاب كے بعد كك جانا الله تعالى كى انہيں صفات ميده كا اعلان و اظہار تعال اسى طرح حضرت یونس کا سمندر کی گہرائی میں مجھنلی کے پیٹ میں محفوظ رہنااور وہاں کھور اند میرے میں اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنی نجات و توبہ کے لئے دعا کرنا اور خدا کا ان کو معاف کر دینا بھی اللہ تعالیٰ کی خالقیت و ربوبیت کا مظاہرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علید السلام اور ان کے مومن بنی اسرائیل کے لئے ضرب کلیم سے دریا پھاڑ دینا اور بہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان محفوظ شاہراہ سے گذار دینا اور بعد میں فرغون کو اس کے کشکر سمیت ڈیو دینا تسخیرِ سمندر اور قدرت و الوہیت خداوندی کاایک عظیم ہبوت ہے (۴۷) (حضرت نوح: اعراف ۲۴، پولس ۲۲، شعراء ۱۱۹ ، حضرت بونس : سوره انبياء عدر صافات ٢٠ حضرت موسى : سوره بقرد ٥٠ ، يونس ٩١ ـ ٩٠ شعراء ٢٣ ، دخان ٢٣) الله تعالیٰ اپنی صفتِ خالقیت و الوہیت کا ایک اور مظاہرہ دو سمندروں/دریاؤں کے میٹھے اور کھاری پانی اور ان دونوں کے لئے کے باوجود الک الگ اپ وحاروں میں بہنے اور اللہ کی قائم کردو صدِ فاصل کونہ تو ڑنے کی صورت میں

كر تاب \_ سوره فرقان ٥٣ مين فرماتاب:

وَهُوَ الَّذِي مَرَّجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فَرَاتُ وَهٰذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَ حِجْرًا عُجُورًا 0

(اور وہی ہے جس نے ملے چلائے وو دریا ، میٹھا ہے پیاس بجھاتا ، اور یہ کھاری ہے کروا ، اور رکھا ان دونوں کے انکج پردد اور اوٹ روکی) سورہ نمل ٦٦ میں بھی دو دریاؤں کے درمیان روک قائم کرنے کا ذکر ہے ۔ جبکہ سورہ فاطر ١٢ میں میٹھے اور کھاری پانی کے دریاؤں کا اور ان سے حاصل ہونے والے کوناکوں فوائد کا تذکر دکیا ہے۔ سورہ رحمنن ۲۰ ـ ۱۹ میں ارشاد ہے:

مَرْجُ الْمُحْرَيْنِ يَلْتَقِينَ ۗ فَيْهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِينَ ۖ

(چلائے دو دریا بحر چلتے ، ان میں ہے ایک پردہ ، زیادتی نہیں کرتے) ۔ اوپر آفاق وانفس کی جن دلیلوں کاحوالہ آیا ہے ان میں سے دو دریاؤں کامل کر بہنا اور پھر بھی ان کے پاتیوں کا انگ انگ رہنا الوہیت و ربویت کی ایک واضح ترين دليل ب \_ ( (4)

#### تخليق و تسخيرِ حيوانات:

بحروبرکے ذرائع نقل و عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی الوبیت و ربوبیت پر جس طرح دلیل بناکر پیش کیا ہے اسی طرح زمین کے جانوروں کی انسانوں کے لئے تسخیر اور ان کے فوائد کو بھی بطور دلیل الوبیت و ربوبیت پیش کیا ہے ۔ سورہ نحل ۸۔۵میں ان کی تحکیق کامقصد ہوں بیان کیا ہے:

وَالْآنْعَامُ حَلَتَهَالَكُمْ فِيُهَادِفَ، وَمَنَافَعُ وَمَنْهَا تَأْكُلُون ۞ ولكُمْ فِيْهَا جَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُونَ وَجَيْنَ تُسْرَحُونَ ۞ وَتَخْمِلُ ٱثْفَالِكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِلَغِيْهِ اِلْآبِشِقِ الْآنْفُسِ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُؤَفَ رَجِيْمُ ۞ وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيْرِ لِتَرْكِبُوهَا وَ رَيْنَةً ۞ وَجُلْقُ مَالَا تَعْلَمُونَ

(اور چوپائے بنا دئے ، تم کو ان میں جراول (پوشاک اور زینت) ہے اور کتنے فائد ہے، اور بعضوں کو کھاتے ہو، اور تم کو ان سے رونق ہے جب شام کو پھیر لاتے ہو اور جب چراتے ہو۔ اور اٹھا لے چلتے ہیں بوجد تمہارے ، ان شہروں تک کہ تم نہ پہونچتے وہاں مگر جان توڑ کر ۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا مہربان ہے ۔ اور کھوڑے بنائے اور فجریں اور کدھے، کہ ان پر سوار ہو اور روئق ، اور بناتا ہے جو تم نہیں جانتے۔)

اسی سورہ کی آیت ٦٦ میں ان سے حاصل ہونے والے فائدوں کو بھی اپنی خالقیت و الوہیت اور ربوبیت پر لیل بنایا ہے:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرِهُ \* نَسْفِيكُمْ بَمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ \* بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمِ لُبُنَا خَالِطَا سَكَانِعًا لِلشَّرِبِينَ ٥ (اور تم كو چوپايوں ميں ہے ، كوبر اور لہوكے جج اور تم كو چوپايوں ميں ہے ، كوبر اور لہوكے جج ميں ہے دوود ستحرار چناچنے والوں كو)۔ آكے چل كر آيت ٥٠ ميں جاتوروں ہے حاصل ہونے والے بعض اور فوائد كو بحى وليل الوحيت بنايا ہے:

وُ اللهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنَ ابْيُوْتِكُمْ سَكَنَا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ جُلُوْدِ الْآنْعَامِ بُيُوَتَّا تَسْتَحِفُوْنَهَا يَوْمَ فَطَعْبَكُمْ وَ يَوْمَ إِقَامَتِكُمْ لا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَاۤ أَثَاثًا وَ مَتَاعًا إِلَى حِبْنِ ۞

(اور الله في بنادئ تم كو تمهادے كر بسنى كى جك ، اور بناديے تم كو چوپايوں كى كحال سے درسے جو بلكے كتے يين تم كو ، جس دن سفر ميں ہو اور جس دن كر ميں ، اور ان كے اون سے اور جبريوں سے اور بالوں سے كتے اسباب اور برسنے كى چيز ين ايك وقت تك ) راسى طرح بعض اور آيات ميں ان كے دود ه اور سوارى وغير د كے فوائد كاذكر كر كے ان كو انسانوں كے لئے سلمان عبرت قرار ديا ہے (انعام ١٣٣)، مومنون ٢١، شعراء ١٣٣، فاطر ٢٨، زمر ٦، غافر ٤٥، شورى ١١، زخرف ١٢) سورد يش ١٥ ميں ايك بهت ايم حقيقت كا اظهار كيا ہے :

فورى ١١، زخرف ١٢) سورد يش ١٥ ميں ايك بهت ايم حقيقت كا اظهار كيا ہے :

أَوْ لَمْ يَرَوْ اللّهُ خَلَقْنَا لَكُمْ تُم اَعْمِلَتُ آيَدِيْنَا آنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ ٢٠

(ادر کیہ نہیں رکھتے؟ کہ ہم نے بنا دیئے ان کو ، اپنے ہاتھوں بنائے سے چوپائے ۔ پھر ود ان کا مال ہیں)۔ اپنی صفت تخلیق پر سور و زمر ۹ سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں سے آٹھ نرومادہ انسانوں کے لئے اتار سے بیں ۔ اور سور و نحل ۹ ۔ ۱۸ میں شہد کی سافت کو بھی اپنی الوہیت و ربوییت پر دلیل بنا کر پیش کیا ہے ۔ غرفنکہ چوپایوں بجانوروں اور چڑیوں کی دنیا اللہ تحالی کی خالقیت ۹ ربوییت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے ۔ (۲۶) ہارش کا خالق (۷۷)

بطور خالق و الذاور رب الله تعانی فے آسمان سے بارش نازل کرنے ، اس کے ذریعہ زمین میں سرسبزی و شادابی پیدا کرنے ، انسانوں کو رزق فراہم کرنے اور اسی سے موت کے بعد جیات پر قادر ہونے سے استدلال کیا ہے اور انسانوں کو اپنی ان صفات رحمت کی تذکیر کرکے اپنی عبادت و اطاعت کرنے پر آمادہ کیا ہے ۔ بارش کو اپنی آیت خلق و ربوبیت بتاکر بہت سے مقامات پر بیان کیا ہے اور اس کو اپنی ربوبیت و الوہیت کی ایک بڑی نشانی قراد دیا ہے ۔ سورہ بقرہ ۲۲ میں ارشاد فرمایا:

وَ أَثْرِ لَ مِنَ السَّنَاءَ مَا مَ فَأَخُونَ جَهِم مِنَ الثَّمَرِ تِ رِزْقًا لَّكُمْ ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ (اور اتارا آسمان سے پانی ، پر بخالے اس سے میوسے ، کھانا تمہارا، سونٹم ہراؤ اللہ کے برابر کوئی ، اور تم جائے ہو)۔ سورہ انعام ۱۰۰- ۱۰ امیں اسی حقیقت کو دوسری طرح بیان کیا ہے :

وَهُوَ الَّذِيُّ اَنْزِلَ مِنَ السَّنَاءَ مَاآهُ عَ فَاخْرَجْنَا بِمِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا تُخْرِجُ مِنْهُ خَبًّا وَهُوَ اللَّهِ الْمُونَ وَالرَّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَنُوَانَ دَائِيَةً وَ جَنْتٍ مِنْ اعْنَابٍ وَالرَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَ غَيْرً مُنْسَابِهِ \* أَنْظُرُ وْآ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَنْمَرَ وَ يَنْعِه \* إِنَّ فَى ذَلِكُمُ لَا يُتِ لِقَوْمٍ يَوْمِئُونَ ۞

(ادراسی نے اتارا آسمان سے پانی ، پھر عملی ہم نے اس سے اُکنے والی ہر چیز ، پھراس میں سے عالاسبرہ ، جس سے عمل نے بیں دانے بڑے ہوئے ہوئے ہیں ، ادر باغ انگور کے اور نہ ن اور اتار ،

الس میں بلتے اور جُد سے ، دیکھواس کا پھل جب پھل لاتا ہے ، اور اس کا پکنا ، ان سب چیزوں میں سب ہے ہیں یقین لانے والوں کو) ۔ آسمان سے بارش برساتا اور اس کے پانی سے زمین میں سبرہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت نفق مالوں کو) ۔ آسمان سے بارش برساتا اور اس کے پانی سے زمین میں سبرہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت نفق ، الوہیت و ربوییت کی عظیم نشانی ہے اور اس کا ذکر متعدو دوسری آیات میں مختلف انداز و اسالیب میں کیا گیا ہے ۔ کہیں یہ بیان کیا کہ مختلف الذوع کھیت ، پھل اور اتاج ہیں مگر وہ سب ایک ہی پانی سے مو پائے ہیں اور یہ اس کے حکم و صفت کی ایک بڑی نشانی ہے ۔ سورہ یونس میں فرماتا ہے:

وَفِ الْأَرْضِ قِطَعُ مُنَجُورِت وَجُنْتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَّرَرْعُ وَّنَجِيْلُ صِنْوَادُ وَّ غَيْرُ صِنْوَادٍ يُسْقَى بِمَاكُ وَاحِدٍ \*\* وَ نُفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكُلِ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقُوْمٍ يَعْقِلُونَ (اور زمین میں کئی کھیت ہیں لے بوٹے ۔ اور باغ ہیں انگور کے ، اور کھیتی ، اور کھجوریں بڑ کمی اور بن کمی ، پاتے ہیں ایک پانی ۔ اور ہم زیادہ کرتے ہیں ایک کو ایک ہے میوہ میں اس میں نشانیاں ہیں ان کو جو ہو جھتے ہیں) صرف یہی نہیں کہ کوناکوں پیداوار ، پھل سبزی اور اناج ایک ہی پانی ہے وجود میں آتے ہیں بلکہ وہ کھانے اور مزے میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں اور یہ اللہ تعالٰی خالقیت و الوہیت کی ایک مزید زبردست شہادت ہے ۔ کہیں طرح طرح کی ہیداوار جو انسانوں کے لئے رزق ہے اسی بارش کے پانی ہے ہیدا کرنے کا اعلان ہے (سورہ ابراہیم ۱۲) کہیں یہ بتایا ہے کہ بارش کا پانی انسانوں کے لئے چنے کا پانی بھی ہے اور اس سے درخت و سبزہ پیدا ہوتا ہے جن کے چارے پر ان کے جانور پلتے ہیں اور اس سے کھیتی ، زیتون ، کھجور ، انگور اور دوسری ہر طرح کی پیداوار محکتی ہے وارس دوسری ہر طرح کی پیداوار محکتی ہے درسورہ خل ۱۱۔ ۱۰)۔

کہیں ہواڈں کو ہارش کا سبب بتایا ہے کہ وہ پانی کے ابخرات کو اٹھائے پھرتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے عکم سے
پانی برساتی ہیں جو انسانوں کی ہیاس بجماتا ہے (سورہ مجر ۲۲) کہیں یہ صراحت ہے کہ آسمان سے ہم ہارش برساتے ہیں
اور اس کے ذریعہ کونا کوں سبزہ کے جو ژے جو ژے پیدا کرتے ہیں (سورہ طُن ۵۳)۔ اسی طرح کہیں بارش کے پانی
کو زمین کی ہریالی کا باعث کہا ہے (سورہ مج ۲۳)۔ سورہ نمل ۲۰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت و الوہیت و ربوبیت
کا واضح اعلیٰ اور انسانوں کی مجبوری اور انحصار کا صریح اظہار یوں کیا ہے :

أَمِّنْ خَلْقَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ وَآثَوْلَ لَكُمْ مِّنَ السُّمَاءِ مَاهَۃ فَالْبُنْتَابِهِ حَدَّائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ \* مَاكِمانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِّتُوا شَجَرَهَا \* ءَالِهُ مُعَ اللهِ أَبْلُ هُمْ قُوْمُ يُعْدِلُونَ أَنَّ

( بھلاکس نے بنائے آسمان اور زمین ؟ اور اتار دیا تم کو آسمان سے پانی؟ پھر اُکائے ہم نے اس سے باغ رونق کے ،
تہارا کام نہ تھاکہ اُکائے ان کے ورخت ، اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ ؟ کوئی نہیں ، وولوک راو سے مڑتے
ہیں ) ۔ کہیں آسمان سے بارش برسلتے اور اس کے پانی سے مختلف رنگوں کی پیداوار اور پھل پیدا کرنے کی قدرت
ہیان کی ہے ( مورد فاط ۲۷) ۔ کہیں بارش کے پانی سے زمین کے سرسبز ہوئے ، ہریالی سے لہلہا اٹھنے اور پیداوار
سے بحر جانے کا ذکر کیا ہے ( مورد فصلت ۲۹) اسی حقیقت کو دوسر سے پیرائے میں بعض اور آیات میں بیان کیا ہے
(مورد ق ۹ ، عبس ۲۵ ، نازعات ۲۱ وغیرد)

پائی انسان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے کتنا ضروری بلکہ ناگزیر ہے اس سے ہر خاص و عام واقف ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس ناگزیر ضرورت کے حوالے سے اپنے کرم الہٰی کا اظہار کیا ہے۔ اوپر سورہ نحل کی ایک آیت میں حوالہ گذر چکا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے پہنے کے لئے آسمان سے پائی اتارا۔ سورد زمر ۱۲ میں اسی پائی کو چشموں کی صورت میں زمین میں جاری کرنے کا اعلان ہے جن سے انسان اپنی پریاس بجھاتا ہے اور وحرتی لہلہاتی ہے ۔ سورہ قمر ۱۲ میں اوشاد ہے :

وَ فَحَرُمَا الْارُصِ غُيُومًا فَالْنَتِي أَلَمَّاءُ عَلَى امْرِ قَدُّ قُدر

(اور بہا دیے زمین سے بشے ، پر مل کیا پانی ، ایک کام پر جو تھبر رہاتھا) اسی سورد کی آیت ۲۱ میں مزید تشریح فرمانی ،

ونَبُّنَهُمُ انَّ الْمَآء قِسْمَةً \* بَيْهُمْ كُلُّ شرَّبٍ تُحْتَضَرُ

(اور سنا دے ان کو ، کہ پانی کا بانٹا ہی ان میں ، ہر باری پر بہنچتا ہے)۔

سورہ مومنون ۱۱ میں اس پانی کا زمیں پر بارش کے ذریعہ نازل ہوئے اور اس کی مقدار کی تعیین نیز زمین میں اس کے تمہر نے اور اس کو نہتم کرنے کی قدرتِ النی کا واقع ذکر موجود ہے۔

و انْرِلْنا من السَّمَاءَ مَاءً \* بِقدرٍ فَاسْخُنَّهُ فِي الْارْضِ وَ إِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِمِ لِقَدرُونَ ٥

(اور اتارا ہم نے آسان سے پانی ماپ کر ، پھراس کو تحرا دیا زمین میں ،اور ہم اس کو لے جاویں تو سکتے ہیں) سورہ و تحد ۲۱ میں اسے مَامِ مُسْکُوبِ (بہایا ہوا پانی) قرار دیا اور آیت نبر ۱۵-۸۱ میں اپنی خالقیت ، الوہیت اور ربد بیت پر مزید استدلال یوں کیا :

افر عَيْتُمُ الْمَآءِ الَّذِي تَشُرَبُونَ ۞ ءانْتُمُ الْزَلْتُمُونُهُ مِنَ الْمُرْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُتَزِلُونَ ۞ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فلوْ لاتشْكُرُ وَٰذَ ۞

(بعد ویکھو تواپانی جو تم پیتے ہوا کیا تم نے اتارااس کو باول سے یا جم بیں اتار نے والے ؟ اگر جم چاہیں اس کو کر دیں کہ را ، پھر کیوں نہیں حق مانتے ؟ ) ذکورہ بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان و بادل سے پانی کا برساتا ، اس کو ایک مقررہ مقدار کے مطابق زمین میں برقرار رکھنا ، اس کو چشموں پنہروں وغیرہ کی شکل میں بہانا ، اور اس کو انسانوں کی پیاس بجمانے کے لئے میشھا اور شمنڈ ابنانالغہ تعالٰی صفاتِ الوہیت و ربوبیت پر والات کرتا ہے اور اس طرح یہ بھی معموم ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسی میشھے پانی کو کھارا بنا دسے تاکہ انسان اسے پی نہ سکے۔ بعض دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ اس کی رحمت و انعام اور شانی ربوبیت ہے کہ وہ پانی کو انسانوں کی دست میں رکھتا ہے میں اللہ تعالٰ نے واضح کیا کہ یہ اس کی بہونچ سے باہر کر دسے اور ان کی زندگی کا خاتمہ جو جائے (سورہ ملک ۴۰ اور کہ خیب تو اس کو تد نشین کر کے ان کی بہونچ سے باہر کر دسے اور ان کی زندگی کا خاتمہ جو جائے (سورہ ملک ۴۰ اور کہ خیب اس کا احسان مائیں ۔ پانی کے سلسلہ میں اللہ تعالٰی نے دو بڑی ایم طقیقتوں کا ذکر دوسری چاکہ کیا ہے ۔ سورہ انہیا ہ ۲۰ میں فرمایا کہ وہ زندہ شے کا منبع جیات ہے۔

وَجُعَلْنَا مِنْ أَلْمَاءً كُلُّ شَيْءً حَتَّى \* آفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۞

(اور بنائی ہم نے پانی سے ، جس چیز میں جی ہے ، پھر کیا یقین نہیں کرتے) ۔ سورہ نور دم میں اسی حقیقت کو یوں بیان کیا ج وَاللّه حَلَق كُلَّ دَائِمَ مَنْ مُاءَ تَ فَمَنْهُمْ مَنْ يُمُسْنَى عَلَى نَظُمْ \* وَسَهُمْ مَنْ يُمُسْنَى عَلى رَحُلَيْنَ \* وَمَنْهُمْ مَنْ يُمْشِئَى عَلَى ارْبِعِ \* يَخُلُقُ الله مَايِشَاءُ انَ الله عَلَى كُلَّ شَنَى، قَدَّرُ ۞

(اور الله في بنايا بر پحرف والدايك بانى سى ، پحركونى ب كه چنت ب ب بند بيد ، اوركونى ب كه چات ب دونوں باقد بر ، اوركونى ب كه چات ب الله جو چابت ب ب شك الله بر بزير كر سكتا ب) - ان دونوں باقت ميں الله تعالى ب واقع فرمايا ب كه اس في بانى بى سے بر زندو بين تخليق كى ب خواد و دانسان بو ، جانور بويا بهان ت به يحريه بانى زندگى بخش بى نبيس بلكه نجاست سے باكى كا ذريعه بحى بنايا ب رفتنجى اصطلاح ميں ود طاہر بحى بادر مطبر بحى سوردانفال ساميں ارشاد فرمايا :

وَيُنَرِّلُ عَلَيْكُمْ مَنَ السَّهَاءَ مَنَهُ لَبُطَهَرِكُمْ بِهِ ويُدْهِبِ عَنْكُمْ رَجْرِ الشَّيْطِنِ وَلِيرْبِط عَلَى قُلُوْبِكُمْ ويُثَبِّثُ بِهِ الْاقْدَامُ O

(اور اتاراتم پر آسمان سے بانی ، کہ اس سے تم کو پاک کرے ، اور دور کرے تم سے شیطان کی نجاست اور محکم کرہ و سے ، تمہارے دل پر ، اور ثابت کرے تمہارے قدم) اگر چہ اس آیت کرید میں اس احسانِ انہی کا ذکر اور تمہی ہے جو غزوہ بدر سنہ لاجہ کے موقع پر آسمان سے بارش کے نزول کے سبب سلمان مجاہد بن کو مشر کینِ ملا کے مقابلہ میں آسانی ، شبات قدمی اور سکونِ قلب فراہم کرنے اور پاکی عنا کرنے کا باعث ہوا تھا تاہم اس سے پنی کے لمحاتی اور عارفی فواقد مراد نہیں بلکہ وہ بر جگہ تام مومنوں اور انسانوں کے لئے یکسان اِنہیں فواقد کا حامل رہتا ہے ۔ یہی وجہ سے کہ وہ وضو اور غسل دونوں کے فریعہ انسان کی حقیقی ، بدنی اور شرعی نجاست دور کرتا ہے (سورہ ماہدہ ۱) اور اسی حقیقت کا ذکر سورہ فرقان ۴۸۔ ۲۹میں یوں کیا:

وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُوْرًا لِ لَنَحْيَ بِمِ بِلْدَةً مُنِتًا وَ نُسْقِيةً ثَمَّا خَلَقْنَا انْعَامًا وَ أَناسِي كَثَيْرًا (اور اتاراجم في آسان سے پانی ، ستحرائی کرتے کاکہ جِلادیں اس سے مرکتے دیس کو ، اور پلادیں اس کو اپ بنائے بہت چوپایوں اور آدمیوں کو )۔

الله تعالی نے جس طرح آیت کرید بالاسیں پانی کے ذریعہ مرود زمین کو زندہ کرنے کی اپنی قدرت والوہیت بر استدلال کیا ہے وہ قرآنِ مجید اور کلام البی کا ایک اہم استدلال ہے ۔ اس کے ذریعہ وہ موت کے بعد کی زندگی اور قیامت میں جی اٹھنے پر ولیل لاتا ہے ۔ (۸) نینانچ پانی کے ذریعہ مردہ زمین کو جِلائے کا ذکر اور اس سے سات بعد الممات پر استدلال قرآن مجید کی متعدہ آیات کرید میں کیا گیا ہے ۔ سورہ بقرہ سے ۱۶۲ میں ادشاہ ہے :
وَمَا آذُوْ لَى اللّٰهُ مِنَ اللّٰهَ آءِ مِنْ مِّآءٍ فَاحْیَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا
(اور وہ جو الله نے اتارا آسان سے پانی ، پھر جِلایا اس سے زمین کو مرکئے سیجے)۔ سورہ اعراف ۵۲ میں اسی بات کو

دوسرے پیرائے میں بیان کیا ہے:

وهُو الَّدَى نَرُسلُ الرَّبِحِ لِشُرًا ۚ بِينَ يَدَى رَحْمَمُ ۖ حَتَّى اذَا اقلَتْ سَحَابًا ثَقَالًا سُقَّنَهُ لِبِلَدٍ مُبِّبٍ فَاتَرُ لُنَا به الْلَآءَ فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلَّ النمرت ۗ كذلك نُحْرِجُ المؤتى لعلَّكُمْ تذكَّرُون

(اور وہی ہے کہ چلات ہے باویس ( بوانیں ) خوشخبری لاتیں ، آگے اس کی مہر سے ، یہاں تک کہ جب المحالائیں ہدلیاں ہماری، باتا ہم نے اس کو ایک شہر مردے کی طرف ، پھر اس میں اتارا پائی ، پھر اس سے شالے سب طرح کے پائمل ۔ اسی طرح نکالیں کے مردوں کو ، شاید تم دحیان کرد ) ۔ سورہ یونس ۲۴ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت وائح کی ہے کہ جس طرح وہ آسمان سے پائی برساتا ہے اور اس کے ذریعہ زمین میں طرح طرح کی روئید کی سبزہ اور اناج بیدا کرت ہے اسی طرح وہ اس کو مشافے پر بھی قادر ہے چنانچ جب چاہتا ہے (اور اس میں اس کی ایک مصلحت مضمر ہوتی ہوتی ہو اس کو مشاف پر بھی قادر ہے چنانچ جب چاہتا ہے (اور اس میں اس کی ایک مصلحت مضمر ہوتی ہوتی ہیں دات یا دن کے کسی لمح میں اس طرح برباد کر دیتا ہے کہ اس کا نام و نشان سٹ جاتا ہے اور ابنی اس قدرت کے مظاہرہ سے وہ انسانوں کو یاد دبائی کراتا ہے کہ خاتی و این خدا کی ذات ہے نہ کہ آسمان کی بارش اور زمین کا پائی ، وہ تو محض ایک ذریعہ بیں اور اصل کارساز اللہ تعالیٰ ہو ۔ مردو زمین کو پائی نہیں جِلاتا ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور اسی طرح وہ انسانوں کو موت کے بعد ایک دن تعالی ہو ۔ مردو زمین کو پائی نہیں جِلاتا ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جاتا ہے اور اسی طرح وہ انسانوں کو موت کے بعد ایک دن جاتا ہے اس حقیقت کا اظہار متعدد دوسری آیات میں اور واضح انداز سے کیا گیا ہے (سورہ نحل ۱۹۵ کہ کہف ۲۵ کہ ایک انداز سے کیا گیا ہے (سورہ نحل ۱۹۵ کہ کہف ۲۵ کہ اس حقیقت کا اظہار متعدد دوسری آیات میں اور واضح انداز سے کیا گیا ہے (سورہ نحل ۱۹۵ کہ ایک واسان کو این دو تو کھی ایک ایک دی کہف ۲۵ کہ اس

وترى الأرْض هامذةً فَاذَآ آنُزَلُنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَرَّتْ وَرْبَتْ وَآنَبُتَتْ بِنْ كُلِّ رَوْجٍ . بَهِيْع ، ٥ ذَلِكَ بانَ الله هُو الْحَتَّ وَالَمَّا يُخَى الْمُؤْتَى وَأَنَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ٥

(اور تو دیکھتا ہے زمین دبی پڑی ، پھر جہاں ہم نے اتارااس پر پانی ، تازی ہوئی اور أبحری ، اور اُکائیں ہر بھانت بمانت رو نق کی چیزیں ، یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے تحقیق ، اور وہ جِلاتا ہے مروے ، اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے ،) سورہ عنکبوت ٦٣ میں کافروں کا اقرار بھی ذکور ہے کہ وہ مروہ زمین کے پاتی ہے جی اٹھنے کے بعد اعتراف کرتے ہیں کہ ایسا کرنے والا اللہ ہے :

ولئِنْ سَالْتَهُمْ مَّنْ نَرَّلَ مِنَ السَّهَآءِ مَآءُ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ ﴿ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيقُولُنَّ اللهُ ۗ قُل الْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴿ وَلَئِنْ سَالْتُهُمْ مَنْ نَرَّلُ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴿ وَلَئِنْ مُلْمُ لَا يَعْقِلُونَ ۞ . وَلَا الْحَمَّدُ لِلَّهِ عَلَى الْحَمَّةُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(اور جو تو بوچے ان سے کس نے اتارا آسمان سے پانی بھر جِلا دیااس سے زمین کو ،اس کے مرسے چیجے؟ تو کہیں اللہ سنے ، تُوکب اللہ عنی ، تُوکب ، اس کے مرسے چیجے؟ تو کہیں اللہ سنے ، تُوکب ، سب خوبی اللہ کو سورہ روم ۲۳ اور سورہ زخرف ۱۱ میں ڈیادہ واضح انداز میں بیان کیا ہے ۔

#### موت وحیات کا خالق

انسان و جن ، آسان و زمین ، رات و دن ، سورج و چاند سناره و نجوم ، بارش و پانی وغیره کے خالق ہونے کے عداوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بحید کی متحده آیات میں اپنے آپ کو موت و حیات کا خالق بحی قرار دیا ہے (۵) گذشته مباحث میں ہم دیکھ چکے بین کہ اس ذاتِ قادر و مطلق نے عدم سے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کی تام پیروں کی تخلیق کی ، وہ ایک خاص مدت تک ان کو قائم و ہر قرار رکھتا ہے کیونکہ بہاں ہر شے فانی ہے جس کا ایک وقت معین اور ایک اجل مقرر ہے ۔ اس کے بعد اس کو قیامت سے پہلے یا اس خاس دن فناکر دے گا اور پھر قیامت کے دن وہ ان میں سے مکلف محلوقات کو دوبارہ پیدا کرے گا ۔ موت و حیات سے اللہ تعالیٰ کی صفت خالق کا ارتباط ایک اہم واقعہ میں سے جس کا روز مشاہدہ ہوتا ہے اور جس کا ایکار کوئی عاقل و سمجہ دار نہیں کر سکتا ۔ اس حقیقتِ مسلم کو بہت وضاحت و صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے قرآن مجید کی متحدہ سور توں اور آیتوں میں بیان کیا ہے ۔ سورہ ملک میں ادشاہ قرماتا ہے :

الَّذِي خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْخَيُوةَ لِيبُلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَلُ عَمَلًا ۗ وَهُو الْعَزِيْزُ الْعَمُورُ ۞

(بس نے بنایا مرنا اور جینا ، کہ تم کو جانچ ، کون تم میں اچھاکرتا ہے کام اور وہ زبردست ہے بخشے والا)۔ انسانوں کی تحکیق کا مقصد بھی اس آیت کرید میں واضح کر دیا کہ ان کی اس جیات مستعاد میں دراصل آزمائش ہے کہ کون اچھ کام کرتا ہے اور اس کی سفرت کا مستحق بنتا ہے اور کون برے کام کر کے اس کی پکڑ میں آتا ہے ۔ مورہ نحل ، کام میں انسانوں کو پیدا کرنے اور وفات دینے کی اپنی قدرت وصفت کا ذکر کیا ہے اور سورہ مومنون ۱۱۵ میں فرمایا کہا تم یہ سیمتے ہوکہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے اور تم ہاری طرف نہ لو ٹو کے ۔ اس حقیقت کو مختلف انداز میں بہت سی آیات میں بیان کیا ہے (سورہ بقرد ۲۸، ۲۴۵، بوئس ۵، حود ۲۳، انبیاء ۲۵، قصص ، ۵، ۸۸ عنکبوت بہت سی آیات میں بیان کیا ہے (سورہ بقرد ۲۸، ۲۴۵، بوئس ۵، حود ۲۳، انبیاء ۲۵، آلیت کرید) انسان کے بہت سی آیات میں آنے ، وجود سے بھر ملک عدم سدھار نے اور پھر اس کے پردہ سے شکل باہر کئے جانے کا عدم سدھار نے اور پھر اس کے پردہ سے شکل باہر کئے جانے کا خواصورت ذکر مورہ طا ۔ ۵۵ میں یوں کیا ہے:

مِنْهَا حَلَقْنَكُمْ وَفِيْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةٌ أَحْرى ٥

(اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا ،اور اسی میں پھر تم کو ڈالتے ہیں اور اسی سے شمالیں کے تم کو ووسری بار)۔ اوبر بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ کے خالقِ حیات و موت جونے کا ضمناً یا صراحناً ذکر آچکا ہے۔ مزید آیات کے لئے الماط بول (سورد بقرد ۲۵۸۲۸، آل عمران ۱۵۱، اعراف ۱۵۸، توبہ ۱۱۱، یونس ۵۱، مجر ۲۲، مومنون ۸۰، روم ۴۰، غافر ۸۶ دخان ۸، جاشید ۲۲، حدید ۲ اور متعدد دوسری آیات)

حياتِ أخروى كاخالق

حیات و موت کا مارضی و قفه اس دنیائے فانی میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق و قدرت و الوہیت کا نمونہ ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا اور مہتم بالشان نوز آخرت کی دوای زندگی کاہے جب وہ تام محکوقات جن کو دوبارہ زندہ کیا جانے کا فنا سے محفوظ رہیں کی اور جیشہ جیش کی زندگی پائیں گی ۔ قیاست دراصل زندگی کے دو مرحلوں ۔ عارضی اور دوای کے درمیان ایک عبوری مرحلہ ہے کہ عارضی حیات کے بعد دوای حیات کا آغاز ہوتا ہے (۸۰) اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ قیاست کے ون کامالک ہے اور آخرت کی دوامی زندگی کا اسی طرح خالق ہے جس طرت وہ ونیائے فانی کی عارضی زندگی کا خالق ہے ۔ گذشتہ آیات کریمہ میں اس دوامی زندگی اور آخرت و قیامت کے خالق و مالک ہونے کے گئی حوالے گذر کے ہیں ۔ بحث کو مزید منقح اور مدلل کرنے کے لئے خاص اس بہلوے تر آن مجید کی ان آیات کر مد کو پیش کیا جاتا ہے جن میں آخرت و قیاست اور دوای زندگی کے فالق کا ذکر موجود ہے رکم و بیش اڑ تالیس آیات کرید میں قیامت (ساعة) کے آنے ،اس میں کسی شک و شبهد کے د بونے، اس کے علم کو صرف اللہ تعالیٰ کے جاننے وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے ۔ جبکہ سٹر آیات میں لفظ قیاست کا استعمال ہوا اور ان میں قیاست کے ہریا ہوئے ، مومنین کے اس دن سر فرو ہوئے اور کافرین کے رسوا ہوئے ، اللہ تعالی کے فیصلہ كرنے اور جنت و جہنم ميں داخد كے پروانے جارى كرنے وغيره متعدد دوسرے امور كا ذكر كيا ہے ۔ ان دونوں اصطلاحات کے استعمال میں اس کی بحر پور وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہی ایک اللہ اس کو بریا کرنے والااور ان کا خالق ہے۔ اسی طرح آخرت کا ذکر اور اس کی زندگی کا بیان کم و پیش ایک سو پندرد آیات میں آیا ہے اور وہال بھی صراحت موجود ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ان کا خالق و سالک اور رب والا ہے ۔ آخرت کی زندگی کے حوالہ سے جنت اور جہنم کی تخلیق کا معاملہ بھی اہم ہے اور کم از کم ایک سویالیس آیات میں جنت کا اور کم و پیش سنتر آیات میں جہنم کا ذکر ہے اور ان میں سے اکثر میں اس کی صراحت موجود ہے کہ ان کا خالق و پرورد کار بھی اللہ تعالیٰ ہے ۔ پھر جنت و جہنم کے مقامات میں پائی جانے والی ان کنت چیزوں کے خالق ہونے کا ذکر بھی اللہ تعالی نے پوری صراحت و وضاحت کے ساتد کیا ہے ۔ مختصر آید کہ اللہ تعالیٰ فے تام کا تنات کو خواد وہ عارضی ہو یا دوای بیداکیا ہے اور اس کی تخلیق کو اپنی ربوبیت و خالقیت اور الوبیت پر بطور ولیل و میوت پیش کیا ہے ۔

موت کے بعد کی زندگی کو اللہ تعالی نے خاتی جدید، اعادہ خاتی ، دوسری بارکی تخلیق وغیرہ کئی ناموں سے یادکیا ہے اور خاتی اور اس کا شات کو وجود متعدد آیات میں خالق کل نے یہ وضاحت کی ہے کہ ود ذات قادر و مطلق جو عدم سے انسان اور اس کا شات کو وجود بخش سکتی ہے وہ دوسری بار ان کی تخلیق بدرجہ اولی کر سکتی ہے ۔ اور منکروں ، کافروں اور مشرکوں کو اگر اس دوسری زندگی کے بارے میں کوئی شک ہے تو اللہ تعالی ان کی طرح طرح سے تردید کرتا ہے ۔ مورد یونس م میں ادشاد ہے:

الله مرجعتُم جنيعًا موغد الله حقًّا ما تُذَيّدُوا الحُلَق فَم مُعبَدُهُ ليجرى الْدَبُن اسُوّا وعملُوا الصُّلختِ
عِالْقِسْطِ والْدَبُن كَمَرُ وَا خُمْ شراتُ مَنْ حَيْم وَ غذابُ اليّم مها كانْوا يكفُرُ وْن ٥

(اسى كى طرف بحر جاناتم سب كو ، وعدو ب الله كاسچا ، وبى بناوت بيلي ، بحر اس كو وبراو ب كا ، تابدله و ان كو جو يقين لائے تح ، اور كئے تح كام نيك انساف ب ، اور جو منكر بوئے ، ان كو بينا ب كولتا بائى اور وكى كى مار ، اس برك منكر بوئے تح ) من ابتدا و انتها يا اعاده كا ذكر اسى طرح بعض دوسرى آيات ميں بايا جاتا ب (سورو يونس ٣٣، انبياء ٢٠٠٠)

كُمَا بِدَأَنَا أُولَ خُنُنِ نُعِيْدُهُ \* وعُدُا عَلَيْنَا \* أَنَّا كُنَّا فَعَلَيْنَ ۞

جیسا سرے سے بنایا پہلی بار ، پر اس کو وُہراوینے ، وعدد ضرور ہو چکا ہم پر ، ہم کو کرنا۔ نمل ۱۲۰ عنکبوت ۱۹-۲۰ ، روم ۱۱، ۲۷ وغیرہ) سررہ رعد ہ سیں منکرینِ آخرت و جیاتِ نوکی دلیل کی یوں شردید فرمائی : وَإِنْ تَعْجُبُ فَعْجَبُ قَوْمُلُمْ ءَاذًا کُتَّا تُولِّا الْفَی حَلْقِ جدید اُولِنَّك الْلَذِیْن کَفُرُ وَا بِر بَہِمْ (اوراگر تواجیع کی بات چاہے تواچنہا ہے ان کاکہنا ، کیا جب ہوگئے ہم مٹی جکیا ہم نئے بنیں گے؟ وہی ہیں جومنکر بوٹے اپنے رب کے اس شبہد کی تردید اور خلق جدید کے کے وعدد کا ذکر بعض اور آیات میں کیا ہے ہوئے دید سے اپنے رب کے ایک میں اور آیات میں کیا ہے (سورہ سجدو ۱۰ سیاک ق ۱۵ :

أَفْعَيِينًا بِالْخُلْقِ الْأَوَّلِ \* بَلُّ هُمْ فَيْ لَبْسِ مَنْ خَلْقِ جِدِيَّدٍ ۞

کیا ہم تحک کئے پہلی بار بناکر ؟ کوئی نہیں ان کو وحو کا ہے ایک نئے بننے میں) ۔ مذکورہ بالا آیاتِ کرید میں اوپر ہی متعدد موالے اس حقیقتِ مسلمہ کے گذر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت و حیات بعدالممات کا اسی طرح خالق اور اس پر اس نے اسی طرح قادر ہے جس طرح وہ خلق اول پر قادر اور تہم محکوقات کا اولین خالق ہے اور اپنے اس وعوے پر اس نے آفاق و انفس کے دلائل ہیش کرکے خابت کیا ہے کہ آفرت و حیاتِ اُفروی کا عقیدہ و و واقعہ منطقی اور عقلی ہے اور جہانِ ویکر اس جہانِ عارضی کا لازی انجام ہے ۔

#### اللہ ہی رب ہے:

اگرچ الااور خالق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا ذکر مسلسل ہوتارہا ہے اور اس کے ضمن میں بار
بار اس حقیقت کا اعادہ بھی کیا جاتارہا ہے کہ اس کی الوہیت ، خالقیت کو اس کی ربوبیت سے جدا نہیں کیا جاسکتا ۔اور
یہ تینوں صفاتِ البی لازم و ملزوم بیں ، تاہم اس کی ربوبیت کو سمجھنے کے لئے اس پر آلک سے ایک مفصل بحث
ضروری معلوم ہوتی ہے ۔ صفاتِ البی کا معللہ دراصل اس کی ذاتِ عالی سے جُڑا ہوا ہے اور اس کی تمام صفات اس کی
ذات سے لازی طور سے وابستہ ہیں اور ان صفاتِ البی میں بھی باہمی تعلق وار تباط ہے مگر ان میں سے بعض صفات کا

بعض دوسری صفات سے جتناگہرا تعبق و ربط ہے اسنا دوسری صفات سے نہیں ہے ۔ پھر ان میں سے بعض صفات سے سنر رکزی صفات سے مانوذ اور ان کا صفہ سنہ مرکزی صفات سے مانوذ اور ان کا نتیجہ بیں ۔ اسی طرح بعض صفات آلبی جن کو عام طور سے جلائی کہا جاتا ہے اس کی ذات کے لحاظ سے تو دوامی اور مستقل بیں کہ وداس سے کبھی الگ نہیں ہوتیں مگر ان کا ظہور و اظہار مستقل اور مسلسل نہیں ہوتاکہ وہ بعض افعال مستقل بیں کہ وداس سے کبھی الگ نہیں ہوتیں مگر ان کا ظہور و اظہار مستقل اور مسلسل نہیں ہوتاکہ وہ بعض افعال مخلوقات کے نتیجہ میں حرکت میں آتی ہیں ۔ جبک اس کی صفات جمالی مستقل و دوامی ہیں اور ان کا ظہور و وجود ہر وقت و ہر آن اس کی ذات مطبق کے ساتھ وابست رہتا ہے اور جو اس سے کسی وقت جدا نہیں ہوتیں اور پھر وہ بیک وقت و ہر آن اس کی ذات مطبق کے ساتھ وابست رہتا ہے اور جو اس سے کسی وقت جدا نہیں ہوتیں اور پھر وہ بیک وقت میں الا ، خالق اور وقت مورت ہے کہ وہ جین مرکزی صفات ہیں جو ذاتِ واحد و مطلق کے ساتھ ستقل وابستگی کے عناوہ باہمی طور سے بھی ایک گہرا اور لازمی ارتباط رکھتی ہیں ۔

الله تعالى كى صفت رب (١١)كى ابهيت اور صفاتِ الوبيت ، خالقيت اور ربوبيت كے باہمى مربوط و غير ينفك بوسنے كا اندازه اس حقيقت سے بوتا ہے كہ الله تعالى سنے اپنے بركزيدہ ترين اليغمبر و بندے حضرت محمد رمول الله صلى الله عليه وسلم پر جو بہلى وحى مضرت جبريل امين عليه السلام كے روحانى واسط سے غار حراميں نازل فرمانى اس ميں انہيں تينوں صفات كے ذريعہ اپنا اولين تعارف اپنى ذبان ميں كرايا تحا :

إقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ

(پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا: سورہ العلق ۱) ۔ اس آیت کرید میں اگر چد لفظ اللہ موجود نہیں ہے تاہم واضح ہے کہ اس کے سوااس کا اور کوئی دوسرانام اسمِ خاص نہیں جس سے واضح ہے کہ اس کے سوااس کا اور کوئی دوسرانام اسمِ خاص نہیں جس سے وہ عربوں میں یا دوسری اقوام میں معروف ہوتا اور آج بھی اس کی ذات کا تعارف کرانے والا یہی نام ہے ۔ پھر دوسری دو صفات رب اور خالق کی وضاحت ہے صراحت موجود ہے ۔ قرآن مجید کی اولین سورہ کا آغاز بھی اللہ کے دوسری دو صفات رب اور خالق کی وضاحت ہے صراحت موجود ہے ۔ قرآن مجید کی اولین سورہ کا آغاز بھی اللہ کے نام نامی اسمِ کرای اور اس کی صفت رب سے ہوتا ہے :

الحَمْدُ لَهِ رَبُّ الْعَلَمِينَ

(سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا : سورہ الفائح ۔ ۱) یہاں اگرچہ لفظ خالق یااس کی صفتِ خالق کا صریح ذکر موجود نہیں تاہم خالق کا مفہوم اس کی صفتِ دب میں مضمر ہے جیسا کہ ہم آ کے چل کر واضح ہوچکا ہے سر دست استاکہ بناکائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ خالق پر جو بحث گذشتہ اوراق میں ہو چکی ہے اس سے واضح ہوچکا ہے اور ایک اور نظر ڈال لینے ہے مزید صراحت ہوگی کہ بعض آیات میں صفتِ خالق البی کو اس کی ربوبیت کا ابتدائی محصہ قرار دیا کیا ہے اور وہ دب ہوئے کے ساتھ ساتھ خالق بھی ہوتا ہے خواہ صفتِ خالق کا ذکر صراحت کے ساتھ سوجود ہویا مضم ہویا سرے سوجود نہ و (جیساکہ سورڈ فاتح کے آغاز میں سوجود ہے ۔ تام صفاتِ البی میں ربوبیت کا ذکر

الله تعالیٰ نے اس لئے سب سے مسلے کیاکہ وداس کی سب سے بڑی ، سب سے ایم اور مستقل ترین صفت ہے اور اس کی دوسری صفات سے پہلے اور بعد میں بھی ظہور پذیر ہوتی رہتی ہے اور اس کی تام مخاوقات کی زندگی کی نمانت فراہم کرتی ہے ۔ (۱۲)

قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ رب کو مختلف سیاق و سباق ، کوناکوں معانی اور طرح طرح کے انداز میں استعمال کیا ہے ۔ اولین وحی میں چونک خطاب براد راست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحااس لتے دہاں ربك (تيرا رب) فرمايا جو محبت و تعلق كا قطاب ب اور آپ كے ذرقى رب بونے كا مفہوم يان كرتا ے ۔اس میں کتنی خوبصورتی ، محبت اور عثایت کو بحر دیا گیا ہے جو انسانوں اور مخاصوں سیں اپنے رب کے تئیں جذباتِ محبت و تعلق پیداکرتا ہے۔ اس ترکیب کااستعمال قرآن مجید کے دوسو بیالیس مقامات پرکیاگیا ہے (۸۴) جن میں سے بیشتر خطاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ترین بندے ، رسولِ اعظم اور قر آن مجید کا مخاطب اول تھے (سور و بقر و ۲۰، ۱۴۷، آل عمران ۶۰، نساء ۲۵، ماند و ۲۵، انعام ۸۳ ۱-۱، ۱۱۳ اور اس سورد کی متعدد آیات ، اعراف ۱۳۷ وغیره ، انفال ۵ وغیره ، یونس ۱۹ وغیره ، مود ۱۷ وغیرہ ، یوسف ۹ وغیرہ اور اسی طرح متعدد سورتیں) مگر کہیں کہیں دوسرے انبیائے کرام کی طرف نسبت و خطاب ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول تھے ۔ جیسے حضرت موسیٰ (بقرو ۶۱، ۹۔ ۸۸، ما ندو ۴۴، اعراف ۱۳۷، كېف ۸۲ طهٔ ۱۲، ۴۷، قعنص ۴۴، زخرف ۴۹، نازعات ۱۹ وغيره)، حضرت زكريا (آل عمران ۴۹، مريم ۹) ، حضرت عیسنی (ماند ۱۱۶۶) ان کی والد و ماجد و حضرت مریم (آل عمران ۴۲، مریم ۱۹، ۲۲،۲۱) حضرت ابراہیم (حود ۲۱ وغیرد)، مضرت لوط (حود ۸۱ وغیرد) اور مضرت یوسف ( یوسف ۲، ۲۲ وغیرد) انبیاء کرام کے عداوہ بعض برکزیده شخصیات کے لئے بھی اس ترکیب کا استعمال ہوا ہے جیسا کہ انبیاء کرام کے ضمن میں حضرت مریم کا حوالہ آیا ہے۔ سورہ یوسف ۵۰ میں ملک مِصر کے لئے سورہ زخرف ٤٤ میں داروغه جہنم مالک کے لئے اور سورہ فجر ٢٨ میں نفسِ مُطِنْذَ كے لئے استعمال بوا ہے ۔ غرضک اس تركيب كااستعمال خصوصى تعلق و ربط اور محبت كے اظہار كے لئے بوتا

چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی دوسری محکوقات عام طور سے اور انسان خاص کر محبوب ہے اور وہ ان سے بھی ایک خصوصی تعلق و ربط رکھتا ہے اس لئے اس نے انسانوں کو بھی مخاطب کر کے یا ان کی طرف اپنی صفت ربوبیت کی نسبت ضمیر جمع مخاطب کے ساتھ کی ہے چنانچہ قرآن مجید میں زنبگٹم (تمہادا/تم سب کا رب) کی ترکیب کل ایک سو اشحار و مقلمات پر استعمال کی گئی ہے ۔ (۸۲۷) ان میں عام بنی نوع انسان کو بھی خطاب ہے اور قرآن مجید کے اولین مخاطبین کو بھی خطاب کو اور پھر ان کی نسلوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے کہ مخاصر انسانوں کو اور پھر ان کی نسلوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے کہ وہ تھی انسانوں کو اور پھر ان کی نسلوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے کہ وہ تھی انسانوں کو اور پھر ان کی نسلوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے کہ وہ تھی انسانوں کا رب ڈاتی ہے ۔ (بقرہ ۲۱ء ۲۹، ۱۲۹ وغیرہ ، آل عمران ۵۱، ۵۱۔ ۱۲۴ وغیرہ ، نساء ۱، ۱۵۰، ۱۲۵، ۱۲۴ وغیرہ ، نساء ۱، ۱۲۰، ۱۲۹

وغیرو، اتعام ۱۰۲، ۵۲ وغیرو، اعراف ۴ وغیرو، انشال ۹ ، یونس ۴ وغیرو ؛ هوو ۳ وغیرورعد ۴ وغیرو متعدو سور تیل عام انسانوں کے علاوہ بعض طبقات مومنین جیبے مسلمانانِ مک و مدینہ اور بنو اسرائیل وغیرو گذشتہ اقوام جیبے عاد و شوو و بنی بخاب ہے ۔ اس آیات کرید میں اللہ تعالیٰ نے یہ وافع کیا ہے کہ وہ تام انسانی طبقات کا دب ہے ۔ اسی طرح تر آن مجید میں کنی مقامات پر مشنیہ ر بُنگیا (تم وونوں کا دب) استمال کیا گیا ہے جولیک مخصوص خطاب ہے اور لیک مظالمہ کے مطابقہ کے مطابقہ کو مطابقہ کو مطابقہ کو مطابقہ کو مطابقہ کو مطابقہ کے مطابق و بین کی وہ اصنافی مخصوص خطوص و چیدہ بندوں ہے ۔ اسی طرح تر آن مجید میں بعض دوسری ضمیروں کی طرف بحی لفظ دب کی نسبت کی گئی ہے ۔ چنانچہ دبتہ (اس مرو کا رب) اگر ۲۶ مقامات پر آیا ہے و چنانچہ دبتہ (اس مرو کا رب) اگر ۲۶ مقامات پر آیا ہے تو رنجا (اس مود کا رب) اگر ۲۶ مقامات پر آیا ہے دبتہ (اس مود کا رب) اگر ۲۶ مقامات پر آیا ہے دبتہ (اس مود کا رب) اگر ۲۶ مقامات پر آیا ہے دبتہ (اس مود کا رب) اگر ۲۶ مقامات پر آیا ہے دبتہ (اس مود کا رب) کی ترکیب کا ذکر ایک سو پیمیس بار آیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دبوریت کا عام و شامل اقراد کرایا ہے دبیک سو دس بار کہلوا کر اپنی دبوریت کا خصوصی اعتراف کرایا ہے جبکہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دبوریت کا عام و شامل اقراد کرایا ہے ۔ یہاں اس حقیقت کا فرود کی ہو در در آیات ایسی ہیں جن میں لفظ دب ایک طرح سے بلااضافت و نسبت استعمال ہوا ہے مگر وہاں اس کو کسی نہ صوف میں میں میں میں میں میں میں اس مثل حرب میں ادشافت و نسبت استعمال ہوا ہے مگر وہاں اس کو کسی نہ صوفت سے مزید متصف کر دیا ہے مثل سورہ سا ۱۵ میں ادشافت و نسبت استعمال ہوا ہے مگر وہاں اس کو کسی نہ کسی میں میں میں میں میں میں میں مثل مورد سے مثل اضافت و نسبت استعمال ہوا ہے مگر وہاں اس کو کسی نہ کسی میں میں میں میں میں میں اس مثل میں ادھا میں ادشاف ہو نسبت استعمال ہوا ہے مگر وہاں اس کو کسی نہ کسی میں میں میں میں میں مثل مورد میں ادھا میں ادشاف دو آیات ایسی میں میں میں مثل ہوا ہو مثل میں ادشاف دو آیات ایسی میں میں میں مثل میں ادھا کے مثل میں ادھا میں ادشاف کسی دو آیات ایک میں میں مثل میں ادھا کی مثل ہوا ہے مثل ہوا ہے مثل میں ادھا کی مثل میا میں میں میں میں میں میں مثل میں ادھا کی مثل میں ادھا کیا کے مثل کی مثل میں میں میں م

كُلُوا مِنْ رَزُق رِبَكُمُ وَاشْكُرُ وَا لَهُ \* بَلْدَةً طَيْبَةً وَ رَبُّ عَنُورُ ٥

(کیاؤروزی اپنے رب کی ، اور اس کاشکر کرو ، دیس ہے پاکیزداور رب ہے گناد بخشنا) یہاں اگرچہ وہ آخر میں بلانسبت واضافت آیا ہے تاہم پہلے فقرو میں اپنی اضافتِ عمومی کے ساتھ موجود ہے ۔ دوسری مورت یُس ۵۸ ہے : سلم قولاً مَنْ رَبِّ رَحیْم

(سنام بولنا ہے دب مہربان ہے) اللہ کی دوسری صفات اکثر و دیشتر بلانسبت و اضافت استعمال ہوئی ہیں حتی کہ الذاور خالق جو دوسری دو اہم ترین صفات ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مقام پر بلکہ کئی جگہ بلااضافت آئی ہیں جیسا کہ اوپر کے مباحث سے معلوم ہوتا ہے اور آئندہ بھی اس کا جوت لے کا رب کی مخلوق کی طرف نسبت و اضافت سے اللہ تعالی ایک طرف تو اپنے تعلق و عنایت ربانی کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف اپنی اس صفت خاص کی عظمت و ایک طرف تو اپنے تعلق و عنایت ربانی کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف اپنی اس صفت خاص کی عظمت و سلسل اور اہمیت کو اُجاکر کرنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی یہ وضافت بھی کہ حقیقی دب صرف وہی اللہ تعالی ہے اور باتی ارباب جموثے ہیں :

وَلَا يَتَجِد مِعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ (اور نه پکڑیں آپس میں ایک ایک کو رب ۔ سوااللہ کے : آل عمران تمبر ٦٢)

الله رب العالمين ہے:

آغازِ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب العالمین (سارے جہانوں کا رب ، پالنے والا/پرورد کار ، مالک اور صاحب) کہا ہے :

أتحمد لله رت العلمين

(سب توریف اللہ کو ہے ، جو صاحب سارے جہان کا) اور اصلاً یہی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے : وو کسی ایک فرو ، مجموعۂ افراد ، مخصوص طبقہ یا مجموعہ طبقات یا ایک عالم و جہان کا رب نہیں بلکہ ووان تام جہانوں کا رب ہے جن کو اس نے تحکیق کیا یا جو ابھی عالم عدم میں ہیں یا جن کا علم صرف اسی کی ڈاتِ والاصفات کو ہے ۔ یہاں اور دوسرے متعدد متلات پر جو لفظ رب اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال جوا ہے اس میں خالق و مالک اور الا و معبود کے معانی بھی شامل ہیں ۔ ان معانی کی کہیں قرآن مجید میں صراحت ملتی ہیں کہیں وہ مضمر ہے خاہری معانی کے اندر ۔ وہ ذاتِ کامل و مطلق جو تحکیقِ کا نتات کرتی ہے وہ اس کی پرورش اس کی تخلیق سے قبل بھی کرتی ہے اور اس کے اندر ۔ وہ ذاتِ کامل و مطلق جو تحکیقِ کا نتات کرتی ہے وہ اس کی پرورش اس کی تخلیق سے قبل بھی کرتی ہے اور اس کے بعد بھی اس کی پرورش کا عل جاری دہتا ہے ۔ پھر وہ خالق و پرورد کارکی حیثیت سے ان کامالک و آقا بھی ہے اور یوں اس کو اپنی معبودیت کا حق صاصل ہے ۔ الا و خالق کے گذشتہ مباحث میں گذر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابنی انہیں جامح الحیث الم ہے بالعموم اپنی الوہیت و معبودیت پر وعویٰ پیش کیا ہے اور انسانوں سے بالخصوص اور دوسری مخلوق آتِ عالم سے بالعموم اپنی الوہیت تسلیم کرنے اور ابنی عباوت و بندگی کرائے پر استدال کیا بالخصوص اور دوسری مخلوق آتِ عالم سے بالعموم اپنی الوہیت تسلیم کرنے اور اپنی عباوت و بندگی کرائے پر استدال کیا مرد منتج ہوگی ۔

بورواعراف ۵۴ میں ارشاد فرماتا ہے:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبْرَكُ اللهُ رَبُّ الْعَلْمِيْنَ ٥

(سن لو ، اسی کا کام ہے بنانا اور حکم فرمانا ، بڑی برکت اللہ کی ، جو صاحب سارے جہان کا۔) یہ اطابِ خداوندی

دراسل اللہ رب العالمین کے چو دن میں آسانوں اور زمین کے تخلیق کرنے ، عرش الہٰی پر متمکن ہونے ، دات و

دن کو بے در ہے لانے ، سورج ، چاند اور تاروں کو اپنے حکم و امر ہے مسخ کرنے جسے حقائق واضح کرنے کے بعد کیا

گیا ہے ۔ ظاہر ہے کہ یہاں رب میں خالق ، پروروگار اور مالک و حاکم کے تام معاتی شامل ہیں کہ وہ خال کے بعد اپنی مخلوق کا شات کی طرف سے غافل نہیں ہو جاتا بلکہ ان کی پرورش کرتا ، ان پر حکم چلاتا اور ان سے اپنا حکم منواتا اور اپنی عبادت کرواتا ہے ۔ اسی طرح سورہ غافر کی آیات ۲۔ ۲۱ میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے اور اپنی اس آغاتی اور عالمی ربورست کو اپنی خالقیت ، مالکیت ، صاحبیت ، آقائی اور پرورہ گاری کے جو رات وجہ سکون اور دن باعث روشنی بنایا اور وہ اکثر جو ڈا ہے ۔ چنانی پہلے یہ واضح کیا کہ اللہ بی جس نے تمہارے کئے رات وجہ سکون اور دن باعث روشنی بنایا اور وہ اکثر جو ڈا ہے ۔ چنانی پہلے یہ واضح کیا کہ اللہ بی جس نے تمہارے کئے رات وجہ سکون اور دن باعث روشنی بنایا اور وہ اکثر

لوكوں كے ناشكر كذار بونے كے باوجود ان ير فضل كرتار ستاہ \_ يہى تمبارارب اللہ ہے جوہر چيز كا خالق ہے اور اس کے سوا اور کوئی الا نہیں پھر کہاں بھیکتے پھرتے ہو ۔ اسی نے تو زمین کو دبہ قرار اور آسمان کو چمت بنایا اور انسانوں کو بہترین صورت پر تخلیق فرمایا اور انہیں عمر و عدو چیزیں رزق میں عطاکیں اور اس پوری تمہید حقائق کے

دَلَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَهْرَكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلْمِينَ

(ووائند ب رب تمبارا ، سوبر ی برکت ب الله کی : جو رب ہے سادے جبان کا) ۔ اس آیت میں خالق و مالک ، پرورد کار و تقا، رازق و داتا، الا و معبود اور ملی و مادی بونے کا پورا تصور موجود ہے ۔ حضرت موسی علیہ السلام کو جب كودٍ طور برايني نبوت و رسالت سے سر قراز كيا تو ارشاد فرمايا:

يُمُوْسِيَ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَّبُّ الْعَلَمِينَ (القصص ٣٠)

(اے موسیٰ! میں ہوں ، میں اللہ ، جہان کا رب) یہ ان سے اولین خطاب تھا اور اس کے بعد ان کو اپنی بعض مخصوص نشانیاں عطا فرمانی تحبیں اور فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت و ارشاد کرنے پر مامور فرمایا تھا۔ بعض دوسری آیاتِ متعدق سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی الوہیت اور ربوییت کا اظہار فرماکر اپنی مکمل اطاعت و بندگی کا حکم دیا تھا ( ملاظد ہو سورہ طن ۹۸ ، ۹۸ ، اور اس موضوع سے متعلق دوسری آیات کرید) اوپر سورہ غافر کی جن آیات کا حوال کذرا ہے ان میں بھی رب العالمین کو إلا واحد مان كر اس كى عبادت اور اس كى مكمل اطاعت كا حكم موجود ہے ۔ سوره فصلت (المم السجدد) ٩ میں منکرین حق اور مشرکین کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم اس ذاتِ اقدس کا انکارو کفر کرتے ہو جس نے دو دنوں میں زمین کو ہیداکیااور پھراس کے لئے دوسروں کو شریکِ خدانی کرتے ہو۔ وَجُعْلُونَ لُهُ أَنْدَادًا \* ذُلِكَ رَّبُّ الْعَلَّمِينَ

(اور برابر كرتے ہواس كے ساتھ اوروں كو؟ وہ ب رب جہان كا) يبال بحى خالق و مالك اور الا كا تصور رب العالمين کے ساتھ لازم و ملزوم کی طرح وابستہ ہے ۔

متعدد دوسری آباتِ کرید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے دب العالمین اسی وسیع ترمفہوم میں استعمال کیا ہے ۔ سوره جانيه عد ٢٩ مين ارشاه قرمايا:

فَلِلَّهِ الْحَمَّدُ رَبِّ السَّمُوتِ وَ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّموَتِ وَالْأَرْضِ

(سواللہ کو بے سب خوبی ، جو رب ہے آسانوں کا ، اور رب ہے زمین کا، رب سارے جہان کا ۔ اور اسی کو براتی ہے آسانوں میں اور زمین میں ، اور وہی ہے زیروست حکمت والا)۔ اس آیت کرید میں اللہ تعالیٰ نے پوری صراحت کے ساتھ اپنے آپ کو آسانوں اور زمین اور سارے جہانوں کا رب قرار دیا اور آسانوں و زمینوں میں اپنی عظمت و بڑائی ، حاکمیت و قدرت اور سلطنت کا اعلان کیا ۔ ظاہر ہے کہ آسان و زمین کی مملکت میں ہر کام ، ہر واقعہ ور ہر شے اللہ تعالیٰ کے حکم و اذن سے رونا ہوتی ہے کہ وہی ان کا خانق و سالک ، حاکم و مدہر اور برورو کاروقیم ہے ۔ یہاں تک کہ خواہش و اراوذانسانی بھی اسی کی اذن و منشا کا ساتھت و تابع ہے جیسا کہ سورہ تکویر ۲۹ میں فرمایا:
و ما تشاہ و کی الا ان بُشاء الله رب العلمین ٥

(اور تم جبحی جاہو، کہ جاہب اللہ جہان کا صاحب)۔ قرآن مجید کی اس گنت آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیاست و آخرت کے مالک ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہیں میں سے سورہ تطفیف ۹ بھی شامل ہے جس میں ادشاد فرمایا: یوم یفوم النّاس فرّب الْعَلْمِیْنَ 0

(بس دن کورے رہیں اوک، راد دیکھتے جہان کے صاحب کی) قیاست کے دن کے ضمن میں رب العالمین کی صفت کا استعمال بڑا اہم اور معنی خیز ہے ۔ قیام قیاست کا آغاز دنیائے قانی کی جاہی اور از سر نو دنیائے آخرت کی تعمیر ہے ہوگا جب تام باشعور و مکلف مخلوقات کو حساب کتاب کے لئے زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن خالق حیات دوای ہوگا اور پر کوکوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا حاکم ہوگا اور اس دن خالبری اور باطنی ہر طرح کا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا کہ تام مخلوقات اس کو مشاہدہ کی آئکو ہے دیکو رہے ہوں گے ، ودالا بھی ہوگا کہ ہر ایک کامر جع و ماوی اور معبود کل بوگا اور بنت و جہتم کا فیصلہ کرکے ان کے رہ ہوئے کا هبوت بھی فراہم کرے کا ۔ رہ العالمين کا یہ وسیع تر مفہوم بعض اور آیات قرآنی میں بھی پایا جاتا ہے جن کا ذکر اب آتا ہے ۔

کئی آیاتِ کتابِ النبی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور دوسری وحی النبی کو رب العالمین کی طرف منسوب کرکے سنزیل رب العالمین قرار ویا ہے۔ سوروسجدو۲ میں ارشاد ہے:

نَنْزِيْلُ الْكِتبِ لأريْبَ فِيهِ منْ رْتَ الْعَلَمِيْنَ

(اتارا کتاب کا ہے ،اس میں کچر وحوکا نہیں ، جہان کے صاحب کے) ۔ سورڈ واقعہ ۔ ٨٠ ۔ ٢٥ میں فرمایا :

اِنَّهُ لَقُرْ اٰنَ کَریْمُ کُ فِی کِتَب مُکُنُونِ کُ لَا یَمَتُنَه اِللَّا الْمُطَهِّرُونَ کُ تَنْزِیْلَ مِّنْ رُّبِ الْعلْمِیْن

(بے شک یہ قرآن ہی عزت واللہ لکھا پُحپی کتاب میں ،اس کو وہی پُھوتے ہیں جو یاک ہے ہیں ،اتاراہ جہان کے صاحب ہے) اسی کی مزید تصدیق سورڈ حاقہ ٢٠ ۔ ٣٣ میں یوں کی:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلَ عَرِيْمٍ ۚ ۚ أَوْمَا هُوَ بِقَوْل شَاعِرٍ \* قَلِيْلًا مَّا تُوْمِنُوْنَ ۖ وَلاَ بِقَوْل ِ كَاهِنٍ \* قَلِيْلًا مَّاتَذَكَرُوْنَ ۚ أَنْ تَنْزِيْلُ مِنْ رَّبُ الْعَلَمِيْنَ ۞

(يركباب ايك بينام لاف وال سرواركا ، اور نبيس يركباكسى شاعركا ، تم تحو رايقين كرتے بو ، اور تركبا بريال

والے کا ، تم تحوثرا دھیان کرتے ہو ، یہ اتارا ہے جبان کے دب کا) ۔ آخری آیت کریمہ میں مشرکین عرب اور بائنسوس سردارانِ مکہ کے اس الزام کی پہنچ شردید کی کیہ کلام کسی شاعریا کابن کا ہے اور پھر حتمی طور سے فرمایا کہ وو رب العالمین کا کلام ہے ۔ وقی النبی کو خواد ود قرآن مجید کی صورت میں ہویا تورات و انجیل و زبور اور دوسر سے صحف سادی کی صورت میں اسی طرح سنزیل رب العالمین قرار دیا ہے خواد الفاقا النے صریح نہ ہوں ۔ چنانچہ متعدد آیات کریہ سے بن میں انبیائے سابقین کا ذکر خیر اور ان کی دعوت و سبلیخ کا مذکرہ جمیل موجود ہے نسبت اسی دب العالمین کی طرف کی گئی ہے جو قرآن کریم کا اسار نے والا سارے جبانوں کا رب ہے ۔ سنزیل کلام النبی کی نسبت رب العالمین کی طرف کرنے میں یہ مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ ود رب العالمین جو سادے جبانوں کی تحکیق ، پرورش و پروافت کا ذمہ دار ہے اور ان کا حاکم و مالک ، آقا و موئی ہے اور ود جس طرح ان کی مادی ضروریات کی تحکیل ، دزق کی فراجی کے استظامات کرتا ہے اسی طرح ود ان کی روحاتی ضروریات و مطالبات کا خیال کرتا ہے ۔ اور چونکہ اس کی فراجی کے بغیر ان کو صحیح داد نہیں مل سکتی اس سے وہ ان پر اپنی پرورد کاری اور آقائی کے سبب اپنا کلام نازل کرتا ہے : وہ ان کیر اپنی پرورد کاری اور آقائی کے سبب اپنا کلام نازل کرتا ہے : وہ ان کام عالم کرتا ہے : وہ ان کام نازل کرتا ہے : وہ ان کام نازل کرتا ہے : وہ ان کام مادی فروریات و مطالبات کا خیال کرتا ہے ۔ اور چونکہ اس کی دورا ہے : وہ ان پر اپنی پرورد کاری اور آقائی کے سبب اپنا کلام نازل کرتا ہے : وہ ان پر اپنی پرورد کاری اور آقائی کے سبب اپنا کلام نازل کرتا ہے : وہ ان پر اپنی پرورد کاری اور آقائی کے سبب اپنا کلام نازل کرتا ہے : وہ ان پر اپنی پرورد کاری اور آقائی کے سبب اپنا کلام نازل کرتا ہے : وہ ان پر اپنی پرورد کاری اور آقائی کے سبب اپنا کلام نازل کرتا ہے ۔ وہ ان پر اپنی پرورد کاری اور آقائی کے سبب اپنا کلام نازل کرتا ہے ۔ وہ ان پر اپنی پرورد کاری اور آقائی کے سبب اپنا کلام نازل کی دور سے دور سروریات کی دور سے دو

وَإِنَّ رَبُكَ لَمُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞ وَإِنَّهُ لَتَنَزِيْلُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ (اور تيرارب وہی ہے ، زبروست رحم والااور يہ قرآن ہے اتاراجهان كے صاحب كا) مزيد عامظ ہوں سورو يونس نمبر ٢٤ وغيرو ۔

جس طرح رب العالمين كى حكمت و قدرت ، الوبيت و ربوبيت اور حاكميت كا تقاضا تعاكد ووالسانون كى بدات كلم البي كى مكان بالله وكتاب اور وحى نازل كرے اسى طرح اس كان بى تقاضا تحاكد وواس وى ربانى اور كلام البي كى افہام و تفہيم اور تشريح و جبيين اور تعميل كے لئے رسولوں كو جيج تاكد وواس پر على كر كے اپنى زندگى سے انسانوں كے لئے ايك قابل على شموس نموند بيش كريس اوركسى كے لئے يہ مجالِ اشكار نه رہے كه اس پر على اس كى طاقت بشرى سے ماوراء ہے يا اس كا مقصود و مفہوم ان كى سمجد اور عقل سے پرسے ہے۔ قرآن مجيدكى متعدد آيات كريد ميں مختلف انبيائے كرام كے بارے ميں الله تعالى نے ان كو رب العالمين كارسول قرار ديا ہے يا ان كى اپنى زبان سے اس اہم حقيقت كا اظہار كرايا ہے ۔ (٨٤) سورہ اعراف ١٠١ كاد ور ١٠١ ميں بالتر تيب حضرت نوح ، حضرت حود اور حضرت موسىٰ كى ذبان سے ان كى قوم كے سامنے اعلان كرايا :

إِنِّي رَسُولً مِّنْ رَّبِّ الْعَلْمِيْنَ

(لیکن میں بھیجا ہوں جہان کے صاحب کا) ۔ حضرت موسیٰ کے معجزاتِ ربانی دیکو کر جب جادوگرانِ قوم ایمان لے آئے تو انہوں نے بھی کہا تھا : آئے تو انہوں نے بھی کہا تھا : امنا بر تب الْعلَمِیْنَ (اعراف ۱۲۱) (ہم نے مانا جہان کے صاحب کو) سورہ شعراء ١٦ میں حضرات موسیٰ و بارون دونوں نے اپنے آپ کو رب العالمین کا رسول کہا تھا۔ اور جب فرعون نے تجابلِ عارفاتہ سے کام لے کر رب العالمین کے بارے میں سوال کیا کہ ود کیا ہے تو ان دونوں برگزید ورسولوں نے بتایا تھا کہ وہ وہ ذاتِ مطلق ہے جو نہ عمر ف آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے بیجی کی ویا کا رب ہے بلکہ وہ تمہارا اور تمہارت آباء و اجداد کا دب ہے اور وہ مشرق و مغرب کا بھی دب ہے چنانچہ سامران توم اس رب العالمين پر ایمان کے آئے تھے (سورہ شعراء نمبر ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۲۳) حضرات نوح ، ہود ، صافح اور عصب علیم السلام نے اپنی قوم کو دعوت و تبلین کی اور کسی بد لے اور معاوف کا سطالبہ نہیں کیا کہ ان کے اجر کا معاملہ دب العالمين کے ہاتھ میں تھا :

وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَحْرِتَ إِنْ أَجْرِيَ اللَّا على ربِّ الْعلميْن (شعراء ٨-١٠٩)

(اور مانکتا نہیں میں تم ہے اس پر کچو نیک ، میرانیک ہے اسی جہان کے صاحب پر) ۔ حضرت ابراہیم نے رب العالمين كے سواجهوتے معبودوں كو اپنا دشمن قرار وے ديا تھا (شعراء نمبر ١٤) \_ غرضكه متعدد آياتِ قرآني ميں رسولوں ، نبیوں ، صالحوں اور نیک بختوں کی زبان سے رب العالمین کی صفاتِ ستودہ کا اقرار موجود ہے (سورہ یونس ۱۰ شعراء ۹۸، نمل ۲۴، صافات به رم غافر ۲۶، زخرف ۲۳، اور متعدد دوسری آیات) ران تنام آیات کرید میں اس امرکی وضاحت ازخود ملتی ہے کہ اللہ تعالی کی ربوبیت آفاقی اور لازی ہے ۔ وواس کی ذاتِ عالی کی ایک لازی صفت ہے جس كاكسى دوسرى شے سے يا محكو قات كے روِ عل سے كوئى واسطه نہيں \_ وه اپنى ذات سے اپنى محكو قات كا خالق و مالك و پرورد کار و پالنبار ، بادی و مُنزِل ، مُرسِل و منعم ب مسارے جہانوں کارب قرار دینے میں یہ حقیقت بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں ، جانوروں اور جنوں کی اس کا تنات کا رب ہے اسی طرح وہ عالم ملکوت کا رب ہے اور وہ ان تام کا تناتوں کا بھی رب ہے جن کو ہمارا علم محیط نہیں ۔ اور اس معلوم کا تنات اور غیر معلوم کا تناتوں کی محکوقات سے خواہ وہ باشعور و مکلف ہوں یا بے شعور و غیر مکلف اس کی صفت "رب العالمینی" کاان کے کسی ردِ عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ ظاہر ہے کہ اس کی تام غیر مکلف محلوقات اس کے احکام کی تعمیل سے سرتابی نہیں کر سکتی مگر مکلف مخلوقات کو تو دونوں طرح کا اختیار حاصل ہے اور قر آن مجید کے الفاظ ہی میں انسانوں میں ہے اکثر ناشكركذار و خطاء كاربين جونه صرف اس كى نعمتون كاشكر نہيں كرتے بلكه ان كو دوسروں كى طرف منسوب كرتے ، شرك كرتے بيں اور بہت سے ايسے بيں جو اسكى ذات بى كے منكر بيں جبكد الله رب العالمين كا حال يہ ہے كہ وہ الكى ایک خاص مدت تک پرورش کرتا جاربا ہے کہ وداس کی رب العالمینی کا تقاضا ہے اور متکروں ، کافروں اور مشرکول كى سركشى و سرتابى سے اس كى ربويدت بركوئى اثر نہيں پرتا ۔ اس حقيقت كى مزيد وضاحت بعد ميں رب كے محكوقات سے مطالبات كے ضمن ميں فے كى - البت مومنين و شاكرين كے ضمن ميں يہ بات يہيں سلسان كام كے تعلق سے کہد وینی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ پرورد کارِ عالم ان کی پرورش و پردافت ان کی اطاعت و فرمائبر داری اور عبادت کے تناسب سے نہیں کرتا ۔ اگر ایسا ہوتا تو نیک و متنقی یا مومنوں و صالحوں کے لئے یہ دنیا قید خاند اور برکاروں اور کافروں کے لئے ہنت نہ ہوتی ۔ رب العالمین کی پرورش محکوقات اس کی حکمت بالفہ اور علم المتناہی پر مہنی ہے اور وہ جیسا کچر جس کے لئے مناسب سمجمتا ہے استفام کرتا ہے اور ہمارامحدود علم و حکمت اس کی مصالی و حکم کو سمجھنے سے قاصر ہے ۔ کا مسلم کی مصالی و حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہے ۔

اپنی آفاقی ربوبیت کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح رب العالمین کہد کر آجاکر کیا ہے اسی طرح بعض آیات میں اس کو ایک دوسر ہے انداز میں وافع کیا ۔ سورد انعام ۱۶۴ میں ارشاد ہے : وَ هُوَ رَبُّ كُلَ شَيْءٍ

(دبی ہے رب ہر پیز کا) اور یہ اس کی آفاتی اور عبوی صفت ہے اس کے علاوہ متعدہ آیات میں دب کی نسبت و الفافت بعض مخصوص مخلوقات ، ظروف اور اشیا کی طرف بھی کی گئی ہے ۔ سورہ اعراف ۱۲۷ میں خاص کر حضرات موسی و بادون کا رب کہا کہ فرعون کے سامنے جادو گروں کے اسلام النے کے موقع پر اسی ترکیب کا تقاضا سیاتی و سابق کلام کرتا ہے ۔ کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کو عرش البی یا عرش عظیم کا دب کہا گیا ہے کہ کلام کا خاص تقاضا وہاں اسی کا ہے (سورہ تو به ۱۲۹)، انبیاء ۲۲، المومنون ۱۸۹، فراء ۲۳، فراء ۲۳، مریم ۱۵، انبیاء ۲۵، شعراء ۲۳، صفات ۵، آپ کو آسانوں اور زمین کا رب کہا ہے (سورہ رعد ۲۱، اسراء ۲۰۱ ، کہف ۱۴، مریم ۱۵، انبیاء ۲۵، شعراء ۲۳، صفات ۵، مریم ۱۵، انبیاء ۲۵، شعراء ۲۳، صفات ۵، ص ۲۳، زفرف ۲۸ مریم ۱۵، انبیاء ۲۵، شعراء ۲۳، صفات کی میں آن دونوں کے درمیان (و مَا البَّنَهُ) کا انساف کرکے آسانوں اور زمینوں سے درمیان کی تام محکوقات کو بھی شامل کر لیا ہے (جیسے سورہ مریم ۱۵، شعراء ۲۳ وغیرد) کلام کے تقافے اور مخاطبوں کی ذہنی ضرورت کے مطابق کہیں سات آسانوں/آسان کا دب کہا ہے (سورہ الموسنون کلام کے تقافے اور مخاطبوں کی ذہنی ضرورت کے مطابق کہیں سات آسانوں/آسان کا دب کہا ہے (سورہ الموسنون محمد الله تعالیٰ نے مسمتوں کا مصلہ ہے علاوہ بہت سی غیر مادی اشیاء کو بھی اپنی ربورہت کا مصداق قراد دیا ہے ۔ ان میں ہے آیک مسمت کا مصداق قراد دیا ہے ۔ ان میں ہے آیک مشرق و مغرب کا دب (سورہ شعاء ۲۸ ، مرسل ۹) ، وٹ آلمفاری : دب مشرقوں کا (سورہ صافات د) ، مسل و شرب کا دب (سورہ صافات د) ، مسل و ، وٹ آلمفاری : دب مشرقوں کا (سورہ صافات د) ،

مالک دومشر قول کا اور مالک دومغربول کا (سوره رحمن ۱) اور کبیں ذب الکتاری والفار ب: مشر قول اور مغربول
کا مالک (سوره المحارج ۴۰) کہا ہے ۔ ان کے علاوہ سوره صافات ۱۸ میں اللہ تعالی نے ایک اور غیر مادی شے کا رب
اپنے آپ کو قرار دیا ہے اور وہ ہے دب المعرق رب عزت کا) ۔ جبکہ سوره نمل ۱۹ میں مکد مکرمہ کا دب کہا ہے اور
سوره قریش ۲ میں اسے خان کعبہ کارب ( رَبّ خذائیت ) اور سوره الفاق ۱ میں رَبّ الْفَلْق (صبح کارب) کہا ہے اور
سوره ناس ۱ میں رَبّ النّاس (لوگوں کارب) کہا ہے۔ (۸۸)

# صفات و افعال رب العالمين:

يه ايك ظاهر و باهر حقيقت ب كر مختلف آياتٍ قرآني مين الله تعالى في صفت ربوييت كوجو مختلف الدار میں اور مختلف بضافتوں اور نسبتوں کے ساتھ بیان کیا ہے وہ اس کی حکمتِ بالغد ، علم لاستشاہی کے علاوہ مخاطبوں کی ذہنی کیفیات و نفسیاتی حالات اور اس کے مطابق کلام النبی کے سیاق و سیاق میں بیان کیا ہے ۔ اس سلسله میں اگر مذكوره بالا آياتِ مقدسه ميں مذكوره صفتِ ربوبيت النبي كے مختلف و كوناكوں استعمالات كا تجزيه كيا جائے تو وه ايك طرف تو کلام البی کی حکمت اور بلاغت و فعمادت سے بردے اٹھائے گا اور دوسری طرف اس کے سامعین وقار مین کے ول و دماغ پراس کی اثر انگیزی کی پرتیں کولے کا ۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ صیہ وسلم اور دوسرے انبیائے کرام یاصالحین و صالحات کے ضمن میں تیرارب ، تم رونوں کارب ، تم سب کارب كبا ب ظاہر ب ك ود ان كے ساتد ان كے رب كے فصوصى تعلق وكرم ، عنايت و محبت اور لكاؤكو ظاہر كرتا ہے ۔ اسی طرت انسانوں ، جنوں ، اور دوسری مخلوقات کو جہاں مخاطب کیا ہے یا ان کے ضمن میں غامب کی ضمیر استعمال کی ہے وہاں بھی اسی تعبق کا جو ایک رب کو اپنے مربوب کے ساتھ ہوتا ہے اظہار کیا ہے ۔ رب العالمین کی تركيب استعمال كرئے ميں اسكى عالمكير ربوييت كے الخبار كا مقصود مضمر ہے ۔ سورد فاتحہ ميں اللہ رب العالمين كو مطلق حمر کاسزاوار قرار دیا ہے کہ اس کے سواکسی اور کو تعریف کا اصلاحق نہیں کہ اسکی تمام صفات و کارناموں کامنبع و سرچشمہ وہ خود نہیں بلکہ اس کارب ہے جو رب العالمین ہے لہذا تعریف و ممد اصلااسی کی ہے ۔ سور دانعام ۴۵ میں ظالموں کی جڑکاٹنے اور انہیں تباہ و برماد کرنے کے بعد قرآن مجید نے اللہ رب العالمین کو تمام حمد و تعریف کا سزادار قرار دے کریہ واضح کیاکہ اصل مالک و مختار اور حاکم وہ ہے ۔ اگر وہ چاہے تو ظالموں اور منکروں کو اس جباد و برباد شدہ توم کی ماتند بلاک و برباد کر دے اور اگر اس کی حکمت ان کو ڈھیل دینے کی مقتضی ہو جیسی کہ وہ مخاطب منکروں کے حق میں نظاہر اس وقت معلوم بوتی ہے تو وہ ان کی رسی دراز کر سکتا ہے اور ان کے عذاب کو سؤخر کر سکتا ہے ۔ سوره يونس ١٠ ميں مومنوں كى دعاو وعوى كا خاتمہ الله رب العالمين كى حمد بر بيونا بنايا ہے كه نمام حمد و تعريف كاسر اوار اصلًا وبی ہے اور ان کی کوسششیں ، آرزو نیں اور کاسیایاں اسی کی توفیق سے ارزانی بوئی بیں ۔ اسی طرح سورہ زمرہ، میں انسانوں اور خالموں کے درمیان حق و انعساف کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو رہ العالمین قرار وے کرتام تعریضات و حمر کامستحق قرار دیتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہی فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کا فیصلہ حق و انصاف پر مبنی ہوتا ہے اور چونکہ ود انساف کرتا ہے ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اس کئے ود تام تعریف کا مستحق تھہرتا ے ۔ سورد غافر ٦٦ میں وہ انسانوں کو حکم ویتا ہے کہ وہ اللہ دب العالمین کی عبادت کریں اور اسی کو پورے اخلاص ے بلا شركتِ غيرے پكارس كر وہى تام حمد كاسراوار ہے \_ يہاں الله تعالىٰ في انسانوں سے اپنى عبادِت خالص، دوسروں سے اجتناب ، شرک سے احراز اور دین کو اس کے لئے ، صرف اسی کے لئے خالص کرنے کا جو مطالبہ کیا

ے ودان کے خالق و سالک ، آفاو مربی ، پرورد کار و پالن بار ، حاکم وفیصل کی حیثیت سے کیا ہے ۔اس پر مزید گفتگو ذرا بعد میں آئے کی ۔ سورہ جائیہ ٢٦ میں اس رب العالمین کے لئے حمد و تعریف کو مخصوص کیا گیا جو آسمانوں اور زمین كارب ہے \_ ظاہر ہے كه ود ان كا صرف خالق و صافع بى نہيں بلكه ان كو قائم ركھنے والا ، ان كے نظام كو درست ر کھنے وال ، ان کو انسانوں کے لئے مسخ کرنے والا اور ان کی پرورش و پردافت کرنے والا ہے اور اس لحاظ ہے وہ بر تعریف و حمد کامستحق ہے ۔ کئی آیات مثلًا سورۂ زمرہ ، سورہ غافر ، اور سورہ شوریٰ ۵ میں عرش الہٰی اٹھانے والے اور اس کے گرد جمع بونے فرشتوں کو رب العالمين كى تسبيح و تحميد كرتے بوئے بتايا ہے كہ او لا تو ان كاكام بى يہى ہے اور خانیاً تقرب البی کا تفاضایہ ہے کہ و داپنے رب کی حمد کرتے رہیں کہ ان کو اتنا عظیم مقام بخشا اور اپنی قربت کی سعادت سے نوازا ۔ ظاہر ہے کہ فرشتہ خصلت مومنوں کو جب آیات النی کی تذکیر کی جاتی ہے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے بیں اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ، اس کی تسبیع پڑھتے ہیں اور کسی طرح کا محمند نہیں کرتے کہ ان کی بندگی کا یہی تقاضا ہے جو القاضائے ول و جان ہے (موروسجدو ١٥) ۔ اسى بنا پررسول اكرم صلى الله عليه وسلم اور آپكى سنت كى متابعت ميں مسلمانوں كو متعدد آيات ميں الله رب العالمين في حكم ديا ہے كه ده اس كى تسبيح و تحميد كريس (سوره الجر ٩٨) ، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے قبل تسبیع و تحمید کریں (سوره طن ١٣٠ ، ق ٢٩)، صبح وشام اپنے رب کے حمد کی نسبیج پڑھیں (سورہ غافر ۵۵) ، کھڑے ہوں تو اس کی تسبیح پڑھیں (سورہ طور ۴۸) اور جب آخری فتح ہو جائے اور زندگی کا اصل کام پورا اور مقصد حیات مکمل ہو جائے تو تسبیح و تحمید کریں کہ یہی آخری قرض باتی رہ جاتا ب جے موت سے پہلے پوراکر دیں (سورد نصر ۲)۔ (۸۹)

رب العالمين رحمن و رحيم بے:

اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کو اپنی بعض اور صفات کے ساتھ جو ڈا ہے اور دب کے اس طرح بعض اور معانی کی تشریح کی ہے ۔ اگر چد اوپر کے مباحث میں اس کا ذکر آچکا ہے مگر بہاں دب کی مناسبت سے ذکر کرنا فنروری معلوم ہوتا ہے ۔ ایک اہم نکتہ اس ضمن میں یہ ذہن نشین رہنا ضروری ہے کہ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات کو دب کے ساتھ مربوط کیا ہے اور کہیں اپنے افعال کو جو بعض حالات میں اس کی صفات ہی کے دائر سے میں آتے ہیں ۔ پہلے ہم ان لازی صفات کا ذکر کریں گے جن کا بطور افعال صفت ربوبیت کے ساتھ امتزاج نہیں کیا ہے ۔ ان میں سب سے اہم صفت رحیم ہے (۹۰) جس کا حوالہ اوپر سورہ نیس ۵۸ میں گذرا ہے ۔ اور اسی رحمتِ اللی کا ایک شاندار مظلیرہ اس کی منفرت ہے جس کا ذکر سورہ سبا ۱۵ کے حوالہ سے ہو چکا ہے ۔ دراصل یہ وونوں اللہ تعالیٰ عظیم ترین صفات ہیں جن پر بحث مفصل ذرا بعد میں آئے گی ۔ متعدد آیات میں دب کی صفت ظنق کے ساتھ آمیزش کی گئی ہے اور اس کا بھی ذکر اوپر گذر چکا ہے ۔ لیکن متعدد آیات میں دب کو رحمت والااور خالق جس طرح بتایا گیا ہے ان کی تھوڑی سی تفصیل یہاں بھی ضروری معلوم ہوتی ہے ۔ سورہ افعام ۱۹۳۴ میں ادشاد ہے :

وَ رَبُكَ الْغَنَى ذُوالرُّ مَّمَة (اور تیرارب بے پروا ہے، رحم والا) ۔ رب کریم کی صفت غنااور رحمت سے یہاں اس ساق میں جوڑا ہے کہ وہ انسانوں کے افعال واعال سے غافل نہیں اور اگر وہ انسانوں کے کسی طبقہ کے افعال سے کگی طور پر نافوش جو جائے تو وہ ان کی جکہ دوسر سے انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ کتاب کاروں، منکروں اور مشرکوں کو ان کی بغاوت کے سبب زیروست عذاب دینے والا اور جلہ عتاب کرنے والا ہے مگراس کے ساتھ مومنوں اور توب کرنے والوں کے لئے سراپار حم ومنفرت بحی ہے: اِنَ رَمُل لَسَرِیعٌ الْعَنَاب وَ اَنَّهُ لَعَنُورٌ رَحَبُمُ (انعام ١٦٥) میرادب شتاب کرتا ہے عذاب، اور وہ بخشے والامہر بان ہے۔

لیکن شرط یہی ہے کہ وہ مجبور ہو اور وہ خدا کا باغی اور اس کی مقرر کردہ صدود سے تجاوز کرنے والانہ ہو تو پھر وہ معات کرنے والااور رحم کرنے والاہے۔

فَمْنِ اصْطُرُ غَيْرَ بَاغِ وَلا غَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَصُورٌ رَّجِيمٌ (انعام ١٤٥) پمرجوكوئى عاجز بو، تەزوركرتا، تەزيادتى، توتيرارب معاف كرتاب مهربان۔

الله تعالی نے بطور رب اپنے غفور رحیم ہونے ، مہریان و رحمت والے ہونے کا ذکر متعدد ووسری آیات میں کیا ہے (بقرد ٢٥، ٩٢، ١٣٨ مين بالترتيب النواف الرحيم (معاف كرف والامبربان) رب كے لئے حضرت آدم ، حضرت موسیٰ کے مشرک پیروڈن اور حضرات ابراہیم واسمعیل کی توبہ و انابت کے ضمن میں استعمال کیا کیا ہے۔ جبکہ آیت ۱۲۰ میں عام توبہ کرنے والوں کے ضمن میں اسی رب کو نؤابُ د حینم کیا ہے ۔ اسی مفہوم میں سورہ توبہ ۲۰۴، وغیرد میں ان دونوں صفات کا استعمال ہوا ہے) جن آیات کرید میں دب کے ساتھ عفور " رحبہ ( بخشنے والامہریان ) کی صفات استعمال ہوتی ہیں ان کی تعداد بھی کافی ہے (سورہ انعام ۱۳۵، ۱۳۵، اعراف ۱۵۳، ۱۹۷، ہود ۴۱، یوسف ۵۳، ۹۸، ابراہیم ۲۶، نحل ۱۱۹،۱۱۰ ، تعسص ۱٦، یس ۵۸، عشر ۱۰ وغیره) ۔ بہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ سبا۲ میں ان دونول صفات کی ترتیب الث کر خاص مقعد سے الرجیم المعفود کہا ہے جو نادر بات ہے۔ متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ تے بطور رب اپنے کئے رؤف رحبم (بڑا شفقت والامبربان) کی صفات استعمال کی بیس (سورہ نحل ، ۲۰، حدید ۹ ، حشر ۱۰) ۔ ببکہ سورہ بود ۹۰ کی ایک آیت میں رب کے ساتھ د حنبہ و دفو مبربان ہے محبت والا) کی صفات بیان کی بیں اور سورہ بروج ۱۳ میں رب کے لئے اور دوسری صفات و افعال کے علاو والْمَفُودُ الْوخُوخُ ( بخشتا محبت کرتا ) استعمال ہوا ہے ۔ رب العالمين كے لئے صفت وحيم كے ساتھ بعض اور دوسرى صفات كا ارتباط بھى كيا ہے ان ميں سے متعدد آیات میں الفر بزأ الرّ جنب (زبردست رحم والا) كااستزاج ملتاب (سورد شعراء ٩، ١٨، ١٠٠، ١٢٢، ١٢٠، ١٥٥، ١٥٥، ١٩١) ان تام آيات كريد مني بالترتيب جليل القدر البيائ كرام حشرات موسى ، ايرابيم، نوح، حود صالح، لوط، شعیب اور محمد علیہم السلام کی نافرمان قوم کی تباہی اور فرمائبردار پیروؤں کی نجات کے حوالے سے یہ اوصاف حمیدہ استعمال کی گئی ہیں۔ (٩١) اللہ تعالیٰ نے بطور رب اپنے لئے کئی مقامات پر آڑخم الراجین (سب سے زیادہ رحم کرنے والا) کی صفت بھی استعمال کی ہے ۔ پہنانچہ سورد اعراف ۱۵۱ میں کودِ طور سے حضرت موسیٰ کی واپسی اور ان کی عدم موجود کی میں قوم کے شرک میں مبتلا ہوئے پر حضرت بارون سے موافذ د کرنے کے بعد بارگادِ ایزدی میں جو دعا کی تحی اس کے الفاظ بیں:

رْبِ اعْفَرُ لَىٰ وَلَاحَىٰ وَادْحَلْنَا فِي رَجْمَتُكَ \* وَ ٱنْتُ ٱرْحَمُ الرُّجِيْنَ ۞

(اے رب اساف کر مجد کو، اور میرے بحائی کو، اور ہم کو واخل کر اپنی رحمت میں ، اور توہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا) ۔ یہی وعاحضرت ایوب نے اپنی مصیبت میں اسطرح کی تھی:

وَ الْبُوْبِ إِذْ نَادِي رَبَّهُ أَنِّي مستنى الضَّرُّ وَ أَنُّتَ أَرَّحَمُ الرَّحِيْنَ ٥

(ادر ایوب نے جس وقت پکارا اپنے رب کو ، کہ مجد کو پڑی ہے مکلیف ، اور تُو ہے سب رحم والوں سے دحم والا: مورد انبیاء ۸۳) ۔ رحم و منفرت کی مزید مثالوں کے لئے طائظ ہوں سورد انعام ۱۴۷ رعد ۲ ، کہف ۵۸، فصلت ۲۶ وغیرہ۔

پرورد گارِ عالم کی رحمت کا باب بہت وسیع ہے اور اسی کے تناسب سے اس کا ذکر قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آیا ہے ۔ یہاں صرف ان آیات کرمد کا جائزہ بیش کیا جاربا ہے جہاں دحمت کی نسبت اسم اعظم اللہ کے باٹ صفتِ رب کی طرف کی گئی ہے ۔ سورہ بقرہ کی آیات ۱۵۸، ۱۵۸ اور ۲۱۸ میں رحمتِ ربانی کی بارش کا ذکر ان لوگوں کے ضمن میں کیا گیا ہے جو مصیبت میں استقامت پر رہتے ہیں اور اس کی رحمت کی آرزہ کرتے ہیں ۔ سورہ آل عمران ۸ میں دلوں کی کمی دور کرنے اور ہدایت کے بعد گراہ نہ کرنے کے ضمن میں رحمتِ رب کا ذکر ہے ۔ سورہ انعام ۴ میں ایک انتہائی اہم اعلان اللہ تعالیٰ نے یہ قرمایا :

وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُومِنُونَ بِأَيْنِنَا فَقُلْ سَلْمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءَالِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَاتَ مِنْ مَ بَعْدِهِ وَآصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ

(اور بب آویس تیرے پاس بماری آیتیں ماتے والے ، توکید ، سلام ہے تم پر ، لکی ہے تمہارے دب نے اپنے اوپر مبر کرنی ،کد جو کوئی کرے تم میں برائی تادانی ہے ، پھر اس کے بعد توب کی اور سنواد پکڑی ، تو یوں ہے کہ وہ ہے بختے والا مہربان) اسی سورہ کی بعض اور آیات میں بھی اس کی رحمتِ وسیع کا ذکر آیا ہے۔ سورہ اعراف ادہ میں وعدہ فرمایا :

إِنَّ رَجْمَتَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِيْنَ

(ب شک مبرالله کی نزدیک ہے ، نیکی والوں ہے)۔ متعدد آیات میں رسولوں پر رب کریم نے اپنے فنسل و کرم اور رمت کرنے کا اعلان کیا ہے (سورد اعراف ۲۷ ، اسراء ۲۸، ۵۸، مریم ۲ ، قصص ۲۹، ۸۸۔ ان آیات میں انبیاء کرام کے کافروں کے ظلم سے نجات پانے یا مذاب سے بچنے ، یا مثبت انداز میں دوسر سے انعامات البی سے جن میں فضل خاص ، نیوت ورسالت اور آیات سے سرفرازی بجی شامل ہے فیضیاب ہونے کا حوال دیا گیا ہے۔) اسی طرح رب کریم نے کتابوں اور صحیفوں کو نازل کرنے کو یا ان کی آیات کرید کو نسخذ رحمت قرار دیا ہے (سورہ اعراف ۱۵۳، ۲۰۹ عفیروں متعدد آیات میں قرآن مجید، تورات و انجیل اور دوسر سے صحفیہ ساوی میں رحمت ربائی کے مندرج ہونے کا واضح یا مضم ذکر کیا ہے) اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت کی بشارت دی ہے (سورہ تو بالا اس ۱۹۸، ۱۹۵ میں دب کریم کے لئے ، خیرالرامین (بہترین رحم کرنے دالا) استعمال ہوا ہے ۔ بہت سے ایسے ناشکر گذار بند سے بین کو ان کا دب ان کو سخالیف سے اپنی میکراں رحمت کے سبب نجات و بتا ہے تو وہ پھر سرکھی پر تل بند سے بیں کو ان کا دب ان کو سخالیف سے اپنی میکراں رحمت کے سبب نجات و بتا ہے تو وہ پھر سرکھی پر تل جاتے ہیں۔ (سورہ پونس ۲۱، روم ۱۲، احزاب ۱۱، زخرف ۲۲) اور وہ یہ شخیتے ہیں کو ان کی نجات ان کی اپنی ترکیبوں کی بدولت حاصل ہوئی ہے ۔ اور اس کی رحمت سے صرف گراہ ہی مایوس ہوتے ہیں (سورہ تجر ۲۵) ۔ (۹۲) کی بدولت حاصل ہوئی ہے ۔ اور اس کی رحمت سے صرف گراہ ہی مایوس ہوتے ہیں (سورہ تجر ۲۵)۔ (۹۲)

دوسری صفات جورب کریم کے لئے قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں ود کم و بیش وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اتی ہیں ۔ چنانچہ مختص مقلمات پر کہا گیا ہے کہ تمہارار ب الذو معبود ہے (هود ۱۱۹ اور متعدد آیات) ، خالق و صافع ہی انبیا ۲۵، معہارار ب الذو معبود ہے (اعراف ۲۵، وہ مالک و آقا و معبود ہے انعام ۲۹، اعراف ۲۵، اسراء ۱۵، میں ۲۱، ۲۱، میں ۲۱، میا ۲۱، میں ۲۱، میں ۲۱، میں ۲۱، میا ۲۱، میں ۲۱، میا ۲۱، میا ۲۱، میا ۲۱، میں ۲۱، میں ۲۱، میں ۲۱، میا ۲۱، میا ۲۱، میں ۲۱، میا ۱۱، میا ۲۱، میا ۲۱، میا ۱۱، میا ۱۱، میا ۱۱، میا ۱۱، میا ۲۱، میا ۱۱، میا ۲۱، ادار دیا دوال (سامه ۲۰، ۲۰، میا ۲۱، میا ۲۱، میا ۲۱، دورد ۱۱، ۱۱، میا ۲۱، ۱۱، میا ۲۱، میا ۲۱، میا ۱۱، ۱۱، میا ۲۱، میا ۲۱، میا ۲۱، میا ۲۱، میا ۲۱، میا ۲۱، ادار دورد ۱۱، ۱۱، میا ۲۱، م

۲۷ وغیرد) اور بلاک کرنے والا ہے (انعام ۱۳۱، اعراف ۵۵، حوو ۱۸ ۲- ۱۱، ۱۱، قصص ۵۹، نوح ۲۹ وغیره) وہ نظروں سے اوجیل ، اوراک ہے ماورا، (اعراف ۱۲۰) اور پاک ہے (ضفت ۱۸۰، زفرف ۸۲)۔ غرضیک وہ مجموعة دفروں سے اوجیل ، اوراک سے ماوراء والمول اسی کے حدو شار سے پرے اور انسانی علم و قیم سے ماوراء بین ۔ (۹۲)

## اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے :

رب کا انوی اور بنیادی مفہوم و معنی پرورش کرنے والے اور پروروکار کے ہیں ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فی اس بنیادی مفہوم پر بہت زور دیا ہے اور اسی سے اپنی بہت سی دوسری صفات پر استدال کیا ہے ۔ دب کے دوسرے تام معانی دراصل اسی بنیادی مفہوم کی توسیع و استنباط ہیں۔ چنانچہ وہ ذات مطلق جو پرورش و پرداخت کرتی ہے وہ فالتی بھی ہے اور سالک بھی ، وہی آقا و سولی اور ساؤی و مرجع بن جاتی ہے کہ وہ درق دساں اور حیات بخش ہے وہ فالتی بھی ہے اور سالک بھی ، وہی آقا و سولی اور ساؤی و مرجع بن جاتی ہے کہ وہ درق دساں اور حیات بخش ہی پرورد کار کے لئوی انبیں عنایاتِ منتمانہ سے الذو معبود بھی ہے اور اس کی ربوبیت کا تعلق رزق رسائی اور بیال اور سائی اور میادی معنی سے مستنبط ہوتی ہیں ۔ لہذا رب اور اس کی ربوبیت کا تعلق رزق رسائی اور مراحت کے ساتھ ربوط و منسلک اور جم آبنگ ہیں کہ ان کو ایک عراحت میں بھی جم نے سعدہ بارکہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تین صفات مراحت کے ساتھ مربوط و منسلک اور حم آبنگ ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے ساتھ مربوط و منسلک اور حم آبنگ ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مکن نہیں ۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے دازق ہوئے کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بینوں صفات کالیہ اکثر و سرے سے جدا کرنا مکن نہیں ۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی طف سنوب کیا گیا ہے۔ لہذا بہاں تکراد سے بینی کو ان یا خالق کی طرف سنوب کیا گیا ہے۔ لہذا بہاں تکراد سے بینی کی طاح اس تینوں بنیادی صفات اللہ کی کو انٹ یا خالق کی طرف سنوب کیا گیا ہے۔ لہذا بہاں تکراد سے بینی کی طاح نہیں ہے ۔

الله تعالیٰ نے متعدد آیات میں صیفہ واحد غائب یا جمع متکلم میں مطلقاً رزق عطاکرنے کا ذکر کیا ہے (بقرہ ۲۵۳ء) انعام ۲۲، روم ۱۰، ۲۸، منافقون ۱۰، نیز طاحظہ ہو سورہ نساء ۲۹، انعام ۱۴۰، انفال ۲، رعد ۲۲، ابراہیم ۲۱، تحل ۵۳، اسراء ۲۱، جج ۲۵، قصص ۵۳، سجدہ ۲۱، قاطر ۲۹، وغیرہ)

ان آیات کرید میں صرف انسانوں کو رزق عطاکرنے کا ذکر ہے اور اس کی مزید تفصیل نہیں کی ہے ۔ مگر

بہت سی دوسری آیات میں رزق حلالِ و طیب اور پاکیزہ و صاف روزی کی صفت سے اس کو متصف کیا ہے (سورہ بقرہ ۱۲۸ مائدہ ۸۸ نخل ۱۱۴ مفری نخل ۱۱۴ مفری چیزیں جو ویں ہم نے تم کو ، بقرہ ۱۵۰ نساء ۱۹۰ مائدہ ۹۸ مائدہ ۸۷ اعراف ۲۲ ، ۱۵۰ مائدہ ۹۳ مائدہ کی اسراء ۵۰ مائدہ ۱۹ موسنون ۵۱ مفافر ۹۳ موائی ہے کہ اس وغیرہ ان آیات کرید میں کہیں تو رزق کے ساتھ لفظ طیات لکایا ہے اور کہیں صرف صفت پر اکتفاکی ہے کہ اس سے رزق کا مفہوم خود بخود سمجے میں آ جاتا ہے ۔ اسی طرح مختلف تعبیرات بھی استعمال کی ہیں جن کا مطلب و

مفہوم ایک ہی ہے ۔ مثلًا رُزُقَکُمْ مِنَ الطَّبِیَّاتِ (روزی وی تم کو ستحری چیزیں) کُلُّوْا مِنْ طُبِیّاتِ مَارُزُقُنْکُمْ (کُادُ ستحری چزیں ، جو دیں جم نے تم کو رَزُقْناهُمْ مِن الطّبِیاتِ (اور کھائے کو دیں (ان کو) ستحری چزیں) اور

رَزْقَكُمُ اللهُ خَلَالًا طُيِّبًا

(جو الله في ديا حلال ستحرا) - ظاہر ہے كه ان مختلف آيات ميں تعبيرات لفظى كافرق ضرور ہے مكر ان كامفہوم و مطلب يكسان ہے ۔ اسى طرح كہيں رزق كے ساتھ كوئى دوسرى صفت بھى استعمال كى ہے جيسے سورد هود ٨٨ميں فرمايا:

وْرَزْقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا خَسْنًا

(اور اس نے روزی دی مجد کو نیک روزی) اسی صفت کو دوسری جگہ بھی استعمال کیا ہے (سورہ حج ۵۸، نحل ۵۶) رزق کریم کے لئے ملائظہ ہو: انفال ۲، ۵۰، حج ۵۰، نور ۲۶ سبام، احزاب ۳۱ وغیرہ)۔ (۵۵)

نوع رزق

الله رب العالمين في متعدد آيات ميں رزق كى جنس اور قسم كا بحى واضح ذكر كيا ہے ۔ سورہ اعراف ٥ ميں پائى كو رزق فرمايا۔ حضرت موسىٰ عليه السلام اور ان كى قوم كے ضمن ميں خصوصى رزق من و سلوٰى عطافر مائے كا تذكرہ كيا :

وَالْنَرْلُنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السُّلُوى \* كُلُوا مِنْ طَيِّبتِ مَارَ رَقَّنكُمْ

(اور اتاراتم پر من وسلوی کے عطیہ کاؤکر کئی اور آب ہم نے تم کو)۔ اس مخصوص روزی کے عطیہ کاؤکر کئی اور آیات میں کیا ہے (سورہ اعراف ۱۲۰ ، ط ۱۸۰ اور ہر جگہ اس کے اتار نے کازل کرنے کا ہی ذکر کیا ہے) سورہ بقرہ ۱۲۹ میں ہر قسم کی ہیداوار ( شرات ) سے رزق عطا کرنے کا حوالہ ہے :

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا يَلْدُا أَمِنًا وَارْرُقَ أَهُلَةً مِنَ النَّمَرِ تِ

(اے دب کراس کو شہر امن کا، اور روزی دے اس کے لوگوں کو میوے - · · ) شرات اور میووں سے مراد ہر قسم کی پیداواد ہے محض میوسے یا پھل نہیں ۔ دعائے ابراہیم اور وعدہ ربانی کا حوالہ سورہ ابراہیم ع۳ میں مزید یوں کیا ہے :

وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُّرُونَ

(اور روزی دے ان کو میووں سے ، شاید یہ شکر کریں) ۔ انسان کی دعا کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رہوییتِ مطلقہ کے سبب شرات کا رزق لیٹے بندوں کو عطا فرمایا ۔ وْ الْزَل بِن السَّمَاء مَاءُ فَاحْرِج بِم مِن الشَّمر ت رِزُّ قَالَكُمْ = (البقرة ٢٢)

يُسْكُ لَكُمْ بِهِ الرُّرْعُ وَ الرِّيُّتُونَ وَاللَّحَيْلِ وَالْاعْنَابَ وَمَنْ كُلِّ النَّمَرِتِ ﴿ (النحل ١١)

(اکاتاب تمہارے واسلے اس سے کھیتی ۔ اور زیتون اور کھجوریں اور انکور اور ہر قسم کے میوسے)۔ اسی سورہ ٦٥ میں مزید تصریح فرمائی :

و من ثمرت اللَّخيْل ِ والْاغنابِ تَتَخَذُوْنَ مَنْهُ سَكُرًا وَ رِزْقًا حَسْنًا

(اور میووں سے کھجور کے ، اور انکور کے، بناتے ہو اس سے نشہ اور روزی خاص)۔ دنیاوی ٹمرات کے علاوہ آفرت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور جنتی بندوں کو اسی طرح طرح طرح کے ثمرات عطا فرمانے گا:

كُلُّهَا رُرِقُوا مِنَّهَا مِنْ ثَمَرَةً رَرُّ قَا \* قَالُوا هذا الَّذِي رُزِقُنا سُ قَبُلُ وَأَتُوا مِهِ مُتَثَّمامُا (موردالبقرود؟)

(جس بارسلے ان کو وہاں کا کوئی میود کھانے کو ، کہیں یہ وہی ہے جو طاتھا ہم کو آ کے اور ان کے پاس وہ آدے گاایک طرح کا)۔ اسی بات کو سورہ محمد ۱۵ میں یوں فرسایا:

ولهُمْ فَيُهَا مِنْ كُلِّ التَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّمِّهُم

(اور ان کو دبال سب طرح کے میوے ، اور سعافی ہے ان کے رب سے)۔ شرات کے رزق کی تفصیل اللہ دب العالمین نے بعض اور آیات کرید میں کی ہے ۔ (٩٦)

مقاماتِ رزق :

الله تعالیٰ نے بعض آیات میں ان مقامات کی نشاندہی کی جبال سے وہ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ سورہ تمل ۹۳ میں ہے :

وَمَنْ يَرْرُ قُكُمْ مِنَ السُّمَاءَ وَالْأَرْصِ \* عَالَهُ مَّعَ اللهِ \*

(اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے ،اب کوٹی حاکم ہے اللہ کے ساتھ)۔اسی بلت کو سورہ سام

قُلُ مِنْ يَرُرُقُكُمْ مِنَ السَّموات والْأَرْضِ مُقُلَ اللَّهُ ﴿ قُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(توكب ، كون روزى ديتاب تم كو ، آسمانوں سے اور زمين سے ؟ بتاك الله )

(اور آسمان میں ہے روزی تمہاری ، اور جو کچیر تم ہے وعدد کیا) سور دعک د ۱ میں زمین کو انسانوں کی روزی کامقام و منبع بتایا ہے :

(اور ہم نے عزت دی ہے آدم کی اولاد کو ، اور سواری دی ان کو جنگل اور دریا میں ، اور رزوی دی ہم نے ان کو ستحری چیزوں سے ، اور زیادہ کیاان کو اپنے بنائے ہوئے بہت شخصوں پر ، بڑھتی دے کر) ۔ آسمان و زمین ، بحرو بر خشکی و تری بلندی و پستی غرضکہ ہر جکہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کوروزی اور رزق عطا فرماتا ہے ۔ (۹۷) رزق غیب:

لیکن اللہ رب العالمین کو رزق رسائی کے لئے کسی جگہ ، مقام اور سرچشمہ کی حاجت نہیں ۔ یہ بھی ایک عکمتِ
الہٰی ہے کہ رزق کی فراہم کسی کی ذاتی محنت و کوسشش کا ثمرہ ہوتا ہے ۔ جدوجہد اور کوسشش ہے اس نے روکا نہیں
بلکہ اس کے لئے اُبحارااور برانگیختہ کیا ہے جیسلکہ اوپر کی بعض آیات میں حوالہ گذرا ۔ وہ دب العالمین انسانوں کو جہاں
سے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے حتیٰ کہ ان مقلمات ، سرچشموں اور جگہوں سے جہاں سے ان کو سان و کمان بھی نہیں
ہوتا ۔ اس حقیقت کو دب العالمین نے متعدد آیات میں مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے ۔ سورہ طلاق ۴ میں
ادشاد فرمانا:

وَمَنْ يُتَقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ نَحُرَحًا ۚ ۚ وَ يَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْسَبُ ۚ وَ مَنْ يَتُوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَشْبُهُ ۗ وَ إِنَّ اللَّهِ بَالِغُ أَمْرُهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞

اور جو کوئی ڈرتارہے اللہ ہے ، وہ کر دے اس کا گذارہ ، اور روزی دے اس کو جیاں سے اس کو خیال تہ ہو ، اور جو کوئی بحر وسار کے اللہ بن تو وہ اس کو بس ہے ، اللہ مقرر پوراکر لیتا ہے اپنا کام، اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کا اتدازہ)۔

بلدِ حرام مكذ مكر سك باسيوں كے لئے جن آيات ميں رزق كى فراہمى كا ذكر ہے وہ اسى انداز كا ہے اور اسى طرح حضرت وكر حضرت موسى اور ان كى قوم كو ايسى جك سے رزق عطاكيا تحاجو ان كے سان و كمان ميں نہ تھى ۔ اسى طرح حضرت ذكريا اور حضرت مريم كو غيب سے رزق عطافر مايا تھا۔ (آل عمران ٣٤) غرضك وہ ہر جگ سے ان كو رزق عطافر ماتا ہے اور اس كے لئے وہ كسى مقام و جگہ كا محتاج نہيں (سورہ ہوو ٨٨، نحل ١١٢ وغيرہ)۔ (٩٨)

#### تقديرِ رزق:

رزق رسانی اور مقدار رزق الله رب العالمین کی حکمت و علم اور تقدیر پر مبنی ہے ۔ وہ جس کے لئے جتنا مناسب سمجھتا ہے اس مناسب سمجھتا ہے اس مناسب سمجھتا ہے اس مناسب سمجھتا ہے اس کا فیصلہ فرماتا ہے ۔ رزق کی فراہمی یا اس کی مقدار کی تعیین ایمان و عمل ہے متعلق نہیں ہے البتہ ابتلا و آزمائی البنی سے اس کا تعلق فرور ہے ۔ اسی طرح معیشت کی شکی اور فرانی کا معالمہ الله تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے متعلق ہے ایمان و کفر ، تقویٰ و فسق ، اظامت و معسیت اور فرمانبر واری و نافرمانی ہے اس کا گئی طور سے واسطہ یا اس پر انحصار نہیں ، انحصار اور بن تو خالص اللہ تعالیٰ کی مصلحت و حکمت اور علم و تقدیر پر ہے البتہ بعض صور توں میں شکی و فرافی کا سلم بد عمل اور ایجے کام نے بڑ جاتا ہے ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں اپنے دازق ہونے کا ذکر کیا ہے اور مطالعہ و تد تر سے معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین کی ربوبیت کی ایک بڑی صفت دزق رسانی اور اس کی حد و مقدار کی تعیین بھی ہے سورہ شوری ۱۹ میں ارشاد فرمایا :

الله لطيف و بعبادِه يَرْزُقُ مِنْ يَضَاءً \* وَهُو الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ٥

(الله نری رکھتا ہے اپنے بندوں پر ، روزی دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہ ہے زور آور زبردست)۔ اسی حقیقتِ سنمہ کو ذرا دوسرے انداز سے سورہ عنکبوت ٦٠ میں یوں سان کیا :

وَكَايَنْ مِنْ ذَابَّةِ لَا تُحْمِلُ رِزْقَهَا أَللَّهُ يَرُّزُقُهَا وَايَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيْمُ

(اور کِئے جانور ہیں جو اٹھا نہیں رکھتے اپنی روزی، اللہ روزی دیتا ہے ان کو ، اور تم کو ، اور وہی ہے سنتا جاتنا) (۹۹) اور پھر دو آیات آ کے مزید اپنے اصولِ رزق رسانی کی تشریح فرمائی :

أَنَّهُ يَبْسُطُ الرِّرُقَ لِمَنْ يَشَالُهُ مِنْ عِبَادِمٍ وَيَقْدِرُ لَهُ \* إِنَّ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ

(الله بعیلاتا ہے روزی ، جس کے واسطے چاہ اپنے بندوں میں ، اور ماپ کر دیتا ہے جس کو چاہ ، ہے شک اللہ جر چیزے خبردار ہے)۔ الله تعالیٰ نے رزق کی فراخی اور سنگی یا تول تول کر دینے کے اپنے اس اصول کو مختلف آیاتِ قرآنی میں بجبی انبین الفاظ میں اور بجبی دوسرے انداز میں کئی باریبان کیا ہے تاکہ اس کے بندوں کے یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ مقدارِ رزق اور اس کی تعیین ، اس کی فراہمی و ترسیل کی ماتند صرف الله رب العالمین کا کام ہے اور کسی جگہ کسی کانہیں ۔ کئی آیات میں اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے (جسے سورہ دعد ۲۱ ، قصص ۸۲ زمر ۵۷) اور کسی جگہ

عالق/فاطرِ ساوات و زمین کی طرف کی ہے (جیسے سورد شوری ۱۲)۔ متعدد آیات میں اس کو رب کی طرف منسوب کیا ہے ۔ سورد اسراء ۲۰ میں فرمایا:

انُّ رَبُّك يُبُسُطُ الرَّرُقَ لمَنْ يُشَاَّةً و يَقُدرُ \* إِنَّهُ كَانَ بِعبَادِهٍ خَبِيْرًا ۚ بِصَيْرًا

( تیرا دب کشاده کرتا ہے روزی ، جس کو چاہے، اور کستا ہے ، وہی ہے اپنے بندوں کو جاتنا دیکھتا)۔ اسی انداز میں بالفاظ ویکر بعض اور آیات میں تنگی و فرانن رزق کے اصولِ النی کا ذکر کیا گیا ہے (سور و سبا ۴۹، ۴۹ نیز ۱۵ وغیرہ) ۔ چونکہ رزق کی فراہم کی طرح اس کی فراخی اور تنگی بھی سراسر اللہ رب العالمین کی حکمتِ بالغہ اور علم غیب پر مبنی ہے اس کے ان عاقبت نااندیش بندوں کو ہدایت کی گئی جو اپنی اولادوں کو محض رزق کی تنگی کے خوف سے مار ڈالتے ہیں کہ وہ ایسانہ کریں کہ اللہ دب العالمین کے کام میں وخل اندازی کے متراوف ہے ۔ اس بات کو سورہ انعام ۱۵۴ میں یوں ارشاد فرمایا :

ولا تُقْتُلُوْآ ٱوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ \* نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ ايَّاهُمْ

(اور سارنه ڈالو اپنی اولاد مفلسی ہے ، ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو) جب کہ سور د اسراء ۳۱ میں ارشادِ البی کے الفاظ مختلف بیں:

و لاَ تَقْتُلُوْ آ أَوْ لاَذَكُمْ خَشْيَةَ إِنْهُ اَ نَحْقُ نَرْ زُقُهُمْ وَايُاكُمْ \* إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ جُطَّاً كَبِيْرًا (اور مارند وْالواينى اولادكو دُر سے مفلسی كے ، ہم روزی دیتے ہیں ان كو ، اور تم كو، بے شك ان كا مارنا بڑی چوك نہے۔)

ان دونوں آبتوں میں یہ حقیقت واضح کر دی کہ واقعی مفلسی اور سنگی آ جانے کے بعد بھی ان کے تعل جیبے شنیع جرم کااد سخاب نہ کیا جائے کہ درزق کی فرانی اور فراہمی اس الله دب العالمین کے ہاتھ میں ہے جس نے ان کو تخلیق کیا ہے اور جو سکتا ہے کہ وہ جلد فرانی پیدا کر دے ۔ پھر ان کا رزق انسانوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں لہذا ان کے تعل کرنے بیں کرنے وال کر دیں ، ان کو تعنل تو اس وجہ ہے کرتے بیں کہ یا تو ان کو بحد رزق میں ان کو شریک نہیں کرنا چاہتے حالتکہ وہ ان کا حصد رزق میں ان کو شریک نہیں کرنا چاہتے حالتکہ وہ ان کا حصد رزق میں ان کو شریک نہیں کرنا چاہتے جا تنگہ وہ ان کا حصد رزق خالفتاً ہے بھی نہیں جیسا انہوں نے سمجو رکھا ہے لہذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ جتنا بھی درق ان تک پہونچ رہا ہے وہ ان کی وجہ ہی مل رہا ہو جن کو وہ زندگی ہی ہے محروم کر دینا چاہتے ہیں دوسری آیت میں یہ حقیقت واضح کی کہ مفلسی کی آمد کے خدشہ و اندرشہ سے ان کو تحتل کرنے کا ارسخاب نہ کریں کہ آئندہ کا علم ان کے رب و سائک کو ہے جو ان کی روزی کا بندویست کرے کا۔ (۱۰۰)

رزق میں تفضیل کی حکمت:

جس طرح الله تعالیٰ نے اپنی محلوقات کو بالخصوص انسانوں کو جسمانی اور روحانی صلاحیتوں اور لیا قتوں میں

مختنف بنایا ہے اور ان کی ورجہ بندی یا تفریق کی ہے اسی طرح اپنے انعاماتِ علمہ بالخصوص رزق کے معللہ میں بھی تفریق کی ہے ۔ ودکسی کو فراغی رزق ہے نواز تا ہے اور کسی کو تنگی و ترشی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ انہیں آزمائے اور ان کا استحان کرے ۔ چنانچہ انسانوں میں ہے بعض طبقات کو بعض پر رزق کی فراہمی کے معللہ میں منحصر وماتحت بنا دیا ہے مثلا ماں باپ پر اولاد ایک خاص وقت کے لئے منحصر ہوتی ہے یا بڑھا ہے میں عموماً والدین اولاد پر انحصار کرتے ہیں ۔ یا بیوی کا نان نفقت شوہر پر واجب ہوتا ہے اور غلام کا آقا پر ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی تام مخلوق ہیں عام طور سے اور انسانوں میں خاص طور سے کسی کو کسی کا ماتحت و مکفول بنا دیا ہے اور کسی کو کسی کا کفیل ، یکن صاحب فضل و شروت کو یہ حقیقت یاد رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب کو رزق عطاکر تا ہے اور ان کا کفیل ، یکن صاحب فضل و شروت کو یہ حقیقت یاد رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب کو رزق عطاکر تا ہے اور ان رنگ فریعورت تشریح اللہ دب العالمین نے مورہ محل کا ویر کی آیات سے واضح ہوتا ہے ۔ وہ خود صرف ذریعہ فراہمی یا ترسیل ہیں اصلا دائی سند تعالیٰ ہی ہورہ کی آیات سے واضح ہوتا ہے ۔ اس کی مزید اور انتہائی خوبصورت تشریح اللہ دب العالمین نے مورہ محل اے میں فرمائی ہے :

والله فصَلَ بِعُضِكُمْ على معض في الرَّرَّقَ : فَهَا الَّذِيْنَ فُضِلُوا بِرَّآدِي رِرَّتِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْهَامُمْ فَهُمْ فَهُ سُوْآةً \* أَفَيْنَعْمَةِ الله يَجْحَدُونَ

(اور الله نے بڑائی دی تم میں ، ایک کو ایک ہے روزی کی، جن کو بڑائی دی نہیں پہنچاتے اپنی روزی ان کو ، جو ان کے باتھ کا مال ہیں ، کہ وہ سب اس میں برابر رہیں ، کیاائلہ کے فضل ہے منکر ہیں)۔ سورہ اسراء ، عمیں انسانوں کے رزق کے معاملہ میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھنے کا اوپر ذکر آچکا ہے اور اس میں محض اصولی تفضیل کا ذکر کیا ہے ۔ سورہ نساء ۴۳، میں مردوں کو عور توں پر فضیلت وینے کا جو ذکر اللہ تعانی نے کیا ہے اور ان کو توام (ماکم) بنانے کا حوالہ ویا ہے اس کا ایک سبب یہ بھی قرار دیا ہے کہ وہ اپنی عور توں پر اپنامال خرج کرتے ہیں ۔ اس طرح بعض اور آیاتِ قرآنی میں کہیں صراحت کے ساتھ اور کہیں مضمر انداز میں رزق ، مال ، خیر اور فضل وغیرہ انسانوں کی باہمی درجہ بندی اور تفضیل کا ذکر کیا ہے مگر اسی کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ماتحتوں اور انسانوں کی باہمی درجہ بندی اور قضیلت والوں کے ذریعہ اللہ دب العالمین ہی فراہم کرتا ہے اور وہ خود دازق نہیں ہیں مفضولوں کا درق حاکموں اور فضیلت والوں کے ذریعہ اللہ دب العالمین ہی فراہم کرتا ہے اور وہ خود دازق نہیں ہیں اہذا دازق کے فرائش نہ انجام دیں۔ (۱۰۱)

انسان اپنے محدود علم، کم عقل اور عجلت پسند فطرت کے سبب رزق میں انسانوں کے درمیان تفریق دیکد کر اور کسی کوکسی پر فضیلت سے سر فراز پاکر خدائی نظام رزق میں کیڑے اکالئے گنتا ہے اور خدائے رازق و عالم پر بے انسانی اور ظلم کا الزام تکانے گئتا ہے جس طرح وہ دوسرے معالمات میں کرتا ہے ۔ اجمل میں وہ تام معالمات مادی اور دوحانی میں کامل مساوات اور مکمل ہم آ بنگی کا تقاضا اپنی نادائی اور عاجائد فطرت کے سبب کرتا ہے ورث حقیقت یہ ہے کہ اس کارفان اسباب و مکافات میں مادی لیا تحوں اور دوحانی صلاحیتوں میں تفریق ضروری ہے ورث کیسے معلوم یہ ہے کہ اس کارفان اسباب و مکافات میں مادی لیا تحوں اور دوحانی صلاحیتوں میں تفریق ضروری ہے ورث کیسے معلوم

ہوگاکہ کون خیر سے اور خیر کے لئے جدوجبد کرتا ہے اور کون شر سے اور شر کے لئے کوشاں رہتا ہے اور پھر آزمائش تواسی تفضیل اور درجہ بندی کا ہے بعض عجلت پستد و نادان اس کو بنیاد بناکر اسلام پر نکتہ چینی کرتے ہیں حالانکہ وہ روز اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کامشاہدہ کرتے ہیں کہ نظام کا ثنات میں کامل مساوات کا نظر یہ کبیں کار فرما نہیں ہے۔ رزق کے معللہ میں انسان کی قطرت کا بڑا خوبصورت میان سورہ فرم ایس کا برا خوبصورت میان سورہ فرم ایس کا برا خوبصورت میان سورہ فرم ایس کی قطرت کا بڑا خوبصورت میان سورہ فرم ایس کی معللہ میں انسان کی قطرت کا بڑا خوبصورت میان سورہ فرم ایس ہیش کیا ہے :

وَيُمَا الْأَيْسَانُ ادَا مَا ابْتَلَهُ رَبَّهُ فَاكْرِمَهُ ۗ وَ نَعْمَهُ فَيَتُولُ رَبَى اكْرِمَنَ ۞ وَامَّا ادا مَا ابْتَلَهُ فَقَلَرَ عَلَيْهِ رَزُقَهُ ۗ فِيقُولُ رَبِّى اهَائِنَ ۞

(سو آدی بوب ، جب جانچ اس کو رب اس کا ، پھر اس کو عزت دے اور اس کو نعمت دے، تو سکیے ، میرے دب نے گئے عزت دی ، اور وہ جس وقت اس کو جانچ ، پھر کھینچ کرے اس پر روزی کی ، تو کیے ، میرے دب نے مجھے ذلیل کیا)۔ روزی کی فراخی اور شکی دراصل عطیند بانی ہے اور اس کے ذریعہ سے وہ اپنے کشادہ رزق بندوں کی اسی طرح آزمائش کرتا ہے جس طرح وہ تنگ رزق بندوں کی، اگر اول الذکر شاکر و احسان مند رہے، تو وہ کلمیاب ہوئے اور اگر آفر الذکر صابر و شاکر رہے تو وہ بھی کلمیائی سے جمانار ہوئے ورز دونوں کی جاہی ہے۔ رزق کی شکی کاکسی طرح بھی ذات ورسوائی سے تعلق نہیں ، اللہ کے کہتے بند سے بیس کہ رزق سے شک سکر صابر بیس لہذا وہ معزز و محترم عرب ورکئنے کشادہ رزق اور مالدار عزت و احترام سے محروم اور بندوں اور اللہ کی شکاہ میں ذلیل و رسوا بیس۔ (۱۰۳) رزق کی کشادہ رزق اور مالدار عزت و احترام سے محروم اور بندوں اور اللہ کی شکاہ میں ذلیل و رسوا بیس۔ (۱۰۳) بندوں ور انسانوں کے لئے رزق و سیح و کشادہ کرتا تو وہ زمین میں بغاوت و سرکشی پر اسر آتے ۔ سورہ شوری علامیں بغاوت و سرکشی پر اسر آتے ۔ سورہ شوری عمی الشاد البی ہے میں الشاد البی ہے :

وَلُوْ بَسِطِ اللهُ الرِّرُق لِعِبَادِهِ لَبَعُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقدرٍ مَّايشَآهُ \* ابُهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بَصِيرٌ الراراكر الله بحيلا وسدوري النه بندول كورته وهوم المحاديم مك مين ، پر اتارتاب ماپ كر جتني چاہتاب، ب شك وه اپني بندول كى نبر ركعتاب ويكهتا)۔ قرآن مجيدكى آيات كريد پر تد بُركر سنة اور تاريخ عالم كامطالعد كرنے عموم ہوتا ہے كه دولتهندول سنة بى زياده بغاوت و سركشى پر كم بائدهى ہے ۔ چنانچ قارون كو جو ب اتبها دولت بقضل ربائى لى تحى مكر جو اس اپنى محنت و سليق كا عطيد سمجمتا تحااسى كى بدولت اس نے الله رب العالمين سے سركشى كى تحى جيساك سوره قصص ان وغيره سے معلوم ہوتا ہے اور ايسا محض اس لئے ہوا تحاكه اس كو رزق كى كادائى ، مال كى فضيلت حاصل تحى اور دوس كو فضل اللى علام بوتا ہے اور ايسا محض اس الله جوا تحاكه اس كورد تو موره سباح ، زخرف - ٢٣ اور اسراء ١٦ وغيره سے مطابع سے معلوم ہوتا ہے كہ دولتمندى بے داد كرنے اور ہے اعتدال سام كاسب بنتى ہے بشرفيكه خشيت اللى كانقدان ہو۔ (١٠٣)

لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے مناسب سمجھتا ہے اسے بلاحساب رزق عطا کرتا ہے چنانچہ ستعدد آیات میں اس واقعہ کا ذکر مختلف انداز سے کیا ہے ۔ سورہ بقره ۲۱۲ میں ارشاد ربانی ہے : واللہ بڑڑ فی من یُشاہ بغیر حساب 0

(اور الله روزی دیوے جس کو چاہے ہے شار) ۔ یہ الله تعالی نے ان غریب و نادار مسلمانوں کے سلسلہ میں وضافت فرس فی ہے جن کی ناداری پر کافر مذاق اڑاتے تے اور بنسی مخصیا کرتے تھے ۔ سورہ آل عمران ٢٥ وغیرہ کے حوالہ ب حضرت مریم اور حضرت ذکرًیا کے بِلا حساب رزق فراہم کئے چانے کا حوالہ او پرگذر پہکا ہے جبکہ سورہ نور ٢٨ میں اپنے نیک و فرمانبر دار مسلمان بندوں کو بلاحساب رزق عطا کرنے کا اظہار کیا ہے اور ان کو مزید فضل دبانی ہے نواز نے کی بات کہی ہے سورہ آل عمران ٢٠ میں الله تعالی نے اپنے بندوں کی ذبان سے اسی ہے حساب رزق عطا کرنے کا اظہار و باتر کرایا ہے ۔ ظاہر ہے کہ جس طرح رزق کی فراہمی ، کشادگی اور سنگی اس کے ہاتھ میں ہے اسی طرح وہ جس کے سے مناسب سمجھے بلاحساب رزق بھی عطا فرما سکتا ہے کہ وہی دب العالمین بھی ہے اور رازق بھی۔ (۱۰۳) الله تعالی رزّاق واحد ہے:

الله رب العالمين نے مشبت انداز سے صرف اس حقيقت كا اظہاد نہيں كياكہ وہ رازق واحد رازق ہے بلك اس في الله رب العالمين نے مشبت انداز سے سراور كوئى رازق نہيں ہے اور غير الله كے بس كى بات نہيں كہ وه كسى كو رزق فراجم كريں كہ وہ خود اپنے رزق كے لئے رب العالمين كے محتاج ہيں ۔ كذشتہ آيات ميں جبال اس نے اپنے رازق ہونے كا اعلان كيا ہے ان ميں ہى يہ حقيقت مضمر ہے مكر بعض دوسرى آيات سوال و جواب كے انداز ميں اس حقيقت كو ظاہر كيا ہے دسورہ لوئس ٢- ٢١ ميں قرمايا :

قُلْ مَنْ يُرْزُفْكُمْ مَنَ السَّمَا وَ الْأَرْضِ ... فَسَيَقُولُوْنَ اللَّهُ \* فَقُلْ اَفَلَا تَنْقُونَ ۞ فَذَلِكُمُ اللَّهُ وَبُكُمُ الْحَقَّ : (تُو يوجِد كون روزى ويتاب تم كو آسمان اور زمين بي المسل كالله تو تُوكِد ! يحرتم ورست نهيس ، سويه الله بي رب تمباراسيا) \_ خود ظالموں كو اقرار ب كه الله تعالى بى ان كارب اور روزى رساں ب \_ اسى طرح سوره على ١٣ ميں قرمايا :

وَمَنْ بُرْ زُقْتُكُمْ مِنَ السَّمَاءَ وَالأَرْضِ مَ اللهُ مُعَ اللهِ ثُقُلُ هَاتُوا بُرْ هَانَكُمْ إِنْ كُنتُم صدِقِينَ 0 (اور كون روزى ديتا ہے تم كو آسمان سے اور زمين سے اب كوئى حاكم ہے اللہ كے ساتھ ؟ تُوكم ، الا ابنى سنداكر تم ہے بر) - مورد سا - ٢٢ ميں اسى حقيقت كو پحر سے بيان كيا ہے ۔ اس نكت كى مزيد صراحت سورد فاطر ٣ ميں فرمائى :

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرُّزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ \* لَا اللَّهُ إِلَّا هُوَ : فَأَنَّى تُوْفَكُونَ

(کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا؟ روزی دیتاتم کو آسان اور زمین سے ،کوئی حاکم نہیں مگر وہ پھر کہاں ہے التے باتے ہو)۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ اپنارزق بند کر دے تو کون سی ذات ہے جو اٹسانوں اور دوسری مخلوقات کو رزق پہنچا سکے۔ سورد ملک ۲۱ میں ارشاد ہے .

امُنُ هَذَا الَّذِي يَرُّزُ فَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ مَا لَا يَكُوا فِي عُنْوَ وَ نُفُودٍ

( بھلا و ؛ کون ہے؟ جو روزی دے گاتم کو ، اگر و در کہ چھوڑے اپنی روزی ، کوئی نہیں ! پر اڑ دہیے ہیں شرادت اور بدکتے پر )۔ سورہ نحل ۲۴ میں واضح اعلان کر دیا:

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنَ اللهِ مَا لَايِمُلِكُ شُمَّ رِزْقًا مُنَ السَّموت والْأَرْضَ شَيْنًا وَلاَيسُتطيَّعُوْنَ

(اور پوچے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کو ، کہ مختار نہیں ان کی روزی کے آسمان اور زمین سے کچھ اور نہ مقدر رکھتے میں)۔ پھر عنکبوت ۱۵ میں انسانوں کو مخاطب کرکے مزید صراحت کی :

إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لايَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَايْتَغُواْ عَنْدِ اللهِ الرَّزْقَ وَاعْبُدُوْءٌ وَاشْكُرُوْا لَهُ \* الله تُرْجِعُونَ

(بے شک جن کو پوجے ہوائد کے سوا، مالک نہیں تمہاری روزی کے ، سوتم ڈھونڈو اللہ کے باں روزی ، اور اس کی بندگی کرواور اس کاحق مانو ۔ اسی کی طرف ہر جاڈ کے)۔ ان آیات کرید پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کی نسبت اللہ اور خالق اور رب کی طرف کی گئی ہے اور جیساکہ اوپر کہا گیا کہ یہ تینوں اللّٰی صفاتِ حسنہ لازم و ملزوم بیں اور ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں گیا جا سکتا۔ (۱۰۵)

بهترین و غیر فانی رزق:

قرآن مجید کی سعد دآیات میں جس اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتِ اقدس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ وہ سیکرال اور غیر فائی ہے اسی طرح رزق کے معلد میں صراحت کر دی ہے کہ وہ بھی اپنے خالق و آقاکی مائند سیکرال اور غیر فائی ہے کہ وہ صفتِ البی ہے جو ذات البی سے جدا نہیں ہو سکتی ۔ سیکرال ، جاودال اور منعمِ اعلیٰ ذات کا رزق محدود و فائی اور قلیل نہیں ہو سکتا ۔ ذکر آپکانے کہ وہ ذاتِ منعم و سیکرال اپنے خزائن غیب سے بے حساب رزق جے چاہتی ہے عطاکرتی ہے اور مجمی مجمی تو ایسے مقامات و ذرائع سے عنایت کرتی ہے جہال سے انسانوں اور دوسری محلوق کو اس کی فراہمی کا گمان ہی نہیں ہوتا ۔ اگرچہ ہے حساب رزق کی فراہمی میں لامحدود و غیر فافی کا مفہوم پوشیدہ ہے تاہم سورہ فی ہد میں ارشاہ فرماکر صراحت کر دی:

إِنَّ هَذَا لَرِرُ قُنا مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ ٥

(یہ ہے روزی ہماری دی، اس کو نہیں نبرانا)۔ اس آیت میں جس رزق کا حوالہ ہے وو اگرچہ آخرت میں جنتی لوگوں کے رزق سے متعلق ہے مگر اس کا دنیا کے رزق پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ اس ذات منعم و رازق نے اپنی تمام

محكوقات كرزق كاذمد لياب اسى لئے سورد ذاريات - ١٨٥٥ مين ارشاد فرمايا: مَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مَنْ رَزْقِ وَمَا أُرِيْدُ انْ يُطْعِمُونَ ۞ انَّ اللهِ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَبَيْنُ ۞ (میں نہیں چاہتا ہوں ان سے روزینہ اور نہیں چاہتا کہ مجد کو کھلاویں ، اللہ جو ہے وہی ہے روزی وینے والا ، زور آور، مضبوط) پھر متعدد آیات میں صراحت کی کہ ود مبترین رازق (خبر الرّاز قبن) ہے اور اس کی رزاقیت بھلا ہے کب محوارا کر سکتی ہے کہ اس کارزق نعتم ہو جائے یہ چنانچہ سورہ مج ۵۸ میں فرمایا:

لَيْرُرُ قَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسنًا = وإنَّ الله لَمُو خَيْرُ الرَّزِقِيْن

(پھر البتد ان کو دے کا اللہ روزی خاصی، اور اللہ ہی سب سے بہتر روزی دیتا۔) دنیاوی رزق کے ضمن میں بھی یبی وعده دوسری جگہوں پر کیا گیا ہے (سورد ساند د ۱۱۴ ، حجر ۴۰، مومنون ۵۲، سبا ۴۹، جمعد ۱۱ وغیرد)۔ سورد ملهٔ ۱۳۱ میں اس کی صاف وضاحت کر دی اور تمام لوگوں سے مستغنی کر دیا:

وْلَا غَنْدُنَّ غَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتُعْنَابِمْ أَرُّواجًا مِّنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيْوةِ اللَّذَنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۚ وَرِزُّقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وأأبقى

(اور نہ پسار اپنی آنگھیں اس چیز پر ، جو برتنے کو دی ہم نے ان بھانت بھانت لوگوں کو ، رونق دنیا کے جیتے ۔ ان کے جانچنے کو ،اور تیرے رب کی دی روزی بہتر ہے ،اور دیر رہنے والی)۔ پرورد کارِ عالم کی عطا کردہ روزی نہ صرف باتی رہنے والی ہے بلکہ وہ بہتر ، عمدہ اور باعزت بھی ہے (انفال م، مری مج ۵۰ نور ۲۹، سبام اور متعدد دوسری أيات)-(١٠٩)

#### مطالبهٔ رزاق:

الله رب العالمين نے بطور رازق اپنے آپ کو پيش كر كے اپنى پرورده محكوقات بالخصوص انسانوں سے يہ مطالبہ کیا کہ وہ پوری طرح اس کے مطبع و فرمانبر دار اور اطاعت کیش بن جائیں ۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطالبہ اپنی جگہ تصمیح ب - كيونكه وه ان كو زندكي دينا بحراس زندكي كو قائم ركف كے لئے طرح طرح كارزق عطاكر تاب اور بے صدوحساب ادر بے سان و کمان عطا کرتا ہے ۔ اس لئے انسانوں کی شکر گذاری کے جذبہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رازق دب کے لئے سرایا سیاس اور بر من شکر گذارین جائیں ۔ مذکورہ بالاکثی آیات میں بھی یہ حوالہ آچکا ہے کہ ان کو کوناکوں اور عمدد روزی اس لئے دی جا رہی ہے کہ وہ اس کے شکر گذار بنیں ، مطبع و فرمانبر دار رہیں اور اس کی عباوت و پرستش کریں ۔ اپنی شکر گذاری اور فرماتبرواری کی اس نے دو صور تیں بتائیں : اول یہ کہ وہ اللہ رب العالمين اور رازق مخلوقات كى ان طريقول سے عبادت كريس جو اس في ابنے رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے ذريعه بتائے ہیں اور ہر حال میں اس کے شکر گذار رہیں ۔ اور دوسرے یہ کہ جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس کو دوسرے انسانوں کی بھلائی اور سماج کی فلاح و صلاح کے لئے خرچ کریں ۔ صرف اپنی ذات پر رزق رب کو خرچ نہ کریں بلک

دوسروں کو ان کا حصہ ویں چنانچہ متعدد آیات میں دوسروں پر خرج کرنے والے مومنوں کی تعریف و توصیف کی ہے۔ سورہ فاطر ۲۹ میں فرمایا:

وَالْفَقُوا بِمَّا رِزِقْتُهُمْ سُرًا وَ عَلَابِيةً يَرْجُون تَحَارَةً لَنْ تَبُوْر

(اور خرج کیا کچر ہمارا دیا جیبے اور کھنے، اسد وار بین ایک یہوپار کے جو کہمی نہ ٹوٹے)۔ اپنے رزق میں دوسرول کو شریک کرنے کا معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس سے انسان کے ول میں جگہ بیدا ہوتی ہے بلکہ آئندہ زندگی میں اس کو اس تجارت کا حاصل نے کا کویا کہ وہ دوسروں پر خرج کرکے اپناہی فائدہ کر رہائے ہے۔ قرآن مجید میں رزق بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے جن میں سے ایک روزی روٹی کے معنی بھی شامل ہیں اور اس میں بھی شرکت غیر افروی تجارت کا باعث بنتی ہے ۔ اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے اس دوسرے طریقہ کا ذکر بہت سی آیات میں کیا افروی تجارت کا باعث بنتی ہے ۔ اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے اس دوسرے طریقہ کا ذکر بہت سی آیات میں کیا ہورہ وسری طریقہ کا ذکر بہت سی آیات میں کیا ہورہ وسری استعدد دوسری استعدد دوسری آیات کریہ)۔ (۱۵-۱)

# رب العالمين كالمطالبه اور حق:

رب العالمين كى حيثيت ميں اللہ تعالى في انسانوں سے مكمل سپر دكى ، كامل افاعت اور بلا شركتِ غير الطاعت كا مطالب كيا ہے اور ظاہر ہے كہ جو ذاتِ مطاق خالق و مالك ، آقا و مولى ، رازق و پرورو كار اور تام صفات و كالات كا مجموعہ اور ان كى بنا پر معبود والا ہو اور جس سے انسانوں كو اپنى زندگى اور اس زندگى كو قائم ركھنے كے سائے ہم طرح كى نعمت لے اس كا حق ہے كہ اس كى كامل فرمانبروارى كى جائے اور اس كے سواكسى اوركى اطاعت كا خيال تك ول ميں نہ لايا جائے ۔ ہر اطاعت و فرمانبروارى بشہ اطاعت البى اور فرمانبردارى ربانى كى ماتحت اور تابع ہو ۔ قر آن مجيد ميں متعدد آيات ميں اللہ تعالى نے بطور رب اپنى كامل اطاعت يعنى اسلام كا خود بحى حكم ويا ہے اور انسانوں كے مختلف طبقات سے اس كى بيروى و انباع كا اعتراف بحى كروايا ہے ۔ سورہ بقرد ١٣١ ميں ابوالاتبيا حضرت ابراہيم كے اعتراف اسلام كا ذكر يوں فرمايا :

إِذْ قَالَ لَهِ رَبُّهُ آسُلِمُ \* قَالَ آسُلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِيُّنَ

(جب اس کوکہااس کے رب نے حکم برداد ہو بولا: میں حکم میں آیا جہان کے صاحب کے) ۔ سورہ انعام ۱۴ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل سپردگی رب کا حوالہ موجود ہے ۔ جبکہ سورہ آل عمران ۸۳ میں آسمان و زمین کی تام محکوقات کے جذبہ اطاعت و فرمائبرداری کا ذکر کیا گیا ہے ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحضور خداوند کریم اطاعت کیش ہونے کا ایک اور حوالہ سورہ غافر ۲۶ میں ہے ۔ جبکہ سورہ انعام ۲۱ میں ارشاد ہے :

قُلْ إِنَّ هُذَى اللهِ هُوَ الْخُدى : وَ أُمِر اَنَا لِنُسُلِم لَم لِرَبُ الْعَلَميْنَ

( توكيد ، الله في راديتاني ، وجي رادب - اورجم كو حكم بواب كه تابع ريس جهان ك صاحب ك) رب العالمين يا

الله تعالیٰ کے مطیع و تابع رہنے کے حکم کاحوالہ اور کئی آیات میں بھی موجود ہے (انعام ۱۶۳) یونس ۲۷، نمل ۹۱، زمر ۱۹ وغیرہ) سورہ زمر ۵۴ میں ارشاد ہے :

و انْيُبُوْآ الى رَبِّكُمْ واسْلَمُوَّا لَهُ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ

(ادر رجوع ہوائے رب کی طرف اور اس کی حکم برداری کرو ، سیلے اس سے کہ آوے تم پر عذاب) ۔ جب کہ سورہ مج ۱۲ میں الا واحد کے لئے تابع رہنے کا حکم ہے :

فَالْحُكُمُ اللَّهُ وَاحَدُ فَلَةً أَسْلَمُوا وَبِشَرَ ٱلْمُخْبِئِينَ

(سواللہ تمہارا ایک اللہ ہے، سواسی کے حکم میں رہو اور خوشی سناعابزی کرنے والوں کو)۔ متعد وابیائے کرام اور ان کے ساتے وانوں کے اعتراف اطاعت کا ذکر بہت سی آیات میں ہے۔ (بقرد ۱۳۸، ۱۳۲، آل عمران ۲۵، ۱۳۵، ۱۳۸، آل عمران ۱۵، ۱۳۵، ۱۲۸ مائد د ۱۱۱، نمل ۸۱، عنکبوت ۲۳، روم ۵۳، جن ۱۳ نیز طاحظہ ہو۔ یونس ۹۰، نمل ۲۳، قصص ۵۳، احقاف ۱۵ اور متعد و دوسری آیات)۔ (۱۰۸)

تعدادِ صفات و اسماء الهٰي

الذ، فالق اور رب کی تین بنیادی صفات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے اور بھی بہت سی صفات اور اسماء استمال کئے ہیں ۔ عماء اسلام اور مفسرین ، فقہاء اور منظمین اور فلاسف کے درمیان اس پر انتلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفات عالیہ کی تعداد کتنی ہے ؟ مشہور عام خیال یہ ہے کہ وہ تنانوے کا عدد ہے اور ایک صدیث سے بھی اس کی تاثید فراہم کی جاتی ہے ۔ مشکلین اور فلاسف کے تختلف مکاتبِ فکر ہیں اور ہر ایک کے بہاں تعداد صفات واساء کا فرق ہے (۱۰۹) ۔ قرآن مجید پر تدبر کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اساء البی اور صفات ربانی اس کی ماتند ہے حدو حساب ہیں ۔ وہ تام صفات واساء جوقرآن مجید اور احادیث نبوی میں نہ کور ہیں اور وہ تام صفات واساء جوقرآن مجید اور احادیث نبوی میں نہ کور ہیں اور وہ تام موتا ہوتا ہے کہ اسمانی عقل و فکر کی گرفت میں آسکتے ہیں ان غیر معلوم اسماء و صفات کے مقابلہ میں بہت کم ہیں ۔ اللہ انسان اس کی ذات کو کسی حد تک سمجھ سکیں ، ورز اس کی صفات واسماء کا ذکر کیا ہے تاکہ اس کے بندے بالخصوص ہوتائی خور و فکر اور تدبر ہے سمجھ میں آتے انسان اس کی ذات کو کسی حد تک سمجھ سکیں ، ورز اس کی صفات واسماء کی تعداد ہے شاز ہے ۔ ان میں سے بہت بی صفات واسماء کو دنیا کے تام سمندر روشنائی بن کر اور تام میں متعدد آیات و حوالے اس مفہوم کے موجود ہیں کہ اللہ کے کلیات کو دنیا کے تام سمندر روشنائی بن کر اور تام میں درخت تام بن کر گئے جائیں اور استے ہی مزید قل فراہم میں متعدد آیات و حوالے اس مفہوم کے موجود ہیں کہ اللہ کے کلیات کو دنیا کے تام سمندر روشنائی بن کر لگو نہیں سکتے بلکہ ان کی حدو کے لئے اگر سات سمندر اور لائے جائیں اس کی صفات واساء کا اصاف کا احافا کا درخا

نہیں کر سکے گی ۔ البتہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی اور دوسری جن اہم صفات کا ذکر کیا ہے ان پر ذیل میں مختصر ألکھا جاربا ہے کہ محدود علم و محدود وقت بندے کی مختصر صلاحیتیں بیکران و دستی ترین ذات کی ہزار ہا ہزار صفات واسماء کی کمانقہ تفصیل و تشریح کرنے سے قاصر ہیں ۔ اور اتنا بھی جو کچھ لکھنا جا رہا ہے وداسی کلام بلاغت نظام اور تعریف جمیل سے کسبِ فیض کرکے ۔

## صفاتِ جالی و جلالی:

عام طورے صفاتِ اللی کو جلالی اور جالی دو قسموں میں منقسم کیا جاتا ہے اور ایک لحاظ سے یہ تقسیم سحیح ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے دونوں پہلو انسان کے سامنے آتے ہیں ۔ قرآن مجید میں ان دونوں صفات کا دانعے ذکر موجود ب رانند تعالی نے کہیں اپنے آپ کو ، مالک الملک مالک ، جبار و قبار ، متکبر و حاکم ، احکم الحاکمین ، عنی وکبیر اور اكبر ، قاضى و منتقم ، ذوا تنقام ، عظيم و جنيل ، عزيز و قدير ، معزومذل ، حفيظ د رقيب ، قادر ومقتدر ، متعال و مقیت ، عادل و مقسط ، ماجد و مجید ، توی و ذو قوق ، فتاح و حکم ، مانع و ضار قابض و مجید اور ذوالجلال والاكرام كها ب تو بهبت سے مقامات پر رحمان و رحیم ، قدوس و سلام ، مومن و مهیمن ، غفار و ستار موحیاب و معظی ، غفور و عفو ، صبوروشکور ، شاکر و رشید ، حلیم و کریم ، لطیف و ولی ، مولی و والی ، مجیب و واسع ، ودود و رؤف ، تواب و منیب ، حمید و محمود ، ، بروغنی مغنی و بادی ، واجد و ماجد اور ببت سے دوسرے اسمائے حسنیٰ سے تعارف کرایا ہے ۔ بناشب وو صاحب جلال و اکرام اور مالک كبرياء و قبارى ہے اور اس كى قدرت و عظمت ، جلالت و عظمت ، كبريانی اور بزرگى ، سطوت و شوكت ، جاد و حشمت اور سلطنت و حكومت كے سامنے كسى كى مجال نہيں كه وه سر اٹھا سے یا دم مار سکے لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ رحمت و رافت ، مہر بانی و محبت ، مہر و مروت ، حلم و کرم ، غفاری و ستاری ، ذرد نوازی و بنده پروری ، لطف و عنایت ، بخشش و عطاء اور رحیمی و کریسی کا بیکر ہے ۔ جن صفات کو جلانی کہا جا سکتا ہے ان میں بھی ایک شان جال اور پہلوئے عنایت موجود و مضمر ہے ۔ اس کی قباری و جباری اس کی ستاری و غفاری کے ماتحت ہے ۔ اس کا استقام و عتاب اس کے ترجم و کر می کے تابع ہے ۔ وہ قبار وجبار و منتقم ے زیادہ رجمان و رحیم اور کریم ہے ۔ اس کی شان جال اس کی حالت جلال پر حاوی ہے ۔ اس فے خود فرمایا: قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءً \* وَرَجْمَتِي وَسَعَتْ كُلِّ شَيْءٍ \* فَسَاكُتُهُا لِلَّذَيْنَ يَتَقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزُّكُوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِأَيْتِنَا يُؤْمِنُونَ (اعراف ١٥٦)

(فرمایا ، میراعذاب جو ہے ، سو ڈالتا ہوں جس پر چاہوں ، اور میری مبر شامل ہے ہر چیز کو ، سو وہ لکھ دو محاان کو ، جو ڈر رکھتے ہیں ، اور دیتے ہیں ذکوۃ ، اور جو ہماری ہاتیں یقین کرتے ہیں)۔(۱۱۰)

الهم ترين صفاتِ باللي:

(١) الله بي مالك و آقا اور مقتدرِ اعلى ب :

اگر پہ اند تعالیٰ کے مالک و آقا ، ساحب اقتدارِ اعلیٰ اور مولائے کل ہونے کا مفہوم الذاور رب میں شامل ہے اور ستعدد آیات میں اس کی صراحت بھی ملتی ہے تاہم وہ ان کا اساسی و بنیادی مفہوم نہیں ہے اور ان پر بالتر تیب معبود اور پروردگار ہوئے کا تصور فالب ہے ۔ اس سے کم درجہ میں خالق کا مطلا ہے کہ وہ مالک و آقا بھی متصور ہوگا مگر یہاں بھی اس کی خالقیت کا مفہوم حاوی ہے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اپنی مالکیت و آقائی اور اقتدار اعلیٰ کو کئی آیات میں بیان کیا ہے ۔ آیاتِ متعلقہ پر غور و تدبر کرنے ہے بھی اور منطقی استدلال کے تتیجہ میں بھی یہ حقیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مالکیت و آقائی اور اقتدارِ اعلیٰ دراصل اس کی الوہیت و خالقیت اور رہوبیت کے شرات جدیلی ہیں ۔ قرآن بھید نے ان تینوں اہم صفاتِ الیٰ کہ اللہ ، مالک الملک ، مالک الملک ، مالک الدین ، ملک ملیک نمال کے بیں۔ ملک ملیک نمال کے بین سے ذریع میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الیٰ پر استدلال کیا ہے ۔ ذیل میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الیٰ پر استدلال کیا ہے ۔ ذیل میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الیٰ پر استدلال کیا ہے ۔ ذیل میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الیٰ پر استدلال کیا ہے ۔ ذیل میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الیٰ پر استدلال کیا ہے ۔ ذیل میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الیٰ پر استدلال کیا ہے ۔ ذیل میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الیٰ پر استدلال کیا ہے ۔ ذیل میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الیٰ پر استدلال کیا ہے ۔ ذیل میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الیٰ پر استدلال کیا ہے ۔ ذیل میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الیٰ پر استدلال کیا ہے ۔ ذیل میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الیٰ پر استدلال کیا ہے ۔ ذیل میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الیٰ پر استدلال کیا ہے ۔ ذیل میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الیٰ پر استدلال کیا ہے ۔ ذیل میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الیٰ کا بر استدلال کیا ہے ۔ ذیل میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الیٰ کی الیک بیت الی

اند تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں دنیا و آخرت دونوں میں اپنے مالک و بادشاد اور متعرف و حکمرال ہونے کا بہت صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے ۔ اور اپنی مخلوقات کو بتایا ہے کہ اصلا اسی کی حکمرائی اس کا نئات میں جاری و ساری ہے ، تمام مخلوقات خواد ود آسمائی ہوں یا زمینی یا خلائی ود اسی کے قبضہ قدرت میں اور اسی کے زیرِ تعرف ہیں ، فرشتے ، آسمان و زمین بشمس و قمر نجوم و کواکب ، بادل و بارش ، جادات و نباتات ، حیوانات اور بہت سے انسان و جن اسی کی آقائی اور سالکیت کے معترف ہیں ۔ صرف ناشکرے اور عاقبت نا اندیش انسان اس حقیقت کے سنگر ہیں لیکن ان کا اسحار و اجتماب ان کو اس کی بادشاہی اور مالکیت سے باہر نہیں کر سکتا ۔ ودا پنی مہلت کی رسی دراز کر تاربتا ہے اور بھر ان کو مزید سرکھی کی وراز کر تاربتا ہے اور بھر ان کو مزید سرکھی کی مہلت نہیں دیتا اور جب ان کا بیمان کفر و اسحار ہولکیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ۔

الله تعالى في البنى مالكيت كلِّي كا ببت خوبصورت اظبار سورو آل عمران عد٢٩مين كياب :

قُلِ اللَّهُمَّ مِلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ ثَضَاءٌ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءٌ وَتُعزَّمنُ ثَضَاءٌ وَتُعزَّم الْمُعَلِيم النَّهَارَ فِي النّهَارَ فِي النّهارَ فِي النّهارَ فِي النّهارَ فِي النّهارَ فِي النّهارَ فِي النّهَارِ وَتُولِعُ الْمُعَى مِنْ الْمُحَى مِنْ وَتُولِعُ النّهَارَ فِي النّهارِ وَتُولِعُ النّهارِ وَتُولِعُ النّهارِ فِي النّهارَ فِي النّهارَ فِي النّهارِ فَي النّهارِ فِي النّهارِ فَي ال

( تُوكد ، ياالله ! مالك سلطنت ك ! تو سلطنت ديوے جي جائب ، سلطنت چيين لے جس سے چاہ اور عزت ديوے جس خوبى ، ييشك تُوبر چيز پر قاور ہے ۔ تُولے ديوے جس خوبى ، ييشك تُوبر چيز پر قاور ہے ۔ تُولے آوے دات كو دن ميں اور تُوكا لے مردہ جيتے سے اور تُوكا لے مردہ جيتے سے اور تُوكا لے مردہ جيتے سے اور تُوكا لے مردہ جيتے ہے اور تُورزق ديوب جس كو چاہ ہے شار ) اس آيت كريد ميں الله تعالیٰ نے اپنے خالق و الذاور دب ہونے سے ہى اپنے تورزق ديوب جس كو چاہ ہے ہے اس آيت كريد ميں الله تعالیٰ نے اپنے خالق و الذاور دب ہونے سے ہى اپنے

مالک الملک ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اور مزید تشریح فرمادی کہ وہی ہے جو بادشہی اور عزت سے نواز تا ہے اور وہی ہے جو گدائی اور ذات ہے بھنار کرتا ہے اور سارے نیر کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے ۔ وہ جس طرح اس دیائے فانی میں مالک الملک ہے اسی طرح بلک اس سے کہیں زیادہ واضی طریقے سے مملکت آخرت کا بادشاہ ہے چنائچہ صورہ فاتح ج میں ادشاہ فرمایا : مملك یوم المذین (مالک ہے انساف کے دن کا)۔ اس صفت اللی کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ دب العالمین اور الرحمٰن الرحیم کے بعد چو تھی صفت اسی کو قرار دیا ۔ سورہ قرق میں اسی حقیقت کا اظہار دوسرے الفاظ میں جوا ہے جہاں اللہ تعالی کو ملیٹ شفند در (بادشاہ جس کا سب پر قبضہ ہے)

کٹی اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ملک و بادشاد کی اصطلاح استعمال کی ہے اور اس کو اپنی الوہیت و رپویت سے جوڑا ہے ۔ سورد فاز ۱۱۳ میں ارشاد ہے :

فَتَعْلَى اللهُ اللَّكُ الْحُنَّ

(سویلند درجه الله کا ،اس سیح بادشاد کا) سوره مومنون ۱۱۶ میں اس پر مزید اضافی فرسایا :

فَتُعلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ الْحُقُّ : لَا اللَّهِ إِلَّا هُوَ : رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

(سوبہت اوپر ہے اللہ ، وو سچابادشاد ، کوئی حاکم نہیں اس کے سوا ، مالک اس خاصے تخت کا ۔) ان دونوں آیات کر یہ میں ملک کی صفت حق تکا کر یہ سپائی عیال کر دی کہ صرف اس کی ذات مطلق ہی اصلی بادشہی کی حقد اد ہے اور ایک کی سفت حق تکا کر یہ سپائی عیال کر دی کہ صرف اس کی ذات مطلق ہی اصلی بادشہی کی حقد اد ہے اور ایک کی ایک طرف تو اس کی بادشاہت اور اس کے برحق ہونے میں کوئی شہد نہیں تو ووسری طرف مخلوقات میں ہر ایک کی بادشاہی اسی کی دی ہوئی ہے وہ ہے چاہتا ہے محروم کرتا ہے اور یہ عروج و زوال ، کمال و انحطاط عالی مقای اور ماتحتی کا سلسلہ روز وشب کی ماتند ہر آن و ہر زمانہ میں پیش آتا رہتا ہے اور مخلوقات کی فائی بادشاہی کا در اسلی بادشاہی کی دلیل فراہم کرتی رہتی ہے کہ کوئی ایسی عظیم و فعال ہستی اور صاحبِ اقتدار اعلیٰ مطلق ہے جو اپنی لازوال بادشاہی کو ثابت کرنے کے لئے دنیاوی عارضی یادشاہی کے عروج و زوال کی نیرنگیاں و کھلاتا دہتا ہے جو اپنی لازوال بادشاہی کو ثابت کرنے کے لئے دنیاوی عارضی یادشاہی کے عروج و زوال کی نیرنگیاں و کھلاتا دہتا ہے جیسا کہ اس نے سورد آل عمران کی ذکورد بالا آیت میں واضح کر دیا ہے ۔ اس کی مزید صراحت سورہ حشر میں فرمائی ہے جہاں اپنی بادشاہی کے عرب سے سی اور صفات کا استعمال کیا ہے ۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اللَّا هُوَ مَا لَلْكُ الْقُدُوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمَهَيْمِنُ الْعَزِيْرُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ \* سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

(ود الله ب إجس كے سوابندكى نبيس كسى كى ، ود بادشاد پاك ذات چنكا ، اسان دينا ، پناد ميں ليتا ، زبردست دباؤ والا ، صاحب بڑائى كا \_ پاك ب الله اس سے جو شريك بناتے بيس \_ ) اس آيت كريد ميں اپنى بادشاہى اور حكمرانى كا زبردست اعلان كيا اور سورد جمعہ اسميں اپنى تام ارضى اور ساوى محكوقات كى طرف سے اس كى بے پناد بادشاہى كو ماتے

اور تسلیم کرنے کا شیوت بیش کیا:

يُسَبِّحُ لِلَّهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ٱلْمَلَكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيمِ ۞

(الله کی پاکی بولتا ہے جو کچر آسانوں میں اور زمین میں ، بادشاہ پاک ذات زبر دست حکمت والا) جب کہ سورہ ناس ۲ میں اے انسانوں کا ایسا بادشاہ مُبلك المنّاس بتایا کیا ہے جس کی ہناہ میں لوگ تام خطرات و پریشانیوں کے وقت آستے ،ور سکون پائے ہیں ۔ در حقیقت الله تعالیٰ ہی وہ سچا بادشاہ ہے جو زمین و آسان اور ان کی تام چیزوں کا خالق و مالک ان کا لمجا و ماوی اور معبود اور ان کا پرورد کار و آقا ہے اور جس کی بادشاہی اپنی تام قباری و جبروت کے بادشاہی اپنی تام قباری و جبروت کے بادشاہی اور ظلی البی ہے ۔ (۱۱۲)

بادشاهِ ارض و سما:

الله تعالیٰ نے ستعدہ آیات کریہ میں اپنے آپ کو بطور بادشاہ و حکمان اور صاحبِ اقتدارِ اعلیٰ پیش کرتے کے ساتھ ساتھ اپنی بادشاہت ارض و ساجو تام جہانوں پر محیط ہے کا بھی بہت سی آیات میں ذکر کیا ہے تاکہ انسان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ وہ محض نام کا بادشاہ نہیں جو اپنی حکم انی اور بادشاہت کو قائم کرکے دوسروں کے حق میں دستبردار ہوکیا اور فراعین ارض و سایہ نہ سمجھ لیں کہ ان کی بادشاہی اصل حکم انی ہے بلکہ یہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ وہ متصرف و کار فرما حکم ان اور فعال بادشاہ ہے جس کی بادشاہت جاری و ساری اور جس کا تصرف و اگتدار عامل و نافذ ہے اور نہ صرف یہ بلکہ اس کی حکم انی اور بادشاہی کا اقرار و اعتراف تام سلطنت اور اس کے باشندوں کو بھی ہے ۔ سورد بقرہ یہ بادی و ساری قسبت سی آیات میں لفظ ملک (بادشاہی کا لفظ استعمال کرکے اس کی تسبت اپنی طرف کی ہے ۔ سورد بقرہ یہ اسکی تسبت اپنی طرف کی ہے ۔ سورد بقرہ یہ اس میں ادشاہ فرمایا ؛

آلَمُ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْآرْصِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيَ وَلاَ نَصِيْرِ ۞ (كيا تجوكو معدم نہيں إكر اللہ بى كو سلطنت ہے آسمان اور زمين كى ، اور تم كو نہيں اللہ كے سواكوئى حايتى اور مرو والا)۔ سورہ آل عمران ١٨٩ ميں يہى ارشادكيا:

وْلَلَّهِ مُلْكُ السُّموتِ وَالْأَرُّ ضَ فِواللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(اور الله کو ہے سلطنت آسمان اور زمین کی ، اور الله ہر چیز پر قادر ہے) ۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی دنیا
کی بادشاہت کا ذکر اور بھی کئی آیات میں کیا ہے (مائد د ۸۱، ۱۲۰، ۱۲۰، اعراف ۱۵۸، توبه ۱۱۱، نور ۲۲، فرقان ۲،
ص ۱۰، نرم ۲۲، شوری ۴۹ زخرف ۵۸، جائیہ ۲۲، فتح ۱۲، صدید ۲، ۵، تغابن ۱، بروج ۹) مگر ان تام آیات میں ایک
دلچسپ حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک میں اپنی کسی نہ کسی شابائہ صفت و طاقت کا ضرود
اظہار کیا ہے ۔ مثلاً سورد مائدہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کا اظہار ان منکرین نعدم کی ساستے کیا ہے۔

بات ورائسل نیہ ہے کہ رّمین و آسان اور ان کے سیج کی دیا کی تام بادشاہت اللہ کو رائسل ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور جو جاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے ۔ بہاں اللہ تعالی نے اپنی بادشاہی کو اپنی قدرت کامد ، تخلیق مخلوقاتِ کل بالخصوص تخلیق حضرت مسیح علیه السلام کے ضمن میں بیان کیا ہے ۔ اسی سنسند میں سورو ماندو کی آیت ۱۳۰ میں بادشابت ربانی کا ذکر ہے مگر وہاں الوبیت مسیح سے صرف نظر کرکے مغفرت و عذاب ربانی سے سسد جوڑ دیا کیا ہے جبكه ٢٠ ميں بنكسى پس منظر كے اللہ تعالى كى قدرت كالمد اور اس كے اختيار منفرت و تعذيب كا حوالد وياكيا ہے -سورد فتح کی آیت میں مغفرت و عذاب اور اللہ کے غفور و رحیم ہونے ہے اس کی بادشاہی کو جو ڈراکیا ہے ۔ کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا سلسلہ اس کی زمین و آسمان کی بادشاہت سے طایا کیا ہے مگر ہر جکہ ایک نے ضمن اور حوالہ سے ۔ سورہ اعراف میں حیات و موت کا خالق ہونے سے میلے تو اٹنہ کی الوہیت سے سنسلہ جو ژا اور پھر رسول کی بعثت سے اور اس طرح تخلیق کا تعلق بدایت اللی سے قائم کر دیا ۔ سور ذتوب میں بحی حیات و ممات کا قدرتِ اللی ے ربط موجود ہے مگر اللہ تعالیٰ کے واحد ولی و ناصر ہوئے اور غیر اللہ کے ان صفات سے تبی ہوئے کا ذکر کیا گیا ب ۔ سورہ فرقان میں ہر شے کے خالق ہونے اور اس کے ٹھیک ٹھیک مقدر کرنے کے حوال کے علاوہ نزول فرقان اور اپنی بادشاہی میں کسی غیر کی شرکت کی نقی اور اس کے ضمن میں کسی کے ابن اللہ ہونے کی تروید کے ساتھ ربط قائم کیا ہے سورہ نور میں بارش وغیرہ کی قدرتِ النی ، چڑیوں کے ہوا سیں مسخ کرنے اور طاقت پرواز عطا کرنے کے ساتھ یہ حقیقت اجا کر کی کہ آخری واپسی اسی اللہ کی طرف ہو کی جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے ۔ ہر شے کی تخلیق بالخصوص مرد وعورت كى بيد، نش ياصلاجيت توليد س مروى كے ساتھ زمين و آسمان كى بادشاہى كو سوروشورى ميں مربوط کیا ہے جبکہ سورہ حدید میں اپنی بادشاہی کو اپنی قدرت کا اور حیات و موت کی طاقت سے ربط وے کر بیان کیا ہے ۔ سورڈ نور میں جس طرح ہر چیز کامرجع اللہ بادشاہِ ارض و ساکو قرار دیا ہے اسی طرح سورڈ زمر ، سورڈ ز فرف سورڈ جائيه اور سورد حديد كى آيات ميں كيا ہے مكر ان چاروں آيات ميں رجوع طرف خداوند عالم كاپس منظر الك الك بيان کیا چنانچ بہنی آیات میں چڑیوں کی اڑان ہے تو دوسری میں قیاست کا علم ، تیسری میں قیاست کے ساتھ موت د حیات اور کافروں اور منکروں کے خسارو کا بط ہے اور آخری میں قدرت کالم اور موت و حیات کا ذکر ہے ۔اس پوری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کو اپنی دوسری صفیات کی روشنی اور دلیل میں پیش کیا ہے تاكد اس كے تصرف و التحداد اور حكومت و بادشابت كے بارے ميں كوئى الجحن ،كوئى شبيد اور كوئى ابهام ند ره جائے۔ (۱۱۲)

## بادشاہ بے شریک:

یادشاد زمین و آسمان کی حکمرانی اور تصرف میں کوئی دوسراشریک نہیں ، اوبر مذکورد آیت ص ۱۰ میں اللہ تعالیٰ فی ایش اللہ تعالیٰ فی میں کسی اور کی شرکت کا صاف انکار کیا ہے ۔ سورد اسراء ۱۱۱ میں اس کی مزید اور روشن تردید

موجود ے

وَقُلِ الْحَمَّدُ لِلَٰهِ الَّذِي لِمَ يَتَحَدُّ وَلَدُا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيْكُ فَى الْلَّلِّ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِيَّ مِّنَ الذَّلِ وَكَبَرْهُ نَكْبِيرًا ۞

(اوركب، سرائي الله كو، جس في نبيس ركمي اولاد، نه كوئي اس كاساتهي سلطنت مين ، نه كوئي اس كامده كار ذكت كو وقت ، اور اس كى برانى كر براجان كر) موره فرقان ٢ مين اسى حقيقت كو دوسرى طرح اجاكركيا، الله عن له مُدُك السّموت والارْض ولم يتحدُّ ولدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء فَقَدُّرَةً تَعُدُّوا

(اور وہ بس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا، اور نہیں کوئی اس کا ساتھ راج میں، اور بنائی ہر چیز ، پھر ٹھیک کیا اس کو ماپ کر) ۔ ان وونوں آیات کرید میں اولاد نہ ہونے کی تردید کی اور اپنی سلطنت میں کسی غیر کی نفی کرکے اس طرح قطعی تر دید کر دی کہ اولاد ہی سب سے زیادہ چہیتی ہوتی ہے ۔ جب اس کی کوئی اولاد نہیں تو پھر کسی اور مخلوق کی کیا بجال کہ وہ اس کی سلطنت و پادشاہی میں کسی طرح کی شرکت کرنے کو سوچ بھی سکے۔ اسی وجہ سے موخرالذ کر سورد کی اگلی آیت میں ان مشرکوں کی حالت پر افسوس اور غصہ کا اظہاد کیا ہے ۔ جو غیراند کو معبود بنالیتے ہیں جو خاتی ہونے کے بجائے خود مخلوق بیں اور وہ اپنی ذات کے لئے کسی نفع و ضرد کے مالک نہیں اور نہ سوت و زندگی اور نشور پر ان کا کوئی اختیار ہے ۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی بادشاہی کو اپنی خالقیت نہیں اور نہ سوت و زندگی اور نشور پر ان کا کوئی اختیار ہے ۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی بادشاہی کو اپنی خالقیت نہیں اور نہ سوت و زندگی اور نشور پر ان کا کوئی اختیار ہے ۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی بادشاہی کو اپنی خالقیت فالوبیت سے مربوط کیا ہے جبکہ کئی آیات میں اس کو ربوبیت سے بھی جو ڈا ہے ۔ مشاک سورد فاطر ۱۳ میں ادشاد ہے: فالگر بی قطعینہ فلگر گوئی مِنْ قطعینہ

(یاللہ ب تمہارارب ، اسی کو بادشاہی ہے ، اور جن کو تم پکارتے ہواس کے سوا، مالک نہیں ایک چیلے کے)۔
یہاں مالکیت اور ربوبیت کے ساتھ خالقیت سے بحی اپنی بادشاہی کو مربوط کیا ہے جیساکہ اس سے پہلے والی آیات سے
معلوم ہوتا ہے ۔ اسی طرح سورہ زمر ۱ میں بھی اس کی بادشاہی کواسی کی ربوبیت کاشافسائہ قرار دیا ہے۔ ان تام آیات
کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ، الا و معبود او رب و پرورد کار ہونے کے سبب بادشاد و آقا
ہے اور اپنی سلطنت و پادشاہی میں نے کسی کو شریک کرتا ہے نہ کسی کو کوئی تصرف دینے کے لئے تیار ہے ۔ وہی
بالشرکت غیرے یادشاہ ہے ۔ (۱۱۵)

الله بی بادشاه کرے:

دنیاوی بادشاہوں اور حکرانوں کی بادشاہی اور حکرانی اور مالکانہ تصرف دراصل اسی بادشاد کل ، حکران مطلق اور مالک اصلی کا عطیہ ہے جیسا کہ مذکور د بالاکثی آیات میں پہلے بھی حوالہ آچکا ہے اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ تاریخ انسانی

مطلق كايه تصرف أجاكر جو جاتاب. (١١٦)

میں آج تک کسی فرور جاعت، طبقہ اور قوم و ملک کو مستقل تصرف اور دوای باوشاہی عطا نہیں کی گئی ۔ وہ اللہ کی تقدیر حکیمانہ کے مطابق محض ایک مخصوص اور محدود مدت کے لئے عطا ہوئی تاکہ حضرات واؤد و سلیمان اور دوسرے اہل ایمان بادشاہوں اور حکراتوں کی بادشہی اور حکرانی کو اپنی الوجی حکرانی اور بدشاہی کا ربانی پر تو اور ظل اللی بناکر بیش کرے اور فرعون و شذاد جیسے دوسرے متکر، فاسق اور ظالم و جابر حکرانوں کی حکومت کو قبر اللی بنانے کے علاوہ یہ حقیقت واضح کرے کہ جو حکران اپنی حکومت اور جو بادشاوا بنی بادشاہت کو عطیہ اللی نہیں سمجھتے اور اپنی ذاتی محنت کا مال و نقیر جائے ہیں وہ اپنی فواہشات نفسانی بیروی کر کے دنیا کو ظلم و جبر اور فقت و فسادے بحر ویتے ہیں ۔ لیکن اسے زیادو اہل ایک خواہ اللی ایمان و فیر کی ہو میال اللی کا مطاکر دو اور شبنشاہوں کے شبنشاہ کی عناست کر دو ہو رہاں کسی کی ہادشاہی اور حکرانی کو جبات نہیں ۔ اگر کسی کے تصرف و آقائی کو جبات ہے تو اسی بادشاہ مطابق اور حاکم کل کی بادشاہی اور حکرانی کو جو دوسروں کو جس کو چاہتا ہے حکومت و بادشاہت کی دیر کے لئے عظا کر دیتا ہے ۔ کوجو دوسروں کو جس کو چاہتا ہے حکومت و بادشاہت کی دیر کے لئے عظا کر دیتا ہے ۔ کو قائم قائم قائم قائم قائم قائم کی گارانی کو جو دوسروں کو جس کو چاہتا ہے حکومت و بادشاہت کی دیر کے لئے عظا کر دیتا ہے ۔ کو قائم کی آئی گارانی کو جو دوسروں کو جس کو چاہتا ہے حکومت و بادشاہت کی دیر کے لئے عظا کر دیتا ہے ۔ کومت و بادشاہت کی دیر کے لئے عظا کر دیتا ہے ۔ کومت و بادشاہت کی دیر کے لئے عظا کر دیتا ہے ۔ کومت و بادشاہت کی دیر کے لئے عظا کر دیتا ہے ۔ کومت و بادشاہت کو دیر کے لئے عظا کر دیتا ہے ۔ کومت و بادشاہت کی دیر کے لئے عظا کر دیتا ہے ۔

ق الله یُوتی ملک من یشاہ و الله واسع علیم (البھرہ ۱۹ ک)

(ادر الله دیتا ہے اپنی سلطنت جس کو چاہے اور الله کشایش والا ہے سب جائنا) ۔ الله تعالیٰ نے یہ فرمان حضرت طانوت کرتام بنو اسرائیل میں اپنا نائندہ چن کر بادشاہت عطا کرنے کے ضمن میں جاری فرمایا ہے ۔ ( الماحظہ ہوں المان منور ۱۵ مرایا ہے ۔ ( الماحظہ ہوں آیات کرتام بنو اسرائیل میں اپنا نائندہ چن کر بادشاہت عطا کرنے کے ضمن میں بلی یہ السلام کی بادشاہی کے ضمن میں بلی اعلان صفر آیاصراحا گیا ہے (یوسف ۱۰۱ ، ص ۳۵ می ۴ بالتر تیب اور دوسری آیات) لیکن اس ضمن میں میں اعلان صفر آیاصراحا گیا ہے (یوسف ۱۰۱ ، ص ۳۵ می ۴ بالتر تیب اور دوسری آیات) لیکن اس ضمن میں میں سب سے اہم آیت میرے نیال میں سورہ فافر ۲۹ کی ہے جس میں ایک سومن کی زبان سے فرمایا:

یقوم فر فکم اللّٰلک الْبُومُ ظَاهر بُن فی الْأَرْض و فَمُنْ یُنْصُرُ نَا مِنْ ۴ بَاسِ الله اِنْ حَامَانا الله و الله اِنْ حَامَانا الله و الله و میں کہ بادشاہی کے اوشاہ میں میں بحر کون مدد کرے کا جاری اللہ کی آفت ہے اگر آگئی جو اصل (السے قوم میری! تمباد ارسی حکم انوں کی بادشاہی خام رائوں کی بادشاہی ہو اصل ہو اور حکم انوں اور کی بادشاہی کی حکم انوں اور کی بادشاہی کی حکم انوں اور میں میں بادشاہی کی جو اسل کی حکم انوں اور کی بادشاہی کی حکم انوں اور کی بادشاہی کی حکم انوں اور کی بادشاہی کی حوام کی خام دیا کہ میں کی حکم تو طالب کی اختیار کی حام کی کو دیا کہ میں کی حکم تو طالب کی اختیار کی حامل ہے مگر اس کی حکم تو طالب کی میں کی خور بادشاہی اور اللہ کی اختیار کی حکم کی حقوقات کو ظاہری اختیار حاصل ہے مگر اس کی گور بادشاہ بادشاہی بادشاہ کی حکم کی حقوقات کو ظاہری اختیار کی حکم انوں کی گور بادشاہ کی خور بادشاہ

چونکہ دنیا دارالاسباب ،مقامِ مکافات اور دارالا بتلاہ بہذا بہاں اللہ تعالیٰ اپنے محلوق بندوں میں ہے بھی کسی کو

مطنق کے باتد میں ہے جب چاہتا ہے یہ ظاہری بادشاہی خاک میں مل جاتی ہے، انسان اپنی اوقات پر آ جاتا ہے اور بادشاہ

اپنی بادشاہت و حکرانی کا تحو را ساحصہ بخش دیتا ہے اور بقیہ کا تنات میں خود پس پرود دو کر اصل حکرانی کرتارہتا ہے

اس لئے کو تاد اندیش عاقبت ناشناس انسانوں کی شاد سے اس کی دنیاوی بادشاہت او جھل رہ جاتی ہے اور وہ عارضی

بادشاہوں ، اتحدار والوں اور متصرفانہ اختیارات کے مالکوں کی ناپائیدار حکومت و حکرانی اور بادشاہی کو ویکو کر اصل

بادشاد سے غافل ہو جائے ہیں اور نقلی و عارضی کو اصل اور مستقل سمجھ لیتے ہیں حالانکہ ان کی نظروں کے سامنے روز

ان کا اتحدار و حکومت کی پول کھنتی رہتی ہے ۔ لیکن جس دن اسباب و غیب کا پروہ ہٹ جائے کا اور شہود ربائی کا

ظہور ہوگا اس دن تم عارضی حکومتوں ، بادشاہتوں اور متصرفانہ اختیارات کا فائی سلسلہ بھی ٹوٹ جائے کا اور ضائے

ذوالجمال والکرام مالک الملک اور ملک حق کی صورت میں نو دار ہو کا اور اس کی حکرائی اور بادشاہی کو تام لوگ اپنی آنکو

تافرے ۱۳ میں میان گیا ہے:

يوْم هُمْ بَارِزُوْنَ فَكَالَايَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَىءٌ \* يَلَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۚ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْفَهَارِ ۞ اَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ , بِنَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمُ الْيَوْمَ \* انَّ اللهَ سَرَيْعُ الْجِنَـابِ

(جس دن وہ لوگ علی کوڑے ہوں گے ، چھپی شد رہے گی اللہ پر ان کی کوئی چیز ، کس کا راج ہے اس دن ؟ اللہ کا ہے ، جو اکیلا ہے وباڈ والا ، آج بدلا پاوے کا ہر جی جیسا کمایا ۔ ظلم نہیں آج ہے شک ، اللہ شتاب لینے والا ہے حساب) وہ یوم قیاست ہو کا جب بادشاہ مطلق اور مقتدرِ اعلیٰ کا تصرف و حکم پس پر دہ نہیں ہو کا اور شکی ذریعہ اور وسیلہ ہے آئے کا بلکہ اس کی بادشاہی اور تصرف کا مظاہرہ اس طرح علی الاعلان ہو کا کہ بر شخص اپنی شکاہ ہے دیکھے اور اپنے حواس سے محسوس کرے گا ۔ اور پھر وہاں آخری بادشاہ کی عدالت کے گی جہاں ایمان و اعلال صالحہ کا بدلا اجھا اور باظلم و ستم جہنم کی ابنا طلم و ستم جہنم کی مورت میں سلے کا اور کھر و ایکار اور بغاوت اور اعمال سید کا بدلا برا اور بلاظلم و ستم جہنم کی مورت میں سلے کا۔ اللہ تعالی کی خرص پادشاہ سے جس دن پھوٹھا جاوے صود (صودہ العام عن) ولئہ المُلْكُ يَوْمَ بُنْفَخُ فِي الْمُحْوَدِ اسی کو سلطنت ہے جس دن پھوٹھا جاوے صود (صودہ العام عن) المُلْكُ يَوْمَ بُنْفَخُ فِي اللّٰهُ يَوْمَ بُنْفُخُ فِي اللّٰهُ يَوْمَ بُنْفُخُ مِنْ اللّٰهُ يَوْمَ بُنْفُخُ مُ بَيْنَهُمُ وَلَ حَلَى اللّٰهُ يَوْمَ بُنْفُخُ اللّٰهُ يَوْمَ بُنْفُخُ مُ بَيْنَهُمُ وَلَحَ اس دن اللّٰه کا ہے ، ان میں چکوٹی (فیصلہ) کرکا ، صودہ جوہ ہو، اللّٰه یُسلم کی مورت میں میں جا کہ کہ اللّٰہ یوْمَنِدُ اللّٰهُ یَوْمَنِدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ يَوْمَنِدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ يَوْمَنِدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ يَوْمَنِدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ يَوْمَنِدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ

ا بنی دنیاوی اور اخروی دونوں جہان کی بادشلہت و حکرانی کے ضمن میں اللہ تعالی نے اپنی ایک اور صفت یہ بیان کی کہ دہ ظلم و ستم نہیں کرے کا بلکہ انصاف ہے دنیامیں بھی کام لیتا ہے اور آخرت میں بھی ۔ جب وہ مالک

(اور ہر فرقے کا ایک رسول ہے پھر جب پہنچاان پر رسول ان کا ، فیصلہ جواان میں انصاف سے ، اور ان پر ظلم نہیں جوتا) قیامت کے فیصلہ کے ضمن میں اسی سورد کی آیت م میں فرمایا :

لِيَجْزِي الَّذِينَ أَمَوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ

(تابدلادے ان کو جویقین لائے تے اور کئے تے کام نیک انساف سے ) اللہ تعالی نے در صرف اپنے عدل و انساف کا ذکر کیا ہے بلک اپنے بندوں کو بھی عدل و انساف کرنے کا حکم دیا اور انساف کرنے والوں کو بسند کرنے کا متعد و آیات میں اعلان کیا ہے (لفظ قسط کے لئے طاحظہ ہو سور د نساء ۱۳۵، ۱۳۵، مائد و ۸۲، انعام ۱۵۲، اعراف ۲۹، یونس ۵۴، ہوو ۵۸، انبیاو ۲۵، چرات ۹، متحنہ ۸، رحمٰن ۹، حدید ۲۵ وغیرہ، لفظ عدل کے لئے: سور و نساء ۲، ۵۸، ۱۲۹، ۱۲۵، مائد و بود ۵۸، انعام ۱۵، عراب اور نساء ۲، ۱۲۵، ۱۲۵، مائد و ۸، انعام ۱۵، ۱۵، خل ۲۵، محرات ۹، وغیره) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے متفی انداز بیان اختیار کر کے واضح کیا کہ وہ کسی پر ظلم و ستم دوا نہیں رکھتا اور نہ بی زیادتی کر تا ہے کہ یہ اس کی رحمت سے بعید اسکی شان ربوبیت سے فرو تر اور پادشاہی کے منافی ہے سورہ ہود ۱۰۱ میں فرمایا :

وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنَّ ظَلَمُوْآ أَنْفُسَهُمْ

(اور جم نے ان پر ظلم نے کیا ، لیکن ظلم کر گئے اپنی جان پر) اسی حقیقت کو اف تدالی نے سورہ نحل ۱۱۸،۳۳ اسورہ زفرف ۲۱ اور سورہ آل عران نمبر ۱۱ میں بھی دوسرے انداز میں بیان کیا ہے اور کئی آیات میں اف تعالیٰ سے ظلم کی نفر کی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے اس عادل مہریان سے کسی ظلم و عدوان کا تصور کرنا محال ہے (سورہ بقرہ ۲۲۱ ، نفی کی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے اس عادل مہریان سے کسی ظلم و عدوان کا تصور کرنا محال ہے (سورہ بقرہ ۲۲۱ ، اسراء مدان کا تساء ۲۵ ، انفال ۲۰ نیز طاحظہ ہو : بقرہ ۲۸۱ ، آل عمران ۲۵ ، ۱۶۱ ، نساء ۲۹ ، انعام ۱۶۰ ، نحل ۱۱ ، اسراء اسراء مدیم ۲۰ ، مومنون ۲۲ ، انبیاء ۲۷ ، یُس ۱۵ اور آیات کثیرہ ) ۔ (۱۱۸)

(ب) صاحب جلال و جبروت:

وہ بادشاہ ارض و سماء عادل ہونے کے ساتھ ساتھ صاحبِ جانال و جبروت ، قبار و جبار ، علی و کبیر ہے اور ہر طرح کی کبریائی اور عظمت اسی کو زیب دیتی ہے ۔ اپنی جانات و عظمت اور بزرگی و بلندی کے لئے اللہ تعالیٰ نے متعدد صفات استعمال کی بیس ۔ کبیس فرمایا وہ متکبر اور صاحب کبریائی ہے جیسا کہ سورہ حشر ۲۳ میں اوپر مذکور ہوا یا جیسا کہ

مورورعد ٥ مين قرماتا ب

علمُ الْعَيْبِ والشَّهادة الْحَبِيرُ الْمُتَعالِ (جائة والانْجِيد اور كُلَّه كا ، سب س برااوير).

مورد مج ١٢ مين ارشاد ب · و انَّ الله هُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (اور الله و بي ب او پر براً) -

یمی صفت سورد لقمان ۱۳۰ ور سورد با ۲۳ میں بیان فرمائی جب که سوره غافر ۱۳ میں اپنی حکومت و فرمائروائی کے ضمن میں ووقع کیا: فَالْخُکُمُ لَلَّهِ الْعَلَىٰ الْکَبِیْرِ (اب حکم وہی جو کرے اللہ سب سے اوپر بڑا)۔ کہیں فرمایا:

ولهُ الْكَبْرِياءُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَهُوَ الْغَرِيْزُ الْحَكِيمُ

(جائیہ ۲۷: اور اس کو بڑاتی ہے آسمانوں میں اور زمین میں ، اور وہی ہے زبردست حکمت والا)۔ کہیں قرمایا: و کُنُوَ الْعلیٰ الْعَظَیْمُ (سورد البقرد ۲۵ ، شواری ۴ (اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا) اور کہیں کہا: إِنَّهُ عَلیُ حَکِیمُ شورای (ود سب سے بڑا) اور کہیں کہا: إِنَّهُ عَلیُ حَکِیمُ شورای (ود سب سے اوپر سے انداز میں اور کئی آیات میں

بحی ملتا ہے (نساء ٢٣ ، نحل ٦٠ ، روم ٢٠ ، زخرف ٢٠ ، اعلى ١ ، ليل ٢٠ وغيره ) كبيس فرمايا:

وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُواجُلُل وَالْإِكْرَامِ رحمن ٢٤ (اوررب كاست سيرب رب كابروكي اور تعظيم والا)-

سى موردكى آيت ٨٤ ميں بھى پرورد كار عالم في اپنے آپ كو ذوالجدال والاكرام فرمايا ہے - كبين اپنے لئے قباركى مفت استعمال فرمائى: غار بَابُ مُنفَر قُون حَبْرُ أم الله الْوَاجدُ الْفَهَارُ (مورد يوسف٢٩)

( بحلاكثي معبود جدا جدا بهتر ؟ يا الله أكيلا زير دست)

سوره س ۲۵ میں اپنی الوسیت و وصدائیت کو اپنی قباری سے جوڑ ویا:

قُلْ إِنَّهَا آنًا مُنْذِرٌ وْمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ

(تُوكِ ، ميں تو يہى بول ۋر سنانے والا ، اور حاكم كوئى نہيں مكر الله أكيلا دباؤ والا)\_

اسی قباری کا ذکر سورڈ ابراہیم ۴۸ ، زمر س ، اور غافر ۱۹ میں کیا ہے ۔ بعض دوسری آیات میں اپنی قباری کو اپنے بندوں پر اپنی حکومت سے جوڑ دیا ہے :

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْخَكِيمُ الْخَبِيرُ (سورواتعام ١٨- تيز ١١)

(اوراس کازور بہنچتا ہے اپنے بندوں پر ، اور وہی ہے حکمت والا خبردار)۔

سورداعراف ١٣٤ ميں بحى اپنى قبارى كا واضح اعلان كياہ \_ كبيں اپنے آپ كو جبار كبا ہے \_ جيساك سورة حشر ٢٢ كن كورد بالا آيت كريد ميں حوالد كذر چكا ہے \_ اسى جبارى اور قبارى ، جلال و جبروت اور عظمت وكبريائى كا اقبار بعض دوسرے اسائے و صفات جلالى ہے كيا ہے \_ كييں اپنے آپ كو قاضى و فيصلد كرنے والا كبا ہے : وَاللّٰهُ عَدْ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَدْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰه

(ابسواالله کے کسی اور کو منصف کروں؟ اور اسی نے تم کو کتاب بھیجی واضح )۔ سور داعراف ،۸میں ارشاد کیا: فاصْبِرُ وَّا خَنْی یَنْحُکُمْ اللهُ بَیْنَا ، وَهُوَ خَبْرُ الْحَکِمِیْنَ

(تو صبر کرو جب تک اللہ نیصلہ کرے ہارے بیجی، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا) جبکہ سورہ یونس ۱۰۹ میں یہیں بات ووسرے انداز میں کہی ہے ۔ سورہ ہود ۲۵ میں حضرت نوح نے اور سورہ یوسف ۸۰میں حضرت یعقوب کے فرزند اکبر نے اس کو خیر الحاکمین کہا ہے اور سورہ حین ۸میں خود اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے :
اَلْیْسَ اللّٰهُ بِاَحْکَم الْحَکِمیْنَ

(کیانہیں کے اللہ سب حاکوں سے بہتر حاکم) بلاشبہ وہ احکم الحاکمین ہی نہیں بلکہ خیرالحاکمین بھی ہے۔ اسکے حکم کرنے کا ذکر بہت سی آیات میں کیا ہے (بقرہ ۲۱۳،۱۱۳، آل عمران ۲۳، نساء ۱۴۱، ما ثدہ ۲) اِنَّ الله یَعْدُکُمُ مَا یُریْدُ

(الله حكم كرتاب جوچاب ) ، نحل ۱۲۴ ، حج ۵۱ ، ۱۹ ، نور ۴۸ ، ۱۵ ، زمر ۴ ، ممتحنه ۱۰ وغيره ) جبكه سوره انعام ۵۵ ميں واقع اعلان كروبا :

إِنِ الْحُكُمُ اِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرٌ الْفَاصِلِيْنَ

(حكم كسى كانبين سواالله كے ، كھولتا ہے حق بات اور وہ ہے بہتر چكاتے والا)۔ اپنے حكم بِلاشركتِ غيرے كاذكراور
بہت سى آیات میں كیا ہے (انعام ۱۲، یوسف ۲۰، ۱۲، قصص ۱۷، ۸۸، اور متعدد آیات)۔ اسی طرح كبين اپنے آپ
كواستهام والااور منتهم كہا ہے: وَ اللّهُ عَزِيْزُ ذُوانْئِفَامِ ۞ (اورالله زیروست ہے بدلے لینے والا)
آل عمران ۲ مائدہ ۹۵ ، ابراہیم ۲۵، زمر ۲۲ وغیرہ ۔ اسی طرح الله رب العالمین نے كبین اپنے استهام كو مجرموں كے
جرم كی یاواش كہا ہے إِنّا مِنَ الْمُجْرِ مِیْنَ مُنْتَقِعُونَ ۞ سجدہ ۲۲

(مقرر ہم کو ان گنہ کاروں سے بدلالیناہ ہے) اسی کا اعادہ سورہ زخرف ۲۱ اور دخان ۱۶ کے علاوہ بہت سی آیات میں بھی کیا ہے (سورہ اعراف ۱۳۱ مجر ۵۹ ، روم ۲۰ ، زخرف ۲۵ ، ۵۵ اور ماثدہ ۹۵ وغیرہ)۔ (۱۱۹) اینی کیریائی اور جلال کا ذکر کہیں رقیب کہہ کر کیا ہے کہیں مجید کی صفت سے ، کہیں حفیظ اور کہیں مقیت بتاکر

ادر كبيس رفيع كبدكر \_ سوره غافر ١٥ ميس فرمايا :

ر بنی اللّذر جب ذُوالْعرُ ش مَ يُلْقى الرَّوْخ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْدِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ O (او نج ورجوں كا ، مالك تخت كا ، اتارتا ہے بحيدكى بات اپنے حكم سے جس پر چاہے اپنے بندوں ميں ، كه وو دُراوے الماقات كے وان سے) كہيں قرمايا :

وْكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقَيِّتًا ؛ وروتساء ٥٨

(اور الله ب برچیز کا حصد باشنے والا)۔ کبیس فرسایا: إِنَّ رَبِّی عَلَی کُلِّ شَیْءِ حَفِیظٌ : مورو ہود ۵۵ (تحقیق میرارب ہے برچیز پر نکہبان) اسی صفت کا ذکر اور کئی آیات میں کیا ہے (مثلاً مورو سبا ۲۱ ، شوریٰ ۱۹ اور کئی دوسری آیات)۔ مورڈ پوسف ۱۴ میں آیک دوسرے انداز ہے اس کا ذکر کیا :

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفَظًا وُهُوَ أَرْخُمُ الرَّحِيْنَ

(سوالله بى بہتر تكبيان ، اور و د ب سب مبريانوں سے مبريان) - سور د هود ٢ يمين أيك صفت يه استعمال كى : إنّه عبدً عبد (و د ب سرايا برائيوں والا) اور سور و بروج ١٥ ميں فرمايا: ذُوالْعَـرْشِ اللّهِجيدُ (مالك تخت كا برى شان والا) ابنى نكرانى اور جلالت كا أيك اظبار يوں كيا :

إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا: تساء ا

(الله ب تم يرمطلع) سورد احزاب ٥٢ مين اسي كوبر شے كے ساتھ يوں جوڑ ديا:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رُّقِيبًا

(اور ب الله بر چیز پر نکہبان) جبکہ سورد سائدہ ۱۱۷ کا ذکر حضرت مسیع کے ضمن میں پہلے کذر چکا ہے ۔ لیکن ان سب جال صفات میں سب سے اہم اللہ تعالیٰ کے قادر وقد پر جونے کا ذکر ہے ۔ دب ، الذاور خالق کے ضمن میں اس کے قادر مطلق ہونے کا کافی ذکر آچکا ہے ۔ بہاں چند اہم آیات کا ذکر کرکے بقیہ کا صرف حوالہ دیا جارہا ہے و آن مجید میں سات جگہ قادر کی صفت استعمال ہوئی ہے جن میں سے پانچ مقلمات پر موت کے بعد انسان کو دوبارد برا کو دوبارد اسکی قدرت سے متعلق ہے (سورد اسراء ۹۹، پنس ۱۸، احقاف ۲۳، قیار ۴۰، اور طارق ۸)۔ باتی دو آیات میں سے آیک سورد انعام ۲۵ میں کوئی نشانی (آیت) اساد نے کہ قدرت سے متعلق ہے اور دوسری میں عذابِ اللی کہ برائی قدرت سے (انعام ۲۵) ۔ اس کی جمع محادرون مجمی اللہ تعالیٰ نے چاد مقلمات پر اپنے لئے استعمال کی ہم جمین کی قدرت سے (انعام ۲۵) ۔ اس کی جمع محادرون ۴۰ بھی اللہ تعالیٰ نے چاد مقلمات پر اپنے لئے استعمال کی ہم استعمال کی ہم استعمال کی ہم دونون ۱۸ ، ۹۵، معدر ۲۰ اور مرسلات ۲۲) اور لیک آیت سورہ قیارہ میں اس کو حالت لقب میں میں درت اللہ کی قدرتِ اللی کا مشاہ درت کے اللہ کے بہتر لوگوں کو پیدا کرنے کی قدرتِ اللی کا استعمال کی سے سند لوگوں کو پیدا کرنے کی قدرتِ اللی کا استعمال کی سے مشاہورہ معادر ج ۲۰ ان میں سے بیشتر مقامات پر بعث بعد الموت یا ان سے بہتر لوگوں کو پیدا کرنے کی قدرتِ اللی کا درت کی مشاہ دیں اس کو حالت لقب میں اس کو حالت لاتے میں اس کو حالت لاتے میں اس کو حالت لاتے میں استعمال کیا ہے ۔ ان میں سے بیشتر مقامات پر بعث بعد الموت یا ان سے بہتر لوگوں کو پیدا کرنے کی قدرتِ اللی کا کہ درت کا کو مشاہ دی و ۲۰ میں ادشاہ ہے ۔

لَلَا أَثْبِهُ بِرَبِ الْمُشْرِقِ وَ الْمُغْرِبِ إِنَّا لَقُدِرُوْنَ \* عَلَى اَنْ ثُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْتِيْنَ ٥

(موسیں قسم کیاتا ہوں مشرقوں مغربوں کے مالک کی، ہم کرسکتے ہیں کہ ، بدل کر لے آویں ان سے بہتر ، اور ہم سے چپر (بڑد) نہ جاویں کے)۔ اسی طرح ایک اور لفظ قدیر (بہت قدرت والا) ہے جے اللہ تعالی نے اینی صفت جدالی کے طور پر پنبتالیس آیات میں استعمال کیا ہے ۔ ان میں سے تقریراً پینتیس مقامات پر فقره عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرُ

(بر چیز پر قادر بیر بیر کر سکتا ہے) استعمال کیا ہے اور فاہر ہے کے مختلف سیاق و سباق میں کیا ہے ۔ متعدد آیات میں انسانوں کی زندگی پر اپنے کئی اختیار ، ان کو بیدا کرنے ، سارنے ، جلانے اور قیامت کے دن جواب دہی کے لئے گھڑا کرنے ، زند وے مرد داور مرد وے زند و پیدا کرنے ، رات دن کے ادلئے بدلتے ، زمین و آسان کی ہر شے جاننے ، عذاب و ثواب اور مغفرت و تعذیب وینے ، خیر و شرکے مالک ہونے ، قرآن و وحی اور رسولوں کے بسيخ ، من چابي تخليق كرنے، مرد و عورت اور قابل توليد و ناقابل توليد اشخاص بنانے ، خداكي نافره في كرنے كي صورت میں دوسری اطاعت کیش قوم لے آئے کدو کرنے ، قیاست برپاکرنے وغیر و جیسے اہم معامات پر قدرت ابنی سے استدلال کا ذکر ہے (سورویقرو ۲۰، ۲۰۱، ۹-۱، ۱۹۸، ۲۵۹، ۲۸۳، آل عمران ۲۲، ۲۹، ۲۹، مائدو ۱۸، ۱۹، ۳۰، اتعام ۱۷، انقال ۳۱، توبه ۲۹، بود ۳، نخل ۵۰، ۲۰، حج ۳، ۲۹، نور ۲۳، عَبْعَبوت ۲۰، روم ۵۰ ، ۵۴، فاطر ۱، فصلت ۳۹، شوری ۹، احتاف ۳۳، حدید ۲، عشر ۶، طرق ۱۲، تحریم ۸ وغیره) \_ بقید آیات میں تعض اور سیاق میں استعمال جوثی ہے ۔ سورہ آل عمران ۱۹۹ میں اللہ کی بادشاہی کے ضمن میں اس صفت کا استعمال ہوا ہے :

وللَّهِ ملك السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيٌّ قَدِيرٌ (١٠) (٨: ١٠)

(اور الله كوب سلطنت أسمان اور زمين كى ، اور الله بر چيز بر قادر ب) - اسى سياق ميں درا سے فرق كے ساتھ سورة ماندو ١٢٠ ميں قدرت النبي كا ذكركياكيا - اس ميں آسانوں اور زمينوں كى تام چيزوں كو بحى شامل كر لياكيا ہے -جب کہ سورہ تغابن ۱ میں اس کی مملکت و تعریف کے سیاق میں یوں ذکر آیا ہے:

لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

(اُسی کاراج ہے اور اُسی کو تعریف نے ، اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔) اور سورہ ملک ۱ میں ارشاد ہے : نُمرَكَ الَّدَى بِيْدِهِ الْمُلْكُ وَهُوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۞

(بڑی برکت ہے اس کی ، جس کے باتھ ہے راج اور وہ سب چیز کر سکتا ہے )۔ مختصر یہ ک اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں اپنی متعدد سفات جلال کا ذکر کیا ہے کہ ود مالک یوم الذین ہے ، مالک اللک ہے ، ملک و بادشاد ب جبار وقبار اور ذولجلال والاكرام ب ، متكبر و على وكبير ب ، كبريائي اسى كے لئے ہے ، وو فتناح و قابض و رقيب و حفيظ ہے ، ود متعال و متشدر منتقم و ذوا تنقام ہے ، ود قاضی و خُکم و عاول ہے ، ود حاکم و احکم الحاکمین ہے ، غرنسکہ ود ایسا ساحب جلال وجبروت اور بيكر عظمت وكبريانى ہے جس كے جلال وعظمت كے سامنے كسى كى مجال نہيں كد دم ماد كے یا سرتابی کرسکے ۔ اس کے جلال و اقتدار کا سکہ دونوں جہان میں چلتا ہے اور دراصل یہ پوری کا تنات اور اُخروی زندگی بیشتر چیزین اس کے جوال و جبروت کی شاہدِ عدل ہیں۔(۱۳۰) صفاتِ جمالی رحمان و رحیم

(کہ ، اللہ کو پکارو یار حمنٰ کو ،جو کہ کر پکارو کے ، سواسی کے ہیں سب نام خاص) ۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جالی صفت رحمان رحیم ہی ہے اگر چہ رب العالمین کی مستزاد صفات میں اس پر کافی بحث ہو چکی ہے تاہم یہاں سسلة کلام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی اس اہم ترین صفتِ جالی کا مختصر آتجزیہ پیش کیا جا دہا ہے ۔

قرآن بجید میں اناسی آیات میں لفظ رحمت استعمال جوا ہے جن میں ہوئی بین اور ان میں ہے معنوں میں آیات میں افظ رحمت استعمال جوا ہے جن میں بیان جوٹی بین اور ان میں ہے بھی اکثر کا میں آیات میں رحمیت (تیری رحمت) ، پانچ مقامات پر رحمتا (جماری تعلق سی ذات کریم و رحیم ہے ہے بحر تین آیات میں رحمیت (تیری رحمت) ، پانچ مقامات پر رحمتا (جماری رحمت) دو مقامات پر رحمتی (میری رحمت) اور بچیس آیات کر مد میں رحمت (اس کی رحمت) کا ذکر ہے ۔ جبکہ سناون آیات قرآتی میں اس کی سب سے عظیم صفت رحمان کا حوالہ ہے اور پچانوے مقامات پر صفت رحم کا تذکرہ ہے ۔ اس کو حالت نسب میں "رحیم" بیس آیات میں استعمال کیا ہے اور چار آیات میں اللہ تحالیٰ کو ارحم الراجین (سب سے ایجار حم کرنے والا) بتایا کیا ہے ۔ گویا کہ (سب سے زیادہ رحم کرنے والا) بتایا کیا ہے ۔ گویا کہ جموعی طور سے تین سو بیس آیات میں اس صفت و لفظ کا استعمال ہوا ہے ۔ استی کثرت سے اور گوناگوں اسالیب و ادار میں بی اس کا تذکرہ اس کی اہمیت آباکہ کرنے کے لئے کافی ہے ۔ (۱۲۱)

صفت رحمان کا تعلق اصلی اللہ سے ہے اور اس کا خوبصورت عذکرد سورڈ یقرد ۱۹۳ میں آیاہے:

وَالْمُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدُتَ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيَّمُ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَ غَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيجِّعَلُّ شُمُّ الرُّحْنُ وُدًّا

(جو یقین لائے ہیں اور کی ہیں نیکیاں ، ان کو دے کا رحمٰن محبت)۔ سورہ ملا د میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اہم صفت اور اپنی ذات کی طرف ایک اہم اشارہ کیا ہے :

أَلَرُ خُمَٰنَ عَلَى الْعَرُّ شِي اسْتُوٰى

(دد بڑی مہر والا ، تخت کے اوپر قائم ہوا۔) اسی حقیقت کو سورہ فرقان ۵۸ میں بھی بیان کیاہے ۔ کہیں رحمان کو رب کی صفت مہتم بالفان رب کی صفت مستراد کے طور پر بیان کیا ہے (جیبے سورہ طفا ۱۹۰ ، انبیا ۱۱۲ ، نباع ۲) اور کہیں اللہ کی صفت مہتم بالفان کی طرح جیبے سورہ فاتحہ ۱۱ اور سورہ نمل ۲۰ میں ایسم اللہ الرحمن الرحیم (شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رحم والا) میں کیا ہے ۔ اور اختتام بھی (۱۲۲)

دم والا) میں کیا ہے ۔ اور تج یہ ہے کہ اسی رحمان و رحیم اللہ کے نام سے آغاز بھی ہے اور اختتام بھی (۱۲۲)

اللہ تعالی کی مرکزی اور بنیادی صفت دب کے ضمن میں اس کی ایک اہم صفت رحیم کا ذکر کافی تفصیل ہے آ

چکا ہے اور یہ نکتہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحیم اکثر و پیشتر کسی نہ کسی اور صفتِ الہٰی کے ساتھ متصل ہو کہا ہے اور یہ ناز میں الرحیم ، التواب الرحیم (مہریان رحم والا) ، رؤف رحیم (شفقت رکھتامہریان) ، غفور رحیم (نظفت رحیم (زیروست رحم والا) ، مفور رحیم (زیروست رحم والا) ، عفور رخیم (نشفت رحیم (زیروست رحم والا) ، الدر زیادہ تر یہی دونوں ساتھ ساتھ بیان ہوئی ہیں ، عزیز رحیم (زیروست رحم والا) ، الدرائر حدم (نباہ ۲۵ کار) (نیک سلوک رحم والا) ۔ وہ ست کم آغاز میں اور مرکزی حیثیت سے آئی ہے اور ان ناور مقلمات میں سے ایک سورہ نساء ۲۹ ہے:

مين حايف وروحه وبه بي . ولا تَفْتُلُوْآ أَنْفُ كُمْ إِذَ اللهُ كَانَ بِكُمْ رَجِيًّا (اور نه خون کرو آپس میں ، اللہ کو تم پر رحم ہے) سورہ حود ، دوسری ایسی آیت ہے جہاں اسے پہلے ذکر کیا ہے اگر چہ اس کے بعد بھی ایک اور صفت جالی لکا دی ہے :

واسْتَغْفَرُ وَا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُؤْبُواْ اللَّهِ ۗ انَّ رَبَى رَحَبْمُ وَدُودُ

(تہارا رب وہ ہے جو بانکتا ہے تمہارے واسطے کشتی دریاسیں کہ تلاش کرواس کا فضل ، ووہے تم پرمہربان)۔ جبکہ سورڈیش ۸۵ اے رب کی صفت مستراو پھر بنایا کیا ہے :

سَلَّمُ قُولًا بَنْ رَبُّ رُحيم (سلام بولنا ، دب مبريان سے)

اس بحث سے کہیں یہ تہ سمجر لیا جائے کہ صفت رحیم بالکل ٹانوی حیثیت کی ہے اور وہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر بی آتی ہے ۔ دراصل وہ اللہ تعانی کی جائی صفات میں سے ایک بنیادی صفت ہے جیسا کہ بسملہ میں اس کے استعمال و مقام سے معلوم ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالی کی رحمت کا اظہار بہترین طریق سے کرتی ہے جب کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت سے ذیادہ اسم حسن یا اسم ذات بن کر آبحرتا ہے ۔ مفشرین نے عام طور سے ان وونوں کے معانی میں زیادہ اور کم مبائفہ کا فرق روار کھا ہے مگر بنیادی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کو بطور اسم ذات یا اسم بدل استعمال کیا ہے ۔ جب کہ رحمیم کو بطور صفت ، پلاریب اللہ تعالیٰ اپنی محکوقات کے لئے سراپار خم ہے کہ وہ ان کی بنی بدل استعمال کیا ہے ۔ جب کہ رو انتخار اور شرک تک کو اس ونیا میں ایک معین صد تک برداشت کرتا ہے اور ان کو اپنی نفرمانی ، سرکشی حتیٰ کہ کر و وہ ایمان لاکر اور علی صالح کر کے دونوں جہان میں رحمتِ البیٰ کے پورے مستحق بنیں ۔ (۱۲۲)

## (ب) محبتِ الهين :

اس کی جالی صفات میں سے ایک صفت "ودود" (عبت والا) جس کا ایک حوالہ اوپر سورہ ہود - ۹ کے ضمن میں گزراب - اگر چاس کو صرف ایک اور مرتب سورہ بروج ۱۴ میں استعمال کیا ہے ۔ لیکن بعض اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے اس کے بعض اور هستفات کا ذکر کیا ہے جیے سورہ مریم ۹۳ میں جس کا حوالہ بھی اوپر آ پکا ہے ۔ البتہ کئی اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے مودت پر داکر نے کی اپنی صفت کا ذکر ضرور کیا ہے ۔ سورہ روم ۲۱ میں فرمانی:

وُجُعْلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَّ رَحْمَةً

(اور رکھا تمبارے میچ بیار اور مبر) دوسری آیات میں بھی اس کا ذکر کسی ندازے کیا ہے (سورونسا ، ۹۳ ، ماندو ۸۲ عنکبوت ۲۵ ، شوری ۲۲ ، ممتحد ۱ ، ٤) ان سے يه بير حال معلوم بوتا ي كه الله تعالى نه صرف محبت كابيكر ب بلك وو دلوں ميں محبت بيدا كرنے والا بحى ب - الله تعالى في التى محبت كا اظهار أيك دوسرے لفظ "خب" ے کیا ہے ۔ اور متعدد آیات میں وانع کیا ہے کہ وہ کن لوگوں اور چیزوں اور اعال سے محبت کرتا ہے اور کن سے نفرت \_ چنانچه نخسنین (نیکی والون) نوابین (توب کرفے والون) منطقرین (ستحرائی والون) مُنفین (پرسیز کارون) صابر بن (ثابت رہنے والوں) مُنوِ بُکلبن (تو کل والوں) مُقْسِطبن (انساف والوں) اور ان کے اعال اور تمام خیر سے محبت كرتا ب اور مُعَندين (زيادتي والوس) كافرين (منكروس) طالمين (ب انسافوس) مُفسدين (فساد والوس) خَالِنِيْن (شيانت كرنے والوں) مُسْرِقِين (اڑا دينے والون) مُنكبرين (غرور كرنے والوں) فَر حين (اترائے والول) غُمَّال وَ فَهُور (اترائ اور برائي كرت والول) خوَّال والبم (وغاباز وكنبكار) حوّان و كَفُور (وغاباز و ناشكرول) وغيره اور ان کے افعال اور شرکو نہیں پسند کرتا ۔ (سورد بقرو ۱۹۰، ۱۹۵، ۱۹۵، ۲۲۲ ۲۰۲ آل عمران ۲۲ ، ۵۲، ۵۲، ۱۲۳، ۱۲۳ ، ۱۳۰ ، ۱۳۸ ، ۱۵۹ ، النسل ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، مائدو۱۳۲ ، ۲۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ۵۵ ، انفال ۱۸ ، توبرس ، ۲ ، ۱۰۸ ، نحل ۲۳ ، حج ۳۸ ، قصص ۱۷ ، روم ۲۵ ، لقمان ۱۸ ، شوری ۳۰ ، مجرات ۹ ، صريد ٢٣ ممتحنه ٨ صف ٢) الله تعالیٰ کی محبت و پسند يا نفرت و ناپسند كا دراصل ان اعمال سے تعلق ہے جن كو الله تعالى نے خیر و شرکے دو طبقوں/خانوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس نے پہلے ہی داننے کر دیا ہے کہ خیر و ثواب کی راواللہ کی محبت و رضاادر اجر و ثواب اور مغفرت کی طرف لے جاتی ہے اور شر و فساد کی راہ اس کی ناپسندید کی ، خفکی ، عقاب و عذاب كى طرف لے جاتى ہے ۔ مكريبال بھى اس كى محبت اس كى خفكى بر غالب ہےك شركابدا تو برابر كا لمتا ہے اور توب سے مغفرت بھی ہو جاتی ہے مکر خیر کا ثواب دس کنایا بے حساب عطاکر تا ہے کہ وہ ودود و غفور ہے ۔ (سورہ انعام ۱۲۱) (۱۲۲)

(ج) علمِ البي

الله تعالیٰ کی ایک اور صفتِ جالی اس کا حلیم (تحمل والا) ہونا ہے ۔ قرآنِ بجید میں کئی مقامات پر اپنی اس صفت کو مختلف سیاق و سباق میں بیان کیا ہے ۔ سورہ بقرۃ ۲۲۵ میں انسان کے بالارادہ کناہ کرنے کے ضمن میں اینے حکم کا اظہاد کیا ہے :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْنَانِكُمْ وَلَكُنْ يُوَاخِذُكُمْ بِهَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ مُ وَالله غَفُورُ حَلِيمٌ (نہیں پکڑتاتم کو اللہ ناکاری قسموں پر تمہاری ، لیکن پکڑتا ہے اس کام پر ، جو کرتے ہیں دل تمہارے اور اللہ بخشتا ہے تحمل والا)۔ وس آیات آگے دلوں میں باتیں بخیبانے اور اللہ کے ان سے واقف ہونے کے ضمن میں پھر اس صفت کا بیان ہے جبکہ ۳۹۲ میں صدق سکلیف دو کے مقابلہ قول معروف اور معافی کو بہتر بتانے کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے ۔ کئی اور آیتوں میں اس کو اللہ کی طرف سے معافی دینے ، وصیت کرنے اور پسندید د جبان میں واخل کرنے وغیرہ کے ضمن میں استعمال کیا ہے (آل عمران ۱۵۵ ، نساء ۱۳ ، سائد و ۱۰۱ ، تج ۵۹ ، اسراء ۳۳ ، احزاب ۵۱ ، فاطر ۲۱ اور تفاین میں استعمال کیا ہے (آل عمران ۱۵۵ ، نساء ۱۳ ، سائد و ۱۰۱ ، تج ۱۹۵ ، اسراء ۳۳ ، احزاب ۵۱ ، فاطر ۲۱ اور تفاین کیا ہے ان تام آیات پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اول تو اس کو پوشیدہ و مضم ہمور کے ضمن میں بیان کیا ہے اور دوم اکثر آیات میں حلیم کی صفت کو غفور کے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے (یعنی گیارہ آیات میں سے چو مقلمات پر ) بقید آیات میں آیک جگہ غنی کی صفت استعمال کی ہے ۔ تین جگہ علیم اور باتی آیک میں شکور جو اللہ تعالی کی آیک اور صفت جالی ہے ۔ قرآن مجید میں خورہ بالا آیت کے علاوہ تین اور مقامات پر اس کی لیک اور شکل یعنی شاکر ۔ مورہ بقرہ ۱۵۸ میں فرسایا :

وَمَنْ تُطَوِّع خَيْرًا لا قَانَّ الله شَاكِرُ عَلِيْمٌ

اور جو کوئی شوق سے کرے کچھ نیکی ، تو اللہ قدر دان ہے سب جاتاہے ۔

اس فهمن میں مورو نساء ۱۴۷ میں ارشاد کیا:

مَايَفُعَلُ اللَّهِ بِعَذَا بِكُمْ إِنَّ شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ \* وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيًّا

(کیا کرے کا اللہ تم کو ، عذاب کر کے؟ اگر تم حق مانو اور یقین رکھو اور اللہ قدردان ہے سب جاتا)۔ سورڈ فاطر ۲۰ میں بیان کیا

لِيُوَفِينَهُمْ أَخُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِنْ فَضَلِمُ اِنَّهُ غَمُورٌ شَكُورٌ

(تا پورے دے ان کو نیک ان کے ، اور بڑھتی دیدے اپنے فضل سے ، تحقیق وہ ہے بخٹنے والا قبول کرتا) ۔ اِسی سورہ کی آیت ٣٣ میں غم دور کرنے کے ضمن میں بندوں کی زبان سے اپنی یہ صفت بیان کراٹی ، جب کہ شوڈی ٢٢ میں ادشاد کیا :

وْمَنْ يَقْتُرِ فَ حَسَنَةً تُزِدُلُهُ فِيْهَا حُسْنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

(ادر جو کوئی کماوے کا نیکی ، ہم اس کو بڑھا دیں کے اس کی خوبی بے شک اللہ معاف کرتا ہے ۔ حق ماتنا)۔ سورہ تغابن ۱۷ میں اعلان کیا :

إِنْ تُقُرِضُوا اللَّهَ قَرُّضًا حَسَّنًا يُضعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمً

(اکر قرض دو اللہ کو اچمی طرح قرض دینا، ود دوناکر کے دے تم کو ، اور تم کو بخشے اور اللہ قدروان ہے تحمل والا)۔ ان تام آبات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کذار اور اطاعت کیش اور نقل خیرات کرنے والے بندوں کے اعلیِ صالحہ

نافله کا قدروان بناکر پیش کیا ہے ۔ (۱۲۵) انعام و فضلِ الہٰی :

ایک اور اہم جمل صفت اللہ تعلی کا منعم و ذو فضل (انعام و فضل کرنے والا) ہوناہ اور قرآن مجید میں اس کا بکڑت ذکر آیا ہے ۔ کبیں اس کو ذو فضل کی صفت کی صورت میں بیان کیا اور کبیں اس کو اپنی طرف نسبت وے کر اپنا فضل (فضل) قرار دیا ہے ۔ فعمت کے ضمن میں اسم فاعل استعمال کرنے کے بجائے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے ہی بیان کیا ہے ۔ فاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فعمتوں کو نہ گنا جا سکتا ہے اور نہ ان کا کما حقہ شکر اوا کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح فضل ربائی گونا گوں اور بیکراں ہے جس کے لئے انسان جتنا شکر اوا کرے کم ہے ۔ قرآنِ مجید نے مختنف انعامات واحسانات اور ہر طرح کے فضل و کرم کے ضمن میں اپنے منعم و ذو فضل ہونے کا ذکر کیا ہے ۔ پہلے تو اس کے ایک بدیہی حقیقت بیان کی :

فَلُوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرِحْنُ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْحَسِرِيْنَ (سوردالبقرد-٦٠) (سواكر و ہوتا فضل الله كاتم پر ،اور اس كى مېر ، تو تم فراب ہوتے) \_ ليكن اس كى رحمت كا تقاضا ہے جس كے

وَلَكِنَّ اللَّهُ ذُوْ نَصَّل عَلَى الْمُلْمِينَ (البِّرد-ادم)

(لیکن الله فضل رکھت ہے جہان کے لوگوں ہر) فاہر ہے کہ ود مالک و مختار، آقا و مواداور ربِ کُل ہونے کے ساتھ ساتھ کیم و علیم بھی ہے ۔ لہذا جاتتا ہے کہ کے اپنے فضل ہے توازے اسی لیے فرماتا ہے :

فُلُ إِنَّ الْفَضْلَ بِيدَ اللهِ تَ يُوتِيْهِ مَنْ يَضَاءً تَ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ ۞ (آل عصران ٧٣)

(توکہ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے ، ویتا ہے جس کو چاہے اور اللہ کنجائش والا ہے خبروار)۔
اسی حقیقت کو دوسرے الفاظ میں کئی جگہ ہوں یان فرمایا:

وَاللهُ يَحْمَتُ مِنْ مِنْ مِنْ يَشَاءُ وَاللهُ دُوالْفَصْلِ الْعَظِيمِ : (بقره ١٠٥) - آل عمران ٢٠) (اور الله خاص كرتاب الذي مهرباني جس يرجاب \_ اور الله كافضل براب ) \_

الله تعانی نے اپنے ذوالفضل العظیم ہونے کاذکر بہت سی آیات میں کیا ہے۔ (بقره ۲۳۳) ، آل عمران ۱۵۱ ، ۱۵۱ ، الله تعانی المنظیم ہونے کاذکر بہت سی آیات میں کیا ہے۔ (بقره ۲۲، ۲۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲۰ ، نور ۱۰ ، الله ۱۲۰ ، نور ۱۰ ، الله ۱۲۰ ، نور ۱۰ ،

۳۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، نمل ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۰ ، فاطر ۲۲ ، غافر ۶۱ ، شواری ۲۲ ، صید ۲۱ ، ۲۹ ، جمعه ۴ ، ۱۰ وغیره) -ان تهم آیئت کرید میں اپنے فضل و کرم کا ذکر مختلف سیاق میں کیا ہے مثلّاان کی تخلیق ، ہدایت بخشی ، مغفرت و گزؤہ بخشی اور متعدد دوسرے انعامات الہیٰ کے پس منظر میں ۔ لیکن انسان ایسا ناشکرا ہے کہ اس کاکسی طرح شكر نبيس اداكر تا چناني كنى آيات مين اس تلخ حقيقت كو بحى يبان كياب :
الله لدو عصل على الساس ولكن اكثر الناس لا يشكر ون
(الله تو فضل ركحتا ب لوكول بر ، ليكن أكثر لوك شكر نبيس كرت) د (مورد بقرد ١٣٣ ، يونس ١٠ ، تمل ٥٢ ، غافر ١١) وغيرد (١٣١)

اگرچ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے کے منعم یا نعمت کے اسم فاعل کا ذکر نہیں کیا ہے تاہم اپنی نعمتوں کا ختلف سیاق و سباق میں بیان پیش کیا ہے اور بلاشبہ و استعموں کا منعم اور محسنوں کا محسن ہے ۔اس کے احسانات و انعامات اتنے زیادہ بیس کہ وہ حد و شمار سے خارتی بیں اور اس حقیقت کا اظہاد متعدد آیات میں کیا ہے :
وائ تعدّوا معمد الله الانحصول ها من الله لعفُور رَحیْم (نحل ۱۸)
(اور اگر کنو نعمتیں اللہ کی ، نہ پوراکر سکو ، بے شک اللہ بخشے والامہریان ہے)۔

جن دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ کی ہے حد و حساب نعمتوں کاؤکر ہے ان میں سور ڈابراہیم ۴۴ بھی شامل ہے جس میں ان نعمتوں کی تعداد اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وسعت و حد کا اندازہ بھی ہوتا ہے :

وانکُمْ مَنْ کُلَ مَا سَالْتُمُوَّهُ \* و ان تَعُدُوْا نَعْمَتُ اللهُ لَا تُعْصُوْهَا \* انَّ الْإِنْسَانَ لَطَلُوْمُ كَفُارُ (اور دیاتم کو ہر چیز میں سے جو تم نے مانکی ، اور اگر کنو احسان اللہ کے ، نہورے کر سکو ، بے شک آدمی بڑا ہے۔ انساف سے ناشکر)۔

منعم و محسن اور صاحبِ فضل کی ایک اور مترادف جملی صفت جو اللہ تعالی نے اپنے لئے بیان کی ہے وہ وباب (دینے والا) ہے اور وہ ہر قسم کی نعمت و رحمت کی عطا کے لئے استعمال کی کئی ہے ۔ سورہ آل عمران ۸ میں ارشاد

وَهَبُ لَنَا مِنْ لُدُنْكَ رَجْمَةً \* إِنَّكَ آنْتَ الَّوهَابُ

(اور دے ہم كوائے بال سے مبريانى ، تو بى سب دي والا)۔

یباں وہاب ہدایت کے بعد کراہی اور ول کی تجی سے بچانے کی رحمت و احسان کے پس منظر میں کہا ہے۔ جب کہ سوروس ، میں وحی رہائی اور رسالت کے ضمن میں فرمایا ہے اور اس کو رحمت رب سے جو ڈ دیا ہے: اُم عند مُنم حر آئن رخمۃ ربّك الْعزيْز الْوهَاب

(كياان كے پاس بيں فزائے تيرے رب كى مبرك ؟ جو زبردست بے بخشنے والا)۔

اوراسی سورد کی آیت ۳۵ میں صفرت سلیمان کی دعائے سلطنت دنیا کے ضمن میں ذکر آیا ہے جس کا حوالہ او پر آپکا ہے ۔ اسم مبالغہ کے اس ذکر کے علاوہ فعل کی مختلف شکلوں میں اس کا ذکر کیا ہے اور وہ بھی مختلف سیاق و سباق میں ۔ شکا حضرت ابراہیم کو بڑھائے میں حضرات اسمعیل و اسمحق کے علاوہ حضرت یعقوب عطا فرمائے:

رسورہ انعام ۸۸ ، ابراہیم ۲۹ مریم ۲۹ ، انبیاء ۲۷ ، عنکبوت ۷۲ ، حضرت موسی کو ان کے بھائی حضرت بادون بلاور بنی عظا کئے (مریم ۵۲) حضرت ذکر یا کو حضرت یحیٰ کا تحفہ دیا (انبیاء ۴۹) حضرت داؤہ کو حضرت سلیمان جیسا فرزند دیا (ص ۲۰) حضرت الدب کو ان کی صابر و شاکر ابلیہ اور ابل دیے (ص ۲۲) اور اس سے زیادہ ان کی اولاد و ازواج سے سرفراز کیا (مریم ۵۰) ۔ عام انسانوں کو وہ نہ صرف اولاد نرینہ و صادہ عظا کرتا ہے بلکہ ان کی اولاد و ازواج سے مرفراز کیا (مریم ۵۰) ۔ عام انسانوں کو وہ نہ صرف اولاد نرینہ و صادہ عظا کرتا ہے بلکہ ان کی اولاد و ازواج سے آنکھوں کی محمد آبی ہی عظا کرتا ہے (شوری ۲۹ اور فرقان ۲۲ بالتر تیب) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لفظ اعظیٰ اسکے فروج اللہ تعالیٰ نے لفظ اعظیٰ اور لفظ آئی (دیا) کے ذریعہ بھی اپنی نعتوں کے عظا کرتے اور اپنے معطی ہونے کا ذکر متعدد آبیات میں کیا ہواد گوئاکوں نعموں کے علاوہ طرح طرح کے سیاق و سیاق میں ذکر کیا ہے (خاصلہ ہو : اعظیٰ کے لئے : ظ ۵۰ میں فرک کیا ہے (خاصلہ میں انگر کوئاکوں نعموں کے علاوہ طرح طرح طرح کے سیاق و سیاق میں ذکر کیا ہے (خاصلہ ہو : اعظیٰ کے لئے : ظ ۵۰ میں فرکر کیا ہے (خاصلہ ہو : اعظیٰ کے لئے : ظ ۵۰ میں فرکر کیا ہے (خاصلہ ہو اللہ ناور) کوئاکوں نعموں کے علاوہ طرح طرح طرح کے سیاق و سیاق میں ذکر کیا ہو (خاصلہ ہو تا اعظیٰ کے اس کا در اس میں فرکر کیا ہو (خاصلہ ہو کہ انگر فواک انگر کیا ہو کر انگر کوئاکوں نعموں کو فرک انگر فواک انگر فران میا ۲۵ میان ۱۳۸ انگر فواک انگر فواک انگر فواک انگر فران میں دور کوئاکوں نعموں کوئاکوں نوب ان میں دور کوئاکوں نعموں کوئاکوں نوب کوئاکوں کوئا

ر سیسه میں موجب معدی وسیس موجب می مواج میں موجود ہے۔ ( پھر دیاان کو اللہ نے، ثواب دنیا کا بھی اور خُوب ثواب آفرت کا، آل عمران ۱۷۰، ۱۸۰، نساء ۲۷، ۵۴، مالدہ ۴۸،۲۰۰ انعام ۱۶۵، نور ۲۳، نمل ۲۳، حشر ، محمد ۱۷ اور متعدد دوسری آیات کریسہ ۔ (۱۳۷)

(د) دعاول كوشننے والا:

الله تعالیٰ کی الوہیت و ربوییت کا تقاضا ہے کہ وہ انسانوں کی دعاؤں کو قبول کرے اور اپنے مخصوص بندوں کو بلا مائے بھی عطا فرمائے مگر وہ دعاؤں کو سننا اور قبول کرنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس کے عطا کرنے والے رب کی صفت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اسی لیے اس نے قرآن مجید میں کئی جگہ اپنے آپ کو مجیب (دعائیں سننے والا) اور سمیع

الدعاء (دعاسننے والا) بھی کہا ہے۔ یہ اس کی ایک اہم جالی صفت ہے جس کا ذکر بہت سے دوسرے سیاتی و سباتی میں بھی مات مجی ماتا ہے۔ مغفرت و انابت الی اللہ کے ضمن میں سورد ہود ٢١ میں فرمایا:

فَاسْتَعْمَرُ وَهُ \* ثُمَّ تُوْيُوْا اللهِ انَ رَبَى قريبُ تَجِيبُ

(مو بخشواز اس سے ، اور اس کی ط ف آف ، تحقیق میرارب نزدیک ہے قبول کرنے والا)

حشرت نوح کی وعا کے جواب میں ارشاد ہوا:

وَلَقَدُ تَادِيثًا نُوحُ فِينِهُم اللَّحِيْبُونِ (صَافَاتِهِ،)

اور ہم کو پکاراتھانو تے نے ، سوکیا خوب پہنچنے والے ہیں پکار پر ۔

اور یہ کوئی حضرت نوع کے ساتھ مخصوص سلوک نہیں تھا وہ سب کی سنتا ہے ۔

واذا سألكَ عبادى عنَى عانَى قريبُ " أحبُبُ دَعْوَة الدَّاعِ إذا دَعَابِ فَلْيَسْتَجِيبُوْائِ وَلَيُوْ مِنُوابِي لَعَلَهُمْ وَاذَا سألكَ عبادى عنَى عانَى قريبُ " أحبُبُ دَعْوَة الدَّاعِ إذا دَعَابِ فَلْيَسْتَجِيبُوْائِ وَلَيُوْ مِنُوابِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۞ (البقره ١٨٦)

(اور بب تجد سے پوچھیں ، بندے میرے مجد کو ، تو میں نزدیک بوں ، پہونچتا ہوں پکارتے کی پکار کو ، بس وقت مجد کو پکارتا ہے ، تو چاہیے کہ حکم مانیں میرا ، اور یقین لاویں مجد پر ، شاید نیک راو پر آویں ۔) مورد نمل ۲۲ میں ایک خاص حالت میں دعا قبول کرنے کا ذکر ہے :

امَّنْ يُجِبُّ ٱلْنُصْطِرُ اذَا دَعَاهُ وَيَكْشَفُ النَّوَّءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلِمَاءَ الْأَرْضَ \*

(بھلاکون پہونچتا ہے پھنے کی پکار کو ؟ جب اس کو پکارتا ہے اور اٹھا ویتا ہے برائی اور کرتا ہے تم کو نامب زمین

ير - سوره غافر ۲۰ ميس اعلان عام كرجاب

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ٱسْتَجِبٌ لَكُمْ

(اور کہتا ہے تمہارا رب ، مجد کو پکارو کہ بہونچوں تمہاری پکار کو)۔

اور اپنے اس دعویٰ کے اجبات و جبوت کے طور پر اس نے ستعدد جبیوں ، لوگوں کی وعاؤں کے ظامی ظامی اوقات پر قبول کرنے کا حوالہ کئی آیات میں دیا ہے (انفال ۹ ، اجبیاء ۲۵ ، ۸۸ ، ۸۴ وغیره) اور اس سے بڑھ کر اس نے ایک انتہائی شاندار اور خوش کن وعدہ اپنے بندوں سے کیا ہے جس پر اس کے گنہ کار بندے جتنا شکر کریں کم ہے ۔ سورہ آل عمران ۱۹۵ میں قرمایا:

فَاسْتَجَابَ لَمُمْ رَبُّهُمْ أَبِّى لَا أَضِيتُعُ عَمْلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْأَنْفَى -

(پھر قبول کی ان کی دعا ، ان کے رب نے کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت ، کسی محنت کرنے والے کی تم میں سے مرو یاعورت ۔ (۱۲۸)

## اللہ ہی ولی و مولیٰ ہے:

یوں تو اللہ تعالیٰ کی جائی صفات اس کی جلائی صفات کی طرح سیے حد و بے حساب ہیں اور ان کا شار کرنے سے محلوق کی زبان عابز ہے اور قلم قاصر ۔ لہذا آفر میں ایک ایسی صفت عام کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایک طرح سے اس کی تہام صفات جائی کی جامع ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ولی اور سوئی ہے اور ولی اور مولیٰ اپنے بندوں ، ماتحتوں کا پائن باد اور پرورد کار جو تا ہے جو صرف ان کے بھلے کی فکر کر تا اور ان کے برے سے کریز کر تا ہے ۔ ولی (حائی) قرآن مجید کی تقریباً اکتالیس آیات کرید میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے اور مختلف سیاتی و سباتی میں ، کہیں عام مخلوق کے ولی کی ویٹیت ہے اپ و پیش کیا :

وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْنَ اللَّهِ مِنْ وَلَيْ وَلَا نَصِيْرٍ جَرُو . ١٠٤

(اورتم كونبيس الله كے سواكوئي حالتي اور مدد والا)۔

كہيں خطاب كارخ رسول اكرم صلى اللہ عليه وسلم كى طرف كر كے فرمايا:

مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلاَ نَصِيْرِ فِي يَرو ١٣٠

(تو تیراکوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے جایت کرنے والا اور ندو کار)۔

ان دونوں آیات کریہ میں غیر اللہ کے ولی و مدد کار نہ ہونے کا اسی طرح اظہار ہے جس طرح لا الا الله میں اللہ تعالی کے مواکسی اور کے الا ہونے کی نفی ہے ۔ قرآن مجبہ کی بہت سی آیات کریہ میں اس حقیقت کو مختلف اسالیب اور انداز سے بیان کیا ہے (انعام ۵۱ ، ۷۰ ، سجد ۲۰) ان آیات میں ولی کے ساتھ دوسری صفت شفیج (سفارشی) لکائی اور مقسد یہ قابر فرمایا کہ شاید وواس حقیقت کا اور آک کر کے تقویٰ افتیار کریں یا نصبحت پکڑیں۔ سورہ توبہ ۲۰ میں فرمایا کہ زمین میں ان کو کوئی مدو دینے والا اور حایت کرنے والا نہیں ۔ سورہ رحد ۲۰ میں ولی کے ساتھ واق میں فرمایا کہ زمین میں ان کو کوئی مدود دینے والا اور حایت کرنے والا نہیں اور اسی کی طرح غیر اللہ کے ولی نہیں اللہ توائی نے فالق حیات و موت کے پس جونے کا ذکر کیا ہے ۔ سورہ توبہ ۱۱۱ میں بھی بہی ذکر و حوالہ ہے مگر وہاں اللہ توائی نے فالق حیات و موت کے پس منظر میں دیا ہے ۔ ببکہ سورہ اسراء ۱۱۱ اور سورہ کہف ۲۳ میں حگم و ملک ابنی میں غیر اللہ کی شرکت کی نقی کے ضمن میں غیر اللہ کے ولی ہوئے کی تردید کی ہے ۔ سورہ فصلت ۲۳ میں دشمن ۔ کے ساتھ مووت پیدا کرنے والے ولی کی حیثیت سے اپنے کو آباکر کیا ہے اور شوری میں اعلان کر دیا کہ ظالموں کا کوئی ولی اور مدد کار نہیں اور اسی ہے متصل میں فرمایا کہ : وہ غیر اللہ کو ولی بناتے میں حالاتکہ اللہ بی اصل ولی ہے ۔ وافتہ ہوالولی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی آیت میں فرمایا کہ : وہ غیر اللہ کو ولی بناتے میں حالاتکہ اللہ بی اصل ولی ہے ۔ وافتہ ہوالولی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی تو نے کی حیثیت سے فرمایا ۔

وَيُنْشُرُ رَخْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْخَمِيْدُ ﴿ شُرُى ٢٨ :

اور پھیلاتا ہے اپنی مہر اور وہی ہے کام بنانے والا ، خویوں سرایا ۔ اسی سورہ کی آیت مام میں ولی کو

بطور بادى ييش كيا: وَمَنْ يُضَلَلُ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ وَأَلَى مِنْ أَبَعْدِم

اور بس کو راون وے اللہ ، تو کوئی نہیں اس کا کام بنانے والا اس کے سوا ۔ سورہ بقرہ ۲۵۷ اور سورہ آل عمران ۱۸ میں اللہ تعالیٰ کو مومنین کا ولی بتایا گیا ہے جو ان کو تاریکی ہے دکال کر روشنی میں لاتا ہے اور بدایت براہیمی ہے فیضیاب کرتا ہے اور سورہ جائیہ ۱۹ میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ولی قرار دیا ہے اور اللہ کو تقویٰ والوں کا ۔ کئی اور آیات کریہ میں انسانوں کو شیطان ، غیر اللہ وغیرہ کو اپنا ولی و مدد کار بنانے ہے روکا گیا ہے کہ وہ ولایت کا حق نہیں رکتے اور صرف اللہ تعالیٰ بی ان کا ولی برحق ہے ۔ (نساء ۱۹۸، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، مائا ، مریم ۲۵ ، احزاب ۱۵ ، مریم ۲۵ ، احقاب دعا کرائی گئی ہے ، و هُو یَتُو لُی الصّلِحِیْنَ

(میرا مایتی اللہ ہے ۔ جس نے اتاری کتاب ، اور وہ حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی)۔ اور بقول حضرت یوسف علیہ النسلام (یوسف ۱۰۱)

فَاطِرُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ اللهِ أَنْتَ وَلِيَّ فَى الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَ الْحِفْنِي بِالصَّلِحِيْنَ O اب بيداكر في والله المرات اور زمين كى إتوجى ب ميراكارساز، ويامين اور آفرت مين ، بوت وس مجدكو اسلام ير، اور ملامجدكو يك يختون مين ر (١٣٩)

ان تام اور بعض دوسری آیات کرید پر تدبر کی نظر ڈالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ولی کے ساتھ بعض اور صفات بخی زیادہ تر مقامات میں متصل کی گئی ہیں ۔ کہیں شفیع ہے ، کہیں صفت مزید کے طور پر حمید ہے ، کہیں واق ہے لیکن سب سے زیادہ نصیر (دوکار) کو اس کے ساتھ جو ڈاگیا ہے کم از کم پندرہ سولہ مقامات پر ۔ اس سے دونوں میں معنوی ربط معلوم ہوتا ہے کہ دوست و ولی وہی ہوتا ہے کہ وقت پر خیر خواہی سے کام آئے ۔ دوسر سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ صفت بڑے وسیع معانی میں استعمال ہوئی ہے ۔ کہیں دب کریم کے معنی میں ، کہیں فائل کے معنی میں ، کہیں ان ان کے معنی میں ، کہیں بادی ، معنی میں ، کہیں بادی ، معنی میں ، کہیں بادی ، کہیں دوست و خیر خواہ کے معنی میں ، کہیں بادی ، کہیں بدر گار ، جائے تی ، وقت ضرورت کام آئے والے محص ، نجات دہندہ ، اور نہ جائے گئے مطالب و مفاہیم میں دراصل اللہ تعالیٰ ہی بنیادی طور سے ولی و نصیر ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں کہ ووالا بھی ہے ۔ دب بھی اور نال بھی ہے ۔ دب بھی اور نال بھی ہے ۔ دب بھی اور نال بھی ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں کہ ووالا بھی ہے ۔ دب بھی اور خالق بھی اور اس کے بالمقابل کون ولایت و جایت کا دعویٰ کر سکتا ہے ۔

ولی کی ایک دوسری شکل بطور صفت الہٰی مولی ہے جو قریب قریب انہیں مفاہیم و مطالب میں ذراہے فرق کے ساتھ استعمال ہوئی ہے ۔ مسلمانوں کو اطمیعتان دلایا کہ اگر دوسرے ان کے دوکار و دوست نہ بھی بنیں اور ان کی کا افت کریں تو ان کو فکر نہیں کرتی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا بہترین مولیٰ اور بہترین دوکار ہے :
وَإِنْ نَوَلُواْ فَاَعْلُمُواْ أَنَّ اللَّهُ مَوْلُمُ حُمْ مُ نِعْمَ الْمُولَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ وَ اِنْعَال ۔ ، م

(اوراكر وہ نه مائيں تو جان لوك اللہ ہے جائتى تمہارا ،كيا خوب جيتى ہے اوركيا خوب مدوكار) ۔
اسى ليے سب ہے رشتہ تو رُكر اسى ہے تعلق قائم كرنے كا حكم ہے :
واغنص مُوا باللہ م هُو مُولِنكُ مَ : فَعُم اللّٰولى و معْم اللَّصِيْرُ (مورد ج - ١٣)
اور پكروالله كو ، وہ تمہارا صاحب ہے ، مو خوب صاحب ہے اور خوب مددكار ۔
مورد آل عمران ، ١٥ ميں اس حقيقت كو دوسر ہے انداز ہے ريان كيا:
عل الله مُولِنكُم تَ وَهُو خَيْرُ النَّصر بُنَ اللّٰهِ مَالله و كار ہے اور الله تمہارا مدوكار ہے اور الله الله تمہارا مدوكار ہے اور اس كى مدوسب ہے بہتر ہے )۔
مورد محمد ١١ ميں وضاحت كى كو الله تعالى موسنوں كا مولى ہے اور كافروں كاكوئى مولى نہيں ۔
ذلك بَانُ الله مَوْلَى اللّٰذِيْنَ أَمَنُوا وَ آنُ الْكُفَرِيْنَ لَا مُونَى مَلْ الله مَون الله مِن من من الله و مَن الله و مِن الله و مَن الله

(اوراس کاسبب یہ ہے کران ظالوں نے بن کواپتامولی بنار کھاہے ووان کے سیجے دوست و فیر خواو نہیں ہیں)۔ یَدْعُوا کَنْ ضَرُو اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ﴿ لَبِنْسَ اللَّوْلَى وَلَبِنْسَ الْعَشِيرُ (سورہ حج ۱۳) ( کانہ عوالہ مرالیہ جس کاف میل میں نو تقویہ میل کا سات میں میں ایک میں است میں میں اور ا

(پکارے جاتا ہے البتہ جس کا ضرر پہلے پہونچے تقع ہے ، ہے شک برا دوست ہے اور برا رفیق)۔
غیر اللہ کو مولیٰ بنانے کا دنیامیں یہ انجام ہوتا ہے کہ وہ فائدہ ہے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اور دراصل ان کا تصور بحی
نہیں ۔ کیونکہ وہ مولیٰ تحے ہی نہیں ، ظالموں اور کافروں نے ان کو اپنامولیٰ بناکر خود اپنے خسران کا سالمان کیا ۔ اور
ظاہر ہے کہ وہ قیاست میں کیا کام آویں گے ۔

يَوْم لَا يُغْنَىٰ مَوْلَى عَنْ مُوْلَى شَيْنًا وَلاهُمْ يُنْصَرُون (وقان-٢١)

(جس دن کام نہ آوے کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ ، اور نہ ان کو مدد پہونے)۔ اصل مولی اور مالک تو اللہ ہے اور اس کو ہی مولی بنانا چاہیے ۔۔

قُلْ لُنْ بَصِبْبِنَا اللهُ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ، هُوْ مَوْلِنَا ، وَعَلَى اللهِ فَلْبَتَوْكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ توبد ١٥ (توكيد ، يهم كونه بيبوني كا ، مكر وي جولكو ديا الله ن يهم كو ، وي ب صاحب بهادا ، اور الله بي پر چاہيے بحروسا كريس مسلمان) - اور اسى ب معافى چاييں اور دحم و مففرت كى درخواست كريں : وَاعْفُ عَنَا وَ وَاعْفِرُ لَنَا وَ وَارْخَمْنَا وَ الْمُنْ اللهِ اللّهِ وَارْخَمْنَا وَ اللّهِ اللّهَ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَوْلُنَا فَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (البقرو - ٢٨٦) (اور درگزركر بهم ب اور بخش بهم كواور رحم كر بهم پر ، تو بهادا صاحب ب ، مدوكر بهادى ـ قوم كافر پر - (١٢٠)

## فاتمة كلام:

الله تعالی فے اپنے کلام مجید میں اپنی ذات و صفات کاجو تعارف پیش کیا ہے اس کا آخری تجزید یوں کیا جاسکتا ہے کہ منطقی لخاظ سے اس کی ذات و صفات کے دو پہلو ہیں ۔ سلبی اور ایجابی ۔ یہ بحث کہ سلبی پہلو سے ایجابی بہلو کی طرف ارتقا پایا جاتا ہے یا ایجائی بہلو اصل ہے اور سلبی بہلو کی طرف کریز استدلال کا ایک طریقہ ہے ، محض ایک علمی بحث ہے اور وہ خاص مذاق کے لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہے ۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وونوں پہلو ساتھ ساتھ دست باہم وگر چیتے ہیں ۔ سلبی سے ایجانی کی طرف ارتقاماتے والوں کی ولیل لاالڈ الااللہ یعنی کلمہ اسلام و ایمان ہے توایی پہنوکی اولیت پر زور دینے والے علماء قرآن مجید کی اولین سورہ فاتحہ الحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ے استدلال لاتے ہیں کہ انبات وجود باری تعالیٰ سے کلام النبی کا آغاز ہوا ہے ۔ ان دونوں کی دلیل واستدلال اپنی اپنی جکہ درست ہے مگر وہ بیک طرفہ میلان اور مخصوص نظریہ کے تخت مطالعہ کا تتیجہ ہے ورنہ یہ دونوں پہلو لازم و ملزوم بیں اور ان دونوں کے مجموعی مطالعہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے صحیح آ کاہی ہوتی ہے جیساکہ خود قر آن مجید نے اپنے تعارف نام البی میں طریق اختیار کیا ہے اور جس طرح صحیح اعادیثِ تبویہ اور علماء متکلمین اسلام کے مجموعی مظالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے ۔ قرآنِ بجید کی دو اہم آیات اور مجموعہ آیات سورہ اخلاص اور آیت الکرسی میں یہ وونوں بہلوساتھ ساتھ ملتے ہیں۔ اول میں فرمایا کیاکہ "الله ایک ہے، صدو بے نیاز ہے، اس کانہ کوئی زائیدہ ہے اور نہ وہ کسی کا زائیدہ اور اس کے جوڑ کا یعنی اس کا ہمسر کوئی نہیں" ۔ جب کہ دوسری آیت میں ہے : "وہی اللہ ہے اس کے سوا اور کوئی الا نہیں ؟ غرضکہ ان وونوں مقلمات پر اور دوسری برزاروں آیتوں میں یہ دونوں پہلو ساتھ سانح سان بوئے ہیں کہ اس کی ذات و صفات کی تصویر ان دونوں سے سل کر مکمل ہوتی ہے ۔ سلبی پہلو سے محلوق کی ذات و صفت سے اس کی ذات مطلق کی تنزید کر کے اور ایجابی پہلو سے اس کی صفات و اسمائے حسنیٰ کے ذریعہ تقدیس و تحمید کر کے \_

ایک ایسی ذات مطلق جو انسانی سر حد اوراک سے پر سے اور بشری عقلِ نارسا سے ماورا ہو الفاظ و کلام کی گرفت میں نہیں آسکتی اور قرآنِ مجید میں اس کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ انسانی ذبان و محاوروں کے پست تر درجہ پر اتر کرکی گئی ہے تاکہ انسان اپنی اللہ کی ذات کی معرفت اور صفات سے آگاہی حاصل کر سکے ۔ چونکہ ذاتِ الہٰی مادّہ سنزہ ہے اور انسان اپنی آگاہی اور اوراک کے لیے حوایس ظاہری کا محتاج ، اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت محض اس کی صفات کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے ۔ ذاتِ الہٰی کے اوراک کے معالے میں سلبی پہلویا نقی کاطریقہ جس کو اصطلاح میں سنزہ کہا جاتا ہے واحد طریق معرفت ہے چنانچہ قرآن مجید میں اکثر و پیشتر مقلمات پر یہ طریقہ اختیاد کیا گیا ہے اور قرمان الہٰی : آبن تحقیقہ شی ﷺ (شوری ۔ ۱۱) ہے اور قرمان الہٰی : آبن تحقیقہ شی ﷺ (شوری ۔ ۱۱)

(اور نہیں اس کے جوڑ کاکوئی)۔ سے اس کی تعبیر کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اسائے ذات کے علاوہ اسمائے حسنیٰ یا اسمائے صفات میں سب سے اہم صفت جس کا قرآن مجید میں سب سے ذیاوہ اور پُر زور طریقے سے ذکر آیا ہے اس کا النہ ہونا (الوہیت) ہے ۔ قرآنِ کریم نے اس باب میں تین اہم تکات کی وضافت کی ہے : اول اللہ تعالیٰ ہی النہ ، دوم اس کے سوا اور کوئی النہ ہی تہمیں اور سوم وہ النہ واحد ہے ۔ اگرچہ بادی انظر میں یہ تینوں تکات یکسال معلوم ہوتے ہیں تاہم ایسا ہے نہمیں ۔ وہ خدا کے وجود ، غیراللہ کی الوہیت کی نفی اور توجہ اللہ جیے تین اہم اور بنیادی تکات کی وضافت کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں تکات : وجود باری تعالیٰ ، غیراللہ کی الوہیت کی نفی اور توجید پر مختلف دلائل انفس و آفاق سے فراہم کئے ہیں ۔ مکلوق و ظافی کی موجود کی ہی خالق و مالک کے وجود کا تقاضا کرتی ہے ، اس کے علاوہ کا تنات کی تدبیر اور اس کی بچردوں میں ہم آہنگی ایک مدبراعلیٰ اور سائک کی موجود کی کا پتادت ہی ہے اور ان سب سے بڑور کر خود انسان کی دوح اس کا اقرار و اعتراف کرتی ہے ۔ غیرائلہ کے الے ہوئے کی نفی کے سلسلہ میں قرآن کریم کا سب سے بڑااستدلال یہ اس کا اقرار و اعتراف کرتی ہے ۔ غیرائلہ کی موجود کی کا پتادت ہی سلسلہ میں قرآن کریم کا سب سے بڑااستدلال یہ بھردوں میں جم آہنگی آیک سے براہ کی اللہ ہوئے کی نفی کے سلسلہ میں قرآن کریم کا سب سے بڑااستدلال یہ بھردوں میں جم آہنگی آیک ہے ۔ غیرائلہ کی اللہ ہوئے کی نفی کے سلسلہ میں قرآن کریم کا سب سے بڑااستدلال یہ بھردوں میں جم آہنگی آیک ہوئی کی سلسلہ میں قرآن کریم کا سب سے بڑااستدلال یہ بھردوں کی سلسلہ میں قرآن کریم کا سب سے بڑااستدلال یہ بھوئی کی سائٹ کی دورائی کو بھوئی کو بھوئی کا بھوئی کو بھوئی کو بیادی کو بھوئی کی سائستہ میں قرآن کریم کا سب سے بڑااستدلال یہ بھوئی کو بھوئی کو بھوئی کو بھوئی کو بھوئی کا بھوئی کو بھوئی ک

ہے کہ وہ خود مخلوق ہیں لہذا وہ خالق کیے بن سکتے ہیں اوہ رب کیے بن سکتے ہیں ؟ اور پھر ایجابی طورے اپنے انعامات واحسانات کا ذکر کرکے بتایا ہے کہ چونکہ وہ خالق و رب ہے اور اس کے بے شمار احسانات ہیں لہذا وہی اللہ ہو سکتا ہے ۔ اسی استدلال کو آ کے بڑھا کر وہ اس کی توجید کا شبوت بھی فراہم کر تا ہے کہ چونکہ اس کے سوا اور کوئی خالق ورب ، منعم و محسن نہیں لہٰذا وہی اللہ واحد ہے ۔ پھر متحد و مقامات پر اس نے بلادعوی و استدلال بھی ثابت کیا ہے کہ وہی اللہ محالیات کی وہی اللہ واحد ہے ۔ کم متحد و مقامات پر اس نے بلادعوی و استدلال بھی ثابت کیا ہے کہ وہی اللہ واحد ہے ۔

قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے وجود ، غیراللہ کی نفی اور توحید کے اثبات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کو کہیں صرف اللہ واحد کہا ہے ، کہیں اس کی مختلف اہم مخلوقات کی طرف نسبت دے کر استدانال کیا ہے ۔ لہٰذا اللہ الناس (لوکوں/انسانوں کا اللہ) ۔ اللہ آسمان و زمین ، اللہ شمس و قمر ، اللہ کا تنات ، انبیاء کرام بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا گذشتہ قوموں کو مخاطب کر کے تمہارا ، تم سب کا اللہ وغیرہ تعبیرات استعمال کی ہیں اور ان کا مقصود و مطلوب یہی ہے کہ ود اپنے سوا ہر چیز کا اللہ ہے ۔ اللہ کے لیے اسی طرح اسمائے ذات یعنی ازلی وابدی ، حی و قیوم، مسیع و بصیر و مشکلم ، مرید و فعال ، لامکان و عالم الغیب اور حاضر و ناظر وغیرہ تمام کو استعمال کیا ہے جس طرح اسمائے ذات اللہ کا سے جس طرح اسم و ذات اللہ کے اللہ کا ساتھ اللہ کیا ہے جس طرح اسم کو استعمال کیا ہے جس طرح اسم دائلہ ۔ اللہ کا ساتھ الکیا ہے جس طرح اسم کو استعمال کیا ہے ۔

صفات البی میں یا اسمائے صفات میں سب سے اہم تین ہیں : اول تو اس کی الوہیت ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ، دوم اس کی خالقیت ہے اور سوم اس کی ربوبیت ہے ۔

اگر پر منگفین و حکمائے اسلام نے اس کی قدرت و ارادہ وغیرہ کو زیادہ اہم صفات قرار دیا ہے اور آخری دونوں سفات کو قدرتِ الہٰی کا ضمیمہ بتایا ہے مگر قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صفت خالقیت اور صفت روبیت کو صفت قدرت پر دلیل بنا کر ہیش کیا ہے اور انسانوں اور محکوقات کے لجاظ سے اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ وہ ان ہی دونوں بنیادی صفات و اسمائے ذات کا ادراک دونوں بنیادی صفات و اسمائے ذات کا ادراک کرتا ہے بلکہ اس کی الوہیت و وجود تک انحییں کے ذریعے سمجھ پاتا ہے ۔ قاہر ہے کہ قرآنِ مجید جو انسانوں کے دماغ و ذہن کے ساتھ ساتھ قلب و ضمیر کو خطاب کرتا ہے ان دونوں بنیادی صفات پر زیادہ سے زیادہ زور دیتا اور ان محمولی و خطاب کرتا ہے ان دونوں بنیادی صفات پر زیادہ سے زیادہ زور دیتا اور ان محمولی کو مختلف ہیرایوں ، کوناکوں طریقوں اور دل چھو لینے والی عبار توں اور فقر وں میں بیان کرتا ہے ۔ اس دعوٰی کے محملے اند توائی بی خالق ہے وہ طرح طرح سے استد لال لاتا ہے ، کہیں کہتا ہے کہ وہ مظلق ظلق الحق المنان ہے ۔ اس دعوٰی کے در سیس اس کی وضاحت اپنی محکوفات میں سے کسی کی طرف نسبت کر کے کرتا ہے ۔ لہٰذا وہ خالق انسان ہے ۔ ارز انسان ہے ۔ ہندان کی تحکیق سے تین مراحل سے گزارا ، ان سے جس نے انسان کی تحکیق سے تین مراحل سے گزارا ، ان سے بی انسان کی تحکیق کا وریہ تحکیق زوجین (جوڑ ہے جوڑ ہے ) کی ان کا جوڑا بنایا ، اور بھر ان دونوں کے اقسال سے فرزیتِ آدم تحکیق تمام دوسری جائداد اشیائی طرح بائی سے کی اصول پر کی جو ساری کا شامت میں جاری و سادی ہے ۔ انسان کی تحکیق تمام دوسری جائداد اشیائی طرح بائی سے کی اصول پر کی جو ساری کا شامت میں جاری و سادی ہے ۔ انسان کی تحکیق تمام دوسری جائداد اشیائی طرح بائی سے کی اس کے افسان کی تحکیق تمام دوسری جائداد اشیائی طرح بائی سے کی ان کیا ہوں کی جو ساری کا شامت میں جاری و سادی ہے ۔ انسان کی تحکیق تمام دوسری جائداد اشیائی طرح بائی سے کے افسان

اور اس کو بھی تین مراحلِ تحکیق سے گزارا ووند صرف خالق حیات ہے بلکہ خالقِ مات بھی ہے اور ونیادی کا ثنات محض انسان و جنس کی اہتا و آزمائش کے لئے ہیدا کی ہے تاکہ آخرت میں ان اعال اور اپنی رحمت و کرم کے مطابق ان کو جزا و سزا دے سے اور انساف کے تقاضے پورے کر سے کے کا تنات کی تحکیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادتِ النی کرے اور یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے ۔ پھر اس کا ثنات کو انسان کے لئے مسخر کر دیا تاکہ وہ اللہ کے وکھائے ہوئے دائتے کے مطابق علی کرے ۔ اسی وجہ سے قر آنِ مجید نے اللہ تعالیٰ کو کہیں خالقِ ارض و ساکہا ہے ، کہیں ان کی حقائی کی اہمیت کو واضح کیا ہے ۔ کہیں خالقِ جیال و انہار و اجرامِ فلکی و ارضی کہا ہے ، کہیں دن رات کا خالق بتایا ہے تو کہیں خالقِ بنایا ہے تو کہیں خالقِ بنایا ہے حق شرات اور اپنی صفت تو کہیں خالق بناتات و شرات اور اپنی صفت خالقیت سے اسی طرح اسلام کے تین بنیادی عقائد ۔ توجید (الوہیت) ، رسالت و آخرت پر استدلال کیا ہے جس خالقیت سے اسی طرح اسلام کے تین بنیادی عقائد ۔ توجید (الوہیت) ، رسالت و آخرت پر استدلال کیا ہے جس خالقیت سے معند الوہیت ۔

تیسری اہم ترین اور بنیادی صفت ربویت ہے اور اس کے ضمن میں قرآن مجید نے وہی استدالل کا طریقہ افتیاد کیا ہے جو الوہیت و ظافیت کے باب میں کیا ہے ۔ اول سارا زور اس نکتہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رہ ہے اور اس جو اور اس نکتہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رہ ہے اور اس کے سوا اور کوئی رہ نہیں ۔ ووم اس وعوٰی پر انفس و آفاق سے شہاد تیں پیش کی ہیں ۔ پینانچ کہیں انسانوں کا رہ کہا ہے اور کہیں انسانوں کے مختلف طبقات و افراد کو مخاطب کر کے تہارا اور تم سب کا رب کہا ہے ۔ ورب کہا ہے ۔ کہیں فراد کو مخاطب کر کے تہارا اور تم سب کا رب کہا ہے اور کہیں انسانوں کا رب قرار دیا ہے ۔ غرف کو تواکب کا رب ، کہیں انفرادی کی ظ سب کے ہر شع کا رب کہا ہے اور کہیں مجمودہ و اور دیا ہے ۔ غرف تام کا اثنات موجودہ ہی کا رب نہیں کہا بلکہ تام موجودہ و غیر موجودہ عالموں کا رب قرار دیا ہے ۔ اور پھر اپنی ربوییت شابت کرنے کے لئے اپنی نہیں کہا بلکہ تام موجودہ و غیر موجودہ واثبات کیا ہے ۔ وراصل تام دوسری صفات انہی خواہ وہ جالی ہوں یا جالی انہیں بین بنیادی صفات وافعال سے استشہاد و اثبات کیا ہے ۔ وراصل تام دوسری صفات انہی خواہ وہ جالی ہوں یا جالی انہیں خفود و غفل ، متاب و حاکم ، علی و کہیں ، اس میں دارتی و بادی ، عزیز و مقدر ، موجودہ کی و کہیں ، اکبر و احکم ، قاضی و عادل ، منتقم و ذوا ہے تم ، عظیم و جلیل ، موجود و نہا ، موجود و موجود ، غنی و مفنی اور ہے شاکر ورشید ، طبیم و کریم ، لطیف و ولی ، مولی و والی ، موسون و مہیمن ، موسون و مہیمن ، موسون و مہیمن ، موسون و مہیمن ، موجود و نہیہ و واحم ، عنوں و مفنی اور ہے شاکر ورشید ، طبیم و کریم ، لطیف و ولی ، مولی و والی ، مجیب و واحم ، ورود و ورب ، میں و مفنی اور ہے شاکر دوسری صفات شامل ہیں ۔ ان تام صفات کا ماصل وہی ہے جو بائی دولوں ، مید و مجود ، غنی و مفنی اور ہے شاکر دوسری صفات شامل ہیں ۔ ان تام صفات کا ماصل وہی ہے جو بائی

الله تعالی اپنے کلام بلاغت نظام میں اپنی ذات و صفات کا مدال و مفصل بیان پیش کر کے اپنے مکلف بندوں یعنی انسانوں اور جِنُوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کرتا ہے ۔ اس کا استدلال یہی ہے کہ جب الله تعالیٰ ہی الله ، خالق و رب ہے اور دہی تام کا تنات کا مالک و آقا ، مربی و مدہر ہے اور جب اسی کی حکومت و فرماٹروائی تام کا تنات میں

جاری و ساری ہے تو پیر یہ اس کا حق ہے کہ انسان اور تام محکوق اس کی عبادت کریں ۔ یہ محکوقات کا فرض اور ان کے خالق کا حق ہے ۔ قرآن مجید نے اس حق البی اور فریشہ بند کان پر دوسری محکوقات کی اطاعت و عبادت سے استدلال کیا ہے کہ کا تنات کا ہر ذرد اور ہر شے اسی کی عبادت کر رہی ہے اس لیے انسانوں کو بھی اسی کی عباوت کرنی چاہیے اور یہ عبادت عبارت ہے اس کی مطلق اطاعت و فرمان برداری سے اور اس کے احکام کے مطابق جو رسول اکرم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم لے كر آئے \_ زندگى كزارف اور عمر بسركرف سے جيساك ووسرى تام محكوقات كا وطيره ب يد يونك ود عاول و رحمان ب اس كي وه آخرت مين اطاعت كيشون كو جزا س نوازب كا اور اطاعت گشوں کو سزا دے کا ۔ اور ان کے اعمال اور اپنی رحمت کے مطابق جنت دے کا یا جہنم میں ڈالے کا ۔ ایک لحاظ سے پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف یعنی اس کی ذات و صفات کی تشریح و توضیح سے محرا بن ہے ۔ اور سیج ہے کہ انسان اس کی صفات کی اتنی بھی تشریح و توضیح نہ کر سکتا اگر وہ قادرِ مطلق خود اپنے کلام سے ا پنی ذات و سفات کی تشریح نه کرتا اور پحر قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جو تعریف و توصیف موجود ہے وہ بھی بس اتنی ہے جو انسانوں کو معرفت البی تحصیل عطا کرنے کے لئے کافی ہو ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ذات کی ماتند اس کی صفات بھی لامحدود ہیں اور اس کی جنتنی تعریف کی جائے اُتنی کم ہے ۔ قرآنِ مجید نے بطور تشیل واضح کیا ہے کہ اگر دنیا کے تام سمندر روشنائی اور تام درخت قلم بن جائیں تب بھی اس کی تعریف و توصیف پوری نہیں ہو سکتی ۔ بلکہ سات سمندر اور اتنے ہی اور قلم مل جائیں سب بھی اس کی صفات کا احاط نہیں ہو سکتا ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کااگر کوئی احاط کر سکتا ہے تو وہی ذات مطلق ہے ۔ اور اس کے کلام کے آٹینے میں ہم اس کی ذات و صفات کی محض ایک جملک دیکو سکتے ہیں جو ہماری بدایت و بصیرت کے لیے کافی ہے ۔

## تعليقات وحواشي

(۲) این کثیر ، تفسیر الفرآن النظیم ، میسی البانی الحلی و شرکلید قابرد (خیر مورف) سوم س۱۰۸ ، اصلای ، تدیر قرآن ، پبازم ص ۱۲۸ ، مودودی ، تقبیم الفرآن ، موم ص ۵۰ \_ اصلای کے نزدیک کافات سے مراد اللہ کی ود نشانیاں میں جو انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی میں جب كر مودودى كے نزديك "باتوں سے راداس كے كام اور كمالات اور عجائبات قدرت و منفت بيس - "تحافوى بيان القر أن جلد المم مع يه ١٣٤ ـ "وه كلمات و عبارات جو اوساف و كلمات النب بروال بوس اور اس سے ان كى تعبيركى جاو سے "مراد ليتے بيس بھر قائده كے تحت فرماتے بيس "جونك كمالات النب ميس كمال على بھى ہے تو اس سے علوم البيد كا غير مشابى بونا بھى معلوم بوا" -

(٣) ابن کثیر ، تنسیر ، سوم ص ۱۵۱ سیں گھتے ہیں :

يَقُوْلُ ثَمَالَىٰ نُخْبُرا عَنْ عَظَمَتِهِ وَ كِبْرِيَاتِهِ وَ جَلَالِهِ وَ أَسْهَائِهِ الْخُلْسَى و صِفَاته الْفُلا وكلِهَائِهِ النَّامة الَّذِي لَا يُخْبُطُ جَا أَحَدُ وَلَا إِظِّلَاغَ لِيَشَرَ عَلَىٰ كُنْهَا وَاخْصَائِهَا

(الله توالی قرمایا ہے اور اپنی عقمت و کریائی ، اپنے جال اور اسا، حسی اور صفات مالیہ اور کاسل کامات کے بارے میں قبر دیتا ہے جن کو کوئی کن نہیں سکتا اور کسی انسان کو ان کی حقیقت جانتے اور کن لینے کی طاقت و سراغ نہیں) ۔ انہوں نے اس ضمن میں ایک حدیث نبوی بھی بیان کی ہے جو شنائے النبی سے متعلق ہے ۔ آپ قرمالیا کرتے تھے ا

لَا أَحْمِى ثَنَاءُ مَلَيْكَ أَنْتَ كَيَا أَثَيْتَ عَلَىٰ نَفْبِكَ

(سیر تیری تویف و تومیف کااطلا نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے دہنی تعریف کی ہے) ۔ مودودی ، تقبیم ، چہام می ۱۲ میں "اللہ کی باتوں ہے مراد بیں اس کے تحلیقی کام اور اس کی قدرت و حکت کے کرشے " بیان کرتے ہیں ۔ اسلامی ، تدبر قرآن ، مششم می ۱۲۲ پر گھتے ہیں کہ "کلیت ہے مراد اللہ تعالٰ کی وونشائیاں ہیں جو اس کی ذات و صفات اور اس کی قدرت و حکت پر کواہی دیتی عیں ۔ "تھافی و بیان القرآن ، جلد ۲ ، می ۲۰ - ۱۲۹ طاح ہو ۔

(م) ذکورہ بالاسفترین کے علاوہ قام دوسرے سفتریس کی توضیحات سے بھی میں بنیت ہوتا ہے کہ خواد کل ت البنی یوس یا ذکر البنی ان سب
کا آفری مقصد اللہ تعالٰی صفات و واک کی سوفت عاصل کرتا ہے بیساکد ابن کثیر کے حوالا سے اوپر نقل ہوا ۔
(۵) این منتور ، نسان الرب ، وارصاور ، بیروت ۱۹۵۱ء جلد ۱۲ ، ص ۱۶۔ ۲۰۰۰ حوف الحاد: فصل الحدموٰہ

نے الوی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل اللا ہے اور وہ در طبقت امتہ مراو جل ہے اور اس کے حواجس کسی کو معبود بنا لیا جاتا ہے وہ اپنے بنانے دالوں کے نزدیک ہی الا ہو جاتا ور داصلة وہ الا نہیں ہوتا ۔ اس کی جمع آٹھتہ میں اور ان سے مراد استام ہوئے میں ۔ ان استام کا آٹھتہ نام صرف اس بنا پر دکھا جاتا ہے کہ ان کے علیدوں کے احتقاد میں وہ عبادت کے مستحق ہوئے میں اور ان کے اسام ان کے احتقاد اس کے تابع ہوئے میں ورز حقیقتاً اس شے معبود میں فی نقسہ ایسی صفت نہیں ہوئی ۔

اس شمن سیں ان منظور نے ابہائیت کا دکر کیا ہے اور وبیب بن الوروکی صدیث بیان کی ہے جو صوفی طرز تعبیر کی عظامی کرتی ہے ۔ این الیر کا قول نقل کرتے ہوئے لگھتے ہیں کہ وہ إلی سے مانوذ ہے اور اس کی تقدیر صحالیت ہے بیساکر عرب قول ہے :

الله بین الولغیة والاغانیة اوراس کامل آلویا از بس کے معنی تحیر واستجاب کے بین ۔ اس سے ان کی مراویہ ہے کہ انسان جب الله تعالیٰ کا عظمت و جالت تعالیٰ کو مر تکر کرتا ہے تو وہ انسانوں سے بنش کرتا ہے اور ان پر اپنے نیال کو مر تکر کرتا ہے تو وہ انسانوں سے بنش کرتا ہے اور اس کا ول مرتکز کرتا ہے تو وہ انسانوں سے بنش کرتا ہے اور اس کا ول اس کے مواکسی اور کی طرف ماٹل ہی نہیں ہوتا ۔

الزمرى كاموال وسدكر ليث كاقول تقل كياب كرجم كويد دوايت بهوتى ب كراف تعالى كااسم بكير أفَّه لاَ إِلْهَ إِلاَّ هُوَ وَحُذه ب عام عرب قول ب : للّه مَا غَعَلْتُ ذَلِكَ بس كاسلاب ب كرضاكي قسم سين في نبين كيا - ظیل کہتے ہیں و مذ کے ہم سے الف اللہ نہیں بٹایا با سکتاکیونک وہی الد توال کا پادانام ہے ۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ان اسماء میں سے نہیں ہے جس سے کسی فعل کا وہ اللہ اللہ ہے ہے دوایت کی سے نہیں ہے جس سے کسی فعل کا وہ سفاق وہ ا ہے بیسا کہ و حمن اور وہیم میں اشتقاق فعل جائز ہے ۔ منڈری نے لاالم پیٹم سے دوایت کی سے کہ انہوں ہے کہا کہ اس کی اصل (حق) " اللہ ہے اور اس بے کہ انہوں سے کہا کہ اس کی اصل (حق) " اللہ ہے اور اس بے تریف کا الف و لم واطن کر ویا کیا اور کہا گیا۔ آلالہ ہے وہ عربی نے جروک کے تعیل ہوئے کے سب اس کو حذف کر دیا ۔ جب انہوں سے جروک وحدف کی اور اس بے جب انہوں سے جروک وحدف کی اور اس بوجا ہے میں وہ کہ اس کے کسر و کو بدل ویا اور جمزہ باصل فتم ہوگیا اور وہ اسے "اللہ" کہنے گئے ۔ لام تعریف جو ساکن ہوجا ہے اس کو انہوں سے فرکت وی ہو بہ دو ستوک لام سلے تو اول کو دوم میں سے فم کر دیا اور اس کہا اللہ ۔

ابن منظور نے اس کے بعد علی مفصل بحث القم پرکی ہے کہ ودکس طرع بنا اور اس کا اعراب و قیرہ کیا ہے ۔

سید ابوالاطی مودودی ، قرآن کی چار بنیادی اصطلامیں ، مرکزی مکتبد اسلامی ، دیلی ۱۹۹۶ء ، ص ۱۱ میں لعوی تحقیق کے عنوان سے بو کھو لکھا ہے اس کی تفصیل یا ہے ، اس مادو سے بو الفاظ افتات میں آئے بیں ان کی تفصیل یا ہے ، اس مادو سے بو الفاظ افتات میں آئے بیں ان کی تفصیل یا ہے ، اُللہ ، اذا تحییر سے میران و سرگشتہ ہوا ۔

الحت الى فلان اى سكنت اليه . اس كى بنه مين جاكرياس سے تعلق بيداكر كے مين سے سكون والحينان عاصل كيا ر أبة الوجل يَاللهُ إذًا فَرِغَ مِنْ الرِ نَزْلَ بِه فَالْمَه خَيْرُه أَيْ آجَارَه

آدى كسى معيبت يا تطيف كرول عن فوف زود بوااور دوسر عن اس كو بناودى - الله الرجل المجهدة ولله في بناودى - الله الرجل المجهدة الله الرجل المجهدة الله الرجل المحمدة والمراح فرف شدت شوق كى وجد توركى ما الله المعميل إذا وَلَعْ بِأَبَه الاشتى كا يح بواس عن يجز كيا تما ، مال كو يات بى اس ع يمث كيا - الله المجهد في المحمد المحمدة ال

الله الله والوهنه وَأَلُوْهَيْهُ ﴿ مِدْ ، عِبَادَتُ كُى \_

ان تام معانی مصدریہ پر خور کرنے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ الدیا لدائد کے سنی عبدوت (پرستش) اور الذکے معنی سبود کس مناسبت سے پیدا ہوئے "اہس کے بعد سید سودودی نے اس کے چاد سعانی بیان کئے بیس ۔

ادوو واثرو معادف اسلامید ، دانش کاه پنجنب ، تابور ۱۹۸۰ء ، جلد سوم می ۱۹۲ ، الله پر سید تذیر نیازی کامقال ، مالا عمل المحان العرب کی ذکوره بالد لنوی تحقیق مختصراً بیان کرنے کے بعد جوہری کی اس کے سلسلہ میں تحقیق تقل کی ہے ، اس سیوپ کے اللہ کے دائد کے دام کی اصل "آور" جیساکہ ایک عرب شامر کہتا ہے :

كَخُلُفَةٍ مِنْ ابن وَبَاح ليشد هَا لأهُ الْكِبَارِ (يعنى ابودباح كياس تسم كي ماند بس براس كابرا ديونا ثلبه ب)

پر بب اس پر ال توبعد وائل کیا گیا تو اے اسم علم کا قائم مقام تصور کرلیا کیا ، بیساکر العباس اور الحس اسم علم کے قائم مقام تصور کئے بات الاس پر ال توبعد وائل کیا کیا ۔ بندل ماده ل او) مقال علا سنے یا در این منظور صاحب اساس العرب کا ذکورہ بالا قول تفسیر البیشاوی ۱/۹ سے تقل کیا ہے ۔ ب

الله پر مقدل بحث کے لئے مزید الماحقہ و : تمام دازی لواسع البینات ، ص ۱۱۶۔ ور سم اعظم پر بحث کے لئے الماط بور می ۱۶-۱۳-

(٦) "تائي العروس ميں ان العربي كا قول نقل جوا ہے كہ اللہ اسم علم ہے اور اس معبود برحق پر دقالت كرتا ہے جس ميں جام طالق وجود ہے مجتمع ميں (ديكھيے بذيل ماؤد ال و) الليث كا قول ہے كہ اللہ ذات بارى تعاقى كا اسم اعظم ہے : اُللَّهُ لَا اللهُ الاَّ هُوَ وَحُدُه

اور بقول السيد سرتنني الزييدي آخر عارفين کا بھي يہي نيال ہے ( 💎 حان العروس بديل ماده ال و ) "او دو دا ترو معادف اسلاميد ، مذكوره بالاس ۱۹۶ سید نذیر بیازی مزید تحریر قرسات بین که "البینهاوی نے دو سرا قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ میں کی ذات کا اسم علم ہے اور اسی ہے خاص ہے ۔ تیسرا تول یہ ہے کہ اسل میں تو یہ صفائی نام تھا ۔ مگر جب ان کی دات سے یہ اس قدر مختص ہو کیا کہ اس کی ذات کے حوالار کسی کے لئے استعمال نہیں ہوتا تو اے اسم علم کی میشیت حاصل ہو گئی ۔ جس طرت فریادسل میں وصفی نام تھا مکر کٹرت استعمال کی وجہ ے متاوں کے ممکے سے مخص ہوگیا ۔ اور اسے اسم علم کی دیشیت حاصل ہوگئی ۔ البینداوی نے چوتھا قول یہ نقل کیا ہے کہ اصل میں يسريال كالفق الأهاات بناب (البيساوي ا/د) ."

این کثیر ، تقسیر ،ادل می ۱۷-۱۹ میں تحریر فرماتے ہیں کراٹ رے مبارک و تعالی کا غلم ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسم اعظم ہے کیونکہ وہ تھم صفات کا جائے ہے ۔ پر حورد عشر ۔ بنی اسرائیل وغیرہ کی جین آیت نقل کرنے کے بعد سمج بھاری اور سمج مسلم سے حضرت ابوہریروکی صدیث نقل کی ہے۔

إِنَّ لِهِ تِسْعَةً وَ تَشْيَعْتِينَ أَسْيَآءِ مِائَةً إِلَّا وَاحدًا مَنْ أَحْصَاها دَحَلَ الْجَنَّة

(الله ك حافوت يعني موت ايك كم تامرين ، جس في ان سب كو شاركر إلى ود بست مين واخل بوكيا)-

اس کے بعد تھتے ہیں کہ من کی تعداد تریزی اور ایس سابد سیں بھی آئی ہے اور دونوں روایتوں میں تیادتی اور کمی کے سبب انتظاف ے ۔ سام داری نے اپنی تفسیر میں بعض محد مین سے نقل کیا ہے کہ ات تعلق کے پائج ہزار اساء میں ۔ ایک ہزار کتاب وسنت میں ص ، ایک برار تورات میں ، ایک برار ایس میں ، ایک برار نبور میں اور ایک برار اور محفوظ میں ہیں " \_ بیر حال ود ایسا اسم ب جس سے اللہ تعالی کے سوا اور کوئی موسوم نہیں " ۔ مافظ موسوف نے اس کے بعد اس کی بعض لفوی تشریح کی ہے اور دوسری تغمیل می دی ہے ۔

اسلامی ، عدم قرآن ، اول می ۱۱ دیم ، کے سابق یہ نام اندا سے صرف اس خدائے برتر کے لیے خاص رہا ہے جو آسان و زمیں اور قام مخوفات کا مائل ہے ۔ اوول قرآن سے سیلے عرب جابلیت میں جمی اس کا یہی مغبوم تھا ۔

تعافری ، بیان القرآن ، اول من ۱۰ و اف الله تعالی کی تحقیق لفتی و معنوی نبیر کی ہے ۔

اساء و مغات البن کی مفعل و بدلل خرح کے لیے عاملہ ہو ؛ اسام رازی ، " کوامع البینات شرح اسماء اللہ تعالی وانسفات" مرتب سید محمد بدرالدین ابر فراس نسانی طبی ، مطبع شرفیه مصر ۱۳۴۴ د (طبع اول) . محوتی تقطیع کی یه کتاب دو سو سرعثد صفحات پر مشتمل ب اور از اول تا آخر اائق سلام ب \_ (احدد مواد لوامع البينات ي يو كا)\_

- (٠) عمد فواد حبد الباتي ، ألمنجم المقهرس الملفاظ القرآن الكويم (آيندو النجم المتبرس) سبيل اكيدش الهور پاكستان ١٩٨٣ ، بتريل ماذوال والأهدو
  - ا الله من اور معات البي ير بحث كے ليے مالك بو الفظ اسم اور صفت كے لئوى سعنى كے لئے ويكميں اسان العرب بذيال ماؤدس م الوروص ف رجله ١٢ ص ١٠-١- اورجله ١ ، ص عد ٢٥٦ بالترجيب \_ ابن منظود كے مطابق پيز كا نام اس كى علامت ہوتا ہے ۔ اور اسم میں الف وصل كا الف ہے اور اس كى وليل يہ ہے كر جب اس كى تستير كى جاتى ہے تو وو استعما ہوتى ہے جساك تبديب ميں ہے ۔ زباع كاكبنا بك بدا قول أتم نمنو سے طنق ب ص كے سنى رضت و بلندى كے ييں اور اس کے مطابق اس کی امل بیٹز ہے فینو اور إقناء كمات برالباس كاكبنا ہے كر اسم در حقیقت ودرسم اور نشانی (بئت) ہے جو كى ئے كے لئے اس وجہ سے بنائل جاتى ہے كہ وہ پسچائى جا سكے ، زين سيدو كے مطابق اسم وراصل جوہر يا عرض بنائے والا لفظ ے تاک اس کے ایک حد کو دوسرے سے بداکیا جا سے .... اس کی جمع اُساۃ ہے بیساکد قرآن مجید میں آیا ہے:

وَعَلُّمُ أَدَمُ الْآسُيَّاءُ كُلُّهَا

بعض لفرہ سے دوسرے من کے الفتاہ کی ذکر کئے ہیں۔ دو ابوالباس اس کے قائل ہیں کہ اسم دراصل سمی ہوتا ہے مگر سیویہ کے تزویک وہ غیر سسمی ہے البت مؤ ترالد کر نے اپنے قول کی کوئی ولیل نہیں دی ۔

و من ف ماؤہ اور وصفا اور صفت مصدر ہے اور اس کے معی آرات و سوارنا (طاہ) ہیں ۔ اسام لیٹ کے بقول بجب تم کسی چیز کو بیان کرتے ہو تو اس کی طیہ اور نوا ۔ ان کے بقول نحوی اس سے چیز کو بیان کرتے ہو تو اس کی طیہ اور نوا ۔ ان کے بقول نحوی اس سے مراہ نہیں لیتے بلکہ صفت اس کے تزویک قدت (بیان وصف) ہے اور نقت اسم فاطل ہے جیے قداب (مارفے والا) ، اور محروب ہو معمول ہے اور اس مائند ووسرے اوراف ۔ بیساگر عرب کے کام میں ہے ۔ آلیٹ آخاتی المظریفات میں اس کے ترایک ورکھا) بحائی موسوف اور کریف صفت ہے ۔ اس لیے ان کا کہنا ہے کہ کسی شے کی اشافت اس کی صفت کی کرف شافت نہیں ہو سکتی کیوں کہ صفت ہی موسوف ہے ۔ اس کی صفت ہی موسوف ہی ۔ اس کے نفس کی خرف اشافت نہیں ہو سکتی کیوں کہ صفت ہی موسوف ہے ۔ اس کے اساء ابی پر بحث کی ہے معبوم میں استمال ہوئے ہیں ۔ اسام غوائی ، اسام خوائی ،

(4) سفات البي ير شاد ولى الله وبلوئ في مخت الله البالله ، مرجد السيد سابق ، وادالكتب الديث قابره (فير مودد) اول ص ٦- ١٣١ بحث كي ب من كي بنيادي كانت ورج فيل بين :

نیک (بر) کی عظیم ترین قسموں میں صفات البی کو کناتے ہوئے اور ان صفات سے اللہ تعالیٰ کے متعبف ہوئے کے احتقاد رکھنے اس میں شامل سمجھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے ہندہ اور دات البی کے درمیان ایک دروازد کھل جاتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کے مجد دکبر الی کے انکشاف کے لئے تیاد کر دیتا ہے ۔

نظیقت یہ ہے کہ اند تحال اس سے کہیں بلند ہے کہ اس کو کسی معقول یا محوس چیز پر قیاس کیا جائے یا اس میں کچہ صفات
اس طرح ملول کر جائیں جس طرح اعراض (جوہر کے ساتھ تائم اٹیاء) اپنے مقلات (کمل) میں طول کر جائی ہیں یا بن کو عام طول سمجہ سکیں یا وفی الفاظ اپنی کرفت میں ہے سکیں ۔ اس کے ساتھ ساتھ اور فایت کے وجوہ کے سنی میں استمال کئے جائیں ذکر اپنے استال کمال کو چہنی سکیں ۔ بدا یہ ضروری جواک سفات اپنے سقسہ اور فایت کے وجوہ کے سنی میں استمال کئے جائیں ذکر فنہ منی میں استمال کئے جائیں ذکر خام متحاد الله جائیں میں ۔ بدا اور ایسے الفلا میں میں ۔ بدا اور ایسے الفلا مستحاد الله جائیں بن سے یہ معلوم ہوکہ تام موجودات اس کے تنظیم کرنے کے مبعب اس کی دئیت کے لیے سنوییں ۔ اور ایسی تشہیبات استمال کی جائیں کر ان سے وہ بدات نوہ مراد نہ جوں بلکہ ان سے حوزوں سروف معنی مراہ ہوں ۔ مثال باتھ کے پیمانے کہ رابط ایس ) سے مراہ سخاوت و جود ہے ترکہ محنی باتھ کا پیمینا اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ محافوں کو اس وہم میں نہ مبتوا کیا جائے کہ وہ الوائٹ بہیمید (میوائی آلائشوں) میں مبتوا ہے اور محلوں کے انتوف کے ساتھ ساتھ محلف ہو کا ۔ بہتا یہ قرکہا جاتا ہے کہ وہ ویکھتا اور محدور ۔ اور اس سے ہر ایسی شرط سال کے نام متحق مطاف کے فیشال کو کسی نام ایسی نہیں بالفسوم وہ وہ مراہ ہے اور کسی سطلا کے نام متحق مطاف کے فیشال کو کسی نام (اسم) سے وہ مراہ نے کی جائے کی جو اس کی شایان نہیں نہیں بالفسوم وہ موسوم کیا جائے کا جیسے رزاق اور محدور ۔ اور اس سے ہر ایسی شرط سلب و نفی کی جائے کی جو اس کی شایان نہیں نہیں بالفسوم وہ موسوم کیا جائے کی جو اس کی شایان نہیں نہیں بالفسوم وہ مسرم کیا جائے کی جو اس کی شایان نہیں نہیں نہیں بالفسوم وہ مسرم کیا جائے کی جو اس کی شایان نہیں نہیں بالفسوم وہ میں کہ اس کی شایان نہیں نہیں بالفسوم وہ میں کیا جائے کی جو اس کی شایان نہیں نہیں بالفسوم وہ میں کیا جائے کی جو اس کی شایان نہیں نہیں بالفسوم وہ میں کیا جائے کی جو اس کی شایان نہیں بیان نہیں بالفسوم وہ سے سے ساتھ کی دو اس کی شایان نہیں نہیں بالفرد کیا ہو اس کی شایان نہیں نہیں بالفرد کیا ہو اس کی شایان نہیں نہیں بالفرد کیا ہو اس کی شایان نہیں بالفرد کیا ہوں کی ساتھ کی تائیل کو دی کھوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوئی کیا ہو اس کی شایان کیا ہوں کیا ہو کہ کیا ہوں کی ساتھ کیا گور کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہ

الكوقات كے بدے ميں فور و خوش كرو مكر فالق كے بارے ميں فورو وس تاكرو .

(مرتب سنے اپنے عالیہ میں صراحت کی ہے کہ یہ حدیث عقدت ان جہاس رہی اند تفیٰ طنیمانی روایت کروو ہے اور اس سے آخر میں یہ المافہ یمی ہے

فانكم لن تقدروا قدره

(كيونك تم الله كى قدرت بهجان سكوك) \_ عراقى كے بقول يه مديث ايو نعيم سے حديث الاول، ميں نعيف سند كے ساتھ ريان كى ہے ببكر اصفهائى فے الترفيب و التربيب ، ميں اس سے زيادہ صحى كے ساتھ روايت كى ہے اور ايوالشى نے بحل اسى طرح روايت يان كى ہے - بہر عال وہ بر عال ميں صحيح العنى عديث ہے -

شاہ سات پر سورہ نجم کی آیت ۴۳ وَاُنَّ إِلَیٰ وَ بِلِکُ الْمُتَفَعِیٰ (اور یہ کہ بہر بہر بہر بہر بہر بہر اسل مال کر کے لکھتے ہیں کہ صفات النی تکوق اور عادث نہیں اور ان پر عود کرناکہ حق تونیٰ کیے ان سے متعف ہوا دراسل خالق باری میں خورو تفکر کے مترادف سے متعنی کی ایک مدیث ہے ، یمانہ مالی ۔ اسام موصوف اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ علماء کا یمان ہے کہ بم اس مدیث پر بیسی وہ آئی ہے ۔ ایمان دکتے ہیں اور اس کی نہ کوئی تفسیر کرتے ہیں نہ کوئی غورولکر کرتے ہیں ۔ بہت سے علماء نے بھی بہی بت کبی ہے ان میں حضرات مغیان ثوری ، مالک بن انس ، مغیان بن گیئی اور عبداد بی میادک بھی شامل ہیں ہو کہتے ہیں کہ ایسی پیزوں پر ایاں دک جائے کا اور ان کے کہف و کہنیت کے بارے میں کوئی جبراد بیں میادک بھی شامل ہیں ہو کہتے ہیں کہ ایسی پیزوں پر ایاں دک جائے کا اور ان کے کہن و کہنیت کے بارے میں کوئی جبراد نہیں کی جائے گی ۔

صفات الني پر مام فزاتی سنے الياء علوم الدين ، مطبع عثمانيہ مصريہ ، قابره ١٩٣٧ ، اول ص ١٠١ هـ عين ووسرے انداز ے بحث كى ہے ۔ انہوں سے اعتقادات كى بحث چار اصواوں پر اٹھائی ہے پار ذات الني اور صفات الني كے ليے وس دس اصول بتائے يس ۔ اس كے اللاد صفات الني اور افعال البي ميں قرق كر كے مؤثر الذكر كے لئے الك وس اصول كنائے ہيں ۔ ان ميں ہے اكثر پر بحث بعد ميں آئے كى ۔

ضاکی صفات پر فلسعیان ، متنفران اور اسلامی بحث کے لیے مزید طابقہ ہو : سید جلال الدین عمری ، فدا اور رسول کا تصوّر ؛ اسلامی تعلیمات سیں ، مرکزی مکتبہ جاعت اسلامی ، ویلی ۱۹۱۹ء می ۲۵۳٬۳۱۹ ، مفعیل بحث کے لئے طابقہ ہو ، اسام رازی ، لواسع البینات از اول تا آثر ۔

(۱۰) مثلاً الهنظ بو فلاندکی بحث الله تعلق کی ذات و صفات کے باب سیں ۔ ان کے بہاں لیک بحث یہ ہے کہ خدا کا وجود صفات کا مجمود ہے یا صفات کا علاوہ بھی اس کی کوئی بہتی اور وجود ہے ؟ بھر خدا کا وجود کیا ہے ؟ یا ود خود کیا ہے ؟ طابط ہو ، سید بظل الدین قبری ، خدا اور رسول کا تصور ، ص ۲۵۳ ۔ نیز طابط ہو ۔ این تیمینہ ، مجمود تفسیر مشیخ الاسعام ابن تیمینہ ، مرتب جدالعمد شرف الدین قبری کے مباحث کا خلاصہ بیش کی جاتا عبدالعمد شرف الدین عمری کے مباحث کا خلاصہ بیش کی جاتا

مسویان عزاد کرام کے نزدیک خدائے تعالی کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی اتلی و لبدی بیں ادر ان دونوں کو ایک دوسرے سے بدا نہیں کیا جا سکتاک خداکی ذات کو اس کی صفات کے طیر نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی مادی وجود نہیں ہے بس کا کوئی طول و عرض اور شمق بو یا وہ حسی طور سے محسوس کیا جا سکے ۔ اسی طرح اس کی صفات میں اس کی وات کی طرح کسی
طرح کی و بیشی شکس نہیں ۔ و ما اور مخلوقات نہ صدف فافی اور حادث بیس بلکہ وہ ہر آن تغیر سے گزرتی رہتی ہیں ، انقلاب حال ان
کے وجود کا ایزی حد اور تغیر ان کا فازمہ ہے جبکہ اللہ تحال عبات و قدامت کا پیکر ہے جس میں انقلاب و تغیر کا کوئی دخل نہیں ۔

منظمیں نے اپنے اس فاسف کی بنیاہ پر اند تعالی کی وجابی اور علی صفات ریان کی ہیں جیسا کہ اوپر شاہ ولی اف وہاری کے ذکورہ
اکتیا میں میں آ پڑا ہے ۔ سابی صفات وہ بیس جو اس کے شایان شان بہیں اور حن سے وہ پاک اور شفرہ ہے جبکہ ایجابی صفات وہ بیس

اشاء و سائکے مادیک، اہم تر بان اور بایاں بربان سلبی صفات بیس

ا یا الله اتعال کی ماہوت ہے چہے میمی محکوق کی ماہیت سے مختلف سے ۔

٢ - ود فير مركب ہے اس كے ابزائے ركيبى و كئے جائے ہيں و بيان كئے جا سكتے ہيں -

٢ \_ وو لا كان ب كر ووكس أيك محدود و متعين مقام ير تبير بايا جاتا -

ع به وو کسی کے ساتھ معلمہ تبییں ہوتا ۔

ہ ۔ ووکسی شے کے ابدر حلول نہیں کرتا ۔

١ - اس كاكوفي خاص رفع يا جيت متعين نبيس ب -

، \_ سے سات کوئی مادث صفت نہیں پائی جا سکتی ، یسنی ایسی کوئی صفت نہیں ہو سکتی جو پہلے سے و ہو اور بعد میں بیدا ہو ۔

۸ ر دو لذت و الم کا شکار تبین جوجا ر اور اسی طرح

٩ \_ اس كى دات رنك و يو اور لذت وكيف سے مصف نہيں ہے -

اشری سنگلین نے اف تعالی بن ایجابی صفات کا ذکر کیا ہے وہ سات ہیں ۔ قدرت ، طم ، حیات ، ادادہ ، سمع ، بعم ادر کلم ۔ چنانچہ بعض اشاعرہ کے نزدیک صرف یہی سات ایجابی صفات ہیں اور ان کے عفادہ باقی دوسری کوئی نہیں ہیں ۔ جبکہ بعض دوسرے اشاعرہ کے نزدیک اس سے ڈیادہ ایجابی صفات ہیں ۔

ماتریدی ستعلین کے نزدیک آٹر ایجابی صفات النی پی اور ان کے نزدیک قددت کے ساتھ ساتھ محوین یا تکلیل ایک الک صفت ہے بیک اشاعرہ کے نزدیک وہ وولوں ایک پین ۔

امام رازی نے بھی انحیں سات ایمانی صفات کا ذکر کیا ہے اور ان کے نزدیک اس صفات کو نظل یا نس کے بغیر مقل کے ذریک اس صفات کو نظل یا نس کے بغیر مقل کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے ۔

بعض دوسرے منتقلین سے تزدیک یہ سات صفات بنیادی بیں اود ان کی بنا پر باتی دوسری صفات کو علبت کیا جا سکتا ہے ۔ ادر وہ سب ضمنی صفات بیں ۔ جو بنیادی صفات کے ذیل میں آتی بیں ۔ لیکن اسام رازی لے ضمنی صفات کے سلسل میں توقف اختیاد کرسٹے کا مشودہ دیا ہے ۔

منتقبین کے ایک دوسرے کرود کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تام صفات سے متعنف ماتنا پہلیے ، بن کا ذکر قرآل و مدیث میں موجود ہے پنائچ علامہ سعدالدین تفتازانی ، عقامہ نصیرالدین طوسی اور اسام این جیتے سنے اس کروہ کی ترجلل کی ہے ۔

المام غرائی نے ذرا مختلف انداز سے مفتات البی پر بحث کی ہے ۔ ان کے مفائق اللہ تعلق کے اساء چار قسم کے بیں ا ا ۔ بعش اساء اللہ تعلق کی صرف ذات پر والات کر ستے ہیں جیے اسم موجود ۔ یہ خداکی ذات پر اتمالی اور ابدی طور سے صادق آتا ہے

ك خدا الل عدودود ب اور عاليد دب كا ب

٢ - بسن اساء خداكي ذات ير والات كرف ك سك سات سات كي بيرول كي اس سن تني بحي كرق على - سنكا ضا قديم ب ياتى ب -

والد سے ، غنی ہے ، ان سے یہ معلوم ہواکہ وہ مدم سے وجود میں بہیں کی اور را اس کو تبحی مدم الائق ہو گا ، وہ شرک سے بری ہے اور کسی کا محدی تبین ۔

۳ ۔ امہاد البی کی جیسدی تسم وہ ہے جی سے ذہت البی کے لئے رائد سنتی فات ہوئے دیس ۔ ان سیں یہ اسود کبی شامل ہیں ۔ المحمی (زیدد) القاد، (قدرت والا) ، استاقم (بولئے والا) ، اس یہ (ارادد کرسے والا) ۔ السین ( سینے والا) ، الباطم (جانے والا) ۔ ان کے ساتھ وہ سود بھی شامل ہیں ہو ان سے کسی طاق تعلق رکھتے ہیں فیسے آر ، ہوتی ، نہیر و میرہ ہ جاں وہ اسانہ البینی جن سے اس تعلق کے افعال مصوم ہوئے ہیں فیسے رازق سمائق ، سودو خال و میرہ س

تیز امام دازی ، لوائل البینات س ۱۳۵۱ و مابعد ۱۴ تر بهان به بحث زیاده مفعمل اور منطقی ہے ۔ (۱۱) سوده افغاص میں ندکوره صفات البی کے لئوی معنی کی تحقیق کے لئے طابعت ہو ؛ انسان العرب ، پذیل مادّہ ان و ، ص م و ؛ جلد سوم س ۱۰ اور ص ۱۵ ملاکا اور جلد ۱۵ ، ص ۱۲۰ برائے شخوا

آخذ فی آسیاہ افیہ تغالی آلاَحد و عن الْفرد الَّفِی لَمْ فِرْلَ وَحْدَهُ وَلَمْ يَكُن مُعَدُّ آخِرُ و عُو السَمْ لَبِي لِنَفَى مَا يُذْكُرُ معالَم مِن الْعَدَدِ

(احد دالله تعالیٰ کے اساء میں شامل ہے ۔ احد وہ ذات واحد (قره) ہو جیشہ جنہا رہ ہو اور اس کے ساتھ کوئی دو سرات رہا ہو ۔ وہ

ایک ایسا سم ہے ہو اس لیے بنا ہے کہ اس کے ساتھ سرو میں ہے کسی کے ذکر کی تعی کر وہے ۔ ) اس کے بعد مزید انتوی بحث

کرنے ہوئے این سعور نے گفا ہے کہ اصل میں یہ نفظ "وحد" تی اور والم حربی کے قامدہ کے سطابق جمزہ سے بدل گیا کیونکہ وہ وحدة

مینا ہے ۔ احد دراصل واحد کے سنی میں استعمال ہوتا ہے جو عدد (کستی) کا اوالین عدد ہے ۔ لیکن اخذ تعالی کے قول ؛

قُلْ هُوْ اللهُ أَخَذَ

سیں وہ اللہ سے بدل بڑا ہے ۔ کیوں کر تکرہ کہی سرف کا بدل بن باتا ہے ، بیسا کر اللہ تعالیٰ نے نوہ فرسایا ہے ، فَسُفُعًا كِالنَّاصِيَّةِ \* فَاحِبَةِ

(سورة العلق ١٦ـ ١٥ : جم محسيتين كي بوني يكؤكر ،كيسي يوقي)

سامب لنت نے اس کے بعد کانی منسل بحث ووسرے لنوی کانت پرکی ہے۔ ان کے علاوہ حدیث جوی کا حوالہ دیا ہے کہ آپ نے مغرت سنڈ کو تصبہ سیں اپنی سابہ (شہاوت والی) ابھی سے اشارہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ لعد احد ہے۔ مد علور نعل اس کے مختلف اج اب کے معنی ریان کرنے کے بعد گفتے ہیں ۔

العشقة بالتنخريك : النبية المقطاع البنى لا يقضى دُونَه أمَرُ وَقَبَلَ الْدَى يُصَفَدُ إلَيْهِ فِي المقوانع أَى يُفَصَدُ العَشِفَة بِالتَّحْرِيَّكِ : النبية المقاع البنى لا يقضى دُونَه أمَرُ وَقَبَلَ الْدَى يُصَفَدُ إلَيْهِ فِي المقوانع أَن يُفَصَدُ (مركت كَ سَاحَ مَا يَسَ كَ مِن ما واجب الطاعت ما فَم و سرواء كَ يَسَ جَس كَ بِنهِ كُونَ مطلاع بَهِ المِن إِجا مكتا \_ اور أيك قول يه به كه وو ذات جس كى طف حواتى و شروميات مين مجمل كيا جاتا ب) \_ اس ك بعد بطور استشباد كلام عرب ب وو شعر انقل كي يش اور أن بين كي طف جواتى في مطات مين ب كيونك فيم انور اسى ك جوال بين اور أن مين كونى فيعلد نبين كم سكتاس

اں کے علاوہ سنس میں سن بھی ہوں جن کا اخلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں کیا جا سکتا ۔ البتہ ایک معالیٰ یہ مجی رہان کی بین کہ وہ کہ سمہ دو سد وار سویا ہے جس پر اس کی سیادت کی احتیا ہوتی ہے اور بھول الزبری اللہ تعالیٰ کی سیادت کی کوئی حد نہیں کہ وہ خیر محدود ہے ۔ وو ایک سند کی استہا ہوتی ہے اور انہوا واللہ ہے جو اپنے خلق کے قتا کے جد محی باتی رہے کی باتی رہنے کی ۔ بہر طال ان تاہ سمائی میں یک بات مشتر کے جو دو یا کہ سمہ دو ذات ہے جس کے سب محتاج ہیں اور دو کسی کا محتاج نہیں ۔ مزید بحث کے لئے ماد دو اسیں اس اصلائی ، تدیر و آن ، ہم ص اقد ماد ، مودودی ، تقییم التر آن ، سشتم ، میں ایک ہے ۔ (کمال ڈاٹ یہ کا محتاج ، تمانوی بیاں اللہ آس ، بحد ۱۲ ، ص مداوی کے نزدیک اللہ (اپنے کمال وات اور مختات) میں ایک ہے ۔ (کمال ڈاٹ یہ کا محتاج ، اور اور کیا بین اور اللہ ایس ایک ہے ۔ (کمال ڈاٹ یہ بیس اور اللہ ایس کے سب محتاج ہیں) وار کے محمی است مدوف بین کہ مزید تھری کی شرورت نہیں ، انوی تحقیق کے لئے طاحظ ہو السان العرب ، بذیل مادہ وال و ، موس میں در ایس کہ صفح کی بین ، درابر ہوسے کے بین درابر ہوسے کے بین ، درابر ہوسے کے بین درابر ہوسے کے بین درابر ہوسے کے بین درابر ہوسے کین ہوسے بین درابر ہوسے کے درابر ہوسے کے درابر ہوسے کے بین درابر ہوسے کے درابر ہوسے کے درابر ہوسے کے درابر ہوسے کے درابر کو درابر ہور کے درابر ہوسے کے درابر ہوسے کے درابر ہوسے کے درابر

(۱۲) وجود البی پار منتسل حث کے بدید ہو ۔ اسام خواتی ایسا عوم الدین ، اول ص ۹۳۵۹ جمہوں سے ایمان کے ارکان میں اولین رکن ڈاٹ البی کی مع فت کو قرار وے کر شایا ہے کہ دو "واحد" ہے اور اس بحث میں انحوں نے دس اصول بیمان کئے ہیں جن کا خلاصہ حسب ڈیل ہے

م ریاظم کر اف تعالی کسی حیز سیں آئے والا جوہر نہیں بلک وہ جبت و تعیین سے باند و بالا ہے ۔

د ، یا علم کا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا جسم نہیں ہے جس کی تالیف جوہرے ہوئی ہو ۔

1 ۔ یہ علم کہ اند تعالی کوئی عرض نہیں جو کسی جسم کے ساتھ قائم ہویا جسم کے محل سی علول کرتا ہو ۔

ء ۔ یہ علم کہ اف تعالی بہات کی تعیین و تحدید یا انتصاص سے منزد و پاک ہے ۔

١ - يا علم ك الله تعالى ال عرش ير استوا ركمتاب - اور اس كے ووستى يين جو الله تعالى في مراو كے يين -

۹ ۔ یہ علم کر اسا تعالی صورت و سقدار سے منزد ہوئے اور بہات و اقطار سے ساورہ ہوئے کے پاوجود دارآفرت میں محاجوں و آنگموں سے مرثی ہو کا ۔

۱۰ ۔ یہ علم کہ اللہ تعالی واحد ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں کوئی سابھی ، جمسر اور مثیل نہیں ۔ امام غزائق نے ان اصولوں میں سے ہر ایک پر بحث ۔ ال کی ہے اور اپنے ولائل و برایین دینے بیں جن کو التحداد کے تیال سے چموڈ دیا کیا ہے ۔

(۱۲) توبید ابنی پر منصل بحث کے لیے دائٹ ہو ، اسام غراقی ، ابیاء علوم الدین ، اول س ۹۱ ، این رشد ، الکشف من منافج الدو ص ۲- ۱۰ ومابعد ، اسام این البام ، السایروت ابنی شرخ السامرو ، ص دردم وفیرد ، این تیمید ، جمود تخسیر ، ص ۱۳۹-۱۳۹ ، وقیره اور ص ۲۰۹-۱۹۱۱ وفیرد ، مواتا امین اسن اسلامی ، حقیقت توجید ، تقوش ربول نبر ایبود ۱۹۱۹ ، ووم س ۱۳۳-۱۳۹ ، سید جلال الدین عمری ، خدا اور رمول کا تصور ، ص ۱۰- ۳۲۰ ، مواتا اسلامی نے قرآن کے اولین مخالب ، قرآن کا طرد استال ، تر آئی استال کی اساس اور بعض عوی تبییت کے عد میانات کی ہو ترجیب دی ہے اس کا افتصاد اول ہے : انہوں کے توجہ کے وائل کو وہ خانوں عموی اور فسوصی میں تقسیم کیا ہے عوی وائل میں وائل آفال اور وائل النس پر بحث کی ہے اور فسومی وائل میں وائل براہ مسلمات کاظب وغیرہ سے بحث کی ہے ۔ ووئل آمان میں عاشت کا حس و جال ، کا شات کے مختلف اجراء کا بائی تواقع ، فلد سے فلد کا وجود ، متحدات کا وجود ، وظاہر کا اتبات کی محکم مجریز ، پر نظم اجتماع کے لئے غیر منتقسم مالکیت کا ٹی ، حق و باطل کی آور شی اور حق کا غیر ، کاشات کی مختلف مظاہر میں محمد فلات انسانی ، علم و یقین کی آخی طلب ، فلات انسانی کا علو ، انسان کا مطل و افتخار کو شامل کیا ہے ۔ فصومی وائل میں جو مباحث میں وہ یہ بین شر کا مالے کوئی وابل نہیں ، اوائم میں ایک خلاص ویا ہے تاہم کی فت مباحث کا اور توجہ کے استان کا دور اور بین کی خلاص ویا ہے تاہم کی فت مباحث کا اور توجہ کے استان کا دور تا ہم میں ایک خلاص ویا ہے تاہم کی فت مباحث کا اور توجہ کے اشرات پر بھٹ کی ہے ۔

سید جلال الدین قری نے بن مباحث پر اپنی تفصیل قائم کی ہے ان میں ہے اہم یہ بین : شرک کا امکان نہیں ، تھکیق کاتنات میں شرک کا قبوت نہیں ، تنظیم کاتنات ایک شدا چاہتی ہے اور نفسیات انسانی شرک سے انکار کرتی بین ۔ (۱۴) لمام این تیمینے نے مجموعہ تفسیر می ۱۶۰-۱۹۹ میں آیا الکرسی کو صفت کمال کے اجبات پر مبسوط بحث کرنے والی قرار ویا ہے ۔ فرماتے ہیں ۔

جس فرح قرآن کی پہلی تازل ہونے والی آیت اس پر والات کرتی ہے اس سے زیادہ قرآن کی ایک اور آیت اس سے زیادہ مرح سلم کتاب السلوة ، شرح داسط کے ساتھ دالات کرتی ہے اور وہ آنے الکرسی ہے ۔ اس کے شمن میں انہوں نے ایک مدیث صحی مسلم کتاب السلوة ، باب فشل مورة الکبل و آنے الکرسی (اور ابو واؤد سے بمی وہ مروی ہے ) نقل کی ہے کہ رسول اکرم سلی اس علیہ وسلم نے مصرت الی بن کمب سے قرمایا ابوالمنقد اتم کو معلوم ہے کہ کتاب اس کی سب سے عظیم آیت تمباد سے پاس ہے ، پرمر فرمایا :

الله فی الحقی القیوم

مدیث افتل کرنے کے بعد علا فرمائے میں کر بہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے قول کو اللہ سے شروع کیا ہے جو اس کے قول الا ا "وَبُلُك اللهِ مِنْ اللّٰهِ بِهِ وَ اللّٰ بِهَا وَ يَرْ اللّٰ كِيم كُل سب سے المنظم مورة كا آفاز اس سے كرسة جوئے فرمایا ہے : الْحَمَدُ لَلّٰهِ وَبُ الْعَلْمِینَ

دام مامب نے اس کے بعد می قیوم پر بخت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان صفات کا قرآن کریم کے مختلف مقامات پر جین جگ ذکر کیا ہے اور ہر جگ دین کے ایم ترین اصول کے ضمل میں یعنی تومید ۔ دسالت اور آفرت کے ضمن میں کیا ہے ۔ انھوں نے بعش دوسرے شواید قرآنی بھی بیان کئے ہیں ۔

نیز ارام رازی ، لواح البینات ، ص ۱۸-۲۲۵ ، می اور قیوم کی تقسیر ر

اس بحث پر مزید طاحقہ ہو : سودودی ، تقلیم افتر آن ، اول ص ۱۹۳-۱۹۱ ، انسلامی ، تدیر قرآن ، اول ص ۱۹-۱۹۵ این کٹیر ، تقسیر ، اول ص ۱۰-۱۹۰۹ ، تعانوی ، بیان افترآن ، جلد اول ص ۱۵۲ – مؤفرالذکر نے ''توجید ذات و صفات '' کے حنوان سے آج امکرسی کی تشریح کی ہے ۔ این کثیر نے متحدد امادیث بوی کا حوال دے کر لکھا ہے کہ دواف تعالیٰ کے اسم اعظم پر مشتمل ہے اور دس مستقل جلوں پر مشتمل ہے اور دس مستقل جلوں پر مشتمل ہے ۔ یہ خاص اس اسلام میں ہوئیں ہے ۔ یہ خاصل ہو : تفسیر چہارم میں سر ۴۴۲ ، پر مشتمل ہے ۔ یہ خاصل ہو : تفسیر چہارم میں سر ۴۴۲ ، بیز جلد دوم میں اسلام قالت اور بیز جلد دوم میں اسلام قالت اور سام اسلام قالت اور سامت کی تفیق کی ہے ۔ یہ مسلل بحث میں اسلام قالت اور سامت کی تفیق کی ہے ۔

آیہ الکرسی میں آئے والے الفاق کی اموی تنقیق کے لیے طابقہ ہو اسال والرب ، بذیل مادہ متعلقہ ۔
الحی ایاۃ سے مافوۃ ہے جو موت کا نقیش (متضاد) ہے ۔۔۔۔ الحی من کل شل ، نقیش الیت (ہر چیز کی زندہ کا مطلب ہے مردہ کا متضاد) مزید تفصیلات کے لئے مائنگ ہو جلد ۱۲ ، من ۱-۱۱۱ اور مابعد ۔

(یسی مخارق پر ان کی دے جمر ، اعال اور ان کے رزق کا مالک و ذمہ دار) جوہری کا نیال ہے کہ: الْغَائِمُ بِالْمَرِ خَلْفَه فِيْ اِلْسَائِهِمْ وَرِزْقَهِمْ وَ عَلْمُه بِلَسْتَقَرَّهِمْ مُسْتَوْذَ عَهِمْ عر آنر سیں صاحب اس کئے ہیں الْفَائِومُ مِنْ اَسْفَاءِ اللهِ الْمُفَدُّرُدُة ، وَهُوَ الْقَائِمْ بِنَفْهِهِ مُطْلِغًا لَا بِفَيْرِه ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقُومُ بِهِ كُلُّ مَوْجُودٍ حَتَى لَا يُتَصَوَّرُ وَجُودً فَنْ إِذَلًا قَوْامٌ وَجُودٍه اِلْآبِه

(آیوم الد تعالیٰ کے بیان کردد ناموں میں سے ود اپنی ڈائٹ میں مطابق قائم ہے اور کسی کا محتاج نہیں ، اور اس کے ساتھ اسی کی وجہ سے تام موجودات قائم ہیں بہاں تک کہ کسی شے کا وجود اور اس کے وجود کا دوام اس کے بغیر تصود نہیں کیا جہ سکتا ۔)

تمانوی ، بیان القرآن ، اول ص جو، قیوم کا ترجمہ سنجالتے والا ہے (تام عالم کا) کرتے ہیں ۔ کرسی کی شخاست و مجم کے بادے میں ایک حدیث نبوی بیان کرتے ہیں کی آساں و زمین اس کے مقابلہ میں لیک ملقہ یا چھے کے برابر ہے اور عرش کی کوئی حد نہیں ایک حدیث نبوی بیان کرتے ہیں کی آساں و زمین اس کے مقابلہ میں لیک ملقہ یا چھے کے برابر ہے اور عرش کی کوئی حد نہیں ادر عائم کا ماسل نفی ہے صفات نقص کی اور عظمت کا حاصل اقبات ہے صفات کمال کا ۔

(1) ان کئیر ، تنسیر ، سوم ص ۱۹ ، ۱۸۹ ، سودودی ، تغییم افترآن ، سوم ص ۱ ، ۲۰۵ ، تدبر قرآن ، پنجم ص ۱ ، ۲۰۹ تا تا کئیر سنے نورانسٹوات والارش کے متعدد سنی کئے ہیں : (۱) این عباس سے طی بن ابل طلح کی روایت سے کہ اس سے آسانوں اور زمین کا باوی مراد ہے ہیں ۔ (۲) ایس جرجے کے مطابق مجلیہ اور این عباس سے تدبر امور مراد لیتے ہیں ۔ (۲) مضرت آسانوں اور زمین کا باوی مراد ہے ہیں ۔ (۲) ایس جرجے کے مطابق مجلیہ اور این عباس اس سے تدبر امور مراد لیتے ہیں ۔ (۲) صفرت آس بن مالک سے مروی ہے کہ فور النی سے ہدایت النی مراد ہے ۔ الفظ فور کی جمتن کی اور کئی اور کی جمتن میں صفرت این عباش کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ طید وسلم رات کو تلا کے کورے ہوئے تو فرماتے :

ٱللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ ، آنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ بِيْهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ آنْتَ قَيُومٌ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ آنْتَ قَيُومٌ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ ،

(لے اللہ تیرے کے تام حر ہے ، اور آسمان و زمین کا اور ان میں جو لوگ ہیں ان کا نور ہے ، اور تیرے کے تام حرک تو آسمان

و زسین اور اس کی تامہ پیروں کا تیوم ہے۔) (۱) این اسحاق نے رمول اکرم صلی اس علیہ وسلم کی ود وعا تقل کی ہے ہو آپ نے طاقت والوں کی اذبت کے وان پائے کے بعد مانگی تھی اور اس میں پہلا جذہے :

اعودُ يتور وجهك الذي اشرقت له الظلبات

( تیرے چبرہ کے نور کی پناد ماگنت ہوں مس سے تاریکیاں روشن ہوتی ہیں) (۳) حضرت این مسعود سے مروی ہے کہ تمہامے مہ کے سال ند دن ہے ند دات ، عرش النبی کا نور ، اس کے چبرہ کا فود ہے ۔

مولانا مودودی نے گفیائے کہ " ہز کو تورکینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اف اس کی مقیقت یس "تور" جوناہے یہ عقیقت میں وہ ایک ذات کامل و اکمل ہے جو صاحب علم ، صاحب قدرت ، صاحب حکت وغیرہ جونے کے ساتھ ساتھ صاحب نور بھی ہے ۔ لیکن ٹود اس کو تور محش اس کے کمال نوراتیت کی ویہ ہے کہا گیا " ۔ (ص ۲۰۹)

مولانا اصلامی نے این کئیر کی ایک روایت کے مطابق نور البی سے نور ایمان البی مراد لیا ہے ۔ ببک مولانا تھاموی ، بیان القرآن جلد ۹ ، ص ۲۳-۳ متور بدایت دیے دالا کہتے ہیں "۔

- (١٦) ابن حميد ، شرح العقيدة الاستباليد ، ص ٨ بحوال عمري ص ١٦٥-١ يز اسام دازي ، لوائل البيتات ، ص ١٨-٣ -
- (۱۵) مام رازی ، اساس التقدیس فی علم الکام ، مصر ۱۹۷۸ء من ۱۹۹۹ بحوال حری ۱۳۹۹ ، نیر نسام رازی ، لواح البیتات من ۱۸-۱۸
- (۱۸) مهام غزالی ، الاقتصاد فی الاحتفاد ، مصر ۱۳۷۰ء ، ص ۱۳ تیز خادی بو شد، اور رسول کا تصور نس ۱۳ ، ۱۳ ، نیز اسام دازی ، لوائع البینات ، ص ۱۸ سا ۱۱ وما بعد
- (۱۹) مزید بحث کے لیے طابقہ ہو ، امین اسن اسلامی ، طبقت تو بید ، بحث بر دلائل آفاق ، سید جلال الدین عمری ، خدا اور رحول کا تصور من ۲۰ میں اور مادی کا تصور من ۲۰ میں اور مادی بیز طابقہ ہو ؛ قدام غزائل ، اسیاء علوم الدین ، اول من ۲۰ میں کا حوالا او پر گزر پاکا ہے ۔ صفات البنی بدان کی بحث بھی طابقہ ہو جہاں انہوں نے علم البنی سے بحث کی ہے ۔ من عدام ۔
- (۱۰) تماؤی ، یال القرآن ، طد ۱۱ س ۱۰۳ سین اس کی تشریع میں لکھتے ہیں ۔ وہی (سب محکوق سے) پہنے ہے اور وہی (سب کے فناہ دائی یا مفاتی سے) ایکھے (امی دہ کا یعنی اس پر نہ سرم سائل طاری ہوا ہے بیسا سب محکوق پر و توعاً ہوا ہے اور نہ سرم الائل طاری ہو کا فواد دقوعاً بیسا فناہ عالم کے وقت محکوق پر ہو کا در، دور وہی (سطائل وجود کے اعتبار سے دلائل سے نہایت) گئی ہے (یعنی کوئی اس کی ذات کا اوراک نہیں کر سکتا۔) اور فہارت و فود تو ایسا ہے کہ محکوق کو من وجہ معلوم ہے اور من وجہ فیر معلوم لیکس محکوق سب من کل الوجود اس کو معلوم ہے اور من وجہ معلوم ہے اور من وجہ فیر معلوم ایکس محکوق سب من کل الوجود اس کو معلوم ہے اور من وجہ معلوم ہے اس سے البلت توجید پر استدائل کیا ہے ۔
- (۱۱) ابیاہ علوم الدین ، اول ص ۱ ۔ ۹۱ میں ایم عوالی نے صفات النی کے بنیادی وس اصولوں میں سے پانچویں اصل یہ بیان کی سے کہ یہ جاتا بھی دکن ایان ہے کہ اف تعالیٰ سمیع و بھیر ہے اور اس کی دویت و علاد سے نمیر کے ہوا جس اور نیال و گھر کی پھیدہ پیزیں بھی تخلیٰ نہیں ہیں ۔ اس کی ساعت سے کو کی پٹان پر دات کی تاریخی میں چلنے والی سیاد پیچے ٹی کی چال کی تمالی بھیدہ نہیں رہتی ۔ اور وہ سمیع و بھیر کیے نہ ہو کیونکہ سمع و بھر کمال کی نشائی ہیں اور وہ نقس نہیں ۔ پھر محکوق خاتی سے زیادہ کھل اور مسئوٹ (بنا ہوا) سائ سے زیادہ سمل اور مسئوٹ (بنا ہوا) سائن سے زیادہ سمل اور بہتر کیے ہو سکتا ہے ۔ اور انساف و عدل کیے پایا جا سکتا ہے بیک اس ذات سفاتی سیں تو تقس واقع ہو اور اس کی محکوقات و مسئوطات میں کمال پایا جائے ۔ اور پھر حضرت ابرہیم علید السلام کی محبت ان کے کافر باہے پر قاتم ہوگی جس سے انھوں نے کہا تھا :

إِلْمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلايكُمْرُولا يُعْنَىٰ مَنْكَ جُيًّا

(سورد مریم میرے) کیوں پوجنا ہے جو پیپر ندسے ند ویکھے ، اور ند کام آوے تیرے کچر) اور اکر یہ ان کے معبود میں پائی جائے تو ان کی دلیل ساتھا ہو جائے کی اور اسے تعالیٰ کا تول صحیح ند ہو گا :

وَنَلْكَ شُجُّتُنَا انْيُهَا إِبْرِ هِيْمَ عَلَى قُوْمَمِ ﴿ رُورِهِ الْعَامِ ١٣)

اور یا کسی قلب و دساخ کے ہم سنے وی دیرائیم کو اس کی قوم کے مقابل) جس طرح وہ ذاتِ البی بلا کسی محضو و حارف کے فاعل ہے اور یا کسی قلب و دساخ کے مالم ہے اسی فرن وہ بلا آنکو کے جسیر اور یا کان کے سمج ہے کیونکہ اعضاد جواری ہونے کی صورت میں مالق و محکوق میں کوئی فرق نا ہو کا ۔

ابن تیمیہ ، مجمور تفسیر ، ص ۲۳ و ۲۳ نے یہ بحث کی ہے کہ ات تعلق اس فیب کا عالم ہے جو مطلق نے ۔ وہ مقید و معین نہیں ہے ، بلکہ وہ ہر طرح غیب کا فواد وہ مطلق و معین ہو اور فواد شے مشہود ہو سب کا عالم ہے ۔

- (rr) ان تعسيدات ك مله عديد بو المعجم المفهرس الالفاظ القرآن الحكويم بذيل ماؤه من م ع اور ب ص د -
- (۱۳) آبات قرآنی کے سیال و سباق پر مزید بنت کے لیے اس کثیر ، مولانا تعانوی ، مولانا مودودی ، مولانا السلامی اور دوسری تفاسیر کے سامٹ متعلقہ دیکھیں ۔
  - (17) العجم المغيرس يشيل ماده س م ع -
  - (rs) مختلف تفاسیر میں ان آیات کے استعمالات پر تونسیات ماست کریں ۔
    - (١١١) المعجم المقبرس يتديل ماؤد ٿال م -
- (۱۱) التنف تفاسیر سیں ان آیات کی توضیحات بھی ملائے کر میں ۔ اسام خواتی ، انیا علوم الدیں ، اول می عام سیں آٹھویں اصل صفات
  البی کی یہ بتاتی ہے کہ اس کا علم قدیم ہے اور وو ابائی ذات و صفات ہے عالم ہے ۔ اکتوفات سیں جو چیزیس پیدا ہوتی ہیں اور اور نہیں ہو بہتی ہیں اور اس کا علم ان کے علم ان کی سیب منگشف ہیں ۔ اٹھوں سے اللہ تعالیٰ کے علم ان کی جب سنگشف ہیں ۔ اٹھوں سے اللہ تعالیٰ کے علم ان کی کہ سبب منگشف ہیں ۔ اٹھوں سے اللہ تعالیٰ کے علم ان کی کہ سبب منگشف ہیں ۔ اٹھوں سے اللہ تعالیٰ کے علم ان کی کو ایک مثال ہے سمجمایا ہے مگر حقیقت ہے کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کے علم ان کی حقیقت کو سمجمایا ہے مگر حقیقت ہے کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کے علم ان کی حقیقت کو سمجمایا ہے مگر حقیقت ہے کہ یہ مثال ہے سمجمایا ہے مگر حقیقت ہے کہ یہ مثال ہے علم ان کی حقیقت کو سمجمایا ہے مگر حقیقت ہے کہ یہ مثال ہے علم ان کی حقیقت کو سمجمایا ہے مگر حقیقت ہے ۔ تیز اسام داری ، اوات البینات ، ص ۲- ایا تقسیر علیم ۔
  - (٢٩) خانظ جول مفسريين کي تصريفات متعلق ر
  - (٢٠) المعجم المفهرس بذيل ماؤد تاك م (عكيم) لوبن البينات ، ص ١١-٢٠٩ تقسير عكيم -
    - (۲۱) تشریحات مفسرین عمام دازی اوان البینات ، ص ۱۱ ۲۰۹ -
      - (١٦) المعجم المقهرس يتريل ماؤه س م ع اور ع ل م (معي / عليم)
- (٣) ندام عول ، ابیاد عوم الدین ، اول ص ١٠١ ٩٦ ، ف اف تعانی کی سفات اور افعال میں فرق کیا ہے ۔ جس طرق انہوں ف اف تعانی کی صفت کے علم کو ایان کا رکن الی قرار وے کر اس کا بدار وس اسول پر دکھا ہے اسی طرح افعال البی کے علم کو جیسرا دکن بٹا کر اس کا بھی بدار وس اصول پر دکھا ہے اور وہ مختصراً حسب قبال میں :
  - ا ۔ یا طم کر عالم میں ہو کچو واق و حدوث پذیر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالق کا فعل ، اس کی تخلیق اور اس کی اختران ہے ۔

م ب یہ طلم کر بندوں کی حرکات کی افتر م کرتے ہے یہ صادق نہیں آتا کہ وہ بندوں کی تقدیر سیں اکتسابی فعل کی عیشت رکھتا ہے ۔ م ب بعدد کا فعل خواد وواکتسانی ہو وہ اسا تعالی کی ساو ہوئے سے خاری نہیں ہوت ۔

ر ان تعالی طاق و اختراع کی تصیمت رکت ہے (متعضل) اور بدون کو منکاف کرے کا (متخول) ہے مگر طاق و سخلیف شرقی اس پر دابیب جین ہے ۔

د \_ ال تعالى كے لئے يہ جانز و روائي كر وہ محتوق كو ان كى شاقت سے ريادو متحف بنائے (اكر پر وہ بنات تہيں)

١ \_ الله تعالى الب بندون / محموق كو ال ك كسى سابق برم ك منير ال كو سرا دور شاك الب كاحق ركت ب (اكريد وه ويتا تبيير)

ے ۔ الد تعالی اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہ کر سکت ہے اور اس پر اپ یندوں کے لئے زیادہ مقید (اسٹ) چیز کی مطابق واجب نہیں (اگریہ وہ اسل کی معابث کرتا ہے)

۹ ۔ اف تعالی معرفت اور اس کی اظاعت اس تعالی کے واحب کرنے اور اس کی شریعت سے واحب ہوٹی سے یہ کہ عقل کے مہیب ۔ ۹ ۔ البیاء کرام کی بعثت محال نہیں ہے بانعاف براہر کے عقیدہ کے ۔

۱۰ ۔ اف انعالی نے حضرت محمد صلی اف علیہ وسلم کو خاتم النبیبین بنا کر بھیجا اور ان سے پہلے یہود و مساری اور سائسین کی شریعتیں منسوخ کر درس ۔ اور ان کو نکابری معجزات اور روشن نشانیوں جیسے فتی القمر وغیرد کے ساتھ سیموٹ کیا ۔

المام فرانی نے ان وس اصول میں زیادہ تر معزل کے عقائد سے انتفاف کیا ہے اور اشاء و ابل سنت والجماعت کے مقائد کے معابق انعالی النی کا اعبات کیا ہے اور ہر لیک کے ضمن میں اس کے مقلی اور تقلی دلائں جمی دیے ہیں ۔

ا ۔ ذاتی منفات ۔ ۳ ۔ معتوی صفات ۔ ۳ ۔ فعلی صفات ۔ ۔ اور بالنسوم من اے ۱۳ بیاں انہوں نے صفات البی کی حین تسمیں کی ہیں ۔ ا

ان کئیر ، تنسیر ، دوم ص ۱۱۰ گئے بین کر اس مقام پر طلاف کے بہت سے مباحث بین بن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ، ہم اس باب
میں سف سے خہب کی بیردی کرتے بین بر میں اسام ملک اورائی ، توری ، ایث بن سعد ، شافی ، احم ، اسلی بن دیویہ
وفیرہ مسخانوں کے قدیم و جدید طاہ اور الد شامل بین اور وہ مسئک یہ ہے کہ ہم اس کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح وہ بیان
ہوا ہے اور بلاکسی کیف و تشیید اور تعطیل کے تسلیم کریں اور مشہبین کے ذہن میں ہو صورت ابحرتی ہے وہ اللہ تعلیٰ یہ صادق
نہیں آ سکتی کیونکہ اس کی کوئی چیز مخلوق کے مشلہ نہیں ہے ۔

مودودی ، تقبیم القرآن ، دوم س مدا ۱۰ مندا کے استواعلی الرش (تخت سلطنت پر جلود فرما بوئے) کی تقصیلی کیفیت کو سمجن بعض سلطنت پر جلود فرما بوئے) کی تقصیلی کیفیت کو سمجن بعض معالق کامتلت بعض سلطن میں اس کے ذکر کا اصل مقصد یہ ذہن نشین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض خالق کامتلت

ی نہیں بلک مدیر کا ثنات بھی ہے ۔۔۔ " موانا تے مزید تخصیل بھی دی ہے ۔

اسلامی ، حدیر آآن ، سوس س ۱۰ در به بنی تحکیق کاشت اور حدیر کاشات کے درمیان تعلق و ربط علام کیا ہے اور حدیر کو تکنیق تا ہدینی تقییر آ سیا ہے ۔ اس سے انہوں سے مشرکوں ، فسفیوں وغیردکی حمدیہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سمرش انتشاد کی تمیر ہے اور استوی کے اور محل اتا ہے تو اس کے معنی گئس کے جو جاتے ہیں ۔"

س تیمید مجمور تعسی س ۱۰۰ سا ۱۰۰ و ما احد فی اس استدید کافی معسل بحث کی ہے اور قدیم علماء مغسرین اور متعمین و م وغیرہ کے نقل بائے نظاور ولائل دیے بیس ہی کے بیمان کر نے کی بہاں کھانش نہیں ۔ ویسے ایس کا بھی مسلک وہی ہے جو ان کے شاکرہ این کھیر نے اور راہٹی تغسیر میں مجتصر آ بیمان کیا ہے ۔

(12) تحاوی ، رہان اللہ آن ، ملکم ص ۲۹ سے اس کا ، ش پال پار تھا کی وصاحت صرف النی کی ہے کہ " یہ دونوں پیرایس پہلے پیدا بو چکی تعین ہے " ، ش البی سے متعلق دوسری آیات کی تفسیر میں عرش البی سے متعلق کوئی خاص وضاعت نہیں ملتی ہے ۔ طامحہ بو جلد ۱۱ می ۲۴ ، ۲۹ وخیرہ ۔

مودودی ، تغییم القرآن ، دوس مل در ۱۳۴۰ ، "باید ارشاد که خدا کا عرش پیلے یاتی پر تھا ، تو اس کا مقبوم باری سمجو یہ آتا ہے کہ خدا کی سطست یاتی پر تھی " یہ مولان مودودی نے اس کے حوا پانی کی ماہیت وغیرد کے سمجھے سے اپنے تحدور کا اعتراف کیا ہے ۔

السلائی سمربر آآس، بہدم من ۱۰۹ مطلب یہ ب کہ اس کر فارض کی نظمی فوداد ہوئے سے بہلے پہلے یہ سادا کرد مائی تھا۔ اور انڈکی حکومت اس پر تھی ۔ بر پانی سے نشکی فوداد ہوئی اور زندگ کی سختلف النوع افواع تجود میں آئیں اور درجہ بدرجہ یہ ہمرا عالم بستی فودار ہو ۔ رہی بات تورات میں بھی بیان ہوئی ہے ۔

ابن تیمید ، مجموعہ تفسیر ر ص ۳۱۹-۳۱۱ نیزائیان ، کئی ، علو وغیرہ جسے افعال پر بھی بحث طابقہ ہوکیونکہ وہ ڈے و صفات البن سے کہا ربط رکھتی ہے ۔

- (۳۱) اند کے ذیال میں بیان کردہ مقبوم و مطلب و معالی پر بحث کو طاحظہ کریں ۔ ٹیر طاحظہ ہو اسام رازی تواقع البینات ، می ۱۱۴-۵-۱۱۴ ۔
- (۱۲) مہرف ان تعالیٰ کے ال جونے کا اثبات اور غیرات کے ال ہوئے کی تفی کرنے والی آیات میں بطور ولیل اللہ تعالیٰ کی مختلف معات الہہ جیسے خالق عالم و مکان ، سائن و فاقر سخوت و ارس اور زندگی و موت دینے پر قاور و فیرہ کا ادار ویا ہے اور غیر اللہ کے اس صفات کی نفی کی ہے تاکہ اپنے و عواسے الوہیت کی مقتل و نقل کے مطابق تاہیہ فرسائے ۔ وراصل قرآن مجید میں تین طن کی آیات آئی بیس اول وہ بہن میں اس کے ساموا جم چیزوں کی الوہیت کی شرویہ کی گئی ہے ۔ ووم وہ آیات کرید میں میں فیر اللہ کی فئی ہے ۔ ووم وہ آیات کرید میں میں فیر اللہ کی فئی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور واحد ہوئے کا اشہات کیا گیا ہے اور توجہ البنی پر بہت زور ویا گیا ہے اور سوم اپنی الوہیت کو اپنی مکتوفات کا خواہ علوی ہوں یا اپنی الوہیت کو اپنی مکتوفات کا خواہ علوی ہوں یا مشل ، مکتف ہوں یا فیر چیز اور پر شے کا اور ہول یا ہے شور ، میوانات ہوں یا مجاوات فرضکہ وہ ہر چیز اور پر شے کا اور ہو کہا ہے اللہ ہو کہا ۔ الد کیسے ہو سکتا ہے ؟
- (٢٦) توبید البی اور اس کے احداث کے وائل تغلی اور عغلی کے لئے خادی ہو واثیہ عدد کے حوالے ۔ نیز خاصل ہو شاہ ولی ان ور علاق بو شاہ ولی ان ور علاق بو شاہ ولی ان ور الله ور الله
- (١٩) ١٩ كزر يكا بي كر الله تعالى كى تام صفات الى و ليدى يتى اور اس كى ذات سطن كى ساتر قائم بن بس كا أعار ب اور د

انجام به ماینکه بو منام غزولی ، امیناه علوم الدین ، اول ص ۱۳۰۹ ، شاد ولی اسد و بنوی ، مجند اف الدالف ، اول ص ۱۳۳۳ عاما بعد نجم الدین ایو حفس فر بن محمد تسفی ، مثن الدخاند ، و شرح تحت زانی (سعدالدین مسعود بن ش) ، شرکت محافید عثمانید مطبع سی تومرو ۱۳۳۰ ه س ۲۵ساند می اورانعلومهٔ سی تومرو ۱۳۳۰ ه س ۲۵ساند ومابعد ، ابو بعظر احمد بن محمد بن سفاس طحاوی ، عشیدة التحاوی ، مرتبد فکاری محمد طبیب ، وارانعلومهٔ ساله یشد ص ۲۵ساند وما بعد به نیز اسام دازی ، لواش البینات ، ص ۲۵سان وسا بعد

(۱۰) الله خالق کی لعوی تحقیق کے لیے ماسک ہو اسان اللہ ہا ، بدیل ماود غ ل ق ، جند ۱۰ ، می ۱۰ ما و مابعد

این منظور نے اس لفظ کی تشریع کا آغاز " اس تعالی و تقد س کے خالق و خلاق" ہونے سے کیا ہے اور قرآن محید کی وہ آیتیں ان کے اصابہ سی سے ہے ۔ ازبری کا بیان ہے کہ اند تعالیٰ کی سفات میں سے ہے ۔ ازبری کا بیان ہے کہ اند تعالیٰ کی سفات میں سے مالق اور خلاق ہے اور اس عزو مل کے حواکسی اور کے لیے العب اللہ کے ساتو اس صفت کا استعمال جائز نہیں ۔ وہی ہے جس نے تام اشیا کو وجود یقشا بعد اس کے کہ وہ موجود نہ تھیں ۔ خلق کے جسل معنی تقدید ہے بیندا تقدید کے انتہار سے ان کے وجود کی بنا پر اور تقدید کے سابق اس کی ایجاد کے انتہار سے ان کے وجود کی بنا پر اور تقدید کے سابق اس کی ایجاد کے انتہار سے ان کے وجود کی بنا پر اور تقدید کے سابق اس کی ایجاد کے انتہار سے اند تعالیٰ خالق ہے ۔ کلام عرب میں خاتی سکی معنی بین : بینز کا اس کی سابق مثال کے بنیر پیدا (اشداء) کرنا اور ہر وہ بینز جس کو امد تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی مثال پہلے موجود نہیں ۔ این منظود نے اس کی مثال ہے بعد آیات قرآنی ، لنویوں کے تعریفات وغیرہ نقل کی بیں ۔

مولانا تحافری ۔ بیکن القرآن ، جلہ ۱۲ ، ص ۱۱۳ ، ۱۰۰۰ نیز خلق ولیل ہے خالق پر اور سب سے دیم اور اقدم معرفت خالق ے . . . . "

منام فرائل ، ابیاے علوم الدین ، اول ص ١٩ ، سی صفات البی پر ادبی بحث اسی اصل اول ہے کی ہے کہ " صافع و خالق علم الدین ، اول ص ١٩ ، سی صفات البی پر ادبی بحث اسی اصل اول ہے کے ہے کہ " صافع و خالق عالم اپنی بناوٹ الد ہے اور وہ البی قول کریم وصوعل کل شی قدیر (اور وہ ہر پیز پر قادر ہے ) سیں صادق ہے ۔ کیونکہ عالم اپنی بناوٹ (صفت) میں تک میں تخکم و منابق کا یک کہرا الد و بنا ہوا اور کک میں میں مرحب و منتقم ہے ۔ اگر کوئی شخص و بناق کا یک کہرا الد و بنا ہوا اور کک میک سے استفاعت مرود یا ہے مقدور انسان کے بننے نے وجود میں آیا ہے تو اس کو مشل ہے بیدل اور یہ قونوں اور جابلوں کی دنیا کا فرد سمجوا جائے کا ۔

المام موصوف کے نزدیک قدرت النی اصل صفت النی ہے اور طلق النی اس کا ایک مظاہرد یا تمہوت و استدائل ۔ اصولی لحاظ عدیات محمی ہے مگر قادر ہونا لیک مطلق صفت ہے اور قادر مطلق اپنی قدرت کے اظہار ہے قبل ، ووران اور بعد میں بھی قاده ہی دہتا ہے ۔ اگر وہ اپنی قدرت کا اظہار ۔ کرے سب بھی وہ قادر دہتا ہے اور اس کی قدرت اس کی ذات سے سلب نہیں ہوتی لیکن مقوقات بالخصوص انسانوں کو اپنے قادر ہوئے کی صفت مجمانے کے لئے ان کی ذیشی اور نفسیاتی مد بدی کے پیش نظر اس نے ایک مظاہرہ قدرت سے دہتی صفت پر استشہاد کیا گویاک دعوے کے لئے وایل نہیں انیا بلک دلیل و جوت پہلے ویش کر کے اپنے وطوی کو متواسفے کا بڑا کارگر اور سسکت طریقہ افتیار کیا ۔ اور اس کی قدرت علد سطاقہ کا بہترین مظاہرہ تحکیق ہے ۔

المام رازی کے نقط: نظر کے لئے مانظ ہو اواج البینات ، ص ۱۰-۱۵۴ ۔ ص ۱۳۴ وغیرہ ۔

المام ان تیمید نے مجمور تقسیر می الدیدہ سی المام عرائی کے مندر بہ بالا استدائال کو اور زیادہ قوت کے ساتھ بیان کیا ہے جو سید جنال الدین عمری کے الفاۃ و ترجر سیں مریش ہے:

"بب یہ سلوم بواک خدائے تعلیٰ خالق ہے تو قلبر بات ہے کہ خالق الذما قدرت بھی رکھتا ہو کا ۔ کیونک ہر وہ خعل جس کو کوئی شخص انجام ویٹا نے وہ قوت اور قدرت ہی ہے انجام پا سکتا ہے ، ، ، ، اور تخلیق تو سب سے بڑا فعل ہے کیونکہ اس پر سوائے خدا کے اور کوئی قاور نہیں ہے ۔ اس لئے تخلیق کی قدرت بھی سب سے بڑی ہے ۔ کلوق کی قدرت میں اس کی کوئی مثال سوجود نہیں ہے ، ، ، ، یہ لیک حقیقت ہے کہ تخلیق کے لیے اداوہ ضروری ہے کیونکہ کسی کام کو مخصوص صفت اور مخصوص صفدار میں انجام بذکورہ بالا اقتباس سیں مترجم نے قرآئی آیات اور ان سے اسام موصوف کے استدلال کو حذف کر ویا ہے اور ان کی نشائدہی خالی جگہوں سے کر دی ہے ۔ اسام بین تیمید سے صفات النبی میں جس طرح باہمی ربط کا منطقی سلسلہ قائم کیا ہے اس سے بظاہر اللہ تعالی کی صفات کی بیاہ پر مکس معلوم ہوتی ہے ورز حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کریم نے ان صفات کو بیان نہ کیا ہوتا تو تہ یہ سنطتی استدلال مکن ہوت اور تر صفات کا باہمی ربط و تعاقی ۔ ان میں اسام خزائی کی بیان کردہ وس صفات النبی کی کوئی مزید سنائی استی سام خزائی کی بیان کردہ وس صفات النبی کی کوئی مزید سنائی استی سے ۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حقید آن کو بھی بیان کر دیا جائے ۔ اسام غزائی ، انبیائے علوم الدین ، اول می ۱۹۱۸ کے مطابق وہ وس اصول حسب قبل بیس جن پر صفات النبی کے علم کا مداد ہے :

- (١) يه علم كه سانع مالم (نالق كاتنات) قادر ب \_
- (٢) يه علم كر الله تعالى تام موجودات كا عالم اور تام كاوقات سے واقف (ميو) ب -
- (") یہ علم کر اللہ تعالی زندہ (می) ہے ۔ کیونک جس کا علم و قدرت عابت ہے اس کی زندگی (میلت) لازی طور سے عابت ہوگی ۔
- (°) یہ علم کہ اللہ تعالی اللہ اللہ اللہ اللہ کرنے والا ہے اور جو چیز بھی موجود ہے وہ اس کی مشیت کی طرف رائع اور اس کا سبب ہے۔
- (د) یہ علم کر اللہ تعالیٰ سفتے والا اور جائتے والا ہے اور اس کی علا سے سمولی سے سمولی اور پوشیدہ سے پوشیدہ چیز تحقی نہیں ہے ۔ (۱) یہ علم کر اللہ تعالیٰ ایسے کام سے منظم ہے جو اس کی ذات سے قائم ہے ۔کر آواز و عرف سے وابست ہے بلک اس کا کام فیرائشہ کے کام کے مشابہ نہیں ۔۔
  - () یا کہ کام اس کی ذات سے قائم ہی نہیں بلکہ قدیم بھی ہے اور اسی طرح اس کی تام صفات میں ۔
    - (١) ياكراس كاعلم بحى قديم ب اور ودعالم بالذات ب اور وداس كى مغات مين شامل ب -
      - (4) يدكه اس كا اراده قديم بي ..
- (١٠) يدك الله تعالى عالم ب علم كے ساتھ \_ وو زندكى س زندو ب ، وو قدرت كے ساتھ قادر ب ، وو لداوو كے ساتھ اداود كرتے

والا ہے ۔ وو کلام کے ساتھ مشکم ہے وہ ساعت کے ساتھ سمیع ہے اور بدارت کے ساتھ بسیر ہے اور اس کے یہ اوساف ان قدیم صفات میں سے بین ۔

ہیں شمن میں شاہ ولی عذر دباوتی ، مجد افتہ البائقہ ، اول می دعوہ ، سند روعت ایدہ عالم کے سلسلہ میں صفات البی درکی ہے اس کا مطالعہ کرنا شروری معلوم ہوتا ہے ۔ شاہ صاحب کے مفایق ایجاد عالم کے تعلق سے افتہ تعالٰ کی تین صفات مرتب ہوتی ہیں:

اول صفت ابدائ ہے کہ کسی ہیر کی تحقیق کسی دوسری ہیر سے ہیں کرت بکد دو شے ہروڈ صرم سے ماڈہ کے بغیر وجوہ میں آئی ہے ہتائج رسول اکرم صلی افتہ علیہ وسلم ہے ہا۔ اولین امر کے بارے میں موال کیا گیہ تو آپ سے فرمایا ؛ سب سے پہلے افتہ تھا اور اس سے تبل کو رسی ( یہ صحیحیں کی روایت ہے ) ۔

ووم منفت خاتی بس میں کوئی ئے کسی دوسری سے پیدا کی جاتی ہے جیسے مند ت آدم کی مٹی سے تحکیق ہونی ... اور سوم عالم الواليد کی تدبير اور اس كا اس تخام كے تالع ہونا جو حكمت البئى اور اس كى مصلحت كے مطابق ہوتا ہے ...

(۱۱) این تیمیہ نے ، مجموعہ تفسی ، س ۱۱۹ سیں اسماں کی تغییل کو عجائب المحکوفات میں سے قرار ویا ہے ۔ مولانا تعانوی ۔ رمان القرآن ، جد ۱۱ ، ص ۱۱ ۔ ۱۱۰ (آگے بنور تخصیص بعد تعمیم کے ارشاد ہے کہ) جس نے (سب محکوفات میں سے بالخصوص) القرآن ، جد ۱۲ ، ص ۱۱ ۔ ۱۰۰ (آگ بنور تخصیص بعد تعمیم میں اشارہ ہے کہ فعمت طاق میں بھی عام محکوفات سے ذیادہ السان کو خوں کے لوتھڑے سے بیدا کی (اس تخصیص بعد تعمیم میں اشارہ ہے کہ نعمت طاق میں بھی عام محکوفات سے ذیادہ السان پر انعام ہے کہ باد محس تی اس کو کس درج محک ترقی دی کہ صورت کیسی خاتی عقبل و علم سے مشرف فرمایا درب الله مرازی ، لوائن البینات ، ص ۱۵، ۱۵۲ ۔

(۲۲) این کثیر ، تفسیر ، پمهارم س ۱۳۱۰ ، سودودی ، تقبیم الله آن ، مششم ص ۲۹۱ نیز سوم ۲۰۱۳ ماشید ۵ اور ۲ ، اصلای ، تدیرالقرآن ، نبم ، ص ۲۵۳ ، تمالای ، بیان القرآن ، جلد ۱۲ ، ص ۱۱-۱۱

(۱۳) تمکیق آدم علیہ السلام کے مختلف براحل پر عماء و مفسرین کی آراء طابھ ہوں۔ مودودی ، تنقیبیم القرآن ، دوم ص ۱۳ - ۱۰ ص ۱-۱۹-۵ ، موم حمل ۱۳۰ ، حمل ۱۲۱ ، حمل ۱۲۳ ، چہادم حمل ۱۲۲ وخیرہ ، انسلامی ، تبدیر قرآن ، موم حمل ۱۸ ، مشتشم حمل ۱- ۱۲۰ ، ص ۱۲۵ وغیرہ ۔

ماؤة تعكيق أدم كے مختلف اسماء كى لفوى تشريحات كے ليے طابقه جو اسان العرب ، بذيل ماده متعلق

(۱) تراب ، بذیل ساؤہ ت رب ، بلد ۱ ، س ۱ رو ۱۷ راس سے مراد سٹی یا سل ارش کی ماک ہے ۔ این منتھور نے اس کی تشریح میں مختلف امادیث جویہ اور اقوال علماء ذکر کرنے کے علاوہ ستعدد توضیحات بیان کی ہیں ۔

(۲) طین ، مٹی ، بذیل ماؤہ ط و ن ، جلد ۱۲ ، ص ۲۵۰ جس کے سنی الوحل (کیچز) کے آتے ہیں اور وہ معروف ہیں اس کا واحد طینہ آتا ہے اور وہ ان جوابر میں سے ہے جو اس کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں ۔

طین لازب : چینے وال مٹی ۔ بدیل ماؤول زب : جلد ۱ ، ص ۴۹۵ ، جی اس کو طین لازق کہا ہے اور بیان کیا ہے کہ فراہ کے تزدیک لابب، لابب اور لابیق جینوں یکساں معنی ویتے ہیں ۔

سلالة من طين بذيل ماذه س ل ل ، جلد ١١ ، ص ١٣٨٠٩ ، السلاد ما السل من الشيُّ (ود چيز جو كسى چيز سے عمل جائے) سلالة الشيء مَا السُّلُ مِنْهُ ، وَالنَّطْفَةُ سُلالَةُ الْإِنْسَانِ (ود چيز يواس سے تقے ، نظف انسان ١٢ سلا ہے) فراء ١٢ قول ہے ك : ﴿ اَلسُّلَالَةُ اللّٰبِيْ سُلَّ مِنْ كُلِّ مُرْبَةٍ (السلا ود ہے جو كسى سمى كاست بو)

صَلْعَمَال مِنْ عَمَا مُسْتُوْنٍ. سَاء اور بروار عَثَك منى بو مُمَنَعَناتَ كَلَا ، بنيل مادَه ص ل ل ، بلد ١١ ، ٢٨٣ : وَالصَّلْصَالَ مِنَ البِّلْيْنِ مَا يُجْعَلُ خَزَّقًا ، سُبِّى بِه لِتَصَلْصُلِه وَكُلُّ مَاجُفٌ مِنْ طِيْنِ آوْفَتُوا ي فَقَدْ صَلَّ صَلِيْلاً (مٹی کھنکھیائے والے او اس نے بہتے او اس کے لینکھنائے کے سب اس کا نام رکھ کیا اور ہر وو مٹی یا کیج جو سوکھ جانے وہ صعبال ہے۔

یہ دائنگ ہو بذیل مادو کے م افور س ان ان (جلد ۱۳ م س ۱۳۰۰) : مستوان کے معنی بین پدیووار (المنتن) ۔ جب کہ مخا (جلد ۱۳ م ساور المنتن) ۔ جب کہ مخا (جلد ۱۳ م ساور ۱۳ م ساور المنتن) ۔ جب کہ مخا (جلد ۱۳ م ساور المنتن) ۔ جب کہ مخا (جلد المنتن) ۔ جب کہ مخا (جلد المنتن) ۔ الطبین الامود المنتن ( سیاد مدیووار مش

(ابر اسی آل کا بیال ہے کہ صاصال وو عشک سٹی ہے جو اپنی فشکی کے سبب کردکروائے یا آواز وینے کیے ۔ آیت کریر سے مذکورو بالا الفائل کے معلی انہوں نے یہ بیباں کے کہ وہ کرمکرانے وال سٹی بیس کو آئی سٹے یہ جموا ہو ۔ جب وہ آگ میں یک جاتی ہے تو وہ فاركبدائى ب \_ انعش ك مى يسى بات كيى ب \_ مندت ان حباس في اس كى تعريف سير كيا ب كريانى بب كرا ب تو زمين بات واتی ہے اور اس کے سو کھنے کے بعد اس میں سے آواز جھنے گئتی ہے ۔ مابد نے اسکو موسنون کے معنی میں لیا ہے اور بقول ازبری یہ مرداس وج سے ہے کہ انبوں نے ماستوں کو صاصال کی تقسیر بنایا ہے مالک اس کے سنی سڑی بدبوداد مٹی کے ہیں ۔ و تعلع فیہ من وقاعم کے سد سی یہ وسامت صروری معنوم ہوتی ہے کہ یہ روٹ اللہ تعالی کی روٹ کا ایک اللہ اللہ بیا ہے س سے مراد رون مکنوتی یا نور بزدانی ہے ۔ اس سے دراسل بنسان کو خیر و شرکی تمیز کا ملک بیدا ہوتا ہے ۔ روح کے اللہ تعالیٰ کی ظرف "العالات سے مقدود فی الجمد میں روٹ کے البیصاص کا انجبار ہے کہ یہ ات تعالی کے ماس قیونس و برکات میں سے ب یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ تعالی کا کوئی معد ہے ۔ اس غلط مہی پر تنبید اس سلتے ہم سے شروری مجھی کہ وحدت الوزود کی مرابیوں میں یر وظل اسی شط قبی کا ہے ۔ " اصلامی عدیر القرآن ، مشتم ، من ١٩١ ، تیز طابقہ ہو ابن کثیر ، تفسیر ، موم س ، - ١٩٩ میں رون پر کچر مبیں لک ہے ۔ البت دوسری تعملوں سے مراد علول کو لیا ہے، مودودی تنبیم القرآن ، پبارم ص ٢٠ ماشد ١٦ کے مطابق " روح سے مراد ۱۰۰۰ ود فاص جوہر ہے جو گلر و شعور اور عقل و تمیز اور قیصلہ و افتیار کا حاصل ہوتا ہے ۱۰۰۰ اس روح کو اسد تعالی نے اپنی روح یا تو اس معنی سیں فرمایا کہ وہ اس کی ملک ہے اور اس کی ذات پاک کی طرف اس کا احساب اسی طرح کا ہے جس طرح ایک پیز بے مالک کی حرف منسوب ہو کر اس کی چیز کہلاتی ہے ۔ یا ہم اس کا سطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر علم ، فکر ، شعور ، ارادو ، نیصد ، افتیار اور ایسے بی دوسرے جو اوصاف پیدا ہوئے ہیں وہ سے اف تعالٰ کی صفات کے پرتو ہیں ، ان کا سرچشم مادے کی کوئی ترکیب نہیں ہے بلک اللہ تعالی کی ذات ہے ۔ " نیز تقبیم القرقان ، دوم ص ۵۰۵ ، ماشید ۱۹ پہلی گذشتہ بھٹ کی دنماست کر کے اس منظ فیمی کو دور کیا گیا ہے کہ اس سے الوہیت کا کوئی جزو یا لینا مکن ہے ، کیا کھ "الوہیت اس سے ور ، الوراہ ہے کہ کوئی علوق اس الالك اوفي شائيه بحي يا ينط ..."

مولانا تمانوی کی تشریح کے لیے دائلہ ہو اس مقالہ کا ماشیہ عد ۔

(۱۹) ان کثیر ، تفسیر سوم ص ۱۶۵ ، مودودی ، تفہیم القرآن ، اول ص ۲۰۹ ، عاشید ۱ ، اصلای ، تدیر القرآن دوم ص ۲۲۵ ۔
(۲۵) این کثیر ، تفسیر ، اول ص ۲۲۹ ، مودودی ، تقبیم القرآن ، اول ص ۲۰ ، ۱۹۰ ، عاشید ۱ ، اسلای ، تدیر قرآن ، دوم می ۱۳۵ ، مولانا مودودی کفیتے بین کر "اسی بیان ہے اس ۴ ہوڑا بنایا ۔ "اس کی تفسیلی کیفیت جارے علم میں تبییں ہے ۔ عام طور پر جو بات ابل تفسیر بیان کرتے بین اور جو بائس میں بھی بیال کی گئی ہے دویہ ہے کہ آدم کی اسلی ہے ہواکو بیداکیا گیا ۔ "اس کی دائیں جان کی تیرموں اسلی ہے بیداکیا گیا ۔ انسی اور نیادہ تفسیل ہے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ صرت دواکو حضرت آدم کی دائیں جانب کی تیرموں اسلی ہیداکیا کے بیداکیا

می جن) لیکن کتاب اللہ اس بارے میں خاموش ہے اور جو حدیث اس کی تائید میں ویش کی جاتی ہے اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجماہے ، لبندا مبتر یہ ہے کہ بات کو اس طرح مجمل رہنے دیا جائے جس طرح اللہ نے اے مجمل رکھ ہے اور اس کی تقصیلی کیمیت متعین کرنے میں وقت نہ صافع کیا جائے ۔"

مائلا ابن کئیر نے اس اسرائیلی روایت اور اس مدیث جوتی کا ذکر کیا ہے جس کا دکر اوپر سولانا سودودی کے اکتباس میں آ پکا ہے اسرائیلی روایت میں اضافہ یہ ہے کہ حضرت آدم سو رہے تھے جب اس کی بائیں پسلی سے جو پشت کی جانب تھی پیدا کیا گیا اور بب وہ یعدار جوئے تو ان کو پسندیکی کی نظر ہے دیکھا اور ان سے مانوس جو گئے ۔ صدیث نبوتی آیک تو این ابی ماتم کی سند سے حضرت این عباش سے یہ بیان کی ہے :

عُلِقَتِ الْمُرَّأَةُ مِنَّ الرَّجُلِ قَبُعِلَتُ لَيْمَتُهَا فِي الرَّجُلِ وَخُلِقَ الرَّجُلُ مِنَ الأَرْضِ فَجُعِلَتُ نَهْتَهُ فِي الآرْصِ فَأَجِنُوا نِسَأَيْكُمْ (مورت مردے پیداکی کئی ہے اور ۱۰۰۰) اور مدیث صمح یہ بیان کی ہے :

إِنَّ الْمُرْأَةُ خُلِقَتْ مِنْ صِلْح ، وَ إِنَّ أَهْوَجْ شَىْءَ فِي الضِّلْعِ الْحَلَاةُ فِإِنَّ فَعَبْت تَطِيْمُه كَسَرُتُه وَإِنَّ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا إِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عَوِجٌ

(بلاجب عودت بسل سے بیداک کئی ہے اور بسل میں کے ترین پیز اس کی اوٹی قوک ہوتی ہے (اس کا بلند ترین عصر ہوتا ہے) اگر تم اے سدھاکرو کے تو اے توڑ ڈالو کے اور اس سے فائد و اٹھاؤ کے تو اس کی کچی کے ساتھ فائد و اٹھاؤ کے)

مولانا اسلامی نے عَلَقَ مِنْهَا وَوْجُهَا کے سنی شائے میں کہ "اسی کی جنس ہے اس کا جوڑا پیدا کیا" اگر یہ اس کے سنی لوگوں نے اور بھی لئے میں لیکن جس بنیاد پر لئے میں وہ نبایت کرور ہے ۔ ہم نے جو سنی لئے میں اس کی عالیہ خود قرآن میں موجود ہے ۔ مولانا نے مورد نمل می سامدلل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے سنی میں ہو سکتے میں کہ اللہ نے تمہاری می جنس کے منتی میں ہو سکتے میں کہ اللہ نے تمہاری می جنس سے موبال بنائیں ۔ اس کے یہ سنی کوئی بھی نہیں نے سکتا کہ یہ موبال ہر لیک سکے اندر سے پیدا ہوئیں "۔

مولانا اصلای کا یہ استدلال بقابر محمح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ ذریت آدم کی میوادس کی تخلیق کا معلا زوج آدم کی محکق سے کافی ف ہے ۔

شاد عبدالقادر دیلوی ، موضح ترآن ، ص ۱۲۴ ف، ۳ سی تحریر فرساتے ہیں ۔ سیستی لیک آدم سے موا بنائی پھر ان سے سارے وک ...."

مولانا تمانوی ، بیان القرآن دوم ص ۹۱ "حضرت دوا مضرت آدم طید النظام کی پسلی سے پیدا ہوئی پیس بیساک حدیث شیخین و خیرها میں ہے ۰۰۰۰

لسان العرب ، بنسل ساؤہ زوج ، بلد ۲ ، ص ۱۹۱۳ الزوج : ظاف الفرد ، يقال : زوج او فرد (جو فرد كے ظاف و مشناه بوتا ب ، محاوره ب ؛ جوڑا ب يا جہا (فرد) اور اس سے مرد عودت و مرد يا تر و ساوہ جوتے بيس ۔ مرد كا زوج اس كى بيوى بوتى بوتى بوتا ب اور عودت كا زدع اس كا شوہر ۔ ابن منظور نے آیات قرآنی ، اساویث نبوتى اور كام عرب اور اقوال طماء سے كئى سمانی بيان كئے بيان كے بيا ۔

(۱۱) تحکیق زوجین پر مفسرین کی بحث کے لئے ملات ہو این کئیر ، تفسیر پہارم ص ۴۳۷ ، مودودی ، تقبیم القرآن ، پہارم ص ۱۱ من ۱۱ می ۱۱ می ۱۱ بنجم ص ۱۵۱ وغیرہ ، اسلامی ، حدیر قرآن ، پہارم ص ۳۷۲ ، بنفتم ۔ ص ۱۳۵۸ ، تمانوی ، بیان القرآن جلد ۱۱ ص ۱۲ - یر ملاحق ہو اسان العرب جلد ۲ ، ص ۲-۳۹۱ : روجین کے سعنی کلام عرب میں جوڑے کے ہوتے ہیں تواہ وہ تر ہو یا مادہ مہ مقرت حسن قرمان البی وَمِنْ كُلُّ مِنْهِی خَلَفْنَا وَ وَجَیْن

کی تقسیر میں کہا کرتے تے کہ آساں زوج ہے اور زمین زوج ہے سردی ایک زوج ہے اور کری ایک زوج ہے ۔ دات ایک زوج ہے اور دات ایک زوج ہے اور دات ایک زوج ہے اور قابت و کلام عرب سے استشباد کیا ہے :۔

موادا تمانوی کھتے ہیں ۔ " (اس قسم سے مراو مقابل ہے ۔ قابر ہے کہ ہر شے میں کوئی نہ کوئی صفت ذاتیہ یا عرضیہ ایسی محتبر ہوتی ہے جس سے دوسری پیرز جس میں اس صفت کی فقیض یا ضد ملموظ ہو اس کے مقابل شاد کی جاتی ہے آسمان و زمین ہوہر وع نس کری و سردی، شیریں و تی ہموٹی و ہری، نوشنما و بدنا، سفیدی وسیاہی، دوشتی و عادیکی و طی بذا) موادا نے ذوجین کا ترجمہ "دودو قسم کا محالی ہے۔ اسی بنا پر انہوں لے وہ تشریح کی جواویر قوسین میں گزری۔
"دودو قسم کا محالیا ہے۔ اسی بنا پر انہوں لے وہ تشریح کی جواویر قوسین میں گزری۔

(۱۰) إس بحث سير آنے والے اہم مقامات كى تفسيرى توضيحت كے لئے الماظ ہو ابن كثير ، تفسير ، متعنق آيات كريدكى تشريح ، تقانوى ، يبان القرآن ، متعلق آيات كريدكى وضاحت ، مودودى ، تقبيم القرآن ، متعلق آيات كريدكى توضيح و يبان ، اور اصلامى ، تدبر قرآن ، متعلق آيات كريد پر مباحث ۔

الوى فحقيق كے لئے مانظ ہو : اسان الرب بذيل ماده متعلق .

ماو: بذیل ماذہ م و و جلد ۱۱ می ۱۲۳ - الماء سروف (پائی سروف ہے ہے) اس کی جمع ابواۃ اور ساۃ آئی ہے ور این جنی نے لیک تول میں اسواء بھی جمع بنائی ہے ، ، ، ، ماہ کی اسمل ماذ ہے اور اس کا واحد مادہ و ماہۃ ہے ۔ جوہری کے بقول پائی جو پیا جاتا ہے اور ماہ کا حمزہ ما سے بدلاگیا ہے ۔

ماہ والتی : بذیل ماؤہ وف ق ، جلد ١٠ ، ص ٩٩ ، وفق کے معنی میں انسب اور جو ایک ہی مزجد میں بحق جائے اس کو وافق کہتے ہیں اگر پد اس سے مراو مدفوق ہوتا ہے جسے کاہم عرب میں سیز کاتم سے مراد سیسکتوم (پادشیدہ راز) ہوتا ہے ۔

الملب : يتريل مادّد ص ل ب ، جند ١ ، ص ١٧٥ : العلب :

مَظُمُّ مِنْ ثُدَنَّ الكَّامِلِ إِلَى الْمُجَبِ

(اندے/شانے کے ہاں ے اے کر دیڑھ مکسی بذی کو ملب کہتے ہیں۔)

وَالصَّلْبُ مِن الطُّهُرِ \* وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ الظُّهْرِ فِيْهِ فَقَارٌ فَذَٰلِكَ الصَّلَّبُ

(ميٹوكى برود بيزجس ميں ريد كى يوملب بر \_ كام عرب كے مطابق بن كوملب كما جاتا ہے كيوں كرمتى اس علقى ہے۔).

(تراثب سيدكي وه يك ب بهال كاده بوتاب)-

ماہ محبن : بذیل ماؤہ م و ن : جلد ۱۲ ، می ۴۲۵ ۔ ان منظور کے تختلف بیاق میں اس کے تختلف معافی بیان کئے بیں اور اس مباق میں اس کو کم اور کرور پائی (ماہ ظیل ضیف) قراد دیا ہے ۔ اور اس آیت کو بطور استشہاد بیش کیا ہے ۔ من کوائہ من ماہ میں اس کو کم اور کرور اور قلیل پائی کا ست ۔ ماعظہ ہو بذیل مادہ س ل ل اور م و ن ذکورہ بالا ۔ تعافی بیان القرآن جلد من فاق میں اور مومنین کے پہلے رکوع میں چونکہ "مالا" کے ساتھ "من فین" بھی ہے ۔ جس میں من ابتدایہ ہے اس سے دہال احترائے ندا کے ساتھ تقسیر کی اور بہال (مورہ سجدہ میں) من ماہ محمین ہے جس میں من بیایہ ہے اس کے ظامد اطافا سے تقسیر احترائے ندا کے ساتھ تقسیر کی اور بہال (مورہ سجدہ میں) من ماہ محمین ہے جس میں من بیایہ ہے اس کے ظامد اطافا سے تقسیر

کی ۵۰۰۰ کچر حداق نبین ۔۳

منون منی پذیل ساده مان ی ، پند ده ، ص ۱۹۹۳ سی مده ال مل

لعلفۃ اسٹان سمنویو طلق ، تھانوی ، بیاں اللہ آن ، صد ۱۷ ، س ۱۹ ایسی ماہ و مورت اولوں کے اطلقہ سے ۱۰۰۰ اور مخلوط کے معمی یہ مجی ہو سکتے ہیں کہ وہ اوراء او مختلف سے مرکب ہے چہانچہ تا ترکیب انٹی کی اورا مختلف سے ساپر ہے۔۔۔۔"

وهم الرقام البيشيل مادور في م بالجلد الله بالص ١٩٣٦ الرشم وهم الرئتي بالبال الن سيدور

الرمم والرمم بيت بنت الولد وعاؤولي البطن

(رقم ، عورت کا رقم ۱۰۰۰) اس سیدو کے بقول رقم کے سنی وو گھ ہیں جس پید مشوو نہ پانا ہے اور جو پیپٹ میں اس کا ہر تن ہوتا ہے ۔

لقر بندیل ساوہ ق رور ، جلد فی میں وہ وسابعد کے معنی مختلف میں سیاقی و سباق کے لیاد سے بہاں اس کے معنی ڈالنے اور قرار دیشے کے میں ۔

حقہ بیس ساون ان فران ، عد ، و ، ص عام کے سلاق علق علق کا ایک گلاد ا کفت بوتا ہے جس کے معنی بیس فون خواد دو کیسا ہو ۔ ایک قول ہے سات کو علق دو کیسا ہو ۔ ایک قول یہ ہے کہ دو ان ہوا کا سات اور ایک اور قول کے سلائل سوکھنے سے پہلے جو خون جم جائے ، اس کو علق کہتے ہیں ۔ ایک قول یہ ہے کہ دو خون جس کی سرنی میں شدت ہو ۔

ملت : بذیل ماده م فل غ ، بلد ۸ ، س ۲ \_ المنت الذهن من اللم (منت كوشت كا او تمرا يا تعلد / كارا) أيك قول ك مطابق دو كوشت كا او تمرا يا تعلد / كارا) أيك قول ك مطابق دو كوشت كا اجتا برا كارا بوتا ب بس كو انسان اپن مند ميل مكتا ب اس بنا پر ايك قول سه :

في الانسان مضعتان ادًا مسلحنا صلى البدين : الغلب واللساب

(انسال کے جسم میں وو او ترزے یا کوشت کے تکڑے ہیں جب وہ ٹمیک دہتے ہیں تو پورا بدن ٹمیک رہتا ہے اور وہ میں ول اور زبال) ۔ مدیث جوی میں انسان کے قلب کو مشتہ کی کیا ہے کیونک وہ جسم میں کوشت کا ایک قطع ہے ۔

(۲۹) ظلمات خلت کی تشرق کے لئے سفائد کیمنے ہیں کئیر ، تغسیر ، پہارم ص ۲۹ ، تمانوی ، بیان القرائن ، جلد ۱۰ ، ص ۱۹ ، مودودی ، تغبیم القرآن ، پہارم ص ۲۵۹ ، اسلامی : تمدیر قرآن ، مشتقم — ص ۲-۵۱۵ این کثیر نے ان کی ٹیمین کال کی ہے : یعنی

في ظلمة الرحم و ظلمته المشمنه التي هي كالغشاوة والموقاتيه على الولد و ظلمته البطن

(یسنی رحم کی تاریخی ، اس بھی کی دریکی بس میں رکد لپٹا ہوتا ہے اور جو بے کی تعاظت کرتی ہے ، اور پیٹ کی تاریکی) اور یہ تشریخ ایس مجابد ، عکر سد ، ایو مالک ، اضحاک ، قتادہ و فیرد سے نقل کی ہے ۔ سودودی نے این کشیر کی بیان کردد تشریخ کا ایک سلری فلاحد دیا ہے ۔ اسلامی نے اس تشریخ کو ورا معسل بیان کیا ہے اور سورد موسنون کی آیت م اسے استدال ہمی کیا ہے ۔ تمانوی نے این کشیر کی عبارت نہ کودہ بالاکا تر مرکز دیا ہے مگر ظلمات فائد میں بیدا کرنا کمال علم کی دلیل بڑیا ہے ۔

(۲۹) آیت کرید کی تشریح ان کثیر ، تمانوی ، مودودی اور انسامی دغیرد سنسرین کی متعلقه تشریحات سین مانظه کیجیے ، مثلاً تمانوی ، بیان القرآن ، بند ، من ۱۹-۸۸ ، انسان کی اس بیدائش سے مراد "استدلال برصفات کمال قادر ووالجلال" ہے ۔ (دن) مرد و عورت یا رسی مدار میں جنس حمین کی تعییں کے لئے طائفہ ہو ، این کثیر ، تفسیر ، موم ص ۲ ر ۲۵۳ ، تمانوی ، بیان القرآن ، جلد ۹ می ۲۷ مودودی ، تقییم القرآن ، چہارم ص ۱ ر ۲۹ ، الناوی ، حدیر قرآن ، مشتم ص ۱ ر ۲۹۵ ر ماظ اس کتیر سے متعدد المادیث نبوتی اس خمن میں نقل کی بین کر یا پائی امور غیب اللہ تعالیٰ سنے اپنی محلوق پر باعموم منگشف نہیں قرمائے متی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجی ان سے باخبر نہیں کیا ۔

(31) ان کثیر ، تفسیر ، موسر نس ۴۰- ۱۳۹ ، تمانوی ، ریان القرآن ، معد ۹ ص ۱۹ ، مودودی ، تغبیم القرآن ، موم نس ۵- ۲۵ ، السلامی تدبیر قرآن ، مشتقم حل ۱۱۰ \_

اس کثیر کے عطیہ عولی کی سند سے مضرت این عمر رتسی استعمیماکی ایک صدیث بھی نقل کی ہے۔

(۵۲) آیات کرید کی تشریع و تنسیر ک کیلے بن کتیر تمانوی ، دوووری ، اسلامی اور دوسرے مفسرین کی بحثیں ماانکہ کیجے ۔ مثلاً تحانوی ، بیان القرآن بھتم من 30 ۔

(۱۲) این کثیر ، تفسیر پیبارس ۱۶۰ ، تمانوی ، بیبان القرآن جلد ۱۲ ص ۱۰۱ ، مودودی ، تغییم الفرآن ، مشیشم مل ۳۱۰ ، ماشید ص ۲-۶ ، انسلامی تدبر قرآن به نیم حل ۲۴۱-۹ اور حل ۴۴۷ به

صرف اول الذكر في بسماني ساخت كى بهترى مراد لى ب بب كه بقيد منسرين سنى بسماني اور دو ماني دو تول بهترين هماهيتين مراد لى بين به اس موضوث پر منعمل بحث كے لئے مائند بو ابن تبينه مجود تنسير ، جدبه مورد واليل كى بحث ميں امام ابن تبيد سنى مورد دار ادر ماق كى آيت كا دوال دست كر فرما ہے كہ ان تام آيات ميں خواد وہ مطلق و مقيد بول يا مطلق و مقيد كى جائ بول ات تعالى سنى باريت و تعليم كى وصاحت كى ہے ۔ محكوفات كى تحكيق و تويا ادر بدايت بر ملمس بحث كے لئے ديكويں ابن تيميد ، مجمود تنسير ، ص حد 10 وما بعد ۔

(36) انسان کی سم نی توید اور تقدیل کے لیے این کئیر ، تھاتوی ، مودودی ، اسلامی اور دوسرے مفسرین کی تشریح طاحظ کیمنے ۔

(36) ایس ٹیمیر ، محمور تفسیر ، س ۲۰ ، ۱۵۰ نے اس قیت کریر کی بنیاد پر تقدیر النی کا سند بیاں کیا ہے اور اس کو قدر کا بیان تراد دیا ہے اس کی تاثیہ میں صحیح مسلم کی دو روایت نقل کی ہے جو ابوالاسود دو تلقی کے موالاے مضرت عمران بن صبین ہے مردی ہے اور جس کے مطابق انسان کا تقویٰ و فجور تقدیر البی سے ستویں ہوتا ہے ۔ اسام صاحب نے پھر اس کی بنیاد پر یا اس کی بنیاد پر یا ہے کہ احمال انسانی کا خالق بھی اند تھالی ہی ہے اور اپنی بحث میں قددید اور جب پر سنقید اور ان کے دوال کی حمودیہ کی ہے ۔ اہل سنت کا یا سلک بیان کیا ہے کہ بندہ اپنے قمل کا حقیقی فائل ہوتا ہے بیکہ اند تعلیٰ اس فائل اور اس کے قعال کی شورے کی ہندہ اپنے قمل کا حقیقی فائل ہوتا ہے بیکہ اند تعلیٰ اس فائل اور اس کے قعال کی خال کا خالق ہے ۔

نیز طاحظہ ہو ان کثیر، تقسیر، چبادم ص ١٦٥، تمانوی بیان القرآن، ج ١٦ ص ١٠٢ م ١٥٠ مودودی، تقبیم القرآن، مشخص ص ٢-٢٥٢ اصلامی، میر قرآن، نیم می ١٠٠ م ١٠٠٠ وان کشیر سنے حضرت عمران کی ذکورہ بالاسریٹ کا مختصر آموالہ دیا ہے۔ تمانوی لے بدکر داوی اور پر بیز کاری القاکر نے کی بلت کی ہے۔
القاکر نے کی بلت کی ہے۔

(۱۵) آیات ندکوره پر سفسرین کرام کی تشریحات ماهنگ جوں ۔ مثلاً تمانوی بیان الفرآن ، جلد ۱۴ ، ص ۶۳ وغیره متعلقه آیات کرید کی تفسیر و تشریح -

(۵۰) دون النبی سے مراہ بہاں شداکی ذات کا کوئی حصد نہیں ہے بلک اس کی ہدایت و نور مراہ ہے بیساکد اوپر کزر پڑا ہے۔ حقیقت دوع پر منسل بحث کے لئے طابقہ ہو ؛ شاہ دلی الله ویلی الله البائذ ، اول من ۱۹۸۰ ۔ تھانوی بیان القرآن ، جلد ۹ من ۱۶۰ اور دود میں اضافت تشریفی ہے جہے دہت اند میں اور یہ مطلب نہیں کہ اللہ میں کوئی دون ہے اس کا کوئی بڑو انسان میں ہیدا کر دیا (نموذ باند مد) اللہ میں ہیدا کر دیا (نموذ باند مد) اللہ

(۱۵) عبادت البی پر مشتمل آیات کرید کی تشریمی تفسیروں کے لئے مفسرین کراس کی کادشیں دوسکہ بول ۔ مثلا اصلامی ، مهرم قرآن ، اول ص ۱۔ د ، مولانا مودودی قرآن کی چار بنیادی السطفاطیں ، ص ۱۹ر ۱۹ نے عبادت کا جو مفہوم متعین کیا ہے وو مختصر آ حسب ڈیل ہے :

"عربی زبان میں هبودة ، عبودية اور عبدية کے باصل مئن غضوع اور عدال کے بين يعنى عابع ہو جاتا ، رام ہو جاتا ، کسى کے سائے اس طرح سپر ڈائل وينا کہ اس کے مقابلہ ميں کوئی مراحمت يا انواف يا سرعابی د ہو اور ود منشا کے سابق جس طرح چاہے فدمت کے درور پر اس اصل سے اس ماود ميں قلامی ، اطاعت ، پوجا ، خاذست ، اور قيد يا د کاوٹ کے مغبومات پيدا ہوئے بيدا ہوئے

پر مولانا سنے اسان العرب سے العبد اور اس سے مشتق اتعال کے افتاف معال بیان کئے ہیں جو مختصر آ مسب ذیل ہیں : (۱) آلفید اللملوك خلاف الحر (مبد وو ب جوكسي كى بلك جو اور يا افظ حر (آزاد)كى ضد ہے)

(۲) اَلْمِبَادَةُ اَلطَّاعَةُ مَعَ الْخُصُوعِ (عبادت اس كو كِنتَ بين بو يورى فرما بردارى كَ سات بو) اِبُاكَ نَمُبُدُ أَيْ نُطِيعُ الْطَّاعَةُ الْبَيْ نَحْصُعُ مَعَهَا

(ہم میری الماهت کرتے ہیں یعنی ہم میری الماهت ہوری فرمائیر دادی کے ساتھ کرتے ہیں) اُھُلِکُوْا وَبِکُمْ اَیْ اَطِلِمُوْا وَبِکُمْ (اپنے رب کی عبادت کرد یعنی اسکی الماهت کرد)

ابن الاجازى كاكبتا ب كر "فال عابد" كا سلنب مب كرود اف مالك كا فرماتبرود اور اس كے عكم كا مطبع ب -

(۲) عبلہ حیادة و معبدا و معیدہ قائد الله (اس کی عبادت کی پیشی اس کی پیمپاکی) ۔
 اقتبد النسک ۔ تعبد ہے مراد ہے کئی کا پدستار پجاری بن جانا۔۔۔۔

(°) خَبْلُه وَخَبِلَبِه لَزِمْه فَلَمْ يُفَادِقُهُ (اس كى عبادت كى) كَبَ كاسطلب يد سي كدود اس كے ساتد وابست بوكيا اور جدان بوا ، اس كا وابن تحام ليا اور چموڑا نہيں ..

(٥) مَا خَبِلَكُ خَبِّى إِي مَا حَبِسَك يسى كس بيز لے تجے ميرے پاس آنے سے روك ويا \_

اس تشریع سے یہ بات واضح ہو مثلّ ہے کہ ماؤہ عبد کا اساسی مفہوم کسی کی بالا دستی و بر تری تسلیم کر کے اس کے مقابلے

میں اپنی آزادی و خود کلتدی سے دست بروار ہو جاتا ، سر تابی و مراحمت پھوڑ دینا اور اس کے لیے دام ہو جاتا ہے ۔ یہی

طیقت بندگی اور فلای کی ہے ، ۱۰۰۰ اس لیے الآما اس کے ساتر ہی الماعت کا تصور پیدا ہوتا ہے ۔۔۔ کلطف طریقوں سے

امتراف نعمت کا اظہار کرتا ہے اور طرح طرح سے مراحم بندگی کیا ایاتا ہے اسی کا نام پر ستی ہے ، ۱۰۰۰ (ول اور سر ووثوں آقا

می طفود بھکے ہوں) رہے باتی وو تصورات تو وہ وراصل عبدیت کے ضمنی تصورات ہیں ، اسلی اور بنیادی نہیں ۔

اس لادی تحقیق کے بعد جب ہم قرآن کی طرف دیوئ کرتے ہیں تو ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب پاک میں یہ لفظ تہم تر

ہیلے جین معنوں میں استمال ہوا ہے : کہیں سعنی اول و ووم ایک ساتھ مراہ ہیں ، کہیں صرف سعنی ووم اور کہیں تینوں معنی ہیک وقت سقسود ہیں ۔

سوم مراہ لیتے کے بیں اور کہیں تینوں معنی بیک وقت سقسود ہیں ۔

مولانا نے اس کے بعد ہر ایک سنی کی مثال میں قرآن مجید کی آیات نقل کی بیں بن کا موال آ کے آئے کا ۔
مولانا تھانوی بیان افترآن جلد ، ۱۱ ، می در ۱۲ سنے عبادت کی تعریف نہیں کی البت یہ لکھا ہے کہ ("ماصل اس بعبدون کا
ارادہ تشریعیہ ہے نہ کہ ارادہ محکویتیہ اور تحصیص جن و انس کی اس سنے کہ عبادت سے مراد عبادت بالافتیار و ابتانا ہے اور طاحکہ میں
ویٹا نہیں اور دوسری محکومت میں افتیار نہیں ، ماصل ارشاد کا یہ ہے کہ مجرکو مطلوب شرعی ان سے عبادت ہے معبادت ہے۔۔۔۔۔۔")

مزید لفوی تشریج کے لئے عاملہ ہو اسان العرب ، ماؤد ع ب و ، جلد موم ص عدر ۲۵۰ ۔

ابن منظور نے عبد کی لفونی تحقیق میں سب سے پہلے العبد کے معنی الانسان بتائے ہیں فواد وہ آزاد ہو یا فلام (العبد: الانسان ، قرآ کان او رقیقاً) ۔ مولاد مودودی نے بیتنے معالی آییان کئے ہیں ان کے علادہ بھی متحدد معالی نذکور ہیں اگرچہ وہ جانوی اور فتمنی ہیں ۔

شاد ولی اف وبلوی ، مجند الدالد ، اول ص در ۱۹۰ میں عبادت النی کا بہت وسطح مقبوم مراد لیا ہے کیونک انہوں سنے اسے مجازاۃ البی سے اسے مربوط کیا ہے کہ اللہ تعلق ہندوں میں سے اطاعت کرنے والوں اور واقرمائی کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دوٹوں مجد جزا یا سرا سے نوازے کا ۔

اس کئیر، تفسیر، اول ص ٦٥- ١٦، ایاك نعبد و ایاك نستعین كی تفسیر میں لکھتے بیں كہ پہلے فقرو میں شرك سے برأت ہے، ووسر میں كسے كى توس ماك سے برأت ہے،

(۱۹) ذکورد باز آیات کرید کی تفسیری تشریحات کے لئے دائند کریں این کئیر ، تمانوی ، مودودی ، اسلامی و فیرد مفسرین کی کتابیں ۔

مبدوت اخذ تعالیٰ کا حق ہے اس پر بحث طاحت ہو : این تیمید ، مجدور تقسیر ، ص ۲ ہوں ، شاہ ولی اللہ دباوی ، مجد اخذ البائلہ ،

بلد اول س د - ۱۲۰ ۔ شاہ صاحب کے مطابق یہ سق البی اس کے منتم اور حق والا ہونے کے سبب ہے ۔ انہوں نے اپنی

تائید میں طرت معاد کی وہ حدیث نبوی نقل کی ہے جس میں اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مباوت کو ہندوں پر

اس کا حق قرار دیا ہے اور متحدد ولائل وسے بین ۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مستم ہے اور منتم کا شکریہ وابب ہے دوراسل اس کی شکرگزاری کا یہم ہے ۔

(۱۰) آسان و زسین کی تخلیق پر مختلف مفسریس کی تشریحات طابقد کریں ۔ لنوی افتباد سے سما کے سنی بر باند پیز کے بیں اور اس سے او پر کی جام اثنیا شامل ہیں ، ، ، کوسی ، عوش اور اس کے او پر کی جام اثنیا شامل ہیں ، ، ، لفظ سا سے کبھی باول اور کبھی فلک مراد ہوتا ہے اور کبھی عالم سے او پر کا علاق اور کبھی مطابق بلندی مراد ہوتی ہے ۔ ابن تیمید مجموعہ تفسیر ، ص ۲۳ نیز طابقہ ہو اسان العرب بذیل ماؤہ میں م ا ۔

(۱۱) بالتی کے مقبوم کے لیے مات کریں : ابن کثیر ، تفسیر ، دوم ص ۱۲۵ ، تھانوی بیان القرآن ، سوم ص ۱۰۵ ، مودودی، تقبیم القرآن ، اول ص ۲ ۔ ۵۵۱ ۔ اصلای ، حدیر قرآن ، سوم ص ۸۵۱ ۔ اول الذکر نے مدل کا مترادف استعمال کیا ہے اور تشریح میں کہا ہے کہ دو ابن دونوں کا خالق ، ساکک اور مدیر ہے اور نہ صرف ابن دونوں کا بلک ابن دونوں میں موجود تام مخلوقات کا ۔ مودودی نے اپنی مفعمل بحث میں برحق اور مق کے ساتھ حرجر کیا ہے اور اس کے حین معالی بتائے میں اسلام میں موجود کام ماتھ حرجر کیا ہے اور اس کے حین معالی بتائے میں اسلام کے ساتھ حرجر کیا ہے اور اس کے حین معالی بتائے میں اسلام کے ساتھ حرجر کیا ہے اور اس کے حین معالی بتائے میں اسلام کے ساتھ حرجر کیا ہے اور اس کے حین معالی بتائے میں اسلام کیا ہے ۔

؟ \_ وو حق كى تموس بنيادول حكمت ، عدل اور راستى ير قائم ب \_

٣ - برينائ على ذاتى بيداكيا ب ك وي فرماروا ب -

اصلای نے ان معالی کوریان کرئے قیاست وروز جزایہ زور دیا ہے۔ مواقعاتھ تاوی نے اس کا ترجمہ "باتا ہمدہ الیا ہے اور سب بڑا قائدہ مدم دالمان کا در سادہ

توميد يدوليل كوازاد دياسب

(۱۲) سنة ایام پر بحث طاحظ کریں ، این کیر ، تقسیر ، دوم ص ۱۳۰ ، تمانوی بیان افتر آن ، چادم ص ۱۳۰ ، مودودی، تقبیم
افترآن ، دوم ص عراح ، اصلای ، عمر قرآن ، سوم ص عراحه سال الذکر نے بعض صحیح دوایات کی بنیاد پر بفت کے موا

پر دنوں کا ذکر کیا ہے ۔ جن سیں تحکیق کا عل جوا تھا ۔ اور مسلم ہے اس کو نقل کیا ہے اور امام بھاری وغیرہ کی سنتید بھی
تقل کی ہے کہ وہ مرفوع حدیث نہیں بلکہ صفرت ایوبریرہ کی کھیے بن اجار سے دوایت ہے ۔ اسی طرح دن کی لیائی پر دوایات

ے استھپادی ہے ۔ مونانا مودودی نے معمول کا وی یا دور (Period) مالا یہ سپ اور وسل معہوم اس تعالیٰ کے دوالے کیا ہے۔ رمزیہ تشریح کے لیے خالاتھ ہو ، مودودی ۔ تعہیم القرآن ، پہلام اس الر ۱۹۶۶ ۔ المعری کے اس سے مدائی وی مراد لیے بیس بن کی کیاتی یا سے کی تعہین برحکن ہے لیکن ہو ان سے مالا جو ادواد لیے بیس اور اور سے ہا مد فراہم کی ہے ۔ اور بعد میں جدریجی ارتقایا تحکیق کی حکمت ریاں کی ہے جو قدرت اس کے کمال کے انجید کے حوا اور جو تہیں ہے ۔

(۱۳) تکلیق آسان و زمین کے ضمن میں وس کی تدید کے لئے عدید ہوں اس کتیے سے میں دوم اس ۲۲۰ مودودی، تنہیم القرآن ، دوم ص ۴۹ ، تمانوی بیال اللہ آن ، بعد یا من عمر ۱۲ ، بعد ۱۲ ، ص ۶۲ ، اصلامی ، تدہر قرآن ، موم ص عمد ۱۳۹ دغیروں

مولانا تمانوی نے قیامت کے دن کی لمباتی مومنوں اور فاروں کے مختلف طبقات کی یانی کیفیت کے معابق شانی ہے ۔ کسی کو ایک برار سال ماکسی کو بہار سال وغیرہ کے رہ اور خاصات کی مطابق ہوگی اور مومنوں کو و ص باز پڑھنے کے وقت مکے برابر یہ امموں سنے ابنی حالیہ میں اماویت بھی مقس کی ہیں ۔

(۱۲) مکم خداوندی کن اور تعمیل عالم فیکوں پر بحث کے لئے ہائٹ کر بن ایس کٹیر ، تفسیر ، علد اول نس ۱۹۱ فرمائے ہیں کہ لفظ کن کہتے ہیں محکوق کا وجود میں آ جاتا یا امر البی کی تعمیل ہو جاتا اس کے کمال قدرت و عظمت سلطنت پر والات کرتا ہے اور تیسہ امور اس کے ارادد کے مطابق ہو جائے ہیں ۔ اصابی ، تدریر قرآن ، اول نس ۲۰۰ ، مودودی، تفہیم القرآن ، دوم نس ۳۰ ولمبرد ۔

(13) آسان و زمین کی تعداد اور اس کے مقعد ذکر کے لیے ویکھیں : تمانوی ، بیان القرآن ، جلد 17 ، س ٢٠١٠ ۔ مواہ موصوف فی اسان و زمین کی تعداد اور اس کے مقعد ذکر کے بیار اللہ تعالیٰ کے اس کا ذکر موجود ہے اور آسانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے اس سے بنا دیا کی تاکہ تم کو معلوم ہو جادے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قاد ہے ، اور اللہ ہر چیز کو (اپنے) اماط علی میں لئے جوتے ہے (اور اس سے احد تعالیٰ کا واجب العامت ہونا کہر ہے)

(۱۱) پونکہ اف تعالیٰ ماذی جسم نہیں رکھتا اس سے بس پر تماوت خاری نہیں ہو سکتی ۔ مفصل بحث کے لیے دائلہ ہوں تعانی پر رائلہ میں دوووی (آئم بیل افتر آن ، جنجم میں ۱۳۵ حالیہ ، ص ۱۵ ، میں دوووی و تعمالی پر طفر سے تبید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انحول نے بائیل میں یہ افساد کرا ہے کہ خدا نے چر ونوں میں زمین و آسان کو بنایا اور ساتھ میں وان آرام کیا (بیدائش ۱۲۳) این کثیر ، تقسیر ، پہارم میں ۱۵۱ ، ۲۲۹ ۔

(۱۰) ال کے تنکیل کے مقعد پر بحث کی جا چکی ہے کہ اس سے انسانوں کی احد تعالیٰ کی قدرت تخلیق ، ملکیت ، الوبیت اور ربوییت کی سندگیر مراو ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کریں ۔ مثلًا مودودی، تفہیم القرآن ، اول ص ۲۔ ۵۱ دما بعد ، دین کثیر ، تفسیر ، دوم ص ۲۰۔ ۵۲۹ ۔

(۱۸) ابرام فلکی تخلیق پر مباحث آیت مذکورو بلا کے ذیل میں تقامیر میں مانظ کریں ۔ مثل مودودی، تغییم القرآن ، ووم مل ۱۲، ۱۳۲۱ اور ما بعد ، لین کشیر ، تقسیر ، دوم مل ۱۹۰۰ ، اصلاحی ، جدیر قرآن ، اول ص ۲۰۶، ۲۹۹ ۔

(14) آیات متعلقه پر تقسیری سیاست خاسطه جول - مثلاً مودودی کا حوالد مذکوره بالا ، این کثیر ، تفسیر ، دوم ص ۲۰ ، ۱۳۵ ، اصلامی ، حدیر قرآن ، اول ص ۲۰۲-۱۹۷۹-

( - . ) ان کثیر ، تمانوی ، مودودی ، اصلای وغیره مفسرین کی تشریمات ماستد بول \_ مثل مودودی تقبیم الترآن ، ووم ٢٠٢٥ وما

بعد ، اس کثیر ، تفسیر ، ووم ص ۱۰۰ ۱۳۱ ، اصلامی ، تدبر قرآن ،اول ص ۲۰۱ - ۲۹۱ وغیرد -

- (١٠) المعجم المعنوس بايديل مادو ماه -
- (۱۰) معسد ب کی تشریحات موسک جواں ۔
- (۱۰) مشکل میں اساں خدکی اف تو در کرت ہے وہ اس روئ ملکوتی کے سبب جو اس کو خالتی طبیتی اور رب العالمین کی طرف مسلسل دعوت وہ تی رہتی ہے ۔ اس کو تر آن مجید میں آیات انٹس سے تعبیر کیا ہے ۔ شاہ ولی اللہ دیاوی حجات الله الله اول می اللہ دیاوی حجات الله الله الله اول می اللہ دیاوی حجات الله الله اول می اللہ دیاوی حجات الله اول می اللہ دیاوی حجات الله الله الله الله الله الله میں ایک مین باری تعان کی حالب لیک میلان رکی کیا ہے ۔۔۔۔ اگر تم اس میدان کی حقیقت بات ہوتے ہو تو سمجھ لو انسان کی روئ میں ایک فران لانامت ہے جو فطری طور سے اللہ عزوجل کی طرف مائل جوتی ہے جس فرن موب مشاطیس کی طرف مائل جوتی ہے جس فرن میں ایک فران النامت ہے جو وجدان سے سمجھا با سکتا ہے ۔۔۔ شاہ صاحب سے اس پر بڑی عمرہ بھرہ تک کے سے ۔
  - (۱۰) ابیائے کرام اور گذشت اقوام کے اس ضمی میں واقعات کے ملیے ستداول تفاسیر طابعی ہوں ۔
- (د) دریان کے پانی آبس سیں نہ ہے کی حقیقت کی تشریح کے لئے دائے ہو ، مودووی، تنہیم التران ، سوم می ۱۹۸ ، عاشیہ می اللہ آب سے اللہ آب سوم میں ۱۹۸ کی جیس سے کہ دونا ہوتی ہے جہاں کوئی بڑا وریا سمندر سیں آگر گرہ ہے ۔ اس کے طاود خود سمندر میں اس کی مختلف متامات پر سٹے پانی کے بیٹے پائے مائے بین بن کا پانی سمندر کے نہایت سی پانی کے درسیان بحی اپنی سنماس پر کائم رہتا ہے ۔ حرکی امیر البحر سیدی علی رئیس (کاسپ دوی) اپنی کتاب مراۃ الممالک سیں ۱۰۰ فلیج فادس کے اندر سے بی ایک متاسکی نشاند ہی کشاند ہی کرتا ہے۔ درکی وہاں آب شور کے نیچے آب شیریں کے بیٹے بیں ۔ "
- (۱۰) متعلقہ آیات پر مفسرین کی تشریحات ملاہے ہوں ۔ مثلاً مودودی، تغییم القرآن ، دوم می ۲۰۰۱ وغیرہ ۔ اسلامی ، تدبر قرآن ، پہارم میں ۲۰،۲۹۰ میں زیادہ تفسیل اور استدلال ہے ۔ بیک اس کثیر ، تفسیر ، دوم می ۲۰،۲۹ میں روایات و مادیث کا تذکرہ بحی ہے ۔
- ( · ) خالق رب العالمين كے سنسلے ميں يہ ايك اجم شبوت ہے ۔ مفسرين كرام نے اس موضوع پر عدد مباحث بيش كئے جي ۔ مشا ابن كثير ، تفسير ، اول من الد مفيرد ، مودودى، تفهيم القرآن ، اول من عد وغيرد ، اول من الد الله ما ١٣٤ وغيرد ، اول من الد ١٣٤ وغيرد ،
- (۱۱) اس استدلال پر تفصیلی بحث کے لئے سولتا تعانوی ، سولتا سودودی ، سولانا اصلاحی وغیرد کی تشریحات ملائلہ ہوں ۔ سٹھ مودودی۔ تغیبیم القرآن ، دوم ص ۱۹-۲۹ ، وغیرہ ۔
- (۱۰) اوت و اینات کے طائل جونے پر تفسیری تشریحات کے لئے مفسرین کرام کی کتابیں ملاحظہ ہوں ۔ مثلا تحافوی بیال القرآن ،

  جلد ۱۱ ۔ می ۱۲ " حسن علی میں موت کا تو وظل یہ ہے کہ موت کے مشاہدو سے انسان وابیا کو قانی اور بعث کے اعتقاد سے

  آفرت کو باتی سمجو کر وہاں کے ثواب حاصل کرنے اور وہاں کے عتاب سے بچنے کیلئے مستعمہ ہو سکتا ہے ۔ اور ایبات کا اطل یہ

  ہے کہ اگر میات نہ ہو تو عل کس وقت کرے پس حسن عمل کے لیے موت ینزلز شرط کے اور حیات بنزل خرف کے ہے اور

  ہونکہ موت عدم محض تبیں ہے اس لیے اس پر محکوقیت کا حکم صحیح ہے ۔ "
  - (١٠) آفرت و سعاد پر بحث کے لئے 14 علے جو :

المام غرالي ، احياست علوم الدين ، اول من ١-١-١ سق

ٱلرُّكُنُ الرَّابِعُ فَي السَّمْعِيَاتِ وَمَصْدِيْقُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا ٱخْبَرَ فَقَهُ

سیں دس اصول حسب معمول بیان کے بیں ۔ جن میں اولین جو کا تعلق آخرت و معاوے ب ١٠ حضر و نظر ٢٠ -

منکر و تکبیر کے سوالات ، ۳ ۔ عذاب قبر ، ۴ ۔ میزان البی برائے وزن اعال ، ۵ ۔ صراط/بنل صراط ، ۵ ۔ جنت و دوزع ۔ (۱۱) رب کی لفری تحقیق کے لئے مائٹ ہو اسان العرب ، بذیل مادہ رب ساجلد اس ۲۰۹، ۱۹۹۹.

ٱلرُّتُ : هُوَ اللهُ عَزُوَجَلُ ، هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ أَيْ مَالِكُه

(ب توالد تعالى بى ب اور وو بر چيز كا رب ب يعنى اس كاساك ب

وَلَهُ الرُّبُوبِيُّةُ عَلَى جَمِعِ الْحَلْقِ لَا شرِيْكَ لَهُ ، وَهُوَ رَبُّ الْارْبَابِ

(اور س كى تام مكول يد ريوبيت ب ، اس كاكونى شرك نبيس

وَمَالِكُ ٱلْكُولِكِ وَالْأَمْلَاكِ ، وَلا يُعَالُ الرُّبُّ لَ عَيْرِ اللهِ إِلَّا بِالْإِضَافَةِ

( وو تام راوشابوں بور تام اللّات كا سألك ہے ۔ غيرات كے ضمل سين رب كا استعمال صرف اضافت كے ساتھ بى جوتا ہے) وَوَ بُ كُلِّ شَيْءٍ : مَالِكُه وَ مُسْتَحَقَّه ، وَقِيْلَ عَماجينه

(اور بر پیز کا رب ، اس کا مالک و حقدار بوتا ہے اور لیک قول میں اس کا صاحب بوتا ہے)

این منظور نے دے اور اس کے طنعقات کے مختلف معانی بیان کر کے احادیث نبویہ اور کلام عرب سے استشہاد کیا ہے ۔ اس بحث کو عولانا مودودی نے اپنی کتاب " قرآن کی چار بنیادی اصطلامیں" میں ۴۱ میں بدلل و مفصل بیاں کیا ہے ۔ اس کی تلخیص مخصد آ حسب ذیل ہے :

" · · · · جس کا ابتدائی و اساسی مفہوم پرورش ہے ، پھر اسی بنیاد پر فوقیت ، سیادت ، مالکیت اور آقائی کے مفہوسات اس میں پیدا چو گئے ۔ گفت میں اس کے استعمالات کی چند مثالیں یہ جس :

(۱) برورش کرتا ، نظوولا وینا ، برهان رب برورش کرنے والا ، ضروریات بیم بینجائے والا ۔ حربیت اور نظووقا وسینے والا ۔

(٧) سميننا ، من كرنا ، فراهم كرنا \_ / رب : ووجو مركزي ديشيت ركمتا بوجس پر متفرق اشخاص مجتمع بول \_

(r) خبر گیری کرنا ، اصلاح حال کرنا ، ویکو بھاک اور کھالت کرنا / دیب کفیل ، خبر گیراں ، ویکو بھال اور اصلاح حال کا ڈمہ وار ۔

(°) فوقیت ، بالا دستی ، سردادی ، محم چلانا ، تصرف کرنا \_ / سید سطان ، سردار ، ذی اتحتدار (محم چلانے اور تصرف کرنے والا ، فوقیت تسلیم ہو ..)

(2) سالك بوتا / رب : سالك و آقا ..

قرآن مجید سیں یہ لفظ ان سب معالل سیں آیا ہے ، کہیں ان میں ہے کوئی ایک دو معنی براد ہیں ، کہیں اس ہے ذائد ، اور

کیں پانچوں سنی اس کے اندر مِن ہو گئے ہیں۔ " … مولانا مودودی نے اس کے بعد ہر مسی کی مثال قرآن مجید کی آیات کرید

ے دی ہے ۔ ول چسپ بلت یہ ہے کہ امام مالای سفاوات البینات میں دب پر الگ ہے کوئی بحث نہیں کی ہے اور نہ اس کے لیے

کوئی خاص فسل بائد می ہے جیسی انہوں نے دوسرے اسمائے مسنی اور صفات عالیہ کے لیے الگ الگ بائد می بیں ۔

(۱۲) صفت دب کی ایست کے لیے طابقہ و رادوع الدروے والدروے کی اور منات مالی کی مفید ورک ادراک کا معدد دان ہوں کے دیا معدد دان کے کہا معدد دان کی دیا معدد دان کے دیا معدد دان کے دیا معدد دان کے دیا معدد دان کی دیا معدد دان کے دیا معدد دان کی دیا معدد دان کے دیا معدد دان

(۱۷) صفت رب کی ایمیت کے لیے دانظ ہو، ارود عربی اور دوسری زبانوں کے مفسرین کرام کی تفسیر سورو فاتی کے ذیل میں دب پر مباحث این کثیر ، تفسیر ، اول ص ۲۲ ، کھتے ہیں ،

وَالرَّبُّ هُوْ الْمَالِكُ الْمُتَمَرِّكُ وَيُطْلَقُ فِي اللَّمَةِ هَلَ السَّبِدِ وَ هَلَ الْمُتَمَرِّفِ لِلْإضلاحِ وَ كُلُّ ذَٰلِكَ صَحِيْحٌ فِي حَقِ اللهِ تَمَالَ وَلَا يُسْتَعْمَلُ الرُّبُ لِغَيْرِ اللهِ مِلْ بِالإضَافَةِ ١٠٠٠ وَآمًا الرَّبُّ فَلَا يُقَالُ اللَّا لِلَّهِ عَزُوجَلُ ، وَقَدْ قِيْلَ : إِنَّه الْإِسْمُ الأَمْظُمُ

(رب وی مالک و متعرف ب اور افت میں بید و آقا اور اصلاح کرنے والے متعرف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے لیے یہ ستعمالت صحیح بیں ۔ خیر اللہ کا رب صرف افشافت کے ساتھ استعمال ہوتا ۔ . . ، لیکن سطنتی رب صرف اللہ عود جن کی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لیک تول ہے کہ وہ اسم اعظم ہے )

علد این کثیر نے پھر جھتف عالوں کے دب کی بحث میں متعدد روایات اقل کی بیس ۔

احدادی ، سربر قرآن ، اول ص ۱۵ کے منابق "اصل معنی تو پرورش کرئے والے کے بیں لیکن اس سے تکلے والے ووسرے معنی مالک و آقا اس پد حاوی ہو گئے ہیں ۔ پرورش کرئے والا کا مقبوم مقلوب ہو گیا ہے ۔

(٩٤) المعجم المغبرس ، بذيل ماؤه : الفظ ربك

(١٢) المعجم المقهرس ، لفظ ريَّكم :

(4) رَبُّ الْعَالِمِيْنَ كَى بِمِيت اور تشرع كے لئے ماہت ہو : ابن كثير ، تنسير ، اول ص م ١٩٠٠ ، بقدى ، معج ، كتاب التوجيد ، مسلم ، معجع ، كتاب التوجيد ، مسلم ، معجع ، كتاب التوجيد ، مسلم ، معجع ، كتاب التوجيد ، تصانوى بيان القرآن ، اول ص ١٠ عاشيه پر مسائل السلوك كے تحت تشريع موفياد ـ

(۱۱) نَنْزِیْلْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کِر کر ان تعالی ہے اس ندہ فہی کا سباب کر دیاک قرآن مکیم کی دعوت کسی خاص طبقہ و قوم یا دلاتے کے عددو ہے ۔ تفسیل کے لیے مامک ہو مودودی، تنبیم الترآن ، پہارم ص ۱۳۰۵ وغیرہ ۔

(14) مابق ابید نے کرام اپنے اپنے زمان میں پرورو کار مالم کے رحول بن کر اپنی قوم و علق کے تام لوگوں کی بدایت کے لئے مجیع کے تے ۔ ان کی رسالت اور بینام کے بارے میں ایک عام غلا فہی یہ راہ پاگئی ہے کہ وہ صرف اپنے زمانے کے چند طبقات کے لئے رحول تے ۔ مالاک حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں تام لوگوں کے لئے رحول جوتے تے تااتکہ ان کی نبوت و رسالت کو کوئی وہ سرا رحول و نبی آکر محدوہ نہ کر دے مگر ان کی نبوت و رسالت تب بھی ختم نہ بوتی تھی البتد ان کی شریعت میں فرق نبیں کیا جاتا ۔ بہی وجہ ہے کہ اسلام سے جناب محمد مرحول الله ملی ان کی رسالت اور شریعت میں فرق نبیں کیا جاتا ۔ بہی وجہ ہے کہ اسلام سے جناب محمد رحول الله ملی ان مائی الله مائی قرار ویا ہے اور سرے تھم ایسانے ساتھین کی دسالت و نبوت پر ایمان لائی قرار ویا ہے اور اس طرح ان کی رسالت تا روز آخر قائم رہنے وائی ہے کہ وہ رب العالمین کی حطاکر دہ تھی جو دب العالمین ہے ۔

(۱۷) دب العالمين كے علاوہ اس نے دبئى مرحمت ، مالكيت اور ماكيت كو مختلف پيرايوں ميں بيان كيا ہے كہ وہ آفائی اور عالمی ہے اور اس كے دائرة عل سے دبيا و آفرت كى كوئى چيز بابر نہيں ۔ اس آسان و زمين كے علاوہ جبات اور سمتوں كو كبحى اس كے اثر سكے دائرة على سے دبيا و آفرت كى كوئى چيز بابر نہيں ، اس كا سك جليا ، كبحى اپنے كو رب العزت كہا اور كبحى خالد كو ب بنايا اور آفر ميں اس پر خاتد كر ديا كيا كہ وہ تام انسانوں كا دب ہے ۔ طاحقہ جوں دب پر دن كثير ، مودودى ، تمانوى اور احمانى و فيردكى تقسيرين اور مباحث كر شند ۔

(۱۱) انسان و بن ، ملکوت و ناموت ، آسمان و زمین غرض کو بہم محکوقات کا دب کجنے کا لیک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ بنسان بو متکلف اور اس کے کام کا مخاطب ہے اس کی ربوبیت کو اپنی ڈندگی کے برگوٹ اور مرحل میں تسلیم کرے اور بطور اعتراف و تسلیم اس کی عبادت سے مراسم بچا لائے ۔

(۱۰) سفت رحمت ابنی کی لنوی تحقیق کے لیے خامل کریں لسان الرب ، بندل ماؤہ رخ ، جلد ۲۱ ، ص ۲۲- ۱۳۰ ، امام داری

والل البینات ، تقسیر رحمن و رجیم س ۱۱۳۵۳ ب اسام رازی سے رحمی کے حید حربی ساخد پر بحث کی ہے اور ان وواول کی الموی تقییق کی ہے پھر اس کے معالی پر احت کی ہے ۔ اس کے بعد حمت پر حقی الفیس کی بیس ۔ چوتی مسلم یا ریال کیا ہے کہ ان کی رحمت بسدول کی رحمت سے ریاوہ مجانس ہے ۔ اس کے بعد متحدو سوالات قائم کر کے ان کے جو ہے وسلے بیس اور مال کی رحمت بسدول کی رحمت سے ریاوہ مجانس ہے ۔ اس کے بعد متحدو سوالات قائم کر کے ان کے جو ہے وسلے بیس اور مال طور سے معزول کے اعتراضات کا رو کی رحمت سے مااوڈ بیس اور ان کے سوار کے معالی اور معمد میں ان کی تحربیب کی محمت و المیرہ پر بھٹ کی ہے ۔

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى أَنَا الرُّحَنُ خَلَقْتُ الرَّحَمُ و شَقَقْتُ لَمَا النَّا مِنْ إَسْمِى فَمَنْ و صِلْقَا وَصِلْتُهُ وَمَنْ فَطَعُهَا قَطَعُتُهُ ﴿ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

اسلامی ، مدیر قرآن ، اول می ۱۹۱۹ ، فے د تو رحان کو زیادہ مبالات کا صیف مانا ہے دیسمند میں تألید کے لیے تسلیم کیا ہے بلکہ ان کے نزدیک سوبل آبان کے استرافات کے لھالا سے قطان کا وزن برش و سروش اور میجان پر ولیل ہوتا ہے اور فسیل کا وزن دوام و استمرار اور پائیداری اور استواری پر ۔ اس وہ سے ان ووٹوں صفتوں میں سے کوئی صفت بھی برائے بیت نہیں ہے ملک ان میں سے کوئی صفت کی برائے بیت نہیں ہے ملک ان میں سے ایک خداکی دھمت کے بوش و فروش کو تخاہر کر رہی ہے ، ووسری اس کے دوام و تسلسل کو دست

ڈیڑو صدی قبل سید اور شہید نے اپنی تفسیر مورہ فاتی میں ان وونوں صفات کے بارے میں کن تن کر "ان کا ایسا دمم بیشر بہت اور بیشر ہے کہ اس کو مجھی کسی کے ملکتے اور برورش کرنے سے فلکی اور جمنجمطابت نہیں آتی ، جتنا کوئی مالکے وہ اتنا کی فوش ہو اس سنے اس سے الرمن الرمیم قربایا ۔ مائٹ ہو راقم کا مضمون "سید احمد شہید کی تفسیر سورہ فاتی اور اس کا اسلاب " تعمیر بیات ، لکھنؤ ، جلد دی ، شمارہ ، سی ا

سولانا تماہوی بیان القرآن : اول ص ۱ ، نے کشاف سے رحمٰن و رحمیم کے معانی اور ان کی ترتیب کی حکست نقل کر وی ہے اور وہ بہی ہے کہ رحمٰن تو تہم رحمن البی کا جائٹ ہے بہکہ رحمیم اس کے سخد اور رویف کے طور پر استعمال ہو، ہے ۔ نیز ماانظ ہو مسائل السائوک کے تحت مولانا کا ماشیہ ص ۱۰ پر ۔

(۹۱) اس بھٹ میں استعمال ہوئے وفل صفات النی کی لتوی اور تفسیری تشریحات کے لیے مادی ہو نسان العرب ، بذیل ماؤہ متعلقہ ب اور تختلف تفاسیر ۔

غفور «بذيل مادّه غ ف ر، جلده، ص ٣٥ الففور و العفارجل ثناءه، وهمامن انبيته المبالغته و معناها الساتر لذنوب عبادتُه المُتجاوزُعن خطاياهم و دُنويهم

( خفور اور خفار آف تعالی ب اور ان وونوں کے سعائی اس چھیائے والے کے بیس جو اپنے بندوں کے کتاب چمیا لیتنا ہے اور ان کے کنابوں اور تطافق کو بخش رہتا ہے بیان سے تجاوز کرتا ہے ۔)

نیز نمام رازی ، نوائ البینات ، ص ۱۵-۱۶۰ خنار کی تفسیر بور ص ۱۸۸ خنور و عظیم کی تفسیر ماهند ہو ۔ تواب ، بذیل ماؤد ت و ب ، جد ۱ ، ص ۲۲۴ : وائد تواب : اللہ تعالی جو اپنے بندے کی طرف رجوع ہوتا اور توب کرتا ہے ۔ اور انسان اللہ کی فرف توبہ کرتا ہور تائب ہوتا ہے ۔

نیز فاتظه چو بر امام رازی به لوان البینات به اس ۲۳۹ به

ووود پذیل مادو و و د در مده مراس مراده الوو الحب (وو کے معنی محبت کے بیس) ۱۰۰۰ ووود اللہ تعالیٰ کے اسمار میں ا ت بے دریاں الاثیر کا تول ہے اور بہاں معول ہمنی مقعول ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندول کا محبوب ہے یہ یا وہ ہمنی قائل ہے جس کے مسی بین کر وہ اپ نیک سدوں ہے مجب کے ایمان اس ہوئی اس سے رائنی دہتا ہے یہ

ميز عاصف جو العام رازي ، لواحق البينات عن ١٩٥٠ م.

مخريج البريال ماهوال الرازان مصاف المن مناه

الْعَرِبُزُ مِنْ صَفَاتَ اللَّهِ عَرُوْحَلُ وَأَشْهَانِهِ الْخُسْنَى ، قَالَ الرُّجَاجِ \* هُوَ ٱلْمُنتَعُ فَلا يَعْلَبُه شَيْءً ، وَقَالَ غَيْرُه : هُوَ الْمُوئَى الْعَالِبُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ ، و يَبْلِ \* هُوَ الَّذِي لَيْسِ كَمَثْلِه شَيْءً

( مائه ، المد تعالی کی معنات اور اس کے اس نے اس نے میں سے ب رنبانی نے کیا ؛ ووروکے والا / غالب ہے جس پر کوتی شے خالب نہیں ہوتی ، ان کے مناوہ ووسروں کا قول ہے۔ وو توی اور ہر شے پر غالب ہے اور کہا کیا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے ) غنی بذیاں مناوہ شے ن ا ، جلد 13 ، ص 180 ؛

لَ السَّاءَ اللَّهِ عَرَّوْجَلُ الْعَبَى ، إِبْنَ الْأَنْبِرِ هُوَ الْدِى لا يَخْتَاجُ إِلَى آخَدِ فِي شَسَيْءِ وَكُلُّ آخَدُ مُخْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَهَذَا هُوَ الْغَبِيُّ الْمُعْنِيُ وَمُوْ الْفِيلُ اللَّهِ اللَّهِ عَيْرًا وَمِنْ أَسْيَائِهِ ٱلْمُغْنِي، سُبْحَانَهُ وَتَمَالِى ، وَهُوَ الَّذِي يُغْنِي مَنْ يُشَاهُ مِنْ هِبَادِهِ ، إِبْنُ سَيِّدَه : الْفُنِي ، اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ، إِبْنُ سَيِّدَه : الْفُنِي ، اللَّهُ مُنْ أَسْمَالِهِ اللَّهُ عَنْ أَسْيَائِهِ اللَّهُ عَنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ، إِبْنُ سَيِّدَه : الْفُنِي ، اللَّهُ مُنْ يُشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ ، إِبْنُ سَيِّدَه : الْفُنْ ، (مَثْصُونُ ، صِدُّ الْعَقْر .

(اند آماق کے اساہ میں فنی بھی ہے ، ابن الامیر کے مطابق ود زات ہو کسی معلد میں کسی کی محتاج نبیں اور ہر ایک اس کا محتاج ہے ۔ ایسا فنی مطابق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس میں اس کے حواکوئی شرک نہیں ۔ اس کے اسا وسٹی میں منتی بھی ہے اور وہ پاک ڈاٹ ہے چاہتی ہے اپنے ہندوں میں سے مستنفی کر وہتی ہے ۔ ابن میدو کے نیال میں منتی (مقصور) فقر کی ضد ہے ۔ پن میدو کے نیال میں منتی (مقصور) فقر کی ضد ہے ۔ ابن میدو کے نیال میں منتی (مقصور) فقر کی ضد ہے ۔ ابن میدو کے نیال میں منتی (مقصور) فقر کی ضد ہے ۔ ابن میدو کے نیال میں منتی (مقصور) فقر کی ضد ہے ۔ ابن میدو کے نیال میں منتی (مقصور) فقر کی ضد ہے ۔ ابن میدو کے نیال میں منتی (مقصور) فقر کی ضد ہے ۔

(47) رحمت البی کی و صعت کے باب پر طاحظ ہو اجادیث ہویا ، این کئیر ، تنسیر دوم ص 21 - 21 اور رحمت البی ہے متعلق دو سری آبات کی تنسیر ۔ ایک جدیث جندب بن جبداللہ بجلی رضی اللہ هند کی سند پر بیان کی ہے جس کا ظامد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے ابنی ہو ، حمتیں بیدا کیں اور ان میں ہے تحض ایک ہے وہ انسانوں و جنوں اور جام محکوفات پر ، مم کرتا ہے اور باقی تنافرے رحمتیں اللہ تعالیٰ سنے رحمتیں اس کے پاس موجود بیس ۔ حضرت سلیمان کی سند پر مروی دو سری روایت کے مطابق یہ تنافرے رحمتیں اللہ تعالیٰ سنے آبات کے دن کے لیے مکوفات کو جموثری بیس ۔ حضرت ابو بریرو کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دبئی جو ، حتوں میں سے صرف ایک انسانوں اور اپنی دوسری محکوفات کو دی ہے ۔ اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابو سینہ سے مردی ہے ایک اور حدیث طرب قرار دیا ہے ۔ بیاں کی ہے جس کے مطابق البیس تک کو اپنی سفترت کی توقع ہو جانے گی مگر این کثیر سے اس کو بہت ہی طرب قرار دیا ہے ۔ مزید اجادیث کے طابق ہو اداویت کے کتابوں کے اس موضوع پر ابواب ۔

(۹۲) ندکورد بالا آیات کرید پر این کثیر . تمانوی ، مودودی ، اصلای وغیرد مفسرین کی تشریحات اور لسان الوب ، بذیل مادد متعلق ان کی کنوی تحقیقات ملاحک بول ..

وكيل. يذيل ماده وك ل ، جدر ١١ ، ص ١٥٠٥ -

فِي أَسْهَامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ ٱلْوَكِيْلُ : هُوَ اللَّهِيْمُ الْكِفِيْلِ بِأَرْزَاقِ الْعِبَادِ ، وَحَقِيْفَتُهُ آنَّه يُسْتَقِلُ بِأَمْرِ ٱلْمَوْكُولِ إِلَيْهِ

(الله تعالیٰ کے اسام میں وکیل ہے ۔ اور وہ ذات ہے جو بندوں کے رزق کی کفالت کرتا اور فراہمی کا ذمہ وار ہے اور اس کی طبیقت یہ ہے کہ کمانے کی اشیا اس کے موالے / فراہم کرتا ہے) فرآ ہے اس کے سنی رہ بنائے بیس ، ایک سعنی کافی سک بیس ، این الانبادی کے تزدیک مافظ اور بسنی دوسروں کے مرایک کنیل ہیں ۔

هادي و پتريل ماؤد د وي . . . بلد ده . س ۲۵۳ :

مِنْ أَسْهَاهِ اللهُ تَمَالَىٰ سُبْحَانَه : آلْمَادَىٰ ، قَال إِسَّ الْأَبْيَرُ · هُوَ الَّذِي بَصُرُ عِبَادَهُ وَ أَمْرَ فَهُمْ طِر يُقَ مَمْرِفَتِم حَتَّى أَفِرُوا بِرُبُوبِيْتِم وَهَذَى كُلُّ تُغْلُوقِ إِلَى مَالَا بُدُلَه مِنْهُ فَى لِقَائِمٍ وْ دَوَامٍ وَجُودِهِ

(الله تعالى كے اسا طعنى ميں باوى بحى ہے ۔ ابن الاثير كے يقول وہ ذات جس فے اپنے بندوں كو بعيرت بحشى اور ان كو اپنى سوفت كے دائتے ہے روشناس كيا يہاں تك كر انہوں فے اس كى ربويت كا اقرار كر ايا ہے اور اس فے اپنى تام محكوق كو ہر اس بيزكى بدايت وى جو اس كى بقا اور يس كے وجود كے دوام كے ليے ضرورى ہے) ••••

موفق : بذیل مادد و ف ق ، بلد ۱۰ ، ص ۱-۲۹۳ - ترفیق بھنے والا اور ظلج ہے کہ یہ توفیق تیر کے لیے ہوتی ہے ۔۰۰۰ صدیث نبوتی میں آیا ہے۔ صدیث نبوتی میں آیا ہے اقام نائد اللہ عندا کے شاخت اللہ

(کوئی بندہ اس وقت کے توفیق نہیں پاتا ہے کے اللہ اس کو ارزائی ترے) این منظور نے اس کے اقعال و معدادہ پر بحث کی ہے لیکن موفق کا ذکر نہیں کہا ہے اور تر اے اسلے النی میں کنایا ہے ۔

ان مفات پر امام دازی کی آراً و تفسیر کے لئے عاملہ جو اواسع البینات ، ص ١١٨٦ ، ص ٢٥٥-

ینجی: بذیل ماذو ان آیا ، جلد دا ، اس درجہ ؛ النجاء المفلاص من النش ( نجات کے معنی بیس کسی چیز سے چمنگارا پاکا) اور باب افعال میں اس کے سنی بیس نجات/چمنگارا وینا ۔ اس لحاظ سے اللہ تعالی نجات وینا یا چمنگارا والاتا ہے ۔ اس منظور سے اس کے هنتیات وغیرہ پر کافی بحث کی ہے اور آیات کرور وغیرہ سے استدائل کیا ہے ۔

یککم ، بذیل ماؤد ج ک م ، بلد ۲۱ ، ص ۱۲ - ۱۲ و ما بعد : الله تعالی الحکم الحاکمین ہے وہی محکیم ہے اور اسی کا حکم ہے ، ایث کے بقول ظُمْ الله تعالی ہے ، انہری کے مطابق الله تعالی صفات میں ظُمْ ، حکیم اور حاکم بیں اور ان کے مطابق الرب قریب بیں ، ۱۰۰۰ حاکم کے معنی بیں شکم کا نافذ کرنے والا بیں ، ۱۰۰۰ حاکم کے معنی بیں شکم کا نافذ کرنے والا بیستان کے معنی بیں حکم ، ۱۰۰۰ زبری نے تعالی متحدو مطافی بیشتنی : بذیل ماؤد تی فن ی ، بلد ۱۱ ، ص عدال اور جم بوتا ہے اور ان جم مطابق میں یہ فنظ حدیث میں بیان ہوا ہے ، ۱۰۰۰ قالم یہ تعالی مطابق میں یہ فنظ حدیث میں بیان ہوا ہے ، ۱۰۰۰ قالم یہ تعالی مطابق میں یہ فنظ حدیث میں بیان ہوا ہے ۔ ۱۵ تعدد و الله تعالی محمد کی شدید میں بیان ہوا ہے ، ۱۰۰۰ قالم یہ تعالی میں یہ فنظ حدیث میں بیان ہوا ہے ، ۱۰۰۰ قالم یہ تعالی میں یہ فنظ حدیث میں بیان ہوا ہے آیت کرید :

فنضاهن سبع مأثوات

سیں ہے۔۔۔۔ ان تعافیٰ کے لئے بلود صعت ہے استعمال ہوتا ہے تو اس کے سنتی ہوتے بیں سکم دینے والے اور قیعل تعلی کرنے والے کے ۔

الريادالشين: المحمد، فالمائمان : الارادة عمية و خيرعمية.

 المام رازی نے لوائع البینات میں جن اساء البی اور صفات عالیہ پر الگ فعلیں قائم کی بیں وہ حسب ذیل بیں :

هُو اللهُ الرَّحُنُ الرَّحِيْمُ اللهُ الْقَدُوسُ السّلامُ المُؤمِنُ الْهَيْمُ الْهَيْمُ الْمَائِمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَائِمُ الْمَعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

ان کے طاور اسماء ڈات اور اسماء صفات وغیرہ پر دوسری بحثیں بیں ۔

(١٠) رازق كى لنوى تختيق كے ليے طابق بولسان الدب ، بذيل مادوستفاق بدرنق ، بلد ١٠ ، ص ١٠ د١١ ؛ الرزق و الرزاق ؛ إِنْ صِفَةِ اللهِ نَعَالَىٰ لِأَنَّهُ يُرْدُقُ الْخَلُقَ آجُمِيْنَ ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الأَرْزَاقَ وَأَصْلَى الْخَلَائِقَ أَرْزَاقَهَا وَأَوْصِلْهَا إِلَيْهِمْ ، وَمُعَالًا مِنَ أَيْنِهِ أَلْبَالَفَةِ ، وَالسِرِّزْقُ ؛ مَعْرُوف ، وَالأَرْزَاقُ تَوْجَانِ ؛ خَلَاجِرَةً لِلأَبْدَانِ كَالأَقْوَاتِ وَبَاطِئَةً لِلْقُلُوبِ وَالنَّفُوسِ كَالْمُعَارِفِ وَالْمُلُومِ

(رائق اور رزاق دونوں اللہ تعالیٰ کی صفت میں کیونکہ وہ تام محکوق کو رزق ویٹا ہے ۔ وہی ہے جس نے رزق پیدا کیا ، ادد محکوقات کو این کا رزق فردیم کیا اور این تک اے پہوٹھایا ۔ فقال مبالد کا مید ہے ۔ دزق کے سفی سروف میں ۔ دذق دو طرح کا ہوتا ہے ، ظاہری جو ہدن و جسم کے لیے ہوتا ہے جسے کھائے پننے کی چیزدیں اور داوں اور افوس کے لیے باطنی جسے معارف و علوم)

ان منظور نے اس کے بعد ایک آیت کرید بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بنی آدم کے ارزاق کھے جوئے اور مقدر بیں اور ود ان کو ضرور شخے بین ۔ اس کے بعد بعض اور آیات کرید کو بطور استشہاد بیش کیا ہے اور متعدد امادیث جویا بھی نقل کی مثل مداک ہن صور کی صدیث ہے جس کے مفتق اضان کا رزق ، عمر ، عمل اس کی شفادت یا معادت اس کی مال کے بان بی میں کو وی جاتی ہے ۔

نیز فانگ ہے امام رازی ، لوائن البینات ، ص ۱۵۱ ۔

تمسیری تشریحات کے لئے ماحظہ ہو : این کثیر ، تمانوی ، مودودی ، اصلای وغیرہ مفسرین کرام کی تفسیریں ۔ مثلالین کثیر تفسیر ، پہلام س ۱۳۲ میں بعض ہم امادیث نیویا إِنَّ اللَّهِ عَلَوْ الرَّدُوْاَقُ مُوَالْقُوْدَ الْلَیْنَ ﴿ سورہ کُویات : ۵۸)

کے نمن میں بیان کی شاں اس میں سے لیک امام اہر بن منبل نے مغرت بوہردوکی شد پر یہ مدیث بیان کی ہے کہ دول

افہ ملی اف ملی وہ ملی ہے فرمایا ۔ "ان تھائی کہت ہے کہ ان آدم او میری عددت کے لیے فاری ہو ہو میں میرے سیف کو فناسے پر دوں کا اور میرے اور کا رادر آر تو ایسات کرے کا تو ہے سینہ کو فنق (شفل مشغه) ہے ہر دوں کا اور میرے فق کا سنباب بھی ترکروں گا۔ "اس حدیث کو ترمدی اور این مایہ سے مران من مائدہ کی سند پر روایت کر کے ترمدی کے ترمدی ہور این مایہ سے مطاود این کیے روایت کر کے ترم ی کے بقول حس فریب کہا ہے ۔ اسام اس اور ترم ی کی مزید دو اداریث بیان کرنے کے طاود این کیے گئی جائیاتی گئی سند کر بایدائی گئی ہے کہ اس تھائی فرمان سے اس اور ترم ی کی مزید دو اداریث بیان کرنے کے لیے پیدا کیا ہے تو فو کمیں ست کر ، اور میں نے تیرے در آن کی گئات کی ہے ۔ بیدہ تو اپ کو ست تو کا ، تو میری طلب کر اور تو میگھ یا ہے گا ۔ اگر تو مجھ یا ہے کا تو فو ہر چیز یا جائے کا اور اگر میں جرسے باتو تر آنی تو تیجے کوئی پیرا د سے کی اور میں جرسے باتو تر آنی تو تیجے کوئی پیرا د سے کی اور میں جرسے باتو تر آنی تو تیجے کوئی پیرا د سے کی اور میں جرسے باتو تر آنی تو تیجے کوئی پیرا د سے کی اور میں جرسے باتو تر آنی تو تیجے کوئی پیرا د سے کی اور میں جرسے باتو تر آنی تو تیجے کوئی پیرا د سے کی اور میں جرسے باتو تر آنی تو تیجے کوئی پیرا د سے کی اور میں جرسے باتو تر آنی تو تیجے کوئی پیرا د سے کی اور میں جرسے باتو تر آنی تو تیجے کوئی پیرا د سے کی اور میں جرسے باتو تر آنی تو تیجے کوئی پیرا د سے کی اور میں جرسے باتو تر آنی تو تیجے کوئی پیرا د سے کی اور میں جرسے باتو تر آنی تو تیجے کوئی پیرا د سے کی اور میں جرسے باتو تر آنی تو تیجے کی دور میں ۔ "

مودوری ، تغلیم القرآن ، چنجم من بایادا به غیر طاحک پور اول من ۱۶۴ ، من ۱۹۳ ، من ۲۳۴ ، من ۱۹۴ ، وادم من ۱۳۹۰ ، من ۱۳۴ ، من ۱۹۴۴ ، من بار ۱۹۶۶ ،

> اصلامی ، بدیر قرآن ، چفتم ص ۱۳۳۰ د نیز ۱۳۵ بود ادل س ۱۵۰۰ د س د ۱۳۳۰ . تمانوی ریان افترآن ، بلد ۱۱ ص ۱۵ د

(48) رزق کا مفہوم تر آن محید میں بہت وسط ہے باکش وسی طرق جس طرق روبیت کا مفہوم وسی ہے ۔ اور درائس یہ رادیت کا مفہوم تر آن محید میں مادی و رومانی ، ونیوی و افروی ، مال و دولت ، باد و سند ، عزت و افتخار ، فرانی و کشار کی ، عنا و استفا ، دل کی دو تعمندی ، ورنی ترتی ، عنی فوقیت ، حاجی بیشیت فرشک پر فرمت ہیں رزق کے تصور میں شامل ہے ۔ اے محض معاشی اور اقتصادی پرزوں بحک محدود نہیں کرنا چاہیے اور نہ صرف کو سے چنے سپننے اوارشنے اور بہت کی مہولیات تصور کرنا چاہیے کی وہ رزق کا بہت باقص مفہوم ہے ۔ اسلامی ، تدبر قرآن ۔ اول ، ۱۰۰۰ ، گھتے بین کرد ۔ اسلامی ، تدبر قرآن ۔ اول ، ۱۰۰۰ ، گھتے بین کرد ۔ اسلامی ، تدبر قرآن ۔ اول ، ۱۰۰۰ ، گھتے بین کو سرف کو رزق نہیں تعمیل ہوا ہے ، صرف کو اسلام کا ارشاد ہے کہ اسلی رزق مادی اور رزق رومانی دوفوں بی کے لئے استعمال ہوا ہے ، صرف کو اس نے یہ کو قرآن نے رزق کے لفظ سے توبیر قربایا ہے اور مضرت سکی علیہ السلام کا ارشاد ہے کی دیرہ ماس ہوا ہے ۔ اس وجہ سے وی کو قرآن نے رزق کے لفظ سے توبیر قربایا ہے اور مضرت سکی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آدی صرف ردق سے نہیں مینا لکہ اس کلہ سے جو دنیا میں افسان کو جینے اور کام کرنے کے لئے ویا جاتا ہے ۔ " مودودی تفہیم الفرآن ، بہم من کے وسی مینا کہ اس کی دوم می انسان کو جینے اور کام کرنے کے لئے ویا جاتا ہے ۔ " مودودی گفتیم الفرآن ، وہم می مینا ہو سے کی سے وہ وہ اس کو جینے اور کام کرنے کے لئے ویا جاتا ہے ۔ " مودودی گفتیم الفرآن ، وہم می ۱۹۲۲ ۔ گئے وسی مینا کے وہ تعمیر الفرآن ، وہم می ۱۹۲۲ ۔

(47) ابناس رزق البی بھی میکراں اور بے شاریت اور ان میں سے محن پند کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے ۔ بہی وجہ ہے کہ رزق البی کی وسعت و میکرال کو کابر کرنے کے لئے مارز تکام مارز تکام یعنی جو کچہ اخد تدائی نے عطاکیا ہے یا رزق ویا ہے کے وسی احتمال کے نظرے اکثر بکہ استعمال کئے گئے ہیں ۔ نود الفظ شرات "بہت وسی سعائی کا مامل ہے مگر عام طور سے اس کا اردو اتری میں بھل کر ویا جاتا ہے جو صحیح نہیں یا کم از کم ناتص ہے ۔ اس کا اصل مفہوم ہر قسم کی میداوار ہے طاحت ہو اسمان العرب یہ بیل مادو شرم کی میداوار ہے طاحت ہو اسمان العرب یہ بیل مادو شرم رہ بعد کا میں اللہ اللہ بیا مادو شرم رہ بیل مادو شرم رہ بیل میں اللہ بیل میں اللہ بیل مادو شرم رہ بیل میں اللہ بیل میں اللہ بیل میں بیل میں اللہ بیل میں بیل میان میں بیل بیل میں ب

مُرات/ ثَمَرٌ : خَلُّ السُّجَرِ ، وَأَنْوَاحُ الْمَالِ وَالِد : ثَمْرَةُ الْقُلْبِ

(ثر کے سٹی میں درخت کا پھل / بیدادار اور مال و دوخت اور اواد کو شرة القلب کہتے ہیں ۔ اسی کی عابیہ میں صدیث جوی و آثار معل معلیہ نظل کتے ہیں۔ وہ شرو واحد ہے اور اس کی جمن شراور شرات آتی ہے۔ وہ )

اسلامی تدیر قرآن ، اول من ۲۲۵ کھتے بین کروں معملے بین کہ شرات سے مراد صرف میود جات تین مالک شرات کے

سنی صرف میود جات کے نہیں آتے بلک میود جات کے ساتھ ساتھ ابناس اور قلا جات بھی اس کے منہوم میں شامل ہیں۔۔۔ قرآن مجید میں ایک جگ اسی ابرائیمی وعاکی برکنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تشکر اُسٹکی (ہر چیز کے پھل) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔۔۔۔"

(۹۰) رزل البی کے متعدت بھی کوناکوں ہیں ، تعسیری سیاست کے لئے ملاک ہوں ، رزل سے متعلق آیات کرید جو اوپر بزکور ہوئی 
ہیں کی تشریحات اس کثیر ، تمانوی ، سودودی اور اصلاحی وغیرہ منسرین کرام کے بیباں ۔ مثلاً مودودی ، تقبیم القرآن ، بنجم
من ۱۹۳ ، من ۲۵۳ ، من ۱۹۵ ، اصلامی تدریر قرآن ، وہنجم من ۱۹۳ ، مششم من، ۱۹ ، من ۲۵۳ وغیرہ ، تمانوی بیبان القرآن اول من ۱۹ نے ترجمہ تو "باملوں "کیا ہے اور طبقات الترجمہ میں لکھا ہے ۔

اول من ۱۹ نے ترجمہ تو "باملوں "کیا ہے اور طبقات الترجمہ میں لکھا ہے ۔

خلا بلن فی من الشفرات علی التبیین

(۹۸) بے سان و کمان رزق عن کرنا رہ العالميں کی ريوريت مطلقہ اور اللہ تعالٰ کی قدرت کالم کا غيوت ہے ۔ مالک کو مکان ولاسکان کے ليے رزق دسائی کے لئے کسی چک يا مقام کی کوئی تيد نہيں ۔ اسکی الوہيت و قدرت کا تقافعا ہے کہ جب اور جہاں سے جی پہنا ہے رزق عطا کر ویٹا ہے ۔ مفسر بن کرام کی آرا کے لئے مامک ہو : مودودی تقبيم القرآن ، پجارم ص ٢-٢٢٧ ، السلامی ، سمربر قرآں ، بشتم ص ٢٩٩٩ ۔ نيز مودودی چنجم مس ١٩١٤ وغيرو ۔

لسان العرب ، جلد نبر ۱، ص ۱۰۰ میں اللہ تعالی کا ایک جم حسیب بھی گنایا ہے جس کے معنی بتائے ہیں کائی یعنی وو گفایت کرنے والا ہے ۔ ویسے حسیب کے ایک معنی کرم کے آتے ہیں ۔ یعنی حسب نسب والا جس کے معنی بیس آباد اجداد میں شرف و عزت فاہت ہو ۔ باد حساب رزق عطا کرنے کا مقبوم یہ ہے کہ وو بادا مختیر و تفییق (بادا کی اور حکی کے) حساب عطا کرتا ہے ۔ ابن منظور نے اس مساب کے کئی معالی ذکر کتے ہیں ۔

لا یکتسب کے لفوی معنی کی تحقیق کے لئے طاملا ہو اسان العرب بذیل ماؤد ج س ب ، جلد نبر ۱ ، ص ۲۱۴ کے معنی یہ بیس کہ ایسی جک سے مطاکرتا ہے جہاں سے وہ کمان و اندازہ بھی نہیں کرتا

> مِنْ حَيْثُ لَا يَقْدِرُه وَلَا يَظُنُّه كَانِنَا مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْدِبَه لِنَفْسِهِ رِزْقَا وَلَا عَدْه فِ حَسَابِه يا دورزق جس كى اس اسيد بحى نه تحى اور نه وه اس ابنا رزق سمجمتا تما .

(19) تخدیر رزق پر بخوں کے لئے طاحہ جو ، مووووی تخبیم القرآن ، اول ص ۱ - ۵۰ ، ووم ص ۱ - ۲۵ ، ص ۱۱۱ ، عوم ص ۱۹۳ - من ۱۱۵ می استان این استان استان استان استان استان استان می استان

(۱۰۰) فرانی اور سیکی رزق اف تعالی کی حکمت بالف کا تنبی ہے ۔ اس ایم بحث کے لیے مزید تفعیل مطالعہ کریں ، مودوری تقبیم الترآن ، سوم ص ۱۹۲ ، س ۱۹۸۹ ، ص عادے ، چبلام ص ۱۸۹ ، اصلای ، جدیر قرآن ، مشتم ص ۱۹ تحانوی بیان القرآن ، بینتم ص ۱۶۰ " جیسی مسلحت و یکمتا ہے ویسی ہی روزی ویتا ہے ، ۱۰۰۰ " نیز این کثیر ، تقسیر ، دوم ص ۱۳ الله کو موجود و نیز خاصلہ جو السائی ، جدیر قرآن ، اول ص ۱۳ - ۱۹۹۱ ، بنبوں نے حرب کے جابل و مشرک لوگوں کے قتل اولاہ کو موجود و کی متمدن حکومتوں کی عاد الله مشرک فوگوں کے قتل اولاء کو موجود و کی متمدن حکومتوں کی عاد الله مشعوب بندی کے مساوی قرار ویا ہے اور گلما ہے کہ آزاد کی فرٹ بعض اوقات حکومتیں ہی اپنے واثرہ استیار اور اسٹی فلری اور شرعی حدود ہیں ۔ وہ میں سامنت کرنے گئی ہیں جو قدرت کے حدود ہیں ۔ وہ اسامند کو استان کو قدرت کے حدود ہیں ۔ وہ اسامند کرنے گئی ہیں جو قدرت کے حدود ہیں ۔ وہ اسامند کرنے گئی ہیں جو قدرت کے حدود ہیں ۔ وہ اسامند کرنے گئی ہیں جو قدرت کے حدود ہیں ۔ وہ اسامند کرنے گئی ہیں جو قدرت کے حدود ہیں ۔ وہ اسامند کرنے گئی ہیں جو قدرت کے حدود ہیں ۔ وہ اسامند کی اسامند کی دور ہیں ۔ وہ اسامند کرنے گئی ہیں جو قدرت کے حدود ہیں ۔ وہ اسامند کرنے گئی میں جو قدرت کے حدود ہیں ۔ وہ اسامند کرنے گئی میں جو قدرت کے حدود ہیں ۔ وہ اسامند کرنے گئی میں جو قدرت کے حدود ہیں ۔ وہ اسامند کرنے گئی میں جو قدرت کے حدود ہیں ۔ وہ اسامند کرنے گئی میں جو قدرت کے حدود ہیں ۔ وہ سامند کی کھور کی دور کی دور کا کا دور کی دور کی دور کا دور کی دور کا دور کی دور کو کا دور کی دور کی دور کی دور کا دور کی دور کر دور کی دور کی دور کر دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور کی دور کر دور کی دور کی دور کی دور کر دور ک

بالکل اس کے واثرہ افتیار اور حدود کارے بہر ہے کہ وہ یہ منصور بندی کرے کہ استی بدت میں جم استاند پیدا کریں کے ۔ اور اس حساب سے استے بچوں کو پیدا ہوئے وہ اس معد میں جو غدہ فہمی عرب بدبلیت کے شکد اوں کو لاحق ہوئی تھی اسی علا فہمی کا شکار اس نسانے کی متدان مکومتیں ہو رہی ہیں ۔ وہ فسٹ ووٹوں بگد ایک ہے امہوں نے بھی رزاق اپنے ۔ کو سمجما تما اور یہ بھی رزاق اپنے کو سمجما تما اور یہ بھی رزاق اپنے کو سمجما تما ہوریہ بھی رزاق اپنے کا سمجما تما ہوریہ بھی دراق النہ تمائی مناق ہے ۔ اس معدان سے اس مالک دراق النہ تمائی ہے ۔ اس م

اليز لماط بوالين كثير ، تنسير ، دوم ص عادا ، موم الدنا وغيره دوسرى متعلق آيات كي تفسير -

(۱۰۰) تغنیل رزق یا رزق میں فعیلت دینے کے اصول البی کی مزیہ تشری کے لئے دایت کریں۔ ابن کثیر ، تنسیر ، دوم می ۵۵۰ نے بلور استشباد آیت کریر نقل کی ہے

ضرب لکتم مُنلا مِن اَنْفَسِکُم ﴿ هَلْ لَکُمْ مِا عَلَیْتُ اَیْنَانَکُمْ مِن شُر کَآهٔ فِیْنا وَرَقْنَاکُمْ فَانَتُمْ فِیْهِ سُوآهٔ

(مورد روم ۱۱ اور بنانی کبادت ، تبدل اندو ب ، تبدل یو بالا ک مال یی ، ان میں بین کوئی ساجی تبدا ب ؟ بادی وی روزی میں که تر سب اس میں برابر رجو ) مضرت این حباش ، مجابد اور تحاود و فیرد سے روایات نقل کر کے انہوں نے مضرت میں بسری کی سد یا مضرت فر بن فظاب کے لیک فظ کا اکتباس دیا ہے جو انہوں سنے مضرت ابو موسیٰ اشری کو کما تھا ، یہ اور انہوں سنے مضرت ابو موسیٰ اشری کو کما تھا : "تم اپنے درق دیا پر قال دینا کیو کہ رفتن سنے اپنے بعض پندول کو بعض پر درق میں فضیلت دی ہے ، یہ لیک آزمانی ہے بس کے ذریعے وہ سب کو آزمانیا ہے تو بس کو فرانی درق سے آزمانیا ہے اس کو ویکھتا ہے کہ وہ کیے ان کا شکر ادا کرتا ہے اور کس فرج اس فل کو ادا کرتا ہے جو اس پر اللہ تعالی سے قرض کیا ہے ۔"

السنامی ، سربر قرآن ، پہارم ص ۱۹۰۰ میں دارق کو خدا کا حلیہ قرار دے کر انسانی فطرت کی طرف توجہ والستے ہیں جو درق کو اپنے الماسوں اور ماتحوں میں برابر تقسیم کر کے مساوات نہیں پیدا کرتے اور اس کو شرک کے خلاف شیوت بنائے ہیں ۔

مودودی تنبیم التران ، ووم ص ٦٠ مدد ف اس آیت اور اوپر کی آیت سے یہ استدال کیا ہے کہ اس سے اسلام کے قانون معیشت میں مساوات عاش کرنا صحح نہیں ہے اور انہوں نے موجودد دور کی بعض غلط عاویلات کی تردید کی ہے ۔

(۱۰۷) رزق کی فراہی کا عال دنیا ہے براد راست کوئی تعلق نہیں اس بحث کے لئے مادھ ہو ، مودودی تنہیم القرآن ، دوم ص
الد ۱۷ نیر مادھ ہو اول من ۱۱۴ الاس سے یہ بلت فود یخود حمل آئی کہ اگر کسی کو رزق دنیا فراوائی کے ساتھ مل رہا ہو تو وہ
اس فاط فہی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے ۱۰۰ مودودی تنہیم القرآن ، مشتم من ۱۲۱ ، میں بھی اسی حقیقت
کو دہرایا ہے ۔

اسنائی ، تدبر قرآن ، نیم من ۱-۱۵۰ ، کفتے بین که اس دنیا میں انسال کو سنگی کی مالت پیش آسٹے یا فرانی کی ، جو مالت مجی پیش آتی ہے ، - اس کی سرفرازی کی خاطر پیش آتی ہے نہ اس کی تذلیل و توسین کے سلیے ، بلک یہ دونوں بی بطور استحان پیش آتی ہے ۔ "

تعانی بیان الترآن ، اول س ۱۹۳ " پس اس کا در قسمت پر ب نے کہ کال اور مقبولیت پر سو یہ ضرور نہیں کہ جو روزی میں بڑا ہو وہ اللہ کے نردیک بھی موز ہو اور بڑی عزت وہی ہے ، ، ، ، " نیز مابط ہو این کثیر ، تقسیر ، دوم ص ۱۱۱ ۔
این کھیر، تقسیر، چہلام میں ۱۰۹ سیں این آبات کرمہ کو آذمائش ضاوندی سے جوڑ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسندیدہ اوکوں کو کشائش رزق سے نواز تا ہے جس طرق وہ این دونوں طبقات کو سیکی رزق میں مجتلا کرتا ہے اور یہ محق انتا و استمان ہے ۔

(۱۰۴) رزق کی کشاخش اور بغاوت کے تعلق بر مزیہ تقسیل کے لیے سالد کریں۔ این کثیر ، تقسیر ، پہادم ص ۱۱۵ ، لکھتے ہیں کا اور ان کا تعلق ان کو مابت سے تیاوہ مطاکر وسے تو یہ زیادتی رزق ان کو بنی و طنیان پر تمادہ کر دے گی ، صفرت تحتادہ کا تول

ے ، بہتر ہیں آندگی (عیش) وہ ہے جو نہ تم کو عقلت میں مبتلا کرے اور نہ بغاوت پر اکسانے ، انہوں نے اس ضمن میں ایک ایم مدیث بھی نقل کی ہے کہ اٹ تعالی فرمانا ہے ۔ میرے ندوں میں سے بعض ایسے بیں جن کو صرف غنا اور مال واری راس آتی ہے اور اگر میں بکو فتر کر دول تو این کا وین فراب کر دول اور بعض ایسے بیں جن کو صرف فقر راس آتا ہے اور اگر میں آتا ہے اور اگر میں آتا ہے اور اگر میں اور ان کا وین فراب کر دول اور بعض ایسے بیں جن کو صرف فقر راس آتا ہے اور اگر ان کو سالدار بنا دول تو ان کا وین فراب کر دول "۔

مودودی مخبیم القرآن ، پبذم ص ۹۰۳

(۱۰۲) بنا سباب رزق عطا کرنا قدرت و روبیت البی کا ایک عدد کرشد ہے ۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھیں ، مودودی تقبیم القرآن ،

موم ص ۲۱۰ ، این کثیر ، تفسیر ، اول ص ۱۲۹ ، فیاس ضمن میں دو امادیث نقل کی بیں بن میں سے پہلی مدیث قدسی

ہوں اس ۱۲۰ ، این آدم ا تو فرق کر میں تجر پر فرق کروں کا ۔ دوسری میں رمول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا:

آنیلی بلالا فالا کھنٹ بیڈ بنی الفرش آقلالا

(بی کمول کر خرج کرو اور عرش والے سے قلب رزق کا نوف نے کرد) راسلامی ، حدیر قرآن ، اول ص ۱۰۲ ، پنجم ص ۲۱۳ تعانوی بیان الترآن ، اول ص ۱۲۲ ۔

(۱۰۵) الذ واحد ہونے کا لذی اور منطقی تتیج ہے کہ رب و رازق جی ایک بی ہو ۔ تقسیری تشریعت کے لیے طابط ہول : این کثیر ، تفسیر ، دوم ص ۲۱٦ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وصدانیت اور اس کی البی وصدانیت کے اعتراف سے جو مشرکین کرتے ہیں استدنال و مجت قائم کی گئی ہے اور بسنس دوسری آیات کریر سے بھی این کثیر سنے استشہاد کیا ہے ۔ نیز دوسری خکورہ آیات کی تقسیر طابط ہو ۔

مودودی ، تغییم الترآن ، دوم ص ۲۸۲ ، نیز ذکورہ بالا آیات کی تقسیر ان کے مقابات پر منگا سوم ص ۵۸۵ ۔ اصلای ، ہمیر ترآن ، پہلزم ص ۸-۲۲ وغیرو ، پنجم ص ۲۲۷ وغیرہ ۔

(۱۰۱) فیر قانی اور بہترین درّق کے لئے مزید مطالع کریں ؛ این کئیر ، تفسیر ، پہارم ص ۲۱ نیز طاط ہو سوم ص ۱-۱۵۰ بہال این کئیر سنے متعدد احادیث نبویا بیان کی بیس ۔ این میں سے ایک وہ ہے جس میں رسول آکرم صلی اللہ طید وسلم نے مضرت می سنے مشرت می سے واقع ایلاء کے دوران فرمایا تھا کہ تیسر و کسری کو دنیاوی درّق جلد علی کر دیا کیا ہے اور دوسری میں آپ نے اپنے خدشد کا اظہار کیا تھا کہ تم یر دنیاوی فعیس برسا دی جائیں گی ۔

مودودی ، تغییم الترآن ، سوم ص ۲۰-۱۲۹ ، ص ۲۹۳ سے رسالت محدی پر استدلل کیا ہے ۔ اور دوسری متعلق آیات کریہ - اصلای ، بحربر قرآن ، چنجم ص ۱۰-۱-۱ ، ص ۱-۸۵۲ ، ص ۱۲۲ نیز ذکورد بالا آیات کی تقسیران سے مقابات پر احق بو

(۱۰۰) مطالبۂ رزاق واحد پر مزید تنعیل کے لئے طاحظہ یوں ؛ انفاق پر مفسر ہی کرام جیے این کثیر ، مودودی ، تمانوی ، اسلامی وغیرہ کی تشریحات مشکا مودودی ، تقبیم افتر آن ، اول ص ۵۰ ، ص ۱۳۷ ، ص ۱۳۷ ، ص ۱۸۵ ، ص ۱۸۵ ، ص ۲۰۱ ، ص ۲۱۳ ، می ۲۱۳ ، می ص ۲۵۲ وغیرہ ۔

(۱۰۸) دب العالمین کے انسانوں اور بندوں سے مطاب کے لئے مفسرین کرام کے متعلقہ بیادث دیکھیں ؛ مٹھا این کئیر ، تقسیر ، اول ص ۱۸۵ ، اور دوسری منتعلقہ آیات کرید پر ماتھ موصوف کے تقسیری تصریحات ۔

مودودی ، تقبیم القرآن ، اول ص ۱۱۳ ، ص ۴۵۰ ، وغیره دوم ص ۱۳۰ ، ص ۱۳۰ ، من ۱۳۵ اور دوسری جلدول کے مشعلا

اصلای ، حدر قرآن ، اول ص ۱۱-۲۷۵ اور دوسری متعلق آیات پر تفسیری مباحث ..

اسلام کے معنی بیساک بیل علم میں مووف بین الد تعالی کی سکس افاعت اور زیدگی کے بہت پینووں میں اس کے انتہام و فرامین کے قفاۃ اور اس کی فوشنووی اور محست کی طلب کے اتنے بیس داس سے محس فایدی مفاعت کیشی مراد نہیں سے بلکہ جسم و جان سے محبت مراد ہے ۔

اسلام کے لئوی معنی کی تحقیق کے لئے خادی ہو اسان الله بندیل سادہ س ل م یقول السلائی ، حدیر قرآن ، اول می جمہم ا "اسلام کے معنی اپنے آپ کو بیارے طور پر خداکی مرضی اور اس کے اسمام کے حوال کر ورشا ہے ۔"

(۱۰۹) مغلت و اساء الني كي تعداد پر التلف مكانب كر كا ذكر اوير آ چكا ہے ۔ تنسيل كے ليے ملائك ہو مائيہ نہر ٦ - مهال البت بركمنا ضروري معتوم ہوتا ہے كر قلاف اور مشكلين ئے ہو تعداد يمان كي ہے ود اپنے اپنے فسقيان اور مشكل

یہاں البتہ یا کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قلاف اور منگلین ئے ہو تحداد ریان کی ہے ود اپنے اپنے فلسفیار اور منگلمار تقط تظر کے سطابق بیاں کی ہے اور اکثر و بیشتر قرآن مجید کی بیان کروہ ایس ترین صف ند و اساء البی کو وہ بنیادی ایسیت اور کلیدی حیثیت نہیں دی ہے جو قرآن محید دیتا ہے ۔ اس کا خیادی سب یہ معدم ہوتا ہے کر دو عقل اور اس سے زیادہ معالی فلسف و سفق کے اسولوں کی روشنی میں اف تعالی کی صفات کی توبید کرتا جائے ہیں اور قرآن مجید کی بیان کردہ صفات البی کو یا تو ویت عقبی سامٹ سے ہم آبنک کرتے ہیں ۔ یا بطور استدائل و استشہاد پیش کرتے ہیں ۔ ادیر مشکلین میں سے اشاعرد اور ماترید وافیرو کی بیان کردو اسفات البی کا ذکر آ پکا ہے جو سات ایجابی یا جبوتی اور بسٹس سلبی صفات پر مشتمل بیس اور ان کے وعوسه کے مطابق یہ سات ایجائی صفات عقل کے وریعے نقل کا سبادا لیے بنیر شابت کی جا سکتی ہیں ۔ ان کے استدمال کی جارت اس اصول پر قائم ہے کہ خدائی صفات صرف متن و تقدیس کے دریعے شامت کی جا سکتی ہیں اور ان کے سوا اگر دوسری صفات تستیم کی مائیں تو سن و القدیس بانی نہیں رو جاتی ۔ پنانچ ان میں سے بعض اس مد مک بڑھ کے ک وو قرآن و مدیث کی بیال کردو سفات البی کی ایسی توبید و جاویل کرتے ہیں جو ووراز کار بولے کے علاوہ ان کو صفات کے زمرہ بی سے ظاری كر ديتى يين \_ بب كر بعض دوسرول ك نزديك مركورو سات ايجابل سفات بنيادى يين بور باقى تام شمنى جو بنيادى صفات کے ذیل میں اُلّ بیں اور تر آن و صدیث میں بیان کروہ تام صفات شمنی ہی ہیں پنانچہ محبت و شفقت ، رحمت و مردت ، رنما و رافت ، فید و فضب جیسی صفات سنتقل نہیں بلک اند تعالی کی بنیادی صفات میں سے ایک ارادو کے تحت آتی ہیں ۔ اسام دازی پر اپنے فلسفہ کا اسمنا غلبہ تھاکہ انہوں نے بھید سفات اپنی کے ضمن میں تفی و اقبات کے پجائے تو تغف کا بصول ا پنا بیا ۔ اسام فرانی نے اگرچہ متھین کی راد سے کسی قدر بٹ کر صفات اہی پر کلام کیا ہے لیکن ان کے بیال بھی متھین کے طریقہ کا قلبہ سے پھائی ازلی و ایدی وجود ، قداست و عدم وغیرہ کے میاسٹ اس کے عکاس بیس ۔ اسیاء العلوم میں انہول نے جو مغات و افعال اللی پر بحث کی ہے یا جو دات ضاوندی پر کام کیا ہے ۔ اس سیں بھی قرآن و حدیث سے زیادہ علم كلام اور فلسف و سنطق كا اثر زياده بمكنت ب راس طرت البول في مدا تعالى ك بالقوة اور بالفعل صفات برجو بحث كى ب ور تو سراسر علم محام کی پیداوار ب اور اس ے زیاوہ عجیب اور الجمن آمیز بات یا بے ک خالق ازل جونے یا د بونے کے وونوں مسلکوں میں انہوں نے تطبیق کی ہے ۔

یہ سبب کے عامدان دشد نے امام خوطی کی اس بوری بحث یا تصوص بالقوۃ اور بالفول والی بحث پر سنقید کی ہے اور کھا ہے کہ میں پیز کے وجود میں آئے کہ وہ چیز وجود میں آئے کہ اور جب وہ وجود میں آئے ہے تو اس و ترجود میں آئے کہ اور جب وہ وجود میں آئے ہے تو اس کے عالم ہوئے گا۔ سنی ہے کہ وہ چیز وجود میں آئی جو چیز سنف ہوئی اس کی مناسبت سے اس کا مالم ہوئے کا اسطاب ہے کہ وہ جس وقت باضہ جوئی خواس دقت باستا ہے وہ جانے ہو چی سنداکی صفات کے بارے میں اصول شریست اس تھر کے کا کھانا ہے ہے کہ وہ جس وقت باضہ جوئی خواس دقت باستا ہے وہ جانے ہو جا کہ سنداکی صفات کے بارے میں اصول شریست اس تھر کے کا کھانا کے ہے کہ وہ جس دقت باستا ہے وہ جانے ہو جا کہ سنداکی صفات کے بارے میں اصول شریست اس تھر کے کا کھانا کہ تے ہیں " ( ترجمہ اد جالی اللہ من جمری کے فیال میں الن دشد کی تشریخ کتاب و سنت کی درج سے ڈیاوہ قریب ہے اگر چہ وہ ذیاوہ

على الدائر كى نهيس بيار مفسل بحث كے التے ماانظ بوز شد الور رسول كا تصور، عمل ١٩٠٨مدال

بہاں تک ادادیث ہوئی میں یا معسرین و مشکلین کے دو سرے ضفات کے تعیین کردو عدد و صفات النی کا تعلق ہے دو وراسل عدر کی غرص سے نہیں ہے ۔ یسی اس کا مقبوم و مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اتنی ہی تعداد صفات و اسائے النی کی میں بلک ان کے تزدیک وہ ایم ادر بنیادی صفات سے اور تعداد سے کثرت مراد لی کئی ہے ۔ ورد ظاہر ہے کہ صفات النی کی تھدید ے ذات البی کی تحدید ہو ک جو منطق و فلسف کے اصواوں کے انتہار سے بھی ممجع تہیں کیونک وہ ذات مطلق بیکروں ہے اور اس کی صفات و اسماء نسنی بھی ہے مدد شمار بیس ۔ اور جتنی صفات بیان کی کئی بیس وہ بطور مشتے نموز از خروارے کی مصداق بیس ۔ ابن کشیر ، تفسیر ، دوم می ١٩٦٩ ، رقطراز بین که "احد تعانی کے اساء حسنی تنافرے (کے عدد) میں منحسر نہیں ہیں اور اس کی ولیل وہ مدیث ہوگ ہے جو اسام احد ہی مسل نے اپنی مستد میں بدید بن بارون کے واسطے سے مشرت عبدائد بن مسود رشی اف تعالی عند سے ردیت کی ہے اور جس کے معابق رمولی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت عزن و تم میں جب دعا کرتے تھے تو "اللہ تعالیٰ کے ہر اس نام کے واسطے سے سائلتے تھے جو اس نے اپنے لئے خود رک تھا یا اپنی کتاب میں تازل فرمایا تھا ۔ یا اپنی محلوق میں سے کسی کو سکمایا تما يا اپنے علم فيب بي ميں اپنے پاس محفوظ دكما تما -"

(۱۱۰) صدات بانی اور بلالی کی تقسیم کے لئے سزیر تصدیبال مانت ہو ایوالوظاء محمد ورویش، الاساء انستنی ، بحوالہ ولی انتہ سعیدی تلامی ، "صفت باری تعال پر ایک نظر "ماینند سیات نو ، بلریا کنی ، امتیم کرد بنودی ۱۹۸۸ ، جلد ۴ ، شاره ۱ ص ۸۱۰ مشمون عام ئے مذکورہ بالاکتاب کے مقام و حاری اشاعت کا موال نہیں ویا ہے ۔

(١١١) عقدر اعلیٰ پر بحث کے لیے داسی ہو۔ ابن کٹیر ، تفسیر اول اس در ١٣٠ ، في مالک جام الدين ميں اس كی التلاف شكلوں اور قرأتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کی نظیروں سے اور قرآن مجید کی متعلقہ آیات سے بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ اصل حکم انی اور بادشبیت تو سرف اید تعالی کے بے یہ مختلف معسرین محابات و تابعین اور علماء کی آراء بھی بیان کی بھی اور محیمین کی دو روایتیں لقل كى يين بن سين سے أيك يد ہے كر "الله تعالى (قياست كے ول) زمين اور آسان كو اپنى وايتى مقى مين يكڑے كا اور وسائے کا اسیں ہی باوشاہ ہوں ، کہاں میں زمین کے باوشاء اکہاں میں جبار ؟ اور کہاں میں مظیر لوگ ؟ اوسری روایت کے مطابق " ہو شخص اپنے کو شہنشاد کہناتا ہے وہ اللہ کے تزدیک اعتبائی مبنوش ہے کیونک مالک تو سرف اللہ ہے"۔ مودودي ، تغبيم القرآن ، اول ص ن ، السلامي ، سير قرآن ، اول ص عد ، تعانوي ، بيان القرآن ، اول من ٩ ثيرَ ان مفسرین کرام کے بہاں متعلقہ آیاے کی تفسیریں ۔

صفات ندکورد کی کفوی تحقیق کے لیے مادی ہو السان العرب ، بذیل سازد متعلقہ دم ل ک ، جلد ١٠ ، ص ١٩١٠ماجد نيز خامظه بو لدام رازی ، لوائع البینات ، ص ۱۲۹۹ و هیرد به ص ۲۵۳ و هیرد ..

مالک : مالک یوم الدین میں آیا ہے اور اس کی قرأت مختلف ہے : ماسم ،کسائی اور یعقوب نے مالک پڑھا ہے جک این كثير ، نافع اور ابوهمرو ، اور ابن عامر اور حمره في ملك يوم العدين يرها ب \_

سالك اللك السي عند تعالى كا قول مالك الملك ب وداف تعلى كرير شر ك مالك بوف يرولات كرتا ب م مَلِكُ : أَلْلَبُتُ : آلَلِكُ هُوَ اللَّهُ تَمَالَىٰ وَتَقَدَّسَ ، مَلِكُ ٱلْكُوْكِ لَهُ ٱلْلَكُ وَهُوَ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ وَهُوَ مَلِكُ الْخَلْقِ أَيْ رَبِّيمُ زمًا لكهم ،

(بقول لیث) بادشاد الله تعالیٰ بی ب دوی بادشابول کا بادشاد ب ، اس کا لک و بادشابت ب اور وی روز برد کا مالک ب وه

محقوق کا لمیک یعنی ان کا رب اور مالک ہے۔۔۔ اسی سے مک الناس آیا ہے جس کے سنی سردار و آقا بیس سے تلیک ، یعنی بدشاد و آقا و سردار آتا ہے بیسا کہ اور اس منظور نے کہا ہے ۔

نگ ؛ معروف افذا ہے اور اس کے سنی ساخان کے آتے ہیں اور مکنوت سؤٹ ہے جس کے سنی عظمت و جلالت کے ہیں ۔ لیاتی کے بھر کے بھول مکنوت مکک سے محلا ہے جس کے سنی باد ثناہی ، عزت و افتخار کے آتے ہیں جیسے رصوت رصیہ سے محلا ہے ۔ این منظوم نے بھور استضباد کئی امادیث اور اقوال عرب بحی بیان کئے ہیں ۔

(۱۱۲) تنسیری تشریحات کے لیے دائل ہوں۔ اس کثیر ، تنسیر اول ہے۔ ۲۵۳ ، پہارم ص ۲۹۹ ، می ۴۹۹ ، مودودی ، تنبیعم القرآن اول میں ۱۹۴۹ میں مفسر نے رزق کی تنسیم پر گفتگو محدود رکھی ہے ۔ بنجم ص ۴۴۹ اور ص ۴۴۴ ، اسلامی ، تدبر قرآن ، دوم می درام میں مفسر نے رزق کی تنسیم پر گفتگو محدود رکھی ہے ۔ بنجم میں ۴۴۹ اور می مطالعہ کی ہے ۔ بنز بشتم ، می ۱۱۹ ، می درام میں درام میں القرآن ، جلد ۱۱ ، می عالم ۔

(۱۱۳) الله تعلق کی پایشایی سے متعلق میفسزین کرام کی آرادہ کے لئے دیکھیں۔ اس کئیر ، تنسیر اول ص ۱۹۳ ، سوم ص ۱۹۳ ، ص ۱۱۳ ، پیارم ص ۱۳۳-۱۳۳ ، ص بدر بحد ، احسائی ، تدیر قرآن ، اول ص بد پنجم ص ۱۹ ، ص ۱۵۵ ، بشتم ۱۹۲ ، نیم ص ۱۵۴ ، موادوی ، تنمیم الترآن ، اول ص ع ، سوم ۱۳۱ ، ص ۲۰۲ ، پنجم ص بد ۱۲۱ ، سششم ص ۱۵۵ ۔

کی تفسیرین - مثلاین کثیر ، تفسیر سوم ص ۲۸ ، ص ۲۰۸ ، ص ۱ تا وغیره ، سودودی ، تفهیم القرآن ، دوم ص ۱۵۱ وخیره ، املای تدیر قرآن ، پجارم ص ۲۶ وخیره .

(۱۱۱) انٹر رپ العالمین کی بادشاہ کری پر سنسرین کرام کی آراہ کے لیے مطالعہ کریں : این کثیر ، تفسیر ، اول ص ۲۰۱ وغیرہ ، مودودی ، تغمیم القرآن ،اول ص ۱-۱۸۹ ، وغیرہ ، پہلام ص بحد۲۰۱ وغیرہ ۔ السلامی ، بحدیر قرآن ، اول ص ۱۱-۱۹۵ وغیرہ بفتم ص ۲۰ وغیرہ ۔

(۱۱۷) تیاست و آفرت میں افتہ تعالی قابری اور بالتی دونوں طرح کی بادشاہی پر مزید بحث کے لیے دیکھیں : بذکورہ مقسرین کرہم بیز دوسرے مفسرین عقام کی تفسیری بحثیں ۔ متعلقہ آبات کرید پر بحث اور مواسلے پہلے کزر بچے بیں ۔ (۱۱۸) اللہ تعالی قالم نیبیں ہے اس موضوع پر مفسرین اور طاباہ متعلمین و مکالئے اسلام نے جدد بحثیری کی بیں ۔ ابن کے لئے طامقہ بول : این کشیر ، تقسیر دوم میں ۱۱۸۹ میں مفرت الا ڈائی سند پر صدیث قدسی بیان کرتے ہیں والے میرے بندہ ! میں نے قلم اپنے اوپر مرام کر لیا ہے اور تبارے ورمیان بھی اے مرام کر دیا ہے ۔ لہذا تم آپس میں ظلم نکرو ۔۔۔۔ اے میرے بندو ا یہ تو تبارے اقال ہیں جو میں تمبیر کتاتا ہوں اور پھر ان کا پورا بدل دیتا ہوں تو بس کسی کو فیر و بھائی نے اے اند کا فیکر و مر کرنا پاہے اور بس کو اس کے موا ے سابقہ پڑے اس کو صرف اپنے آپ کو خامت کرلی چاہیے "۔ یہ مسلم کی ایک طویل صدیت کا گلڑا ہے "۔ این کثیر میں تختلف مقامات پر عدل البی اور ظلم ے اجتباب خداوندی سے متعلق آیات کرید کی تشریح خامظہ کرلی چاہیے ۔

سودودی ، تغییم القرآن ، دوم ص ۵۱ ، ص ۱۵۰ ، ص ۳۱۴ ، ص ۴۸۸ ، ص ۴۳۲ ، ص ۴۲۲ ، ص ۱۵۱ ، ص ۱۵۱ وغیرہ ۔ اصلامی ، سربر قرآن ، اولی ص ۱۲۔ ۱۱ ۔ چبارم ص ۱۰۱ ، ص ۴۰۹ ، ص ۴۳۰ وغیرہ ۔

تغمیل کے لئے طابع ہو سید جلال الدین عمری ، طدا اور دسول کا تصور ص ۱۸-۲۵۲ اسام داذی ۔ لوائع البینات ، ص ۲-۲۵۳ ۔

لنوی منی اور تختیق کے سلے خاص ہو لسان العرب ، بذیل مادہ کا ل م ، جلد ۲۱ ، ص ۲۵۲ : التلم : وضع المشنی فی خیر عمله

(ظلم کے سنی ییں چیز کو اس کے ممل و مقام کے سوار کمنا) ۔ اس سنی سی ظلم کی تشریح کرکے آیت کرید ان آف لا بطلم مثقال ذوة

کے معنی یہ بتائے میں کر وہ ذرّہ ہم بھی کسی پر ظلم نہیں کرعا ہے ۔

(۱۱۹) الله تعالیٰ کے جال و جبروت اور قباری و کبریائی پر سزیہ تنفسیل کے لیے کتب تفسیر کے متعلقہ سیامت مطالعہ کریں مثلاً : مودودی ، تقبیم القرآن ، دوم ص ۹۲ ، ص ۱۳۲ ، ص ۱۳۸ ، ص ۱۵۰ ، ص ۱۵۰ می ۱۵۵ ، ص ۱۹۲ ، ص ۲۱۳ ، ص ۲۳۳ ، می ۲۴۳ ،

> ص ۲۰۱ ، ص ۴۲۸ ، ص ۲۵۷ ، ص ۲۵۲ و خیره \_ سوم ص ۲۳۲ ، ص ۲۵۲ ، ص ۲۵۱ ، می ۲۵۸ و خیره \_ نیز ملاحظ بولدام رازی ، لوامع البینات ، بحث بر سنگیر ، قبلا ، بباد اور ووسری صفات جلال \_

اس بحث میں ذکورہ مفات ابنی کی لئوی تحقیق کے لئے ماحقہ ہو اسان العرب ، بذیل ماؤہ متعلقہ ۔

الكيير: بذيل ماؤدك ب ر ، جلد و ، ص ١-١١٥ ، الله تعالى صفت بي بس ك سنى عقيم و جليل ك يص ر مكير وه بوتا ب جو اپني بندوں كے علم ب بلند و برتر بو ، كبريا ك سفى عقمت الني بين \_ لن الير ك بقول الله تعالى ك اساء ميں منكبر اور كبير بين بن كا سلاب ب عقيم اور كبريائى والا \_ أيك قول ي ب ك اس ب مراد وه ذات بي بو محقوق كى صفات س بائد بوس س كال ذات و كمال وجود مراد ب اور الله ك سوا اور كسى ك لي جائز نبين .

المتعال: : ملاه جو ذيل مين على كي تشريح - نيزيه بهي :

وَأَمَّا الْكَمَالَىٰ : فَهُوَ الَّذِي جَلَّ حَنَّ إِفْكِ الْكُمْرِيْنَ وَتَنَوَّهُ مِنْ وَسَاوِسِ الْمَتَحَيِّرِيْنَ وَقَدْ يَكُونُ الْكَمَالِيِّ بِمَعْنَى الْعَالِيِّ (رَبَّ مَعْنَى الْعَالِيِّ ) (رَبِ مَعْلَى عَمْلِ عَنْ وَمِوسُونِ عَلَى الْعَالِيِّ عَلَى الْعَمَالِيَ عَلَى الْعَمَالِيَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَى ا

العلى: بذيل ماؤه على ا ، جلد ١٥ ، ص ١٥ ٨٠ ، طوكل شي (بر شے كى ياندى) سے مراد اس كى رفعت ہے ۔ اور بس كى شان باند بو دو على ہے ، افر تعالى على ، متعالى ، عالى ، افاعلى ، ذوالقلا والعلا و المعالى ہے اور افترا پردازوں كے بر افترا سے باند و برتر ہے ۔ على كے سنى شريف كے بحى آتے ہيں ۔ يستى اس سے باند اور كوئى نہيں ۔ اور أيك قول يہ بحى ہے كہ وہ اپنى محلوق بر باند بوا اور ان كو اپنى قدرت سے مقبور كر ئيا ۔

ڈوالجلال والاكرام: بنيل ساذد ج ل ل ، جلد ١١ ، ص ١١٦ : اللہ تعالى جليل اور ذوالجنال والاكرام ب اور اس كا جلال اس كى مخلت ہے ۔ جليل اللہ كى صفت ہے اس سے اس كى بزركى اور بڑائى كا انجبال ہوتا ہے ۔ جليل مطلق اس كى كمال صفات كا يام ہے جس فرع كبير اس كى كمال ذات اور عقيم كمال ذات و صفات ك معنى ويت يس -

القیار/القامر: پزیل ماؤہ قی در ، جلد د ، ص ۱۳۰ ۔ قبر کے سنی بین غید اور اوپر سے پکڑنا ۔ قبار ۔ اف تعالی کی صفات
میں سے ہے ۔ اذبیری کے بقول وہ قابر و قباد ہے اور اس نے اپنی محکوق کو اپنے سندلاں و قدرت سے مقبود کر دکیا ہے اور ان کو
الماعت و کراہت کے ساتو اپنے ارادہ کے تائی کر لیا ہے ۔ این الاغیر کے مطابق اس کے سنی بیس وہ رہتی قام محکوق پر فالب ہے ۔

فیرالفاصلین: فریل ماؤہ ف س ل ، جلد ۱۱ ، ص ۲- ۵۳۱ ۔ فسل کے سنی بیس وہ پیزوں کا فرق واضح کرنا ۔ اسی سے
قول فسل ہے جس کے سنی بیس حق و باطل میں فسل کرنے والا قول ۔ امد تعانی اسی طرح مہترین فسل کرنے والا ، حق و باطل
کے درمیان تیز کرنے والا ہے اس کے وہ فیرالفاصلین سے اور فیصل یمی وی ہے ۔

الجبار: بذیل ماؤد ج ب ر ، بلد م ، ص م-۱۱۶ الله تعالی کا نام ب اور ود اینی مخلوق کو امروسی کرنے کا مجاز ب - انبری کے بقول بہار میں قبر و کراو کے سنی آتے ہیں دک جبر کے رایک معنی مخلوق سے باتند ہوئے کے بھی ہیں - استشہاد میں احادیث و اقوال مخل کتے ہیں -

منعتقم/ ڈوائتھام: بذیل ماذہ ان آل م ، جند ۱۱ ، ص ۱-۱۵ ۔ نتم کے سسی عقوبت کے ذریعے سکافات (بدار دینے) سکے
میں ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اجال کا بدار دیتا ہے ۔ چوک ان کے اجال برے بیٹی اس کئے سکافات بھی بری ہے ۔
(۱۲۰) قدرت البی پر سفعمل بحث کے لیے طاحک جو اس مقال کا حاشیہ نبر ۲۰ بہاں المام غرطی ، عمام اس تیمید کی بھٹیں میان بوئی
دیں ۔

(۱۳۱) رحمت النبی پر پہنے بحث کزر بکی ہے وہ ملات کریں ۔ اسان العرب ، بذیل ماود ریٹ م ، جلد ۲۱ ، ص ۲۴۰ میں ہے : الرحمة الرقة والتعطف والمرحمة منذ (رحمت کے معنی بین رقت اور مهربائی کے اور مرحمت کے معنی بینی آتے ہیں۔) این منظور سنے آیات النبی ، آثار صحابہ و تابعین اور کلام عرب ہے اس کے معانی پر استشباد کیا ہے ۔۔

نیز ملات ہو المجم المغبرس آیات رحمت کی تفسیل کے لئے بذیل ماؤہ دع م ۔

(۱۹۲) د مان کی گفتی اور تقسیری تحقیق کے لیے طابط کریں این کئیر ، تفسیر اول ص ۲۰۰۱ ، اصلای ، حدیر قرآن ، اول م ۱۹۰۱ ، مورودی ، تغییم القرآن ، اول می ج - نیز اسان العرب ، بذیل ماده درح م ، جلد ۲۱ ، می ۱۳۲۰ ۔ این منظور کے
بقول صفت رحمن هنان کے وزن پر ہے جس میں کثرت کے سفی آتے ہیں اسی لئے اس کی دحمت ہر پینز پر مادی ہے ۔
اور وو اور اور اور اور اور اور اور اور مین کے بعد در میم کی صفت آنے کی توجید یہ کی ہے کہ در من تو اللہ کے لئے خاص ہے اور
د میم وہ دوسرول کے لئے بوتا ہے ۔ رحمن و در میم کے مختلف معالی متعدد علماء صبے قادی زجاج ، ابوالحسن ، ازبری و خیرہ

اور مین کے بین ۔ صفرت این عباس کے مطابق وہ دونوں محبت کے جام میں اور ان میں ایک دوسرے سے زیادہ دیق 
ہے ۔ رحمٰن کے مین و قبل اور دجم کے معنی : وہ محبت کرنے والا جو اپنے بندوں / مخلوق کو رزق ہے تواز تا ہے ۔ حضرت

مطابق دحمٰن کے مطابق دحمٰن اللہ کے لئے مخصوص ہے جب کہ دھیم انسانوں و خیرہ کے لئے آ سکتا ہے ۔ جوہری کے این دونوں کو مدن کے مطابق دعمٰن اللہ کے تغیر قراد ویا ہے ، المام دائری ، اوراج البینات ، می ۱۳۰۰ کے آ سکتا ہے ۔ جوہری کے این دونوں کو خدیم کے مطابق ورمان کے تغیر قراد ویا ہے ، المام دائری ، اوراج البینات ، می ۱۳۰۰ ا

- H 2/8 = (177)

(١٩٢) ووود كى لنوى تختيل كے لئے مانظ جو اسان العرب ، بذيل ماؤه "و و و" اس مقال كا مائيد نبر ٩١ جبال يہ تحقيق التعمر أ موجود

تقسیری مبادث کے لئے خاط ہو ۔ این کثیر ، تقسیر دوم می عدم ، مودودی ، تقبیم القرآن ، دوم می ۱۳۱۳ ، نے مدیث نبوی سے اللہ تعالیٰ کے رحم و مجت کی دو مثالیں بیان کی بین ، اول اس شخص کی جس کا اونٹ یو بے آب و کیلہ محرا میں کمو کیا ہو اود وہ عاش کر کے تھک پر کیا ہو اور ماناوس ہو کر بیٹھ رہا اور ایسے میں اپلک اس کا کشدہ اونٹ تام زاوراہ کے ساتھ واپس آ بائے تو منتی خوشی اس شخص کو ہوگی اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہندہ کی اثابت و توب سے ہوتی ہے اور دوسری مثال اس عورت کی ہو مستاکی وجہ سے اپنے بچہ کو سینہ سے ہمٹائے رہتی ہے اسہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے ۔ اسلامی ۔ تدبر قرآن ، پہارم من ۱۹۲ ۔

(۱۳۵) علم لیبی پر ملائک ہو الساس العرب ، پریل ماؤد ٹ ل م ، بیلہ ۱۳۱ میں ۱۳۹۰ الحلم الناقة والعقل (علم کے طبیقی معنی عقل اور دائش کے بیس) .

وَالْمَائِيْمُ فِي صِعْةِ اللهُ عَرَّوْجَلُ : مَعْناهُ الصَّبُورَ وَقَالَ مَعْناهُ إِنَّهُ الَّذِي لاَيسحفه عَصْيَانُ الْعَصَّاةِ وَلاَ يَسْتَجِرُهُ الْعَصَّبُ صَلَيْهِمْ وَلَٰكِتُهُ جَعْلَ لِكُلُّ شَنْءِ مِقْدَارًا فَهُوْ مَنَّةَ الَيْهِ

اور تقسیری تشریحت کے لیے ابن کئیے ، تقسیر اول می ۴۱۸ ، مودودی ، تقبیم القرآن ، اول می ۲۰۴ ، اسلامی ، عمیر قرآن ، اول ال ۱۰۵ ، الله الله ۱۰۵ ، الله ۱۵ ، اله ۱۵ ، الله ۱۵

نیز طاطلہ ہو ، مودودی ، تغییم القرآن ، دوم ص ۲۰-۱۱۹ -

تمانوی ، سیان القرآن ، اول می ۱۳۲ وغیره -

(۱۳۱) منس و انعام اور ان کے اسم فاعل کی لفوی تحقیق کے لیے اسان العرب ، بذیل مادد متعلق ، ماہم کیمیے ف فس ل ، علد ۱۱ من ۱۳۱ اور ان ع م ، جلد ۱۲ ، ص ۹۰ - عدم -

ٱلْفَصُّلُ وَالْعَصِيلَةُ ﴿ مَعْرُ وَتَ ﴾ خِيدُ النَّقْصِ وَالنَّقِيمَةِ

(نشل و فشیست کے سنی سروف بیں اور وہ تقعی اور تقیعہ کا متناد ہے) اس کے معنی سیما بھی مطا اور انعام کا مقبوم پیشیدہ ہے ۔

(۱۲۰) وصاب کی انوی تحقیق کے لئے اسان الرب ، بذیل ماؤہ و د ب اور تضیری تشریکات کے لئے تفاسیری کتب طابقہ ہوں ؛

اسان الرب ، جلد ۱ ، ص ۱۰۰۶ سیں ہے کہ الوحاب اللہ تعالیٰ کے اساء میں سے ہے ۔ عبة سے بنا ہے جس کے سفی اس

مدید کے بین جو افراض اور اعواض (بدلے) سے خالی ہو ۔ اور بب یہ مطایا بکڑت ہوں تو ان کے دینے والے کو وہاب کیتے

میں اور وہ مبالذ کا صیف ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے اسم و صفت کے معنی میں وہ بندوں کا سنم ہے اور اللہ تعالیٰ ہی وصاب و والمب

این کثیر ، تنسیر اول ص ۱۹۲۸ ، ۱۹۱۰ وغیرد ، پبارم ص ۲۸ -مودودی ، تنبیم الترآن ، اول ص ۱۹۲۵ وغیرد ، پبارم ص ۱۹۳۱ -

اسلامی ، حدیر قرآن ، دوم ص ۲۴ وغیره -

(۱۷۸) اللہ تعلق کے مجیب الد موات ہونے کے لیے خات ہو سودودی ، تقبیم القرآن ، دوم من ۲۲۹ ، ص ، ۲۹ ، نیز طابق ہواول من ۱۲۲ سید مودودی نے شرک اور مہنت کری یا خدا اور اس کے ہندوں کے درمیان حائل ہونے والے دوسرے اداروں اور افراد کے دھووں کی تردید پر استدائل کیا ہے ۔

اسلامی ، حدیر قرآن ، اول ص ۱۳۶۹ ، این کثیر ، تفسیر ، اول ۱۱۸۰۹ سؤفرالذکر نے اس موضوع پر متعدد احادیث ہوں ۔ نقل کی بین بین سے یہ طیلت واقع ہوتی ہے کہ اف تعالی اپنے بندوں کے قریب ہر آن و ہر لمی سے اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہور ان کا مناسب جواب دیتا ہے ۔

(١٢٩) ان صفات البي كي لفوى تحقيق ك في عله عديد المان العرب ، بديل ماؤه ستعلق .

ولي: بديل ماؤه ول ي ، جلد ١٥ ، ص ٢٠٦ :

قُ ٱلنَّاهِ اللَّهِ تَمَالَىٰ ؛ الَّوِلِ هُوَ النَّامِرُ ، وَ قِبْلَ ؛ الْكُوبِ لَا لَوْدِ الْمَاكِم وَالْخَلَائِقِ الْفَائِم بِهَا ، وَمِنْ أَسْبَالِهِ حَزُّ وَجَلَّ ؛ الْوَالَ ، وَهُوْمَالِكُ الْاَثْنِيَاءِ جَبِّهِمَا ٱلْمُعَرَّفُ بِيُّهَا (روح المعانى)

(الله تعالیٰ کے اساء میں ولی بھی ہے اور اس کے معنی مدد کار کے بیں اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی امور عالم و محکوقات سکے متولیٰ اور محران کے بیں اور اس کے اساء میں الوائی بھی شامل ہے جس کے معنی بیس تام اشیاء کا ساکک اور ستعرف) ۔ این منظور نے اس کے بعد این الاجیر ، این سیدہ ، این السکیت اور سیویہ وغیرہ کے اقوال نقل کے بیس ۔

مولی: بذیل مادو و ل ی ، جلد ۱۵ ، ص ۱۹ م ۱۰ م ۱۰ و الولی واحد فی کلام العرب (کلام عرب سین ولی اور مولی کے معنی یکسال بین) لیکن اس کے استعمالات مختلف بوئے کے سبب سنی سین بھی اختلاف بو جاتا ہے ۔ چانچہ و بنی بھائی ولی ، طیف ، آئے ییں ۔ ایوالبیٹم کے سطایق اس کے چہ سطاتی بین ان سین سے وو والی اور ناصر کے بین ۔ سیاتی و سیاتی کے احتبار سے ایس کے مطابق اس کے چہ سطاتی بین ان سین سے وو والی اور ناصر کے بین ۔ سیاتی و سیاتی کے احتبار سے اس کے مطابق الانتاف بین ۔

(۱۴۰) خرکورہ بالا صفنت البی کی لئوی تشریح کے لئے اسان العرب ، بذیل ماؤہ متعلقہ طاحظہ ہوں ،

شفیع: بنیل ماده ش ف ع ، جلد ۸ ، ص ۱۸۲-۱۸۲ ، شنع کے سنی بین زوج کے جو و تر کا نفد ہے ۔ اس سے شفیع بنا ہے بس کے سنی بین شاخ (شفاعت کرنے والا)

حمید: بذیل مازہ ح م د، جلد ؟ ، ص 180 ، اصل الحد بے جو ذم کا تقیض بے اور اس کے معنی تریف کے بیں - اس سے مید بنا ہے بس کے سنی بیں محود (یمنی ایچے اور عدد صفات سے سعف) وہ اند تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور جو بر لماؤ و طال میں محود ہے ...

واق: بلد ١٥ ، ص ١٠١٦ -

وقاء الله وقيا : ماز

(ونی کے سنی میں بھا ۔ محفوظ رکھنا) قرآن کریم کی آیت : ماختم ممنّ افتر میں واقع کے سنی میں واقع

(بائے/ دفع كرسة والا)

تصیر: بنیل ماؤدن ص د ، جلد ۵ ، ص ۲۱۰ ، تسر سے بنا ہے جس کے معنی ہیں سطاوم کی اعالت کرنا اور نسیر کے معنی ہیں

بھر یعنی دو کار ر این منظور نے اس معنی کے بعد آیت کرید بغلم الکوٹی و بغلم النصیر بلور استشباد نقل کی ہے ۔ عشیر: بذیل ماذہ ع ش ر ، جلد م ، ص عند کے معنی بین تبیاد تیز رشتہ واد (قریب) اور دوست (مدیق) کے معالی بھی آتے ہیں ۔

نيز الماحظ يو لمام رازي ، لواقع البينات ، ص ٢٠ ٢٢٠ ..

تفسیری تشریحات کے لیے مندرجہ ذیل تفاسیر طابقہ ہوں :

ابن كثير : تفسير ، اول ص ١٥٠ ، ص ١٦٢ ، وم ص ١٤٥٠ ، ص ١٤٥ ، وقيره -

مواووی : تقبیم الترآن ، اول من ۱۰۵ ، ص ۱۰۳ .

اسلامی ، تدیر قرآن ، اول من ۲۹۷ ، من ۳۰۹ ، جن ۱۹۵ ، دوم من ۱۱۵ ، سوم طل ۱۸ ما دو من ۱۸ مه دما بهد ، چهارم طل ۲۹۷ وغیره د دوسری مذکوره بالا آیات کی تفسیر به

تمانوی : بیان القرآن ، متعلق آیات کرید کی تفسیر و تشریح -

## كتابيات

|     | الآآن مجيد                             | al.                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | آلوسي                                  | ₩₹                                                                                                                                                       |
|     | لين الخير                              | Ψ <b>f</b>                                                                                                                                               |
|     | این تیمید                              | -4                                                                                                                                                       |
| (1) |                                        |                                                                                                                                                          |
| (r) |                                        |                                                                                                                                                          |
| (r) |                                        |                                                                                                                                                          |
| (e) |                                        |                                                                                                                                                          |
|     |                                        |                                                                                                                                                          |
| 4,  | این مج مسقلانی                         | _3                                                                                                                                                       |
| (1) |                                        |                                                                                                                                                          |
| (+) |                                        |                                                                                                                                                          |
| (+) |                                        |                                                                                                                                                          |
| , , | این طلدوین                             | 44                                                                                                                                                       |
|     | قين دغيد                               | -4                                                                                                                                                       |
|     | أيان سعد                               | المبار                                                                                                                                                   |
|     | این عربی                               | 4                                                                                                                                                        |
|     | این تخید                               | -11                                                                                                                                                      |
|     | (r)<br>(r)<br>(e)<br>(a)<br>(i)<br>(r) | آلوسی، ابن اخیر ابن حیمید (۱) (۲) (۲) (۱) (۱) ابن مجر مستمایلی (۱) (۱) (۱) (۲) ابن علمادین (۲) ابن ظلمادین ابن طلمادین ابن علمادین ابن علمادین ابن عمیلی |

| أَعْلامُ النَّوْتِعِيْس . كروستان النحيد ١٩٧٥ ح                                            | ١١٠ اين قيم                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| البداية والبهاية فيه وعاده تنسير القرآن التميم . جسى البابي و شركاه فهره (غيرمورف)         | عاد الما كالتير<br>عاد الما كالتير |
| لِسَالُ الْعُرْبُ ، الير و ١٩٠٥ و ، وفر صادر بير وت ١٩٥١ و (كتاب مين حواسة موقرالذكر عديد) | ١١٣ - التن سفور                    |
| الم تغير سنت . دحمانيد فتابرو ۱۳۳۱ و                                                       | عاب ابن النديم                     |
| المسايرة مع شرحه المسامرة ، سيرد مسر ( فير مورق)                                           | دار لن البمام                      |
|                                                                                            | 13 الإيرالاعلى مودودي              |
| (۱) تعهيم القران ، تركزي مُنتِد اسلامي ، وهي ١٩٨٥ ه                                        |                                    |
| (۲) قر آن کی چار بنیادی اصطلامین به مرکزی مکتبد اسلامی به ویلی ۱۹۸۸ء                       |                                    |
| احكام القرآن . مُنتب المعادة كابره ١٣٣١ه                                                   | ۱۰ - ابویکرین العربی               |
| المنحر المحيط عكثيد النوادة قايره ١٩٣٨ ه                                                   | ١٨ _ ابو ميان                      |
| سنن ، تايره ١٩٥٧ء                                                                          | €) ہے۔ ایرداؤد                     |
| ارشاد العقل السليم ، مصرح ١٣٣٤ م                                                           | - الا السعود                       |
| الإمبياء الحنستي رمليور                                                                    | ۲۱ - ايرالوفا محمد درويش           |
| مستد . فليرو ۱۹۲۳ د ، فليرو ۱۹۲۹ د .                                                       | ۲۲ امرین منبل                      |
| بیاق القرآن «مکتب رئیمید ، واویند ( فیرمورت)                                               | مهور اشرف علی تعامدی               |
|                                                                                            | ۱۹۰ مین امس اسلامی -               |
| (١) تدبر قرآن. فدان فافتديشن . البور ١٩٨٥ م                                                |                                    |
| (٢) حقيقت توحيد ، نظوش رمول تمبر ، دوم ، لابود ١٩٨٢ -                                      |                                    |
| اعتجاز القرآن ، كايره ١٣٢٩م                                                                | ياتان                              |
| الحامع العبحيع ءالخير تابره ١٩٣٠ د                                                         | 5.6 Lm                             |
| معالم التنزيل يلتد تليره د١٧٧ه                                                             | ۳۰۰ بقدادی                         |
| انوار النفزيل واسرار المفاويل، وأرالكتب الريب، فكبره ١٣٢٠ه -                               | ٢٦ _شاوي                           |
| سشن ۱ الهبری ۱ کابرد ۱۳۹۱ در                                                               | P4 - آلمنڌي                        |
|                                                                                            | ٣٠ شمتازاني                        |
| (۱) شرح مئن المفاصد، شركت حثمانيد محانيد تو مرد ١٩٩٨ه.                                     |                                    |
| شرح المقائد النسقيه ، مصطنی علی تابره ۱۳۷۱ د ر                                             |                                    |
| (") شرح التلويع. وتراكتب الريد، فابره ١٩٣٧ه -                                              |                                    |
| احكام القرآن، البهيد العريد، قابرد ١٢٣٠ه                                                   | ٣١ الجساص                          |
| شدا اور دسول کا تعبور ، مرکزی سکتب جاهت اسلامی ، دیلی ۱۹۱۹ ه س                             | بيد                                |
| تفسير الحلالين. داراحياء الكتب العربيه ، قابره ١٩٢٥ (موترالة كركے ليے                      | ۲۲۰ جلال محلی د جلال سپوطی         |
|                                                                                            |                                    |

منيد و خامل جد سيوطي)

| كشف الظنون وادافلياعة العرية ١٩٥٥ ه                                                               | حارش فليف           | **          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| لباب الناويل في معاني التنزيل، القدم، تايره ١٣٠١ه                                                 | الحازان             | _43         |
| بيان اعجاز الفرآن ، دارالمعارف تابره (فيرسون)                                                     | شطائي               | <b>₽</b> 10 |
| لروو واثرو معارف اسلاب وطباحت ماداء                                                               | والشكاد ونجاب البور | _r_         |
| تذكرة المفغاظ ، طبع بيدرآباد وكن ١٩٩٢م                                                            | 37.7                | -71         |
| (١) اساس التقديس ق علم الكلام ، سر ١٩٣٩ء                                                          | بالذي               | _rt         |
| (٧) تعسير معاتب الغيب الامين ، فابرد ١٣٨٩ د                                                       |                     |             |
| <ul> <li>(٣) مجمل افكار المتقدمين ، مطبع صينيه قابره (غير مودق)</li> </ul>                        |                     |             |
| (م) لوامع البنات شرح اسهاء الله تعالى والصفات. على شرقيد مصر ١٣٣٣ م                               |                     |             |
| مقدمة التفسيس الجمالي فابرد ١٣٣٩ه                                                                 | داغمب اصغبهاني      | 20          |
| البرحان في علوم المقرآن كابرد ١٣٥١هـ اور كابرد ١٩٥٥ ه                                             | زركشى               | ⊒E1         |
| تاج العروس. مكتب الخير. تابرد ١٣٠٩ د                                                              | الريدى              | -64         |
| (١) الكشاف عن حقائق فوامض التنزيل، تايره ١٢٥٢هـ                                                   | ز مخشری             | -64         |
| (٢) اساس البلاغه : امير تابرد ١٢٧٤ه.                                                              |                     |             |
| (١) الإنقان في علوم القرآن، ملح مجازي تابرد ١٣١٠هـ، مصلتي طبي تابره ١٩٣٥هـ                        | سيوطى:              | -64         |
| (٢) المدو المنطور ، السبنيد ، قابره ١٣١٢هـ                                                        |                     |             |
| (٣) كتاب بعية الوعاة ، قابره ١٩٣٦م                                                                |                     |             |
| (r) طبقات المفسرين ، طبح ليژن ١٨٣٩ه                                                               |                     |             |
| الملال والتحل . الاريد كابرد ١٣٣٠ د                                                               | شهر مثالي           | _03         |
| (١) فتع القدير ، مصطفى على . كابره ١٩٩٩ مـ                                                        | شوكاني :            | _m          |
| (٢) نيل الأوطار ، الشمايد عداده                                                                   |                     |             |
| (١) جامع البيان في تعمير الفرآن ، امير. فابره ١٣٢٢ء                                               | طبری محدین جریر:    | بالد        |
| (٢) تاريخ الرسل والملوك ، تايرد ١٩٦٠-١٩٦٠                                                         |                     |             |
|                                                                                                   | طمادى               |             |
| حقیدة الطعاوی، مرتب و عثی قاری محد طیب ، واراتفاوم داد پند (غیرمورد)                              |                     |             |
| ترجه قران و تفسیر موضع کرآن، تاج کپنی لینش ایرور<br>ادار داد در در تامیر در است.                  | هبدالقادر وباوي     |             |
| دلائل الاصحال تايره ١٩٣١ه                                                                         | مبدالقابز جرجاتي    | -3.         |
| (١) احياء علوم الدين، طبع عثمانيه معريه ، قابرد ١٩٢٣ء                                             | نزيل                | _31         |
| (٣) الاقتصاد في الاعتقاد، ملبط سعاده، قابرد ١٩٣٠ه. المحمود عمر (غير مورش)                         |                     |             |
| <ul> <li>(۲) جواهر الفرآن ، كردستان العليد ١٣٢٩هـ ، مكتبد التجارية اللبرئ عميره ١٩٣٢ .</li> </ul> |                     |             |
| (r) المستصفى ، اميرة قابره ١٩٣٢ه ، مكتبد التجارية الكبرى ، قابره ١٩٣٥ه                            |                     |             |

زمخشرى كالنسير الكشاف واسلم يونيوستي على كرد ١٩٨٢، عد - خشل الرحمن كتورى القاموس المحبط ، التيرير ، قابره ١٩٢٥ م. عدد فروز آبدی الجامع الاحكام المغراق واراكتب تابره دام ١٩٣٠ ـ ـ مدر ترطبی المعجم المفهرس الألفاظ القرآل المكريم . سبيل أكيدي، البود ١٩٨٧ء محمد فواد عبدالباتي الحامع الصحيح ، أميره ، قابره 1773 د مسلم بن مجات تىغى مدارك التنزيل و حقائق الناويل (تفسيرالنغي) . قابره ١٣٣٢ د منن عقائد ، شركت محافيه عثمانيه مطن سي تورو ١٩٩٩ء اد۔ نودی شرح صحبح مسلم ، اميريه ، قابره ١٩٧٥ د تلخيص المحصل، سنتي سينيد، قابره ١٩٣٣ء ٦٠ - تعيير الدرين لحوسي أمياب النزول . قيره ١٤٦١. 71- فاصري ٦٢ - ولي الله وبلوي (١) فتح الرحمٰن في ترجمة الفرآن وفي (غير مورق) (١) حجة الله البالغه ، مرجد السيد سابق وارالكتب الحديث ، قابره (غير مورث) (٢) الفوز الكبير ، كتب فاد رئيدي وللى (غير مورف)



## وال كالصورال

## فران كانصوراله

کسی ذہب کے مطالعہ میں سب سے پہلی توجہ طلب بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے تصورِ اللی کی نوعیت کیا ہے کیونکہ بالآ فر مذہب کا یہی پہلو زندگی کو اپنی قدر وقیمت کا معیار عطا کر تا ہے۔

تصور الہاں کی تاریخ نیک ہو قلموں تاریخ رہی ہے۔ ماذہ کی ماہات میں کسی شخص کو تصور الہٰی کی تشکیل میں بھی تدریجی اد تقاء کا دھوکا ہو سکتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ معللہ اس کے برعکس ہے۔ موالنا ا بُوالنگام آزاد لکھتے ہیں کہ خداکی ہستی کا اعتقاد کسی وقت بھی انسانی ذہن کا کارنامہ نہیں دہاکہ نیچے ہے اوپر کی طرف اس کی نشوو نا کا کھوج گایا جائے بلکہ یہ اعتقاد فطرتِ انسانی کی خِلقت میں شامل ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان نے سب سے پہلے خداکی جو خیالی تصویر بنائی وہ اس کی یکتائی یا توجید کی تصویر جس نے ان سب چیزوں کو پیدا بنائی وہ اس کی یکتائی یا توجید کی تصویر تھی۔ ایک ایسی آن دیکھی اور بر تر ہستی کی تصویر جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا جنعیں انسان اپنے چاروں طرف دیکھتا یا محسوس کر سکتا تھا اور پھر آہت آہت یہ تصویر بدلتی گئی اور اس میں ایک طرح کا انتخاط پیدا ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ توجید النہ کی جگہ اشتراک اور تعد دِ الذکا تصور ابحر نے لگا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں انسان کی دینیاتی تاریخ میں اد تقاء کے بجائے ارتجاع کا عل کار فرما نظر آتا ہے۔ البتہ جہاں تک صفاتِ النہی کا تعلق میں انسان کی دینیاتی تاریخ میں اد تقاء کے بجائے ارتجاع کا علی کار فرما نظر آتا ہے۔ البتہ جہاں تک صفاتِ النہی کا تعلق میں انسان کی دینیاتی تاریخ میں اد تقاء کے بجائے ارتجاع کا علی کار فرما نظر آتا ہے۔ البتہ جہاں تک صفاتِ النہی کا تعلق میں انسان کی دینیاتی تاریخ میں اد تقاء کے جائے ارتجاع کا علی کار فرما نظر آتا ہے۔ البتہ جہاں تک صفاتِ النہی کا تعلق ہے۔ ادائتاء کے نظریہ سے تقیق و جستمو کے میدان میں گرانقدر مد دمل سکتی ہے۔

علمائے پورپ کا یہ رمحان کہ عقیدہ تو حید کو تدریجی ارتفاء کا تتیجہ قرار دیا جائے، اٹھار ہو یں صدی کے اواخر میں 
نمایاں ہوا لیکن اس خیال پر مبنی پیشتر نظر ہے انیسویں صدی کے نصف آخر میں مدون ہوئے اور نوامیس فطرت و بے
جان اشیا کی پرستش، اجداد پرستی، فرافاتی اساطیر، اجرام سماوی کی پوجا اور جادو ٹونا وغیرہ کے عقیدہ میں خدا پرستی کی
ابتداء کا تعین کرنے کی کوسشش کی گئی۔ ان مختلف نظریات نے جس خیال کو پروان چڑھایا وہ یہ تھا کہ زندگی کے
دوسرے مظاہر کی طرح تو حید النبی کا تصوّر بھی ایک تدریجی ارتفاء کا نتیجہ ہے۔

لیکن بیسویں صدی کے انقلاب انگیز انکشاف نے اس نیال کو متز لزل کر کے رکد دیا۔ جنوب مشرقی آسٹر بلیااور پیرشالی امریکہ کے ان قدیم قبائل کے بارے میں جو عہد عتیق سے بحیر اُلکابل کے جزائر میں بننے والے وحقی قبائل اور پیرشالی امریکہ کے ان قدیم قبائل کے بارے میں جو عہد عتیق سے آج تک زندگی کے ایسے قدیم ترین طریقوں پر کاربند ہیں، جن کے تہذیبی وامن میں او تقائی ترقی کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ جب تحقیقی کام جوااور پھر مصریات کی تحقیقات اور عراق اور مہنجو واروکی کھدائیوں کے آثار سامنے آئے تو یہ حقیقت بر ملا جو گئی کہ انسان کا توجیدی اعتقاد کسی اور تقائی سلسلہ کی کڑی نہیں ہے، چنانچہ جدید سامی اثریات کے مطالعہ سے بھی اس نقطۂ نظر کی تصدیق جو تی ہو اور پتا چلتا ہے کہ تام سامی قبائل اپنے ابتدائی دور میں ایک اُن ویکھ خدا پر اعتقاد رکھتے تھے۔ بہلی جنگ عالمیر کے بعد سرحیہ مجازی وادی عقبہ اور شالی شام کے راس شمر میں جو آثار دریافت پر اعتقاد رکھتے تھے۔ بہلی جنگ عالمیر کے بعد سرحیہ مجازی وادی عقبہ اور شالی شام کے راس شمر میں جو آثار دریافت ہوئے، ان سے اس تاریخی حقیقت کو اور زیادہ استحکام حاصل جو جاتا ہے۔ مختصریہ کہ بیسویس صدی کی علمی تحقیق و تاش

نے اس بات کو پاین شبوت تک پہنچا دیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے دل میں جو عقیدہ پیدا ہواوہ توحیدِ الہٰی کاعقیدہ تما۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان نے بہلی مرجہ اس دنیا میں اپنی آنکہ کھولی تو وہ اپنی فطرت اور اس کے ماحول کے تحت جس میں اس نے اپنے آپ کو گھرا ہوا پایا وہ ایک جستی کے اعتقاد پر مجبور ہوگیا ہوان تام چیزوں کی پیدا کرنے والی تھی ہنہیں وہ اپنے ارد کر دریکہ رہا تھا ہوا ہوا پایا وہ ایک جستی آجستہ اس نے ان تام صفات اور خصوصیات کو بھی اس جستی مطلق کی ذات سے وابستہ کرنا شروع کر دیا ہواس کی اپنی صفات و خصوصیات سے ماثلت رکھتی تھیں اور اس طرح اس کے ابتدائی عقیدہ آو جید میں ایک ترجیعی شکل پیدا ہونے گئی۔ مولانا آزاد کے الفاظ میں: "آدم نے آنکھیں روشنی میں کھولی تھیں ہجر آبستہ آبستہ تاریکی پھیلنے گئی "۔ چنانچہ مصر، یونان، کالڈیا، ہندوستان، چین اور ایران ان سب کمکوں میں کورلی تھیں ہے آبستہ تاریکی پھیلنے گئی "۔ چنانچہ مصر، یونان، کالڈیا، ہندوستان، چین اور ایران ان سب کمکوں کی روایتوں سے اس بات کا پتا چنتا ہے کہ ابتدا میں نوع انسانی قطری ہدایت کی زندگی بسر کرتی تھی۔ انجیل نے قطعی انداز میں آدم کے وجود کو ایک بہشتی وجود قرار دیا ہے۔ ہو جب اس کے قدموں میں لغرش آئی تب ہی وہ اس بہشتی زندگی سے بھی مورا سے ان کا بار شنی کا جلوہ پہلے فودار ہوتا ہے تاریکی بعد میں آئی ہے قرآن کا اعلان بھی مہی ہے:

ارابتداء مين تمام انسان ايك بى كروه تھے يعنى الك الك رابون مين بحظے بوئے ذیتے۔ پھر اختلاف مين پڑ گئے۔ كَانَ النَّاسُ أَمَّةُ وَاحِدَةً ﴿ فَبِعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُنِشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ ﴿ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ

بَيْنَ النَّاسِ فِيهَا اخْتَلَفُوا فيه " (٢١٣: ٢)

۲۔ آبتداء میں ٹیام انسانوں کا ایک ہی گروہ تھا۔ یعنی فطری ہدایت کی ایک ہی داہ پرتے (پھر اس کے بعد اختلاقات ہیدا ہو گئے)۔ پس اللہ نے ایک کے بعد ایک نبی مبعوث کیے۔ وہ نیک علی کے تتیجوں کی توشخبری دیتے تھے بدعلی کے نتیجوں کی توشخبری دیتے تھے بدعلی کے نتیجوں سے متنبہ کرتے تھے نیزان کے ساتھ برحق نوشتے نازل کئے تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے ہیں ان کا فیصلہ کر دیں۔

موانا آزاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک خاہب کی اختلاقی داہوں کا تعلق ہے، ان کا تعلق وجود الہی سے نہیں ہے بلکہ یہ اختلاقات زیادہ تر صفاتِ الہٰی کے بادے میں پائے جاتے ہیں۔ انسانی عقل محسوسات کے دائرے میں محدود ہے۔ عوماً اس کا تصوّر اس وائرے سے باہر قدم نہیں شالتا اسی لیے عقلِ انسانی ذاتِ مطلق کے تعوّر کابہ آسانی ان اللہ نہیں کر سکتی۔ جب مجمی وہ کسی آن و یکھی چیز کے تصوّر کی سعی کرے گی تو ناگزیر ہے کہ تصوّر میں وہی صفات آ جائیں جن کا ادراک اسے خود اپنی ذات میں ہوتا ہے اسی لیے صفاتِ الہٰی کی جو تصویر اس کے ذہن میں ہیدا ہوتی آ جائیں جن کا ادراک اسے خود اپنی ذات میں ہوتا ہے اسی لیے صفاتِ الہٰی کی جو تصویر اس کے ذہن میں ہیدا ہوتی ذبن میں ہیدا ہوتی ذبن میں ہیدا ہوتی ذبن ترقی کرتا گیا۔ یہاں تک کو جتنی اعلیٰ صفات اس کی ذات میں ہیدا دبن ترقی کرتا گیا۔ یہاں تک کہ جتنی اعلیٰ صفات اس کی ذات میں ہیدا

ہوتی کئین وداپنے معبود کی صفت کو بھی ان کے مصابق بلند کرتاکیا، اسی نقطۂ نظرے خدائی صفات کے بارے میں انسانی تصورات کی ارتقائی سنسلے کی جین نایاں کریوں کا ذکر کیا انسانی تصورات کی ارتقائی سنسلے کی جین نایاں کریوں کا ذکر کیا ہے جوایک دوسرے سے بڑی ہوئی ہیں: یعنی تجشم و تشبہ ہے تنزیکی طرف ہی ہو تعدد اشراک سے توحید کی طرف اور صفات قبر وجلال سے صفات دممت و جال کی طرف ۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے متعلق انسان کا ابتدائی تصوّر، صفات قبریہ کے تصوّر سے کیوں شروع ہوا؟ اس کی ملت واضح ہے۔ فطرتِ کا ثنات کا تعمیری مسن تخریب کی نقاب میں پوشیدہ ہے۔ انسانی فکر اپنے عہدِ طفولیت سیں تعمیر کا پوشیدہ نسن نہ دیکھ سکی وہ تخریب کی ہولیاکیوں سے سہم گئی۔ تعمیر کا نسن و جال دیکھنے کے لیے فہم و بصیرت کی بخاد مطلوب تمی جو وقت کی رفتار کے ساتھ تدریجی طور پر انسان کو حاصل ہوئی یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے جب عقل انسانی نے صفاتِ البی کی صورت آرائی کرنی چاہی تو فطرت کا ثنات کے سلبی مظاہرے کی دہشت سے وہ فوراً متاثر ہو گئی اور ایجابی اور تعمیری حقیقت ہے اثر پذیری میں اسے بہت دیر لکی۔ بادلوں کی کرج، بجلی کی کڑک، آتش فشال بہاڑوں کا انفجار، زمین کا زلزلد، آسمان کی ڈالہ باری، دریا کا سیلاب، سمندر کا تلاظم، ان تمام سلبی مظاہر نے اس میں دہشت و ہیبت ہیدا کی اور وہ اپنے خدا کو ایک غضب ناک خدا کی ڈراؤ ٹی صورت میں دیکھنے لٹکا بادل اور بجلی کی خوفناک مرج اور کڑک یا آتش فشاں پہاڑوں کے بہتے ہوئے لاوے میں وہ خسن و محبوبی کے خدا کا تصوّر بھی نہ کر سکتا تھا۔ خود اس کی ابتدائی معیشت کی نوعیت بھی ایسی نہ تھی جو اس کے خوف و دہشت کے جذبات کو کچل سکتی وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ محسوس کرتا تھااور اپنے علاوہ ہر شے اے دشمنی اور بلاکت پر ٹکی نظر آتی تھی۔ مجھروں کے جھنڈ چاروں طرف منڈلار ہے تھے۔ زہر کیلے جانور ہر طرف رینگ رہے تھے اور درندوں کے حملوں سے اسے ہر وقت مقابل رہنا پڑتا تھا۔ سر پر سورج کی تپش بے پناہ تھی اور سال بحر کے بدلتے ہوئے موسم اے اپنی عافیت کے دشمن نظر آتے تھے اے ایسامعلوم ہوتا تھاکہ ہر چیزاس کی تباہی اور بربادی کے دریے ہے۔ اس ماحول کا قدرتی تتنبجہ تھاکہ اس نے اپنے خدا کا جو تصور قائم کیاوہ ایک خوف و رہشت کے خدا کا تصور تھالیکن جوں جوں و قت گزر تاکیا تدریجی طور پر اس کی ذات میں اور اس کے ماحول میں بھی تبدیلی آتی گئی اور اس کے تصوّر میں پاس و دہشت کے پہلوبہ پہلوامید و رحمت كاعنصر شامل ہوتاكيا ؛ يہاں تك كه معبوديت كے تصوّر ميں صفاتِ رحمت و جال نے بھي ويسي ہي جكہ پالي جیسی صفاتِ قبروجلال کے لیے تھی۔ اس نئی بیداری نے قبروبلاکت کی قو توں کے ساتھ لطف ورحمت کی ان قو توں کا تصور بھی پیدا کر دیا جو رزق، دواست، حُسن اور عِلم کامظہر تعیں، یونان کاعلم الاصنام اپنی لطافتِ تخیل کے لحاظ سے بلاشبہد اپنی خاص جکہ رکھتا ہے۔ لیکن اس کی پرستش کے قدیم معبود بھی قبر و غضب کی خوف ناک قوتیں تھیں۔ ہند وستان میں آج تک رحمت و بخشش کے دیو تاؤں سے کہیں زیادہ بلاکت و تباہی کے دیو تاؤں کی پرستش ہوتی ہے۔ زول قرآن سے قبل تنزیہ کابڑے سے بڑامر تبہ جس کا ذہنِ انسانی متعمل ہوسکا تھا یہ تھاکہ کسی تشبیبی سہارے

کے بغیر خداکا تصور کی جائے لیکن جہاں تک صفات البی کا تعلق ہے وہ جذبات کی مشابہت اور جسم وہیشت کی تغیل مے کوئی تصور بھی جس نے اصنام پرستی کی کسی شکل کو جائز نہیں رکھا تھا۔ اس قسم کے تشہید و تغیل سے بے نیز ندرہ سکا۔ اسل یہ ہے کہ قرآن سے پہلے فکر انسانی اس ورجہ بلند نہ ہوئی تھی کہ تغیل و تشہید کا پر دوہ شکر صفات البی کا جود ویکھ لیتی ۔ حضرت مستع نے بھی جب چاپاکہ رحمت البی کا عالمگیر تصور پیدا کر بی توانہوں نے بھی باپ اور بیٹے کے رشتہ کی تشہید سے کام لیا۔ اسی تشہید کی بدولت ظاہر پر ستوں نے شوکر کھائی اور مستع کی دی ہوئی مشال اور مقصد کو نہ سمجھنے کے باعث ان کے پیروڈن نے نود مستح کو خدا کا بیٹا بنا دیابلک خدا کا مرجہ عطا کر دی ہوئی مشال اور مقصد کو نہ سمجھنے کے باعث ان کے پیروڈن نے نود مستح کو خدا کا بیٹا بنا دیابلک خدا کا مرجہ عطا کر دیا۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا کے تصور کی راہ سے وہ تغیل و تشبید کے قام پر دے اُٹھادیتا ہے اور خدا اور اس کی صفات کا جدودا س طرح ساسنے آ جاتا ہے کہ اس میں تجسم کا شائیہ تک باقی نہیں دہتا۔ لبن تحیف الم شن تو نہیں (کسی چیز سے بھی تم اسے مشابہ نہیں شمبر اسکتے)۔

اس کی مشل کوئی شے نہیں (کسی چیز سے بھی تم اسے مشابہ نہیں شمبر اسکتے)۔

اس کی مشل کوئی شے نہیں (کسی چیز سے بھی تم اسے مشابہ نہیں شمبر اسکتے)۔

لا نُذرِكُهُ الْأَبْصَارُ و هُو يُذرِكُ الْأَبْصَارِ ، وهُو اللَّطِيْفُ الْخَبِيِّرُ (١٣٠٠٦)

انسان کی تکابیں اے نہیں پاسکتیں لیکن وہ انسان کی تکابوں کو دیکد رباہے۔ اللہ کی ذات یکانہ ہے نیاز ہے۔ اسے کسی کی احتیاج نہیں۔

فُلْ هُو اللَّهُ احدُ عَ اللَّهُ الصَّمدُ عَ لَمْ بِلدُ ﴿ وَلَمْ يُولدُ فِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواْ احَدُ عَ اللَّهُ الصَّمدُ عَ لَمْ بِلدُ ﴿ وَلَمْ يُولدُ فِي وَلَهُ مِكُنْ لَهُ كُفُواْ احَدُ عَ اللَّهُ الصَّمدُ عَ لَمْ بِيدا بِوالدَوق اللَّه اللهِ المَواد ووكسى عبيدا بوالدكوفي الشركي ذات يكان عبيدا بوالدكوفي المتناج المبين تواس م كوفي بيدا بوااور نه ووكسى عبيدا بوالدكوفي الشركي المتناج المستى المستى

نزولِ قرآن سے قبل جلوہ حقیقت کی جھلک دیکنے کے لیے دو راستے انتیاد کے جاتے تھے ایک ذاتِ مطلق سے صفات کو وابستہ کرنے کاراستہ تھااور دوسراراستہ یہ تھاکہ خدا کو تام صفات سے پاک و بلند رکھاجائے۔ پہلاراستہ تشبید کی طف لے کی جسکی وجہ سے عرفانِ حقیقت میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ دوسراطریقہ و، تھاجگا خاص طور سے او پائی شدول لے متی نیتی نیتی کا ایک منفی تصوّر تھا۔ پلاشبہ یہ تصوّر سنزہ یا نفی صفات کا ایک انتہائی جنوہ دکھانا ہے لیکن علاوہ نفی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں یقین محکم کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسا تصوّر زیادہ سے زیادہ ایک فلسفیانہ تخیل پیدا کر سکتا ہے لیکن زندہ اور راسخ عقیدہ نہیں بن سکتا۔ چنانچہ نفی صفات سے تصور کواس کی منطقی انتہا کہ نفی تعطیل سے پہنے کی نفی صفات سے تصور کواس کی منطقی انتہا کہ نوہ دراہوں میں سے کسی ایک کا استخاب ناکر پر تھا۔ قرآن نے افراط اور تفریط کے ان دونوں داستوں سے احتراز کیا اور ایس کی طرف تو سنزہ کو درجز کمال پر پہنچادیتا ہے، دوسری کیا اور ایس کی تصور کو بجائے و وائد ہو اندا کیا وہ ایک طرف تو سنزہ کو درجز کمال پر پہنچادیتا ہے، دوسری طرف تعطیل سے بھی تصوّر کو بچائے جاتا ہے۔ وہ فروا فروا تاتم صفات کا اشبات کر تا ہے۔ طرف تعطیل سے بھی تصوّر کو بچائے جاتا ہے۔ وہ فروا فروا تاتم صفات کا اشہات کر تا ہے۔

رحمت والى سب كچير ويكف سننے اور جانے والا ہے وغيره وغيره اور پھر اسابى نہيں بكد قر آن بلا تامّل جگہ جگہ كوناكوں
تقيدلات استعمال كرتا ہے ليكن اس بلت كو واضح كر دينا ہے كہ خدا كے مشايہ كوئى چيز نہيں جو تصور ميں آسكے اس كازندہ
رہنا جارے زندہ دہنے كى طرح نہيں اس كا ديكھنا سنن اور جانتا و بسانہيں ہے جس طرح كہ جم ديكھتے سنتے اور جائتے ہيں،
اس كى قدرت و بخش كى تعبير كے ليے باتر كى تشبيہ اور اس كے جلال اور ہر چيز پر محيط ہوئى تشيل كے واسطے عرش كا
استعاره ضرور ہے، ليكن اس كا مطلب وہ نہيں ہو سكتا جو افعائي انسانى كے تعلق سے ان الفاظ سے ہمارے ذہن ميں
متشكل ہونے لكتا ہے۔

قرآن کے تصور البی کا یہ بہلونی الحقیقت اس رادی تام درماند کیوں کا ایک ہی حل ہے ایک طرف بام حقیقت کی وہ بلندی کہ انسانی ذہن و فکر اس بلندی تک بہنچ ہے عابزاور دوسری طرف انسانی فطرت کا اضطرابِ طلب اور ذوقی دید اسنا شدید کہ جلوہ حقیقت دیکھے بغیر چین نہیں پڑتا۔ اگر سنزیہ کی طرف زیادہ مجملتے بیں تو تعطیل میں جاگرتے ہیں اور اگر افہات صفات کی صورت آرائیوں میں دور حمل جائے ہیں تو تشیئہ اور تجسم میں کھو جاتے ہیں۔ پس قرآن نے جوراست بنایا ہے وہ ایسارات ہے کہ نہ تو افبات صفات کا داس باتھ ہے جھوٹنے پاتا ہے اور نہ سنزیہ کی باک ڈھیلی پڑجاتی ہے۔ اس بنایا ہے وہ ایسارات ہے کہ نہ تو افبات صفات کا داس باتھ ہے جھوٹنے پاتا ہے اور نہ سنزیہ کی باک ڈھیلی پڑجاتی ہے۔ اس لیے قرآن کا تصور البی آریائی فلسف کے تعویر البی سے ممتاز ہے۔ آریائی حکمت نے تعاش حقیقت کی سرگری میں فود فاتِ البی کو مشخص کر دیا اور اس طرح مورتی ہوجا کے دروازے کھول دیے۔ قرآن نے اسے صرف صفاتِ البی کے تشخص سے پوراکر دیا، خدا کے وجود کو مشخص نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ شکاکہ تشند و تجنم کے لیے کوئی اسکان باتی نہ دیا۔

خدائی توحید کا قرآنی تصورایک محکم تصور ہے۔ وہ ایجالی اور سلبی دونوں پہلو رکھتا ہے۔ ایجالی پہلو یہ کہ خدا
ایک اور بس ایک ہے۔ اور سلبی پہلو یہ ہے کہ اس کے ماتند کوئی نہیں۔ اور جب اس کے ماتند کوئی نہیں تو ضروری
ہے کہ جو صفات بھی اس کے لیے مختص کی جائیں ان میں کوئی دو سرا شریک نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات کو تو حید فی الذات
سے اور دوسری کو توحید فی الصفات سے تھبیر کیاجاتا ہے۔ قرآن کے اس تصور سے قبل توحید کے ایجابی پہلو پر زیادہ
زور دیا گیا تھا لیکن اس کا سلبی پہلو نایاں نہ ہو سکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے کے تام مذاہب میں اگرچہ عقیدہ
توحید کی تعلیم موجود تھی لیکن کسی نے کسی صورت میں شخصیت پرستی اور اصنام پرستی تموداد ہوتی رہی۔

ہندوستان میں تو غالباً روز ازل سے ہی یہ بات تسلیم کرلی گئی تھی کہ عوام کی تشفی کے لیے دیو تاؤں اور انسانی عظمتوں کی پرستاری ناگز پر ہے اور خدائے واحد کی پرستش صرف خواص کا حصہ قرار دی گئی تھی۔ فلاسفہ: یونان کا بھی یہی خیال تھا۔ وہ یقیناً اس بات سے بے خبر نہ تھے کہ کووالمیس کے دیو تاؤں کی کوئی اصلیت نہیں؛ تاہم سقراط کے علاوہ کسی نے بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ عوام سے اصنای عقائد میں خلل انداز ہو۔ انہیں اندیشہ یہ تھاکہ اگر دیو تاؤں کی پرستش کا نظام قائم نہ رہا تو عوام کی سماجی و مذہبی زندگی درہم برہم ہو جائے گی۔

اس سلسلہ میں کسی بانی خرب کو جو مرتبہ عن کیا جاتا تھا وہ بطور خاص قابلِ غور ہے۔ یہ درست ہے کہ کوئی تعلیم عظمت و رفعت حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ معلم کی شخصیت میں بھی عظمت کی شان ہیدا نہ ہو جائے۔ نیکن شخصیت کی عظمت کے حدود کیا ہیں ایسی مقام پر جہنج کر جہتوں نے ٹھوکر کھائی ہے کیونکہ وہ اس کی ٹھیک ٹھیک حد ہندی نہ کرسکے، نتیجہ یہ شکا کہ سی خراک اسی خراجی این اللہ سمجھ لیا ہندی نہ کہ سی خدا کا او تار بنا دیا گیا۔ تو کہتی این اللہ سمجھ لیا کیا در نہ ہو او اس کی تعظیم میں خدا کی تعظیم و بندگی کی سی شان پر بینکل تو بر کرکے انہیں عبادت کا بول کی بین شان پر بینکل تو بر کرکے انہیں عبادت کا بول کی بین شان و تقدیس دے دی۔ و تم بر بنہ و بہت معلوم ہے کہ اس کی تعلیم میں اصنام پر ستی کے لیے کوئی جائے نہ تھی اس کی آخری نصیحت جو جم بک بہنچی ہے ہے کہ ''ایسانہ کرنا کہ میری فدش کی راکھ کو پر بنا شروع کر دو، اگر تم نے ایسائیہ تو یقین جائو تجات کی راہ تھ کو پر بنا شروع کر دو، اگر تم نے ایسائیہ تو یقین جائو تھا تھیں جو جم بک بہنچی ہے ہے ہے کہ ''ایسانہ کرنا کہ میری فدشی کی راکھ کو پر بنا شروع کر دو، اگر تم نے ایسائیہ تو ہو ہم بک بہنچی ہے ہے ہے کہ ''ایسانہ کرنا کہ میری فدشی کی راکھ کو پر بنا شروع کر دو، اگر تم نے ایسائیہ تو ہے ہے نہ میں اصنام کے بر جیسائج کے بلکہ بدھ ست کی اشاعت کا ذریعہ بی ہے تھے تو بید کی دنیا میں گوری تھیں تھیں تو تو بہت کی اصلی تو تھیں کسی ذات یا معبود کے آج اتنے مجسے نہیں بی اس کے طور پر پورے سو بر س بھی نہیں گر رے تھے کہ او ہیت سستے کا عقیدہ نظوہ فو تا پاچکا تھا۔ اس کے بر عکس قر آن اس کے ظور در پر پورے سو بر س بھی نہیں گر رے تھے کہ او ہیت سے کہ عاصفیت ہے۔

قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر طرح کی عبادت اور نیاز کی مستحق صرف خدا کی ذات ہے۔ پس اگرتم نے عابدانہ عجزو نیاز کے ساتھ۔ کسی دوسری بستی کے آ کے سرجعکایا تو توحیدِ اللّٰی کااعتقاد باقی نه ربا، قرآن کہتا ہے:

یہ اسی کی ذات ہے جو انسانوں کی پکار سنتی ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتی ہے۔ پس اگرتم نے اپنی دعاؤں اور طبیکاریوں میں کسی دوسری ہستی کو بھی اسی کا شریک بٹالیا تو کو یا اے تم نے خدا کی خدائی میں شریک تحمیر انیا اور تمہادا عقیدہ توجید درہم برہم ہوگیا۔ یہی دجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ایا آف نَعْبُدُ وَ اِیّا آف نَسْنَعِیْن کی تلقین کی گئی ہے اور پورا زور ایا آف نَسْنَعِیْن کی تلقین کی گئی ہے اور پورا زور ایا آف بر ہے۔ تمام قرآن میں اس کثرت کے ساتھ توجید فی العنفات اور رؤاشراک پر زور دیا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی سورہ بلکہ کوئی صفی اس سے خالی ہو۔

اوریہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، جب ہم قرآن میں پیغمبرِ اسلام کو جو مرتبہ دیاگیا ہے، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن میں بار بارکہاگیا ہے کہ پینمبرِ اسلام ایک بشر اور خدا کے بند ہے ہیں۔ اسلام نے اپنی تعلیم کا بنیادی کلمہ ہی یہ قرار دیا ہے کہ:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ

میں اقرار کرتاہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اقرار کرتاہوں کہ محمد (سمنی منہ عدیہ وسلم) خدا کا ہند واور اس کا رسول ہے۔

اس اقرار میں جس طرح خداکی توجید کااعتراف کیا گیاہے ٹھیک اسی و ترجینیہ سواس کی بندگی اور رسالت کا بھی اعتراف ہے خور کرناچاہی کہ ایساکیوں کیا گیا؟ صرف اس لیے کہ اس بات کا کوئی موقع نہ رہے کہ عبد بہت کی جگہ معبودیت کا اور رسالت کی جگہ او تار کا تخیل ہیدا ہو، کوئی شخص دا ٹر فاسلام میں داخل جی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ووخداکی تو بید کی طرح ہین فہیر اسلام کی بندگی کا بھی اقراد نہ کرئے۔

یمی وجہ تھی کہ پینمبر کی وفات کے بعد اگر پہ مسلمانوں میں بہت سے اختدفات پیدا ہوئے لیکن بینمبر کی شخصیت کے بارے میں تبہی کوئی نزاعی سوال پیدا نہیں ہوا۔ ابھی آپ کی وفات پر چند کھنٹے ہمی نہیں گزرے تھے کہ پینمبر کے فسر اور اسلام کے فلیفڈ اول حضرت ابو بکڑنے برسر منبر اسلان کر دیا۔:

"جو کوئی تم میں محمد کی پرستش کرتا تھا ہوا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد نے وقات پائی اور جو کوئی تم میں اللہ کی ذات جیشہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔"
کی پرستش کرتا تھا تواسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات جیشہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔"
قرآن سے پہلے خرہبی عقائد کی تعلیم میں بھی خاص و عام کا امتیاز طحوظ رکھا جاتا تھا، چند نچے ہند وستان میں خداشناسی کے تین درسے قرار دیے گئے تھے۔ عوام کے لیے دیوتاؤں کی پرستش، خواص کے لیے براہ راست خداکی پرستش اور اخض الخواص کے لیے براہ راست خداکی پرستش اور اخض الخواص کے لئے وحدت الوجود کا مشاہدہ، یہی حال فلاسف یونان کا تھا۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ایک غیر مرفی اور غیر

اخض اخواص کے لئے وحدت الوجود کامشاہدہ، یہی حال فلاسفہ یونان کا تھا۔ وہ نیال کرئے ہے کہ ایک غیر مرتی اور غیر مجتم خدا کا تصور صرف اہلِ علم و حکمت ہی کر سکتے تھے۔ عوام کے لیے اسی میں اسن ہے کہ والا تاؤں کی برستاری میں مشغول رہیں۔ لیکن قرآن نے اس استیاز کو یک قلم مسترد کر دیا۔ اس نے سب کو خدا پرستی کی ایک ہی راد دکھائی اور سب کے لیے صفاتِ البی کا ایک تصور پیش کیا۔ وہ حکماء اور عرفا سے لے کر ایک چرواہے اور دہتان تک سب کو

حقیقت کالیک جلوه دکھاتا ہے اور سب پر اعتقاد و ایمان کالیک ہی درواز دکھولتا ہے۔

اس سلسلد میں معللہ کا ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ ہند وستان میں نواص و عوام کے خدا پرستانہ تصورات کے درسیان جو فرق مراسب محوظ رکھاگیا ہے وہ معللہ کو اس رنگ میں بھی نایاں کرتا ہے کہ یہاں کا خربی نقط خیال ابتدا سے فکروعل کی دواداری پر مبنی رہا ہے۔ کویا ہر خربی عقید ہے اور عل کے لیے گنجائش بھالی گئی اور ہر فکر کو آزادانہ نضوو نا کا موقع دیا گیا۔ خربی اختفافات جو دوسری قوموں میں باہمی جنگ و جدال کا باعث رہے یہاں آبس کے مجمو توں کا ذریع ہے تقایم اور تطابق کویا یہاں کے ذہنی مزاج کی ایک عام خصوصیت تھی ایک ویدا تنی جانتا ہے کہ اصل حقیقت اشراک اور بت پرستی کے عقائد سے بالا تر ہے تاہم وہ بت پرستی کا مخالف اور منکر نہیں ہو جاتا کیونکہ وہ سمجیتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے داستی ہر جاتی ہے۔ پہلی منزل ہے اور داور و چاہے کوئی راستہ اختیار کرے مگر مقصودِ اصلی ہر حال میں سب کا ایک ہی ہی ہے۔

بلاشبه فکر و علی کی اس روادارانه سوچ کا، جو جند وستان کی تاریخ میں برابر ابحرتی رہی ہے، بیں اعتراف کرنا چاہیے

یکن زندگی علی اور رقیعل کا مظہر ہوتی ہے اور اگر ہم اس راہ میں حد بندی کے خطوط قائم نہ کریں تو علم واظاتی کے تام

ایمام درہم برہم ہو جائیں گے۔ اور اخواتی اقدار کی کوئی مستقل حیثیت باتی نہ رہے گی۔ رواداری یقیناً ایک خوبی کی بات

ہے لیکن ساتھ ہی عقیدہ کی مضبوطی، رائے کی پختگی اور فکر کی استقامت بھی زندگی کے ایسے پہلو ہیں جن کو نظر انداز نہیں

کیا جا سکتا بس یہاں کوئی حدّ فاصل ضرور جوئی چاہیے جو ان تام خویتوں کو اپنی اپنی جگہ پر قائم رکھے ورند اخلاق کے تام

ایمام کو منہ سب طور پر رُوب علی نہیں ایا جا سکتا۔ جوں ہی یہ خطوط کر دور جو جاتے ہیں اور بلنے لگتے ہیں، اخلاق کی پوری

دیوار بل جاتی ہے مثلًا عفو و در کزر بری ہی حسن و خوبی کی بات ہے لیکن یہی عفو و در کزر جب اپنی جائز حدود ہے آگے

علی بہا ہے تو عفو و در کزر نہیں رہتا بلکہ بزدلی اور ہے ہمتی قرار پاتا ہے۔ شجاعت انسانی سیرت کا سب سے بڑا وصف

علی بہی وصف جب اپنی حد سے گزر جائے تو ظلم و تشد دین جائے گا۔

دو حالتیں بیں اور دونوں کا حکم ایک نہیں ہو سکتا۔ ایک حالت یہ ہے کہ کسی خاص اعتقاد اور عمل کی روشنی ہمارے سائے آگئی ہے اور ہم اس کے بارے میں ایک خاص نتیجے تک پہنچ کئے ہیں۔ ایسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے که اس کی نسبت ہمارا طرزِ علی کیا : و ناچاہیے ہم اس پر مضبوطی کے ساتھ ہے رہیں یامتزلزل ہو جائیں۔ ووسری حالت پیہ ہے جس طرح ہم کسی خاص نتیجہ تک پہنچتے ہیں اسی طرح دوسرے لوگ بعض خاص تتیجوں تک پہنچے گئے ہیں۔ابان کی نسبت به را طرز عل کیا ہونا چاہیے ؟ ہاری طرح انہیں بھی اپنی راہ چلنے کا حق ہے یانہیں؟ رواداری یہ ہے کہ اپنے حق و اعتقاد و عمل کے ساتھ دو سروں کے حق و اعتقاد و عمل کا اعتراف بھی کیجیے اور اگر ان کاراستہ آپ کو صریحاً غلط دکھائی دے رہاہے تب بھی ان کے اس رائے ہر چلنے کے عق سے انکار ترکیجے لیکن رواداری کی حدود کو بہاں تک بڑھا دیا جائے کہ وہ آپ کے عقید وں میں مداخلت کرنے لکے اور آپ کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہونے لگے تو پھرید رواداری نہ ہوئی۔ مفاہمت زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے جاری زندگی بجائے خود سر تاسر مفاہمت ہے لیکن اس کی بھی کو فی حد ونی چاہیئے تاکہ آپ اپنا عقیدہ محفوظ رکھ سکیں لیکن تاو تنیکہ اس میں تبدیلی کے لیے کوئی اندرونی روشنی آپ کے سامنے نہ آئے، آپ بجبور ہیں کہ آپ اس پر جے رہیں اور اس پر قائم رہنے کا آپ کو حق ہے۔ آپ دوسروں کے عقالد کااحترام ضرور کریں گے۔ لیکن اپنے حق پر بھی آپ مصر رہیں کے اور اپنے عقیدہ کو کمزوری کے حوالے زیونے ویں کے۔ ان دو حالتوں میں فرق و استیاز کی وجہ سے اعتقاد و عل کی ونیامیں کتنی ہی مصیبتیں نازل ہو نیں۔ اگر اعتقاد کی مضبوطی آنی تواتنی دور تک چلی گئی که رواداری کے تام تفاضے بُسلادی کے اور دوسروں کے اعتقاد و عل میں جبرأ مرافلت کی جانے لکی۔ بعض او قات رواداری کو اتنا آ کے بڑھا دیا کیاکہ استقامت فکرورائے کے لیے کوئی جک نہیں رہی بہل ہے اُعتدالی کی مثالیں ہمیں مذہبی - تک نظریوں اور سخت کیریوں کی تاریخ میں ملتی بیں اور دوسری ہے اعتدالی کی مثالیں ہندوستان کی تاریخ مہیاکر دیتی ہے۔ یہاں فکر وعقید دکی کوئی بلندی بھی وہم و جہالت کی گراوث سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکی اور علم و عقل اور وہم و جہل میں ہیشہ سمجمو توں کا سلسلہ جاری ربار ان سمجمو توں نے ہندوستانی ول و دماغ کی شکل و صورت بکاڑ دی اور اس کی فکری ترقی کا تام حسن اصنامی عقید وں اور وہم پرستیوں کے کردوغبار میں چمپ کیار ہندوستان کے عصری مؤر نوں نے اس صورت حال کا اعتراف کیا۔ ہمادے عبد کے ایک لائق ہندو مصنف ڈاکٹر رادحا کر شنن نے اس دور کی فکری حالت پر نظر ڈالتے ہوئے، جب کہ آریائی تصورات ہندوستان کے مقامی منہ ہے۔ کہ قامی ایس کی علوظ ہوئے تھے تسلیم کیا ہے کہ:

"بندو خبب کی مخلوط نوعیت کی توضیح بھیں اس صورتِ حال میں مل جاتی ہے۔ صحوانور دقب مل کے وحشیاتہ توبیات سے لے کر اور نچ ہے اور نج کے افکار اس فور و خوض تک ہر درجہ اور ہر دائر فکر کے فیالات بہاں باہم دکر کے اور دواوار تھاوہ جب بہاں باہم دکر کے اور محلوط بوتے رہے۔ آریائی خبیب اول روز سے کشادو دل خود رو اور روادار تھاوہ جب کہمی کسی نے موڑ سے دوچار ہوا تو خود سٹھتاگیا اور جکہیں بخالتاگیا اس کی اس مزاجی حالت میں ہم ایک سچ انکسار طبع اور جدروانہ مفاہمت کا شائستہ رجان محسوس کرتے ہیں۔ بند و دماغ اس کے لیے بیار نہیں ہوا کہ نہیں تواکد خود منظم اس کے اندر ایک خبی بنون کا غرور نہیں تعالی صرف اسی کا سچاخہ ہیں۔ اگر انسانوں کے ایک گرود کو کسی ایک معبود کی پر ستش، اس کے طور طریقے پر تسکین قلب مہیا کر دیتی ہے تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ بھی سچائی کی ایک راہ ہے مکمل سچائی پر کوئی طریقے پر تسکین قلب مہیا کہ دو صرف بتدریج اور بنفریق ہی حاصل کی جا سنتی ہے اور بہاں ابتدائی اور یمک دفعہ قابض نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف بتدریج اور بنفریق ہی حاصل کی جا سنتی ہے اور بہاں ابتدائی اور یمند وہ یہ دوروں کو بھی ان کی جگد دینی پڑتی ہے۔ بند و دماغ نے رواداری کی جگد نارواداری ایک فشیلت کا حکم عاد ضی درجوں کو بھی ان کی جگد دینی پڑتی ہے۔ بند و دماغ نے رواداری کی جگد نارواداری ایک فشیلت کا حکم بیدا کر فیتی ہے اور خبی مطالت میں بھی گریشم کے قانون کی طرح کا ایک قانون کام کر تا رہتا ہے جب بیدار فیتی ہوئے از ایل خالوں کام کر تا رہتا ہے جب آئی اور خبر آدیائی خور کہتا ہوئی دوسرا کانا تو غیر آئیائی اور خبر محال کر دوسرا کنا تو غیر شائستہ اور انجے اجزا کو دباکر معطل کر دے "۔

قرآن کے تصور البی کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کسی طرح اعتقادی مقاہمتوں کو جائز نہیں رکھا، وہ خدا کے توحیدی اور تنزیبی تصور میں سر تاسر ہے میل اور ہے چیک رہا تاہم وہ کسی عنوان میں بھی دوسرے عقائد کے بارے میں روادارانہ طرز عل ہے ہیں روکتا نہیں، البتہ اعتقادی مفاہمتوں کے قام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ قرآن نے تصور البی کی بنیاد انسان کے عالمگیر وجدانی احساس پر رکھی ہے۔ یہ نہیں کیا ہے کہ اسے نظر و لکر کی کاوٹوں کا ایک ایسامعتا بنا دیا ہو جے خاص طبقہ کا ذہن ہی حل کر سکے۔ زندگی کے بارے میں انسان کا عالمگیر وجدانی احساس کی جہدائی ہے۔ اس سے ضروری ہے کہ ایک صانع احساس کیا ہے ؟ یہ ہے کہ کائنات ہستی خود بخود ہیدانہیں ہوگئی، ہیداکی گئی ہے۔ اس سے ضروری ہے کہ ایک صانع ہستی موجود ہو۔ قرآن بھی اس یارے میں ہوگئی بناتا ہے وہ اتنا ہی ہے اس سے زیادہ جو کچھ ہے بنہی عقیدے کامطلہ ہستی موجود ہو۔ قرآن بھی اس یارے میں جو کچھ بناتا ہے وہ اتنا ہی ہے اس سے زیادہ جو کچھ ہے بذہبی عقیدے کامطلہ ہستی موجود ہو۔ قرآن بھی اس یارے میں جو کچھ بناتا ہے وہ اتنا ہی ہے اس سے زیادہ جو کچھ ہے بذہبی عقیدے کامطلہ ہستی موجود ہو۔ قرآن بھی اس یارے میں جو کچھ بناتا ہے وہ اتنا ہی ہے اس سے زیادہ جو کچھ ہے بذہبی عقیدے کامطلہ ہودہ ہو۔ قرآن بھی اس یارے میں جو کچھ بناتا ہے وہ اتنا ہی ہے اس سے زیادہ جو کچھ ہے بذہبی عقید سے کامطلہ

نہیں ہے۔ اس لیے وہ اس کا بوجر جاعت کے افکار پر نہیں ڈالتا بلکہ اے اصحابِ جہد وطلب کے لیے جمور ویتا ہے۔ و الْدیس حاهٰدُوّا فینا لہٰدیہ منسلہا مر ۲۹ ۲۹)

> اور جولوگ بم بحک پہنچنے کے لیے کوسٹش کریں کے تو بم بھی ضروران پر راہ کھول دیں کے۔ وَ فِي الْأَرْضِ أَيتُ لَلْمُوْفَنِيْنَ ﴿ ۞ وَقَ انْفُسكُمْ ﴿ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ۞ (٥١ : ٢٠-٢١)

اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے بیں کہ زمین میں کتتی ہی تقیقت کی نشانیاں بیں اور خود تمہارے اندر بھی۔ پھر کیا تم دیکھتے نہیں!

اسی مقام ہے وہ فرقی مراتب بھی نمایاں جو جاتا ہے، جو اسلام نے بالکل ایک مختلف شکل و نوعیت میں عوام و خواس کے درمیان کمحوظ رکھا ہے۔ ہند و مفکروں نے ساج کے مختلف طبقات میں الگ الگ تصور اور عقیدے تقسیم کے لیکن اسلام نے تصور اور عقید ہے اعتبار ہے اس قسم کا کوئی امتیاز روانہیں رکھا۔ وہ ہر انسائی دل و دماغ کے لیکن اسلام نے تصور اور عقید ہیش کر تا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ طلب و جہد کے لحاظ ہے سب کے مراتب یکساں نہیں جو شکت کا ایک عقیدہ پیش کر تا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ طلب و جہد کے لحاظ ہے سب کے مراتب یکساں نہیں جو شکتے ہر طالب حقیقت ایک جی قسم کی تشنگی نے کر نہیں آتا۔ عاستہ النّاس بحیثیت ایک طبق کے اپناایک خاص مزاج اور اپنی خاص افراد بحیثیت فرد کے اپنی طلب و استعداد کا الگ انگ در درو مقام رکھتے ہیں اور ان کے لیے عرفان و یقین کی راہیں کھئی چھوڑ دی گئی ہیں۔

صحیح بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے جو نہایت جائع اور مانع الفاظ میں ہی فرقی مراتب کو ظاہر کر آل ہے یہ حدیث ہے دیث اسلام یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ کا افراد کر زااور عل کے جو دیث تین مر تبول کا ذکر کرتی ہے: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ کا افراد کر زااور عل کے جاروں ادکان یعنی نماز، روزہ، مج اور زکواۃ کو انجام دینا۔ ایمان یہ ہے کہ افراد کے مرتبہ ہے آگے بڑھنا اور اسلام کے بیادی عقائد کے حق الیقین کا مرتبہ حاصل کرنا۔ اور احسان یہ ہے کہ:

الْ تُعْبُدُ اللَّهُ كَانُكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنَّ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (صَحِيْحَيْنِ)

تُواللُّه کی اس طرح عبادت کر کویااے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اور اگر تُواٹ نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا مرتبہ اسلامی واٹرے کے عام اعتقاد و عمل کا ہے۔ یعنی جس نے اسلامی عقیدے کا اقراد کر لیا اور اس کے اعمال کی زندگی اختیار کرلی وہ اس داٹرے میں آ میالیکن محض واٹر ڈاسلام میں داخل ہو جانے سے یہ لاڑم نہیں آ جاتا کہ علم و یقین کے مقامات بھی حاصل ہو گئے۔

بہلامرتبد مرف اس کے خارجی اور ابتدائی بہلو کامظہرہوتاہے۔ دوسرامرتبدایان کاہے یانسان کے دل و دماغ کاایان ویقین و افعان ہے۔ یہ مرتبہ جس نے حاصل کرلیا، وہ خواص کے زمرے میں داخل ہو کیالیکن معللہ اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتات عرفانِ حقیقت اور عین الیقینی ایقان کاایک اور مرتبہ اس کے بعد آتا ہے جے احسان سے تعبیر کیا کیا ے لیکن یہ مقام محض اعتقاد اور یقین پیدا کر لینے کا نہیں ہے جو ایک جاعت یا گروہ کو بحیثیت جاعت یا گروہ کے حاصل جو سکتا ہے۔ یہ مقام ذاتی تجربہ و کشف ہے حاصل ہوتا ہے۔ محض تعلیمی عقائد یا فکری قیاسات ہے اس مرجہ تک رسائی نہیں جوتی ۔ یہ سکھنے اور بتلانے کا معالمہ نہیں۔ ذاتی تجربہ و کشف کا معالمہ ہے جو یہاں تک جہنچ کیا وہ اگر کچھ بتعافے کا تو بھی یہی بتلائے گاکہ میری طرح بن جاذبی مرجو کچھ دکھ ٹی دیتا ہے دیکھ لو۔

> پرسید کے کہ عاشقی بیست گفتم کہ جو من شوی جانی

اسلام نے اس طرح طلب و جہد کی روحانی پیاس کے لیے ورجہ بدرجہ سیرانی کا سلمان مہیا کر دیا۔ عام آومی کے لیے پہلامر تبد ہے زیاوہ ترقی یافتہ انسان کے لیے دوسرا مرتبہ اور خاصانِ خاص کے لیے تیسرا مرتبہ بر چند کہ ہرایک کے لیے جام الگ الگ ہیں۔ لیکن بیاس مجھانے کے واشلے میخانہ ایک ہی ہے۔ ہر ایک کے عند میں اس کے ظرف کے مطابق آیک جام آجاتا ہے۔

ساتی به جد باده زیک خم وبدانا در مجلین او مستی بر کس ز شرابیست

یہاں اس امرکی جانب اشارہ کر دینا بھی ہے محل نہ ہو کاکہ علمائے اسلام خصوصاً صوفیائے کرام نے خداکے بارے میں ایک تصوّر پیش کیا ہے۔ جو عام طور سے نظرے وحد ت الوجود کہناتا ہے۔ توجیدِ وجودی کے قائل قرآن کی مختلف آیات ہے اس نظرے پر استدلال الماتے ہیں۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنْ ج (٥٧ ٣) َفَايِّنَهَا تُوَلُّوْافَنَمُّ وَجْهُ اللَّهِ (٢: ١١٥) (اور) وَ نَحْنُ اقْرَتُ اللَّهِ مِنْ خَبْلِ الْوَرِيْدِ ٥ (٥٠ . ١٦) (اور) كُلَّ يوْمٍ هُوَ فِيْ شَانٍ (٥٥ · ٢٩)

دبلی کے مشہور محدث شاہ ولی اللہ نے بہاں تک لکو دیا ہے کہ "اگر میں مسئلہ وحدت الوجود کو شاہت کرناچاہوں

تو قرآن و حدیث کے تام نصوص و ظواہر ہے اس کا شبات کر سکتا ہوں "لیکن مولانا آزاد ستنبنہ کرتے ہیں کہ اس بارے
میں صاف بات جو معلوم ہوتی ہے وہ بہی ہے کہ ان تام تصریحات کو ان کے قریبی محامل ہے دور نہیں لے جاناچاہی
اور ان معانی ہے آگے نہیں بڑھتا چاہیے جو صدر اول کے مسئمانوں نے سمجھے تھے۔ باقی دیا حقیقت کے کشف و عرفان کا
وہ مقام جو عرفاءِ طریق کو پیش آتا ہے تو وہ کسی طرح قرآن کے تصور البی کے عقیدہ کے خلاف تہیں۔ قرآن کا تصور
البی ایک جامع تصور ہے اور ہر توحیدی تصور کی اس میں گنجائش ہے جو افراد خاصہ مقام احسان تک رسائی حاصل کرتے
ہیں وہ حقیقت کو اس کی پیس پر وہ جلوہ طرازیوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور عرفان کا وہ منتہی د مرتبہ جو فکر انسانی کے
دسترس میں ہے انہیں حاصل ہوتا ہے۔

# صفت ربوبيت

صفاتِ النبی کے ذکر میں مولانا آزاد ایک عام جائزہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے نظام ہستی میں وحدت وجود
کا جلوہ و حدتِ صفات کی شکل میں دکھائی ویتا ہے یعنی صفاتِ النبی کاالک الگ اظہار نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک دوسرے کے
ساتھ مل کر ظاہر ہوتی ہیں۔ تاکہ زندگی میں ہم آہنگی کا جلوہ نظر آئے۔ سورہ فاتحہ یا قرآن کے افتتاحی باب میں خدا کی چند
بنیادی صفات کا ذکر کیا گیا ہے جسے رپوییت، رحمت، عدالت اور بہ ایت کی صفات۔ مولانا آزاد اپنی تفسیر میں بالتر تیب
ان صفات پر روشنی ڈالتے ہیں اور پورے قرآن سے ان کی جلوہ نمائی کے جبوت بہم پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ خدا
کی اذلین صفت یعنی رپوییت کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن کی قوجہ کامرکز ہے۔

ربوبیت کی اصفلاح ''رب'' سے جملی ہے جو سامی زبانوں کے کئی الفاظ کا مشترک ہے، عبرانی، عربی اور سریانی تہنوں زبانوں میں ''رب'' کے معنی پالنے والے کے ہیں یا ایسی ہستی کے جو اسباب پرورش مہیا کرتی ہے۔ چونکہ پرورش کی ضرورت کا احساس انسانی زندگ کے بنیادی احساسات میں سے ہے اس لئے رب کے لفظ کو جو معنی عطاکتے گئے گویا وہ خدا کے تصور کا پہلا قدرتی زینہ تھے۔ جس کے بارے میں ابتدائی سامی ذہن نقش آرائی کر سکتا تھا۔ رب کے معنی معلم، آقایا خدا کے بھی ہیں۔ قرآئی زبان میں اس لفظ کو اس کے وسیع اور کامل معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس لئے احض علمائے لفت نے ربوبیت کی تعریف ان لفظوں میں کی ہے:

هُوْ إِنْشَاءُ الشِّيءِ خَالًا فَحَالًا إِلَى حَدِّ التَّهَام

یعنی کسی چیز کویکے بعد دیگرے اس کی مختلف حالتوں اور ضرور توں کے مطابق اس طرح نشوو نمادیتے رہناکہ اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔

یعنی ربوبیت کے لئے غیر وری ہے کہ پر ورش اور نگہداشت کا ایک جاری اور مسلسل اہتمام ہواور ایک وجود کو اس کی تکمیل و بلوغ کے لئے و تعناً فو تعناً جیسی کچیے ضرور حیں بیش آتی ربیں ان سب کا سروسلمان ہوتارہے لیکن قرآئی تصور کے لیاظ سے مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ ربوبیت میں شفقت کا لکاؤ ضروری ہے وہ ایک تٹیل کے ذریعدان معنوں کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں:

"پید بب بیدا ہوتا ہے تو محض کوشت پوست کا ایک متحرک لو تخرا ہوتا ہے۔ زندگی اور نمو کی جنتی قوحیں بھی رکھتا ہے سب کی سب پر ورش و تربیت کی محتاج ہوتی ہیں۔ یہ پر ورش محبت و شفقت، حفاظت و نگہداشت اور بخشش و اعائت کا ایک طول طویل سلسلہ ہے اور اسوقت تک جاری رہتا ہے جب تک پیدائے جسم و ذہن کی صد بلوغ تک نہ پہنچ جائے۔ پھر پر ورش کی ضرور تیں ایک دو نہیں ہے شمار ہیں، ان کی توعیت ہیشہ بدلتی رہتی ہے اور ضروری ہے کہ ہر

#### نظام دبوبيت:

مولاتا آزاد تحریر فرماتے ہیں کہ ربوبیت اپنی کا عل ایک معینہ تظام کے تحت ہے، ہر وجود کو ہر حالت میں زندگی اور بقا کے لئے جو کچھ مطلوب تھاوہ سب کچھ مل رہا ہے۔ چیو بٹی زمین پر رینک رہی ہے۔ کیڑے مکو ڈے، کو ڈے کرکٹ میں اپناداستہ پیدا کر لیتے ہیں۔ مجھلیاں وریامیں سیر رہی ہیں، پر ند ہوامیں اڈر سے ہیں، پہول پاغوں میں کھن رہے ہیں، باقعی جنگل میں گھوم رہے ہیں اور ستارے فضامیں کر دش کر رہے ہیں۔ لیکن فطرت کے پاس یکساں طور پر سب کے لئے پرورش کی کو داور ظرانی کی آنکھ ہے اور کوئی نہیں جو فیضان ربوبیت سے محروم ہو۔ محکوقات کی بے شاہ مسب کے لئے پرورش کی کو داور خرانی کی آنکھ ہے اور کوئی نہیں جو فیضان ربوبیت سے محروم ہو۔ محکوقات کی بے شاہ طرح اور جس نظام کے ساتھ ہاتھی جیسی محکوق کے لئے سلمان پرورش و نگہداشت مہیا کر دیا ہے ٹھیک اسی طرح اور ویسے ہی نظام کے ساتھ ہاتھی ہیں محکوق کے لئے سلمان پرورش و نگہداشت مہیا کر دیا ہے ٹھیک اسی طرح اور ویسے ہی نظام کے ساتھ ان کے لئے گی زندگی اور بقاکی ہر چیز مہیا کر دی اور یہ ہو کچھ ہے انسان کے وجود سے باہر ہے۔ اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے تو خود اس کی زندگی اور بقاکی ہر چیز مہیا کر دی اور یہ ہو کچھ ہے انسان کے وجود سے باہر ہے۔ اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے تو خود اس کی زندگی کا ہر کھی ربوبیت البی کی کرشمہ سازیوں کی گئتی ہی نشائیاں ہیں اور خود تو بیا افران لوگوں کے لئے جو (سچائی ہر) بقین رکھنے نہیں ذمین میں خدا کی کار فرماثیوں کی گئتی ہی نشائیاں ہیں اور خود تھہدات میں جود میں بھی، پھر کیا تم دیکھے تہیں ؟

#### خارجی پہلو:

سلمانِ زندگی کی بخشائش اور رہوبیت کے عل میں جو فرق ہے قرآن اس فرق کو واضح کرتا ہے۔ دنیا میں ایسے عناصر، ایسی قوتیں اور ان کی ایسی مختلف شکلیں اور ہناو میں موجود ہیں جو زندگی کی ترتی اور نشوو غاکے لئے سود مند ہیں لیکن محض ان کی موجود کی ربوبیت ہے تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ ایسا ہونا قدرتِ اللّٰی کی دحمت ہے مگر وہ بات نہیں جے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت یہ ہے کہ ان اشیاء کی بخش و تقسیم کا بھی ایک نظام موجود ہے۔ مثلاً زندگی کے لئے پائی اور رطوبت کی ضرورت ہے لیکن پائی کی وافر موجود کی بجائے فود زندگی کے لئے کافی نہیں جب محک کہ ایک مقررہ مقدار اور انگران و قت واحظام کے ساتھ پائی موجود نہ ہو۔

قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے جس نے پانی جیساجو ہر جیات ہیداکر دیالیکن یہ اس کی ربوبیت ہے جو پانی کو ایک ایک ایک بوند کر کے دیکاتی، زمین کے کوشے کوشے تک پہنچاتی، ایک فاص مقدار اور حالت میں تقسیم کرتی، ایک فاص موسم اور محل میں برساتی اور پھر زمین کے ایک ایک تشنہ ذرّے کو وُسونڈ ڈھونڈ کر سیراب کر دیتی ہے۔

وَ اثْرَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي الْأَرْضِ ۗ وَ إِنَّا عَلَى ذَهَابٍ ۚ بِمِ لَقَدِرُوْنَ ۚ ٥ وَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نُجِيلٍ وَأَعْنَابٍ ۗ لَكُمْ فِيْهَا قَوَاكِهُ كَثِيرَةً وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ \* ٥ (٢٣ : ١٩-١٩)

ادر (دیکھو) ہم نے آسمان سے نیک خاص انداز کے ساتھ پانی برسایا پھر اسے زمین میں ٹھبرائے رکھ اور ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ (جس طرح برسایا تصااسی طرح) اسے واپس لے جائیں، پھر (دیکھو) اسی پانی سے ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہیداکر دیے جس میں بے شمار پھل لگتے اور انہیں سے تم اپنی غذا بھی حاصل کرتے ہو۔

قرآن نے جابجا اشیاء کی قدر اور مقدار کا ذکر کیا ہے یعنی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فطرتِ کا ثنات جو کچھ بخشی ہے ایک خاص اندازہ کے ساتھ بخشتی ہے اور یہ اندازہ ایک خاص نظام کے تحت ہوتا ہے۔ وُ إِنْ مِنْ شَمَّى ۽ اِلَّا عِنْدُنَا خَوْ آبِنَهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ ۖ إِلَّا بِقَدْدٍ مُعْلُومٍ ٥ (١٥: ١٥) اور کوئی شے نہیں جس کے، ہمارے پاس ذخیرے موجود نہوں لیکن ہمارا طریق کاریہ ہے کہ جو کچھ نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں۔

وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدُهُ بِمِقْدَادٍ ٥ (١٣ : ٨) اوراندنك نزديك برچيز كاليك اندازه مقررب \_ إنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنْهُ بِقَدْرٍ ٥ (٤٥: ٤٩)

ہم نے جتنی چیزس بھی بیداکی بیں ایک اندازہ کے ساتھ بیداکی بیں۔

غور کیجنے؛ ونیاسیں صرف میں نہیں ہے کہ پاتی موجود ہے بعد ایک خاص نظم و تر تیب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کیوں ہے کہ پہنے سورج کی شعانیں سمندر سے ڈول بھر بھر فضامیں چادریں بچی دیں بھر ہواؤں کے جمونے انہیں حرکت میں لائیں اور پانی کی بوندیں بناکر ایک خاص و قت اور خاص محل میں برسائیں۔ بھر یہ کیوں ہے کہ جب مجمی پانی برے تو ایک خاص مقدار برے سے برے اور اس طرح برسے کہ زمین کی بلائی سطح بر اس کی ایک خاص مقدار بی سے بردے اور اس طرح برسے کہ زمین کی بلائی سطح بر اس کی ایک خاص مقدار سے بہتے گے اور ایک خاص مقدار کے اندرونی مصول میں جذب ہو جائے۔

۔ بہ بیاں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے پہاڑوں کی چو نیوں پر برف کے تو دے جمتے ہیں۔ اور پھر موسم کی تبدیلی ہے پکھلنے کتے ہیں۔ پھر ان کے پکھلنے سے پانی کے سرچشے اُ بلنے لگتے ہیں۔ پھر چشموں سے دریا کی جد ولیں بہنے لگتی ہیں پھر یہ جدولیں چیج یہ خدولیں جبنے لگتی ہیں پھر یہ جدولیں چیج و خم کھاتی ہوئی دور دور تک دوڑ جاتی ہیں اور سیکڑوں ہزاروں سیموں تک زمین کو سیراب کر ویتی ہیں۔ کیدول یہ سب کچر ایسا ہی ہوا۔ کیوں کسی دوسرے انداز سے نہ ہوا؟

قرآن اس کاجواب دیتا ہے اس کئے کہ کا ثنات جستی میں ربوبیت البی کار فرما ہے اور ربوبیت کا مقتضیٰ میں تھا کہ پانی اس کا جواب دیتا ہے اس کئے کہ کا ثنات جستی میں ربوبیت البی کار فرما ہے اور ربوبیت کا مقتضیٰ میں تھا کہ پانی اس کے پانی اس کے پانی اس کے بانی اس کا میں لائی کہ ہر محکوق کی پرورش اور رکھوالی خرور تیں باوری ہوگئیں۔

اَللّٰهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْخِ فَتَشِيرٌ سَحَابًا فَيَبِّسُطُهُ فِي السَّمَاءَ كَيْفَ بِشَاءُ و يَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ جِلِلِمِ ، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشُرُ وْنْ ٥ (٣٠: ٤٨)

یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ پہلے ہوائیں چلتی ہیں پھر ہوائیں باد لوں کو چھیر کر حرکت میں لاتی ہیں پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں فضامیں پھیلا دیتا ہے اور انہیں گکڑے تکڑے کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہوکہ باد لوں میں سے مینہ مثل رہاہے پھر جن لوگوں کو بارش کی یہ برکت ملنی تھی مل چکتی ہے تو وہ اچانک خوش وقت ہو جاتے ہیں۔

ے کم اور تام چیر وں سے زیادہ اس کا دستر خوان کرم پورے کرہ ارض پر بچھا ہوا ہے اور کوئی محکوق نہیں جس کے آگے اس کی غذا کا ذخیرہ موجود نہ ہو۔

پر سلمان پرورش کے اس عالمکیر تظام پر غور کر و تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تام کاد خاتہ صرف اس سلے بنا ہے کہ زندگی بختے اور زندگی کی ہر استعداد کی رکھوالی کرے ، سورج اس سلنے ہے کہ روشتی کے لئے چراغ اور گری کے لئے تنور کا کام دے اور اپنی کرنوں کے ڈول بھر بحر کر سمندر سے پانی کھینچتا رہے۔ بوائیں اس سلنے بیں کہ اپنی سر دی اور گری سے مظلوب اثرات پیدا کرتی رہیں۔ کبنی پانی کے ذرات جا کر ابر کی چادر میں بنا دیں اور کبھی ابر کو پانی بنا کر برسا دیں۔ زمین اس سلنے ہے کہ نشوہ نو کے خانوں سے جیشہ سعمور رہے اور ہر دانے کے لئے اپنی کو دمیں زندگی اور ہر پودے کے شاپ سینے میں پروردگی رکھے۔ مختصر یہ کہ کار خانہ بستی کا ہر کوشہ صرف اسی کام میں لگا ہوتا ہے، ہر قوت اپنی استعداد کا مظاہرہ کر رہی ہے اور ہر علت اپنی تاثیر کے اظہار میں لگی ہوئی ہے۔ جو نہی کسی وجود میں بڑھنے اور نظود نا پائے کی استعداد کا مظاہرہ کر رہی ہے اور ہر علت اپنی تاثیر کے اظہار میں لگی ہوئی ہے۔ جو نہی کسی وجود میں بڑھنے اور نظود نا پائے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ سورٹ کی تام کار فرمانیاں فضا کے ہوئی ستوجہ ہو جاتا ہے۔ سورٹ کی تام کار فرمانیاں فضا کے تام تغیر اب یہ تام کر خانہ بستی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سورٹ کی تام کار فرمانیاں فضا کے میں تنہ بر کر تا ہے۔ سورٹ کی تام اور کس دورت تی بین کہ کسی ہے وقتی کے انڈے سے ایک دانہ زمین پر کر تا ہے۔ سورٹ کی بین کہ کسی ہیو تئی ہوئی ہے ایک دانہ زمین پر کر تا ہے۔

و سخَرْلَكُمُ مَّا فِي السَّموتِ و مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا بِنَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ. يُتَفَكِّرُوْنَ ۞ (١٣:٤٥)

اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو انڈ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے بلاشبہدان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرنے والے بیں اس بات میں (معرفتِ حقیقی کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

مولانا آزاد للحتے ہیں کہ سب سے زیادہ عجیب مگر سب سے زیادہ غایاں حقیقت نظام رہوبیت کی یکسائیت اور ہم
آہنگ ہے یعنی ہر و بود کی پر ورش کا سر و سلمان جس طرح اور جس اسلوب پر کیاگیا ہے وہ ہر کوشے میں ایک بی ہو ایک بی اصل او قاعدہ رکھتا ہے۔ ہتم کا ایک فکڑا گلب کے شاداب اور عطریز پھول سے کہنا ہی مختلف دکھائی دے لیکن دونوں کو ایک ہی طرح سے پالے پوسے جارہے ہیں۔ ایک انسان کا دونوں کو ایک ہی طرح سے پالے پوسے جارہے ہیں۔ ایک انسان کا بی اور دونوں ایک ہی طرح سے پالے پوسے جارہے ہیں۔ ایک انسان کا بی اور دونوں کو ایک ہی طرح سے پالے پوسے جارہے ہیں۔ ایک انسان کا کھوج کی اور دونوں کو ایک ہی رشتے میں منسلک کر دیا ہے۔ ہتم کی پیشان کا نے ہے اور جو ایک بی رشتے میں منسلک کر دیا ہے۔ ہتم کی پیشان بو یا بھو جی کا انداء سب کے لئے بیدائش کا وقت مقررہ اور قبل اس کے کہ بیدائش خور میں آئے سلمان پرورش مہیا ہو جاتا ہے۔ پھر کے بعد دیکرے طفولیت، دشد و بلوغ، شباب، سن کمال اور بالآخر ضعف و انحالی کمنزلیں آئی ہیں، زندگی کے ظہور، نشوو نما اور زوال و انحالیا کا افسوں سب کے لئے یکساں ہے۔

اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْبَ ثُمَّ حَعَلَ مَنْ ، يَعْدَ ضُغْبَ قُوَّةً ثُمَّ حَعَلَ مَنْ ، يَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَ شَيْنَةً \* يَخْلُقُ مَا يِشَاءً ج و هُو الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ (٣٠ ٤٥)

یہ اللہ بی کی کار فرمائی ہے کہ اس نے تمہیں اس طرح بیداکیا ہے کہ پہلے نا توانی کی حالت بوتی ہے پھر نا توانی کے بعد قوت آتی ہے۔ پھر قوت کے بعد دوبارہ نا توانی اور بڑھا پاہوتا ہے، وہ جو کچیہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ علم اور قدرت رکنے والا ہے۔

آلَمْ تَرَ أَذَّ اللَّهُ اتَّرَلَ مِن السَّمَآءَ مَآءَ فَسَلَكَهُ يَنَابِيْعَ وِ الْآرْضَ ثُمَّ يُحْرِجُ بِمِ زَرْعًا تُحْتَلِفًا الْوَالَهُ ثُمَّ يَهِيْحُ فَتَرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ خُطَامًا \* إِنْ قَ ذَلِكَ لَذِكْرِى لأولى الْآلِبابِ : ٥ (٣٩: ٢١)

کیاتم نہیں دیکھتے کہ اند نے آسان سے پانی برسایاز مین میں اس کے چشمے رواں ہو گئے پھر اُسی پانی سے رنگ برنگ کی کمیتیاں لہلمااٹھیں پھر ان کی نشوہ نامیں ترتی ہوئی اور پوری طرح پک کر بیار ہوگئیں۔ پھر (ترتی کے بعد زوال طاری ہوااور) تم دیکھتے ہوکہ ان پر زردی چھاکئی بالآخر خشک ہو کر چور چور ہوگئیں۔ بلاشبہد دانشمندوں کے لئے اس صورت حال میں بڑی ہی عبرت ہے۔

جہاں تک غذا کا تعلق ہے، جوانات میں ایک قسم ان جانوروں کی ہے جن کے ہے دود سے ہرورش پاتے ہیں اور ایک اُن کی ہے جو عام غذاؤں ہے ہرورش پاتے ہیں۔ غور کرو! نظام ربوبیت نے دونوں کی ہرورش کے لئے کی عجیب سروسلمان مہیا کر دیا ہے۔ انسان کو لے لو۔ جو نہی وہ پیدا ہو تا ہے اس کی غذا اپنی ساری خاصیتوں اور مناسبتوں کے ساتھ خود بخود مہیا ہو جاتی ہے۔ اور ایسی جگہ ہے مہیا ہوتی ہے جو اس کے لیے سب سے قریب اور موزوں ہے۔ مال اپنے بچے کو جوش اور محبت میں سینے ہے لکا لیتی ہے اور ویس اس کی غذا کا سرچشمہ بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر ویکو! میں اس کی خذا کا سرچشمہ بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر ویکو! اس میں غذا کی نوعیت، مزاج میں اس کی حالت کا درجہ ہدرجہ کس قدر لی نظار کھا گیا ہے اور کس طرح کے بعد دیکرے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ابتدامیں بچہ کا معدہ اسٹا کردور ہوتا ہے کہ اسے بہت ہی بلکے قوام کا دودھ ملنا چاہیے۔

چنانچہ نہ صرف انسان میں بلکہ تام حیوانات میں ساں کا دورہ بہت ہی بلکے قوام کا ہوتا ہے لیکن جوں جول ہے کی عمر اور محدہ قوی ہوتا ہے، دورہ کا قوام بھی بدلتا جاتا ہے۔ بہاں تک کہ بلے کا عمر درضاعت پورا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا معدہ عام غذاؤں کے ہضم کرنے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے اور اس منزل پر ماں کا دورہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کویار بویدت البی کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس کے دورہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ہر طرح کی غذا استعمال کر سکتا

خَلَتُهُ أَمُّهُ كُرْهُا وَ وَضَعَتُهُ كُرْهُا \* وَ خَلَّةً وَ فِصَلَّةً ثَلْتُونَ شَهْرًا \* (٤٦ : ١٥)

اس کی ماں نے اسے متکلیف کے ساتھ ہیٹ میں رکھ اور متکلیف کے ساتھ جنا اور حمل اور وودھ چھڑانے کی مدت (کم از کم) تیس مہینوں کی ہے۔

پھر دیکھو! کارسازِ فطرت کی یہ کیسی کرشمہ سازی ہے کہ جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے۔ محبتِ مادری کا یہ شعلہ خود بخود دھیما پڑتا جاتا ہے۔ یہ تحبت مادری ہے جو مال کے دل میں شریف ترین جذبات کو نشوو نا دیتی ہے اور انے بچے کی خاطر وہ بڑی ہے بڑی قربنی ہے بھی وریخ نہیں کرتی۔ پھرجوں جوں بچہ بڑھتا جاتا ہے۔ محبتِ ماوری کے جذبے کی شدت کم ہوتی جاتی ہے اور پھر ایک و قت آتا ہے جب کہ یہ جذبہ حیوانات میں تو بالکل باقی نہیں دہتا لیکن انسان میں بھی اس کی گر مجوشیاں باقی نہیں رہتیں۔ ایساکیوں ہوتا ہے کہ بیچے کے پیدا ہوتے ہی محبت کاایک عظیم ترین جذبه ماں کے ول میں موجزن ہو جائے اور پھر ایک خاص و قت تک قائم رو کر رفتہ رفتہ غامب ہو جائے اس لئے کہ نظام ربوبیت کی کار فرسائی ہے اور اس کا مقتضیٰ یہی تھا۔ ربوبیت چاہتی ہے کہ جب تک بیچے کو ہرورش کی احتیاج باتی رہے اس کی پرورش ہواس لئے ماں کی محبت میں بھی ہے کی پرورش کا جوش انتابی زیادہ تماجب ہے کی عمراس مدیک پہنچ کنی کہ مال کی پرورش کی احتیاج ہوتی نہ رہی، تو اس ذریعہ کی ضرورت بھی ہاتی نہ رہی۔ اب اس کا ہاتی رہنا مال کے لئے بوج اور بیجے کی نشو و نما کے لئے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بیجے کی احتیاج کاسب سے نازک وقت اس کی نٹی نٹی طفولیت تھی اس کے ماں کی محبت میں بھی سب سے زیادہ جوش اسی و قست تھا بھر جوں جوں بچہ بڑھتا کیا یہ احتیاج کم ہوتی کئی۔ بلاشب مال کی محبت اپنے بعے کے لئے جمیشہ زندہ رہتی ہے جاہے وہ کتناہی بڑاکیوں نہ جو جائے۔ لیکن اس کی محض ایک سماجی قدر ہوتی ہے۔ بیچے کی طفولیت کے عہد میں محبت مادری کا جو فطری اور جبلی جوش ہوتا ہے وہ کچھے اور ہی ہوتا ہے۔ انسان اور حیوانات کے بچوں کی پرورش میں ضرور تھوڑاسا فرق ہوتا ہے۔مثلًا جب انڈے سے مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تواس کی جسمانی ساخت اور طبیعت دو دھ پینے والے بچوں سے مختلف ہوتی ہے وہ اول دن سے ہی معمولی اور عام غذائیں کھاسکتے ہیں۔ بشرطیکہ کملانے کے لئے کوئی شفیق نگران موجود ہو، چنانچہ جوں ہی مرغی کا بچہ انڈے سے مخلتا ہا اپنی غذا ڈھونڈ نے لکتا ہے اور ساں چن چن کر غذا اس کے سامنے ڈالتی جاتی ہے اور منہ میں لے کر کھانے کاطریقہ بتاتی جاتی ہے یا ایساکرتی ہے کہ خود کھالیتی ہے مگر ہضم نہیں کرتی۔ اپنے اندر اسے بلکااور نرم بناکر محفوظ رکھتی ہے اور جب بحدایتی غذا کے لئے منہ کھولتا ہے تواس میں اتار دیتی ہے۔

#### ربوبيت معنوي:

پراس سے بھی عجیب تر نظام ربوبیت کامعنوی پہلوہے۔ فارج میں زندگی اور پرورش کا کتناہی سروسلمان کیا جاتا، مفید نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ہر وجود کے اندر اس سے کام لینے کی ٹھیک ٹھیک استعداد ودیعت نہ ہوتی۔ ہس یہ ربوبیت ہی کا فیضان ہے کہ ہر محکوق کی ظاہری اور باطنی بناوٹ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اس کی ہر قوت اس کے سلمان پرورش کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے اور اس کی ہر چیزاے زند در بنے اور نشوو ناپانے میں مدو دیتی ہے کوئی مخلوق اپنے جسم و قویٰ کی ایسی نوعیت نہیں رکھتی جو اس کے حالات پرورش کے تقاضوں کے خلاف ہو۔
اس سلسلہ میں مولانا آزاد نے زندگی کی دو حقیقتوں کو نمایاں کیا ہے جن کی طرف قرآن نے بار بار متوجہ کیا ہے ایک وہ جے تقدیر کہتے ہیں انگریزی میں اس کے لئے "قسمت" کا عام سالفظ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری حقیقت عبادت ہے "ہدایت" ہے۔

#### تقدير

تقدیر کے معنی کسی چیز کے لئے ایک خاص طرح کی حالت ٹھبراؤ دینے کے ہیں۔ خواہ یہ ٹھبراؤ کیت میں ہویا کیفیت میں ہویا کیفیت میں ہویا کیفیت میں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت نے ہر وجود کی جسمانی ساخت اور معنوی قوئی کے لئے ایک خاص طرح کااندازہ شمبرا دیا ہے جس سے وہ باہر نہیں جا سکتا اور یہ اندازہ ایسا ہے جو اس کی زندگی اور نشوو تا کے تام احوال و ظروف سے شمیک مناسبت رکھتا ہے؛

وَ خَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدُّرَهُ تَقْدِيْرًا (٣: ٢)

اور اس نے تام چیزیں پیدائیں پھر ہر چیز کے لئے (اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق) ایک خاص اندازہ ٹھېرا دیا۔ .

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یک بابت ہے کہ ہر گردو پیش میں اور اس کی پیداوار میں جیشہ مطابقت پائی جائی ہے اور ہر
ایسا کیوں ہے کہ ہر مخلوق اپنی ظاہری و باطنی بناوٹ میں ویسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ اس کا گردو پیش ہے اور ہر
گردو پیش ویساہی ہوتا ہے جیسی اس کی مخلوقات ہوتی ہے؟ ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ یہ اس کے حکیم وقد یرکی تمہرائی
ہوئی تقدیر ہے اور اس نے ہر چیز کی خلقت و زندگی کے لئے ایسا ہی اندازہ مقرر کر دیا ہے اس کایہ قانون تقدیر صرف
جواتات و نباتات کے لئے ہی نہیں ہے بلکہ کا تنات ہستی کی ہر چیز کے لئے ہے یہاں تک کہ سیاروں کا نظام بھی اس

وَ الشُّمْسُ تَجْرَىٰ لِلسَّتَقَرِّ أَمَّا ﴿ زُلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ٥٠ (٣٦: ٣٨)

اور (دیکمو) سورج کے لئے جو قرار کاہ ٹھېرا دی گئی ہے، وہ اسی پر چلتا ہے اور یہ عزیز و علیم خدا کی، اس کے لئے تقدیر ہے۔

محلوقات اور اس کے کردو پیش کی مطابقت کا یہی قانون ہے جس نے دونوں میں بابد کر مناسبت بیدا کردی ہے اور ہر مخلوقات اور اس کے کردو پیش کی مطابقت کا یہی قانون ہے جس میں اس کے لئے پرورش اور نشوو نما کا سامان ہوتا ہے اڑنے والا پرند، تیر نے والی مجملی چلنے والے چو پائے ، دینگئے والے حشرات ان میں سے ہر ایک کو ویساہی جسم ملاہے جواس کے پرند، تیر نے والی مجملی چلنے والے چو پائے ، دینگئے والے حشرات ان میں سے ہر ایک کو ویساہی جسم ملاہے جواس کے

گردوبیش کے لئے موزوں ہے۔ وریامیں پرند نہیں ہیدا ہوتا اس لئے کہ گردو پیش اس کے تقاضائے پرورش کے مطابق نہیں۔ خشکی میں مجھنی ہیدا نہیں ہوتی کیونکہ خشکی اس کی حیات کے لئے موزوں نہیں، اگر فطرت کی اس تقدیر کے ظاف ایک خاص کردو پیش کی مخلوق دوسرے قسم کے ماحول میں چلی جاتی ہے تو یا تو وہاں زندہ نہیں رہتی یازندہ رہتی ہے تو پور بندریج اس کی جسمانی ساخت اور طبیعت بھی دیسی ہی ہو جاتی ہے جیسی اس کے کردو پیش میں ہوتی پہلے۔ پوران میں سے ہر نوع کے لئے مقامی مؤثرات کے مختلف کردو پیش ہیں سرد آب و ہواکی ہیداوار سرد آب و ہواکی حقوق کرم آب و ہوا کے لئے ہے۔ قطب شمالی کے قرب و جوار کار پچھ خطِ استواء مواسک سے قرب میں نظر نہیں آ سکتا اور منطقہ عازہ کے جانور منطقہ یاردہ میں مفقود ہیں اور یہی قانونِ فطرت یا قانونِ تقدیر ہے۔ آئیے ہم ربوبیت کے دوسرے عنصر یعنی ہدایت پر نظر ڈالیں:۔

#### بدايت:

پدایت کے معنی راہ دکھانے، راہ پر تکانے اور رہنمائی کرنے کے ہیں اور اس کے مختلف مراتب واقسام ہیں جن
کی تفصیل آ کے آئے گی۔ بہاں صرف اس ابتدائی مرتبہ ہدایت کا ذکر کرنا ہے جو تام مخلوقات پر ان کی پرورش کی
ضروری راہیں کھولتا، انہیں زندگی کی راہ پر تکاتا اور ضروریات زندگی کی طلب و صول میں رہنمائی کرتا ہے۔ فطرت کی بدایت ربویت کی بدایت ربویت کی وسئیر نہ ہوتی تو مکن نہ تعاکہ کوئی مخلوق بھی دنیا کے سلمانِ
جدایت و پرورش سے فائدہ اٹھا سکتی اور زندگی کی سرگرمیاں ظہور میں آسکتیں۔ اس کے بغیر ساز بستی بی خاموش ہو
جاتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بدایت وجدان کا فطری البہام اور حواس واوراک کی چدرتی استعداد ہے۔ یہ فطرت کی رہنمائی ہے۔
ہائل سے اندر پہلے وجدان کا البہام بن کر فودار ہوتی ہے پھر حواس واوراک کا چراغ روشن کر دیتی ہے۔ یہی وہ باطلی توت
ہائل سے اندر پہلے وجدان کا البہام بن کر فودار ہوتی ہے پھر حواس واوراک کا چراغ روشن کر دیتی ہے۔ یہی وہ باطلی توت
ہو جبر مخلوق کو زندگی اور پرورش کی راہوں پر لگاویتی ہے۔ انسان کا پچہ ہویا جوان کا، جوں پی شکم ماور سے باہر آتا
ہوسنا شروع کر ویتا ہے۔ بنی کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی نیسی نیسان مند میں لیتا ہے تو خود بخودانہ میں
پوسنا شروع کر ویتا ہے۔ بنی کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی نیسی مادرے ہیں، ان کی آنکھیں بھی نہیں ہوسی میں
پوسنا شروع کر ویتا ہے۔ بنی کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی نیسی مدرے ہیں۔ ان کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی میں
لیکن ماں جوش محبت میں انہیں چات رہی ہے ہوا تک نہیں، جبلی طور پر معلوم کر لیتا ہے کہ اسے پستان مند میں
لیکن ماں جوش محبت میں انہیں جات میں ہوں وہ وہ انی ہدایت ہے جو قبل اس کے کہ حواس وادراک کی دوشنی
لین جان ہو ہو بی کی دورش و ذندگی کی راہوں پر لگاو۔ تی ہو قبل اس کے کہ حواس وادراک کی دوشنی
دور ہی بے کواس کی ہدورش و ذندگی کی راہوں پر لگاو۔ تی ہو۔

اگر تمہدے کرمیں بنی ہے تو تم نے دیکھا ہو گاکہ جب وہ حلا ہوتی ہے توکیا کرتی ہے؟ سمجمو کہ وہ پہلی مرتبہ حلا ہوئی ہے، اس حالت کا اسے کوئی تجربہ نہیں لیکن جو نہی وضع عل کا وقت قریب آتا ہے وہ کسی چھنوظ کوشے کی جستجو شروع کرویتی ہے اور کسی مناسب جگہ کے لئے مکان کا ایک ایک کونہ دیکھتی پھرتی ہے، پھر خود پخود ایک علیمہ داور محفوظ ترین کوشہ چھائٹ لیتی ہے اور وہاں بچہ ویتی ہے۔ پھر یکایک اس کے اندر بیچ کی مضاظت کی طرف ہے ایک مجبول خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یکے بعد دیگر ہے اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ یہ کون سی قوت ہے جو بنی کے اندر یہ خیال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ یہ کون سی قوت ہے جو بنی کے اندر یہ خیال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ یہ کون سی قوت ہے جو بنی کے اندر یہ چگہ کی مضرورت ہوگی۔ یہ کونسا البام ہے جوائے خبر دار کر دیتا ہے کہ بنا بچوں کا دیشمن ہے اور ان کی ہوسو تکھتا پھرتا ہے اس لئے جگہ بدلتے رہنا چاہیے۔ بلاشبہ یہ رہومت البنی کی وجد انی کیفیت و بدایت ہے جس کا البام ہر مخلوق کے اندر اپنی نمود رکھتا ہے اور جوان پر زندگی اور پر درش کی تاہم رابیں کھول ویتا ہے۔

بدایت کا دوسرامر تبد مواس اور مدر کات ذبنی کی بدایت ہے اگر چہ حیوانات اس جوہرِ وساغ ہے محروم ہیں ہے قگر و عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے تاہم فطرت نے انہیں ہمی ان کی ضرورت کے مطابق احساس وادر اک کی اتنی قوت عظاکر دی ہے جو انہیں اپنی زندگی اور معیشت کے لئے در کار تحی اور جس کی مدد سے وہ اپنے رہنے سہنے، کھانے پہنے، توالد و سناسل اور حفاظت و نگرانی کے تام و نفائف صن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہتے ہیں لیکن مواس و ادر اک کی یہ بدایت ہر حیوان کے لئے ایک ہی طرح کی نہیں ہے بلکہ ہر ایک کو اس کی ضرورت اور مقتضیات کے مطابق علی گئی ہے، پیوان کے لئے ایک ہی طرح کی نہیں ہے بلکہ ہر ایک کو اس کی ضرورت اور مقتضیات کے مطابق علی گئی ہے، پیل اور چیو ٹئی کی قوتِ شلمہ بہت دور رس ہوتی ہے اے اسی قوت کے ذریع سے اپنی غذا حاصل کرنا ہوتی ہے۔ پیل اور عقل ہی قوت کو زیع سے اپنی غذا حاصل کرنا ہوتی ہے۔ پیل اور عقل کی مقابہت تیز ہوتی ہے کیونکہ اگر ان کی شاہ تیز نہ ہو تو بلندی میں ہرواز کرتے ہوئے وہ اپنا شکار نہ دیکھ سکیں، یہ سوال بالکل غیر ضروری ہے کہ حیوانات کے حواس و ادر اک کی یہ حالت اول دن سے تھی یا احوال و ظروف کی ضروریات اور قانون مطابقت کے موثرات سے بتدریج خبور میں آئی ہے اس لئے کہ خواہ کوئی صورت ہو بہر حال یہ فطرت کی بخشی ہوئی استعدادے۔

اب یہ بلت واضح ہوگئی ہوگی کہ قرآن کے مطابق ہر مخلوق کے لئے اس کی ہرورش و معیشت کا ایک مکمل نظام
کار فرما ہے جو ربوبیت البی کا مظہر ہے۔ یہی ربوبیت البی ہے جس نے ہر وجود کو اس کی ساخت اور بناوٹ کے لخاظ
سے سناسب و موزوں سلمان پرورش (تسویہ) عطاکیا اور ہر مخلوق کے لئے اس کے خواص کے مطابق ایک خاص طرح کا
اندازہ (تقدیر) تمہرادیا۔ اور پھر ہر مخلوق کو ایک ایسا خارجی اور معنوی اور اک (ہدایت) بخشاکہ وہ دنیا کے سلمان جیات
ہے پرورش و معیشت کا پوری طرح فائد واٹھا سکے۔ قرآن نے ربوبیت کے ان مراسب کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ قرآن ۔

الَّذِيْ خَلَقَ فَسُولَى مَرُ ﴿ ۞ وَ الَّذِيْ قَدَّرَ فَهَذَى مَرُ ۞ ﴿ ٣٠٨٧ ﴾ ٣ - ٣) وہ پرورد کارِ عالم جس نے پیداکیا پھراسے ٹھیک ٹھیک درست کر دیا اور جس نے ہر وجود کے لئے ایک اندازہ ٹھہرادیا پھراس پر راہ (علی) کھول دی۔

### غايتِ حقيقي:

اس طرح قرآن نے ان مظاہرِ تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو کا تناتِ حیات میں سرگرم علی ہیں، راو بیتِ البی کے مراسب بیان کئے ہیں۔ جس کی غرض و غلیت یہ ہے کہ نہ صرف توجید البی کا عبوت فراہم کیا جائے بلکہ ذہبنِ انسانی پریا امر بھی آشکارا کر دیا جائے کہ کا تنات خلقت اور اس کی ہر محقوق کی بناوٹ کچے اس طرح واقع ہوئی ہے کہ ہر چیز ایک خاص مقصد کے تحت ایک خاص نظام و قانون میں باہد کر منسلک ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں جو حکمت و مصلحت کے خال ہوں۔

خُلِقَ اللَّهُ السَّمُوتِ و الْأَرْصِ مَا أَلِحَقَ \* انَّ فَيْ ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُوْمِنِينَ ٥ (٢٩: ٤٤)

اند نے آسانوں کو اور زمین کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیداکیا ہے اور بِناشبہداس بات میں اربابِ ایمان کے لئے (معرفتِ حق کی) نیک بڑی سی نشاتی ہے۔

رُبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِاطِلاً = (١٩١:٣)

اس نے آسانوں اور زمینوں کو حکمت و مصلحت کے ساتھ بیداکیا ہے اس نے رات دن کے اختلافات اور ظہور کا ایسا استقام کر دیاکہ رات ، دن پر لپٹی جاتی ہے اور دن ، رات پر لپٹیا آتا ہے اور سورج چاند دونوں کو اس کی قدرت نے مسؤ کر رکھا ہے ۔ سب (اپنی اپنی جکمہ) اپنے مقررہ وقت تک کے لئے کردش کر رہے ہیں ۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَّاءً وَ الْقَمْرَ نُوْرًا وَ قَدْرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّبْنِنَ وَ الْجِسَابَ \* مَاحَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الْآ بِالْخَقِّ ، يُفَصِّلُ الآيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ٥ (١٠) ٥)

وہ (کار فرمائے قدرت) بس نے سورج کو در خشندہ اور چاند کو روشن بنایا اور پھر چاند کی گروش کے لئے سنرلیں تھہرا دیں تاکہ تم برسول کی گفتی اور او قات کا حساب معلوم کر لو۔ بلاشبید اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا ہے مگر حکمت و مصلحت کے ساتھ وہ ان تام لوگوں کے لئے جو جانے والے ہیں (علم و معرفت) کی نشانیاں الگ الگ کرکے واضح کر دیتا

-2-

فطرت کے جال و زیبائی کے لئے بھی یہی 'بالحق محالفظ استعمال کیا ہے یعنی کا نشات میں تحسین و آرائش کا قانون کام کر رہاہے جو چاہتا ہے کہ جو کچر ہنے ایسا بنے کہ اس میں حسن و جال اور خوبی و کمال ہو۔

خَلَقَ السَّمَوْتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورِكُمْ \* (٦٤ ٣)

اس نے آسانوں کو اور زمینوں کو حکمت و مصلحت کے ساتھ ہیداکیا اور تمہاری صور تیں بنائیں تو نہایت حسن وخوبی سے بنائیں۔

اسی کئے وہ قانون مجازات پر (یعنی جزااور سزاکے قانون پر) اس "تخلیق بالحق" سے استشہاد کرتا ہے۔ دنیامیں ہر چیز کوئی خاصر رکھتی ہے جواپنے عل سے ایک خاص تتیجہ پیدا کرتی ہے اوریہ تام خواص و تنائج لازی اور اعلی ہیں پر کیونکر مکن ہے کہ انسانی اعمال میں بھی اچھے اور برے خواص نہ ہوں۔ اور ان کے ویسے ہی تنائج برآمہ نہ ہوں جو قانون فطرت دنیا کی ہر چیز میں اچھے برے کا امتیاز رکھتا ہے کیاانسان کے اعمال میں امتیاز ہے جائے گا؟

أَمْ خَبِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرْخُوا السَّيَاتِ أَنْ نُجْعَلَهُمْ كَالَّدِيْنَ امنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴿ سُوآءَ تَخْلُهُمْ وَ عَمَاتُهُمْ ﴿ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ٤٠٥ وَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْصَ بِالْخَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْس ۗ إِنَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٥٠ (٩٥: ٢١ - ٢٢)

جو لوگ برائیاں کرتے ہیں کیا وہ معجمتے ہیں ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں کے جو ایمان لائے اور جن کے اعمال اپنے ہیں؟ یعنی دونوں برابر ہو جائیں۔ زندگی میں بھی اور سوت میں بھی اگر ان لوگوں کی فہم و دانش کا فیصلہ بہی ہے توکیاہی براان کا فیصلہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسانوں کو اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ بیداکیا ہے اور اس لئے بیداکیا ہے کہ ہر جان اپنی کمائی کے مطابق بدلہ پالے اور ایسانہیں ہو گاکہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو۔

معادیا مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی اسی 'تکلیق بائحق' سے استشہاد کیا کیا ہے۔ کا تنات کی ہر چیز کوئی نہ کوئی مقصد اور منتہیٰ رکھتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسانی وجود کے لئے بھی کوئی نہ کوئی مقصد اور منتہیٰ ہواور یہ منتہیٰ آخرت کی زندگی ہے کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتاکہ کا تنات ارضی کی یہ بہترین محکوق صرف اسی لئے بیدا ہواور چند دن جی کر فنا ہو طائے۔

آوَامٌ يَتَفَكُّرُوا فَيْ ٱنْفُسِهِمْ ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ آجَلِ مُسَمَّى ﴿ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ آجَلِ مُسَمَّى ﴿ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ آجَلِ مُسَمًّى ﴿ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ آجَلِ مُسَمًّى ﴿ وَ اللَّهُ السَّمُوٰتِ وَ الْآرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ آجَلِ مُ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمُوٰتِ وَ الْآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلَّا بِالْحَقِي وَ آجَلِ مُسْتَمَى اللَّهُ السَّمُوٰتِ وَ الْآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلَّا بِالْحَقِي وَ آجَلِ مُسْتَمِّ اللَّهُ السَّمُوٰتِ وَ الْآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلَّا إِلَّا إِلَّا أَلِكُ وَا

کیاان لوگوں نے کبھی آپنے دل میں اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچر ان کے درمیان ہے محض بیکار و عبث نہیں بنایا ہے ضروری ہے کہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا ہو اور اس کے لئے ایک مقردہ وقت تمېراديا بواصل بلت يه ب که انسانوں ميں بېت لوک ايسے پيں جواپنے پرود د کادکی الماقت سے يک علم منکر پيں۔ رپو بيت — تو حيد پر استدلال:

اس موقع پریہ بات بطور خاص قابلِ ذکر ہے کہ قر آن نے سطاہرِ کائٹات کے جن مقاصد و مصالح ہے استدالال کیا ہے ان میں سب سے زیادہ عام استدالل ربوبیت کا استدالل ہے مثلاً توجید باری کے تعلق سے اس کا استدالل یہ ہے کہ کائٹات کے قام اعال و مظاہر کا اس طرح واقع ہونا کہ ہر چیز پرورش کرنے والی اور ہر تافیر زندگی بخشنے والی ہے اور پھر ایک ایک ایسے نظام ربوبیت کاموجو و ہوناجو ہر حالت کی رعایت کر تا اور ہر طرح کی مناسبت محموظ رکھتا ہے ہر انسان کو وجدائی ایک ایسے نظام ربوبیت کاموجو و ہوناجو ہر حالت کی رعایت کر تا اور ہر طرح کی مناسبت محموظ رکھتا ہے ہر انسان کو وجدائی طور پریقین دلاتا ہے کہ ایک جستی موجو و ہے جو ساری کائٹات کو زندگی بخشتی ہے اور تام محکوقات کی پرورش کرتی ہے اور اسی لئے ایسی تام صفات سے متصف ہے جس کی جلوہ آرائی کے بغیر نظام کا ثنات کا ایسا کامل اور بے عیب کار خانہ ہرگر وجو دمیں نہیں آ سکتا تھا۔

وہ سوال کرتا ہے کہ کیا انسانی وجدان یہ باور کر سکتا ہے کہ نظام حیات کا یہ سارا کارخانہ خود بخود عالم وجود میں آگیا ہے اور کوئی ارادہ، کوئی حکمت، اس کے اندر کار فرمانہیں ہے ؟کیا یہ مکن ہے کہ اس کارخانہ وجود کاکوئی کارسازنہ ہو؟کیا یہ پورا نظام حیات محض ایک اندھی بہری فطرت، ہے جان ماذے اور ہے حس الکٹرون کامظہرے اور عقل وارادہ رکھنے والی کوئی جستی موجود نہیں ہے ؟

اگر ایساہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گاکہ پرورد گائری اور کارسازی کا عل تو ہر جگہ موجود ہے مگر کوئی پرورد گازادر
کارساز موجود نہیں، نظم موجود ہے مگر ناظم موجود نہیں، رحمت موجود ہے مگر کوئی رحیم موجود نہیں یعنی سب کچھ
موجود ہے مگر کوئی موجود نہیں انسان کی فطرت مشکل ہی ہے یہ باور کر سکتی ہے کہ علی بغیر کسی عامل کے، نظم بغیر کسی
ناظم کے، قیام بغیر کسی قیوم کے، عارت بغیر کسی معمار کے، نقش بغیر نقاش کے یعنی سب کچر بغیر کسی موجود کے ظہور
پذیر ہوسکتا ہے اس کا وجدان پکار اثمتا ہے کہ ایسا ہونا مکن نہیں اس کی فطرت اپنی بناوٹ میں ایک ایسا سانچہ لے کر
آئی ہے جس میں یقین وایان ہی ڈھل سکتا ہے شک اور اشکار کی اس میں سمائی نہیں۔

قرآن کہتا ہے، یہ بات انسان کے وجدائی افتان کے ظاف ہے کہ وہ نظام کا تنات کا مطالعہ کرے اور ایک ایسی 
ہتی کا یقین جو رب العالمین ہے، اس کے اندر جاک نہ اشح وہ کہتا ہے کہ خفلت کی سرشاری اور سرکشی کے ہیجان میں 
انسان ہر چیز کا منگر ہو سکتا ہے لیکن اپنی فطرت سے اسحار نہیں کر سکتا۔ وہ ہر چیز کے ظاف جنگ کر سکتا ہے لیکن اپنی فطرت کے فاف بنگ کر سکتا ہے لیکن اپنی فطرت کے فاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا وہ جب اپنے چاروں طرف زندگی اور پرورد کاری کا ایک عالمکیر کارفانہ پھیلا ہوا 
دیکھتا ہے تواس کی اپنی فطرت اور اس کا اندرون صدا دیتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے ضرور کوئی یہ کوئی اس کا بنانے والا 
اور پیدا کرتے والا بھی ہے۔

یادر کھناچاہیے کہ قرآن کا اسلوب بیان یہ نہیں ہے کہ نظری مقدمات اور قربنی مسلمات کی شکلیں تر ہیب و سے اور پر ان پر دلیل و بربان کی عارتیں اٹھائے بلکہ وہ انسان کے فطری وجدان و ذوق سے مخاطب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے: فدا پر ستی کا جذبہ انسانی فطرت کا فمیر ہے اگر ایک انسان اس سے انکار کرنے لکتا ہے تو یہ اس کی غفلت ہے اور ضروری ہے کہ اے غفلت سے چو محادی نے دائل ہوش کے جانیں لیکن یہ والا ٹی ایسے نہیں ہونے چاہئیں۔ جو محض ذہ نی کا وشوں کا مظہر ہوں، بلکہ ایسے ہوئے چاہئیں جو اس کے نبال خانہ دل پر وستک ویں اور اس کے فطری وجدان کو پیدار کو ویدان کو دیں۔ اگر اس کا وجدان بیدار ہوگیا تو پھر انبیات ایمان سے لئے بحث و دلیل کی کوئی ضرورت باتی ندر ہے کی بلکہ خود بخودایمان کی دوج اس کے اندر جاگ ایٹے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن خود انسان کی فطرت ہی سے انسان پر ججت التا ہے۔ بخودایمان کی دوج اس کے اندر جاگ انٹے کی ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن خود انسان کی فطرت ہی سے انسان پر ججت التا ہے۔ بخودایمان کی مؤرث میں انگی مِن المَنْ مُن المُن بُدُورُ وَ اللّٰ الصّار وَ مَن يُحْرِجُ الْحَی مِن المُنْ اللّٰ مُن المُن بُدُورُ وَ اللّٰ الصّار وَ مَن يُحْرِجُ الْحَی مِن المُن اللّٰ مُن المُن بُدُورُ وَ اللّٰ المَن اللّٰ مَن المُن اللّٰ مَن المُن بُدُورُ اللّٰ مَن وَ مَن المُن اللّٰ المُن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ المُن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ المَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ المَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ المُن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مَن اللّٰ المُن اللّٰ مَن اللّٰ مَن مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ المَن اللّٰ مَن اللّٰ المَن اللّٰ مَن مُن اللّٰ المَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن مَن اللّٰ مَن مَن اللّٰ مَن مَن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مَن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مَن مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مَن مَن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مَن اللّٰ مَن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مَن مَن اللّٰ مَن مَن اللّٰ مَن مَن اللّٰ مَن مَن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مَن مَن مُن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مَن مَن مُن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مَن مَن اللّٰ مَن مُن مُن اللّٰ مَن مُن مُن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مَن مُن اللّٰ مَن مُن ا

وہ کون ہے جو آسمان میں (سیلے جوئے کارفان حیات) سے اور زمین (کی وسعت میں پیدا ہونے والے سامانِ رزق)

ہم تمہیں روزی بخش رہا ہے؟ وہ کون ہے جس کے قبضے میں تمہارا سننا اور دیکھنا ہے؟ وہ کون ہے جو ہے جان ہے جاندار کو اور جاندار سے بان کو بخالتا ہے؟ پھر وہ کون سی جستی ہے جو یہ تام کارفان خلقت اس نظم و نگرانی کے ساتھ چلارہی ہے؟ (اس کے سواکون ہو سکتا ہے) اچھا تم ان چلارہی ہے؟ (اس کے سواکون ہو سکتا ہے) اچھا تم ان کے ہوجب تمہیں اس بات سے ابتاد نہیں تو پھر کیوں ایسا ہے کہ خفلت و سرکشی سے نہیں ہجتے ہاں ہے شک یہ اللہ ہی جو تمہارا پروورد کاربر حق ہے اور جب یہ حق ہے تو حق کے ظہور کے بعد اسے نہ ماتنا کمراہی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اس جس سے جو تمہاری سمجو پر) تم حقیقت سے منہ پھرائے کہاں جارہے ہو۔

ایک دوسرے موقع پر قرآن پوچھتاہے:

أَمَّنُ خُلَقَ السَّموتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّبَاةِ مَاءً ، فَالْبَثْنَا بِمِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ، مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبُوا شَجَرَهَا مُ وَالدُّ مُعَ اللَّهِ مُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعْدِلُونَ \* 0 أَمَّنُ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ حَعَلَ بَلْكُمْ أَنْ تُنْبُوا شَجَرَهَا فَ وَالدُّ مَ اللَّهِ \* بَلْ آكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* 0 أَمَّنْ يُجِيْبُ اللَّهُ طَلَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ الشَّوّةِ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ \* وَالله مُعَ اللَّهِ \* وَالدُّحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشُرًا ، بَيْنَ يَدَى الله اللهِ \* وَالدُّحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشُرًا ، بَيْنَ يَدَى لَلْهُ \* وَالنَّهُ مَعْ اللهِ \* وَالله مُعَ اللهِ \* وَالدُّحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِيْحَ بُشُرًا ، بَيْنَ يَدَى لَلْهُ \* وَالدُّحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِيْحَ بُشُرًا ، بَيْنَ يَدَى لَا اللهُ مَعْ اللهِ \* وَالله مُع اللهِ \* وَالله مُع اللهِ \* وَالله مُع اللهِ \* وَالله مُع اللهِ \* وَاللهِ مُع اللهِ \* وَالله مُع اللهِ \* وَاللهِ مُعْ اللهِ \* وَاللهِ مُعْ الله وَالله مُع اللهِ \* وَالله مُع الله \* وَالله مُعْ الله وَالله وَلّه وَلَا الله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله

وہ کون ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے تمہارے گئے آسان سے پائی برسایا بھراس آپاشی سے خوشن باغ آگائے والتک تمہارے بس کی بات نہ تھی کہ ان باغوں کے درخت آگائے وی الار بادوں کا کرنے والا) اللہ کے ماتی کوئی دوسرا معبود بھی ہے۔ (افسوس ان لوگوں کی سمجہ پر حقیقت مال کتنی بی ظاہر ہو)۔ مگر یہ وہ لوگ بیں بن کا شیوہ ہی کئی روی ہے۔ اچھا بتناؤ وہ کون ہے جس نے زمین کو (زندگی و معیشت کا ٹیمکانا) بنا دیااس کے درسیان بنری ہوری کر دیں اس کی (درستی کے لئے) پہاڑ باند کر دسیے اور دریاؤں میں (یعنی دریا اور سمندر میں) ایسی دیوان کر دی (کہ دونوں اپنی اپنی جی بحد ودر بہتے ہیں) کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے؟ افسوس کتنی واضح بات ہے ماروں کوئی دوسرا بھی ہے؟ افسوس کتنی واضح بات ہے ماروں کوئی دوسرا بھی ہے؟ افسوس کتنی واضح بات ہے ماروں کی دونوں میں آخران کو برطف کے ماتھ کوئی دوسرا بھی ہے؟ افسوس کتنی واضح بات ہے ماروں کہ کی اللہ سے ماروں ہوگر کی دوسرا بھی ہو جو افران کا درد دکھ اللہ یہ ساتھ کوئی دوسرا بھی ہو دو کوئی ہو اپنی زمین کا جائشین بنایا۔ کی ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود ہے؟ (ہرگز نہیں) اندکی ذات اس سامجھ فوشخری دینے وائی ہوائیں چلاتا ہے؟ کی اللہ کی ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود ہے؟ (ہرگز نہیں) اللہ کی ذات اس سامجھ فوشخری دینے وائی ہوائیں چلاتا ہے؟ کی اللہ کی ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ (ہرگز نہیں) اللہ کی ذات اس سامجھ نوشخری دینے وائی ہوائیں گراتا ہے ہی کی اللہ کی ساتھ کوئی دوسرا معبود ہی ہو اور وائی وی ہو اور وائی قال و شروع کی دوسرا معبود بھی ہو (اور اٹسائی عقل و شروع کی دوسرا معبود بھی ہو (اور اٹسائی عقل و کیاں ہیش کرو۔

ان سوالات میں سے ہر سوال اپنی جگد ایک مستقل دلیل ہے کیونکد ان میں سے ہر سوال کاصرف ایک ہی جواب ہے 'وہ فطرتِ انسانی کا ایک عالمگیر اور مسلّمہ اذعان ہے۔ قرآن کے وہ بے شمار مقامات جن میں کا تنات ہستی کے سروسمان پرورش اور نظام ریوبیت کی کارسازیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل قرآنی استدلال کی بنیاد ہیں اور اسی سے توجید اللّی کا تابعہ ہوتی ہے۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِمَ ۞ أَنَّا صَبَيْنَا الْمَآةَ صَبًّا ۞ ثُمُّ شَقَقُنَا الْأَرْضَ شَقًا ۗ فَاتَبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۖ فُو وُعِنَبًا وُ قَصْبًا ۚ فَ وَيَتُونَا وَ نَحْلًا ۞ وَحَدَآئِقِ غُلْبًا ۚ فَ وَكَهَةً وَ اَبًا ۚ فَمَاعًا لَّكُمْ وَلَانْعَامِكُمْ ۞ (٨٠١ ٢٤:٨٠)

انسان اپنی غذا پر نظر ڈالے (جوروز وشب اس کے استعمال میں آتی ہے)۔ ہم پہلے زمین پر پانی برساتے ہیں۔ پھر اس کی سطح ثق کر دیتے ہیں۔ اناج کے دانے ، انکور کی بیلیں، کی سطح ثق کر دیتے ہیں۔ اناج کے دانے ، انکور کی بیلیں، محبود کے خوشے ، سبزی ترکاری، زیتون کا تیل، در فتوں کے جھنڈ اور قسم قسم کے میوے ، طرح طرح کا چارہ (اوریہ سب کچر کس کے لئے !

ان آیات میں "فلینظر الانسان "کے زور پر غور کرو، انسان کتنا ہی غافل ہو جائے اور حق فی ذیر کی سے کتنا ہی اغاض کرے لیکن دلائل حقیقت کی وسعت اور ہر گیری کا یہ حال ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اس کی جاہوں ہے او جمل تہمیں ہو سکتیں، ایک انسان دنیا کے قام مظاہر کی طرف سے آنکویں بند کر لے لیکن اہنی غذا کے ذرائع کی طرف سے بہرحال آنکویں بند نہیں کر سکتا جو غذا اس کے سامنے رکھی ہے اس پر نظر ڈالے یہ کیا ہے؟ گیہوں کا بیک دانہ اچما! کمیہوں کا ایک دانہ اچما! کمیہوں کا ایک دانہ ایک بختی و تکمیل سے کہ تام مرحاوں پر غور کمیہوں کا ایک دانہ اینی ہتھیلی پر رکھ لو اور اس کی پیندائش سے لے کر اس کی پیندگی و تکمیل سے کے تام مرحاوں پر غور کرو، کیا یہ ایک حقیر سادانہ بھی وجود میں آسکتا تھا، اگر تام کار خان ہستی ایک خاص نظم و تر تیب کے ساتھ اس کی بناوٹ میں سرگرم نہ دہتا؟ اور اگر دنیا میں ایسا باقاعدہ نظام اشتراکیت موجود ہے توکیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کان ظم اور کار فرما دہو؟

## سورهٔ نحل میں یہی استدلال، ایک دوسرے پیرایہ میں نمو دار ہوا ہے: ۔

وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً \* نُسْقِيْكُمْ بِمَا فِي بُطُونهِ مِنْ ﴿ بَيْنَ فَرْتِ وَ دَم لَبَنَا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّرِبِيْنَ ٥ وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً \* نُسْقِيْكُمْ بِمَا فِي بُطُونهِ مِنْ ﴿ بَيْنَ فَرْتِ وَ دَم لَبَنَا خَالِصًا سَآبِغًا لِللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لَقَوْمٍ وَ مِنْ تَمْرُتِ النَّبِحِيلِ وَ الْأَعْنَابِ تَتَجِدُونَ مِنْهُ سَكُرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا \* إِنَّ فِي ذَلِكَ اللَّهُ لِقَوْمٍ لِي مِنْ تَمْرُتِ النَّبِحِيلِ وَ الْأَعْنَابِ تَتَجِدُونَ مِنْهُ سَكُرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا \* إِنَّ فِي ذَلِكَ اللَّهُ لِقَوْمٍ لِي مِنْ تَمْرُتِ النَّبِحِيلِ وَ الْأَعْنَابِ تَتَجِدُونَ مِنْهُ سَكُرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا \* إِنَّ فِي ذَلِكَ اللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِي مِنْ لَوْلِ وَ وَرَدَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِنَا لِمُؤْلِقُولِ وَاللَّهُ لِلللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللْمُعْلِيلِي لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِلللللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللللللللَّهُ للل

اور (دیکھو) یہ چارپائے (جنہیں تم پالتے ہو) ان میں تمہارے غور کرنے اور نتیجہ شالنے کی کتنی بڑی عبرت ہے؟ ان کے جسم سے ہم خون وکٹافت کے درمیان دودھ پیداکر دیتے ہیں جو پینے والوں کے لئے بے غل وغش مشروب ہوتا ہے (اسی طرح) محجور اور انگور کے پھل ہیں جن سے نشہ کاعرق اور ایجی غذا دونوں طرح کی چیزیں حاصل کرتے ہو، باشہد اس بات میں ادبابِ عقل کے لئے (ربویہتِ اللی کی) بڑی ہی نشانی ہے۔

وَ أَوْخَى رَبُكَ إِلَى النَّحْلِ آنِ الْحَذِيْ مِنَ الْجَبَالِ بُيُونَا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ أَنَّ ثُمُ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ قَاسُلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذَلُلًا \* يَخْرُجُ مِنْ ابْطُونِهَا شَرَابُ خُنْلِفُ ٱلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَالَهُ لِلنَّاسِ \* إِنَّ فِي الشَّمَرَاتِ قَاسُلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذَلُلًا \* يَخْرُجُ مِنْ ابْطُونِهَا شَرَابُ خُنْلِفُ ٱلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَالَهُ لِلنَّاسِ \* إِنَّ فِي الشَّمَرَاتِ قَاسُلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذَلُلًا \* يَخْرُجُ مِنْ ابْطُونِهَا شَرَابُ خُنْلِفُ اللَّهُ الْوَانُهُ وَنِهِ شِفَالَهُ لِلنَّاسِ \* إِنَّ فِي الشَّعْرِ فَي اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِلْهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللْهُ لِللَّهُ لِللْهُ لِللَّهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللَّهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللَّهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللَهُ لِللْهُ لِللَّهُ لِللْهُ لِلِيْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لَا لِهُ لِللْهُ لِللْهُ لَاللَهُ لَلْهُ لَهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لَاللَهُ لَلْكُ لَوْلُهُ لَاللَهُ لِلْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْلَهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْلُكُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْكُ لِلْهُ لَلْهُ لِللْهُ لَهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْلِلْلِلْلِلْهُ لِلْهُ لِلْلِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلِلْهُ لِلْلِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْلِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلِلْهُ لِللْهِ لِلْلِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلِلْمُ لِلْلِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْلِلْهُ لِلْهُ لِلْلِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْلِلْمُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْمُلْمُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِللْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِللْهُ لِللللْهُ لِللْهُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْهُ لِللللْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلللللْمُ لِلْمُ لِللْهُ لِللللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِلْمُ لِلْمُ

اور (پھر دیکھو) تمہارے پرورد کارنے شہد کی منجی کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان شہنیوں میں جو اس غرض کے لئے بلند کر دی جاتی ہیں، اپنے لئے گھر بنائے پھر ہر طرح کے بھولوں ہے دس چو ہے پھر اپنے پرورد کارکے ٹھہرائے ہوئے طریقوں پر کامل فرمائبر داری کے ساتھ کامزان ہوئیں ( چنانچہ تم دیکھتے ہوکہ) اس کے شکم سے مختلف دنگتوں کارس شکلتا ہے جس میں انسان کے لئے شفا ہے۔ بلاشبہداس بات میں ان لوگوں کے لئے جو غورو فکر کرتے ہیں (ریوبیت اللہی) کی عجاجب آفرینیوں کی بڑی ہی نشانی ہے)۔

جس طرح قرآن نے وجودِ خالق کے جبوت میں جابجا خلقت سے استدلال کیا ہے اسی طرح وہ نظام حیات اور تخلیقِ

کا تنات کے احوال سے ربوجیت کا بھی استدلال کرتا ہے۔ یعنی ونیامیں ہر چیز مربوب ہے اس لئے ضروری ہے کہ کوئی
رب بھی ہواور ونیامیں ربوجیت کا مل اور ہے داغ ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ رب کامل ہواور بے داغ ہو۔

زیادہ واضح لفظوں میں اسے بوں اواکیا جا سکتا ہے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیامیں ہر چیزایسی ہے کہ اسے پرورش کی
احتیاج ہے اور اس کی پرورش کے سلمان مہیا ہیں بس ضروری ہے کہ کوئی پرورش کرنے والا بھی موجود ہو۔ یہ پرورش
کرنے والاکون ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ نہیں ہو سکتا جو خود محتاجے پرورش ہو۔ قرآن کی مندرجہ ذیل آیات اس استدلال پر
مبنی ہیں:

أَفَرَءَ يُتُمُّمُ مَّا تَخُرُنُمُونَ \* 0 ءَائْتُمُ تَزْرَعُـوْفَةً أَمْ فَحْنُ الـزُّرِعُونَ 0 فَوْ فَشَاءُ جَعَلْنَهُ جُطَامًا فَظَلْتُمْ فَفَكُهُونَ 0 إِنَّا لَمُغْرَمُونَ \* 0 بَلَّ فَحْنُ نَحْرُومُونَ 0 أَفَرَءَ يُتُمُ الْلَآءُ الَّذِي تَشْرَبُونَ \*0 \* أَنَّتُمُ أَنْزَلْتُمُوهُ بَنَ الْمُزْنِ آمْ فَحْنُ الْمُنْزِلُونَ 0 فَوْ فَشَاءَ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ 0 أَفَرَءَ يُتُمُ النَّارَ الَّبِي تُورُونَ \* 0 ءَانْتُمْ أَنْشَاتُهُمْ شَجَرَعْهَا أَمْ فَحْنُ الْمُنْشِوْنَ 0 (٥٥ : ٣٢-٧٢)

ا ہجاتم نے اس بات پر غور کیا کہ جو کچھ تم کاشت کاری کرتے ہواہے تم اُکاتے ہو یاہم اُکاتے ہیں اگر ہم چاہیں تواہ 
پُورا پُوراکر دیں۔ اور تم صرف یہ کہنے کے لئے رہ جاؤکہ افسوس ہیں تو اس تقصان کا تاوان ہی دینا پڑے کا بلکہ ہم تو
اہنی محنت کے سارے قائدوں ہے ہی محروم ہوگئے۔ اچھاتم نے یہ بات بھی دیمجی کہ یہ پانی جو تمہارے پینے میں آتا ہے
اے کون برساتا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اے (سمندر کے پانی کی طرح) کڑوا کر دیں پھر کیا اس تعمت کے لئے ضروری
نہیں کہ تم شکر گزار ہو؟ اچھاتم نے یہ بات بھی دیمجی کہ یہ آگ جو تم سلکاتے ہو تو اس نے لئے لکڑی تم نے پیدا کی یا ہم
بیدا کر دہے ہیں۔

#### ربوبيت - وجودِ معاد پر استدلال:

اسی طرح وہ 'تخلیق ہالحق' سے معادیا حیات بعد الممات پر بھی استدالا کرتا ہے بہی وہ منزل ہے جس کی طرف پورا
کاروانِ جستی چلا جارہا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ انسان کو محض اس لئے بنایا گیا ہوکہ وہ چندروز زندہ رہے پھر سر تاسر نیست و
نابود ہو جائے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان جو کر ڈارض کی بہترین محکوق ہے اور جس کی جسمانی اور معنوی نشوو نما کے
لئے فطرتِ کا تنات نے اس قدر اجتمام کیا ہے وہ کوئی بہتر استعمال اور بلند تر مقصد ندر کھتا ہو؟ خالقِ کا تنات نے جب ہر
چیز کو ایک خاص غرض و غایت کے لئے تخلیق کیا ہے تو کیونکر باور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے ایک بہترین مربوب
یہنی انسان کو محض اس لئے بنایا ہو کہ مہمل اور بے تقیجہ چھوڑ دے۔

أَفَحَسِبُتُمْ أَنَّنَا خُلَقْنَكُمْ عَبَثًا وُ أَنَّكُمْ اِلِيْنَا لَا تُرْجَعُون ۞ فَنَعلى اللَّهُ الْمَلِكَ الْحَقُ ۖ لَا ۖ إِلَٰهَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكَ الْحَقَّ ۖ لَا ۖ إِلَٰهَ اللَّهُ هُوَ ءَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۞ (٢٣) ٩٠١-١١٦)

کیا تم نے ایسنا سمجد رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر کسی مقصد و نتیجہ کے پیداکیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں؟ اللہ جو اس کا تناب ہستی کا حقیقی حکمران ہے اس سے بہت بلند ہے کہ ایک پیکار و عبث فعل کرے۔ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ جو (جہانداری کے) عرش بزرگ کا پرورد کار ہے۔

أَوَلَمُ يَتَفَكَّرُوا فِيَّ أَنْفُسِهِمْ ٣ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّموتِ وَ الْآرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَّ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ اجل مُسَمَّى \* وَ إِنَّ كَنِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِفَآيْ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ ٥ (٣٠٣)

کیاان لوگوں نے اپ ول میں کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسانوں اور زمین کو اور جو کچے ان کے درمیان بے محض بیکار وعیث نہیں بنایا ہے ضروری ہے کہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا ہو اور اس کے لئے ایک مقررہ و قت شحیرا دیا ہو۔ اصل یہ ہے کہ انسانوں میں بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پرورد کار کی طاقات سے یک قلم منکر ہیں ۔
یہاں تک ہم نے یہ بات اسی سادہ طریقے پر بیان کر دی جو قر آن کے بیان و خطاب کاطریقہ ہے لیکن اس مطلب کو علمی بحث و گفتگو کے پیرائے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وجودِ انسان کر ڈارضی کے سلسان خلقت کی آخری اور اعلیٰ ترین کڑی ہے مولئا آزاد لکھتے ہیں کہ اگر ہیدائش جیات سے لے کر انسانی وجود کی تکمیل تک کی تاریخ پر نظر ڈائی جائے تو یہ ایک ناقابلِ شمار مدت کے مسلسل نشو وار تقائی تاریخ ہوگی۔

گویا فطرت نے الکوں کروڑوں پرس کی کارفرمائی و صفاعی ہے کرۃ ارض پرجو اعلیٰ ترین وجود بیارکیا ہے۔ وہ انسان ہے۔ ماضی کے لئے اس نقط: بعید کا تصوّر کرو، جب بھارا یہ گڑرہ سورج کے ملتہب کرہ ہے الگ ہوا تھا، نہیں معلوم کتنی مدت اس کے تحدید اور معتدل ہونے میں گزر کئی اور یہ اس قابل ہوا کہ زندگی کے عناصر اس میں نشود فاپا سکیں اس کے بعد وہ وقت آیا جب اس کی سطح پر نشوو فاکی سب ہے پہلی داغ بیل پڑی اور پھر نہیں معلوم کتنی مدت کے بعد زندگی کا وہ اولین تم وجود میں آسکا جے پروٹو وفاکی سب ہے پہلی داغ بیل پڑی اور پھر نہیں معلوم کتنی مت اس پر گزرگئی کہ اس دور نے بسیط ہے مرکب تک اور حیلتِ عضوی کی فشوو فاکا دور شروع ہوا اور نہیں معلوم کتنی مت اس پر گزرگئی کہ اس دور نے بسیط ہے مرکب تک اور ادئی سامیں عظوی کی فشوو نا کا دور شروع ہوا اور نہیں مبال تک کہ حیوانات کی ابتدائی گڑیاں ظہور میں آئیں اور پھر الکموں برس اس میں عکل گئے کہ یہ سلسلہ فرجود انسان تک ہور کے بعد اس کے ذہنی اد تقاکا برس اس میں عکل گئے کہ یہ سلسلہ فرجود انسان کے جواد دیا انسان کے ہور کے بعد اس کے ذہنی اد تقاکا سلسلہ شروع ہوا اور بالآخر ہزادوں برس کے اجتماعی اور ذہنی او تقا کے بعد وہ انسان کے ہور پذیر ہو سکا جو کرۃ ارضی کے سلسلہ شروع ہوا اور میں انسان ہے۔ کویاز مین کی بیدائش سے لیکر ترقی یافتہ انسان کی تکمیل تک جو کچھ گزد چکا ہور دیکی بنتا سنور تاریا ہے وہ تھم ترانسان کی بیدائش سے کر ترقی یافتہ انسان کی تکمیل تک جو کچھ گزد چکا ہور دیکی بنتا سنور تاریا ہے وہ تھم ترانسان کی بیدائش و تکمیل ہی کی سرگزشت ہے۔

سوال یہ ہے کہ جس وجود کی ہیدائش کے لئے فطرت نے اس درجہ اجتمام کیاہے، کیایہ سب کچیہ اس لئے تھاکہ وہ پیدا ہو، کھانے ہے اور مرکر فنا ہو جائے۔ قدرتی طور پر اس سلسلہ میں ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وجود انسانی اپنے ماضی میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہید دیگرے متنفیز ہوتا اور ترقی کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچتارہا ہے تو مستقبل میں بھی ہی ہی ہی ترقی وار تقاء کیوں جاری نہ رہے اگر اس بات پر ہیں تعجب نہیں ہوتا تاکہ ماضی میں ہے شمار صورتیں پیشیں اور کے بعد دیگرے نئی زندگیاں ظہور میں آئیں تو اس بات پر کیوں تعجب ہو، کہ انسان کی موجودہ زندگی کامٹنا بھی باتکل مٹ جانا دیگرے بلکہ اس کے بعد بھی ایک اعلیٰ ترشکل اور زندگی ہے۔

أَيْحُسَبُ الْإِنْسَالُ أَنْ يُتَرَكَ سُدَى أَنَّ أَلَمَّ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مُنِيَ يُمْنِي ۖ كُمْنِي ۖ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوَّى ﴿ (٣٨٣٦.٧٥)

کی انسان خیال کرتاہے کہ وہ مہمل چیوڑ دیا جائے کااور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہوگی کیااس پریہ حالت نہیں گزر چکی کہ بیندائش سے پہلے نطف تھا پھر نطفہ سے علقہ ہوا (یعنی جونک کی شکل ہوگئی) پھر علقہ سے (اس کاڈیل ڈول) بینداکیا گیا پھر (اس ڈینی ڈول کو) ٹھیک ٹھیک درست کیا۔

لْتُرْكُبُنُ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ \* ٥ (١٩: ١٩)

کہ تم کو درجہ بدرجہ ایک حالت ہے دوسری حالت پر بہنچناہے۔

ربوبیت — وحی پر استدلال:

اسی طرح قر آن نظام ریوبیت یار حمتِ النی کے اعال سے نیکی اور بدی کے ان قوانین پر بھی استدلال کرتاہے جو حیاتِ انسانی میں کار فرما ہیں اور وحی و رسالت کی دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ جس رب العالمین نے ہر چیز کی جسمانی نشوو نا کے لئے ایسا نظام قائم کررکھا ہے ، کیونکر ممکن ہے کہ اس نے روحانی فلاح و سعادت کے لئے کوئی قانون قاعدہ مقرر نہ کیا ہو جس سے انسان کی روحاتی ضرور توں کی تکھیل ہو۔

حُمَّ ٥٠ تُنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ٥٠ (٢٠١٠)

یہ اللہ کی طرف سے کتاب (ہدایت) نازل کی جاتی ہے جو عزیز اور حکیم ہے۔ قرآن ہے شک ان لوگوں سے واقف ہے جو وحی البیٰ کے اصول پر شبہہ کرتے ہیں۔

وُ مَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِمَ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءٍ \* (١: ٦)

اور الله کے کاموں کی انہیں جو قدرشناسی کرنی تھی یقیناً انہوں نے نہیں کی جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے اپنے کسی بندے پر کوئی چیز نازل نہیں گی۔

اس کے لئے قرآن جسمانی دنیاکی تغیل پیش کرتاہے کہ جس طرح انسان کی جسمانی ضرور توں کی تکمیل کے لئے ایک باقاعدہ تظام موجود ہے،اسی طرح اس کی روحانی بدایت کے لئے بھی سروسلمان مہیاکیاگیا ہے۔ ربوبیتِ النبی، خداکی تخکیقی سرگرمیوں کا ایک مظہر ہے جواس کی صفت رحمت پر دالات کرتاہے جس کے بارے میں مولاتا آزاد کے خیالات کو اسکے بلب میں بیان کیاگیا ہے۔

# صفتِ رحمت

ربویت البی کانظام جس پر گزشته باب میں روشنی ڈالی کئی ہے زندگی کی ایک جاذبِ توجہ حقیقت ہے لیکن موالنا آزاد لکھتے ہیں کہ کا تناتِ جستی کے ہر کوشہ میں ربوبیت البی ہے بھی زیادہ و سیج حقیقت کار فرماہے جس پر خود ربوبیت کا انحصار ہے۔ قرآن اے رحمت یار جانیت یار حمیت سے تعبیر کرتا ہے۔ جوہر محکوق کو جال و تکمیل عظا کرتی ہے قرآن کا ادشاد ہے کہ:

> وَ رَحْمَنِیْ وَسِعَتْ کُلْ شَیْء م (۱۰۶:۷) اور میری رحمت دنیاکی ہر چیز کو کمیرے ہوئے ہے۔

قرآن کی پہلی سورہ یعنی سورہ فاتی کی دوسری آیت میں رحمت کے تصور کو واضع طور پر پیش کیا گیاہے۔ بلکہ سورہ فاتی کے سرعنوان "بسم اللہ الرحمٰن الرحیم" ہی میں اس تصور کی نقش آرائی کر دی گئی ہے اس میں "الرحمٰن" اور اقرار حیم " کے جو الفاقا استعمال کئے گئے ہیں دونوں کا مادہ رحمت ہے۔ عربی میں رحمت کے معنی میں ایسی رقت و نری جس سے کسی دوسرے کے لئے شفقت کا اظہار ہو ہی رحمت میں محبت، شفقت، فضل اور احسان سب کا مفہوم داخل ہے الرحمٰن کے معنی ہیں جس میں رحمت ہے اور 'الرحیم مکامفہوم ہے، ایسی ذات جس میں نے صرف رحمت ہے بلکہ جس سے بعث رحمت کا ظہور ہو تارہتا ہے یا ایسی ہستی جس سے کا تیات ظلقت کی ہر شے ہر کمی فیضیاب ہوتی رہتی ہے۔ ان دونوں صفیتوں کو لیک ساتھ واضح کرنے میں قرآن کا مقصد یہ ہے کہ رحمتِ البی کی ہر کیری کو واضح کیا جائے۔ ربو بیت کی خامنہ بی نہیں ہے۔ اس پورے کیا جائے۔ ربو بیت کی غایت کا نتات کی پرودش ہے لیکن صرف پرورش ہی زندگی کا منتہ بی نہیں ہے۔ اس پورے کی جائے۔ اس پورے کی طرفایز ہستی کی تحکیق ہے معنی ہو کر دہ جائی اگر اس کے ہر عمل میں بتدریج بناؤ اور سنوار کا خاصد یہ جوتا۔ فلسفہ کہتا ہے کہ کلا خابی ہوتا۔ فلسفہ کہتا ہے کہ معنی ہوکر دہ جائی اگر اس کے ہر عمل میں بتدریج بناؤ اور سنوار کا خاصہ یہ جوتا۔ فلسفہ کہتا ہے کہ کلا خابی ہوتا۔ فلسفہ کہتا ہے کہ دی تھی ہوتا۔ فلسفہ کہتا ہے کہ دوتا۔ فلسفہ کہتا ہے کا منتہ کی تحکیق ہے معنی ہوکر دہ جائی اگر میں بتدریج بناؤ اور سنوار کا خاصہ یہ جوتا۔ فلسفہ کہتا ہے کہ

فطرت کامنشاء اور مقتضاء یہ ہے کہ وہ بنائے، سنوادے اور نکھادے۔ بناؤ کامزاج اعتدال چاہتا ہے اور حسن تناسب کا متقافی ہوتا ہے اور اعتدال و ستاسب دنیا کے تام تعمیری حقائق کی اصل ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ فطرت کا تنات میں صرف تعمیر کی ضرورت کیوں ہے۔ محض ہم آہنگی کیوں ہے انحواف و تجاوز کیوں نہیں؟ فلسف ان سوالات کا جواب نہ وہ سکا۔ ایک مشہور فلسفی کا قول ہے کہ جس مقام ہے یہ کیوں 'شروع ہوتا ہے فلسفہ کی سرحد ختم ہوجاتی ہے لیکن قرآن اس کا جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ نظر ورت 'رحمتِ البی کی ضرورت ہے۔ رحمتِ البی چاہتی ہے کہ جو کچھ ظہور میں آئے وہ جمیل و زیبا ہو اور اسی لئے ایسا ہوتا ہے۔ قرآن سوال کرتا ہے:۔

قُلْ لِكُنْ مَّا فِي السَّمَوَٰتِ وَ الْأَرْصِ \* قُلْ لِلَّهِ \* كُتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرُّجْمَةُ \* (١٢:٦)

آسان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے لئے ہے؟ (اے پیغمبر") کید دیجے کہ اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے لئے ضروری ٹھبرالیاہے کہ رحمت ہو۔

اس سلسله میں مولانا آزاد نے قر آن کی متعدد آیات پیش کی بیں جن میں اس امر پر زور دیاگیا ہے کہ کا ثناتِ ہستی کے ہر ذرہ میں حسن و خوبی ہے اور یہ تمام کار گاوِ عالم اسی لئے بنا ہے کہ انسان کو اس سے فائدہ پہنچے اس آیتِ قر آنی میں اسی مداقت کو بیان کیاگیا ہے۔

وَ سُخَرَلَكُمْ مَّا فِي السَّموتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا مِنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِقُوْمٍ يُنَفَكُرُونَ ۞ (٥٥:٤٥)

اور آسانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیاہے (یعنی ان کی قوتیں اور عاقیریں اس طرح تمہارے تصرف میں دے دی گئی ہیں کہ جس طرح چاہو کام لے سکتے ہو۔) بلاشبہدان لوگوں کے لئے جو غور کرنے والے ہیں اس بات میں (معرفت حق کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

موالنا آزاد لکھتے ہیں کہ کانتات ہستی میں دھمت الہٰی کا نظام کچھ اس طرح کارفرماہ کہ بیک وقت ہر مخلوق کو یکسال طور پر نفع پہنچاناہ آرایک عالی شان محل میں رہنے والنا انسان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ تام کارفائ ہستی اُسی کی کاربر آریوں کے لئے ہے تو ٹھیک اسی طرح ایک چیو بٹی بھی یہ کہ سکتی ہے کہ فطرت کی ساری کارفرما فیاں صرف اسی کی فرور توں کو پورا کرنے کے لئے ہیں اوز کون ہے جو اس بات سے انکار کر سکتا ہے۔ کیا ٹی الحقیقت سورج اس لئے نہیں ہے کہ اس کے واسطے دطوبت مہیا کر سے اور جوااس لئے نہیں ہے کہ ہیو بٹی کو حرارت پہنچائے، کیا بارش اس لئے نہیں ہے کہ اس کے واسطے دطوبت مہیا کر سے اور جوااس لئے نہیں ہے کہ اس کی مال تک تک مالی مقام و پناہ کاہ فراہم نہیں نہیں ہے کہ اس کی ناک تک مالی مقام و پناہ کاہ فراہم نہیں کرتی ؟ وراصل فطرت کی بخشائشوں کا قانون کچھ ایسا عام اور ہر گیر واقع ہوا ہے کہ یک وقت ہر مخلوق کو یکسال طور پر گئرہ پہنچاتا ہے:

وَ مَا مِنْ ذَابَةٍ فِي الأرْضِ وَلا ظَهْرٍ يُطِيرُ بِجِناحِيْهِ الْآ أُمَمُ أَمْثَالُكُمُ \* (٣٨:٦) اور زمين كے تام جانور اور (پردار) بازووں سے اڑنے والے تام پرند دراصل تمہاری ہی طرح استیں ہیں۔

## تخريب وتعمير:

البتدید حقیقت قراسوش نہیں کرنی چاہیے کہ دنیاعالم کون و فساد ہے، یہاں ہر بننے کے ساتھ بگرتا ہے اور ہر بکھرنے کے ساتھ سفتاہے جس طرح سنگ تراش کا پتھر کو تو ڈتا پھو ڈنااس سٹے ہوتاہے کہ ذوبی و دلا ویزی کا ایک پیکر سید کر دے۔ اسی طرح کا تنات عالم کا تام بکاڑ بھی اسی سٹے ہے کہ بناؤ اور خوبی کا فیضان ظہور میں آئے۔ فطرت اسی نبج ہستی کی عارت کا ایک ایک گوشہ تیار کرتی رہتی ہے وہ پوری احتیاط اور توجہ کے ساتھ اس کادخانہ کا ایک ایک کیل پرزہ ڈھالتی رہتی ہے۔ اور حسن و خوبی کی حفاظت کے سٹے ہر دکاوٹ کامقابلہ اور ہر نقصان کا ازالہ کرتی رہتی ہے، تعمیر و تحمیل کی بہی سرگرمیاں ہیں جو بطاہر تخریب و تباہی کی جواناکیاں دکھائی و یتی بیسے حالات کا ذانہ ہستی میں تخریب کہاں ہے جو کچھ و قوع پذیر ہوتا ہو وہ تعمیر ہی کا جبوت ہے۔ سمندروں میں طوفان، دریاؤں میں طفیاتیاں، پہاڑوں میں آتش فضائی، جاڑوں میں برف بادی، گرمیوں میں باوسموم ہارش میں ہنگامہ ابرو باد و برق و رعد یہ سب اگرچہ بظاہر خوش آتنہ نہیں ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر حادثہ کا تنات ہی تعمیر و درستگی کے لئے اتناہی ضروری ہے جس قدر کوئی مفید سے مفید چیز تمہاری نظر میں ہوسکتی ہے۔ اگر سمندروں میں طوفان نہ اٹھتے تو سیدانوں خوس اور کر کو بارش کا ایک قطرہ بھی میسرنہ آتا۔ اگر بادلوں میں گرج کوئی نہ ہوتی تو بادان دحمت کا فیضان بھی نہ ہوتا۔ اگر آئش فشاں بہاڈوں کی چوشیاں نہ بھی تیم سرنہ آتا۔ اگر بادلوں میں گرج کوئی نہ ہوتی تو بادان دحمت کا فیضان بھی نہ ہوتا۔ اگر آئش فشاں بہاڈوں کی چوشیاں نہ بھی تیم سے کہ اندر یہ کھولتا ہوالاوا ہیدا ہی کیوں کیا گیا؟

لیکن تمبیں جاتنا چاہیے کہ اگریہ مادّہ نہ ہوتا تو زمین کی قوتِ نشوو ٹا کا ضروری عنصر مفقود ہو جاتا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی جانب قرآن نے جا بجااشارے کئے ہیں۔ مثلًا قرآن کہتا ہے:۔

وَ مِنْ الْبِيمَ يُرِيْكُمُ الْبَرُقَ خَوْفًا وَ طَعَمًا وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ فَيُحْيِ بِهِ الْأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُوْنَ ٥ (٣٠: ٢٤)

اور (دیکمو) اس کی قدرت و حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بجلی کی چک اور کڑک نودار کرتاہے اور اس سے تم پر خوف اور امید دونوں کی حالتیں طاری ہو جاتی ہیں اور آسمان سے پاتی برساتا ہے اور پانی کی تامیر سے زمین مرف کے بعد دوبارہ جی اٹھتی ہے۔ بلاشبہداس صورت حال میں ان لوگوں کے لئے جو عقل و سینش رکھتے ہیں۔ (حکمت البیٰ کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

## جاًلِ فطرت:

قرآن كہتا ہے كہ فطرت كى سب سے بڑى بخشائش اس كا عالمكير حسن و جال ہے جو رحمتِ الني كا عكس ہے۔
فطرت صرف بناتى اور سنوارتى بى نہيں بلكد وہ اس طرح بناتى اور سنوارتى ہے كہ اس كا ہر نقش نظر افروز ہوتا ہے۔
وراصل كائنت بستى كاماية خمير بى حسن و زيبانى ہے، فطرت نے جس طرح اس كے بناؤ كے لئے عناصر بيدا كئے اسى طرح چر فوجودكى آرائش و زيبائش كے لئے روشنى، دنك، فوشبو اور نفركى تخليق كى۔
ورامل علم الْعیْب و الشّهادة الْعر بُرزُ الرَّحیْمُ ١٥ الَّذِي احْسنَ كُلُّ شَيْء خلفة (٢٦ ٢٠)

یہ اللہ ہے محسوسات اور غیر محسوسات کا جانئے والا، طاقت والا، رحمت والا، جس نے جو چیز بنائی حسن وخوبی کے ساتھ بنائی۔ در میں مصروب سے مستور سے ایساں کی میں میں اور فیتر میں آپ کر دار میں کو اور میں اور میں اور میں اور میں اور م

بلاشبہہ ہم کا ثناتِ ہستی میں خوبی و دلر ہائی کے پہلو پہ پہلوزشتی و بدصورتی کے مظاہر بھی پاتے ہیں، بلبل کی نغمہ سنجیوں کے ساتھ ساتھ زاغ و زغن کا شور و غونا بھی ہم سنتے ہیں، سازِ فطرت کے تاروں میں اتار پڑھاڈ کے تام آہنگ موجود ہیں اور کا ننات ہستی میں سناسب و ہم آہنگی کا یہی قانون کار فرما ہے۔

تُسبّحُ لَهُ السَّمُوتُ السّبُعُ و الْارْضُ و منْ فَيْهِنَ \* وَ إِنَّ مَنْ شَيْءِ الْا يُسبِّحُ محمّدهِ و لكن لأ تَفْفَهُوْنَ نَسْبِيْحَهُمْ \* إِنَّهُ كَانَ خَلِيْهًا غَفُورًا ۞ (١٧ : ٤٤)

ساتُوں آسانوں اور زمین اور جو کوئی بھی ان میں ہے سب اپنی بناوٹ کی خوبی اور نسفت کے کمال میں اللہ کی بڑائی اور پاکی کا (زبانِ حال سے) اعتراف کر رہے ہیں اور اسٹانہیں (بلکہ کا ثنات خلقت میں) کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو (زبانِ حال سے) اس کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو مگر (افسوس کہ) تم (اپنے جہل و غفلت ہے) اس تران تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ بلاشہہ وہ بڑا ہی ٹبر دہار (اور) بڑا ہی بخش وینے والا ہے۔

قرآن کہتا ہے حسن عبارت ہے تناسب و موزونیت سے اور ہر وجود کویہ خوبی عطاکی کئی ہے اور اس کی ساخت و ترکیب میں کوئی تقص نہیں ہے۔

فَنَبِرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلَقِينَ ٥ (١٤ ٢٣)

پس کیا ہی بابر کمت ذات ہے اللہ کی بنانے والوں میں سب سے زیادہ حسن و خوبی کے ساتھ بنانے والا

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَموتِ طَبَاقًا \* مَا تُرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفُوتٍ \* فَارْجِعِ الْبُصَرَ \* هَلْ تَرَى مِنْ فُطُوْرٍ ۞ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصرَ كَرَّ تَيْنِ يِنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبُصَرُ خَاسِنًا وَ هُوَ حَسِيْرٌ ۞ (٣:٦٧-٤) اس نے تدبہ تد سات آسمان بیدا کئے تو (خدائے) رحمنٰ کی اس صنعت میں کچر نقص ند دیکھے گا، پھر آنکھ اٹھاکر دیکھ محلا تجو کو (آسمان میں) کوئی شکاف نظر آتا ہے بھر دوبار ہ (اچھی طرح) دیکھ (انتیجہ یہ ہو گا) کہ ہر بار نظر ناکام ہو کر اور تشک کر تیرے پاس لوٹ آئے گی۔

اس آیت میں خدائے رحمٰن کی کاریکری کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ قر آن کہتا ہے کہ ہر چیز ایک ایسی ہستی کی ہیداکی ہوئی ہے جو تعرف خالق نہیں بلکہ ساتھ ہی خدائے رحمت بھی ہے اور بہاں رحمت کی کار فرمائی ہوگی وہاں جال و تکھیل کی جلوہ کری بھی ہوگی۔ مولاتا آزاد نگھتے ہیں کہ زندگی میں رحمت کی کار فرمائی نے صرف یہ کہ توحید الہٰی کی شہادت ہے بلکہ وحی اور معاو کا بھی اس سے شبوت ملتا ہے۔

# زندگی کی ہماہمی:

مولاتا آزاد لکھتے ہیں کہ کا تناتِ بستی میں جو سرگری اور بہاہمی نظر آتی ہے وور حمتِ البی کا ایک جلوو ہے وہ کہتے ہیں کہ کا تناتِ بستی کے ہر میدان اور ہر گوٹے میں جہد حیات کا جلوہ نظر آتا ہے اور زندگی بحیثیت مجموعی ایک آزمانش مسلسل ہے۔

لَعْدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فَيْ كَبِدٍ ٥ (٩٠٤)

بلاشبههم في انسان كواس طرح بناياب كراس كي زندكي مشقتون سے محرى بونى ب

تاہم فطرت نے کارفان معیشت کا ڈھنگ کچہ اس طرح کا بنا دیا ہے اور طبیعتوں میں کچہ اس طرح کے جذب اور ولولے وربعت کر دیے ہیں کہ انسان اپ آپ کو ہورے انہماک کے ساتھ کسی نہ کسی مشغولیت اور سرگری میں مصروف رکھتا ہے اور زندگی کا بہی انہماک ہے، جس کی بدولت وہ نہ صرف زندگی کی مشقتیں برداشت کر تاہے بلکہ انہیں مضقتوں ہے اپنی دافت و مسرت کے سلمان مہیا کر لیتا ہے یہ مشقتیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں زندگی کی دلچہی اور محبوبیت بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی ان آزمائٹوں سے خالی ہو جائے تو وہ محبوس کرے کا کہ زندگی کی سادی لذتوں سے محروم ہوگیاہے اور الب زندہ در بنااس کے لئے ایک ناقابلِ برداشت ہوجھ ہے۔ مولانا آزاد نے مختلف النوع انسانی تجربات اور فطرت کے اختلاف و شوع ہے اس بات کا اشہاد کیا ہے۔ اس سلسلہ میں بالخصوص قانونِ ترویج یا اصول سنتے یعنی ہر چیز کے وو دو ہونے کا ذکر کرتے ہیں اور اسے سرگری جیات کی معاون قوت قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا تنسانی تبدی ہر چیز میں جفت اور دو ہوئے کی قوت کا کر رہی ہے۔ ہر چیز میں جفت اور دو ہوئے کی قوت کا کر رہی ہے۔ یعنی ہر چیز دوسری چیز کے مار کمل ہوتی ہے۔ ون کے لئے دات ہے۔ وہ جے کے لئے شام ہے۔ نر کے لئے مادہ ہے مرد کے لئے عورت ہے اور ذندگی کے لئے موت ہے۔

وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجِيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَرُوْنَ ٥ (٥١ : ٤٩)

اور ہر چیزمیں ہم نے جو ڑے ہیدا کر دیے یعنی دو (اور متقابل اشیاء ہیداکیں) تاکہ تم یاد کرو۔

سُبِّعِنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزُّ والْجَ كُلَّهَا عَمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضَ وَ مِنْ انْفُسهُمْ وَ عِمَّا لَا يَعْلَمُونَ 0 (٢٦:٣٦) پاکی اور بزرگی ہے اس ذات کے لئے جس نے زمین کی پیداوار میں اور انسان میں اور ان تام محلوقات میں جن کاانسان کو علم نہیں دو دو اور متقابل چیز س پیدا کیں۔

یبی قانون فطرت ہے جس نے مرد اور عورت میں جذب وانجذاب کے ایسے وجدانی احساسات و دیعت کر دیے بیں کہ اس کی بدولت از دواجی زندگی کے ضروری تقانسوں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

فَاظِرُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ \* جَعْلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وُ مِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ٤ (١١٠٤٢)

وہ آسانوں اور زمین کا بنائے والا، اس نے تمہارے لئے تمہاری بی جنس میں سے جوڑے بنادیے (یعنی مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد)۔ اسی طرح چار پایوں میں بھی جوڑے ہیداکر دیے۔

قر آن کہتا ہے یہ استظام اس لئے ہے کہ محبت اور سکون ہو اور دو ہستیوں کی باہمی رفاقت و اشتراک سے زندگی کی مختیں سہل اور گوارا ہو جا نیں۔

و مِنْ ابِتِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مَنْ انْفُسِكُمْ أَزُواجًا لِنَسْكُنُوْآ اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوْدُةً وَ رَحْمَةً \* انَّ فَى ذَلِكَ لأبتِ لِقَوْمٍ يُنْفَكِّرُوْنَ ۞ (٣٠٠)

اور (دیکھو) اس کی رحمت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تم ہی میں ہے جوڑے پیدا کر ویے (یعنی مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد) تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں سکون عاصل ہو۔ اور پھر (اس کی یہ کارروائی دیکھو) تمہارے ورمیان (یعنی مرد اور عورت کے درمیان) مجبت اور رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ بلاشبہد ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرنے والے بیں اس میں (حکمتِ النبی) بڑی ہی نشانیاں ہیں۔
بقائے انفعے:

مولاتا آزاد لکھتے ہیں کہ کا ثناتِ بستی کا یہ حسن اور یہ اور تقاء زیادہ مدت تک قائم بی نہیں رہ سکتا تھا اگر اس میں خوبی کی بقا اور خرابی کے ازالے کی قوت سرگرم کارند رہتی فطرت بیشہ فساد و نقص کو محوکرتی رہتی ہے اور جن چیزوں میں باتی رہنی خوبی بوتی ہے انہیں باتی رکھتی ہے۔ عام اصطلاح میں اسے بقائے انفع سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن قرآن محض اشیا کے مادی پہلو پر ہی نہیں بلک زندگی میں ان کی عام افادیت پر بھی زور دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کارمحاو بستی میں وہی چیز باتی رہتی ہے جس میں حیلت کے لئے کچھ نے کھ افادہ و فیضان ہو۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَسَالَتُ اوْدِيةً ﴿ بِعَدَرِهَا فَاخْتَمَلَ السَّيْلُ رِبِدَا رَاسًا ﴾ و ممّا يُوْقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلَيْةِ اوْ مَتَاعٍ رَبُدُ مَثْلُهُ ﴾ كذلك بِضَرِّتُ اللَّهُ الْحَقَّ و الْمَاطَلَ عَ فَامَا الرَّبِدُ فَبِذُهِبُ خُفَاءً ﴾ و أمّا مَا يُنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْارْضِ \* (١٣ - ١٧)

فدانے آسان سے پانی برسایا تو ندی نالوں میں جس قدر ۔ انی تمی اس کے معابق بہ سطے جس قدر کو ژاکر کے جماک بن کر اوپر آگیا تھا اسے سیلاب اٹھا کر بہائے گیا اسی طرح جب زیور یا اور کسی طرح کا سامان بنانے کے لئے (مختلف قسم کی وصاحین) آگ میں تہاتے ہیں تو اس میں بھی جماک اٹھتا ہے اور میل بھیل کٹ کر بھل جاتی ہے اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال میان کر ویتا ہے۔ جماک رائیکاں جانے محا (کیول کو اس میں نفع نہ تن )۔ جس چیز میں انسان کے لئے نفع ہوگاوہ زمین میں باتی رہ جائے گ

## قضاء بالحق:

قر آن کہتا ہے کہ جس طرح کا تناتِ بستی کے ماذی نظام میں وہی چیز باقی رہتی ہے جو نافع ہوتی ہے ، محیک یہی عمل معنویات میں بھی جاری ہے کہ وہی چیز باتی رہے کی جو نفع بخش ہو اس سلسلہ میں قر آن وہ اصطعاحات استعمال کرتا ہے 'حق'اور 'باطل'۔

عربی میں بن کاماؤہ دفقق کے جس کا خاصہ جبوت اور قیام ہے یعنی جو بات قائم رہنے والی اور انسٹ جو اسے حق کمیں سے اور باطل متقابل کمیں سے اور باطل متقابل میں جین ہیں جین ایسی چیز جس میں جبات و قیام نہ جو پس جب مجمی حق اور باطل متقابل جو ل کے تو جیت حق کے لئے جو کی۔ قرآن اسے قضاء بالحق سے تعبیر کرتا ہے۔
و فُلْ جَانَةُ الْحُقَّ وَ ذُهْقَ الْسَاطِلُ \* إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ ذُهُوقًا ٥ (٨١٠١٧)

اور كبد دو حق نمو دار جو كيااور باطل نابود جوااور يقيناً باطل نابود بي جونے والا تعال

قرآن میں جہاں کہیں حق کالفظ استعمال کیا گیا ہے تو یہ صرف حق کے بقا و جہات کا دعویٰ بی نہیں ہو تابلکہ اس کے جانچنے کا ایک معیار بھی پیش کرتا ہے تاکہ آسانی ہے استیاز پیدا کیا جا سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کونسی چیز رہنے والی ہے اور کونسی چیز فنا ہوئے والی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی تسبت بھی 'الحق 'کی صفت استعمال کرتا ہے اور ومی تنزیل کو بھی الحق کہتا ہے۔

اگر قطرت کا نتات زندگی کے لئے کار آمد اور بے کار چیزوں کو چھانٹتی نہ رہتی تو زندگی میں ایک انتشار ہرپا ہو جاتا اور تام کارخان جستی درہم برہم ہو جاتا۔ ولو انبع الحلُّ الموآء مُمَّ لعدت السَّموتُ و الأرض و منْ فيْهِنُّ (٢٣. ٧١)

اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیر وی کر ہے۔ تو یقیین کرویہ آسمان اور زمین اور جو کوٹی اس میں ہے سب در ہم ہرہم ہو کر رہ جائے۔

اور جس طرح انسان فائد؛ کے لئے جلد بازیوتا ہے اگر اسی طرح الله انسان کو سرا دیئے میں جلد بازیونا تو (انسان کی لغزشوں، خطاف کایہ حال ہے کہ ) تجمعی کافیصد ہو چکتا اور ان کامقرر دوقت فور آنمو داریوتاں

### تدریج وامبال:

نظرت کے یہ قوانین اس طرح اپنا کام کرتے ہیں کہ کسی حالت میں بھی فوری اور ڈرامائی انداز میں اچانک تبدیلی روز نہیں ہوتی بلکہ ہتدریج ،ن کی نشو و ناہوتی ہے اور ہر نتیجہ کے ظہور کے لئے ایک خاص مدت اور ایک خاص وقت مقرر کر دیا ہے۔ قرآن جہاں یہ کہتا ہے کہ جو بھی (قانونِ حیات) ہم نے نافذ کر دیا ہے۔ اس میں ردو بدل ممکن نہیں، وہیں یہ ارشاد بھی فرماتا ہے کہ ہم اس بنا پر افسان کو کسی نامناسب عذاب میں مبتلانہیں کرتے (۵۱.۲۸) ۔

فطرت نے ہر پیرز کے تدریجی عروج و زوال کے لئے ایک خاص مت مقرر کر دی ہے جس کا جلوہ صرف حیاتِ انسانی ہی میں نہیں بلکہ ہر تخلیق میں دکھائی دیتا ہے۔ ہر چیز کے لئے ایک خاص وقت یا قر آن کی زبان میں "اجل "کا تعین کر دیا گیا ہے جو موجو داتے ہستی میں ہے ہر موجو د کے لئے الگ الگ نوعیت رکھتا ہے۔

تدریج و امہال کا یہ قانون خاص طور پر انسانی اعمال کے لئے ہے تاکہ ہر مرحلہ پر وہ تو تف و تفکرے کام لے اور قانونِ فطرت کی مہلت بخشیوں سے فائد و اٹھائے چنانچہ توبہ و رجوع کے لئے رحمت کا دروازہ کھوارکھا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کارخانۂ حیات میں اگر رحمت نہ جوتی تو زندگی سے کوئی چیز بھی افادہ و فیضان حاصل نہ کر سکتی اور انسان اپنی بدعلیوں کے ساتھ کبھی زندگی کی سائس نہ لے سکتا۔

لَوْ يُوْاجِدُهُمْ بِهَا كَسَبُوْا لَعَجُلَ لَهُمُ الْعَدَابَ ﴿ بَلْ مَهُمْ مَوْعِدُ لَنْ يَجِدُوْا مِنْ دُوْنِهِ مَوْئِلاً ٥ (٨٠١٨) لَوْ يُوَاجِدُهُمْ بِهَا كَسَبُوْا لَعَجُلَ لَهُمُ الْعَدَابَ ﴿ بَلْ مَهُمْ مَوْعِدُ لَنْ يَجِدُوْا مِنْ دُوْنِهِ مَوْئِلاً ٥ (٨٠١٨) الروه ان لوكوں ہے ان كے اعال كے مطابق موافذه كرتا تو فور آعذاب نازل ہو جاتا ليكن ان كے لئے ايك ميعاد مقرر كردى كئى ہے اور جب وہ نمودار ہوكى تواس سے بحنے كے لئے كوئى پناه كى جكد نہ لے كى۔

علی حق اور عملِ باطل دونوں کے لئے تدریج و امبال کا قانون کام کرتا ہے۔ البد عل حق کے لئے تابیل اس واسطے ہوتی ہے کہ اس کی قوت کو تدریجی طور پر نشوو نا پانے کاموقع لے اور باطل کے لئے اس واسطے ہوتی ہے کہ اسے توب ورجوع کی مہلت حاصل ہو سکے۔

كُلًّا نُمِدُ مَوْلاً، ومَوْلاً، منْ عطاً؛ رمّك و ما كان عطاءً ربّك مخطورًا ٥ (٢٠ ١٧)

(اے بینمبر) ہم ان کو اور ان سب کو تہارے پرورد کار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پرورد کار کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے۔

تاجيل:

اگر انسان ان مہلت بخشیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے اور آ کے بڑھ سکتا ہے اور اس کے برعکس اگر وہ ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو ہھر فیصلہ امر کا آخری و قت آ جاتا ہے۔

فَإِذَا جَاءَ اجْلُهُمْ لا يُسْتَأْجِرُ وْنَ سَاعَةً وْلا يُسْتَقْدِمُون ٥ (٦١ ١٦)

سو جب ان کاوقت مقرر آچکتا ہے تواس ہے: توایک گوڑی پیچھے رہ سکتے ہیں نہ ایک گوڑی آ کے بڑے سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر عل کے نتیجہ کے ظہور کے لئے ایک خاص مدت اور ایک خاص و قت مقرر کر دیا گیا ہے۔

فَإِنْ تُوَلُّوا فَقُلْ اذْنُتُكُمْ عَلَى سُوَّامٌ \* وَ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيْبٌ أَمْ بَعِيْدُ مَا تُوْعدُونَ ٥ (١٠٩ ٠ ٢١)

پر اگر یہ لوگ روگر دانی کریں توان سے کہد دو میں نے تم سب کو یکسان طور پر (حقیقتِ حال کی) خبر دے دی اور میں نہیں جاتنا اعالِ بدکے جس نتیجہ کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا وقت قریب ہے یا ابھی دیر ہے۔

لیکن قرآن کہتاہے کہ تم اپنے اوقات شماری کے ہیمانے سے قوانینِ فطرت کی رفتارِ عل کااندازہ نہ الکاؤ۔ فطرت کا دائرہ علی استا وسیع ہے کہ تمہارے معیار حساب کتاب کی بڑی سے بڑی مدت اس کے لئے ایک دن کی مدت سے زیادہ نہیں۔

وَيَسْتَمْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَةً ٥ وَاللَّهِ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَالْف سَنَةٍ بَمَّا تَعُذُوْنَ ٥ وَكَابَنْ مِّنْ قَرْيَةٍ ٱمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةً ثُمَّ اَخَذْتُهَا ، وَالِّي ٱلْصِيْرُ ٥ (٢٢ :٤٨،٤٧)

اور یہ لوک عذاب کے لئے جلد بازی کر دہے ہیں ( یعنی انتخار و شرادت کی داہ سے کہتے ہیں اگر سچے مجے عذاب آنے والا ہ وہ کہاں ہے)۔ سویقین کرو خدااپنے وعدہ میں کبھی خلاف کرنے والا نہیں لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے پرورد کار کالیک دن ایسا آنا ہے جسے تمہارے حساب کاہر اربرس۔ چنانچہ کنتی ہی بستیاں ہیں جنہیں (عرصہ دراز تک) وصیل دی گئی مالاتکه وه ظالم تعیس پسر (جب ظبور تنانج کا وقت آگیا تو) ہمارامواخذه نمودار ہوگیااور (ظاہر ہے کہ) لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔

انسان عموماً اپنال کے فوری تنافج کامتوقع رہتا ہے۔ پیغمبر کے زمانے کے عرب جوان کے کالف ومشکر انسان عموماً اپنال کے فوری تنافج کامتوقع رہتا ہے۔ پیغمبر کے زمانے کے عرب جوان کے کالف ومشکر تعے اکثر انھیں یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ اگر وہ کمراہی میں مبتلا ہیں تو انہیں فوراً اس کی سزا کمنی چاہیے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جزاءِ عمل میں تاخیر کاسطلب یہ ہوتا ہے کہ تو۔ ورجوع کی مہلت باقی رہے اور رحمت کا یہی قانون ہے جو اس کارخانہ استی میں جاری و ساری ہے۔

وَ يَفُسُولُونَ مِنَى هذا الْسُوعَدُ انَّ كُنتُمْ صدِقَيْنَ ۞ قُلُ عَسَى أَنْ يُكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ اللّهٰ فَي يَفْتُونُ ۞ وَ انَّ رَبَكَ لَذُوْ فَصْلِ على النَّاسِ وَلَكِنَّ اكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ (٧٣-٧١) اور (اے بینفہری حقیقت قراموش) کہتے ہیں اگرتم (تنائج ظلم وطفیان ہے ڈرائے میں) ہے ہو تووہ بات کہ بوئے والی ہے اور کیوں نہیں ہو چکتی ان ہے کہد دو گھبراؤ نہیں) جس بات کے لئے تم جلدی مجارہ ہو جب نہیں اس کا ایک حصہ باکل قریب آگیا ہواور (اے بینفہر) تمہارا پروروکار انسان کے لئے بڑا ہی فضل دکھنے والاہ (کہر طال میں اصلاح اور تلافی مہلت دیتا ہے) لیکن (افسوس انسان کی غضلت پر) بیشتر ایسے ہیں (کر اس کے فضل ورحمت سے اصلاح اور تلافی کی مہلت دیتا ہے) لیکن (افسوس انسان کی غضلت پر) بیشتر ایسے ہیں (کر اس کے فضل ورحمت سے فائدہ اٹھانے کی جگہ) اس کی ناشکری کرتے ہیں۔

وَ يَشْتُعْجِلُوْنَكَ بِالْعَدَابِ ﴿ وَلَوْلَا آخِلُ مُسمَّى بِجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ﴿ وَ لَيُأْتِيَنَّهُمْ بَغْنَةُ وُهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۞ (٢٩: ٢٩)

اوریہ لوک عذاب کے لئے جلدی کرتے ہیں (یعنی انکار و شرارت کی راہ سے کہتے ہیں اگر واقعی عذاب آنے والاہے تو کیوں نہیں آچکتا؟) اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ایک خاص وقت نہ تعمبرا دیا کیا ہوتا توکب کاعذاب آچکا ہوتا۔ اور (یقین رکھو) جب وہ آئے گا تواس طرح آئے گاکہ یکا یک ان پر آگرے کا اور انہیں اس کا وہم و کمان بھی نہ و کا۔
وَمَا نُوَّجُوهُ ۚ إِلَّا لَا جَلّٰ مُعَدُّودٍ مِنْ ١٠١ ؟ ١٠٤)

اور (یاور کھو) اگر ہم اس معلک میں تاخیر کرتے ہیں تو صرف اس لئے کہ ایک حساب کی ہوئی مت کے لئے اسے تاخیر میں ڈال دیں۔

 (اب مینفهر" تم ان لوگوں سے) کہد دو کہ دیکھو (اب میر سے اور تمہار سے معامد کا فیصلہ اللہ کے ہاتیہ ہے) تم جو کچھ کر رہے ہوا پنی جگہ کئے جاڈ اور میں بھی اپنی جگہ کام میں اٹھا ہوں، عنقریب معلوم ہوجائے گاکہ کون ہے جس کے لئے آفر کار (کامیاب) ٹمکان ہے جاشبہہ (یہ اس کا قانون ہے کہ) تنام کرنے والا کہمی فلات نہیں پاسکتا۔

قرآن نے اس اعول کی تبلیغ کی ہے کہ ہم کے نبور و فسق کی ناکامی یقینی ہے اور نیکی و نیک علی کابرومند ہونا لازی ہے۔ قرآن نے جہاں جہاں اس اعول کاؤٹر کیا ہے یا س پر زور ویا ہے اان تام مقلمات میں اس مقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے مثلًا۔

إنْسة يُعلَّخُ السَّطَالُسُونَ (٦ - ١٣٥) آسَةَ لا يُفَسِخُ النِّخْسَرِمُسُونَ ٥ (١٧:١٠) لَا يُصَلِخُ عَمْسَلَ الْفُسِدِيْنَ (١٠ - ٨١) و اللَّهُ لا يهُدى الْنَوْم الكتريْنَ ٥ (٣٧.٩) وَ اللَّهُ لَا يَهْدَى الْفُوْمَ الظَّلِمِيْنَ (٨٦.٣)

اس معیند اصول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارشاد و بدایت کا در وازہ عد آان پر بند کر دیاجاتا ہے اور ان در جول میں جو انسان آتے ہیں و، گراہی کی زندگی پر مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ قرآن کے مفسر وں نے ان آیات کے مطالب اور قرآن کے اسلوبِ خاص کو سمجنے میں غلطیال کی ہیں۔ قرآن کے ان ارشادات کا مطلب تویہ ہے کہ اس ام کے باوجود کہ کارخانہ میں قانون مواخذہ کارفرسا ہے۔ رحمتِ النبی انسان کو اصلاح حال اور رجوع و انابت کی مبلتیں ویتی ہے لیکن جب ان مہلتوں کو بھی شمکرا دیاجاتا ہے یعنی جب کراہی مسلط ہو جاتی ہے تو قانون مواخذہ اپنا عل شروع کر دیتا ہے۔ ان مہلتوں سے فائدہ اٹھانے کو اصطلاح قرآنی میں (تمتع) کہا گیا ہے۔ یہی وہ تمتع ہے جو زندگی کی ہر حالت میں اور ہر انسان کو یکسان طور پر عطابوا ہے۔

بْلُ مَتَّعْنَا هُوْلَاءً وَ أَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْمُمُرُّ \* (٢١: ٤٤)

بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے آباڈ اجداد کو مہلت حیات سے بہر ہ مند ہونے کے مواقع دیے یہاں تک کہ (خوشحالی کی) ان پر بڑی بڑی عمریں گزرگئیں۔

اسى طرح قر آن في جابجا:

مَتَاعُ إِلَىٰ حِيْنِ (٢: ٣١) وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنِ ٥ (٣٦ . ٤٤) فَتَمَتُّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (١٦ : ٥٥) وغيره تعبيرات سے اس طبقت پر ژور ديا ہے۔ قضاء بالحق اور اقوام:

جس طرح انسانی اعلامیں قضاء بالحق یا بقا کا قانون کار فرماہے اسی طرح قوموں یا جاعتوں کے معللہ میں بھی اس قانون کی کار فرمانی موجود ہے اور وہ ان کے عروج و زوال کے حالات کا تعین کرتا ہے۔ قر آن کہتا ہے کہ افراد کی طرح وہ سیں اور جاعتیں بھی جو زندگی کے لئے غیر نافع ہوتی ہیں، چھانٹ دی جاتی ہیں۔ صرف وہی اقوام اور جاعتیں ہی باقی رتی ہیں جو مقصد حیات کی ترقی اور نشو و نا کے لئے مفید ہوتی ہیں اور قانونِ رحمت یہی ہے کیوں کہ اگر ایسانہ ہو تو دنیا میں انسانی ظلم و طغیان کے لئے کوئی روک تھام نہ رہے۔

وَ وَلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسِ بِعُضِهُمْ بِبَعْصِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنُ اللّٰهِ ۚ ذُوْ فَضَلِ عَلَى الْعَلَمَيْنَ ٥ (٢٥١:٢)

اور (دیکھو) اگر اللہ نے جاعتوں اور قوموں میں باہد کر تزاحم پیدا ند کر دیا ہوتا اور وہ بعض آدمیوں کے ذریعہ بعض آدمیوں کو راہ سے ہشات ند رہتا تو یقیناً زمین میں خرابی پھیل جاتی لیکن اللہ کا ثنات کے لئے فضل ورحمت رکھنے والا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر یہی حقیقت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے ؛

و لؤلا دفَّعُ اللّٰهِ النَّاسِ بِعُضِهُمْ بِبَعْضِ فَلَدِّمْتُ صَوَامِعُ وَ بِنِعُ وَ صَلَوْتُ وَ مَسجِدُ يُدْكُرُ فِيْهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا \* (٢٢ : ٤٠)

اوراگر ایسانہ ہوتاکہ اللہ بعض جاعتوں کے ذریعہ بعض جاعتوں کو ہشاتار ہتا (تویقین کرو دنیامیں) انسان کے ظلم و فساد کے لئے کوئی روک باتی نہ رہتی اور یہ تام خانقابیں گرہے اور عبادت کا بیں اور مسجدیں جن میں اس کثرت سے اللہ کاذکر کیاجاتا ہے منہدم ہوکر روجاتیں۔

## تدریج و امہال اجتماعی زندگی میں:

جس طرح فطرت کا نتات کے تام کاموں میں حدر بج و امہال کا قانون کارفرماہے اسی طرح توموں اور جاعتوں میں بھی اس قانون کی کارفرمائی موجو د ہے۔ اصلاح حال اور رجوع و انابت کا دروازہ ان کے لئے بھی ہمیشہ کھلار ہتا ہے۔ کیونکہ قانونِ رحمت کا مقتضا یہی ہے۔

وَ قَطْعُنْهُمْ فِي الْأَرْضِ أَكَمَا عَمِنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذَلِكَ ﴿ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَةِ وَ السَّيِّأَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ ۞ (١٩٨:٧)

اور ہم نے ایساکیاکہ ان کے الگ الگ کروہ زمین میں پھیلادیٹے توان میں ے بعض تو نیک عل تے بعض دوسری طرح کے پھر ہم نے انہیں اچھا نیوں اور برا نیوں دونوں طرح کی حالتوں ہے آزمایا تاکہ نافرمانی ہے باز آ جائیں۔
جس طرح افراد کے لئے داہِ داست پر لوٹنے کی ایک خاص مت معین کر دی ہے اسی طرح اقوام کے لئے بھی اگر وہ داست ہے بھٹک کئی ہوں تو سید سے داستے پر واپس آنے کے لئے ایک مت مقرد کر دی ہے۔
اولا بَرُونَ أَنَّهُم يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّ نَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَ لَا هُمْ يَذَّكُرُونَ وَ (١٢٦٠)

یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان پر کوئی برس ایسا نہیں گزرتا کہ ہم انہیں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمانطوں میں نہ ڈاسلتے ہوں۔

(یعنی ان کے اعلل بد کے تتائج پیش نہ آتے ہوں) ، پر بھی نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ حالات سے نصیحت پکڑتے ہیں۔

ان تام مبلتوں کو اگر رائیکال کر ویا جائے تو پھر قانون فطرت کے فیصد اسر کا آخری وقت نبودار ہو جاتا ہے۔

وِلِکُلِّ اُمَّةٍ اَجُلُّ ، فَإِذَا جُاءً اَجلَّهُم لاَ بَسْنَا جُرُّ وَنَ سَاعةٌ وَلا بِسْنَقْدِمُونَ نَ (٧: ٢٤)

اور (دیکھو) ہر است کے لئے ایک مقررہ وقت ہے جو بب ان کامقررہ وقت آچکتا ہے تو اس سے نہ تو ایک کوئی ہیچے

دہ سکتے ہیں نہ ایک کوئی آگے بڑھ سکتے ہیں۔

وَمَا أَهْلُكُنَا مِنْ قُرْيَةٍ إِلَّا وَهَا كِتَبُ مُعْلُومٌ ٥ مَا تُسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْجِرُونَ ٥ (١٥: ١٥)

اور ہم نے کسی بستی کو بلاک نہیں کیا مگریہ کہ (ہمارے ٹھبرائے ہوئے قانون کے مطابق) ایک مقررہ میعاد اس کے لئے موجود تھی کوئی امت نہ تواپنے مقررہ وقت سے آ کے بڑھ سکتی ہے نہ چیچے رہ سکتی۔

چنانچہ قضاء بالحق کا یہی قانون ناپسندید داور غیر نافع افراد کو چھانٹ دیتا ہے اور ان کی جگہ مقصد حیات کی تکمیل کے لئے دوسروں کولاکم اکر تاہے۔

ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رُبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْم وَأَهْلُهَا غَمِلُونَ ۞ وِلِكُلَّ دَرَّجَتُ بِمَّا عَمِلُوا ﴿ وَمَا رَبُكَ اللهُ عَلَا مَا يَشَاءُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ ﴾ يَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُكُمْ اللهُ عَبَا يُعْمَلُونَ ۞ وَرَبُكَ الْغَنِي ذُوالرُّ حَمَّةٍ ﴿ إِنْ يَشَا يُذَهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ ﴾ يَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ ﴾ يَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُكُمْ وَيُسْتَخْلِفُ مِنْ وَيُهُومِ أَخَرِينَ ۞ (٦٠: ١٣١. ١٣١٠)

یہ (جبیغ وہدایت کا تہم سلسلہ) اس نئے ہے کہ تمہارے پروروکار کایہ شیوہ نہیں کہ بستیوں کو ظلم وستم ہے بناک کر
دے اور بسنے والے حقیقت حال ہے بے خبر ہوں (اس کا قانون تو یہ ہے) کہ جیساجس کا عل ہے اسی کے مطابق اس کا
ایک درجہ ہے اور اسی درجہ کے مطابق اچھے برے تنائج ظاہر ہوتے ہیں اور یاد رکھو جیسے کچر کسی کے اعال ہیں تمہارا
پروردگار ان ہے بے خبر نہیں ہے، تمہارا پروردگار رحمت والا بے نیاز ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں راہ ہے ہٹا دے اور
تمہارے بعد جے چاہے تمہارا جانشین بنادے اسی طرح جس طرح ایک دوسری قوم کی نسل سے تمہیں اوروں کا جانشین
بنادیا۔

اصلاح حال اور رجوع وانابت کی مہلت بخشی کے سلسلہ میں مولانا آزاد نے رحمتِ الہٰی کی حیرت انگیز کار فرمانیوں کا ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ قرآن نے ہر عل کی جزاو سرتا پر زیادہ زور دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی قرآن کا یہ ارشاد بھی ہے کہ یہ قانون اصلاح و رجوع کے دروازے بند نہیں کرتا۔ توبہ و اصلاح کی مہلتوں پر مہلتیں دی گئی ہیں۔ جوں ہی توبہ و اتابت کا احساس انسان کے اندر جنبش میں آتا ہے رحمتِ الہٰی معاً قبولیت کا دروازہ کھول دیتی ہے اور اشک ندامت کا

ایک ایک قطرہ بد علیوں اور گناہوں کے بے شمار داغ دھے اس طرح دھو دیتا ہے کہ گویا اس کے دامنِ علی پر کوئی دھید لکا بی نہ تھا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے التائب من الذنب کسن الذنب له کناہ سے توبہ کرنے والااس شخص کے مائند ہو جاتا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ قرآن کہتا ہے:۔

إِلَّا مَنْ تَالَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنْتٍ \* وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيًّا ٥ (٢٠: ٢٥)

ہاں مگر جس کسی نے تو یہ کی اور آیندہ کے لئے نیک عمل کی راہ افتیار کی تو یہ لوک بیں جن کی برا میوں کو اللہ اچھا میوں میں ہدل دیتا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑار حم کرنے والا ہے۔

قرآن کریم فے رحمتِ البی کی وسعت اور اس کی مففرت و بخشش کی فراوانی کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کی کوئی حد و انتہانہیں ہے۔ کتنے ہی سخت گناہ ہوں، کیسی ہی شدید ان کی نوعیت ہوں ، اور کتنی ہی دت کے گناہ ہوں لیکن ہر اُس انسان کے لئے جو اپنے گناہوں پر ناوم ہواور ظوص کے ساتھ اس کے وروازہ رحمت پر وستک وے، رحمت و قبولیت ابنی آغوش میں لے لیے۔

تُلْ يَعِبَادَى الَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَى آنْفُسِهِمْ لَا تَفْنَطُوا مِنْ رَجْمَةِ اللَّهِ \* إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِيْعًا \* إِنَّا هُوْ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ٥ (٣٩:٣٩)

اے میرے بندو! (جنہوں نے بدعلیاں کر کے) اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے (تمہاری بدعلیاں کتنی ہی سخت اور کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں) مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یقیناً اللہ تمہارے تام گناہ بخش دے کاریقیناً وہ بڑا بخشنے والا بڑی ہی رحمت رکھنے والا ہے۔

## صفت رحمت اور إنسان

اس موقع پریہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے صفاتِ البی خصوصاً اس کی صفتِ رحمت کی طرف کیوں اس طرح توجہ مبذول کرائی ہے۔

مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ رحمت کی صفت خداکی وہ صفت ہے جو اس کی تام صفات پر حادی ہے اور ہر آیک میں اس کاپر تو پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہی خمبر سے آیک حدیث قدسی میں یوں دیا ہے کہ:

تم اب اندر صفات اللي يبداكرو

اور چونک رحمت ایک عالمکیر صفتِ النی ہے اس لئے انسان کی اولین غایت یہ جونی چاہیے کہ وہ اپنے فکروعل کے ہر شعبہ میں چاہے وہ سماجی ہویا معاشی ہویا سیاسی، اس عظیم صفت کی جملک پیداکرے۔

### خدااور بندے کے درمیان رشتہ محبت:

قر آن نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ خدااور اس کے بندوں کارشتہ محبت کارشتہ ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْخِذُمِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُجِبُّونَهُمْ كَحَّبُ اللَّهِ \* وَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ آ اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ \* (٢ - ١٦٥)

اور 'دیکمو' انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے بین جو دوسری ہستیوں کو انند کا بھم پلہ بنا لیتے ہیں وہ انہیں اس طرح چاہنے لگتے ہیں جس طرح اللہ کو چاہنا ہو تاہے حالاتکہ جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ محبت صرف اللہ ہی کے کئے ہوتی ہے۔

قرآن جا بجاس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ ایمان بائند کا نتیجہ اللہ کی محبت ہے۔

عنقریب الله ایک گروہ ایسے لوگوں کا پیدا کرے گا۔ جنہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور وہ اللہ کو محبوب رکھنے والے ہوں گے۔

قرآن کہتا ہے کہ محبت البیٰ کی راہ اس کی محلوق کی محبت میں ہے ہو کر گزرتی ہے جو انسان چاہتا ہے کہ خدا ہے محبت کرے اے چاہیے کہ خدا کے بندوں ہے محبت کرنا سیکھے۔

وَأَتَى أَلَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ (٢: ١٧٧)

اورجوا پنامال الله كى محبت ميں عالجے اور خرج كرتے بيں۔

وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّمٍ مِسْكِيْنًا وَ يَتِيَّا وَ آسِيْرًا ۞ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآهُ وَ لَا شُكُورًا ۞ (٨:٧٦ - ٩)

اور الله كى محبت ميں وہ مسكينوں، يتيموں، قيديوں كو كھلاتے بيں (اور كہتے بيں) ہمارايہ كھلانااس كے علاوہ كچھ تہيں ہے

### کر محض الله کے لئے ہے۔ ہم تم سے نہ تو کونی بدلہ چاہتے ہیں نہ کسی خرح کی شکر گزاری۔ ایک حدیث قدسی میں یہی حقیقت نہایت مؤشر بیرایہ میں بیان کی گئی ہے:

الْ اللهُ تعالى يَقُولُ يَوْم الْقَيَامة يَآ ابْن ادَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدُّنِي قَالَ يَارْبٌ كَيْفَ أَعُودُكَ وَآنتَ رَبُّ الْفَالِيْنَ قال آما علمت الْ عَبْدى فُلاَثَا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُّهُ آمَا عَلِمْتَ آنُكَ لَوْ عُدْتُهُ لَوْجَدُّنَنِي عِنْدَهُ يَآ الْفَالِيْنَ قال آما علمت الْ عَبْدى فَلاَتُ مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُّهُ آمَا عَلِمْتَ آنَكُ وَآتَتَ رَبُّ الْعَلْمِيْنَ فَالَ آمَا عَلِمْتَ آنَهُ النَّ الْمَ السَّلْطَعَمْتُكُ عَبْدى فلاك فلم تُطعمْهُ آمَا عَلِمْتَ آنُكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدَّتُ ذَالِكَ عِنْدِى يَا ابْنَ ادْمُ السَّلْطَعَمْتُ فَلَمْ تَسْتِيلُ قال يَارْت كَيْفَ آسْقِيْكَ وَآنَت رَبُّ الْعَالِيْنَ قَالَ السَّشَقَاكَ عَبْدِى فَلانً فَلْمُ اللهُ عَلْدَى فَلانَ عَبْدِى فَلانَ فَلْمُ اللهُ عَلْمَ أَمْ اللهُ عَلْدَى فَلانَ الْمُعَلِّمُ فَاللهُ عَبْدِى أَلْفُ فَلَمْ عَلَيْكَ وَآنَت رَبُّ الْعَالِيْنَ قَالَ السَّنْ عَلْدَى فَلانَ عَلْمَ فَلَاكُ عَبْدِى فَلانَ عَلْمَ فَلَمْ عَلَيْكُ فَلَمْ عَلَيْكُ وَآنَت رَبُّ الْعَالِيْنَ قَالَ السَّنْ عَلْدَى فَلانَ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ أَمْ اللهُ عَلْمَ أَمُن فَلَمْ عَلَى الْمُ فَلَمْ اللهُ وَاللّهُ عَنْدِى آلِكُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُنْ فَلَمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

تیست کے دن ایسا ہو کاکہ خدا ایک انسان سے کہا کا۔ اے این آدم! میں بیماد ہوگیا تھا سکر تونے میری بیماد پرسی نہ کی بندہ متبحب ہو کر کہے کا بحطا ایساکیوں کر ہو سکتا ہے اور تو رب العالمین ہے۔ خدا فرمائے گا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرافلاں بندہ تیرے قریب بیماد ہوگیا تھا اور تونے اس کی خبر نہیں لی تھی۔ اگر تواس کی بیماد پرسی کے لئے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح خدا فرمائے گا: اے این آدم امیں نے تجھ سے کھانا ما کا تھا مگر تونے نہیں کھلایا، بندہ عرض کرے گا بھنا ایساکیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے کسی بات کی احتیاج ہو؟ خدا فرمائے گاکیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بھوکے بندے نے تجھ سے کھانا ما تکا تھا اور تو نے ایماد کر دیا تھا اگر تو اے کھا تاتو مجھے اسکے پاس پاتا۔ ایسے بی خدا فرمائے کا اے این آدم! میں نے تجھ سے پانی ما تکا مگر تونے بھے پائی نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا بھلاایساکیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے بیاس باتا۔ بندہ عرض کرے گا بھلاایساکیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے بیاس بانی بنا کہ تو خود پرورد کا دہے ، خدا فرمائے گا۔ میرے فائل بیاس بندے تے تجھ سے پانی ما تکا لیکن تو نے اس کے پاس پاتا۔

#### اعال و عبادات:

اسی طرح قرآن نے اعال و عبادات کی جو شکل و توعیت قرار دی ہے اخلاق و خصائل میں سے جن جن باتول پر زور
دیا ہے اور اواہر و نواہی میں جو جو اصول و مبادی ملحوظ رکھے ہیں ان سب میں بھی یہی حقیقت کام کر رہی ہے۔ قرآن
نے خداکی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا ہے اور نہ ہی کوئی مطلب اس درجہ اس کی صفات میں نایال
ہے جس قدر رحمت کا ذکر ہے۔ اگر قرآن کے وہ تام مقلمات جمع کئے جائیں جبال رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو ایسے
مقلمات تین سوے زیادہ ہوں کے۔ اور اگر وہ تام مقلمات بھی شامل کر لئے جائیں جبال اگر چہ لفظ رحمت استعمال نہیں
ہواہے۔ لیکن ان کا تعلق رحمت ہی ہے جب دیوبیت، منفرت، دافت، کرم، حظم، عفو وغیرہ تو پھریہ تعداداس مع
کی جہنج جاتی ہے کہا جا سکتا ہے، قرآن اول سے لے کر آخر تک اس کے سوالجح نہیں ہے کہ رحمت البی کا پہنا

ہے۔ پیغمبرِ اسلام نے اپنے قول و علی سے جو حقیقت ہم پر واضح کی ہے وہ تمام تریبی ہے کہ خداکی موحدانہ پرستش اور اس کے بندوں پر شفقت اور رحمت کی جائے۔ ایک مشہور حدیث ہیں بتعاتی ہے کہ:

إِنَّهَا يَرْحُمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَّاءَ (الحديث)

خداكى رحمت انہيں بندوں كے لئے ہے جواس كے بندوں كے لئے رحمت ركھتے ہيں۔

حضرت مسیح علیدالسلام کامشہور کلمہ وعظ کہ "زمین والوں پر رحم کرو تاکہ و: جو آسمان پر ہے تم پر رحم کرے "۔ بجنسہ پیغمبرِ اسلام کی ڈبان پر بھی طاری ہوا۔

إِرْخُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْخُمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ (الحديث)

ایک سے زیادہ حدیثیں اس مضمون کی موجود ہیں کہ اللہ کی رحمت رحم کرنے والوں کے لئے ہے۔ اگرچہ یہ رحم ایک طغیر چڑیا ہی کے لئے کیوں نہو۔

اصل یہ کہ قرآن نے فدا پرسٹی کی بنیاد ہی اس جذبہ پر رکھی ہے کہ انسان اپنے قول و عل میں فدائی صفتوں کا پر تو پیدا کرے، وہ انسان کے وجود کو ایسی سرحد قرار دیتا ہے جہاں حیوانیت کا درجہ فتم جو تا ہے اور ایک مافوق حیوانیت کا درجہ شروع ہوجاتا ہے۔ انسان کا جوہر انسانیت جو اسے حیوانیت کی سطح سے بلند و ممتاز کر تا ہے اور جو اس اشرف المحکوقات کے مرتبہ تک بہنچاتا ہے، قرآن اسے فداکی روح پھونک دینے سے تعبیر کر تا ہے۔ اشرف المحکوقات کے مرتبہ تک بہنچاتا ہے، قرآن اسے فداکی روح پھونک دینے سے تعبیر کر تا ہے۔ فر من فرق جو ہو دیوان کی مالششنے و الانہ المار و الانہ ہذا فر اس کے اندر عقل وحواس کا جراغ روشن ہوگیا۔

اوپر کی آیت سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ کائٹاتِ ہستی میں انسان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خدا نے نوواپنی روح اس میں پھونک دی ہے یعنی انسان کو عقل و ہوش کی زندگی میں رحمت کی کار فرمائی کے لئے یہ جوہر وریعت کیا ممیار

پس قرآن جہاں جہاں خداکی رحمت کا تصور جارے دماغ میں بیدا کرناچا بہتا ہے تویہ اس لئے ہے کہ وہ چاہتا ہے ہم بھی اپنی اندر رحمت اور ربویت کی سازی کیفیتیں بیدا کر لیں خداکی دوسری صفات کو بییش کرنے کا مدعا بھی بہی ہے جس بات پر قرآن سب سے زیادہ زور دیتا ہے وہ بخشش و درگزر ہے۔ قرآن کی یہ تعلیم اس کااصل اصول ہے۔ بالشبہد اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنے وشمنوں سے بھی بیناد کرولیکن اس نے یہ ضرور کہا کہ دشمنوں کو بھی بخش دو۔ جو دشمن کو بخش دیتا سیکھ جائے گا۔ وہ خود بھی خدائی بخشش کا مستحق ہوجائے گا۔ اپنے نفس کو آلودگیوں سے پاک وصاف کرنے کا یہی طریقہ ہے۔

وَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَن النَّاسِ ﴿ وَ اللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ٤ ٥ (٣٤.٣) غصر ضبط كرئے والے اور انسان كے قصور پخش ويتے والے اور اللہ كى محبت انہيں كے لئے ہے جو احسان كرتے والے بين -

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَنْفَقُوا بِمَا رَزَقُهُمْ سِرًا وَ عَلَانِيَةٌ وَ يَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّبِئَةَ أُولَٰئِكَ تَشُمْ عُقْبَى الدَّارِ ٣ ( ١٣ : ٢٣)

اور جن لوگوں نے اللہ کی تحبت میں ( تکنی و ناگواری ) برداشت کرلی، ناز قائم کی، خدا کی دی ہوٹی روزی پوشیدہ و علایہ ( س کے ہندوں کے لئے ) فرچ کی۔ اور براٹی کا جواب براٹی سے نہیں، نیکی سے دیا ( تو یقین کرو ) یہی لوگ ہیں جن کے لئے آفرت کا بہتر ٹھکانا ہے۔

قرآن نے بدلہ لینے سے بالکل روک نہیں دیا ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی اس نے اس کی اجازت دی ہے صرف تحفظ حیات کے لئے دی ہے اور پھریہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ جہاں کہیں وہ استقام کی اجازت دیتا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ عفو و بخشش بہتر طریقہ ہے اور بدی کے بدلے میں نیکی کرنا تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے۔

وَ إِنْ عَافَلْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبُتُمْ بِهِ \* وَلَهِنْ صَبَرْتُمْ فَكُو خَيْرٌ لَلِصَّبِرِيْنَ 0 (١٢٦: ١٦) اورديكواكرتم بدله لو توچاہيے جتنى اور جيسى كچر برائى تمبارے ساتھ كى كئى ہے۔اسى كے مطابق ٹھيك ٹھيك بدله بھى ليا جائے (يہ نہ ہوكہ زيادتى كر بيٹھو) ليكن اگرتم برداشت كر جاؤ اور بدله نه لو تو ياد ركھو، برداشت كرنے والوں كے لئے برداشت كرجائے ہى ميں بہترى ہے۔

وُجنزُ وَا سَبِنَةٍ سَبِنَةً مِنْلُهَا ، فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللّهِ ﴿ (٤٠:٤٢) اور برالْ کے لئے ویساہی اور استاہی بدلہ ہے جیسی اور جتنی براٹی کی کئی ہے لیکن جس کسی نے در کزر کیا اور معاسلے کو بخارُ نے کی جکہ سنوار لیا تو اس کا اجراللہ پر ہے۔

### انجيل اور قر آن:

ہم نے ابھی یہ بیان کیا ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اپنے دشمنوں ہے بھی ہیاد کرویہ بیان کچھ اور تشریح چاہتا ہے۔
صفرت مسج علیہ السلام نے مہود یوں کی ظاہر پرستیوں اور اخلاقی محرومیوں کی جگہ رحم و محبت اور عفو و بخشش کی اخلاقی
قرباتیوں پر ذور دیا تھا چنانچہ ہم انجیل کے مواعظ میں جابجا اس طرح کے خطاب پاتے ہیں۔
"تم نے سناہو کا کہ اکلوں سے کہاگیا کہ وائت کے بدلے وائت اور آنکھ کے بدلے آنکھ لیکن میں کہتا ہوں کہ شرید
کامقابلہ نہ کرنالیکن اگر کوئی تمہارے ایک کال پر طمانچہ مارنا چاہے تو دوسراکال بھی آگے کروو"۔

الله المستاجو كاكدا كلول سے كهاگياكدائي بمسابوں سے پياد كرواور جوتم پر لعنت بھيجتے ہيں ان پررحمت بھيجو اور جوتم سے نفرت كرتے ہيں ان سے نيكى كرواور ان كے لئے وعائے مغفرت كروجو تمہار سے ساتھ ہے رحمی سے ہيش آتے ہيں اور تمہيں بلاك كرتے ہيں " ر

لیکن سوال یہ ہے کہ ان خطابات کی نوعیت کیا تھی ؟ کیایہ روحانی فضائل واخلاق کا ہیام تھایا تشریع یعنی قوانین وضع کرنا تھا۔

### دعوت مسيح كى فراموشى:

مولانا آزاداس امر پراظہار افسوس کرتے ہیں کہ انجیل کے پیرو اور اس کے نکتہ چین دونوں بہاں مختلف قدم کی خلط فہمیوں کا شکار ہو گئے اور مسیح علیہ السلام کے ان خطابات کو ایک قطعی ضابط: اخلاق سمجھ جٹیے تاہم آخر کار انہیں یہ تسلیم کرنا پڑاکہ ان پر عل نہیں کیا جاسکتا اس کے باوجود پیروانِ مسیح نے اپنے آپ کو اس سے تسلی دے کی کہ اگرچہ یہ احکام ناقابلِ علی ہیں لیکن چند مسیحوں، ولیوں اور شہیدوں نے بہر حال ان پر علی کر لیا تھا۔ دوسری طرف نکتہ چینوں نے کہاکہ یہ سرتاسر ایک نظری اور ناقابلِ علی تعلیم ہے۔ علی نقط: نظر سے اس کی کوئی قدرو قیمت نہیں اور یہ فطرت انسانی کے صریح مفائر ہے۔ درحقیقت نوع انسانی کی یہ بڑی ہی در دانگیز ناانصافی ہے جو تاریخ انسانیت کے اس عظیم انسانی کے صریح مفائر ہے۔ والے انسانی کے یہ بڑی ہی در دانگیز ناانصافی ہے جو تاریخ انسانیت کے اس عظیم انسانی معلم کے ساتھ جائز دکھی گئی جس طرح بیدرد نکتہ چینوں نے اسے سمجھنے کی کوسشش نہیں کی اسی طرح نادان انسانی محضے کی کوسشش نہیں کی اسی طرح نادان محقد دوں نے بھی فہم و بصیرت سے احکار کر دیا۔ کیا مسیح کا پیام واقعی ناقابلِ علی تھا؟ کیا وہ فطر تِ انسانی کے مفائر تھا؟ ایسا تسلیم کر لینے کا مطلب یہ ہو گاکہ ہم بنیادی طور پر اس قرآنی تعلیم کو ضرب تکار ہے ہیں کہ دنیا کے قام سینمبروں کا ایسانی کے عام سینمبروں کا رہیم بنیادی طور پر اس قرآنی تعلیم کو ضرب تکار ہے ہیں کہ دنیا کے قام سینمبروں کا پیام ایک ہی ہے۔

## دعوتٍ مسيَّح كي حقيقت:

اصل یہ ہے کہ پیروانِ مسیّج نے تعلیماتِ مسیّج کی حقیقت کو سمجھنے میں کو تاہی کی۔ حضرت مسیّج کا ظہور تاریخ کے ایک ایسے عہد میں ہوا تھا۔ جب کہ یہودیوں کا اخلاقی سنرل استہائی حد تک پہنچ چکا تھا اور ول کی نیکی اور اخلاق کی پاکیزگ کے بہائے عض ظاہری احکام ورسوم کی پرستش، دینداری و خدا پرستی سمجھی جاتی تھی۔ یہوویوں کے علاوہ جتنی متمدن اقوام قرب و جوار میں موجود تھیں۔ مثلاروی، مصری، اشوری، وہ بھی کم وییش اسی حالتِ زوال سے گزر رہی تھیں جس کا نتیج یہ تھا کہ لوگوں نے یہ نہیں جانا کہ مسیّج کا ہیام رافت و محبت اور عفو و بخشش اور جرم و گذاہ کی مروجہ زندگ سے باز کر گئے گئے تھا۔ اس زمانے میں انسانی قتل و بلاکت کا تابشا دیکھنا، طرح طرح کے بولناک طریقوں سے مجرموں کو بلاک کرنا، زندہ انسانوں کو ورندوں کے سامنے ڈال دینا، آباد شہروں کو بلاوجہ جلاکر فاکستر بنا دینا، اپنی قوم کے علاوہ تام انسانوں کو غلام سمجھنا اور غلام بناکر رکھنا، رھم و محبت اور علم و شفقت کی جکہ قلبی قساوت اور برحمی پر قو کرنا، دوی

تدن کااخلاق اور مصری آشوری دیو تاؤں کا پسندیدہ طریقہ تھا۔ ضرورت تھی کہ نویج انسانی کی ہدایت کے لئے ایک ایسی بستی مبعوث ہو جو سر تاسر رحمت و محبت کا پیام ہو اور انسان کی قلبی و معنوی حالت کی اصلاح و تزکیہ پر اپنی توجہ مبذول کر دے۔ پنانچہ حضرت بسنچ کی شخصیت میں وہ بستی نو دار ہوئی جس نے جسم کی جگہ روح پر، زبان کی جگہ دل پر اور ظاہر کی جگہ باطن پر نویج انسانی کو توجہ دلائی اور محبت و انسانیت کا فراسوش شدہ سبق تازہ کر دیا۔

حضرت مستح کاانبای کلام مجازات کی قدرتی تامیر کا حامل تھالیکن اقانیم مثلاثہ اور کفارہ جیسے دور از کار عقائمہ ہیدا کرنے والے ان کے مواعظ کامقصد و محل اور ان کے مجازات کی حقیقت کونہ سمجھ سکے اور ان کی سر تاسر لفظی تاویزات میں پڑکر گمراہ ہو گئے۔

حضرت سنج نے جہاں کہیں یہ کہا ہے کہ "اپنے دشمن سے پیاد کرو" تو یقیناً اس کا مطلب یہ نہ تھاکہ ہر انسان کو چاہئے دشمنوں کا عاشق زار ہو جائے بلکہ اس کا سید حاسادہ مطلب یہ تھاکہ تم میں غیظ و غضب اور تفرت واستقام کی جگہ رحمت و محبت کا پُر جوش جذبہ ہونا چاہیے۔ ایسے گردو پیش میں جہاں اپنوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی نفرت کا برتاؤ کیا جاتا ہو یہ کہنا کہ اپنے دشمنوں سے پیاد کرو، یقیناً نفرت و غضب سے کنارہ کش ہونے کا ایک کامل ترین جذبہ پیدا کر سکتا تھا۔ یا مثلاً اگر انہوں نے کہا تھا اگر کوئی تمہاد سے ایک کال پر طمانچہ مادے تو دو سرا کال بھی آ کے کردو، تو یقیناً مستج کے ذہن میں اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ اپنے اندر یقیناً مستج کے ذہن میں اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ اپنے اندر عفو و درگزر کا جذبہ پیدا کرو۔ ہر بلیخ کلام کے لفظی معنی لینا شائستہ ذہن کا مظہر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس طرح کے عفو و درگزر کا جذبہ پیدا کرو۔ ہر بلیخ کلام کے لفظی معنی لینا شائستہ ذہن کا مظہر نہیں ہو جائیں گی بلکہ انسان کاوہ تام مجازات کو ان کے ظواہر پر محمول کرنے لگیں تو نہ صرف تام البن تعلیمات ہی درہم برہم ہوجائیں گی بلکہ انسان کاوہ تام کلام جو البام و بلاغت کام قع سے یک قلم مختل ہوجائے گا۔

بلاشبہ مذاہب و قوانین نے جرم وگناہ کے لئے توزیرات و عقوبت کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ انسانی معیشت کے لئے یہ ناکز برے لیکن توزیر و عقوبت کا مدعاصر ف یہ ہوتا ہے یاصر ف اس لئے اے گواراکیاجاتا ہے کہ بڑے ورجہ کی برائی کو برواشت کر لیاجائے خالص خربی نقط؛ نظرے توزیر و عقوبت کی غایت اس کو روکنے کے لئے ایک کم درجہ کی برائی کو برواشت کر لیاجائے خالص خربی نقط؛ نظرے توزیر و عقوبت کی غایت اس نادہ نہیں لیکن دئیا نے اے انسان کی تعذیب و بلاکت کا خوفناک آلہ بنا لیا۔ چنانچہ ہم دیکتے ہیں کہ انسانی تحل و غالت کری کی کوئی ہولئا کی ایسی نہیں ہے جو شریعت اور قانون کے نام سے نہ کی گئی ہوا کہ جائے کہ جنگ و خدال کو چھو و کر انسانی بلاکت و بربادی کی سب سے بڑی تو تیں کون کون سی رہی ہیں تو یقیناً اس کی انگلیاں ان عدالت کا جول کی طرف اٹھ جائیں گی جو خرب اور قانون کے نام سے قائم کی گئیں اور جنہوں نے ہیشہ اپنی ہم جنموں کی تعذیب کو بلاکت کا علی جائی ہو گئی تشریع کریں بلک و بلاکت کا علی جائی و میست کے جذبات کو موجزان کر دیں۔ وہ بتائنا چاہتے تھے کہ اعلی انسانی میں اصل ان کا مقصد یہ تھا کہ اور عقوبت و استقام ایک آخری شکل اور ایک ناگریر علاج ہے۔

وراصل اس بارے میں انسان کی بغیادی غلطی یہ رہی ہے کہ ود علی اور عاسل میں استیاز قائم نہیں رکھتا، نہب اس فرق و استیاز کو واضح طور پر پیش کرتا ہے تاہم خاہیب کا یہ مقصد رہا ہے کہ بدعلی اور کناہ کے علی کی طرف سے انسان کے اندر نفرت کے ول میں نفرت ہیدائی وائے لیکن یہ انہوں نے کہمی گوارا نہیں کیا کہ خود انسان کی طرف سے انسان کے اندر نفرت ہیدا ہو وائے ۔ یقینا انہوں نے زور ویا ہے کہ گناہ ہے تفرت کرو لیکن یہ کہمی نہیں کہا ہے کہ گنہگارے نفرت کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طبیب ہیشہ لوگوں کو بیماریوں سے ڈراتا رہتا ہے اور ان کے مہلک تنافی کا ہولئاک نقشہ پیش کر تاربتا ہے اور ان کے مہلک تنافی کا ہولئاک نقشہ پیش کر کر بہت ہیں کہ بیماریوں سے ڈراتا رہتا ہے اور ان کے مہلک تنافی کلیداس کی تو جہاری ہو وہ اور مشفقت کا مرکز ہیمار ہی کا وجوہ ہوتا ہے اور جو انسان جنازیادہ ہیمار ہو گا۔ استاجی زیادہ اس کی توجہ اور مشفقت کا مرکز ہیمار ہی گا وجوہ ہوتا ہے اور جو انسان جنازیادہ ہیمار ہو گا۔ استاجی زیادہ اس کی توجہ اور مشفقت کا مرکز ہیمار ہی گا وہوہ ہوتا ہے ہیں وہ جو ہوتا ہے۔ وہ گنہگار سے نفرت نہیں کرتے ہیک سرایار حمت و شفقت ہی جاتے ہیں وہ جو ہوتا ہی ہوتا ہی ہیں ہیں ہیا ہوں نے نہیں کرتے ہیلا اس کے لیے سرایار حمت و شفقت ہی جاتے ہیں وہ نازک مقام ہے جہاں ہڑے ہیں گنہوں سے نفرت ہیں تفرت ہیں ہوتا ہوں کی تاہوں کی تاہوں سے نفرت کی وہ ان ناسانوں سے نفرت کی تو ہوں کی تاہوں میں مبتال ہو گئے ہیں۔ بلک ان کے ساتھ لطف و رافت کا ہر تاؤ کرو تاکہ وہ اپنے سانسی کے طرف ان الفاظ میں مبتال ہو گئے ہیں۔ بلک ان کے ساتھ لطف و رافت کا ہر تاؤ کرو تاکہ وہ اپنے سانسی کے طرف ان الفاظ میں مبتال ہی کے لئے دوبارہ ایک دتائے عزیز بن جائیں۔ بعض اند تابعین نے اسی حقیقت کی طرف ان الفاظ میں الشارہ کیا۔

إِنْكِسَارُ الْعَاصِينَ آخَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ صَوْلَةِ ٱلْمُطِيْعِيْنَ

"خداکو فرمانبردار بندوں کی تکنت سے کہیں زیادہ گنہ کار بندوں کا عجز وانکسار محبوب ہے" اور بھریبی حقیقت ہے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں خدائے گنہ کار انسانوں کو مخاطب کیا ہے تو عموماً یائے نسبت کے ساتھ کیا ہے جو تشریف و محبت پر دانالت کرتی ہے۔

قُلْ يَا عِبَادِى الَّذِيْنَ أَسْرَ قُوْا عَلَىٰ آنْمُسِهِمْ (٣٩:٣٩)

اے مینمبر میری طرف سے لوگوں کو کہدوو کراے میرے بندو! جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ یا انتہ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِیْ (۲۰:۲۰) ، اَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِیْ (۲۰:۲۰) کیا تم نے میرے بندوں کو کراہ کیا تھا؟

اس طرز تخاطب کی مثال یا تکل ایسی ہی ہے جیسے ایک باپ جویش محبت میں بیٹے کو بکارتا ہے۔ اے میرے فرزند ا استفہر اسعام کے پڑ نواسے حضرت اسام جعفر صادق نے حورہ زمر کی آیت رحمت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے: "جب ہم اپنی اولاد کو اپنی طرف نسبت دے کر مخاطب کرتے ہیں تو وہ بے خوف و خطرہادی طرف دوڑنے لگتے ہیں کیوں کہ سمجے جاتے ہیں ہم ان پر غضب ناک نہیں "۔ قرآن میں خدانے بیس ہے زیادہ موقعوں پر ہیں ' عادی ' کہکر اپنی طرف نسبت دی ہے اور سخت سے سخت گنہ کارانسان کو بھی بعبادی کہ کر بکارا ہے کیا اس سے بھی بڑھ کراس کی رحمت و آمرزش کا کوئی ہیام ہو سکتا ہے۔

انجيل اور قرآن كي تعليمات ميں كو ئي اختلاف نہيں:

موالنا آزاد فرماتے ہیں کو فی الحقیقت حضرت مسیکی تعلیم اور قرآن کی تعلیم میں اصلاً کوئی فرق نہیں۔ دونوں کا معیادِ احکام ایک ہی ہے فرق صرف محل بیان اور پیرایا بیان کا ہے۔ حضرت مسیکی نے صرف مزکیا قلب پر زور دیا ہے اور کوئی نئی شریعت نہیں ہیش کی کیونکہ شریعت موسوی موجود تھی اور وہ اس میں تبدیل کرنا نہیں چاہتے تے۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ اس شریعت کو تزکیہ قلب کے لئے استعمال کیا جائے لیکن قرآن بیک وقت اخلاق اور قانون دونوں کے احکام بیان کرتا ہے اس لئے قدرتی طور پر اس نے ایک ایساد سعوب اور پیرایا بیان اختیاد کیا جو محاقرات اور منشابہات کی جگہ احکام و قوانین کا صاف صاف بچا تھا پیرایا بیان تھا۔ اس نے سب سے پہلے عفو و درگز دیر زور دیا اور منشابہات کی جگہ احکام و قوانین کا صاف صاف بچا تھا پیرایا بیان تھا۔ اس نے سب سے پہلے عفو و درگز دیر زور دیا اور سنا ہے نیکی اور فضیلت کی اصل قرار دیا۔ وو سر سے یہ کوئکر صور توں میں بدلہ لینے اور سزا دینے کا دروازہ بھی کھلار کھا اور تیسر سے یہ کہ دیا کہ بدلے اور سزامیں زیادتی نہیں ہوئی چاہیے کیونکہ وہ تیسر سے یہ کہ نہایت واضح اور قطعی لفظوں میں اس سے کہد دیا کہ بدلے اور سزامیں زیادتی نہیں ہوئی چاہیے کیونکہ وہ نانصافی ہوگی تام خاہب کاماحصل یہی تین اصول رہے ہیں۔

وَ جَرَّوا سَيْنَةً سَيْنَةً مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ \* إِنَّهُ لِا يُحِبُّ الطَّلِمِيْنَ ۞ وَ كَنِ انْتَصَرَّ بَشَدَ طُلْمِهِ فَأُولُهُكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ \* ۞ إِنْهَا السَّبِيْلُ عَلَى الْذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَتِّ \* أُولَلِكَ كُمُمْ عَذَابُ آلِيْمٌ ۞ وَ كَنْ صَبْرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ كَلِنْ عَزْمِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَتِّ \* أُولَلِكَ كُمُمْ عَذَابُ آلِيْمٌ ۞ وَ كَنْ صَبْرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ كَلِنْ عَزْمِ

اور (دیکھو) برائی کے بدلے ویسی ہی اور اسمی ہی برائی ہے لیکن ہو کوئی بخشد ہاور بکاڑنے کی جکہ سنوارے تو (یقین کرو) اس کا اجراللہ کے ذہبے ہے۔ اللہ ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو زیادتی کرنے والے بیں اور جس کسی پر ظلم کیا گیا ہواور وہ ظلم کے بعد اس کابدلہ نے تو اس پر کوئی الزام نہیں الزام ان لوگوں پر ہے، جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اور تاحق مکٹ میں فساد کا باعث ہوتے ہیں سو یہی لوگ ہیں جن کے نئے ہذاب الیم ہے اور جو کوئی بدلہ لینے کے بیائی برواشت کر جائے اور بوکوئی بدلہ لینے کے بحاثے برائی برواشت کر جائے اور بخشدے تو یقیناً یہ بڑی اولواالوری کی بات ہے۔

غور کرو! عفو و درگزر پر پورازور دیاگیا ہے اگر چہ استفام و سرا کا دروازہ کھلار کھاگیا ہے لیکن بتا دیاگیا ہے کہ نیکی و
فضیلت کی داہ دراصل عفو و درگزر بی کی راد ہے۔ پھر اس پہلو پر بھی نظر رہے کہ قر آن نے اسی سراکو جو براٹی کے بدلے
میں دی جائے 'براٹی' بی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی 'سنیت' کے بدلے میں جو کچر کیا جائے گاوہ بھی 'سنیت کے مائند'
ہی ہو کا بے شک براٹی کبھی نیکی نہیں بن سکتی لیکن سرا کا دروازہ اس لئے کھلار کھاگیا ہے کہ کہیں زیادہ بڑی برائیاں ظہور
میں نہ آنے لگیں پھر اس آدی کی نسبت جو معاف کر دے۔ ''اصلح ''کالفظ کہا ہے۔ یعنی 'سنوار نے والا' اس سے معلوم
ہوا کہ زندگی کے اصلی سنوار نے والے وہی ہوئے جو عفو و درگزر کی راہ اختیاد کرتے ہیں۔

مکن ہے یہاں یہ فدشہ محسوس کیا جائے کہ اگر فی الفقیقت قرآن کی تعلیم کااصل اصول رحمت ہی ہے تو پھراس سے اپنے مخالفوں کی نسبت سخت ہیرائے کو اختیار کیا؟ اس کاسفسل جواب تو اپنے محل پر آئے کالیکن میہاں اس سلسلہ میں ایک مختصر اشارہ کیا جاتا ہے، بلاشبہ قرآن میں ایک مقسات موجود ہیں جہاں اس نے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے چیفر اسلام کے زمانہ میں قرآنی تعلیم کو قبول کرنے ہے اشکار کر دیا تھا، بہت سخت پیرایا بیان اختیار کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کن مخالفوں کے لئے جن کی مخالفت محض اختلاقی فکر و عقائد کی مخالفت تھی؟ یاان کے لئے جن کی مخالفت محض اختلاقی فکر و عقائد کی مخالفت تھی؟ یاان کے لئے جن کی مخالفت نے جارہ کانہ معاند تھی مخالفوں کا ذکر کرتے ہوئے سختی کا اظہار کیا ہے، وہ وہی مخالفین ہیں جنہوں نے قرآن کی کہ قرآن نے جہاں کہیں بھی مخالفوں کا ذکر کرتے ہوئے سختی کا اظہار کیا ہے، وہ وہی مخالفین ہیں جنہوں نے قرآن پر ایک سرسری نظر ڈالئے ہے کا لفوں کے ساتھ بھی نری جنہوں ساتھ بھی نری و شفقت کا برتاڈ انسانیت کی یہ فدستی کے متر ادف ہوتا یہ ایک ایسی رحمت ہوتی جو ظلم و فساد اور شرارت و ناانصافی کی پرورش کرنے والی ہوتی، قرآن نے صفاتِ الہی میں رحمت کے ساتھ عدالت کو بھی جگہ دی ہے جس کا فکر اسلا بب بھی میں آئے گا۔ قرآن رحمت کو عدالت کو بھی جگہ دی ہے جس کا فکر اسلا بب سرورش کرنے والی ہوتی، قرآن نے صفاتِ الہی میں رحمت کے ساتھ عدالت کو بھی جگہ دی ہے جس کا فکر اسلا بیت کی میں سختی نہیں ہے۔ انہوں ہوئے۔ ساتھ رخم و محبت کابر تاڈ کر بی تہیں سکتے۔ اگر ظلم و شرادت کے لئے تم میں سختی نہیں ہے۔ انجیل میں ہم ویکھتے ہیں ساتھ رخم و محبت کابر تاڈ کر بی تہیں سکتے۔ اگر ظلم و شرادت کے لئے تم میں سختی نہیں ہے۔ انجیل میں ہم ویکھتے ہیں کفر محفی اور گھر چار جارے کے مقد دوں کو "ساتھ ہے "اور ڈواکوڈن کی ٹوئی 'کہنے پر مجبور ہوئے۔

قرآن نے کفر کا لفظ انکار کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ انکار دو طرح کا ہوتا ہے ایک انکار محض، ایک انکار جارہ اند جارہ اند۔ کفر محض یا انکارِ محض کئی شکلیں افتیار کر سکتا ہے لیک شخص تمہاری تعلیم قبول نہیں کر تااس لئے کہ وہ اس کی سمجر میں نہیں آتی یا اس میں طلب صادق نہیں ہے یا اس لئے کہ جس رائتے پر وہ چل رہا ہے اُسی پر قائع ہے، یہ کفر محض ہے اس لئے قرآن کہتا ہے اے پیغمبر ممہد دے لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ لِیَ دِیْن (تمہارے لئے تمہاراراستداور میرے لئے میرارات ) لیکن جارہ انداز انکار محض سے جو صرف انتے ہی پر قناعت نہیں کرتی بلکہ اس میں تمہارے خلاف ایک طرح کی کد بیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے مخالف اپنی پوری قوت کے ساتھ تمہاری ہلاکت و بربادی کے دریے ہو جانیں کے اور تم کتتی ہی سچی بات کہووہ تمہیں جھٹلائیں کے اور تمہیں جین نہیں لینے دیں گے اسی نوعیت کے مخالفین کی نسبت قرآن ایسا پیرایا بیان اختیاد کرتا ہے جو سخت معلوم ہوتا

بِهِ عَلَوْتُ لَا يَفْتَهُوْنَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنَ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ أَذَانُ لَا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ أُولِئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضْلُ ۚ أُولِئِكَ هُمُ الْعَفِلُوْنَ ۞ (١٧٩:٧)

ان کے پاس دل بیں مکر سوچے نہیں ان کے پاس آنگھیں بیں مگر دیکھتے نہیں ان کے پاس کان بیں مگر سنتے نہیں وہ ایس ہو ایسے ہو گئے بیں جیسے چار پائے، نہیں بلکہ چار پایوں سے بھی زیادہ کھوٹے ہوئے۔ بلاشبہہ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوب گئے۔

بنی نوع انسان کی تاریخ میں جب کہمی سچائی کی وعوت ظاہر ہوئی ہے تو کچر لوگوں نے اسے قبول کرلیا ہے کچر نے ابخار کیا لیکن کچر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عدا بوری شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی ہے۔ قرآن کو ان تینوں قسم کی انسانی جاعت کو اپنی آغوش ترجت میں لے لیا، دوسری جاعت کو اپنا انسانی جاعت کو اپنا ہیا ہوری جاعت کو اپنا ہیا ہے۔ میں اس کے لیا، دوسری جاعت کو اپنا ہیا مایا اور اس پر غور و خوض کرنے کی مہلت وی اور کہا:

لاَ إِكْراه فِي الدِين (٢٠٦٠) كوئى زيروستى نبين بوينسي-

لیکن تیسری جاعت کے ساتھ وہ زجرو تو بیخ سے پیش آیا۔ اگر ایسی جاعت کے لئے بھی قرآن لطف ور ممت کالب و
البحد اختیاد کرتا تو اس کا مطلب جار جائے قول و عل کے آ کے جھک جانے کے جوتے اور یہ چیز قانون فطرت کے خلاف
ہوتی۔ رحمت جیشہ عدالت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے کا ثنات فطرت میں یہ عام قانون کار فرماہے جس کی پابندی دنیائے
السانیت کے لئے بھی ضروری ہے۔

# خداكي صفتِ عدل

ربوبیت اور رحمت کے بعد قرآن میں ضراکی جس صفت کا ذکر کیاگیاہے وہ اس کی صفت عدل ہے۔ مولانا آزاد کھتے ہیں کہ نزول قرآن کے وقت جزا کا جو اعتقاد تھا قرآن اے رد کر تاہے وہ جزا کو انسان کے اعال کا ناگزیر تنبجہ اور مکافات قرار دیتا ہے۔ جزا کا قدیم عقیدہ مطلق العنان بادشاہوں کی شاہیت اور الوہیت سے افذ کردہ تھا۔ اسی کی مشاہبت میں لوگ یہ سمجھنے کئے تھے کہ خدا بھی مطلق العنان بادشاہوں کی طرح من ملنے انعام واکرام اور سزامیں دینے مشاہبت میں لوگ یہ سمجھنے کے تھے کہ خدا بھی مطلق العنان بادشاہوں کی طرح من ملنے انعام واکرام اور سزامیں دینے گئتا ہے اسی واسطے اس زمانہ کے لوگ ویو تاؤں کا جویش غضب ٹھنڈاکرنے کے لئے طرح طرح کی قربائیاں کرتے اور ان

كى نظر التفات حاصل كرنے كے لئے نذرين چڑھاتے تھے۔

یہودیوں اور عیسائیوں کا تصورالا دیوسالاتی تعبورے قد رہے بلند ہوگ تھا۔ لیکن پرانے زمانے کے عام تصور کی بنیادی خصوصیت برستور باتی تخید یہودیوں کا عقیدہ تھاکہ دوسروں کے دیوساؤں کی طرح خداایک مطلق العنان بادشاہ تھا۔ جوان سے خوش ہوتا تواسرائیل کے خدا کی جیٹیت اختیار کر لیتا اور ناخوش ہوتا تو جو ش استقام میں آگران کی بربادی و بلاکت کا سبب بن جاتا۔ عیسائیوں کا اعتقاد تھاکہ آدم کے گذاہ کی وجہ سے اس کی پوری نسل مغضوب ہوگئی اور جب تک فدانے اپنی صفت ابنیت کو بشکل مسیح قربان نہیں کر دیا اس کے نسلی گناہ اور مغضوب ہوگئی ادر جب تک فدانے اپنی صفت ابنیت کو بشکل مسیح قربان نہیں کر دیا اس کے نسلی گناہ اور مغضوب سے کا کھارہ نہ ہو سکا۔

لیکن قرآن نے ہزاو سزا کا اعتقاد ایک دوسری ہی شکل و نوعیت کا پیش کیا ہے، وہ اسے خدا کا کوئی ایسافعل قرار
نہیں دیتا جو کا تنک ہستی کے عام قوانین و نظام ہے الگ ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں ایک عالمگیر قانون
مکافاتِ عمل ہیرا ہے کا ثبات ہستی کا عالمگیر قانون یہ ہے کہ ہر حالت کوئی نہ کوئی اشر رکھتی ہے۔ فکر، احساس یا عمل کی شکل
میں ہر شے کوئی نہ کوئی خاصہ رکھتی ہے اور اپنے اچھے یا ہرے اشرات مرتب کرتی ہے اور اسی کا نام جزا و سزایا بنداب و
شواب ہے۔ اچھے عمل کا نتیج اچھائی ہے اور یہ تواب ہے۔ اسی طرح برے عمل کا نتیج برائی ہے اور یہ عذاب ہے۔ ایک
کو بہشت سے اور دوسرے کو دوزخ سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ کا ثنات کی ہر شے اپنی ایک مخصوص
فطرت رکھتی ہے اور اسی کو قرآن جزا و سزا، عذاب و
فظرت رکھتی ہے اور اسی کو قرآن جزا و سزا، عذاب و

أَمْ حَسَبَ الَّذِيْنَ اجْتَرْخُوا السَّبَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَا لَذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لا سُوَآءُ عُنَاهُمْ وَعَالُهُمْ مُ اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْآرْضَ بِالْحَقِّ وَلِبَّجْرَى كُلُّ نُصُرُمِما كَسَبَتُ وَعَالُهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ۞ (٥٤: ٢١: ٢١)

جولوگ برائیال کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں ہم انہیں ان لوگوں جیساکر دیں کے جوایان رکھتے ہیں اور جن کے اٹال اپنجے ہیں، دونوں برابر ہوجائیں، زندگی میں بھی اور موت میں بھی؟ (اگر ان لوگوں کی فہم و دانش کا فیصلہ یہی ہے تو) افسوس ان کے فیصلے پر اور اللہ نے آسان و زمین کو پیکار و عبث نہیں بنایا ہے اور اس لئے بنایا ہے کہ ہر جان کو اس کی کمائی کے مطابق بدلہ لیے اور یہ بدلہ ٹھیک ٹھیک سلے کاکسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

یبی وجہ ہے کہ قرآن نے ہراچے اور برے علی کو تحسب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، عربی میں کسب کے لفظی معنی بیں ایسے کام جس کے نتیجہ سے تم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہو۔ یعنی کسب کامطلب یہ ہوا کہ انسان کے لئے جزاوسزا نودانسان ہی کی کمائی ہے۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں جزاو سزا کا قاعدہ کلیہ بتلادیا ہے۔

غَا مَا كُسُبُتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ \* (٢ : ٢٨٦)

ہر انسان کے لئے وہی ہے جیسی کچھ اس کی کمائی ہوگی جو کچھ اسے پاتا ہے وہ بھی اس کی کہائی ہے ہے اور جس کے لئے اے جواب وہ ہونا ہے وہ بھی اس کی کمائی ہے ہے۔

منْ غَمِلَ صَالِحًا فلِنفُسم : و منْ اسآء فعلیْها ﴿ و ما ربُّكَ بِظَلَام لِلْفَبِیْدِ ٥ (٤٦:٤١) جس کسی نے نیک کام کیا تواہے لئے کیااور جس نے برائی کی تو خوداسی کے آگے آئے گی۔اور ایسانہیں ہے کہ تمہارا پرورد کاراہتے بندوں کے لئے ظلم کرنے والاہو۔

اسی اصول کااطلاق قوموں اور جماعتوں پر بھی ہوتا ہے۔

بَلْكَ أُمُّةً قَدْ خَلَتْ مَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتُمْ ، وَلاَ تُسْلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ (١٤١: ٢٥) ياك است تحى جو كزر چكى هاس كے لئے وہ نتيج تهاجواس في كمايااور تمبارے لئے وہ نتيج ب جوتم كماؤ كے الك است و مشہور حديث قدسى ميں اسى اصول حيات كى فرف اشاده كيا كيا ہے:۔

يَا عِبَادِى لُوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاجِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْتَى قَلْبِ رَجُلِ وَاجِدٍ مِنْكُمْ مَا أَنْ أَوْلَكُمْ وَاجْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَحُل وَاجِدٍ مُنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَالِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئاً يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاحْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ فَامُوا فَيْ صَعِيْدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَالِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئاً يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاحْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ قَامُوا فَيْ صَعِيْدٍ وَاللَّهُ مِنْ مُلْكِى شَيْئاً يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَاحْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ فَاعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْفَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَالِكَ عَا عِنْدِى إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْطُ إِذَا دَخَلَ اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ خَيْرَ افْلَيْحُمِدِ اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ فَيْرَ افْلَيْحُمِدِ اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ خَيْرَ افْلَيْحُمِدِ اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ خَيْرَ افْلَيْحُمِدِ اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ فَيْرَ افْلَيْحُمِدِ اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ خَيْرَ افْلَيْحُمِدِ اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ افْلَيْحُمِدِ اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ فَيْرَ افْلَيْكُمْ إِلَّا فَقَلَ يَلُومُنَ إِلّا فَقَسَهُ ٥ (مُسْلِمْ عَنْ أَيْنَ وَاللَّكَ فَلَا يَلُومُنَ إِلَّا فَفَسَهُ ٥ (مُسْلِمْ عَنْ أَيْلُ وَمَنْ وَجَدَ خَيْرَ افْلَيْكُمْ اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ خَيْرَ افْلُولُ فَلَا يَلُومُ مَنَ إِلَّا فَفَيْدُ مَا أَيْلُ وَمَنْ أَيْلُ وَمَنْ وَجَدَ خَيْرَ افْلَيْكُمْ وَالْكَ فَلَا يَلُومُ مَنْ إِلَّا فَقَدِي وَالْمَالَ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمَلُكُومُ وَالْمَالُولُ وَلَا يَلُولُونَ عَلَا يَلُومُ مَنْ إِلَّا فَالْمَا عَلَا يَلْولُولُ فَا لَا يَلُومُ مِنْ إِلَّا فَالْمَاكُونُ وَمُنْ وَالْمُولُ وَلَمْ الْمُلْلِقُ مُنْ أَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا يَلُولُونَ اللَّهُ وَلَا يَلُولُونُ عَلْمُ اللَّهُ وَلَمْ لَا يَلْولُونُ فَا اللّهُ لَا يَلُولُونَ اللّهُ لَا يَلُولُونُ اللّهُ لَا يَلْولُونُ فَا لَا يَلْمُ لَا يَلُولُونَا فَلْ اللّهُ لَا يَلْولُونُ لَا يَلْفُولُوا لَهُ وَلَا يَلْولُونُ لَا يَلْولُونُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا يَلْولُونُ لَا لِلْمُوا لِلْمُ لَا يَلِلُونُ لَا يَلِلْهُ لَا يَلْولُونُ لَا لِلْمُلْع

اے میرے بندوا اگر تم میں ہے سب انسان جو پہلے گزر بکے اور وہ سب جو بعد کو پیدا بوں کے اور قام انس و جن اس شخص کی طرح نیک ہو جا تیں جو تم میں سب سے زیادہ صفی ہے تو یاد رکھواس سے میری خداوندی میں کچے اضافہ نہ ہوتا۔
اسے میرے بندوا اگر وہ سب جو پہلے گزر بکے اور وہ سب جو بعد کو پیدا بوں کے اور تام انس اور تام جن اس شخص کی طرح بد کار ہو جاتے جو تم میں سب سے زیادہ بد کار ہے تو اس سے میری خداوندی میں نقصان نہ ہوتا، اسے میر سے بندو! اگر وہ سب جو پہلے گزر بکے اور وہ سب جو بعد کو پیدا بوں کے اور تام انس و جن ایک مقام پر جمع ہو کر مجھ سے بندو! اگر وہ سب جو پہلے گزر بکے اور وہ سب جو بعد کو پیدا بوں کے اور تام انس و جن ایک مقام پر جمع ہو کر مجھ سے سوال کرتے اور میں ہر انسان کو اس کی مند مانگی مراد بخش دیتا تو میری رحمت و بخشش کے خزانے میں اس سے زیادہ کی ہوتی ہوتی کی سوئی کے ناکے کے جنتا پانی عمل جانے سے سندر میں ہوسکتی ہے۔ اسے میرے بندویادر کھویہ تمہیں ہوتی ہوتی ہوتی کی بیش کے تمہیں انہاں ہی بیس جو کوئی تم میں انہائی پائے جانے کے افتہ کی جد و شاکرے اور جس کسی کو برائی پیش آئے تو واپس دے دیتا ہوں ہیں جو کوئی تم میں انہائی پائے چاہیے کہ افتہ کی جد و شاکرے اور جس کسی کو برائی پیش آئے تو واپس دے دیتا ہوں ہیں جو کوئی تم میں انہائی پائے چاہیے کہ افتہ کی جد و شاکرے اور جس کسی کو برائی پیش آئے تو واپس دے دیتا ہوں ہیں جو کوئی تم میں انہائی پائے چاہیے کہ افتہ کی جد و شاکرے اور جس کسی کو برائی پیش آئے تو

چاہیے کہ خوداپنے وجود کے سوااور کسی کو طامت نے کرے۔

یبال یہ خدشہ کسی کے دل میں واقع نہ ہو کہ جزا و سرنا محض خداکی خوشنو دی یا ناراضی کا نتیجہ ہے۔ ارشاد قرآئی یہ ہے کہ جزا و سرنا تھام تر انسان کے اعلل کا نتیجہ ہے اور خدانیک عل سے خوش ہو تا ہے اور بد عل سے ناراض ہو تا ہے یہ تصور اس کے پہلے کے محقدات کا نقیض ہے۔ بہر حال جزا و سرنا کے اس قانون کے لئے "الدین" کی اصطلاح نہایت موڑوں ہے اور ان تھام غلط تصورات کا خاتمہ کر دیتی ہے جو اس بارے میں پھیلی ہو تی تحسیں۔ سورہ فاتحہ میں اس کے استعمال نے نیکی اور برائی ہے بیدا ہوئے والے تن شجے یعنی جزا و سرناکی اصلی حقیقت آشکار کر دی ہے۔

پھر یہ بھی یاد رکھناچاہے کہ قرآن نے ربوبیت اور رحمت کے بعد خداکی صفت قبر و جلال میں ہے کسی کاذکر نہیں کیا ہے بخلاف ازیں وہ خداکو " مالب یوم القبین " بیان کرتا ہے جس سے ربوبیت اور رحمت دونوں صفات کیا ہے بخلاف ازیں وہ خداکو " مالب یوم القبین " بیان کرتا ہے جس سے ربوبیت اور رحمت دونوں صفات کے ساتھ اللہ تعالی صفت عدل کا تصور جارے ذہن میں ہیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن نے خداکی صفات کا جو تصور قائم کیا ہے اس میں قبر و غضب کے لئے کوئی جگہ نہیں البت عدل ضرور ہے اور صفات قبریہ جس قدر بیان کی کئی ہیں۔ دراصل اس کے مظاہر ہیں جو بنی نوع انسان کی بہتری کے لئے کام کرتی رہتی ہیں۔

فی الحقیقت صفات البی کے تصور کا یہی ودمقام ہے جہاں فکر انسانی نے جیشہ تعوکر کھائی ہے اس نے کا تنات ہستی کے تام نانوشکوار واقعات کو خداکی نارضاسندی کا مظہر قرار دے دیا۔ اور قبر و غضب کی صفات کو صفات البی پر محمول کر لیا، حالاتکہ اگر وہ فطرتِ کا تنات کی حقیقت کو قریب ہے دیکھتا تو معلوم کر لیتا کہ جن مظاہر کو وہ خدا کے قبرو غضب پر محمول کر رہاہے وہ عین مقتضائے رحمت میں۔ اگر فطرتِ کا تنات میں قانون مکافات جاری و ساری نہ ہوتا یا بدارج تکمیل طے کرنے کے بائلات دور نہ کئے جاتے تو میزان عدل قائم نہ رہتا اور تام نظام ہستی درجم برجم ہوجاتا۔

جس طرح کاد خان ظفت اپنے وجود و بقاکے لئے خداکی ربوبیت اور رحمت کا محتاج ہے اسی طرح اپنی تکمیل کے لئے امادہ و فیضان کا سرچشمہ ہے اور عدل سے بناڈ اور خوبی ظہور میں آتی ہے اور ثقصان و فساد کاازالہ ہوتا ہے۔ اگر تم کاشاتِ خلفت کے اس پہلو کا یہ نظرِ غور مشاہدہ کرو تو دیکو کے کہ بہاں نوبی و جال اور بناؤ و سلجھاؤ میں ہے جو کچھ ہے وہ سب کچھ توت عدل کاظہور ہے۔ عربی میں معدلت یا عدل کے معنی برابر ہونا ہے۔ عدالت کا کام دو فریقوں کی باہم دگر ذیاد تیوں کو دور کر دینا ہوتا ہے۔ ترازو کے تول کو بھی عدل یا صدلت کہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں پلڑوں کاوزن برابر کر دیتا ہے معدلت زندگی میں سناسب پیداکر دیتی ہے اور ایک جزکو دوسرے جزکے برابر لاکر اتحادیا جم آہنگی کامظاہرہ کرتی ہے۔ یہی قانون ہے جو زندگی اور فکر کے ہر اسلوب میں حسن و ساسب کا تحاد ہیداکر تا ہے کارخانہ ہستی کاسادا نظام ہی عدل و تواذن پر ہوزئرگی اور فکر کے ہر اسلوب میں حسن و ساسب کا تحاد ہیداکر تا ہے کارخانہ ہستی کاسادا نظام ہی عدل و تواذن پر میں جن نظام شمسی کا ہر کرۃ ہر ستارہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص تواذن میں جکڑا ہوا اپنے اپنے دائروں میں قانون میں جائے اپنے دائروں میں

رکت کر رہا ہے یہی وہ قانون ہے جو نظام معاشرت کو ہر قرار رکھے ہوئے ہے، اگر ایک لمحہ کے لئے بھی۔ ساکت ہو جائے تو تام نظام عالم مختل ہو کر رہ جائے۔

ترآن ہم سے یہ غور کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ جب یہ اصول نصفت کا شانت خلقت کے ہر کوشے میں نافذہ ہو تو کو نکر مکن ہے کہ انسان کے اعمال و افخار اس کے اشر سے خارج ہو جائیں۔ اسی سے اس پورے علی توازن و سناسب کو جو زندگی کے ہر شعبے میں کا فرما ہے۔ قرآن ''علی صلاع'' کے نام سے تعبیر کرتا ہے اس کے علاوہ یہ علی یابرائی کے لئے جتی تعبیرات اختیار کی ہیں سب ایسی ہی ہیں کہ اگر ان کے معنی پر غور کیا جائے تو عدل و توازن کی ضداور مخالف ثابت ہوئی مثانا ظلم ، طغیان ، اسراف، تبذیر افساد ، اعتدا اور عدوان و غیرہ جے ہم ظلم کہتے ہیں۔ عربی میں اس کے معنی پر کور کیا جائے تو میں کہ جوتی چاہیے وہاں نے ہویا ہواسی لئے قرآن نے شرک کو ''ظلم عظیم مہا ہے کیونکہ اس سے بیس کہ جو بات جس جگر ہوائی د بویا کیا ہواسی لئے قرآن نے شرک کو ''ظلم عظیم مہا ہے کیونکہ اس سے بو حقیقت عدل کے منافی ہے ۔ اسی طرح طغیان کیا جاتا ہے۔ خاہر ہے کہ حد سے تجاون توازن و عدل کے منافی ہو مدے بیند ہو جاتا ہے تو طغیان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حد سے تجاون توازن و عدل کے منافی ہو اسراف (نضول خرچی) تبذیر (غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حد سے تجاون توازن و عدل کے منافی ہو اسراف (نضول خرچی) تبذیر (غلط استعمال) اور افساد (شرادت و فساد) بھی اسی شعبہ میں آتے ہیں۔ اعتدااور عدوان راضول خرچی) تبذیر (غلط استعمال) اور افساد (شرادت و فساد) بھی اسی شعبہ میں آتے ہیں۔ اعتدااور عدوان رائے سے ہٹا در ناچاہے۔ اور عدل ہی ہی کام انجام دیتا ہے جو قرآن کے الفاظ میں خداکی دھمت یاد عاتیت کا اظہاد ہے۔

### وحدت دين

جزا و سرا کا قانون جس کا گزشتہ باب میں ذکر جواہ انسانی ذمہ داریوں کے سوال ہے بحث کرتا ہے ہر علی کا دو علی ہوتا ہے۔ عذاب و ثواب انسان کے اپنے اعلی کا تتیجہ ہے ایسی صورت میں یہ سوال ہیدا ہوتا ہے کہ کیار بویست الہٰی جس کا مقصد کا ثنات ہستی کی پرورش اور نشو و ناہے انسان کو یہ صفاحیت عطا کرتی ہے کہ وہ یقین واظمینان کے ساتھ اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرسکے جس سے زندگی میں سابقہ پڑتا ہے۔ بہ الفاظ دیگر کیاانسان میں اس بات کی استعداد ہوتی ہے اور کیااے ایسے مواقع منتے ہیں کہ وہ اپنے لئے وہ راہ علی انتخاب کرسکے جواس کو مطلوبہ بھلائی کی طرف لے جائے تاکہ اس کے اعال وافعال پر جزاو سرتا کے قانون کو حق بجاب قرار دیا جاسکے ؟ قرآن اس کا جواب اجبات میں ویتا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ فَسَوِّي مِلا ۞ وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدْي مِلا ۞ (٣-٢.٨٧)

وہ پرورد کارجس نے ہر چیز پیدائی پھراسے درست کیا پھر ایک اندازہ ٹھبرا دیا پھر اس پر راہ (علی) کمول دی۔

اس آیت میں تکوین وجود کے جو مرتبے بیان کئے گئے ہیں، ود تخلیق، تسویہ، تقدیر و ہدایت کے مرتبے ہیں۔
ارشاد قرآنی ہے کہ جس طرح خداکی ربوبیت نے ہر وجود کو اس کا جامنہ جستی عطا فرمایا، اس کے ظاہری اور باطنی قوئی
درست کئے اور اس کے اعال کے لئے ایک مناسب حال اندازہ ٹھہرا دیا۔ اسی طرح اس کی ہدایت کا بھی سروسلمان کر
دیا۔

ربًّا الَّدِينَ اعْطَى كُلَّ سَىٰ حَلَّمَة ثُمُّ هدى (٢٠ ' ٥٠)

ہمارا پرورد کاروہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی پھر اس پر راہِ عل کھول دی۔

پر قرآن نے بدایت کے بھی چار مرتبے بیان کئے ہیں۔ وجدان، حواس، عقل اور و می و بوت۔ بدایت کے پہلے دو مرتبے انسان اور جیوان سب کے لئے ہیں۔ لیکن تیسرا مرتبہ یعنی مرتبہ عقل، انسان کے لئے خاص ہے لیکن یہ سب مرتبے اپنا محدود دائرہ عمل رکھتے ہیں۔ جہاں وجدان کی ہدایت ختم ہو جاتی ہے حواس کی ہدایت رہبری کرنے کے لئے آ جاتی ہواتی ہوات دہتگیری کرتی ہے لیکن عقل کی جاتی ہوات و مشکری کرتی ہے لیکن عقل کی ہدایت و مشکری کرتی ہے لیکن عقل کی ہدایت بھی ایک خاص حدے آ کے نہیں بڑھتی، اسی لئے ضروری تھاجیساک قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے لئے خداکی ربوییت اور دحمت کے ساتھ ایک چوتھ مرجبہ بدایت کا سامان کر دیا جائے۔ یہی مرجبہ بدایت ہے جے قرآن دی و نبوت کی بدایت سے جسے قرآن دی

قُلُ إِنَّ مُّدَى اللَّهِ هُوَ الْمُذَى \* (٢ : ٢٠)

(اے ہینفہٹر) ان سے کہد دو اللہ کی ہدایت کی راہ تو وہی ہے جو 'الحکدٰی' ہے (یعنی ہدایت کی حقیقی اور عالمگیر راہ) ، یہ 'الحکدٰی' کی اصطلاح ہے جس کے ذریعہ خدائی ہدایت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہدایت کی ایک ہی حقیقی راہ۔ اس عالمگیر ہدایت وحی کو قرآن نے 'الدین' اور الاسلام' کے نام بھی دیے ہیں، یعنی خدا کے بنائے ہوئے قوانین جیات کو تسلیم کرنے کا راستہ۔

#### وحدت دين:

قرآنی تعلیم کااصل اصول ہیں وصت دین ہے جو بھشد ایک ہی رہی ہے لیکن مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ تاریخ بالم

کے عجائب تصرفات میں سے یہ واقعہ بھی سمجھنا چلہے کہ جس درجہ قرآن نے اس اصل پر زور دیا تھا استاہی زیادہ دنیا کی علی واقعہ بھی سمجھنا چلہے کہ جس درجہ قرآن نے اس اصل پر زور دیا تھا استاہی زیادہ دنیا کی علی واقعہ یہ سے اعراض کیا، واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی کوئی اور صداقت دنیا کی نظروں سے اس قدر پوشیدہ نہیں ہے جس قدر کہ یہ اصل عظیم ۔ اگر ایک شخص ہر طرح کے خارجی اشرات سے خالی الذہن ہو کر قرآن کا مطالعہ کرے اور اس میں جانجا اس اصل عظیم کے قطعی اور واضح اعلانات پڑھ اور پھر دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو وہ حیران ہو کر رہ جائے گاکہ جانجا سے اس تعلیم کے باوجود قرآن کی حقیقت کو بھی بہت سی ذہبی گروہ بندیوں کی طرح ایک ندہبی گروہ بندیوں کی طرح ایک ندہبی گروہ بندی کی حیثیت وے وی گئی ہے۔

اس حقیقت کی تو ضبح کے لئے مولانا آزاد نے ضروری سمجھاکہ تفصیل کے ساتھ اس بات پر روشنی ڈالی جائے کہ بہاں تک وحی و نبوت کا تعلق ہے قرآن کی دعوت کیا ہے اور وہ کس راہ کی طرف نوع انسانی کو لیے جانا چاہتی ہے۔ بہاں تک وحی و نبوت کا تعلق ہے قرآن کی دعوت کیا ہے اور وہ کس راہ کی طرف نوع انسانی کو لیے جانا چاہتی ہے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ اس باب میں قرآن نے جو کچھ سان کیا ہے وہ یہ ہے کہ:

ابتدا میں نسلِ انسانی ایک قوم کی طرح رہتی اور قدرتی زندگی بسر کرتی تھی بعد میں چل کر کثرت اور ضروریات معیشت کے دباؤ کے باعث طرح طرح کے انتظافات پیدا ہو گئے اور جمعیت انسانی مختلف گروہوں میں بٹ کئی اور ہر کروہ دوسرے سے نفرت کرنے تکا۔ جب یہ صورت حال پیدا ہو گئی تو ضروری ہوا کہ نوع انسانی کی ہدایت کے لئے عدل و صداقت کی روشنی نو دار ہو تاکہ و دبھر متحد ہو سکیں، چنانچہ فدا کے رسولوں کی دعوت و تبلیغ کاسلسلہ قائم ہوگیا اور نوع انسانی کو اتحاد و یکانکت کی تعلیم دینے کے بعد دیکرے خدا کے رسولوں کی دعوت و تبلیغ کاسلسلہ قائم ہوگیا اور محسنوں کو فدا، رسل۔ (واحد رسول) یا ہین غمبر کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ کیونکہ وہ بنی نوع انسان کو فدا کی سچائی کا پیغام بہنچانے وائے تھے۔ ان تام ہین غمبر وں کا پیمام ایک ہی تھا اور کسی خاص گروہ یا ملک یا قوم کے لئے مخصوص نہ تھا۔ قرآن کا ارشادے کہ و نیا کاکوئی رسول مبعوث نہ واہو۔ ولکنل اُمَّة دُسُولُ ، (۱۹۰۰ ۲۶) تو آن کہتا ہے کہ گئنے ہی ہین غبور خدا کاکوئی رسول مبعوث نہوا ہو۔ ولکنل اُمَّة دُسُولُ ، (۱۹۰۰ ۲۶) تو آن کہتا ہے کہ گئنے ہی ہینفہر کے بعد دیکرے مبعوث ہوا ہو شہول نے ولکنل اُمَّة دُسُولُ ، (۱۹۰۰ ۲۶) تو آن کہتا ہے کہ گئنے ہی ہینفہر کے بعد دیکرے مبعوث ہوا ہو شہول نے توموں کو پیغام حق میں بہنچایا۔ ان میں سے بعض کانام قرآن میں لیا کیا ہے اور بعض کا نہیں۔

وْكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نُبِي فِي الْأَوَلَئِينَ ۞ (٦: ٤٣)

اور كَتَّنَى بَى بَيْ بِينِ جو بَمْ مِنْ يَهِلُول مِين (يعنى ابتدائى عبدكى قومول مين) مبعوث كئے۔ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبِّعَثَ رَسُولًا ٥ (١٧: ١٥)

اور ہمارا قانون یہ ہے کہ جب تک ہم ایک ہینغمبر مبعوث کر کے راہ ہدایت نہ دکھا دیں اس وقت تک (پاداش عل میں) عذاب دینے والے نہیں۔

وَ لَقَدُ اَرْسَلُنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ \* (٢١:٤١)

اور (اے ہینفہر) ہم نے تم ہے پہلے کتنے ہی ہینفہر مبعوث کئے ان میں سے کچو ایسے ہیں جن کے حالات تمہیں سنائے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات تمہیں نہیں سنائے (یعنی قرآن میں ان کاذکر نہیں کیاگیا)۔

ہر عہد میں خدا کا راستہ بیشہ ایک ہی رہاہے، وہ کسی حال میں بدل نہیں سکتار پس بنی نوع انسان کے لئے اس کی بدایت بھی مصرف یہ کہ خدائے واحد پر ایمان لاؤاور نیک علی کی بدایت کیا تھی، صرف یہ کہ خدائے واحد پر ایمان لاؤاور نیک علی کی زندگی بسر کر وہر عبد میں اور ہر قوم کے لئے خدائے دین کا یہی ایک راستہ بتایا۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلَ الْمَةِ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوْتَ ع (٢٦: ١٦) المُعَ وَالْمُعُوت على الله المُعْدُون على الله عبادت كرواور طاغوت سے اور بلاشبہ بم نے دنیا كی بر قوم میں ایک بیٹمبر مبعوث كيا (جس كی تعليم یہ تھی) الله كی عبادت كرواور طاغوت سے

( یعنی سرکش اور شریر تو توں کے اغویٰ سے ) اجتناب کرو۔

قرآن کہتاہے کہ دنیامیں کوئی بانی خرب بھی ایسانہیں ہوا ہے جس نے ایک ہی وین پر اکٹھے رہنے اور تفرقہ و اختلاف سے بچنے کی تعلیم نے دی ہو، سب کی تعلیم یہی تھی کہ خدا کا دین بچر سے ہوئے انسانوں کو جمع کر وینے کے لئے ہے بس اس غرض کے لئے ایک پرورو کار عالم کی بندگی میں سب متحد ہو جاؤ اور تفرقہ و مخاصمت کی جگہ باہمی محبت اور یک جائی کی راہ افتیاد کرو۔

وَإِنَّ هَٰذِةٍ ٱلۡمُنَّكُمُ ٱمَّةً وَاحِدَةً وَٱنَّا رَبُّكُمُ فَاتَّتُونِ ٥ (٢٣: ٢٣)

اور (دیکھو) یہ تمہاری است فی الحقیقت ایک ہی است ہے اور میں تم سب کا پرور د کار ہوں پس (میری عبودیت و نیاز کی راد میں تم سب ایک ہو جاؤ اور) نافر مانی سے بچو۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الذِيْنَ مَا وَصَّى بِمِ نُوْحاً وَالَّذِي آوْحَيْنَا الِيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِمِ ابْرِ هِيْمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَنَفَرُّ قُوْا فِيهِ \* (١٣: ٤٢)

اور (دیکھو) اس نے تمہارے لئے دین کی وہی راہ قرار دی ہے جس کی وصیت نوع کو کی گئی تھی اور جس پر چلنے کا حکم ابراہیم ، مونٹی وعیلٹی کو دیاتھا (ان سب کی تعلیم یہی تھی ) کہ ''الدین'' (یعنی خداکاایک ہی دین) قائم رکھو اور اس راہ میں الگ نہ ہو جاؤ۔

قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر البائی کتاب نے فداکی راہ پر چلنے کی تعلیم دی ہے۔

فل هائوا بُر هانگم ع هذا ذِكْرُ مَنْ مُعِی وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِیْ \* بَلْ اَكْثَرُ هُمْ لاَ يَعْلَمُونَ لا الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ فَلُ هَا تُوا بُرُ هَا اَذَا فَاعْبُدُونِ ٥ (٢٠: ٢١) وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُول اللّا فَوْجِتِی اِلْیَهِ آنَهُ لاَ اِللّا اَفَا فَاعْبُدُونِ ٥ (٢٠: ٢١) (١٠ ۽ ٢٠٠٢) (١٠ ۽ بيفمبر) ان ہے کہ دو (اگر تمہیں میری تعلیم ہے اتحاد ہے تو) اپنی دلیل پیش کرویہ تعلیم موجود ہیں پر میرے ساتھی یقین رکھتے ہیں اور اسی طرح وہ تام تعلیمیں بھی موجود ہیں جو مجھ سے پہلے قوموں کو دی گئیں (تم عابت کر ماف سے کہ (ان منکرینِ حق) میں اکثر آدی ایسے ہیں۔ دکھاؤ۔ کسی نے بھی میری تعلیم کے ظاف تعلیم دی جو) اصل یہ ہے کہ (ان منکرینِ حق) میں اکثر آدی ایسے ہیں۔ جنہیں سرے سامرحتی کی فیر بی فیری فیری نہیں اور اس لئے حقیقت کی طرف ہے کر دن مو رہے ہوئے ہیں (اسے ہیمبر یقین ورک تمیر کی بین میری بی عباؤت کروئ ورک ہوں میری بی عباؤت کروئ ورک ہوں میری بی عباؤت کروئ میں میری بی عباؤت کروئ ورک میں میری بی عباؤت کروئ ورک ہوں میری بی عباؤت کروئ سے ساکھی معبود نہیں ہیں میری بی عباؤت کروئ و

اتناہی نہیں بلک قرآن یہ بھی کہتا ہے۔ کہ ہر پیغمبر کی تعلیم دوسرے پیغمبر کی تعلیم کی تصدیق کرتی ہے کیونکہ سب کی تعلیم ایک ہی تھی۔ سب کی تعلیم ایک ہی تھی۔

نُزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتُبَ بِالْحَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيْلَ \* ۞ مِنْ قَبْلُ هُدًى

لِلنَّاسِ (٣٠٣-٤)

(اے میغمبر) اللہ نے تم بریہ کتاب سچائی کے ساتھ نازل کی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی بیں اور اسی طرح لوگوں کی ہدایت کے لئے اس نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔

الدّين اور الشّرع:

موال یہ پیداہوتا ہے کہ اگر و حی البنی نے ایک ہی اصول زندگی تعلیم دی ہے، ایک ہی اصل اور قانون کی تعلیم دی ہے تو ہم مذاہب میں انتقاف کیوں پیدا ہوا اور تام مذہبوں میں ایک ہی طرح کے احکام ایک ہی طرح کے رسوم و ظواہر کیوں نہ ہوئے ؟

تر آن کہتا ہے کہ مذاہب کا اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے ایک اختلاف تو وہ ہے جو پیروانِ مذاہب نے مذہب کی حقیقی تعلیم سے منحرف ہو کر پیدا کر لیا ہے۔

دوسراالختاف وہ ہے جو مذہبی تعلیم کے نفاذ واطلاق میں پایا جاتا ہے۔ مشاایک مذہب میں عبادت کی کوئی خاص شکل مقرر کی گئی ہے دوسرے میں کوئی دوسری شکل، تویہ اختلاف دین کا اختلاف نہیں ہے بلکہ اس کی تعلیم کے اطلاق یعنی شرع کا اختلاف ہیں۔ اس لئے دین اور شرع میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ دین میں کسی قسم کا انحواف قابلِ تبول نہیں ہوسکت ہر عبد اور ہر قوم کے لئے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن انسانی جمعیت کے احوال وظروف ہر عبد میں بدلتے رہتے ہیں۔ پس ہر زمانے کے مزاج اور اس دور کے لوگوں کی استعداد اور طبیعت کے مطابق شرنع و منہاج کی شرک میں تبدیلی ضرور ہوتی رہی اور جب تک خدا کی توجید اور نیک علی کے بنیادی راستے میں اس کی وجہ سے انحواف نہیں۔ نہیں۔ نہیں۔ نہیں جو تااس میں کوئی قباحت نہیں۔

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكُاهُمْ نَاسِكُوْءُ فَلَا يُنَازِعُنَكَ فِي الْأَمْرِ وَادِّعُ إِلَى رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيْمِ ٥ (٣٢ : ٣٧)

(اے بینمبر) ہم نے ہر کروہ کے لئے عبادت کا ایک خاص طور طریقہ ٹھہرا دیا ہے جس پر وہ چلتا ہے پس لوگوں کو چاہیے کہ اس معالمہ میں تم سے جھکڑانہ کریں، تم لوگوں کو اپنے ہرور د کارکی طرف وعوت دویقیناً تم ہدایت کے راستے پر گفران ہو۔

مرن و بالله على مُولِيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴿ آَيْنَ مَا تَكُونُوْا بَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَيْمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلَّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُلْكِلِّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ

اور (دیکمو) ہر مروہ کے لئے کوئی نہ کوئی سمت ہے جس کی طرف عبادت کرتے ہوئے وہ اپنا مذکر لیتا پس

(اس معللہ کو اس قدر طول نہ دو) نیکی کی راہ میں ایک دوسرے سے آ کے بڑھ جانے کی کوسشش کرو کہ اصلی کام یہی ہے تم کسی جگہ بھی ہوائلہ تم سب کو پالے کا یقیناً اللہ کی قدرت سے کوئی پزیر باہر نہیں۔

ان آیتوں پر نظر ڈالنے سے دین اور منہاج شریعت کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ دین عبادت ہے آیک خداکی پرستش اور نیک علی کی زنبرگی سے اور شرع نام ہے اس اصول کو روبہ علی لانے اور اس کو جانچنے کا معیار اچھا نیوں کے ستائج و نوعیت پر منحصر ہوتا ہے دین کے حقیقی عناصر کا ذکر قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

لَيْسَ الْبِرِّ أَنَّ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَل الْمُشْرِقِ وَ الْمُفْرِ وَلَكُنَّ الْبِرَّ مَنْ امْنَ بِاللَّهُ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ و الْمَلْبِكِةِ
وَ الْكِتَبِ وَ النَّبِيِّنَ ، وَاتَى الْمَالَ على خُيَّهِ ذوى الْقُرْبِي و الْيتمي و الْمُسكِيْن و ابْن السَّبِيلِ ﴿ وَ السَّلَبِلِيْنَ
وَ وَ الرِّقَابِ ، وَ اقَامَ الصَّلُوةَ وَ اتَى الرَّكُوة ، و الْمُؤْفُون بعهدِهِمُ اذَا عَاهِدُوا ، و الصَّبِرِيْن في الْبَاسَآهِ
وَ الصَّرُاءَ وَجِيْنَ الْبَاسِ \* أُولَةٍك الَّذِيْن صدقُوا \* وأُولَئِك هُمُ الْمُثَقُونَ ٥ (٢٧ - ١٧٧)

(اور دیکھو) نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے (عبادت کے وقت) اپنامند پورب کی طرف اور پیجیم کی طرف کر لیا (یااس طرح کی کوئی دوسری بات ظاہری رسم اور ڈھنگ کی کرلی ) نیکی کی راہ تو اس کی راہ ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، ہا نکہ پر، تام کتابوں پر اور تام نہیوں پر ایمان لاتا ہے اپنامال خدا کی محبت کی راہ میں رشتہ واروں، یہتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیتا ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں خرج کرتا ہے نماز قائم کرتا ہے زکوٰۃ اداکرتا ہے، قول و قرار کا پکاہوتا ہے تنگی اور مصیبت کی کوئی ہویا خوف و ہراس کے وقت ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے۔ (سویاور کھو) ایسے ہی لوگ بیں جو بران میں جو براثیوں سے بہنے والے ہیں۔

مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ تیرہ سو برس سے زیادہ سے قرآن میں یہ آیت ہے اس کے باوجود اگر قرآن کی دعوت کے اصل مقصد کو دنیااب تک نہیں سمجھ سکی ہے تو بلاشبہہ یہ قرآن کا قصور نہیں ہے۔

### دین کی وحدت کو فراموش کر دیا گیا:

جب قرآن کا ظبور ہوا تو طال یہ تھاکہ تام مروجہ ذاہب کے پیرو ذہب کو صرف اس کے رسوم و ظواہر میں دیکھتے

تھے اور ذہبی اعتقاد کا تام جوش و خروش اسی قسم کی باتوں میں سمٹ گیا تھاہر گروہ کا یہ ایمان تھاکہ دوسرا کروہ نجات

عروم رہے گا۔ محض اس بنا پر کہ دوسرے کے اعال و رسوم ویسے نہیں ہیں جسے خود اس نے اختیاد کر رکھے ہیں،
لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ اعال و رسوم نہ تو دین کی اصل ہیں اور نہ سچائی کی کسوٹی بلکہ یہ دین کا محض ایک ظاہری ڈھانچہ

میں دوح و حقیقت ان سے بالاتر ہے اور وہی اصل دین ہے۔ یہ اصل دین کیا ہے؟ ایک خدا کی پرستش اور نیک علی کی 
زندگی، یہ کسی ایک کروہ کی میراث نہیں بلکہ تام بنی نوع انسانی کی مشتر کہ میراث ہے۔ اعال و رسوم کی حیثیت فردعی ہے

زندگی، یہ کسی ایک کروہ کی میراث نہیں بلکہ تام بنی نوع انسانی کی مشتر کہ میراث ہے۔ اعال و رسوم کی حیثیت فردعی ہے

جود قتاً فو قتاً بدلتے رہتے ہیں اور بدلتے رہیں کے۔ قر آن کہتا ہے کہ تم میں سے ہر جاعت کے لئے ہم نے ایک قانون (شرع) اور ایک کھمارات (منہاج) تمم ہرا دیا ہے۔ یہاں 'وین کالفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ کیونکہ دین تو سب کے لئے ایک ہی ہے اس میں انحراف و منوع نہیں ہو سکتا۔ البتہ شرع ومنہاج قدرتی طور پر سب کے لئے یکسال نہیں ہو سکتا۔ البتہ شرع ومنہاج قدرتی طور پر سب کے لئے یکسال نہیں ہو سکتا۔ تھے۔

اس موقع پریہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں قرآن نے اس چیز پر زور دیا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو تام انسان ایک بی راہ پر جمن ہو جاتے یا یک جی قوم بن جاتے، وہ اس بات کو لوگوں کے داوں سیں اتار دینا چاہتا ہے کہ مختلف ملکوں میں رہنے والی مختلف اقوام کے مختلف کر وجوں میں فکر و عل کا اختلاف موجود ہے اور یہ طبیعت بشری کا قدرتی خاصہ ہیں رہنے والی مختلف کر وجوں کی باجمی نفرت و عداوت کا موجب نہیں بغنا چاہیے۔ البت ہے بس اس انتلاف کو حق و باطل کا معیار اور انسانی کر وجوں کی باجمی نفرت و عداوت کا موجب نہیں بغنا چاہیے۔ البت خبہ کی اصل بنیاد یعنی ایک خدا کی پر ستش اور تیک علی کو اس سے نقصان نہ پہنچنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے تممل وروا داری پر بہت زور دیا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اس کی دعوت تو حید کے خلاف جبر و تشدوے کام لے دہ تممل وروا داری پر بہت زور دیا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اس کی دعوت تو حید کے خلاف جبر و تشدوے کام لے دہ تممل دراف کی طرف سے بھی اے معذرت کرنے میں تامل نہیں۔

وَ لا تَسْبُواالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيسُبُوا اللَّهَ عَدُوا ؛ بِغَيْرِ عِلْم ﴿ كَذَٰلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ صَ ثُمَّ إلى رَبِّمْ مَرْحِعُهُمْ فَيُنَبِّلُهُمْ بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ (١٠٨:٦)

ار (دیکھو) جو لوگ خداکو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں تم ان پرسب و شتم نے کرو، کیونکہ تتبجہ یہ شکلے کاکہ یہ لوگ بھی ازراہ جبل و نادانی خداکو برا بھلا کہنے لگیں کے (یادر کھو) ہم نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ ہر کروہ کو ابنا ہی علی اچھا دکھائی دیتا ہے پھر بالآخر سب کو اپنے پرورد کارکی طرف لو ثنا ہے اور وہیں ہر کروہ پر اس کے اعمال کی تیثیت کھلنے والی ہے۔

ایک موقع پر خود بینمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے:

وَلُوْ شَآءُ رَبُكَ لَأَمَنَ مَنْ فِي الْآرْضِ كُلُهُمْ جَبِيعًا "أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ (١٠ : ٩٩) الداكر تمبارا پرورد كارچابتا تو زمين ميں جنتے انسان بيں سب ايان لے آتے (ليكن تم ديكو رہے ہو)كراس كى حكمت كا فيصلہ يهى ہواكہ ہر انسان اپنى اپنى سمجد اور اپنى اپنى راہ ركھے۔ پھركيا تم چاہتے ہو لوگوں كو مجبور كر دوكہ مومن ہو جائيں۔

تحديد دعوت:

ایسی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تام ذاہب کی اصل ایک ہی ہاور سب کی بنیاد سچائی پر ہے۔ تو پھر ظہور قرآن کی ضرورت کیا تھی ؟ قرآن اس کاجواب ویتا ہے کہ کو تام ذاہب سے بیں لیکن تام ذاہب کے پیروسچائی ے منحرف ہو گئے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب کو ان کی گشدہ سپائی پر از سرِ نو جمع کر دیا جائے اور قرآن کا یہی کام ہے۔

مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ سچائی اور وین سے پیروان بذاہب کی کراہیاں اعتقادی اور علی دونوں طرح کی تھیں اوران کراہیوں سے تشافی اور ان کے سختان سے ختلف شکلیں اختیار کر لی تحییں ایک سب سے بڑی کراہی جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے اسے تشافی اور "تُخرّب کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے جس کے معنی بین الک الگ جتمے بنالینا۔

انَّ الَّذِيْنَ فَرُقُوا دِيْنَهُمْ وَ كَانُوا شِبَعًا لَسْت مِهُمْ فِي شَيْءٍ \* إِنَّهَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِهَا كَانُوا فِي اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِهَا كَانُوا فِي اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِهَا كَانُوا فِي اللَّهِ ثُمْ يُنَبِئُهُمْ بِهَا كَانُوا فِي اللَّهِ ثُمْ يُنَبِّئُهُمْ بِهَا كَانُوا فَي اللَّهِ فَمْ يُنَبِّئُهُمْ بِهَا كَانُوا فِي اللَّهِ فَمْ يَنْبِئُهُمْ فِي اللّهِ فَا اللّهِ فَا لَهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا لَهُ اللّهُ فَا اللّهِ فَا اللّهُ فَا اللّهِ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جن لوگوں نے اپنے ایک ہی وین کے تکڑے تکڑے کر دیے اور الک الگ کروہ بندیوں میں بث گئے، تمہیں ان سے کوئی واسط نہیں ان کامعالمہ فدا کے حوالے ہے جیسے کچو ان کے عمل رہے ہیں اس کا نتیجہ خدا انہیں بتنا وے نکا ۔ فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُرُا \* کُلُ جزّب میا لَذیّهِمْ فرحُون ٥ (٢٣ ، ٥٣)

پر لوگوں نے ایک دوسرے سے کٹ کر جدا جدا وین بنا لئے ہر ٹولی کے پلے جو کچیے پڑکیا ہے اسی میں مکن ہے ۔ تشویع تشمیع

تشیع اور تخرب کے الفاظ کہاں ہے آئے اسے پوری وضاحت کے ساتھ سمجے لینا چاہیے۔ خدا کے ٹھہرائے ہوئے وین کی حقیقت تو یہ تھی کہ وہ نوع انسانی پر خدا پرستی اور نیک علی کی راہ کھولتا تھا۔ لیکن لوگوں نے ہس حقیقت کو فراموش کر دیااور انساتیت نسلوں، توموں، ملکوں اور طرح طرح کی رسموں اور رواجوں میں بٹ گئی۔ جس کا نتیجہ یہ مخاکہ اعتقاد و عمل کے بجلئے سارا دارو مداراس پر آگر ٹھہر کیا کہ کون کس کے جتمے اور گروہ میں داخل ہے۔ اور اُسی کو صداقت دین کی کسوٹی بنالیا گیا۔ کویادین کی سچائی آخرت کا نتیجہ اور حق و باطل کا معیارتام ترکروہ بندی اور گروہ پرستی ہوگئی اور بہر گروہ یقین کرنے لئا کہ دوسروں پر نجات کا دروازہ بند ہوگیا ہے اور وہی نجات کا مستحق ہے۔ اور فی الحقیقت و وسرے خاہیب کی نفرت نے خدا پرستی اور نیک علی کی جگہ لے ل

#### قرآنی رقبه:

قرآن کو گراہی کا یہ طلسم تو ژناتھا چنانچ اس نے انسان کی نجات وسعادت کا دارو دارکسی خاص کروہ بندی پر نہیں بلکہ اعتقاد و علی پر رکھا، اس نے اس بات پر زور دیا کہ نوع انسانی کے لئے دینِ البی ایک ہی ہے اور اس راستے سانح اف دین کی نفی ہے اس نے بتایا کہ اصل دین تو دید ہے یعنی کسی واسطے کے بغیر ایک خدا کی براو راست پر سنش اور تہا ہم بائیانِ مذاہب نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ اس کے خلاف وین سے متخاصم ہونے والے جتنے عقائد و اعمال ہیں، وہ خدا کے ایجاد کی تعریف میں آتے ہیں۔

وَقَالُوْا لَنْ يُدْخُلَ الْحَنَّةُ الْا مَنْ كَانَ هُوْدًا أَوْ نَصرى \* تِلْكَ أَمَانِيَّهُمْ فَلْ هَاتُوا بُرْ هَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ ٥ يَلِيَّهُمْنُ أَسُلَمَ وَجُهِمَةً للله وهُمَّو نُحْسَنُ فَلَهُ أَحْسَرُهُ عِنْسَدَ رَبِّمَ \* وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ (٢ : ١١١-١١١)

اور یہود و نصاری نے کہا جنت میں کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہودی اور نصاری نہ ہو (یعنی جب تک
یہودیت اور نصر انیت کی کروہ ہندیوں میں داخل نہ ہو) یہ ان لوگوں کی (جابلانہ) اسنگیں ہیں (اے مینغبر!) ان سے کہد
دواگر تم (اس زعم باطل میں) سبح ہو تو بتلاؤ تمہاری دلیل کیا ہے ؟ ہاں (بلاشبہہ نجات کی راو کھلی ہوئی ہے۔ مگر وہ کسی
خاص گروہ بندی کی راہ نہیں ہو سکتی وہ تو ایمان و علی کی راہ ہے ) کسی نے بھی خدا کے آ کے سر جمرکا دیا اور وہ نیک عل
بمی ہوا تو (خواہ وہ یہودی اور نصر انی ہو خواد کوئی ہو) وہ اپنے پرور دمحار سے اپنا اجر پائے محل اس کے لئے نہ توکسی طرح
کاکھٹاہے اور نہیں طرح کی غیمکینی۔

إِنَّ الَّذَيْنَ امْنُوْا وَ اللَّذِينَ هَادُوْا وِ النَّصَرَى وَ الصَّابِيِّنَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الأَخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فلهُمْ احْرُهُمْ عِنْد رَتَهُمْ عَامُ ولا حَوْفَ عليْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ (٦٢٠٢)

جو اوگ (پیغمبرِ اسلام پر) ایمان لائے ہوں یا وہ لوگ ہوں جو یہودی کہلاتے ہیں یانصارٰی اور صابی ہوں (کوئی بھی ہو) لیکن جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس کے کام بھی اچھے ہوئے تو وہ اپنے ایمان و عمل کا اجر اپ پرورد کارے ضرور پائے گا۔ اور اس کے لئے نہ توکسی طرح کا کھٹکانے کسی طرح کی خمکینی ہے۔

یعنی قرآن کے الفاظ میں دین کسی گروہ بندی کا نام نہ تھا انسان کا تعلق کسی نسل، کسی قوم اور کسی

لکک سے بواگر وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے اعمال بھی ٹیک ہیں۔ یعنی اس کی زندگی ٹیک علی کانونہ ہے تو دین

النی پر چلنے والا ہے اور اس کے لئے نجات ہے۔ لیکن بہودیوں اور عیسائیوں نے صرف اپنے لئے ایک خاص قسم کا

ذابط فلر واخلاق بنالیا۔ بہودیوں نے گروہ بندی کا ایک وائرہ کھینچا اور اس کا نام " ببودیت "رکہ ویا۔ عیسائیوں نے

بھی اپنے اطراف ایساہی ایک حلقہ بنالیا اور اس کو "سیجیت سکانام دے دیا اور ہر ایک نے بہی کہاکہ جواس کے دائرے

میں شامل ہے وہی سچائی پر ہے اور نجات اُسی کے لئے ہاور جواس سے باہر ہے وہ نجات سے قطعاً محروم ہو لیکن اگر

میں شامل ہے وہی سچائی پر ہے اور نجات اُسی کے لئے ہاور جواس سے باہر ہے وہ نجات سے قطعاً محروم ہو لیکن اگر

طرح ایمان بائذ اور نیک علی کا عالمکی تصور یک قلم غیر مؤثر ہو کیا۔ ایک شخص کتنا ہی خدا پرست اور نیک علی ہو لیکن اگر

وو " بہودیت " یا "مسیحیت " کے دائروں میں واخل نہیں ہے تو اے کوئی بہودی یا عیسائی بدایت یافتہ انسان نہیں

میمجھے کا۔ لیکن ایک ایک ایک ایک اور بداعتقاد انسان بھی نجات یافتہ سمجے لیاجائے گاگر وہ گروہ بندیوں کے اس نظام میں

واخل ہے۔ قرآن اس قسم کی گروہ بندیوں کو مسترد کر ویتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی انسان ہوکئی نسل و قوم یاگروہ کا

وائل ہے۔ قرآن اس قسم کی گروہ بندیوں کو مسترد کر ویتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی انسان ہوکئی نسل و قوم یاگروہ کا

کے لئے کوئی غم اور کھٹکا نہیں۔ مذہبی صداقت کی عالمکیر وسعت کا یہی وہ تصور ہے جو قر آن ظاہر کرتا ہے لیکن وہ افسوس کے ساتھ کہتا ہے:۔

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصَرَٰى عَلَىٰ شَيْءٍ ﴿ وَالْتِ النَّصِرِى لَيْسِتِ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ ﴿ وَهُمْ يَنْلُونَ النَّهُ الْمَيْهُ وَ عَلَى شَيْءٍ ﴿ وَهُمْ يَنْلُونَ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اور يبوديوں في بيان يوں كا دين كچر نبين ہے اس طرح عيسانيوں ہے كہاك يبوديوں كے پاس كياد حراہ حالانكه وونوں الله كى كتاب پڑھتے ہيں (اور دونوں كاسر چشمة دين ايك جى )، ٹويك ايسى بى بات ان لوگوں نے بھى كہى جو (مقدس نوشتوں كا) علم نبيس ركھتے (يعنى مشركين عرب نے كه وہ بھى صرف اپنے بى كو نجات كا وارث سمجھتے ہيں) اچھا جس بات ميں باہر كر محكر رہے ہيں۔ قياست كے دن الله فيصلہ كردے كا اور اس وقت حقيقت حال سب پر كھل جائے كى۔

یہودیوں نے تویہ انتہاکر دی تھی کہ وہ سمجھنے گئے تھے کہ جہنم کی آئ انہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ لیکن قرآن صاف لفظوں میں اعلان کر تاہے کہ جس کسی نے بھی اچھا کام کیااس کے لئے بھلائی ہے اور جس نے بُرا کام کیااس کے لئے برائی ہے اور کسی مخصوص نسل یا شخص کی خاطر فطرت کا یہ قانون بدل نہیں سکتا۔

وَ قَالُوْا لَنْ عَسَنَا النَّارُ إِلَّا آبَامًا مُعْدُودَةً \* قُلْ آغَدُنّهُم عِنْدَ اللّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَةً آمُ فَقُولُونَ فَى اللّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَبِنَةً وَ ٱحَاطَتْ بِهِ خَطِئنَتُهُ فَاُولَئِكَ ٱصْحَبُ النَّارِ ؟ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَالّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ ٱولَئِكَ آصْحَبُ النَّذَةِ ؟ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَالله مَا المَنْوَل وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ أُولِئِكَ آصْحَبُ النَّذَةِ ؟ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَالله خَلَدُونَ ۞ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَمْ مُنْ مِن وَاللّهُ وَاللّهُ

لَيْسَ بِأَمَانِيِكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهُلِ ٱلكِتْبِ ﴿ مَنْ يُعْمَلُ سُوْءًا يُجُزَبِمُ ۖ وَلاَ يَجِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلاَ يَجِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلاَ يَحِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلاَ

(مسلمانو! يادر كمونجات اور سعادت) نه توتمباري آرزوش برموتوف ب اورندابل كتاب كي آرزود ل بر (خدا كاقانون تو

یہ ہے کہ) جو کوئی بھی برائی کرے گا۔ اس کا تتیجہ اس کے سامنے آئے گااور پھر نہ توکسی کی دوستی بچاسکے کی نہ کسی کی طاقت کی مدو کاری۔

اسی کروہ بندی کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ یہودی سمجھتے تھے کہ کاروبار کی انجام دہی میں سچائی اور دیانت داری کے جتنے بھی احکام ان کے لئے نازل ہوئے ہیں، غیر یہودیوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت ان کی پابندی ضروری نہیں انہوں نے یہ خیال کر لیا تھاکہ جو آوی جارا ہم ذہب نہیں ہے تو ہمارے لئے روا ہے کہ جس طرح بھی چاہیں اس کے مال و جائیداد کو ہضم کر لیں چنانچہ لین دین میں سود لینے کی مانعت کو انہوں نے اپنے ہم خببوں کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ دوسروں کے ساتھ اس اصول کو ملحوظ رکھنا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یبودی عرب میں آباد تھے۔ وہ عربوں کے ساتھ اسی قسم کاطرز عل رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عرب کے باشندے ان پڑھ اور بت پرست ہیں، ہم ان لوگوں کا مال جس طرح بھی کھالیں ہمارے گئے جائز ہے۔

وَأَخْذِهِمُ الرِّبُوا وَقَدْ نُهُوا غَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ \* (١٦١:٤)

اور ان کاسود کھانا حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے اور ان کی یہ بلت کہ لوگوں کامال ناجا ٹز طریقے سے کھا لیتے تھے۔ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ سَبِيلٌ ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ بَلَيْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقِي فَانَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْلَّقِيْنَ ۞ (٣: ٥٧،٧٥)

( يبوديوں كى يہ بدمعالمكى) اس لئے ہے كہ وہ كہتے ہيں (عرب كے ان) أن پڑھ لوگوں سے (بدمعالمكى كرنے) ميں جم ے کوئی باز پرس نہیں ہو گی۔ (جس طرح بھی ہم چاہیں ان کامال کھاسکتے ہیں۔ مالاتک) ایسا کہتے ہوئے وہ صریح اللہ پر افتراکرتے ہیں ہاں (ان سے باز پرس ہواور ضرور ہو کیونکہ اٹنہ کا قانون تو یہ ہے کہ) جو کوئی اپنا قول و قرار سچائی کے ساتھ پوراکر تاہے اور برائی سے بچتاہے تو وہی اللہ کی خوشنودی ماصل کر تاہے اور اللہ برائی سے بچنے والوں کو دوست

ایساعقیدہ رکھنا خدا کے دین پر صریح افترا تھاخدا کا دین تویہ ہے کہ ہرانسان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے اور ہرایک ے ساتھ معللہ کرنے میں راست بازی اور دبانت داری کو المحوظ رکھنا چاہیے، اس کا تعلق کسی عقیدہ یا گروہ سے کیوں نہ

خربی کروہ بندیوں نے جن رسموں کو جنم دیا ہے ان میں سے ایک رسم وہ ہے جے اصطباع (بہتسما) کہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک یہودی رسم تھی جو اس وقت اوا کی جاتی تھی جب کوئی گناہوں کا اعتراف اور ان سے توبہ کرتا تھا لیکن عیسائیوں نے اے ایک ذریع نجلت بنا دیا۔ قرآن اسے کراہی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ محض ایک مقررہ رسم ادا کرنے سے نجات وسعادت حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ نجات و سعادت حاصل ہوتی ہے نیک علی ہے۔ قر آن کہتاہے کہ صرف پانی جموا دینے سے اصطباغ نہیں ہو تابلک اصطباغ یہ ہے کہ تمہارے دل ضرا پرستی کے رنگ میں رنگ جائیں۔ قرآن کہتا ہے۔ صِینَغَةُ اللَّهِ یَوْ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْعَةً ، وَ نَحْنُ لَه عَبِدُونِ ٥ (١٣٨ - ١٣٨) یدالله کارنگ ہے (یعنی دین البی کاقدرتی اصطباع ہے) اللہ سے بہتر رنگ دینے میں اور کون ہو سکتا ہے ؟ ہم تواسی کی بندگی کرئے والے ہیں۔

اسی کا تنبیج تھا کہ اگر چہ یہوویوں اور عیسا نیوں کا نہب ایک ہی تھا اور کتاب البی یعنی تورات دونوں کی مشترکہ میراث تھی لیکن دو ند ہبی گروہوں میں ہٹ جائے کی وجہ سے وہ باہم دکر مخالف اور مکذب ہو گئے تھے ایک دوسرے کو محصنلاتے اور ہر جنعاصرف اپنے ہی جتھے کے لوگوں کو نجلت و سعادت کا مالک سمجھتا تھا۔

جب دنیا اتنے گروہوں اور جتموں میں بٹ گئی تھی اور ہر جتما ووسرے جتمے کے ذہب کو جھٹا اہا تھا، اس حقیقت کے باوجود کر ان سب کی اصل ایک ہی تھی تویہ فیصلہ کون کرتا کہ سچائی کا حقیقی ناتندہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے سچائی اصلاً سب کے پاس ہے مگر ملاسب نے اس کھو دیا ہے۔ سب کو ایک ہی دین دیا کیا تھا اور سب کے لئے ایک ہی عالمگیر قانون بدایت تھا۔ لیکن سب نے اصل حقیقت ضائع کر دی اور 'وین' یا راور است پر قائم دہنے کی جگہ ہر کروہ سلے مالکیر قانون بدایت تھا۔ لیکن سب نے اصل حقیقت ضائع کر دی اور 'وین' یا راور است پر قائم دہنے کی جگہ ہر کروہ سلے الگ الگ داست اختیاد کر لئے اور یہ سمجو بیٹھاک سعادت و نجات کا وہی مستحق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بدایت کا راست سب کے لئے کھلا ہے اور کسی خاص نسل یا قوم کے لئے مختص نہیں ہے۔

وحدتِ انسانی

جن لوگوں نے خداکے نام پر اپنے آپ کو الگ انگ نہ ہبی گروہوں میں بائٹ لیا تھاان کے بارے میں قرآن کا یہ انتباہ تھاکہ '' کیااپنے پر در د کار کے سامنے وہ تم ہے جھکڑتے رہیں گے''؟

اگر خدا پر سیچ دل سے ایمان لایا جائے تو گل کی زندگی میں یہ ایمان انسانی اخوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہی قرآن کا پیام تھااور اس نے یہوں یوں، عیسائیوں اور پیغمبر کے زمانے کے عرب مشرکین کو یہی پیام دیا تھا۔ اس کی اصل تبلیغی یہ تھی کہ سادے کروہ اور مذہبی جتم پھر ایک جگہ آ جائیں اور بنی نوع انسان کی عظیم تر اخوت کا راستہ ہموار کریں، مولانا آزاد نے قرآن کے مطالعہ سے اسی پیام کا استخراج فرمایا ہے۔

قرآن نے اخوت انسانی کا جو لائو علی دیا ہے اس کا پہلااصول یہ ہے کہ ابتد امیں نوع انسانی ایک ہی جمعیت تمی جو سادے انسانوں کے ایک خدا پر ایمان رکھتی تمی اور اسی ایمان کے سطابق شروع میں تام انسانوں نے وین یا ژندگی کا ایک ہی داستہ افقیار کیا تھا۔ سابقہ بلب میں بتایا گیا ہے کہ کس شدت کے ساتھ قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ زندگی کی یہ داہ سب کے لئے ایک ہی ہودیوں کو مخاطب داہ سب کے لئے ایک ہی ہودیوں کو مخاطب کی ایم تبد دیتے کیا ہے ان سب میں یہ بات قدرِ مشترک تمی کہ وہ حضرت ابراہیم کی شخصیت کو اپنے مشترک مورثِ اعلیٰ کامر تبد دیتے تھے۔ بس قرآن ان کے سامنے ایک نہایت سیدھاساوا سوال پیش کر جاہے تھے۔ اس قرآن ان کے سامنے ایک نہایت سیدھاساوا سوال پیش کر جاہے

وہ کہتا ہے کہ اگر ایک کے دین کی سچائی اس کے اپنے کروہ کے ساتھ وابستہ ہے تو بتلاؤ کہ یہ سب کے مورثِ اعلیٰ حضرت ابراہیم کس کروہ کے آدی تھے؟ ان کے زمانے میں نہ تو یہو دیت کاظہور ہوا تھااور نہ مسیحیت کا تو پھر ان کاکون سا راستہ یا دین تھا؟

يَاهُلَ الْكِنْبِ لِمَ تُخَاجُوْدٍ فِي ابْرِهِيْمَ وَ مَا أَنْرِلَتِ النَّوُرِيةُ وَ الْإِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْ م بَعْدِمِ \* أَفَلَا تَعْقَلُوْذَ ٥ (٣ ٣)

اے اہلِ کتاب! تم ابراہیم کے بادے میں کیوں جت کرتے ہو حالاتکہ یہ بلت بالکل ظاہر ہے کہ تورات اور انجیل نازل نہیں ہونیں مگراس کے بعد پحراتنی صاف بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟

أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءً إِذْ حَصَرَ يَعْقُوْبِ الْمَوْتُ \* إِذْ قَالَ لِبَنِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ، بَعْدِى \* قَالُوْا نَعْبُدُ اِلْمَكَ وَالْهَ اَبْلَهَكَ اِبْرَهِمَ وَاسْمُعَيْلَ وَ اِسْخَقَ اِلْمَا وَ احِدًا ۚ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ۞ (٢ : ١٣٣)

پر کیاتم اس و قت موجود تے بب یعقوب کے سامنے موت آگردی ہوئی تھی اور اس نے اپنی اولاد سے پوچھاتھا، ہتلاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو کے ۔ انہوں نے جواب میں کہا تھا اسی ایک خدا کی عبادت کریں کے جس کی تونے عبادت کی ہے اور سیرے بزرگوں! ایران یم ، اسماعیل اور اسٹی نے کی ہے اور ہم خدا کے حکموں کے فرما ہردار ہیں۔ وَقَالُوا کُونُوا هُودًا آوْ نَصَری عَهْدُوا \* قُلْ بَلْ مِلَّةً اَبْرُهِم خَنِيْفًا \* وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا آوْ نَصَری عَهْدُوا \* قُلْ بَلْ مِلَّةً اَبْرُهِم خَنِيْفًا \* وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا آوْ نَصَری عَهْدُوا \* قُلْ بَلْ مِلَّةً ابْرُهِم خَنِيْفًا \* وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا آوْ نَصَری عَهْدُوا \* قُلْ بَلْ مِلَّةً ابْرُهِم عَنْ الْمُدُومِيْنَ هِ الْمُومِدِيْنَ هُورُا مُورِد اللّٰهِ مُنْ الْمُدُومُ اللّٰهُ الْمُدُومِيْنَ هُورُدُا اللّٰهُ الْمُومُ اللّٰ مِلْهُ الْمُومُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

اور یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ ہدایت پاؤ کے نصاری کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ ہدایت پاؤ کے (اے پیغمبر!) تم کہو! نہیں۔ (اللّٰہ کی عالمکیر ہدایت تمہاری ان کروہ بندیوں کی پابند نہیں رہ سکتی)۔ ہدایت کی راہ تو وہی حقیقی راہ ہے جو ابراہیم کاطریقہ تھااور وہ مشرکوں میں سے تہ تھا۔

اس طرح قرآن نے یہ واضح کرنے کی کوسشش کی ہے کہ یہودی، عیسانی اور مغربی ایشیا کی دوسری اقوام اپنے مورثِ
اعلیٰ ابراہیم کے زمانہ میں جس دین کے پیرو تھے وہ نہ یہودیت تھانہ مسیحیت اور نہ کسی اور مذہبی حلقہ بندی ہے اس کا
تعلق تھا۔ یہودیت اور مسیحیت تو حضرت موشی اور حضرت مسیح کے نام سے چلی جن کا ظہور حضرت ابراہیم کے کئی
سو سال بعد ہوا تھا اور حضرت ابراہیم نے نجلت کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ صرف کسی مخصوص گروہ کے لئے نہ تھا بلکہ
پوری انسانیت کے لئے تھا اور وہ تھا آیک ہی خداکی پرستش اور نیک علی کا راستہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور
ووسرے تام پینمبروں نے دنیا کو جو پیام دیا وہ مہی تھا کہ پوری نوع انسانی ایک ہی امت ہے اور سب کا ایک ہی
پرورد کارہے بس چاہیے کہ ایک ہی پرورد کارکی بندگی کریں اور ایک کنیہ کے افراد کی طرح رہیں۔ قرآن نے پچھلے رسولوں

اور مذاہب کے باتیوں کے مواعظ نقل کیے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ ان سب نے دین کی وحدت اور انسان کی عالمکیر اخوت کی تعلیم دی ہے۔ لیکن قرآن افسوس کااظہار کرتا ہے کہ:۔

فَتَقَطُّعُوا آمُرَهُمْ بَيْهُمْ زُبُرًا \* كُلُّ حرَّبٍ بِهَا لَذَيْهِمْ فَرِحُونَ (٢٣ . ٥٣)

لیکن لوکوں نے یہ تعلیم فراموش کر دی اور اپنی انگ الگ ٹولیاں بنالیں اب ہر ٹولی اس میں مکن ہے جو اس کے پلے پڑ محیا ہے۔

### قر آن کی دعوت:

مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ قرآن نے کسی اور بات پر اسنازور نہیں دیا ہے جتناکہ اس نظریہ حیات پر۔ اس نے باربار صاف اور قطعی لفظوں میں اس امر کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی خربی گروہ بندی کے حق میں نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس چاہتا ہے کہ تام خربی گروہ بندیوں کی بنک و نزاع سے دنیا کو نجات دلادے اور سب کو سچائی کی اسی ایک راہ پر جمع کر دے بس کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ روز اول سے موجود ہے اور تام خراب کے داعیوں نے اسی کی طرف بلایا ہے۔ مشرع فکھ مِنَ الذّبي مَا وَصَّی بِم نُوحًا وَ اللّٰدِیْ اَوْ حَیْنَا إِلَیْكَ وَ مَا وَ صَیْنَا بِمَ إِبْرَ هِیْمَ وَ مُوسَى وَ عَیْسَیَ اللّٰ اللّٰهِ فَیْ اللّٰذِیْنَ وَ لَا نَنْفَرَ قُولًا فِیْهِ \* (١٣:٤٢)

اور (دیکھو) اس نے تمہارے لئے دین کی وہی راہ ٹھہرائی ہے جس کی وصیت نوخ کو کی گئی تھی اور جس پر چلنے کاابراہیم ا اور موسکی اور عیسنی کو حکم دیا تھا (ان سب کی تعلیم یہی تھی) کہ الدین (یعنی خدا کا ایک ہی دین) قائم رکھو اور اس راہ میں الگ الگ تہ ہو جاڈ۔

إِنَّا أَوْخَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْخَيْنَا إِلَى نُوْحِ وُ النَّبِيِّنَ مِنْ ﴿ يَقْدِمْ ۚ وَ أَوْخَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيْمَ وَ اِسْمَعِيْلَ وَ اِسْمُعَةً وَيَعْفُونِ وَ النَّامِيَّا إِلَى الْبُرِهِيْمَ وَ السَّمْعِيْلَ وَ اِسْمُعِيْلَ وَ اِسْمُعِيْلَ وَ السَّمُعِيْلُ وَ السَّمِيْلُ وَ رُسُلًا قَدُ وَمُ لَكُنْ وَمُ اللَّهُ مَا يَعْمُ عَلَيْكَ ﴿ وَسُلِيْمُ عَلَيْكَ ﴿ (١٦٣٠٤)

(اس سنمبر!) ہم نے تمہیں اسی طرح اپنی وحی سے مخاطب کیا ہے جس طرح نوح کو کیا تعااور ان تام بہیوں کو کیا تعاجو نوح کے بعد ہوئے نیز جس طرح ابراہیم، اسماعیل، اسخق، یعقوب، اولاد یعقوب، یونش، بارون، سلیمان (وغیرہم) کو مخاطب کیا اور داؤد کو زیور عطاکی۔ علوہ بریں وہ رسول جن میں سے بعض کا حال ہم تمہیں پہلے سنا چکے ہیں اور بعض السے ہیں جن کا حال تم تمہیں نہیں سنلیا۔

سوره انعام ركوع (١) ميں محصلے رسولوں كاذكركرتے بوئے قرآن في ان الفاظ ميں متنفمرِ اسلام محمد كو مخطب كيا ہے -اُوكِيكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُذَهُمُ افْتَدِهُ (٢:٩) یہ وہ نوک بیں جنہیں اللہ نے راہِ حق دکھائی پس (اے پیغمبر) تم بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ قام باتیانِ مذاہب کے پیروؤں کو ایک ہی رائتے پر لانے کے لئے قرآن نے تام باتیانِ مذاہب کی یکساں طور پر تصدیق فرمائی ہے اور ان کے رائتے کو راہِ حق بتایا ہے۔

قُلُ أَمْنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيْمَ وَإِسْمَعِيْلَ وَإِشْخَقَ وَيَعْقُونِ وَ الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِينَ مُوْسَى وَعَيْسَى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ سَلا نُفرِقُ بَيْنَ آحَدِ مِنْهُمْ ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٥ (٣: ٨٤)

(اے ہیم قبر!) کہد دو ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان السٹے ہیں اور جو کچھ اس نے ہم پر نازل کیا ہے اس پر ایمان السٹے ہیں اور جو کچھ اس نے ہم پر نازل کیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح السٹے ہیں نیز جو کچھ ابراہیم ، اسمعیل ، اسمخق ، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوا ہے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح جو کچھ موشی اور عیسی کو اور دنیا کے تام نبیوں کو ان کے پر ور دکار سے دیا گیا ہے سب پر ہمارا ایمان ہے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسر وں کو مانیں ) اور ہم اللہ کے فرمانبر دار ہیں (اس کی سچائی جہاں کہیں بھی اور جس کسی کی زبانی بھی آئی ہواس پر ہمارا ایمان ہے )۔

اوپرکی آیت کے یہ الفاظ کہ "ہم ان میں ہے کسی ایک کو بھی دوسر ہے ہے جدا نہیں کرتے"۔ قرآن میں متعدو موقعوں پر آئے ہیں جس کا منشایہ ہے کہ ایک رسول کو دوسر ہے رسول ہے برتر سمجھنے یا ایک کو پیغمبر ماتے اور دوسر ہے کو برحق نہ جائے کو پیغمبر ماتے اور دوسر ہے کو برحق نہ جائے ہے دین پر چلٹا چئہتا دوسر ہے کو برحق نہ جائے ہے دین پر چلٹا چئہتا ہے فرض ہے کہ بلاکسی امتیاز کے تمام رسولوں اور ان پر نازل کے جوٹے تمام صحائف پر اور ان کی بنیادی صدافت پر ایمان لائے اور یہ پی قابر ہوئی جوالے جول کرے۔

أَمْنَ الرَّسُوْلُ بِنَا أَنْرِلَ النَّهِ مِنْ رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ \* كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَنْئِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ \* لَا نُفْرَقُ بَيْزَ أَحَدِ مِنْ رُّسُلِهٍ \* وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا ىَ غُفْرَانَكَ رَبُنَا وَالِيْكَ الْمَصِيْرُ ۞ (٢ : ١٨٥)

الله كارسول اس (كائم حق) پرايان ركمتا ہے جواس كے پرورد كاركى طرف سے اس پر نازل ہوا ہے اور وہ لوگ بھی جو ايان لائے ہيں يہ سب الله پر اس كے طائك پر اس كى كتابوں پر اس كے رسولوں پر ايان ركھتے ہيں (ان كے ايان كا دستورالعمل يہ ہے كہ وہ كہتے ہيں) ہم الله كے رسولوں ميں سے كسى كو دوسر سے سے جدا نہيں كرتے (كركسى كو مائيں كسى كو نہ مائيں) \_ انہوں نے ہما خدايا ہم نے تيرا پيام سنا اور تيرى فرمائبردارى كى ہيں تيرى مففرت نصيب ہو۔ ہم سب كو بالآ فر تيرى ہى طرف لو منا ہے۔

قرآن كبتائي كدخداكى سچائى اس كى عالمكير بخشش ہے وہ نہ توكسى خاص نسل و قوم سے متعلق ہے اور نہ كسى خاص مذہبى كروہ بندى ہے اور نہ كسى خاص زبان ميں اس كانزول ہوا ہے انسان اپنے لئے جغرافيائى اور نسلى صدبندياں قائم كر ليتا ہے ليكن خداكى سچائى كو اس طرح بايثانہيں جاسكتا۔ اس سچائى كى نہ توكوئى قوميت ہے۔ نہ نسل ہے نہ جغرافيائى صد بندى ہے اور نہ جاعتى طقہ بندى، وہ خدا كے بيدا كئے ہوئے سورج كى طرح كرة ارض كے ہر كوشے پرضيا پاشى كرتى ہے بندى ہے دورج كى طرح كرة ارض كے ہر كوشے پرضيا پاشى كرتى ہے

اور ہر ایک کو یکساں روشنی پخشتی ہے وہ ہر جکہ نمو دار ہوتی ہے اور ہر عہد میں اپنا ظہور رکھتی ہے۔ خدا کی سچائی جہاں کہیں بھی پائی جائے اور جس بھیس میں بھی پائی جائے انسان کی بہت بڑی متاع ہے اور انسان اس کا وارث ہے۔

قرآن نے جابجا تفریق 'بین الرسول' کی راد کو خدا کے دین سے اسحار کی راد قرار دیا ہے۔ پس انسان کے لئے دو ہی رائتے ہیں۔ ایک سب نبیوں کے مانتے کا رائتہ اور دوسراسب کے اسحار کا رائتہ، کو نی تیسرا رائتہ نہیں ہے، کسی ایک رسول کا اشکار بھی سب کے اشکار کا حکم رکھتا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلهِ و يُريَّدُون انْ يُعَرِّقُوا بِيْنِ اللَّهِ و رُسُلهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنَ بِبِعُضٍ وَ نَكُفُّرُ بِبَعْضٍ \* وَيُرِيْدُونَ انَ يَتَحَدُّوا بِيْنَ ذلك سَبِيْلًا \* ٥ اُولَئِك هُمُ الْكَفِرُونَ خَفَّاء وَاَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِيْنَ عَذَابًا مُهِيْنًا ٥ وَالَّذِيْنِ امْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلهِ وَلَمْ يُفَرَّقُوا بِيْنِ اَحْدٍ مِنْهُمْ اُولَئِكَ سَوْفَ يُولِّبُهِمْ الْجُورَهُمْ \* وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رُجِيْهًا \* ٥ ١٤ \* ٥ ٥ \* ١٥ \* ١٥ \* ١٥ \* ١٥

جولوگ اللہ اور اس کے ہتفمبروں سے برگشتہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفرقہ کریں (یعنی کسی کو خدا کارسول مائیں اور کسی کونہ مائیں) اور کہتے ہیں ان میں سے بعض کو ہم مائتے ہیں بعض کا ابحار کرتے ہیں اور پھر اس طرح چاہتے ہیں: کفر وایمان کے درمیان کوئی تیسرا راستہ اختیار کر لیں تو یقین کرویہی لوگ ہیں کہ ان کے کفر میں کوئی شہر نہیں اور جن لوگوں کی راو کفر کی راو ہے تو ان کے لئے رسوا کن عذاب تیار ہے لیکن ہاں جو لوگ اللہ اور اس کے تام ہینفہروں پر ایمان لائے اور کسی ایک ہینفمبر کو بھی دوسروں سے جدا نہیں کیا (یعنی کسی ایک کی سچائی سے بھی ابحار نہیں کیا) تو بلاشبہہ یہی لوگ ہیں جنہیں عنقر ہے اللہ ان کے اجر عطافر مائے کا اور وہ بڑا ہی بخشنے والا مہر بان ہے۔

سورہ بقرہ میں جو قرآن کی دوسری سورت ہے سیچے مومنوں کی راہ بتلائی گئی ہے۔

وَالَّذِيْنَ يُوْمِنُوْنَ بِمَا ٱنْزِلَ اِلْيُكَ وَمَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ء وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ \* 0 أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رُبِيِمْ مُواُولِنَيْكَ هُمُ ٱلْفُلِحُوْنَ 0 (٢ - ٤-٥)

اور وہ لوگ جو سپائی پر ایمان لائے جو ہتنمبرِ اسلام پر نازل ہوئی ہے اور ان تام سپائیوں پر جو اس سے بہلے نازل ہو چکی ہیں اور نیز آخرت کی زندگی پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ سو یہی لوگ ہیں جو اپنے پر ور د کار کی ٹھہر ائی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جنہوں نے قلاح پائی۔

قرآن اس بات پر تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ وہ لوگ بھی جویہ ایمان رکھتے ہیں کہ تمام کار خان ہستی کا خالق ایک ہی خالق ہے اور اسی کی پرورد کاری ہر مخلوق کی پرورش کر رہی ہے اس امر سے اشکار کرتے ہیں کہ اس کا دیا ہوار و حانی سچائی کا قانون بھی ایک ہے اور ایک ہی طور پرتمام نوع انسانی کو دیا گیا ہے۔ قُلْ يَاهُلَ الْكَتَبِ هَلَّ تَنْقِمُونَ مَنَّا إِلَّا أَنْ امْنًا بِاللَّهِ وَمَاۤ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ

ان نوکوں سے کہوا ہے اہل کتاب! تم جو ہماری مخالفت پر کمریستہ ہو گئے ہو تو بتلاؤاس کے سواہمارا جرم کیا ہے کہ ہم اللہ پر ا پمان لائے ہیں اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے اور جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے سب پرایمان رکھتے ہیں (پھر کیا خداپرستی) اور خداکے تام رسولوں کی تصدیق کرنا تمبارے نزدیک جرم اور عیب ہے (افسوس تم پر) تم میں سے اکثر ایسے ہیں جو راہ حق سے یکسر برکشتہ بیں۔

وَ انَّ اللَّهِ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ \* هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ٥ (٢٦. ١٩)

(دیکھو) خدا تومیرااور تمہارا دونوں کا پرور د کار ہے پس اس کی بندگی کرو۔ یہبی وین کی سیدھی راہ ہے۔ فَلُ الْخُمَاتُحُوْنَنَا فِي اللَّهِ وهُوَ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ ، وَلَنَا أَعْبَالُنَا وَلَكُمْ أَعْبَالُكُمْ ، (١٣٩.٢)

(اے پیغمبران سے) کہوکیاتم خدا کے بارے میں ہم ہے جھکڑا کرتے ہو حالانکہ ہمارا اور تمہارا ووثوں کا پرورد کاروہی ہے اور ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال (یعنی ہر انسان کو اس کے عمل کا نتیجہ لمتاہے بھر اس بادے میں جھکڑا کیوں کرتے ہو)۔

اس موقع بريبات قابل لحاظ ہے ك او پركى آيات ميں جان كبين اس طرح كے كاطبات بين جي إن الله دين وَدَبِكُمْ (الله بِمَارَا اور تمبيارا ووثول كا بروروكار ٢٠) لِلْمُنَا وَإِلْمُكُمْ وَاحِدُ (بمارا اور تمبيارا ووثول كا خدا أيك بى ب) - وَلَنَا أَعْمِالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ (اور بمارے لئے بمارے على بين اور تمبادے لئے تمبادے على) اس فسم کے تام مخاطبات سے قرآن کا مقصود اس حقیقت پر زور دینا ہے کہ سب کا پرورد کار ایک ہے اور ہر انسان کے لئے ویسابی نتیجہ ہے جیسانس کا عمل ہے اسی لئے قرآن پوچمتا ہے "تو پھر خدااور مذہب کے نام پریا عالمكير جنگ وجدال کیوں برپاہے "؟ وہ بار بار کہتا ہے کہ اس کی تعلیمات اس کے سواکھ نہیں کہ وہ انسان کو خدا پرستی اور نیک علی کی طرف بلاتاب ووكسى خبب كونبيس جميثا تااور ندكسى بانى خبب كاانكار كرتاب وهسب بانيان خابب كى يكسال تصديق كرتا ہے اور سب کی مشترکہ تعلیم اس کا دستور الحمل ہے پھر جب اس کا پیام یہ ہے تو قرآن پوچمتا ہے کہ تام پیروان نہب نے کیوں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے؟

مولاتا آزاد لکھتے ہیں کہ قرآن نے بھی کسی ذہب کی ہیروی کرنے والوں سے یہ مطالبہ نہیں کیاکہ وہ اسے لیک نے دین کے طور پر مان لیں بلکہ وہ ان سے یہی کہتا ہے کہ اپنے ذہب کی حقیقی تعلیم پر جے انہوں نے طرح طرح کی تحریفوں اور اضافوں سے مسخ کر دیا ہے سچائی کے ساتھ کاربند ہو جائیں وہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے ایساکر لیا تواس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کیوں کہ جوں ہی وہ اپنے ندہب کی حقیقی تعلیم کی طرف او میں کے۔ ان کے سامنے وہی حقیقت آموجو دہوگی جس کی طرف قر آن باتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا پیام کوئی نیا پیام نہیں ہے بلکہ وہی قدیم پیام ہے جو تام بانیان خاہب دے بیجے ہیں۔

قُلْ يَاهُلَ الْكِتِ لَشُهُمْ عَلَى شَى ۽ حَتَى تُقَيِّمُوا التَّوْرةَ وَالْإِنْجِيِّل وَمَا أُنْزِل الَيْكُمْ مَنْ رُبِكُمْ \* وَلَيْزِيدُنْ كِيْرًا مِهُمْ مَّا أُنْزِلَ الْبِكُمْ مَنْ رُبِكُمْ \* وَلَيْزِيدُنْ الْمُنُوا كِثِيْرًا مِهُمْ مَّا أُنْزِلَ النِّكَ مِنْ رَبَكَ طُغْيانًا وَكُفُرًا ، فلا تأسَ على الْقَوْمِ الْكَجِرِيْنَ ۞ إِنَّ الْلَهْ أَنْ الْمُنْوا وَالنَّوْمِ الْاحِرِ وعَمِل صَالحًا فَلا خَوْف عَلَيْهِمْ ولا مُنْ يَحْزَنُونَ وَالنَّصرى مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وعَمِل صَالحًا فَلا خَوْف عَلَيْهِمْ ولا مُنْ يَحْزَنُونَ ۞ (٥ : ١٨ - ١٩)

اے اہلِ کتاب! جب تک تورات اور انجیل کی اور ان تام صحیفوں کی جو تم پر نازل ہوئے ہیں حقیقت قائم نے کروس وقت تک تمہارے پاس دین میں سے کچھ نہیں ہے اور (اے بینفہر !) تمہارے پرورد کارکی طرف سے جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے جائے اس کے کہ یہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں تم دیکھو کے کہ ان میں سے بہتوں کا کفر وطنیان اس کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جائے گا تو جن لوگوں نے انکار حق کی داہ افتیار کی ہے تم ان کی حالت پر بے کارکو غم نے کھاؤ جو کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جائے گا تو جن لوگوں نے انکار حق کی داہ افتیار کی ہے تم ان کی حالت پر بے کارکو غم نے کھاؤ جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں جو یہودی ہیں جو صابی ہیں جو نصار ی ہیں (یہ ہوں یاکوئی ہو) جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایااور اس کے عل بھی نیک ہوئے تو اس کے لئے نہ تو کسی طرح کی غمگینی۔ دن پر ایمان لایااور اس کے عل بھی نیک ہوئے تو اس کے لئے نہ تو کسی طرح کی غمگینی۔

یبی وجہ ہے کہ قرآن نے ان راست باز انسانوں کے ایمان و عمل کا پوری فراخدلی کے ساتھ اعتراف کیا ہے جو نزول قرآن کے وقت مختلف خابب میں موجود تھے اور جنہوں نے اپنے خابب کی حقیقی روح ضائع نہیں کی تھی البتہ وہ کہتا ہے ایک لوگوں کی ہے جو اپنے حقیقی خبب کے راستے ہے مغرف ہو گئے ہیں۔

ووجاتنا ہے کہ (کس کروہ میں) کون پر بیز کار ہے۔

مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً ﴿ وَكُنِيْرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ ٤٠ (٥: ٢٠) ان میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو میاتہ رو پیں لیکن بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں، براہی کرتے ہیں۔

یہ جو قر آن جابجا اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ پیجسلی آسمائی کتابوں کی تصدیق کرنے والاہے، جمشلانے والانہیں اور ان کے بیر وؤں سے کہتا ہے کہ قر آن پر بھی ایمان لاؤ۔ "پھرکیوں وہ قر آن کے خداف اعلان جنگ کرتے ہیں یااس سے جمکڑتے ہیں"؟

وَأَمْرُ بِالْلَمْرُوْفِ وَاتَّهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ٣١١: ١٧)

معروف کا لفظ عرف کے معنی ہیں اپسی بات ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں ایسی معنی ہیں اپسی بات ہوں کے افتار و سر استان کے افتار و بات ہوں کے افتار میں چاہے کسی قسم کے افتالافات کیوں نہ ہوں کچہ باتیں ایسی ہیں جن کے اچھے ہونے پر سب متفق ہیں اور جن کے برے ہونے پر سب کا تفاق ہیں اور جن کے برے ہونے پر سب کا تفاق ہی ۔ مثلااس بات پر سب متفق ہیں کہ تھے بولنا اچھا ہے اور جموث بولنا براہ ہیں کہ بر بر برائ کی بر سب کو اتفاق ہے کہ دیات ہاں ہے کہ ویات ہوں کہ بری بات ہے۔ بددیا تی بری بات ہے۔ اس سے کسی کو افتالف نہیں کہ ماں باپ کی فدمت، ہمسائے سے سلوک، مسکینوں کی فہرگیری اور مظلوموں کی لداو اچھی باتیں ہیں اور ان کے بادے میں کوئی بھی فخسف نظرے نہیں رکھتا ۔ دنیا کے تام اخلاقی ضابطے، دنیا کی تام حکمتیں اور دنیا کی تام جامعتیں دوسری باتوں میں کشا ہی اختلاف رکھتی ہوں لیکن جماں تک ان اچھا بیوں کا تعلق ہے سب ہم آبنگ اور ہم رائے ہیں۔ اس لئے قرآن کہتا ہے کہ بدومع وف (نیکی) کا حکم دیتا ہے اور منکر (برائی) ہے منع کرتا ہے تو اس کی مخالفت کیوں ہو؟

#### فطرت الله:

 الْقَبِّمُ وَلَٰكِنَ أَكُفُوا النَّاسِ لَا يَعْلَمُون و ٥ مُنِينِ إليه واتَقُوهُ واقبِمُوا الصّلوة وَلَا تَكُونُوا مِن الْقَبِمُ وَكَانُوا شِيعًا ﴿ كُلَّ حَزْبِ مِن الْدَيْهِمْ فَرَحُونَ ٥ (٣٠-٣٠) الْمُشْرِكِيْنَ لِا لَدِيهِمْ فَرَحُونَ ٥ (٣٠-٣٠) مَم مِرطف عن من محيرك الدين "كَي طرف دخ كروسي فداكي بناوث بي ديراس نے انسان كو پيداكيا ہے الله كي بناوث ميں حجى تبديلى نہيں ہوسكتی ہے۔ يہى الدين القيم ويعنى سيد حااور سي دين بيكن اكثر انسان اليه بين جو نہيں جاتے (ديكوم) اسى (ايك فدا) كي طرف متوج دہو۔ اس كى نافر مائى سے بي فاز قائم كرواور مشركوں ميں سے ہوجاؤ جنہوں نے اپنے دين كے فكر سے فكر شرك كروب اور كروہ بنديوں ميں بث كئے ہركروہ كي اس جو كج ہوء اسى مكن ہے۔

یبی وہ اسلام ہے جس کا پیام زمانۂ درازے تام انبیائے کرام دیتے آئے ہیں یہی سچا دین یا خدا کا تھہرایا ہوا راستہ ہے قرآن نے سورۂ فاتح میں اسی کو" صراط مستقیم "ے تعبیر کیا ہے جس پر چل کر افراد یا جاعتیں زندگی میں نیکی یا کلمیانی پاتی ہیں یعنی قرآن کے الفاظ میں انہیں خدا کا انعام حاصل ہوتا ہے اور اس راستے ہے منحرف ہونے والے تابود ہوجاتے ہیں یاان پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔

إِنَّ النَّذِيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أَوْتُواْ الْكِتْبَ إِلاَّ مِنْ ، بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبِلْمُ بَغْيًا ، يَيْنَهُمْ ﴿ وَمَنْ يُكُفُرُ بِالْبِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْجِسَابِ ۞ فَإِنْ حَآجُولَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجُهِي لِلْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ سَرِيْعُ الْجِسَابِ ۞ فَإِنْ حَآجُولَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجُهِي لِلْهِ وَمَنْ النَّهُ مِنْ أُوتُوا الْكِتَبَ وَ الْأُمْبَيْنَ ءَاسْلَمْتُمْ ﴿ فَإِنْ آسُلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوّا عَوَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّا وَمَنْ النَّهُ مُصِيْرً مِ بِالْعِبَادِ ٤٥ (٢٠ ـ ٢٠)

الله کے نزدیک دین ایک ہی ہے اور وہ الاسلام ہے اوریہ جواہل کتاب نے اختلاف کیا (اور ایک دین پر مجتمع رہنے کی جگہ

یہودیت اور نصرانیت کی گروہ بندیوں میں بٹ گئے ) تویہ اس لئے ہواک اگر چہ علم حقیقت کی داہ ان پر کھل چکی تھی لیکن آپس کی ضد اور سرکشی سے اختلاف میں پڑ گئے اور (یاو رکھو) جو کوئی اللہ کی آیتوں سے انتاد کر تاہے تو اللہ کا قانون مکظلت بھی حسلب لینے میں سسست رفتار نہیں پھر اگریہ لوگ تم سے اس بادے میں جھکڑا کریں تو تم کہو میری اور میرسے ہیروڈل کی داہ تو ہے کہ اللہ کے اس بادے میں جھکڑا کریں تو تم کہو میری اور ان میرسے ہیروڈل کی داہ تو یہ ہے کہ اللہ کے آئے سراحی اور ان پر جھکا دیا ہے۔ پھر اہل کتاب سے اور ان پر چھو تم بھی اللہ کے آئے جھکتے ہو یا نہیں (یعنی ساری باتیں جھاڑے کی پڑھ لوگوں سے (یعنی ساری باتیں جھاڑے کی چھوڑ دویہ بتلاؤ تمہیں خدا پرستی منظور ہے یا نہیں؟ )اگر وہ جھک گئے تو (سارا جھکڑا ختم ہوگیا اور) انہوں نے داہ پالی اگر

رد گردانی کریس تو تمبارے ذیے جو کچیے ہے وہ پیام حق بہتچا دیناہے اور اللّٰہ کی نظروں سے بندوں کا حال پوشیدہ تبیس ہے۔

قرآن كبتا بك دين كى حقيقت يبى بك دخدان جو قانون فطرت انسان كے لئے تحبرا ديا باس كى تحيك تحيك اطاعت كى جائے درحقيقت تام كائنات مستى اسى اصل پر قائم باكر عالم تحكيق ذره برابر بھى اس دائے سے انحراف كرے تو سادا كارفان بستى در جم برجم بو جائے۔

أَفْعُيْرَ دِيْنِ اللَّهِ يَبْغُوْنَ ولهُ اسْلَم مَنْ فِ السَّموتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وُ كُرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ O (٨٣:٣)

پھر کیا یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کا تھہرایا ہوا دین چھوڑ کر کوئی دوسرا دین ڈھونڈ تکالیں؟ حالاتکہ آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے سب چاروناچار اسی کے (تھہرائے ہوئے قانونِ عل کے) آ کے جھکے ہوئے ہیں اور بالآخر سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

جب قرآن کہتا ہے کہ 'الاسلام' یا اللہ کے آ کے سرِاطاعت جمکا دینے کاراستہ ہی خدا کا دین ہے اور ہررسول نے اس وین کی تبلیغ فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسراکوئی دین یاراستہ کروہ بندی یا تفرقہ اندازی پر مبنی ہو کااور خدا کا عالمگیر دین ٹہیں ہو گا۔

وَمَنْ يَبْنَغِ غَيْرَ الْاسْلَامِ دِيْنَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ عَ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَيرِيْنَ ٥ (٣: ٨٥) اورجواسلام کے سواکوٹی دوسرا دین چاہے کا تو یادر کھواس کی داہ کبھی قبول نے کی جائے گی اور وہ آخرت کے دن دیکھے کاک تہاہ ہونے والوں میں سے ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے تام پیروان وعوت کو بار بار متنبہ کیا ہے کہ دین میں تفرقہ اندازی اور گروہ بندی سے
پیں اور اسی گراہی میں نہ مبتلا ہو جائیں جس سے قرآن نے نجات دلائی ہے وہ کہتا ہے میری دعوت نے ان تام انسانوں
کو جو ذہب کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے خدا پرستی کی داہ میں اسی طرح جوڑ دیا کہ ایک دوسرے
نفرت کرنے والے ایک دوسرے کے جال مثار بھائی بن گئے یہودی، عیسائی، مجوسی اور صابی ان سب کو دعوت
قرآنی نے ایک صف میں کھڑا کر دیا اور اب یہ سب ایک دوسرے کے بائیانِ ذاہب کی تصدیق کرتے ہیں۔

وَ اعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَيْمًا وَلاَ تَفَرُّقُوا ﴿ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُتُمُ أَعْدَاءُ فَالْفَ بَيْنَ فَلُوْبِكُمْ فَاصَبَحْتُمْ بِنِعْمَتِمْ اِخْوَانًا ، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَدَكُمْ مِنْهَا \* كَذْلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۞ (١٠٣:٣)

اور (دیکھو)سب مل جل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑ او اور جدا جداتہ جو۔ اللہ نے تم پر فضل و کرم کیا ہے او کرو تمہارا

مال یہ تعاکد ایک دوسرے کے دشمن ہورے تھے۔ پھر اللہ نے تبادے داوں میں باہد کر الفت پیدا کردی پھرایسا ہواکہ انعام البی سے بھائی ہوگئے اور (ویکو) تبادا حال یہ تعاکویا آگ ہے بھرا ہواکڑ عاہ اوراس کے کنادے کورے ہو لیکن اللہ نے تمہیں پچالیا۔ اللہ اس طرح اپنی کارفر ما ثیوں کی نشاتیاں تم پر واضح کرتا ہے تاکہ ہدایت باؤ۔ وَلاَ تَکُونُوا كَالَّذِيْنَ ثَفَرُ قُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ اِبْعَدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیْنَ وَ وَاُولَئِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ الْ مِنْ اِللهِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیْنَ وَ وَاُولَئِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا عَلَيْمُ اللهِ ال

اور (دیکمو) ان لوگوں کی سی چال اختیار نہ کر لیناجو (ایک دین پر قائم رہنے کی جگہ) جداجدا ہو گئے اور اختلاف میں پڑکئے باوجود یکہ روشن دلیلیں ان کے سامنے آ چکی تحییں (یاد رکھو) یہی لوگ ہیں جن کے لئے (کامیابی و فلاح کی جگہ) بڑا (بھاری) عذاب ہے۔

وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِم \* ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِمِ لَمَلِّكُمْ تُتَّقُونَ ٥ (١٥٣:٦)

اور (دیکمو) یہ میری راہ ہے بالکل سید هی راہ، پس اسی ایک راہ پر چلو، طرح طرح کی راہوں کے جیجھے نہ پڑ جاؤکہ وہ تمہیں خداکی راہ سے ہٹاکر جدا جداکر دیں کی یہی بات ہے جس کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نافر مانی سے بچو۔



نوث:

ابوالکام آزاد مالم دین کے علاوہ ایک ساہر سیاست بھی تھے۔ اُن کے اپنے سیاسی نظریات اور سوج تھی۔ اُن کے سیاسی نظریات سے اختلاف کے باوجودیہ قابل توجہ تحریر ہے۔

# والنكالصورمرا

دُّاكِ تُرملك عْلام مرتضى

اسلام سے پہلے اہلِ عرب کے ہاں خدا کا تصور تو تھا لیکن بہت ہی ادھُورا۔ وہ ایک خالقِ کا تنات اور رب کے وجود کو تو تسلیم کرتے تے لیکن اسے جہاس کا تنات کا مالک نہیں سمجھتے تے۔

ہالفاظِ ویکر ان کے بہاں تو حید ربوعیت تو پائی جاتی تھی مگر تو حید اُلوبینت نہیں تھی۔

یہود یوں کا خداان کا خاند انی خدا تھا، جس نے سادی کا تنات کو صرف بنی اسرائیل کے لیے پیداکیا، اور کا تنت پیداکرنے کے ساتویں دن وہ تھک کر بیٹھ گیا، یہ خداصاحبِ اولاد تھا اور اس کی بیٹیاں تھیں۔

پیداکرنے کے ساتویں کا خداان بی سادی خدائی اور اختیارات ابن مریم کو دے کر خود معطل ہوگیا تھا۔

ہندوؤں کے خدانے اپنے وجود کو لاکھوں او تاروں کی شکل میں تقسیم کر ڈالا اور برہا، مہیش اور بھشن تینوں نے مل کر خدائی کے کاروبار باہم تقسیم کر دالا وی سرہا، مہیش اور بھشن تینوں نے مل کر خدائی کے کاروبار باہم تقسیم کر دالا وی سائی کے کاروبار باہم تقسیم کر دلیے۔

ایرانیوں کے خداکی خدائی نیکی اور بدی کی دو مملکتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف یزدان اور دوسری طرف

ابرمن! و کھیے اسلام نے اللہ تعالیٰ کاکیا تصور بیش کیا ہے۔ بہتریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف فود اللہ تعالیٰ کی زبانی ہو۔ فرماتا ہے:

الْحَيْمُ ٥ (الحشر: ٢٤:٢٢)

"وہ اللہ ہے جس کے سو، کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر ہر چیز کاجائے والاہے وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ بی جی بیطے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگببان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر دہے ہیں، وہ اللہ بی ہے جو تحکیق کامنصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت کری کرنے والا ہے۔ اس سے لیے بہترین نام ہیں۔ ہر چیز جو آسانوں اور زمین میں ہاس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے" وَهُوّ الْفَوْرُ الْوَدُودُ وَ الْمُوالُورُ مِن الْمَجِيدُ فَ فَعُالٌ بِلَا يُرِيدُ فَ (بروج : ١٦٠١٤)
وَهُوّ الْفَقُورُ الْوَدُودُ وَ اللہ والا ہے۔ بندوں سے محبت کرنے والاً تخت کامالک ہے بڑی شان والا ہے جو چاہتا ہے کر وہتا

وان مِنْ شَيىءِ الأَيْسِينَ بِعِلَى مِنْ كَالَّارُضَ (بنى اسرائيل: ٤٤)

"اوركونى چيرنهيں جواس كى حركى تسبيح نه پرصتى ہو"
وَلْهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ (آلَ عِمْران: ٨٣)

"اور آسانوں ميں اور زمين ميں جو كچه ہے سب اس كے زير فرمان ہے"۔
لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ (التوبه: ١٩٦)

"آسانوں اور زمين كى باوشاہى اسكى كہے"
كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ اللَّهُ وَجُهَةً لَهُ الْحُكُمُ (التوبه: ٨٨)

"اس كى ذات كے سواہر چيز فائى ہے۔ اس كے ہاتھ ميں فيصل كى طاقت ہے"
لَيْسَ كَمِنْلِه شَيْءٌ وَهُوالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشورى ١١٠)

"اس كى مائند كوئى چيز نهيں اور وہ سِنْ والااور ديكھے والاہے"

وَإِنْ يُمْسَلُكُ اللهُ بِضُرِّ فَلاَكَاشِفَ لَهُ اِللَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدِّكَ بِخَيْرٍ فَلاَرَآدُ لِفَضْلِم يُصِبِّبُ بِهِ مَنْ يُشَآءُ مِنْ عِبَادِمٍ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمَ أَنَّ (يونس: ١٠٧)

"اور اگر انلہ تجے مصیبت پہنچائے تو اس کے سوااس کا دور کرنے والانہیں۔ اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے فضل دکرم کو کوئی روکنے والانہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چلہ اپنے فضل سے ممتاز کرے اور وہی گناہوں کو معاف کرنے والار حم کرنے والا ہے"

### یہود، ہنود، نصاری اور مجوسیوں کا تصوّرِ خدا

اسلام سے بہلے ادیان ساوی تصورِ خدا کے بارے میں کافی افراط و تفریط کاشکار تھے۔ یہو دیوں کے بہال نہب کی بنیاد سراسر دہشت، خوف و خشیت اور سخت کیری تھی۔ ان کا خدا فوجوں کاسپہ سالار اور شدید منتقم مزاج تھا۔ باپ کابدلہ پشت یا پشت تک بیشوں سے لینے والا۔

(خروج: ۲۰،۵،۳۰،۵ واستثناء: ۲، ۲۲،۴، ۱۵ وغیره)

اس کے برعکس عیسائیوں کے یہاں خدا محبت کا سرایا تھا۔ رحم و کرم اور شفقت اس کی سرشت میں واظل تھی۔

اس کامطلب نہیں کہ یہودیوں کی دینی کتب میں رحم و کرم سرے سے مفقود ہے یاعیسا فیوں کی وینی کتب میں خوف و خشیت کا تذکرہ نہیں لیکن واقعہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک خدا کا تصور یہ ہے کہ وہ دہشت اور سخت کمیری کاسراپا ہے اور عیسا فیوں کے یہاں خدا کا تصوریہ ہے کہ وہ محبت ہی محبت ہے۔

یہ اسلام بی ہے جس نے اس افراط و تقریط کے درسیان نقط اعتدال کو پیش نظر رکھااور اس کا سبب واضح ہے کہ اسلام کے ہاں خدا کا تصور وہ ہے جو خدا کے ہاں ہے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس یہو دیوں اور عیسائیوں میں خدا کا تصور وہ ہے جو انہوں نے اپنے جی ہے گور لیا اور صحیح تصور خدا کو تحریف کرنے کے بعد کچھ ہے گچھ بنا ڈالا۔ ہم وکھتے ہیں کہ اسلام میں خداز تو یہو دیوں کے خدا کی طرح رب الافواج اور نہ وہ صرف بنی اسر اثیل کا گھر بلو خدا ہے اور نہ وہ عیسائیوں کی طرح بہ اسلام میں تو انٹہ تعالٰی کی ذات رحمٰن و رحیم اور کریم بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ مسلمانوں کا شیوہ یہ ہے کہ وہ خدا ہے ڈرتے بھی ہیں اور اس سے بیاد بھی کرتے ہیں۔ اس سے بیاد بھی کرتے ہیں۔ اس سے ایس کے ساتھ ہی ساتھ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ مسلمانوں کا شیوہ یہ ہے کہ وہ خدا ہے ڈرتے بھی ہیں اور اس سے بیاد بھی کرتے ہیں۔ اس سے ایس کے ساتھ ان کی آواز س بھی بوجاتی ہیں۔ انٹہ تعالٰی اپنے بندوں کی درح میں فرما تا ہے :

اِنَّهُمْ كَانُواْ يُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوْ لَنَا خَاشِعِيْنَ ٥ (الانبياء: ٩٠)

"وه نيكى كے كلموں ميں جلدى كرتے تے اور بم كو اميد اور ور كے ساتھ پكارتے تے۔ اور بمارے آكے عابزى كيا
كرتے تے "

وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلرَّحْنِ ٥ (طُلا: ١٠٨)

یہ واقعہ ہے کہ دنیامیں دو قسم کے ہینخمبر آئے۔ ایک تو جن پر خداکے جلال وکبریائی کاجلوہ تھاان کی تعلیم میں خدا کاخوف و خشیت طاری تهمار مشلًا حضرت نوح علیه السلام اور حضرت موشی علیه السلام به دوسرے وہ جن پراللّٰہ تعالٰی کی رجانیت اور رحیمیت کا غلبه تها وه الله کی محبت میں سرشار تے اور لوگوں کو میجاند محبت کی طرف بلاتے تھے۔ مثلًا حضرت يحيى عليد السلام اور حضرت عيشى عليد السلام - ليكن محمد رسول الله عليد الصلوة والسلام كي شخصيت وه ب جوامت وسط کے نبی بیں جن پہ اللہ تعالٰی کے جال و جلال دونوں کا جلوہ عین اعتدال سے پڑا اور وہ ان دونوں صفتوں کی برز ج كبرىٰ بيں۔ ان كى شخصيت سے خشيت البي اور اللہ تعالٰی سے والباتہ عشق دونوں بيك وقت جملكے پڑتے ہيں۔ یہ حقیقت ہے کہ جے صرف اللہ تعالٰی محبت نصیب ہوئی اور خشیت سے محروم رہا تواللہ تعالٰی سے بے خوف ہو کراس کی نافر مانی تک کر گزرتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جے صرف اللہ تعالٰی کاخوف و خشیت نصیب ہوا اسے تغرب البي كادرجه مطلوبه نصيب نهيس بوتا بلكه دوسرون كوبعي وه الله تعاني كرحم وكرم سے نااميد كر ديتا ہے۔ اسلام کاطریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خوف و محبت کے کناروں سے ہٹاکر، جہاں سے ہروقت نیچ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، خوف و خشیت اور رحم و محبت کے متیج کی شاہراہ میں کمڑاکر دیتا ہے۔ اس كيكركاكياب:

الابيان بين الخوف و الرحاء .

"ا یمان در اور امید کے ورمیان درمیان ہے "۔

# بندہ و خدا کے درمیان رشتنہ محبت

انسان ان دیکھی چیزوں کا تصور صرف دیکھی ہوئی چیزوں کی تشبیہ سے پیداکر تاہے اور اس طرح اسے اُن دیکھی چیزوں کا ایک تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ بندہ و خدا کے درمیان محبت کے دشتے کی بھی یہی کیفیت ہے۔ انسان فطر<mark>ۃ</mark> يبى چابتا ہے كه وه خدا كے ساتھ اپنے تعلق كو بھى انبى مادى اور جسمانى دشتوں كے ذريعے سے ظاہر كرے جس طرح سے کہ وہ رشتے انسان اور انسان کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ خالق و محکوق کے باہمی ربط و تعلق کے اظہار کے لیے بہترین اسلوب یہ سمجھاکیاکہ خالق کو یا تو باب سمجھاجائے جیساکہ عیسائیوں نے کیا۔ یاخداکومال کا درجہ دیاجائے جيساكه بندوؤں نے كيا تتيجہ يه جواكه عيسائيت ميں خالق كوباپ قرار دے دياكيا، بنده و خدا كارشته بينے اور باپ كارشته بن کیا اوراد هر مبند و مت میں بے شمار دیویاں انسانوں کی ماتائیں بن کئیں۔

ہندوستان کی خاک میں میاں اور بیوی کا باہمی تعلق ایہ بائی عظیم سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ خالق و محلوق کے مشتے کو بھی یہی رنگ دے دیا کیا اور بندے کو بیوی اور ضرا کو خاوند کارتبہ دیا کیا۔ چنانچ ہندوستان میں سداسہاک فقرا اسی تخیل کی مفحکہ خیز تصویریں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جکہ سداسہاک فقیروں نے ساڑھیاں اور چوڑیاں پہن رقمی ہیں اوراللہ تعالٰی سے شوخیاں کرتے پھرتے ہیں۔

اسلام بندہ و خدا کے باہمی شتے کو اس سے کہیں ریادہ کہرا، مضبوظ و راستوار ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ محبت کے اس تخیل کو مادیت، جسماتیت اور انسانیت کی آلانشوں سے بالکل پاک و منہ ہ کر و تناہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق باپ، مال اور شوہر کا تصور اس درجہ ماوی اور جسمائی ہے کہ وہ اسے تو سید کے تصبیح راستے سے بٹنا و یتا ہے۔ بہی و بد ہے کہ اسلام میں اظہار محبت کے اس اسلوب سے جس میں ماویت، جسمانیت اور انسانیت بور منٹ کیا کیا ہے اور ایسے تام الفاظ کے استعمال کو شرک قراد دیا ہے۔

# بعض اسماء و صفات کی شرح

لیکن اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے، جہاں تک جذبات و احساسات کا تعاق ہے، بندہ و خدا کے باہمی تعاق کواس سے بھی زیادہ کہری اور مضبوط بنیادوں پہ استوار کیااور اس تعلق میں ان جذبات و عواطف سے ابحار نہیں کیا حو مال اور بیٹے یا باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتے ہیں۔

لفظ النه عربی زبان میں الدے بحلا ہے۔ الدے اصل معنی غم، محبت اور تعلق خاط کے بیں۔ کہا جاتہ ہے الد الرجل الى الرجل الى الرجل الى الرجل، یعنی ایک شخص دوسرے شخص کی طرف شدت شوق و محبت سے متوجہ ہوا، یااس کی پناہ پکڑی، یا اس کے ہاں سکون واطمینان حاصل کیا۔ اسی طرح کہتے ہیں: الد الفصیل بات، یعنی وہ بچہ جس کا دود یہ جمڑا یا گیا، بیقرار ہوکر ماں سے لیٹ گیا"

صفرت مولاناشاہ فضل رحمٰن گنج مراد آبادی قرآن مجید کی آبات کے ترجے اکثر بندی میں فرمایا کرتے تھے"اللہ"
کا ترجمہ وہ "من موہن" یعنی "دلول کا محبوب سی اکرتے تھے۔ اللہ تواسم ذاتی ہے لیکن صفات میں جوسب سے پہلے
ہمارے سامنے آتی ہیں وہ "رحمٰن" اور "رحیم" ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں یعنی رحم والا محبت
اور لطف و کرم والا اور یہ دونوں رحم و کرم اور لطف و مہر کے معنی میں صفتِ مبالغہ کے صیغے ہیں۔

الله تعالیٰ کاایک نام "الرؤف" بھی ہے، روُف کالفظ "رافت" سے شکلاہے۔ اس کے معنی اس محبت اور تعاقِ خاطر کے پیس جو بلپ کو اپنی اولادے ہوتا ہے۔

الله تعلل كاليك نام" حنال "بهى ب، حنان كالفظ "حن" ك العظ من الم و المن الدر "حنين "اس درد إل اور سوزو محبت كوكبتي بين جومان كوا پنى اولاد سے بوتى ہے۔

یہاں یہ قابلِ غور بات ہے کہ قرآن مجید ان رشتوں کا نام تو نہیں لیتا ہے یعنی خدا کو باپ یا مال کہناکسی صورت میں جائز نہیں رکھتالیکن اس محبت، رافت اور مامتا کے جذبے کو ضرور ابحارتا ہے حو باپ اور جئے یا مال اور بیٹے کے درمیان پائی جاتی ہے۔ یعنی ان رشتوں کی وجہ محبت اور بہار کے جو جذبات بیدا ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے نے شخف استعمال کرتا ہے، لیکن ان رشتوں کا نام نہیں آئے دیتا۔ اور اس طرح سے مادیت اور جسمانیت کا تصور و تخیل لائے بغیر وہ روحانی طور پر ان جذبات و عواطف کو برقرار رکھتا ہے بلکہ اس میں مزید شدت بیدا کرتا ہے۔

دیکھیے ات تعالٰی کا ایک مام'' الو و و د ''ہے جس کے معنی'' پیارے 'اور سمجبوب'' کے بیں۔ یعنی وہ ہستی جو مہر و محبت اور عشق کا سرایا ہو ۔

> اسی طرح اللہ تعالی کا ایک نام "الولی " ہے جس کے معنی " یار اور دوست " کے ہیں۔ محبت کے مادی و جسمانی تصور سے کریز

توبات وانتیج ہوئی کے قرآن مجید اللہ تعالٰی کو ہندے کا محبوب بھی قرار دیتا ہے۔ یار دوست بھی اور اس کی ذات میں پدرانہ شفقت اور ساس کی ماستا کا بھی ہدرجہ اتم اظہار کرتا ہے لیکن اس تعلق کو مادی اور جسمانی معنوں میں ہر گزاستعمال نہیں کرنے دیتا۔ وہ اللہ تعالٰی کے لیے باپ یا ساس کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ٹھہراتا۔اور نہ اسے شوہر ٹھہرا کے ہندوں کو سدا سہاک فقیر نیں بناتا ہے۔

عیسانیوں اور ہندوؤں ہے یہی بنیادی غلطی ہوئی۔ انہوں نے مجاز کو حقیقت اور استعارہ کو اصلیت سمجد کرپاک اور روی نی تعلق کو مادیت اور جسمانیت کے دائرے میں مقید کرلیا اور یوں وہ توحید کی بلند سطح ہے نیچ کر گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ رشتہ حقیقت پر قائم رہنے کے لیے صرف محبت ہی کافی نہیں بلکہ آدابِ محبت کا جاتنا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے استعارات اور مجازات کے استعمال میں بہت احتیاط برتی ہے۔ اور اللہ تعالی کے مہروکرم، عشق و محبت اور مغفرت کے تذکروں کے ساتھ ادب و لحاظ کے قواعد کو فراموش نہیں کیا ہے۔

منہ کاروں کے لیے بھی سرایا محبت

پھر اللہ تعالٰی نے بندے کے ساتیر اپنی محبت کا جو اظہار کیا ہے وہ معنوی طور پر اس قدر حسین ہے کہ اللہ تعالٰی کے اس اظہار محبت بہ بی مرشنے کو جی چاہتا ہے۔ ویکھیے اپنے کنہ کار بندوں کو خطاب فرماتا ہے توکس قدر محبت سے ادشاد ہے:

قُلْ يَعِبُ إِنَى الَّـذِيْنَ اَسْرَفُـوًا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَـطُوْا مِنْ رُحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَبِيعاً ﴿ إِنَّهُ مُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ (زمر: ٥٣)

"اے ہینفر میرے ان بندوں کو پیغام بہنچادیجے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مالاس نہ ہو۔ اللہ یقیناً تام کتابوں کو بخش دیتا ہے۔ بے شک وہ بخشش کرنے والااور رحم کھانے والاہے "
کیا ٹھکانا ہے اس محبت اور شفقت کاکہ کنہ کاربندوں کو بوں نظلب کرتا ہے کہ اے میرے بندو!
صفرت ابو لیوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت لوگوں سے کہاکہ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ کناہ نہ کرتے تو غداکوتی اور مخلوق پیداکرنا جو گناہ کرتی اور اس کو بخشتا"۔ (شند احمد بن صغبل، جلدہ، ص۲۱۷)

نیکوں سے اور اچھوں سے تو ہر کوئی ہیار کرتا ہے اور انہیں ڈھونڈ تا ہے مگر گناہ کاروں کو صرف وہی ڈھونڈ تا ہے اور اس کی رحمت و مغفرت انہیں سہارا دیتی ہے۔

معجع بحاری میں ہے کہ ایک صحابی کو شراب خوری کے جرم میں بارباد حضور کے سامنے لایا گیا تو صحابہ میں ہے کسی شخص نے اس پر لعنت کر دی۔ رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسندنہ آئی، فرمایا:

لا تَلْعَنْهُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرسُولَهُ ﴿ إِي رَبِي كتاب الحدود، باب ما يقرأ من لعن شرب الخمر، صفح ١٠٠٢)

"اس پر لعنت نہ کرو کیونکہ اس کو خدااور رسول سے محبت ہے"

جامع تمندی میں ہے کرائٹ تعالٰی اپنے بندوں سے یوں خطاب فرما تاہے :

"اے آدم کے فرزندو! بب تک تم مجھے پکارتے رہو کے اور مجھ سے اس لکانے رہو گے میں تمہیں بخشتارہوں گا۔
خواہ تم میں گئنے ہی عیب کیوں نہ ہون، مجھے پروانہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک بھی
بہتی جائیں اور پھر تم مجھ سے معافی مانکو تو میں تمہیں معاف کر دوں کا خواہ تم میں گئنے ہی عیوب کیوں نہ ہوں مجھے پروا
نہیں اے آدم کے ریٹو!اگر پوری سطح زمین بھی تمہارے گناہوں سے بھری ہو پھر تم میرسے پاس آؤ، اس حال میں کہ
کسی کو میراشریک نہ بناتے ہو تو میں بھی تمہادے پاس پوری سطح زمین بھر مغفرت لے کر آؤں گا"۔

(جامع الترمذي، ابواب الدعوة)

كيول ته بوايتي شان مين خود فرما تاب ۽

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرُّخْمَة '٥٥ (انعام: ٥٤)

"الله في أز خود أيت الدير رحمت كولازم كراياب"

وَرُخْتِیْ وَسِعَتْ کُلُّ شَیْءٍ ٥ ﴿ (اعراف: ١٥٦)

"اورمیری رحمت نے ہر چیز کو کمیرلیاہے"۔

السان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں جواس کے لیے سوہان روح بن جاتی ہیں۔ ایک ماضی و حال کی ناکامیال اور ان کی یا د جنہیں خم اور حزن کہا جاتا ہے اور دوسرے مستقبل سے متعلق بعض خطرات اور ان کی فکر جے خوف و دہشت کہا چاتا ہے، یعنی خوف و حزن ۔ یہی دو کاشٹے ہیں جوانسان کی زندگی میں درو و الم کاسبب ہیں۔ دیکھیے وہ آقائے رحمان و رحیم جب اپنے دوستوں پہر حمت اور شفقت کا اظہار فرماتا ہے توکس قدر خوبصورت انداز سے فرماتا ہے، کہتا ہے کہ تہدری زندگی کے جمن زارے میں ان دونوں کاشوں کو بحل کے جمینک دوں کا۔ ارشاد ہے:

اَلَا إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَاخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ O (يونس: ٣٢)

"بال ضرائے ووستوں کونہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ عمکین ہوں کے" کسی جگہ فرماتا ہے: ایجبہم و پیجبونہ 0 (المائد: ٤٥)

"وہ اپنے بندوں سے ہیار کرتا ہے اور اسکے بندے اس سے ہیاد کرتے ہیں" اور کہیں فرمانا ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُواعَنْهُ ۞ ﴿ (التوبه: ٩٠٠)

"وہ اپنے بندوں سے راضی ہو کیااور اس کے بندے اس سے راضی ہو گئے"

محیح باری اور صحیح مسلم میں کئی طریقوں سے حضرت انش سے یہ دوایت ہے کہ ایک دفد ایک صحابی نے حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ: "یارسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟" فرمایا چھوڑو تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رقمی ہے صحابی نے عرض کیا "یا رسول اللہ! میرسے پاس نہ تو خازوں کا بڑا ذخیرہ ہے اور نہ روزوں کا اور نہ مدقات و خیرات کا۔ جو کچھ سرمایہ ہے وہ بس یہی ہے کہ خدا اور رسول کی محبت ہے اور بس! حضور نے فرمایا تو انسان جس سے محبت کرے کا اسے اس کا ساتھ نصیب ہو جائے کا صحابہ نے اس بشارت کو سن کر اس دن جس قدر خوشی منائی اس سے بہلے کہمی اتنی خوشی نہیں منائی تھی۔ (مسلم، کتاب الاوب، باب المؤمع من احب، بحاری کتاب الادب، باب ماجاء فی قول الرجل ویلک)

صدیث شریف میں ہے کہ میدانِ جنگ میں ایک عورت اپنے کم شُدہ ہے کو دیوانگی کے عالم میں تلاش کرتی پھر
رہی تھی۔ سانے جو پچہ بھی نظر آتا جویش مجست میں اے چھاتی ہے لگالیتی اور دورھ پلانے لگتی۔ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے اس عورت کو دیکھ کر صحابہ ہے ادشاہ فرمایا کیا یہ مکن ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچ کو اپنے ہاتھ ہے دہاتی آگ
میں ڈال دے صحابہ نے عرض کیا، ہر گزنہیں، آپ نے ادشاہ فرمایا کہ جنتی محبت اس مال کو اپنے بچ ہے ہے خداکو
اپنے بندے ہے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ (صحیح بخاری، کتاب الادب، باب رحمت الولد)۔
بندہ و خدا کا باہمی رشتہ و محبت ذیل کی دو آیتوں سے اور بھی واضح ہوجاتا ہے۔ ادشاد ہے:

وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا أَشَدُّحُبًّا لِلَّهِ ۞ ﴿ (بقره: ١٦٥)

"اورجوا يان لائے وہ سب سے زيادہ خدا سے محبت رکھتے ہيں"

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا مَنْ يُرْ تَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوّْتَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ٥ (مائده:٥٤)

"مسلمانو!اگرتم میں سے کوئی اپنے دین ہے پھر جائے کا تو ضرا کو اس کی کچیہ پروا نہیں وہ ایسے لوکوں کو لاکھڑا کرے کا جن کو وہ پیاد کرے گااور وہ اس کو پیاد کریں گے"

إِنْ كُنْتُمْ تَجِبُونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونَى يُحْبِبُكُمُ الله ) (آل عمران ٢١)

"اكرتم كوضات محبت بتومير بي صلى الله عليه وسلم كى) بيروى كرو، خدا بحى تم بيداركر عا" إن الله ثين امنوا وعملوا الصلحت سيخفل للهُم الرَّحْنُ وَدَاْ ٥ (مريم ٩٦)

"جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے، رحمت والاخد اان کے لیے (اردگرد ہرطرف) محبت پیداکردے ؟" دیکھ لیجے محبتِ الٰہی کی یہ سب نیرنگیاں صرف اسلام ہی کے پردے پر نظر آتی ہیں اور عضو و کرم، رحمت و مغفرت کے بحِرِز فار کایہ ساحلِ امید محمد صلی اللہ عیدوسلم ہی کے دکھانے سے انسانیت کو نظر آیا۔



# بارى تعالى قرانى دلائل كى روسى مي

مُحمّدعبدالسّلام خان

كائنات كى علت

کا تنات کی علت ، وہ ماذہ ہو یا اس کی کوئی بدلی ہوئی صورت یا پھر کوئی زیادہ ابتدائی نامعلوم حقیقت — عقل کی درماندگی ، قیاس کی نارسائی اور جستجو کی ناکای کو بخت ، اتّفاق یا حادث کہد کر گزر جاؤ — ہے بہر طال ایسی بنیادی حقیقت جس کو مانے بغیر نه انسانی عقل ایک قدم آ کے بڑھ سکتی ہے اور نه کا ثنات میں کوئی مفہوم ہیدا ہوتا ہے ۔

انسانی شعور کی پوری معلوم تاریخ — چٹانوں پر ہو یا ستونوں اور کیجاؤں میں ، زمین دوز مقبروں میں ہویا مندروں اور محلوں کے کھنڈروں میں ، زبانی کہانیوں ، کیتوں میں ہویا پتوں ، چھالوں ، تختیوں اور کاغذوں میں صدروں اور محلوں کے کھنڈروں میں ، زبانی کہانیوں ، گیتوں میں ہویا پتوں ، چھالوں ، تختیوں اور کاغذوں میں — تسلسل و تواتر کواہ ہے کہ بالادست اور ماورا ، قوت کی ہستی کا احساس انسان کی فطرت ہے ، اگر ہستی فارجی واقعہ ہے ۔ واقعہ ہے ۔

اس بالادست قوت سے تفافل برت لیا جائے ، مبالغہ آمیز دلائل اور تارسا مشاہدات کے بوجھ سے اس فطری ادساس کو دبا دیا جائے لیکن اس کو بالکل مثا دینا بس کی بات نہیں ۔ کائنات ہو یا انسانی شعور ایک ماورائی حقیقت دونوں میں دسی بسی ہے نہ کائنات اس سے آزاد ہو کر رہ سکتی ہے اور نہ انسانی شعور اس کی گرفت سے بچ سکتا ہے ۔ کائنات کی یہ فطرت ہے ، انسانی شعور کی یہ ساخت ہے ۔

کا ننات کی علّت کے اوصاف اولیہ

انفُس ہویا آفاق اس ماورائی مقتدر اور بالادست طاقت کے کھلے اور واضح علامات سب میں نمایاں ہیں جو پکار سے ہیں کہ وہ حق ہے ۔

رب المنظم المينا في الأفاق و في انفسهم خلى يَنَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقَّ ﴿ خَمَ السجده: ٥٣) اس حقيقت سے آنکويں بند کرنی جائيں تو خود كا تنات كى بستى تاريك بوجائے كى \_ عالم كى روشنى اور اس كا توريبى حقيقت ہے \_ بستى كى عقلى كوابى اور على شہاوت يہى ہے \_ اَوْ إِلَىٰ يَكُفِ بِرَبَكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيْدُ ٥

موجودات میں بہی سب سے عظیم و کبیرسب سے برتر اور علی ومتعال ماورائی حقیقت ہے جو ہستی کے سلسلے کو تھاہے ہودات میں بہی سب سے عظیم و کبیرسب سے برتر اور علی ومتعال ماورائی حقیقت ہے جو ہستی کے سلسلے کو تھاہے ہوئے اور قائم دکھے ہوئے قیوم ہے۔ نود وجود کی تکراں اور رقیب ، حفیظ ، مقیت اور محیمن ہے۔ قرآن نے اس ظاہر اور کھلی ہوئی حقیقت کو مسلم اور ناقابلِ انتاز واقعیت کے طور پر بیش کیا ہے ۔ اس کو خود کسی جبوت

اور شہادت کی ضرورت نہیں ۔ پیریس اس کی شہادت کی محتاج ہیں ۔ وہ خود بے نیاز صد ہے ۔ عالم اس کا ضرور تند ہے وہ عالم سے بے پروا اور غنی ہے ۔ یہ حقیقت قوت ، علت جو بھی نام رکھو ۔۔۔ پوری کا ننات کو محیط ہے اس کی وسعت اور سائی سے کوئی شے باہر نہیں ۔ روز مرہ کے مسلسل اور متواتر تغیرات ، تظورات اور شعون کی در پروہ اور باطن علت کے طور پر خود غیر متغیر اور متین ہے ۔ یہی سب سے پہلی اور اول ہے ، یہی سب سے پہلی اور آخر ہے یہی وہ یکتا اور احد ہے جو کا ثنات سے قرین اور قریب ہے ۔ لاریب کہ وہ اتنی لطیف ہے کہ اس کو اس کی حقیقی حیثیت میں نہ دیکھا جا سکتا ہے ، نہموا جا سکتا ہے ۔ سب پر فوق اور کہ وہ اننی لطیف ہے کہ اس کو اس کی حقیقی حیثیت میں نہ دیکھا جا سکتا ہے ، نہموا جا سکتا ہے ۔ سب پر فوق اور سب سب سے غالب ہے ۔ عزیز اور سب میں گران اور کرای ہے ۔ سلسلہ ہستی کی سب سے قوی کڑی اور تام کڑیوں کی ہستی کی آخری کھیل ہے ۔

حیات و ارادہ اور ان کے متعنقات ، شعور وغیرہ سے صرفِ نظر کرتے ہوئے جہاں تک ذکورہ قر آنی اوصاف کا تعلق ہے اس حقیقت کا انسانی تصور و تعقل کم ویش بہی اوصاف بیں ۔ انسانی عقل سے جہاں دھو کے کیائے ہیں اور دشواریوں میں الجمی ہے وہ اس حقیقت کی حیاتی خصوصیات ، بیں ۔ انسانی عقل سے جہاں دھو کے کیائے ہیں اور دشواریوں میں الجمی ہے وہ اس حقیقت کی حیاتی خصوصیات ، شعور ارادہ اور اختیار یا کا انتات سے اس کے تعلق کی نوعیت اور اس تعلق کی بنیاد پر اس کی تقدیسات اور تعینات میں اختلاف بیں ۔ خاہب و ادبیان کا اختلاف بھی اصلا نتیج ہے اس تعلق کی نوعیت اور اس کے تعینات و تقدیسات میں اختلاف کا فلسف اور حکمت کی تردید یا تائید کاموضوع حقیقت یہی خاص صفات ہیں نہ کہ خوداصل ماورائی حقیقت۔

#### قرآن كاانداز نظر

قرآن نے انسانی ذہن کے اسی الجی اؤکو تنہیہوں ، توضیحوں اور امثال و واقعات سے سلجھ نیا ہے اور کا تنات اور اس افتدادِ اعلٰی کے تعلق کی صحیح نوعیت متعین کی ہے ۔ اس نے سامنے کے طبیعیاتی مظاہر سے ، ان کی سائت اور ان کے طبیعی تغیرات سے ، ان کے جیجے شلے تحیک اندازوں اور تقدیروں سے ، ان کی وضعوں سے ، ان سے وابستہ فوائد اور مقاصد سے پھر انسانی خلق ، اس کے شعور اور آلاتِ جس سے اور اس سے متعلقہ اغراض سے ، ان اغراض کے ساتد فطرت کے لاؤ اور اس کی موافقت سے واضح کیا ہے کہ کا تنات کی آخری علت کو کیسااور کس طرح کے اساو صفات سے متصف ہونا چاہیے ۔ ان موقعوں پر قرآن نے جذبات و میلانات کے پھائے انسان کی عقل و خرواور اس کے تدبر اور تفکر کو مخاطب کیا ہے اور اس کی علی جس کو انگیز کیا ہے ۔

كائنات اور اس كى عام خصوصيات

انسانی ذہن اپنی موشکافیوں کے باوجود کا تنات کی واقعیت سے صرف نظر نہیں کر سکتا فلسفیانہ استفاد اور حکمی مشاہدے کا تنات کی خارجیت کے متعلق اس کے رویتے میں تبدیلی نہیں پیداکر سکتے ۔ خودانسان اور شعور بھی اسی

فارجیت کی ایک کڑی ہے جو پوری کا تات پر حاوی ہے۔ عالم انفس اور عالم آفاق ایک بی حقیقت کے مربوط مظاہر بیس ۔ انفس کی ساخت میں آفاق کا شعور شامل ہے اور آفاق کی معنوبت انفس کے ساتھ قائم ہے ۔ یہ کوئی لمحق وجدان یا آئی و قوف نہیں ہے بلکہ محوس اور دیر پاحقیقت ہے ۔ کیاانحوں نے اپنے تفوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ، نہیں پیداکیا ہے مگر ایک حقیقت کی حیثیت ہے اور ایک مقروہ مدت کے لیے (پارہ ۲۱ مورہ ۲۰ رکوع ۱)

مظاہر کونیہ کا تشخص اور تعدو ، ان کااستمرار اور تغیر ، ان میں تعامل اور توالد ، ان میں نظم و ضبط کیا اسی لیے نہیں ہے کہ "اس کے یہاں ہر چیز ایک (معین) اندازے (اور مناسب قدر) کے ساتھ ہے ۔ " (۱۳-۱۳-۲) پھر چیزیں نہ خود بخود ہوگئی ہیں اور نہ انحول نے یہ خاص نسبت اور یہ خاص اندازہ خود بخود حاصل کر لیا ہے بلکہ "ہر چیز کو پیداکیا ہے اور اس کو ایک اندازہ (اور خاص تناسب) عطاکیا ہے ۔ " (۱۸-۲۲-۱)

کاتنات کا سادہ سے سادہ عنصر ہو یا نہایت بیجید داور ترقی یافتہ ترکیب ، اس کی فطری ساخت نہ صرف یاک اپنی جکہ مکن صد تک تام ہے بلکہ اپنی پوری مدتِ بقا اور تمام اطوارِ وجود میں اپنی ضرور توں کو پورا کرنے کے لیے جو اعال اور استعدادیں للبد ہیں ، ان میں بھی مکمل ہے۔ کردو پیش سے ساز کرنے کے لیے صلاحیتیں ور کار ہیں ان میں پوری اور حسن آفرینش کا توز ہے ۔ توکیا مظاہر کا کمال کی طرف یہ رخ خود بخود ہوگیا ہے ۔ یہ نظام تعاون و تعاول ازخود وجود میں آگیا ہے۔ ہم آہنگی اور توافق کی طرف چیزیں اپنے آپ ہی بڑھ رہی ہیں۔ کیااس کے لیے اندرونی ساختوں ، ان کی آلک آلک خصوصیتوں پھر بیرونی صور توں اور ان کے جدا جدا اعمال و وظائف اور قریب و بعید محرو و پیش ۔ بہم تعامل اور کزشتہ و آنندہ اثرات کاکبرا اور وسیع علم ضروری نہیں ہے ؟ اسباب و علل پر کامل اتحتدار در كار نهيس ؟ موافقاته رويه يا رحمت للبد نهيس ؟ قرآن كبتاب : " وه جائے والا ب جميى (اور پس برده حوادث اور الدروني حفائق) اور كھلي كا۔ غالب (اور باا تحتدار) ہے۔ رحمت (اور شفقت) والاہے جس نے ہراس جيز کوجس کو پیداکیا ہے اچھاہی بنایا ہے (۱۳۳۳۱) اس اندازِ صنعت اور اس طرز آفرینش اور اس نظام تعاون کے سطمی علم ادر اتحلی دانائی کافی نہیں ۔ معمولی زور اور قوت مفید نہیں ، معروضی اور غیر جانیدارانہ روتیہ بس نہیں ۔ طبیعی مظاہر کا تجزیہ کرتے ہے جاؤ ، اجزا کی خصوصیتوں پر نظر رکھو ، ان کے فاصلوں کا جائزہ لو پھر تعامل پر غور کرو ۔ محدود عناصر اور ان گنت نوعوں کو دیکھو ، سالموں کے اختفاف اور ان کے جواہر کی یکسانی پھر سخاشفی فرقوں کو ، برقیوں کی تعداد اور ان کے عددی اختلاف کے اثرات سب پر نظر ڈالو ، ان کی تالیفوں اور اِن تالیفوں کی بندش کے فرقوں کا لحاظ کرو پھر ان فرقوں پر مبنی خصوصیات کامشاہدہ کرو اور پھر ترکیبی استحکام اور بندش کی چستی كى توجد كرو \_كياعقل سليم باور كرتى ب كدنا پيوسته سالمات مين اپنى اپنى جكدر بنے كى خواہش ذاتى ب \_ برقي ائے آپ ہی آپ اپنی تعداد مقرر کر لیتے ہیں اور محكم اور سخت بندش وجود میں آ جاتی ہے اور اس طرح يد مختلف النوع طبیعی اصناف نمو دار ہو جائے ہیں یا اس سب میں کسی علم و حکمت والی باا قتدار ذات کی صنعت کری جلوہ فرما ہے ۔ قر آن واضح کرتا ہے کہ نظام ہستی کی یہ چستی ، مظاہر میں یہ حسن استظام اور موجودات میں یہ متین تعامل کی کارفرمائی ہے ۔ "اس ذات کی جس نے ہر شے کو متانت (اور چستی) عطاکی ہے "۔ (۲۰-۲۷-۲)

اب اگر کائنات مخفی دھوکا اور فریب نہیں ہے تو پھر اس کا حقیقی ہونا اس کے طبیعی مظاہر میں خاص اندازوں اور قدروں کا کار فرما ہونا ، ان کا کمال آفرینش اور خسن خلق ، ان کی متانت اور استحکام ، نظم و طبط عقل سلیم کے لیے وعوت فکر ہے کہ وہ فلسفیانہ دوراز کار احتمالات اور عقلِ نظری کے کھو کھنے امکانات کے پُرفریب جال سی بحث بغیر واقع تی بغیر واقع تی بصیرت سے کام لے اور علی فیصلہ کرے کہ اس کارزار ہستی اور کارزار جیات میں ہے بصیرت اسباب و علل اور اند سے طبیعی عوامل آپ ہی آپ فعال اور موشر ہیں یا ان کا استخاب وافتیار پھر ان کی بگر وور علیم وحکیم اور مصلحت شناس مقتدر کے ہاتھ میں ہے ۔

# اجرام ارضی و سماوی کی خلق اور ان کی نوعیت

کائنات کے سب سے بڑے طبیعی سظاہر ارضی و ساوی اجرام جن کی عظمت و ہیبت سے دنیا کی بڑی بڑی تومول کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا تھا اور جن کے فرضی کارناموں کی دیومالائیں بن چکی ہیں ، ان کی ابتدایہ ہے کہ سا، (یا اجرام ساوی) تو "دومواں (یا گرم گیس) تھا، چنانچہ اس سے اور ڈمین سے کہا کہ بخوشی یا بجبر وجود میں آ جاؤ ۔ انصوں نے کہا ہم بخوشی آ گئے ، تو ان کو سات ساوات کر دیا" (۲۳-۲۳) یہ عظیم تمدن کیسی کارق جس کی شان یہ تھی کہ ارض و سلوات خلط لمط (اور لمی جلی وحدت) تھے (۱-۲۱-۲۳) ان کو خاص قدروں اور محمیح ترین اندازوں سے "اب الگ الگ کیا" ۔ (۱-۲۱-۲۳) اور خاص خاص جموں کے اجرام میں اس طرح تشکیل محمیح ترین اندازوں سے "اب الگ الگ کیا" ۔ (۱-۲۱-۲۳) اور خاص خاص جموں کے اجرام میں اس طرح تشکیل کیا کہ ایسا نظام کرفت بروثے کار آگیا کہ "ارض و سا (محض) اس کے حکم سے قائم ہیں ۔ " (۲-۳-۲۳) اور دیکھنے دائوں نے سمجھ لیا کہ "اللہ وہ ہے جس نے ساوات کو ایسے ستون سے بغیر اٹھائے رکھا ہے جس کو دیکھ سکو ۔ " دائوں ہے جس نے ساوات کو ایسے ستون سے بغیر اٹھائے رکھا ہے جس کو دیکھ سکو ۔ " استون سے بنانچہ یہ اجرام اپنی ساخت طریق ساخت بلک اپنے ماذے میں بھی یکساں ہیں ۔ "اللہ وہ ہے جس نے سنوات سبو کو مطابق (اور یکسال) (۱) بنایا"۔ (۲۹-۱۲-۱)

اس معلوم نظام بستی کی سب سے بڑی عظیم الشان محکوق اجرام ساوید کی ابتدائی شکل پر غور کرو ۔ ابھی نہ سورج ہے نہ پاتد ، نہ زمین ہے اور بالائی فضا دھند ہے جو لاحدود خلاکے کسی کوشے یا سے میں پھیلاہوا ہے ۔ گرم کیس ہے جو کسی خاص وسعت میں بھری ہوئی ہے ۔ کیا لاشے تحض نے آپ بی آپ شے کا روپ دھادن کر لیا یا کوئی نامعلوم شے از خود دھوئیں یا گرم کیس میں تبدیل ہوگئی ؟ پھر اس کیس میں منضبط تغیرات کیوں کر پیدا ہوئے شروع ہو گئے ؟ ٹھیک نظم کے ساتھ محمیح اندازوں کے ساتھ یے خود بخود تقسیم ہوگئی ۔ اور پھر الگ

ضوصیتوں والے اجرام وجود میں آگے اور ایک نہایت وقیق ، کاسل اور جم آبنک نظام وجود بروق کار آگیا ؟

زمین کو اجرام ساویہ کے تباہ کن افرات سے محفوظ رکنے کے لیے اور ان کی کو تاکوں بھاکت بار فعلیتوں کو منفیظ کرنے

کے لیے بالائی فضا تیار ہو گئی اور اس نے زمین کو لپیٹ لیا ۔ قر آن کہتا ہے ۔ "جم نے آسمان کو محفوظ چست بناویا

ہے ۔ "(۱-۲-۲۰۳) دوسری جگہ ارشاد ہے "کیاانموں نے ویکھا نہیں اپنے اوپر آسمان کی طرف ہم نے اسے کیسا بنا

ویا ہے؟ "(۲۱-۵۰) اللہ تو وہ ہے جس نے زمین کو مستقر اور آسمان کو کول کو بنا دیا ہے ۔ (۲۲-۲۱) اس کول

گر میں تحفظ کا جو سلمان ہے وہ تو ہے جی، ساتھ ساتھ جالیاتی نقط نظر سے ستاروں کے زینت اور آرائش کاسلمان

ہونے میں بھی نچلی فضاکو کتنا دخل ہے جائے والے جائے ہیں۔ "جم نے سب سے نچلے آسمان کو چراغوں سے مزین کر

ویا ہے اور (ساتھ ساتھ) حفاظت کے لئے " (بھی) (۲۲-۲۱-۲) تو یہ کیا یہ سب کچھ محض طبیعی حادث ہے بے شعور

مادے کے ازخود تغیرات ہیں۔ صرف طبیعیاتی فعلیت ہے یااس میں کوئی گہرا علم، وسیع دانائی اور غیر معمولی الخداد

ہنہاں ہے جس کو قرآن کہتا ہے:

ذَٰلِكَ تَقَدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۞ (يُسَ : ٣٨)

چنانچ کتنی ہی کہری ، کیسی ہی دقیق علمی نظر ڈالو اس خلق میں فرق نہیں پاؤ کے ۔ بار بار تجربے کرو ۔ نازک سے نازک آلات کی مدد لولیکن اختلال اور نقصان کا سراغ نہیں لگا سکو کے اور آخر میں تمہاری خوردہ کیر نظر کو ناکام ہونا پڑے کااور عجزو درماندگی کااعتراف کرنا ہو کا ۔

#### زمين چاند اور سورج

 ان حرکات یا ان اجرام کے فاصلوں میں فرق پڑ جاتا تو کیا یہ ارضی مسکن باتی رہ سکتا تھا۔ اس کی حیات آفرینی ، اس کی یہ سرسبزی اور یہ رونق باتی رہ سکتی تھی ۔ قرآن نے بار بار زور ویا ہے کہ "مورج اور چاند حسابی اندازے کے ساتھ بیں ۔ " (۲۰ ۱۵ ۲۵) زمین کی حیات آفرینی ،اس کی روٹیر گوراس کی روئیق میں سورج اور چاند کی حرکتوں ، روشنیوں اور شعاعوں کو کتنا وخل ہے ۔ زندگی سے عام بم آبٹی میں ان اجرام کی خصوصیتوں اور ان کی حقررہ اٹال و افعال کو جو تعلق ہے اس کو محض طبیعیاتی اتفاق کہ کر گزر جانے سے مسئلے کی اظمینان بخش توجیہ بو باق ہے مقررہ اٹال و افعال کو جو تعلق ہے اس کو محض طبیعیاتی اتفاق کہ کر گزر جانے سے مسئلے کی اظمینان بخش توجیہ بو باق ہے ۔ یا تی بچ بے سب کسی جانے ہو جمح منصوب کی مقررہ گڑیاں ہیں آگر ہیں تو پھر الله "وہی ہے جس نے مورج کو روشن اور چاند کو منور کیا ہے اور اس کی مغزلیں مقرر کی ہیں "۔ (۱۱-۱-۱) یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ بالائی فضا روشن کی روک بن جاتی ، زمین کا فقط کوئی ایک ہی رخ مورج کے ساسنے رہتا ، وہ زیادہ حرارت جذب کرتی ، سمندر کی بین ڈرتے ، چاند مدوج زر نہ لاتا ۔ چنانچ یہ سب شب و روز کا تعاقب اور مورج اور چاند کی یہ خاص فعلیت غور کرنے کی چیزیں ہیں "در کیا دیا ہے جاتھ کی الله کرتا ہے اور مورج اور چاند کو اس نے سخر کر دیا ہے "در مورج اور وائد کو اس می مخز کر دیا ہے "در مورج اور وائد کو اس نے سخر کر دیا ہے "در وور کا تعاقب اور مورج اور وائد کو اس میں مخر کر دیا ہے ۔ اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیداکیا سب اپنے (اپنے) فلک (مدار) میں تیرتے دہتے ہیں ۔ "در اور تعاقب) اور آسانوں اور زمین میں جو پیداکیا ہے ، ایسی قوم کے لیا جو ڈوئی ہے ، نشائیاں ہیں ۔" (۱۱-۱۰-۱)

# انسانی حیات اور اس کی تشوونا کے وسائل

زمین و آسان کو ایک دوسرے زاویہ نظر سے ویکمو کہ یہ ان کی مختلف فعلیتیں اور ان سے وابست دوسرے کوناکوں مظاہر اتفاقی حاوث اور ہے مقصد طبیعی آثار ہیں یا کسی اہم اور بر تر مخلوق کی زندگی اور اس کی نشود ناکی مطابعت کا بھی کسی نہ کسی درجے میں لحاظ ہے ۔ "اور ہم نے زمین و آسان کو اور جو کچھ اس میں ہے کھیل بناکر (اور بے مقصد) نہیں ہیداکیا ہے ۔ " (۱۱ ۱۷-۲) کا بھی علی ہوت ہے ۔ زمین کو ایسی وضع دی گئی کہ وہ خاص تسم کے ذی صاب خصوصاً انسان کا مسکن ہوئے کی بھر پور استعداد رکھتی ہے ۔ "دہ تو وہ ہے جس نے تمعدے الیے زمین کو فرش کی حیثیت دی " (۱-۲-۲) پھر اس میں زندول اور مردول سب کی گنجائش رکھی ۔ ہمیاہم نے زمین کو زمین کو فرش کی حیثیت دی " (۱-۲-۲) پھر اس میں زندول اور مردول سب کی گنجائش رکھی ۔ ہمیاہم نے زمین کو زندہ اور مردہ سب کے لئے جامع نہیں بنایا ہے ۔ " (۱-۲-۲-۲) اس کے کوہی سلسلوں کو در بند نہیں کر دیا گیا بلک کہ جاری رکھنے کے لیے این میں درے اور آپس کے میل جول کو جادی رکھنے کے لیے این میں درے اور تو سے کیلے درکھے ۔ "اور ہم نے این میں درے بنا و سے ہیں دستے کے انداز پر کہ وہ داہ پاسکیں ۔ " (۱-۲-۲-۲) اس کے کہ میندروں کو قابلی عبور بنایا اور جہاز راتی اور گشتی بائی کی سپولتوں سے انسانوں کو نوازا ۔ ہمیا دیکھا نہیں کہ سمندروں کو قابلی عبور بنایا اور جہاز راتی اور گشتی بائی کی سپولتوں سے انسانوں کو نوازا ۔ ہمیا دیکھا نہیں کہ سمندروں کو قابلی عبور بنایا اور جہاز راتی اور کشتی بائی کی سپولتوں سے انسانوں کو نوازا ۔ ہمیا دیکھا نہیں کہ سمندروں کو قابلی عبور بنایا اور جہاز راتی اور کشتی بائی کی سپولتوں سے انسانوں کو نوازا ۔ ہمیا دیکھا نہیں کہ سمندروں کو قابلی عبور بنایا اور جہاز راتی اور کشتی بائی کی سپولتوں سے انسانوں کو نوازا ۔ ہمیا دیکھا نہیں کہ سمندروں کو قابلی عبور بنایا اور جہاز راتی اور کشتی بائی کی سپولتوں سے انسانوں کو نوازا ۔ ہمیا دیکھا نہیں کہ سمندروں کو قابلی عبور بنایا اور جہاز راتی اور کشتی بائی کی سپولتوں سے انسانوں کو نوازا ۔ ہمیا دیکھا نہیں کو سپولتوں سے انسانوں کو نوازا کے سپولتوں سے انسانوں کو نوازا کے سپولتوں سے انسانوں کو نوازا کے انسانوں کو نوازا کے سپولتوں سے انسانوں کو نوازا کے سپولتوں سے انسانوں کیسے کی خوازا کے سپولتوں سے دیا کیسانوں کی دور انسانوں کی سپولتوں سے دور نواز کو بنانوں کیسانوں کو انسانوں کیسانوں کیسپول

میں کشتیاں اللہ کی نعمت (وکرم) سے چلتی ہیں ۔ " (۲۱ ۲۱) ہر بری اور بحری سفروں کو سبل بنانے کے لیے ستاروں کے طلوع و غروب اور ان کی حرکتوں کو ایسا انداز دیاک لق و دق سابانوں میں حدودِ نظر سے زیادہ وسیع سمندروں اور سمتوں کی دریافت کا ذریعہ بن کئے "اور وہ تو وہ ہے جس نے تمعارے لیے ستاروں کو بنایا کہ تم برو بر کی تاریکیوں میں رستہ پاسکو ۔" (۱۲-۲۱) ساتھ ساتھ "آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے ۔" (۱۲-۲۱-۲) تاک بالائى اجرام كى بلاكت باريوں سے يه كرو ارض محفوظ رہے اور جبال تك مفيد اشرات كا تعلق ہے وہ برابر يہنجني رئيں -موسموں کے ہیر پھیرے حیات آفرینی اور اس کی مناسب نشوونا کا استظام ہو ۔ حیات ارضی کی بقائے لیے اس کی ضرور توں کے پورا ہوئے رہنے کا ساسان کیا ۔ غذاؤں کا بندورست کیا ، وسائل معیشت مبیا کے اور ایسی کروروں مخلوق کی بقائے سلمان فراہم کیے جو انسانی حیات کے لئے ضروری ہونے کے باوجود ان کا تغذیہ انسانی دسترس سے بلبرے ۔ "اور ہم نے اس میں اکائیں ہر طرح کی موزونات (غلوں کی قسم سے) اور ہم نے اس میں تمہارے معیشتوں (کے وسائل) کو پیداکیااور ان کے لیے (بھی) جن کو تم رزق نہیں دیاکرتے ۔ اور کوئی ایسی شے نہیں مكر جارے پاس تو اس كے فزائے ہيں اور ہم انہيں اتارتے نہيں ہيں مكر ايك محين (اور مناسب) اندازے ۔" (۲-۱۵-۱۲) فشک اور ایک طرح سے مردہ دانوں اور تخموں میں تولیدِ مثل کی قابلیت پیدا کر کے زرعی اور باغبانی تظام کی طرح ڈال دی ، " یہی تو ہے کہ اللہ چیر نے والا ہے دانے اور محصلی کا کہ زندہ کو مردے سے محالنے والااور مردے کو زندہ سے ۔" (١٢-٦-١٢) زمين كے تام قطعوں كو يكسال نہيں بنايا بلك سب ميں كچھ كچھ فرق ر كے كئے اس طرح ان کی صلاحیتیں الگ الگ ہو گئیں ۔ کچھ زراعت اور اس کی مختلف اصناف کے لئے مخصوص ہیں تو کچھ میں باغوں کو نشوونا وینے کی استعداد ہے کچھ سبزہ زار بننے کی اچھی قابلیت رکھتے ہیں اور اس طرح انسانی حیات اور اس کے لوازم و مناسبات کے لئے زیادہ بہتر وسیلے کا کام دیتی ہے۔"اور زمین میں لیے جلے قطعے بیں انگوروں کے باغ میں اور کمیتیاں اور نکستان ہیں ۔" (۱۳-۱۳) پھر در نتوں ، پودوں اور کھیتوں کی سیرابی کے لیے بارش کااتقام ۔ الله الله الله چلاتا ب ابر پحراس كو مو رُتا ب بحرت به تدكر دينا ب ، تُو ديكمتا ب كه بارش اس س تكلف لكتي ہے ۔ " (۱۸-۱۲-۱۸) پر اس و تتی آب رسانی کے ساتھ ساتھ سیرابی کے لیے مستقل استظام کیا ۔ پانی کو محفوظ کر کے چشموں اور دریاؤں کی صورت میں اس کا ذخیرہ رکھنا اور تقسیم کرتا ایک جائے بوجے تظام کا پتانہیں دیتے! ہیا یکھا : کہ اللہ نے آسمان (اور اوپر) سے پانی اتارا پھر زمین میں چشموں کی صورت اس کو رواں کیا اب اس سے ا وسام کی کھیتیاں ابحر کر آتی ہیں ۔ " (٣٣-٣٩-٢) نقل و حل کو سبل بنانے میں ، غذائی ضرور توں میں کام آنے میں ، بیداوار کو بڑھانے میں ، وعور ونگروں کا اہم صدب (۲۲-۲۷-۵) چنانچہ اس زاویة نظرے ان کی طلق انسانی نظام دیات کا ہی ایک جزے اور قرآنی تصریح کے مطابق سوجد بوجد رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے (۲-۲-۲۰)

غرض یہ کرکر ڈارضی کا اپنی صلاحیت ، اپنے تحفظ ، اپنے موسموں اور آب و ہوا اور دوسرے مظاہر کے اعتبار سے پھر اپنی پیدادار اور ذخائر کے اعتبار سے زندگی سے خصوصاً انسانی زندگی سے موافق ہونا لاریب طبیعی اسباب کا مرزون ہے لیکن ان کشیر طبیعی اسباب کا اور کوناکوں علتوں کا یک جا اور ایک وقت فراہم ہو جاتا اور وہ بھی پوری ہم آہنگی کے ساتھ محض اتفاقی حادثے سے جس کے چیچے کوئی شعور اور ارادہ نہیں ، ایک کھوکھلا عقلی امکان ہے اور بس

# انسان کی پیدائش اور اس کے آلاتِ حس

كره ارض كى سب سے برتر ، بہتر اور سلسلذار تقاكى سب سے بيچيدہ اور آخرى كڑى انسان ہے اس كے غير معمولی تعادل اور توازن ، اس کے آلاتِ حس و اوراک کی بے مثال چیجیدگی اور نزاکت اور مختلف و متخالف ظروف ے ساز کر لینے کی اہلیت غرض یہ کہ اپنی مجموعی حیثیت میں یہ حیاتیاتی ارتقا کا شاہکار دعوتِ لکر ہے ان سب کے لیے جو کا تنات کو محض ا تفاقی حادث منوانے اور سنباطبیعی قو توں کا و قتی تعامل تسلیم کرانے پر اصرار کرتے ہیں۔ بہلے صرف ایک طبیعی مظہر کی حیثیت میں قدرت کی اس نادرہ کاری پر نظر ڈالیں ، ابتداے آخر تک اس کے شنون اور تطورات کو دیکھیں ، اس کے مدارج خلق اور مراحل حیات پر غور کریں اور (خود) تمباری آفرینش میں ٠٠٠ نشاتیال يس ان لوكول ك ليے جو يقين (كى دولت) ركھتے ہيں -" (١٥٥-١٥٥) اس باحيات اور حيات آفريس ،اس باشعور ادر شعورزا"انسان کی آفرینش کی ابتدا (ب جان اور بے شعور ماؤے یا) کارے سے کی ہے ۔ پھراس کی نسل کو حقیر پانی (یامردانہ رطوبت) میں کے خلاصے (۱) (یا تخم) سے بنایا پھر اس کو برابر (اور درست) کیااور اس میں اپنی روح میں سے پھوتکا ۔ " (۲۱-۱۳-۱) یہ انسانی ہمواری اور تسویہ یک بارکی اور دفعتاء نہیں ہوا بلک متعدد مستقل صور توں کے درجہ بدرجہ ارتقا سے انسان کے یہ مناسب اور متوازن صورت افتیاد کی ہے پھریہ ارتقا کمنی اور روشن فضامیں نہیں ہوا ہے بلکہ شکم مادر کی اتد حیری کو ٹھری میں رحم مادر کی بند تھیلی کے اندر ، بہلے بیضہ مادری کی جملی میں اور بمر داواد رحم کے بند سوراخ میں اور آخر میں مشیعے اور جرٹوی جملی کی اندھیادی (م) میں ساتھ ساتھ نشوونا کے ہر مرسطے اور ہر ظر ف و مقام کے مناسب خلق کے انداز بدئے ۔ "تمہیں تمہاری ماؤں کے پیشوں میں پیدا کرتا ہے تین تاریکیوں میں ، یکے بعد دیکرے (انداز) آفرینش ے " (۱۳-۲۹-۱) چنانچ نطفے (۱) (یا باددار پیافت ماوری) کے اندر کے ضروری تغیروں کی تھمیل کے افتامیں یہ جنینی ماؤہ بہتا ہوا اور آخر میں اس بیضوی جملی کو تو <mark>ژنا ہوا دیوار</mark> رم کی جملی کو کاث کر سرری آس سے متعلق اور اس میں جم جاتا ہے اب طلق (م) یا جنین (EMBRYO) کی صورت میں مناسب نشوو نما پاتا رہتا ہے ۔ بہال تک کر اپنی ارتقا کے لیک خاص اور اہم مرسطے میں داخل ہو جاتا ہے اور پہلے غیر متیز اور انسانی مضغ (۱) یا جسد اور بیکر (FOETUS) کی شکل لیتاہے ۔ اول اول خاص خاص اعضاء کی علامتیں ظاہر

جونی شروع ہوتی ہیں بہاں تک کہ ورجہ بدرجہ تام اعضا صورت پذیر ہو جاتے ہیں (،) اور یہ انسانی ہیکر بچہ اور طفل ہو

کر سات قری مہینوں میں ہی یا پھر مزید قوت و کمال حاصل کر کے کم و بیش دس قری مہینوں میں انسانی برادری

کے اضافے کا باعث ہوجاتا ہے ۔ "ہم نے تو تہمیں مٹی (اور بے جان ماقب ) سے پیداکیا تھا ۔ پھر نطفے ہی پھر

عظفے ہے پھر تام اور نا تام کو تھڑے ہے تاکہ (ان عجیب وغریب مراحل آفرینش سے) تعمارے لیے (اپنے آپ کو)

واضح کر دیں اور ہم تمہیں ادحام (مادر) میں جب تک چاہتے ہیں (تاہم) معین مدت کے لیے رکھتے ہیں ۔ پھر بیچ

کی حیثیت میں تمہیں تالئے ہیں پھر (یہ نشوہ نا باری رہتی ہے) کہ تم ابنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤہ (۱)

کی حیثیت میں تمہیں تالئے ہیں پھر (یہ نشوہ نا باری رہتی ہے) کہ تم ابنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤہ (۱)

کی صناعی کا آخری موجودہ شکل و صورت پر نظر ڈالو ۔ دوسری ذی حیات محکوق سے مقابلہ کرو تو تم اس کو قدرت

کی صناعی کا آخری موجہ یہ گو گے ادر اس واضح سچائی کو مانتے پر مجبور ہو جاؤ گے "تمہیں صورت عطاکی تو بہتر صورتیں

نائیں ۔ " (۲۲-۲۰) اس کے تعدل اور توازن کو دیکھو ، اس کے عواطف و میلانات کا جائزہ لو ، اس کے اعتبار سے کرڈ ارضی کی سب سے برتر محکوق پاؤ

ادراکات و حسیات پر نظر ڈالو تو اس کو اس کی ساخت اور ترکیب کے اعتبار سے کرڈ ارضی کی سب سے برتر محکوق پاؤ

گے اور باور کر لوگے کہ "بہی تو ہے کہ ہم نے انسان کو (ساخت اور) تقویم کے اعتبار سے بہترین بنایا ہے ۔ "

انسان يوس تو اپني مجموعي حيثيت ميں ارتقاء كا آخرى نشان ہے ہى تاہم جن لوكوں نے جديد الكشافات كو سائے ركد كر انسانی ساعت، بصارت اور دماغی تو توں پر غوركيا ہے، ان كی سيجيدو، نازك صنعت اور ان كے عجيب و غرب اعال اور خارجي آخال اور خارت كا غارد كا ناور على قرار ديا ہے۔ قرآن نے بھی خاص طور ہے ان آلات كی لئيميت كی طوف متود كيا ہے۔ "اور تمہارے ليے كان اور آكھيں اور افنده (يا دل و دماغ) بنائے " - (٢٠-١٠٦) بنائے " - (٢٠-١٠٦) عدم مشينی آلات يا خاص طبيعياتي آخار كی طرح به آلات ابتداء ہے ہی مكمل نہ تے بكي كي كان اور آكھيں اور افنده (يا دل و دماغ) بنائے " - (٢٠-١٠٦) بنگی كی طرف، ایک مسلسل ارتقاء ہے ضعف ہے قوت كی طرف "اور اللہ نے تمہیں شكم مادر ہے ایسی حالت ميں كالا تم کچی نہيں جاتے تھے اور تمہارے ليے كان اور آكھيں اور دل (يا دماغ) بنائے - (٢١-١٠١) ميں كالا تم کچی نہيں جاتے تھے اور تمہارے ليے كان اور آكھيں اور دل (يا دماغ) بنائے - (٢١-١٠١) انسان كے اس كمال كی بلندى پر سمجني ميں اس كے معلومات ، محسوسات ، جذبات اور عواطف كے نہایت معلومات دوسرول ہونے کو بہت بڑا دخل ہے جس كا سب سے كاسل اور بڑا ذريعہ قوت سائی ہونے کو بہت بڑا دخل ہے جس كا سب سے كاسل اور بڑا ذريعہ قوت سائی ہونے در سکتا ہوتا ، اپنی معلومات دوسرول ہو بغیر نہ کی ساتھ خاص احتا ہوتا ، اپنی خواہشیں دوسرول ہر نہ بیش کر سکتا ہوتا تو كيا آنسائی معاشرہ ایسا ہی جو تا جیسا اب ہے ، اظہار مائی الضمير کی ۽ اشائی عوت کے ساتھ خاص احتا کیا آخان کو اور اس کو (اپنے مائی الضمير کو) واضح کر دينا سکمايا ۔ " (٢٥-١٥-١٥) پنانچ ہے ۔ "ہی نے پيدا کيا انسان کو اور اس کو (اپنے مائی الضمير کو) واضح کر دينا سکمايا ۔ " (٢٥-١٥-١٥) پنانچ

بحیثیت مجموعی انسان کے اس عجیب و غرب ظہور کو ، اس کے ان غیر معمولی تطورات کو ، اس کے ان المجیدہ آلاتِ حس و ادراک و اظہار کو اس بیکرِ حسن و جال کے تعادل اور توازن کو ، اس کی نادرہ کار صلاحیتوں ، اس کی سے مثال فعلیتوں کو محض بے شعور طبیعی عواسل کی تاثیر کا تفاقی کارنامہ کہنا آسان ہے یا ایک باشعور ، با افتدار اور بامقصد خلق کا شاہکار قرار دینا ۔

## انسانی ارتقا اور معاشرتی ارتفاع کے وسائل

انسانی حسن و صورت اور حسنِ ساخت پر ہی اکتفانہیں کر لیابلک اس میں جو عقلی اور علی قوتیں وربعت ہیں ان

ے کام لینے کے لیے ایک میدان بھی مہیا کیا گیا ہے اور اس طرح نیابت الہٰی کا مستحق ثابت کرنے کے لیے اس کو

ایک کھلی فضا فراہم کر دی گئی اس کو علی اور تجربے کی کاسل آزادی ہے ۔ آن گھڑااور خام مواد کی بھر پور فراوائی ہے ۔
ساری محانیات اس کا سعمل اور تجربہ کاہ ہے ۔ یمیا تم نے دیکھانہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب مسخر کر دیا ہے
جو آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتوں کی تم پر تکمیل کر دی ہے ۔ " (۱۳-۲۱-۳)

زمین کی ہر شے اس کے عمل اور تجرب کے لئے آلہ اور وسیلہ ہے ۔ وہ جس طرح چاہے اس سے کام لے اور کا تنات
کی رہی سہی ناآ ہنگیوں میں آہنگ پیدا کر کے ظیفۃ اللہ فی الارض کی شہادت ،ہم پہنچائے ۔" اور وہ وہی ہے جس کی رہی سہی ناآ ہنگیوں میں آہنگ پیدا کر کے ظیفۃ اللہ فی شہادت ،ہم پہنچائے ۔" اور وہ وہی ہے جس کے تہادے کے ایک تمہادے کے ایک تمہادے ۔ "اور وہ وہی ہے جس

انسان کی اس فطری ذر داری کو پوراکرنے کے لیے جس مضبوط اجتماع اور محکم تعاون کی ضرورت ہے اس کو بروٹ کار لانے کے لیے جو جذباتی کشش لابد ہے انسان کو اس کا بھی واقر حصد دیاگیا ہے ۔ "اور تمہارے آپس میں مجبت اور شفقت پیدا کی ۔ " (۲۱ - ۲۰ - ۳) ساتھ ساتھ اس کی انفرادی رادت و آرام اور گریلو سکون و دلی جمعیت کے جو سلمان تنے ان کو بھی پوری فرافی ہے مہیا کیا ۔ " اور اس کی نشاتیوں میں ہے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نے تمہارے ہی میں ہوڑے ہیں ہورے بیدا کے کہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو"۔ (۲۱ ـ ۲۰ - ۲۱) "اور جم نے تمہیں جو ڈے پیداکیا ، تمہاری نیند کو راحت بنایا اور رات کو ستر بنایا اور دن کو گزر بسر کے لیے بنایا ۔ " (۲۰ - ۱۹ - ۱۹) انہوں ان پیداکیا ، تمہاری نیند کو راحت بنایا اور رات کو ستر بنایا اور دن کو گزر بسر کے لیے بنایا ۔ " (۲۰ - ۱۹ - ۱۹) انہوں نے دیکھا نہیں کہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی میں ہے جم نے ان کے لیے چوپلئے پیدا کیے ۔ اب وہ ان کے مالک بیں ۔ " راب ہم ان کو ان کا مطبع کر دیا ہے ۔ ان سے ان کی سواریاں ہیں اور ان سے کھائے (بھی) ہیں اور ان کا مطبع کر دیا ہے ۔ ان سے ان کی سواریاں ہیں اور ان سے کھائے (بھی) ہیں اور ان دورہ کا ہمائی زندگی کو ان میں صفحتیں ہیں اور (دورہ کا پینے کے موقع ہیں ۔ " (۲۲ - ۲۲ ہو) غرض یہ کہ ہر طرح سے انسائی زندگی کو خوشوار بنانے کے لیے جو قدرتی ذرائع اور مادی وسائل مناسب اور ضروری تھے وہ سب موجود ہیں ۔ خوشکوار بنانے کے لیے جو قدرتی ذرائع اور مادی وسائل مناسب اور ضروری تھے وہ سب موجود ہیں ۔

چنانچہ یہ انسانی صلاحیتیں اور فعلیتیں پھر ماحول کی ان کے ساتھ یہ قدرتی ساز کاری کیا مقصدیت کی طرف رہٹمائی نہیں کر تیں جکیا محض بخت و اتفاق انسانی تکوین کی مکمل توجیدہ باکیا حادثے مقصدیت کی تعلیل کے لیے کافی

فابت ہوسکتے ہیں ؟ پھران توجیہوں سے عقلِ سلیم بھی طمانیت اور تسکین عاصل کر لیتی ہے ؟ کا تنات کی علت کا خیات و شعور اور ان کے لوازم و مناسبات سے موصوف ہونا:

کاتات کے حقیقی ہونے ، کامل اور تظم و ضبط کے اعتباد سے محکم ہونے سے ، اس کے مظاہر کی طبیعیاتی تاریخ اور ان کے مواد ، انکی اوضاع اور ان کی حرکات کی ٹھیک ٹھیک مقررہ تقدیروں ، اندازوں اور ان کے آہٹک سے اور ان سب کے لیک خاص رخ کی طرف جمکاؤ سے پھر خصوصیت سے انسان کی طبیعی تاریخ اور اس کے ترقی یافت اللت میں و ادراک سے ، اس کے ساف وسائل حیات کی فراہمی سے ، اس کی صلاحیتوں اور ان صلاحیتوں کے لیے میدان علی کی بہم رسانی سے اور دوسری قدرتی سبولتوں سے قرآن نے اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ کا تنات کے میدان علی کی بہم رسانی سے اور دوسری قدرتی سبولتوں سے قرآن نے اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ کا تنات کے میدان علی کی بہم رسانی سے اور دوسری قدرتی سبولتوں سے بلد اس کی گئ اور زندہ حقیقت کے تام اعلیٰ اوصاف سبب اور علت کانہ صرف یہ کہ خالق، باری، مصورہ ونا کافی ہے بلد اس کی گئ اور زندہ حقیقت کے تام اعلیٰ اوصاف میرید، علیم، فہیر، سمیج، بصیر، حکیم اور مدیر سے موصوف ہونا چاہیے ۔ کا تنات کا ایک خاص رخ کی طرف جمکاؤ اس کے بغیر قابل فہم نہیں کہ اس کلخالق اس کارخ ستھین کرنے والا اور یادی ہے ، انسان کے ساتھ کا تنات کا یہ تدریجی انہاں اور ساز کیسے ہو سکتا ہے اگر قوٰی نظریہ پر قامر اور قیار ذات کا دور دھیم، روف بلک و دود کا سانہ ہو ۔ انہ کا دور ساز گیسے ہو سکتا ہے اگر قوٰی نظریہ پر قامر اور قیار ذات کا دور دھیم، روف بلک و دود کا سانہ ہو ۔

کیاانسانی شرف و مجد ،اس کے میدانِ علی و سعت اس کے اقتدار کا پھیلاؤ کا یہ تقاضا نہیں کہ کا تنات کی بڑی نے بڑی اور چھوٹی ہے چھوٹی ہر شے کی طرف اس کا زاویہ نظر بچائے انفعائی ہونے کے قعلی ہواور حیرت سان کے سلمنے سجدہ دین ہونے کے بدلے ان سے کام لینے کی کوسشش کرے طبیعی قو توں کو اپنا خادم سمجھے اور جہااسی ذات کو جو قدیراور فیٹال آبا ہُرید (البروج: ١٦) ہے ، اپنا موئی، دب، ولی، نصیر اور رزاق محسوس کرے ۔ اس کی نیابتی صلاحیتوں کو اُبھار نے اور خلافتی ذمہ واریوں کو پورا کرنے کے لیے جس میں استعناء ، ب باک ، اس کی نیابتی صلاحیتوں کو اُبھار نے اور خلافتی ذمہ واریوں کو پورا کرنے کے لیے جس میں استعناء ، ب باک ، ازادی ، اعتماد نفس ، تحمل ، سنافس اور مساوات وغیرہ اوصاف کی ضرورت ہے اُن کو پیدا کرنے میں اس کا یہ اسساس میرومعاون جابت ہو کا ۔

اس سبب اللباب اور مات العلل كاقد وس يونا ،سلام بونا جسيب اوسالک يوم الدين وناغفار و تواب بونا پر م الدين وناغفار و تواب بونا پر ان صفات كماليد كے انقاف كے لوازم مثلا محيد و بعد بونا ، وشيعه بونا نفسياتی طور پر خود بندے كو جس كا كام البنے أقا كے اسا حسنی سے متاثر بونا اور آپ ميں ان كو منعكس كرنے كى كوسشش كرنا ہے كتنا بلند اور برتر بنا و بتا ہے ۔

اگر قرآن مجید کی ان واضح تنبیبوں کو ، عقل سلیم کے کھلے تفاضوں کو ، فطرتِ انسانی کے مسلسل اور متواتر باطنی احساسات کو پھر انسان کی اخلاقی معاشرتی اور سیاسی اور تقام میں اللہ کے بر تر اور معیادی تصور کی افاویت کو نظر انسان کی اخلاقی معاشرتی اور سیاسی اور تقام میں اللہ کے بر تر اور معیادی تصور کی افاویت کو نظر انداز کر دیا جائے اور عقل نظری کے بے سرو پااحتمالات اور ما بعد الطبیعیاتی کھو کھلے امکانات کو اہمیت دی جائے تو پھر

باور کرنا پڑے کا کہ بے شعوری نے شعور کاروپ وھارن کیا ہے ، بے مقصدی نے مقصد کو جنم دیا ہے ، بے لکلی نے نظم پیداکیا ہے ، حادثہ منصوبہ بندی ہوتا جا رہا ہے ، سادگی پیجیدگی بنتی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ بے کراں کا تنات کے ان کنت مظاہر کے طبیعیاتی اور کیمیائی خصوصیات حادثہ ہیں بے سبب ، اتفاقات ہیں بے طلت ، کیونکہ ان ناسشاہد استنباطات اور غیر تجربی قیاسات کے چیجے اگر مشاہدہ ہے تو صرف مادے کے تصور کا ، اگر تجربہ ہو کو من اس کی جدیاوں کا اور علم ہے تو بس آس کی ضوصیات کا اس کے مقابلے میں اگر ازلی ابدی باشور التندادِ اعلیٰ کا قیاس نیادہ غیر عقلی ہے تو بس آس کی ضوصیات کا اس کے مقابلے میں اگر ازلی ابدی باشور التندادِ اعلیٰ کا قیاس نیادہ غیر عقلی ہے تو پھر کسی بندر کو فائپ کی مشین پر انتملی مادتے دیکو کریہ باور کر لیناکہ اس مشین پر فامپ کی مشین پر انتملی مادتے دیکو کریہ باور کر لیناکہ اس مشین پر فامپ کی مشین پر چھوڑ کیا ہے ۔ کیا ہوا (غالب کا) قدیدہ اسی بندر کی انتماتی قصنیف و کتابت ہے ، ذیادہ قربین قیاس ہے اس یقین سے کر کو گوٹ شخص اس تحصیدہ کو فائپ کر کے مشین پر چھوڑ کیا ہے ۔

### حواشي

١ - عام اور مشبور معنى تو وجى يين جس كو لسان مين يبان كياكيا ب

والشيواتُ الطِّيانُ سُنْيَتُ بِذَالِكَ غَطَابِقَة بِشَصِها بِفَهَا انْ يُنْضُها فَوْقُ بِشَهِي إِزْ بَيْلُ لَآذُ يَنْضُهَا مُطَّيِقُ عَلَى يَنْضِي

ليكن او پرينچ ميں ياليك ووسرے پر دع ع جوئے اور جمائے جوئے ييں سبكى دويت يا مكن نبيى ب ياببت مستبعد ب - مالك

ماترى لَ حَلْقَ الرُّحَنَ مَلَ تَمُونَ ۗ الى الانْحَتَلافُ مِن الْمُونَ فَإِنَّ كُلًا مِن الْمُنْطَاد ثَيْنَ فَاتَ عَنَّهُ يَنْفُسُمُا فِي الانْجَرِ إِلَا فَمِ إِلَا اللهِ عَلْ تُرَى مِنْ فَطُودٍ ، وَالْفَظُورُ ا

النفوق

سیں رویت پر خاص زور دیا کیا ہے۔ علاد ازیں یکسائی سے تفاوت زیادہ مناسب ہے ۔ مطابقت اسلا اگرچ مقداد اور پھیلاؤی سادات ہے لیکن دوسری طرح کی برابراوں میں بھی بس کا استعمال متعارف ہے اسان میں ہے:۔

الْطَائِعَةُ ﴿ الْطَائِقُ الْإِنْمَانُ ﴿ وَطَائِدَ عَلَى الْامْرِجَامِنُهُ وَاطْبِقُواْ عَلَى الشَّني ﴿ أَجْمُواْ عَلَى ظَائِنَ لَائِنَ لَائِنَ وَطَائِدَ عَلَى الْأَمْرِجَامِنُهُ وَاطْبِقُواْ عَلَى الشَّنِي ﴿ أَجْمُواْ عَلَى ظَائِقَ كَالِمُ لَلْمَانِ الْفَادُوهَارُنَهُ الْطَائِقَ لَلْمَالِقَ لَلْمَالِقَ لَلْمَالِقَ لَلْمَالِقَ لَلْمَالِقَ لَلْمُوافِقَ اللَّهِ الْعَلَاقِ اللَّهُ اللَّ

ووجها إذا واطأت

الد اسان العرب ميں ہے :-

السُّلُّ النُّواعُ النُّمَنِ وَ الْحَرَاجُةُ فَ رَفْقَ ﴿ سَالِالَةُ الشُّنِّ مَا النَّقُلُ مَنْدُ رَفَقَ عَلاقةٍ مَنْ فَاهِ

ووسرى "من" غالباً إنداك في ب - واف اعلم

ار تقرید دس گیاره دن سی مادّه تولید یا نطقه بیند مادری جملی سی بند بهتا بوادی و م یک بهنی باتا ب اور پر جملی توژ کر دیوار م سی جدیا ا سرایت کر کے ملتو کی صورت میں استقرار یا باتا ہے اور آبت آبت سنے (Cheston) کے اندر بر ٹوی جملی استعمال بھیل کر جین کو پیٹ لیتی برایت کر کے ملتو کی صورت میں استقرار یا باتا ہے اور آبت آبت سنے اور جو توی جملی کی بین تاریکیوں میں جین جسدی انداد (بینے غیر مختق یا جا کا سلے اور بر توی جملی بین تاریکیوں میں جین جسدی انداد (بینے غیر مختق یا جا کا سلے اور بر توی جملی کی بین تاریکیوں میں جین جسدی انداد (بینے غیر مختق یا جا کا سلے اور بر توی جملی کی بین تاریکیوں میں جین جسدی انداد (بینے غیر مختق یا جا کا سلے اور بر توی جملی کی بین تاریکیوں میں جین جسدی انداد (بینے غیر مختق یا جا کا سات کا در باتا ہے ۔

المسان الرب معما ب و الشُّلَف العبُّ ... وَ مُعْلَفَانُ اللَّهِ سَيْلَاتُهُ ؟

كويابد وارجي يرنطف كالطفاق اس كى اس بهاؤ اور سيلان كى ضوميت كى طرف اشاده ب -

- ه مَنْ يَعْلَمُ بِالنُّمْنِ خَلَقًا وَ عِلْمَةً: تَسْبَ فِي وَحَلَقَ الشُّيلَ عَلَقًا وَحَلِمًا وَعَلَق بِه علاقةً وَعَلَوْ مَالَوْنَه.
- لسان العرب كى اس تصريح كے بوجب بلتے ميں تعلق ، سرايت كرنے اور استقرار يا جائے كاسفبوم شامل ب -
  - إِذَا صَارِت الْعَلْقَةُ الَّذِينَ خَلَقَ مِنْهَا الْأَنْسَالُ خَلَيْةً بَهِي تُطَيِّعَةً أُ
- ی۔ یوں پہلے مندن فیر افاق اور پھر ناتام اور تام او تعرب کی شکلیں تبور پذیر ہو جاتی ہیں۔ مخت کو مقدم کرنے میں پس کی مثبت میٹیت کا لمالا کیا گیا ہے تاکہ منفی فیر مختلفہ کا مفہوم واقع ہو جائے۔ ترجیب کو سائ کی عقل پر چموڑ ویا کیا ہے۔
- مد ایک دوسرے موقع پر مشنے یا جسہ اور بیکر (Factus) کے دوسرے اندرونی تغیرات کو بیان کیا ہے کہ مشنے میں پہنے۔

  استخوائی اُحانی ہتمینہ اور قالمبر ہونے لکتا ہے اور اس تیز اور قبور کے ہاکش عقب میں ہی اس ڈھانے پر گوشت کا پڑھاڈ اور نہیت فایاں ہونی شروع ہو بائل
  ہے بہاں تک کہ ہڈیاں ڈھک جائی ہیں "اور ہم نے تو انسال کو پیدا کیا ہے (سادے یا) گارے کے جوہر سے ، تو پر اس کو قائم (اور مے ہوئے) شکانے

  میں فطفہ بنا دیا ہر فطفے کو علقہ بنایا اب شنے کو مشند (یا بیکر) بنایا اب مشنے کو ہڈیاں کیا اب ہٹریوں پر کوشت پینایا ۔ ہر اس کو (بالکل) دوسری (اور نئی
  ایسرائش دیدی تو برگت والا ہے اللہ سب سے بہتر خالق (۱۸-۱۲-۱)



# سُورُهُ الْحَرْكِي لَقِيبِيرِرِيّانِي

مولانا محمديلسين ندوي

# سُورُهُ الْحَدْ كَي تَفِيبِيرِرَتَا فِي

مولانا محمدينسين ندوى

فاتحة كلام

یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی اولین اور بہترین تفسیہ خود اسی کی آیات کرید میں موجود ہے۔ ایک مقام پر جو حقیقت مجمل و مختصر آئی ہے وہ دوسرے مقام پر مفسل و مطول بیان بوٹی ہے۔ قرآن کریم کی قرآنی کریم ہے تفسیر و تشریح کااصول جس طرح مسلم ہے اسی طرح یہ کلید مجی حقیقت نابتہ ہے کہ بہت ہے دینی حقائق، قرآنی تعلیمات، اور کائٹائی شواہد مواقع نزول اور محافیوں کے فہم و اور آک کے مطابق کو لے گئے ہیں۔ چونکہ یہ دونول اصول و کلیے الذم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مؤید ہیں اس لئے کلام الہٰی میں موقعہ و محل کی مناسبت سے معنی آفرینی پائی جاتی ہے۔ یہ بشتر علماء و محقیقین کا عقیدہ ہے کہ قرآنِ مجید میں آیات و کلمات، الفاظ و تراکیب اور عمل کی مناسبت حقائق و واقعات کی تکرار تحفی کرار لفظی نہیں جو عبارت و کلام کی زیبائش کے لئے لائی جاتی ہی، بلکہ وہ حین کلام کے ساتھ ساتھ جدتِ معانی اور تجدید مفاہیم کا جال بھی رکھتی ہے۔ اس لئے اگر قرآنِ مجید کی آیات کریم کی تفسیر قرآنی افعاؤ و تراکیب اور بھی معنی آیات و کلمات کی دوشنی میں کی جائے توایک نیاجہانِ معنی اور ایک نیاخل محریم کا جائے کا۔ بوق قرآن فہمی کے شے بلب کھولئے کے ساتھ بندہ ناچیز کوا پنے خالقی بیکراں کے اور قریب لے جائے کا۔ بوق کار بھر معنی آیات و مختص سے مائی اللہ علیہ و سلم کا عظیم ترین مقصد پورا ہو کا کہ انسان اپ دب کریم و جلیل کی صحیح معرفت حاصل کرے ، اس کی صحیح عبادت کر کے اپنی تحقیم ترین رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی است میں ہونے کا حق اوا کرے اور دنیا و آخرت کی تھام سرمدی تعموں سے مستفیض ہو کر فوز و فلاح کی ابدی زندگ مرحور میں ہونے کا حق اوا کرے اور دنیا و آخرت کی تھام سرمدی تعموں سے مستفیض ہو کر فوز و فلاح کی ابدی زندگ

قرآنِ مجید ہی سے تقسیر و تشریح کااصول و کلید مان لینے کے باوجود بہت کم ایسا ہوا ہے کہ تفسیر قرآن میں اس پر پوری طرح عمل کیا گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جادے قدیم سلف، متوسط خلف اور جدید مفسر بن اور معاصر علماء نے اپنی تفاسیر قرآنی میں یا دوسری اسلامی شکارشات میں تفسیر القرآن بالقرآن کے سنہری اصول کو بالکل نہ برتا ہو۔ انہوں

قرآن مجید کی کامل تفسیروں اور سورہ فاتح کی مخصوص تشریحوں کے ایک بحر پود جائزے کے بعد اس بیجمداں پر

یہ حقیقت تلخ اجاکر ہوئی کہ ہمارے شاندار تفسیری ذخیرے اور صدیوں اور قرنوں کے جمح کردہ ور شے میں سورہ فاتح کی مکمل قرآنی تفسیر نہیں پائی جائی۔ لہذا اپنی نے بشاعتی، علی کم ما تیکی اور ذہنی و جسمائی درماندگی کے باوجود یہ خواہش نظیر اور تمنائے دشت اسکان بیدا ہوئی کہ کم از کم سورۃ فاتح کی آیات قرآنی ہے مکمل تقسیر لکی جائے۔ اپنی خاصوں اور کو تاہیوں اور کو تاہیوں ہور کی تابیوں کے پورے احساس کے باوجود اور بڑے غور و فکس جامل و تردد اور سوج پچار کے بعد اس داہ پُر خطر میں راہوارِ قلم کو محض توفیق البی اور فضل ربانی کے سہارے براھا دیا ہے اور اسی سے اس انہم کام کی تکمیل کی اسید ہے۔ یہ امید قوی اور آرزو پختہ ہے کہ اس اللہ کے نام سے قلم اٹھایا ہے جو رجان ورجم ہے اور جس نے قلم کے ذریع علم کے درود علم کے درود علم کے درود علم کی سنت مظہرہ کا توفیق البی اور فضل ربانی کی ارزانی کے ساتھ ساتھ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مظہرہ کا سیارا ہے جس نے قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کو خیر و فلاح کہا ہے۔ یہی دورجمۃ للھالمینی ہے جس نے اس انہ کی اس قرآنی کی سنت مطہرہ کا کو کتاب و سنت کے چشمہ صاتی سکھانے کو خیر و فلاح کہا ہے۔ یہی دورجمۃ للھالمینی ہے جس نے اس انہ کی اس قرآنی گی اس قرآنی گی اس قرآنی گی ساتھ ساتھ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا تھیں دیرہ تکمیل میں صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہم انجمعین کی تقسیری دوایتوں، علاجین و مفسرین سلف کی تشریحی تقسیری دوایتوں، علاجین و مفسرین سلف کی تشریحی

شکارشوں اور متوسط و معاصر شارحین کی قرآنی تفسیروں کو بھی حسب مراہب عالیہ پوری کارفرمائی عاصل ہے۔ کیے نہ کہوں کہ اس میں میرے تام اساتذہ کرام کی پُرسوز تعلیم و تدریس، تام اسلامی مصنفین عظام جن کی تحریروں نے جمع شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر کیا کی تحریر و تقریر کا بھی بھر پور دخل ہے۔ اور آخری بات یہ کہ میرے شفیق والدین خاص کر والد محترم کی دعاؤں اور تربیت و تعلیم کا خونِ جگر بھی شامل ہے۔ فوری مہمیز لکانے کا ٹواب موجودہ مدیر نقوش کی قرآنی خدمت کو جاتا ہے۔

(۱) پہلی آیت

(الف) مختلف سور توں میں ورود

سورة فاتحدكي آيتِ فاتحد: ألْحَمدُ لِللهِ رَبِّ الْمُلَمِينَ وَآن مجيد ميس كل جدم مقاست براور بالج دوسری سور تون میں آئی ہے۔ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے "اکتتاح" میں یہ آیت شریف لائی گئی ہے جبکہ ووسری سور توں میں وہ بطور "خواتیم" لائی گئی ہے۔ دوسرے ان کے سوقعہ و محل اور مناسبت کا بھی کافی فرق ہے۔ ظہر ہے کہ اس کے سبب اس کے معانی و مفاہیم بھی مختلف ہیں۔ اس اختلاف معنی و مفہوم نے اس کو " تندِ مکرر" کی بخائے "آیتِ نو" کا مقام عظا کر دیا ہے۔ سورہ فاتح میں اس آیت کرید کے مقام و مرتبہ کے بادے میں علماء و مفسرین کا اختلاف ہے۔ جو مکتب فکر بسملہ کو سورۂ فاتحہ کی اولین آیت مانتاہے ان کے نز دیک یہ دوسری آیت ہے مگر جو مفسرین و محققین بسملہ کو ایک آزاد و خود مختار اور آیت فاصل تسلیم کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ اولین اور انتتامی آیت ہے۔ دوسرے دلائل کے علاوہ اس آیتِ کرید کامقام و مرتبہ بھی یہ تقاضا کر تاہے کہ اس کوسورہ فاتح کی اولین آیت مانااور قرار دیاجائے کیونکہ اس کی اصلی معنویت اور بنیاوی اہمیت اس کے انتتاحی کلم اللی ہونے میں ہے نہ كر دوسرى يا درسياني آيت ہوئے ميں۔ سنتِ البي اور حكم رباني دونوں كے مطابق كلامِ البي كا آغاز وا تعتاح خود مهادبِ كالم عالى نے اپنے رحمان و رحيم نام نامى اور اسم جلالت و محبت سے كر كے بہلى حقيقت ثابته جو انسان و حيوان، جادات و باتات، عاقل وغیر عاقل غرضکه کل کا تنات اور ابل کا تنات پر ظاہر کی وہ یہ ہے کہ "سب تعریف اللہ کو ہے، جو صاحب سادے جہان کا۔ "ہر سورت کے ساتھ بسمد کی تکرار و تجدید بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ حد البی پر مشتمل آیت کرید بنی سورهٔ فاتحه کی اولین آیت ہے اور وہ بالواسط سہی اس کلمہ عالی کی معنویت، اہمیت، لطافت اور کہرائی و کیرائی کو اور واضح كرتى ہے۔ بلاريب سارى اور ہر طرح كى حمد كى سراوار وہ ذات عالى صفات ہے جو اللہ جي عظيم الشان اور منفرد اسم جلالت سے موسوم و معروف ہے۔ پھر حمد كا اقبات اللہ كے لئے كياكيا ہے، خالص اللہ كے لئے اور اس كى كسى صفت كو السميں شريك نہيں كياكيا۔ دوسرى صفاتِ عاليداس ذاتِ عالى يكران جہات ، محكوقاتِ عالم كومتعارف كرائے ك لتے لائی کئی ہیں جو اپنی اپنی جگہ ضروری اور اہم ہیں۔ معیف قرآنی کی موجودہ تر تیب کے مطابق سورہ انعام دوسری سورت ہے جس میں یہ آیت کریںہ (۴۵) ایک خاص سیاق وسباق میں لائی گئی ہے۔

ولنَدُ أَرْسَلُمَا النَّ أَمَم مِنْ قَبُلكَ فَأَحَدُّهُمْ بِالْبَاسَاءِ وَالصَّرِّآءِ لَعَلَهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ 0 فَلُوْلاً إِذْجَآءَهُمْ بِأَسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكَنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ 0 فَلَيْا نَسُوا مَا ذُكِرُوابِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابِ كُلِّ شَيْءٍ حَتِّى اذَا فَرَحُوا بِهَا أَوْنُوا فَاخَذْتُهُمْ بَغْنَةُ فَاذَاهُمْ مُبْلِسُونَ 0 فَقُطِعَ دَابِرُ الْفَوْمِ الَّذِينَ طَلْمُوا \* وَالْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ 0 (الانعام: ٤٦-٤٥)

"ادر ہم نے رسول بھیجے تھے بہت امتوں پر، تجد سے پہلے، پھر ان کو پکڑا سختی میں اور متحلیف میں، شاید وہ گرگڑاویں۔
پھر کیوں نہ، جب پہنچا ان پر عذاب ہمارا، کر گڑائے ہوئے ؟ اور لیکن سخت ہو گئے دل ان کے اور ان کو بھلے دکھائے
شیطان نے، جو کام کر رہے تھے۔ پھر جب بھول کئے جو نصیحت کی تھی ان کو، کھول دئے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز
کے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے پائی ہوئی چیز ہے، پکڑا ہم نے ان کو بے خبر، پھر تب ہی وہ رہ گئے نااسید، پھر کمٹ
گئی بڑان ظالموں کی، اور سراہئے کام اللہ کا جو رہ ہے سارے جہان کا۔"

ریبال پرورد کارِ عالم نے ظالموں کو سزا دینے اور ان کے ساتھ اپنے ابدی و سرحدی قانون کے مطابق عدل و انھاف کرنے پر سارے جہانوں کے رب الذی حمد کی ہے۔ وہ ستائش و تعریف کے معنی میں ہے۔ بعض مفسرین نے اس سزائے دبانی کو بطور" ربوبیت عامہ" اور " رحمتِ عظیم" قرار وے کر دب العالمین اور پرورد کارِ عالم کے لئے باعث حمد و شکر کا معنی میں لیا ہے۔ مو لانا شہیر احمد عثمانی فرماتے ہیں "ظالموں کا استیصال ہجی اسکی ربوبیت عامہ کا اثر اور جموع عالم کے لئے دمیت علیم سے اس لئے بیاں حمد و شکر کا اظہار فرمایا"۔ مولانا ایسین احس اصلاحی نے اس نیال میں مزید مرآن دی اور فرمایا کہ "۔ مولانا ایسین احس اصلاحی نے اس نیال میں مزید مرآن دی اور فرمایا کہ "۔ مولانا ایسین احس اصلاحی نے اس نیال میں مزید مرآن دی اور فرمایا کہ "۔ مورت کو جگر گھیرے دکھنے کے مرآن دی اور فرمایا کہ "۔ مولانا موصوف کا فیال ہیں حمد و شکر کا طب کو چھوڑ دے جس کی زہر یکی ہوا اور جس کے مسموم ہرگ و بار پورے چمن کو غالمت کرکے دکھ و دیں۔ پس حمد و شکر کا معنی دہر بہاں جہاں جو ایسی تا بیاں جو ایسی تا بیاں جہاں ہی یہ لفظ اس ترکیب کے ساتھ استحمال ہوا ہے اسی مفہوم کو اداکر نے کے لئے استحمال ہوا ہے جس مفہوم کو اداکر نے کے لئے استحمال ہوا ہے جس مفہوم کو اداکر نے کے لئے استحمال ہوا ہے جس مفہوم کو اداکر نے کے لئے استحمال ہوا ہے جس مفہوم کو اداکر نے کے لئے استحمال ہوا ہے اسی مفہوم کو اداکر نے کے لئے استحمال ہوا ہے اگر حد اس کو بھی احساس ہے کہ " اور ایرادیم کی میں وادر ہر قسم کی کالات کے اعتراف کے گھات کا معنی میں زیادہ و سیع ہے۔ شکر کالفظ کسی کی صرف انہی خویہوں اور انہی کالات کے اعتراف کے گھات کا معنی مورف انہی خویہوں اور ہر قسم کی کالات کے اعتراف کے اس خویہوں کی مرف انہی خویہوں اور ہر قسم کی کالات کے اعتراف کے استحمال ہوں ہو تھی ہوں ہوں نے بر مکس نے مارک میں ہوئی ہوں ہوئی خور ہوں نے بر کا مناز کی مورف انہی خویہوں اور ہر قسم کی کالات کی کالفت کا معتراف کے عام ہے۔ " میں خور بہونے بر باور کی دوروں جو اس کے عدم ہر قسم کی خوروں اور ہوئی ہوئی ہی اس کے عدم ہر قسم کی خوروں اور ہوئی ہوئی ہی کالفت کا معتراف کے دیں میں کی دوروں کی کالفت کا دوروں کیا کی کالفت کا دوروں کی کو خوروں کی کو دوروں کی کو کو خور کیا ہوئی کی دوروں کی کو کو کو کو کو دوروں کے کی دوروں کی کو کی کو کو کو کو کو کو دوروں کی کو کو کور

تعالیٰ توشکر نہیں اداکر تالبذاجن آیات کرید میں الحمد کااظہار بطورِ قولِ البی ہواہ وباں حدو تعریف ہی محیج ہے۔ البتہ جہاں انسان کی ذبان سے کسی نعمت کے لئے پر لفظ حد بولاگیا ہے وہاں شکر کا مفہوم آ سکتا ہے تاہم وہاں بھی تعریف و مثنااور حد ہی بہتر اور موزوں تر ہے کہ وہ شکرالہی بزبان انعام یافتہ "کو بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیکراں حمد کو بھی۔

جو لوک یقین لائے اور کئے کام نیک، راہ دے کا ان کو رب ان کا ان کے ایمان سے، بہتی ہیں ان کے نیجے نہریں ا باغوں میں آرام کے انکی دعااس جگ یہ کہ پاک ذات ہے تیری یا اللہ! اور ملاقات ان کی سلام۔ اور تام ان کی دعااس پر،ک سب خوبی اللہ کو جو صاحب سادے جہان کا۔

شاہ عبد القاد وہلوی نے اس کی تشریح میں کھاہے کہ "اول عجاب نعتیں دیکھ کر کہیں گے پاک ذات یعنی سجان اہلد پر اس کی لذت پاکر کہیں گے الحمد نشرے سے موالنا عثما ٹی نے ان آیات کرید کی تفسیر میں شاہ صاحب موصوف کی عبادت کو مفصل بنا دیاہے ور تہ بنیادی مفہوم اور تشریح یکساں ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے حافظ این کئیر کی موصوف کی عبادت کو مفصل بنا دیاہے ور تہ بنیادی مفہوم اور تشریح یکساں ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے حافظ این کئیر کی بیان کردہ دوایلت کی تشریح اپنے الفاظ میں کر دی ہے۔ حافظ موصوف نے البتہ حمد کی مناسبت سے بہت عدہ تشریح کی بیان کردہ دوایلت کی تشریح اپنے الفاظ میں کر دی ہے۔ حافظ موصوف نے البتہ حمد کی مناسبت سے بہت عدہ تشریح کی ہے۔ "اس میں یہ والد بیٹ بیٹ وہ سنور ہے کہ اللہ تعالٰ ہی جیٹ سناوار حمد (المحمود) ہے اور اپنے کتاب کی ابتد الود اس کے استمراد کے وقت کی ہے اور اپنی کتاب کی ابتد الود اس کے سنور یل کے آخذ پر بھی کی ہے۔ پنانچہ فرماتا ہے: آگے شد لله الّذی آڈز لَ عَلَی عَبْدِہِ الْکِتُ (۱۱۹۸) (سراہم تشریل کے آخذ پر بھی کی ہے۔ پنانچہ فرماتا ہے: آگے شد لله الّذی خلق السّموت والاً وس (۱۱۹) (سراہم اللہ کو جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب کہف قبر د) آگے شد لله الّذی خلق السّموت والاً وس (۱۱۹) (سراہم کا سب تو یہ اللہ اللہ کو جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب کہف قبر د) آگے شد لله اللہ میں سراوار مدے۔ "انہوں نے اللہ کہاں تعمل کی ایک حدیث بوری و تحدید کرنے کے البام کا حوالہ ہے موالنا اصلامی فرماتے ہیں کہ "یہ تحکیل نعمت پر اظہاد شکر سے کہاں جت جب و یکھیں گے کہ ہر طرف نعمت ہی ناموں ادر البادی نے شاہ دہاؤی ادر اللہ کی فرماتے دیوں کہ تو یہ تھی عضی اور سولتا اصلامی فرماتے دیوں کر ان سے یہ شکر کا کلم شکل کا کلم شکل کا کلم شکل کا کلم مقبل عقومی مفتی عضی ، اور سولتا دریابدی نے شاہ دہاؤی ادر کیا تھا کہ کار کی کہ کا کلم مقبل کا کا کلم مقبل عشوری ، مفتی عضی ، اور سولتا دریابدی نے شاہ دہاؤی ادر

مواناعثمانی سے اتفاق کیا ہے، بعض جزوی تشریحات اور الفاظ و تراکیب کا اختلاف ہے۔ البتہ موانا دریابادی کے بہاں یہ تصریح ہے "اور آخر میں منزل اوائے شکر کی آتی ہے۔ "ان تام تفسیری تشریحات کے باوجود یہ طبیقت اپنی جگدہ بتی ہے کہ قرآنِ مجید میں اس مقام پر حد افہی کا مفہوم اصلی یعنی ستائش و تعریف ربائی بی ہے۔ کیونکہ شکر اللی خواہ عام نام تعریف پر جو یا جنت کی خاص نعمتوں پر وہ بہر حال محدود اور ایک خاص سیاق و سباق کے اندر محصور ہے جبکہ افلہ رب العالمین کی عام تعریف و حد شکر و امتنان کے جذبات کی عکاسی اور ترجانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعدانی اس میمران والامحدود مد پر بھی مشتمل ہے جو اس کی ذات کا حق ہے خواہ وہ نعمت و قضل سے نواز سے یانہ ٹواز سے وہ ٹواز نے اور فضل و اگرام کرنے سے قبل بھی محمود و سزاوار جد ہے اور اس کے بعد بھی۔ بہی حیرانی و ابدی اور تعریف و ستائش سرمدی مہاں مراد ہے۔ خود آ یت کریس کی اندرونی شہادت بھی اسی معنی و مفہوم پر دالات کرتی ہے۔ اور وہ ہے تسبیع و تحمید کی ایک دو سرے کے ساتھ مقارنت۔ جنت کی نعموں کو اول وہلہ میں دیکھ کر اللہ تعالی تسبیع ابل بشت کی زبان سے تکھی گی اور جب وہ خود ان سے سر قراز ہوں گے تو ان کی زبان پر حمد وستائی اللی جاری ہو جائے گی۔

تیسرا موقعہ و محل سورۂ صافات نسبر ۱۸۴ میں نظر آتا ہے جہاں یہ آیتِ کریمہ حق و باطل کی آویزش و تفریق اور حزب الہی کی اطاعت اور اہلِ جہنم کی معصیت اور ان دونوں کے اعمال کے تنائج و عواقب کے پس منظر میں بیان کی گئی ہے:

حافظ این کثیر نے اس مقام پر بھی اللہ کو اول و آخر میں اور ہر حال میں سر اوارِ حمد کہا ہے۔ پھر تسبیح و تحمید کی مقارنت کی حقیقت اجا کر کی ہے کہ جس طرح تسبیح تقص ہے اللہ تعالیٰ کی حزید کرتی اور ہر خامی ہے اس کی براعت کرتی ہے اور کمال کے اجہات پر مطابقت کی دلالت کے ساتھ مستلزم ہے اسی طرح اس کے صفاتِ کمال پر دلالت کرنے کے معاور کمال کے اجہات پر مطابقت کی دلالت کرنے کے

مادب، پاک ہے ان باتوں سے جو کرتے ہیں اور سلام ہے رسولوں پر اور سب خوبی اللہ کو، جورب ہے سارے جان

ساتھ اس کی تنزیہ و ہراءت کرتی ہے۔ تسبیع و تحمید کی یہ مقارنت نہ صرف اس مقام پر ہے بلکہ بہت سی آیات کر یہ میں پائی جاتی ہے۔ شیخ البند نے ترجمنہ حد میں شاہ عبد القادر کی اتباع کی ہے اور مو مان تعانوی نے "خوریوں" سے تعبیر کیا ہے۔ مولانا مودود دی نے "ساری تعریف" ترجمہ کیا ہے۔ اور موانانا اصلاحی فرماتے ہیں کہ "اللہ حمد و شکر کا سزا وار ہب اس وجہ سے وہ اس کشمکش حق و باطل میں لاز ما حق کا بول بالاکر سے کا اور باطل کو شکست دے گا۔۔۔ اس کی اس پرورد گاری کا لاز می تقاضا ہے کہ اس دنیامیں بھی اس کا عبور ہو۔ پرورد گاری کا لاز می تقاضا ہے کہ اس دنیامیں بھی اس کا عدل ظاہر ہوا ور آخرت میں بھی اس کے عدل کامل کا ظہور ہو۔ یہی اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اس دنیامیں بھی اس کا عدل قارتی اور اس میں سزاوار حمد ہے۔ "آیت کریہ کی فارتی اور اس کی درونوں قسم کی شہبادت سے یہاں اللہ رب العالمین کی حمد و تعریف اور ستانش کے معنی شکتے ہیں۔ اور اس کی عمد مرحمانی خارفی اور ستانش کے معنی شکتے ہیں۔ اور اس کی عمد مرحمانی خارفی اور ستانش کے معنی شکتے ہیں۔ اور اس کی عمد مرحمانی خارفی اور ستانش کے معنی شکتے ہیں۔ اور اس کی عمد مورد کی فار قرانی کا قائل این کشیر کے ہاں ملتی ہے۔

سورہ زمر نبر ۵، میں آیت کرید کا پس منظریہ ہے کہ دوز نم والے دوز خ میں جمو یکے جا ہے ہوں کے اور جنت والے جنت کے انعاماتِ اللّی ہے سر خرو ہو کر حمد اللّی میں مصروف ہوں کے اور حق کے ساتھ فیصلہ اللّی ہونے کے بعد طائکہ عرش اللّی کو کھیرے ہوئے اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے ہوں کے کہ ندا آئے گی کہ ساری اور ہر طرح کی حمد رب العائمین کے لئے ہی فاص ہے:

وَتَرَى ٱلْلَٰئِكَةَ حَآئِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْمَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ ۞ (زمر-٧٥)

اور تو دیکھے فرشتے کر رہے ہیں عرش کے کرد۔ پاکی بو لتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں۔ اور فیصلہ ہوا ہے ان میں انصاف کا۔ اور یہی بات ہوئی کہ سب خوبی ہے اللہ کو، جو صاحب ہے سارے جہان کا۔

حافظ ابن کثیر اس مقام پر آیتِ کریدگی تفسیر فرساتے پیس که تام کاشات نے خواہ وہ ناطق ہویا غیر ناطق (بہیم)

الله رب العالمین کے حکم اور عدل کے بارے میں یاان کے حوالہ سے اس کی حد ہے اپنی سعادتِ نطق حاصل کی ہے اس بناپر اس قول کو کسی قائل کی طرف مسند نہیں کیا گیا بلکہ مطلق رکھا گیا۔ اس میں یہ دالات پائی جاتی ہے کہ تام مخلوقات نے اللہ کی حد کی کواہی دی۔ حضرت تعاوه کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے المحمد نلہ الذی خلق السموات والارض میں خلق کا حمد الله الذی خلق السموات والارض میں خلق کا حمد الله کی حد پر اس کا اختتام کیا "موالناعثمانی" سے اقتتاح و آغاز کیااور دوسرے قول اللہی: وقیل المحمد نله رب العالمین میں اسی کی حمد پر اس کا اختتام کیا "موالناعثمانی" مان خات تام عیوب و تقائص سے پاک اور تام محاسن و کمالات کی خات سے دوست پر تام اصولی مضامین کا خلاصہ "یعنی الله کی ذات تام عیوب و تقائص سے پاک اور تام محاسن و کمالات کی جامع ہے۔ سب خویال اس کی ذات میں مجتمع ہیں۔۔۔ "موالنا تعانوی نے ترجمہ و تشریخ کی کہ مجمہاجاوے کا کہ سادی خویال خدا کو زیبا بین جو تام عالم کا پر ورد کار ہے (جس نے ایسا عمرہ فیصلہ کیا پھر اس نورہ تحسین پر دربار برخاست ہو جام کا۔ "موالنا دریا بادی کے ہاں اپنے مرشد کے الفاظ و معانی کی بازگشت موجود ہے۔ موالنا موادودوی کا مختصر جمرہ ہے: حدید کے بات اللہ کی حد پر کارائے گی۔ "موالنا اصالح کی تفسیر نسبتاً مفصل ہے: "دیعنی اس کامل عدل و رحمت کے «بات نے اللہ کارائے گی۔" موالنا اصالح کی تفسیر نسبتاً مفصل ہے: "دیعنی اس کامل عدل و رحمت کے «بات کے اللہ کارائے گی۔" موالنا اصالح کی تفسیر نسبتاً مفصل ہے: "دیعنی اس کامل عدل و رحمت کے دیمنی پوری کا شات اللہ کی کہ درائے کی سے موالنا اصالح کی تفسیر نسبتاً مفصل ہے: "دیعنی اس کامل عدل و رحمت کے دیونی کارائے کی کے درائے کارائے کی کے "موالنا اصالح کی تفسیر نسبتاً مفصل ہے: "دیونی کامل کامل عدل و رحمت کے در کارائے کی کارائے کی کارائے کی کی موالنا اصالح کی تفسیر نسبتاً مفصل ہے: "دیونی کامل کامل کامل کامل کو کر بھر کی کار کے در کیا کی کامل کی کار کے کی کو کو کار کی کو کامل کی کامل کی کی کار کی کار کی کور کی کار کی کو کی کار کی کو کار کی کار کی کو کار کی کو کو کی کار کی کو کار کی کار کی کو کار کی کور کی کی کار کی کور کی کار کی کی کی کی کو

اَللَهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ السُّيَاءَ بِنَآءُ وُ صَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَ \* ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ عَ فَتَبْرَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَلَمِيْنَ ۞ هُو الْحَيُّ لَا إِلٰهَ اِلْاَهُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ \* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ (١٤: ١٤: ٥٠)

الله ہے جس نے بنا دی تم کو زمین تھ ہراؤ، اور آ۔ ان عارت، اور تم کو صورت بنائی، پھراچھی بنائیں صور تیں تمہاری، اور روزی دی تم کو ستھری چیزوں ہے۔ وہ اللہ ہے رب تمہارا۔ سوبڑی برکت ہے اللہ کی جو رب ہے سارے جہان کا۔ وہ ہے زندہ رہنے والا، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، سواس کو پکارو ٹری کرکر (خالص کر کے) اس کی بندگی۔ سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سادے جہان کا۔

حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تشریح میں کئی احادیثِ نبوی اور سنن مطہرہ اور آ الوصابہ بیان کئے ہیں کہ جو شخص الا الذاللہ کیے وہ اس آیت کی متابعت میں الحمد الله العالمين ضرور کیے اور یہ کہ رسولِ اکر م صلی الله علیہ وسلم ہر غاذ کے بعد لاالذ العاللة وحد الشریک له ضرور کہا کرتے تھے۔ مولانا عثمانی نے مختصر آاس سنت وامر کا حوالہ ویا ہے اور مزید کہا ہے کہ الکت اور خویاں سب وجود حیات کے تابع ہیں جو حی علی الاطفاق ہے وہ ہی عبادت کا مستحق اور تام کماللت اور فویوں کا مالک ہو گا، اسی لئے ہو الحمد الله دب العالمین قرمایا۔۔۔ "مولانا تعانوی نے صرف ترجمہ آیت پر اکسانی ہو الحمد الله دب العالمین قرمایا۔۔۔ "مولانا تعانوی نے صرف ترجمہ آیت پر اکسانی کی ہو الحمد الله دب العالمین قرمایا۔۔۔ "مولانا تعانوی نے صرف ترجمہ آیت پر اکسانی کی ہو الحمد الله مسترشد مولاتا وریا باوی نے بھی یہی کیا ہے۔ مولانا مودودی نے مختصر تشریح یوں کی ہے کہ میکوئی وسرا نہیں ہے جس کی حمد و عنا کے گیت کا نے جائیں اور جس کے شکرانے بجالائے جائیں۔ "مولانا اصلاحی نے بھی محمد و عنا کے گیت کا نے جائیں اور جس کے شکرانے بجالائے جائیں۔ "مولانا اصلاحی نے بھی محمد و عنا کے گیت کا نے جائیں اور جس کے شکرانے بجالائے جائیں۔ "مولانا اصلاحی کے شکر کا سرا تھیں پر قناعت کی ہے۔ "الله ہی کو پکارو اور پورے اخلاص کے ساتھ اس کی اظاعت کرو۔ اس لئے کہ شکر کا سرا

وار الله بى ہے جو تام عالم كارب ہے۔ "آ بت كريدكى تركيب و ساخت واضح كرتى ہے كه اس ميں جو صفات البيٰ ذكور جو ثابت فالق، رازق، الذ، رب، حى وہ سبكى سب بحى اسى حقيقت امرى كو واضح كرتى بيں كہ حمد ہر طرح كى اور سادى كى سادى الله بى كے لئے ہى ہے۔ اگر يہ صفات عاليہ نہ بيان كى جاتيں تو بحى حمد اسى كى ذات كے لئے بى ہے۔ كيونكہ وہ اپنى ذات سے محمود ہے۔ اس لئے محمود سر اوار حمد نہيں كہ يہ صفات اس ميں پائى جاتى ہيں۔ حمد پر مشتمل آخرى آيت كا فقره يہى بتاتا ہے۔

آیت کرید: آلحمد لله رب العلمین کے ذکورہ بالاجد مقامات قرآنی کے تفصیلی مطالعہ سے عقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ صرف سورہ فاتحہ میں وہ مکمل آیت ہے مگر دوسری پانچ سور توں میں سے صرف سورہ صافات میں ، مكل آيت ہے اور باقی چارميں جزو آيت۔ اس كے مختلف مقامات بر مو قعد محل كى مناسبت سے لائے جائے كى حكمت و معنویت کا اندازہ اس کے تجزیہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بغیر کسی پس منظر کے مطعق حمد کو اللہ کے لئے خاص ہونے کا واضح بیان ہے اور ہر طرح کی اور ساری حمد کے مخصوص ہونے کا اعلان ہے۔ سورہ انعام میں ظالموں کے ظلم کے عقاب و عذاب کے پس منظر میں اور عدل و انصاف کے پیش منظر میں حمدِ اللّٰی کے الله رب العالمین کے لئے خاص ہونے کا ذکر کیا گیا ہے جبکہ سورہ یونس میں اہل جنت کے انعامات و اکر اسات النی سے اپنی سر فرازی کے بعد اللہ رب العالمين كى حمد كى ہے۔ يہ حمد مسبيح اللي كے ساتھ مقارنت ركھتى ہے اور برحمد وستائش كو اللہ تعالى كے لئے فاص بوائے کو بیان کرتی ہے۔ سورہ صافات میں حق و باطل کی آویزش میں حق کی فتح اور باطل کی شکست اور حزب اللی کی فلاح اور اہل جہنم کی ناکای کے پس منظر میں مطلق جر کو صرف اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ سورہ زمر میں حق و باطل والول کے درمیان آخری فیصلہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو سر اوارِ حمد متنا قرار دیا کیا ہے۔ اور چمٹی اور آخری آیت میں (مورہ مومن/غافر میں) اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات جیسے خالقیت، رزاقی، حیات، الوہیت، اور ربوییت كويان كرنے كے بعد الله رب العالمين كوہر قسم كى اور تام حمد كالمستحق واحد قرار دياكيا ہے۔ ان مختلف مقسات بران کے سیاق و سباق میں اللہ رب العالمین کو سراوار حمد و شنا د کھایا گیا ہے اور یہ بی ثابت کر تا ہے کہ کوئی پس منظر، کوئی سیاق و سباق، کوئی صفت، کوئی سبب اور کوئی فعل یعنی کوئی بھی چیز حدو متاکو اللہ رب العالمین کے لئے خاص نہیں کرتی؛ وہ اسے مشروط و محدود نہیں کرتی، اور واضح کرتی ہے جیساک حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیامیں بھی، آخرت میں بھی اور ہر زمان و سکان کے تام احوال میں بھی سراوار حد ہے۔ وہ ازل سے تالبد حد ہے، کہ وہ اپنی ذات سے محمود (سراوارِ مد ومستحق ثنا) ہے۔

> (ب) مفاہیم ومعافی حمد: (۱) حمد کی ترکیب صلہ کے ساتھ

ر میں میں ہے۔ بیار ہے۔ اس میں کل اڑتیس (۳۸) بار آیا ہے۔ اور اس کے مختلف انداز اور تراکیب ہیں۔ بہلی جو الفظ "مو آیات کااوپر ان کے پس منظر کے ساتھ ذکر آچکا ہے۔ ایک اندازیہ ہے کہ سور توں کا آغاز وافعتاح، سورہ فاتحد کی مانند، مم کواللہ کے لئے خاص کرکے کیا گیا ہے اور ان سب مقلمات پر "الذی" کے صلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت فعل کا ذکر لایا گیا ہے۔ ایسی حین سور تیس بیس۔ سورہ اتعام نمبر ۱، سورہ کہف نمبر ۱ اور سورہ سبا نمبر ۱۔ سورہ انعام میں اللہ کی حمد کرنے کے بعد اس کی "صفات خالقیت و ربوبیت "کاذکر کیا ہے:

الحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي حَلَقِ السَّموت والآرْضَ وَ جَعَلَ الطَّلُمتِ وَالنَّوْرَ \* ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهُمْ يَعْدِلُوْنَ ٥ (٦ ٦)

سب تعریف الله کو، جس نے بنائے آسمان و زمین، اور ٹھیرایااند حیرااوراجالا، پھریہ منکراپنے رب کے ساتھ کسی کوبرابر کرتے ہیں۔

حافظ این کثیر فرمائے پیس کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات والاصفات کی جہ اس بنا پر کرتاہے کہ اس نے آسانوں اور زمین کو اپنے بندوں کے لئے وجہ قرار بنا کر پیدا کیا ہے۔ اور ان کے رات ون میں ان کی منفعت کے لئے تاریکیوں اور لور کو گئی کیا ظلمات کو جمع اور نور کو واحد لائے کیونکہ مو فرالذ کر اشرف ہے۔ مولتا عثمانی نے اسطرح تضیر کی ہے کہ ''وہ ذات پاک جو تام صفات کمان کی جامع اور ہر قسم کی خوروں کا منبع ہوئے کی وجہ سب تو یفوں اور ہر طرح کی جمد و شنا کی بلا شرکت غیرے مستحق ہے جس نے آسان و زمین یعنی کل طویات و سفلیات کو پیداکیا۔ "مولتا تعالوی تفسیر کرتے بیال کہ ''جد کو او تا اسم ذات کے متعلق کرنا پھر اس کو صفات خاصہ کے ساتھ موصوف کرنا اشافہ واس طرف ہے کہ حق تعالیٰ کو جہ کا استحقاق وو وجہ سے ہے۔ سن حیث الذات بھی۔ من حیث الصفات بھی۔ اور من حیث الذات کے معنیٰ تفی صفات کا نہیں بلکہ معنی یہ بیس کہ اس و قت صفات کی طرف نظر نہیں۔ "مولتا دریا بادی نے مرشد کی تفسیر خکورہ بالا کو جہ کو حو مولتا اصلاحی نے جہ کہ کا تقلی کیا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کو بندوں پر قیاس نے مرشد کی تفسیر خکورہ بالا کو جہ کو حمد کو صرف اللہ کے لئے خابت کیا گیا ہے اور اس کی دوسری تفسیر بی بیس۔ آیت کر یعد کی حمد کو صرف اللہ کے جہ کو صرف اللہ کے لئے خابت کیا گیا ہے اور اس کی دوسری صفات فعلی کاذکر بطور تعارف واحسان اپنی شہادت ہے کہ حمد کو صرف اللہ کے لئے خابت کیا گیا ہے اور اس کی دوسری صفات فعلی کاذکر بطور تعارف واحسان ہے۔ ووسرے یہ کی خواب کیا ہی کہ دوسری صفات قعلی کاذکر بطور تعارف واحسان ہیں۔ ووسرے یہ کہ تحکیق آسمان و زمین اور تقریق ظلمات و نورے قبل بھی وہ اللہ تعالی اس کے بعد بھی ہے اور میں ہیں۔ جب دوسرے یہ تعلی تعلی کا دکر بطور تعارف واحسان ہیں۔ ووسرے یہ کہ تعکیق آسمان و زمین اور تقریق ظلمات و نورے قبل بھی وہ اللہ تعالی اور اس کیا بعد بھی ہو اور ب

سورہ کہف میں حمد کا ذاتِ البی کے لئے اجبات کرنے کے بعد اس کی لیک اور صفتِ فعلی کا ذکر بطور احسان و منت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں کی ہدایت کے لئے اپنے بندہ پر اپنی ایسی کتاب اتادی جس میں کوئ کی نہیں ہے اور جو ہر طرح سے قیم (استوار) ہے:

ٱلْخَفْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوْجًا ۞ قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّلِختِ آنَّ مَهُمْ آجُرًا حَتَّا ۞ (١:١٨) سراہنے اللہ کو، جس نے اتادی اپنے بند بے پر کتاب اور نہ رکھی اس میں کچہ کچی، شمیک اتادی، تاڈر سناوے ایک سخت آفت کااس کی طرف سے۔ اور خوشخبری دے یقین النے والوں کو، جو کرتے ہیں نیکیاں، کہ ان کو اچھا نیک (اجر) ہے۔
حافظ ابن کھیر نے قرآنی آیات کی دوشنی میں اس مقام پر حیر اللّٰہی کی تشریح کی ہے اور اس سے قبل بھی کی ہے جس کا بیباں حوالہ دے کر کہا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نفس مقد س کی حمد ساطات اسور کے نواتے اور خواتم (افتتاح وافتتام) پر کر تا ہے کہ وہ ہر حال میں محمود ہے اور اس کے لئے اولی اور آخرت دونوں میں حمد ہے۔ اس لئے اس نے اپنی دسول کریم محمد صفوات اللہ وسلامہ علیہ پر اپنی کتاب عزیز نازل کرنے پر اپنی ذات کی حمد کی کیونکہ وہ اللہ تعالی کی ان معمول میں جو اس نے زمین والوں پر کی ہیں وہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعہ وہ ان کو تاریکیوں سے شکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اس میں کوئی کچی نہیں بلکہ اس کو کتاب مستقیم بنایا ہے اور وہ صراط مستقیم کی ہدایت و ۔ تی ہے۔ وہ ایک واضح و اس دلیل ہے جو کافروں کے لئے نذیر اور موسنین کے لئے بشیر ہے۔ موانا عثمانی نے لکھا ہے کہ 'اعلی سے اعلی ورش دلیل ہے جو کافروں کے لئے نذیر اور موسنین کے لئے بشیر ہے۔ موانا عثمانی نے لکھا ہے کہ 'اعلی سے اعلی وہ کہ کام سے تھر میں بندے محمد درسول اللہ صلی اللہ وسلم تو سے اعلی والم کتاب اتادی۔ "موانا تھائوی، ان کے مسترشد موانا دریا بادی اور وہ سرمدی حق ہے جو اس جو تشریحات کی ہیں ان سے یہ واقع ہوتا ہے کہ حمد اللہ سے حاصل وہ سرمدی حق ہے جو اس کیا ہو مصف اور وہ سرمدی حق ہے جو اس کی تام صفات فوری کے مدورے قبل ہی اے حاصل تعالور اس کے بعد بھی اسے حاصل ہے۔

اولین سورت کی مانند تیسری سورت بس کا آغاز حمرِ البی ہے ہوا ہے وہ سورۂ سباہے۔ اس میں اللہ تعالی کی ملکیتِ کا ننات کے ساتھ ساتھ آغاز وانجام میں مرکو صرف اسی کی ذات کے لئے مخصوص ہونے کی وضاحت بھی کی گئی ہے:

أَخْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَافِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْآرْضِ وَلَهُ الْخَمْدُ فِي الْآخِرَةِ \* وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيرُ O (١:٣٤)

سب خوبی اللہ کی ہے، جس کا ہے جو کچھ آسمان و زمین، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں، اور وہی ہے حکمتوں والله سب جاسا۔

حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ "اللہ تعالیٰ ابنی ذات کرید کے بارے میں خبر دیتا ہے کہ دنیا و آخرت میں جید مطلق اسی کے لئے ہے کیونکہ وہ اہل دنیا و آخرت کامنعم اور فضل کرنے والا ہے اور وہ ان سب کا تام حالات میں حاکم و مالک ہے۔ "انہوں نے اسی کی تاثید میں سورۂ قصص نبر ، یکی آیت کو بھی نقل کیا ہے۔ اسی بات کو مولانا عثمانی نے یوں بیان کیا ہے کہ "سب خوریاں اور تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو اکیلا بغاشر کتے غیرے تام آسمانی و زمینی چیزوں کا مالک و خالق اور نہایت حکمت و خبر داری سے ان کی تدبیر کرتا ہے۔ "مولانا مودودی کی تشریح یہ مولانا ہے ۔ " مولانا مودودی کی تشریح یہ مولانا ہے ۔ " مولانا میں تعریف اور شکر دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہاں دونوں مراد ہیں۔ " پھر مولانا

موصوف نے دنیاہ آخرت میں جو جمال دکمال، حکمت و قدرت اور صناعی و کاریگری اور نعمتیں و پرکتیں نظر آتی ہیں ان کی تعریف کا مستحق اسی کو بتایا ہے اس طرح دنیاہ آخرت سے سر فرازی پروہ تو یف کے علاوہ شکر کا مستحق بنتا ہے۔ مولاتا اصاحی نے "اس مورہ کی بنیاہ شکر اور اس کے لوازم و مقتضیات پر" ہونے کی تفصیل بیان کی ہے اور اس آیت میں جمد کو "اہل ایمان کا سران محر "قرار دیا ہے" جو آخرت میں تمام حقائق کے ظہور اور اللہ تعالیٰ کے جملہ وعدوں کے ایفاء کے بعد ان کی زبانوں سے بلند ہوگا۔ "انہوں نے اپنی مائید میں سورہ یونس نمبر ۱۰ کا حوالہ بھی دیا ہے۔ مولانا دریابادی نے آیت کریہ کے دوسر سے فقر دکی تشریح میں لکھا ہے کہ "جس طرح آج سراوار جمدوہ ذات اپنے تام مظاہر تکوینی کے لحاظ ہے کریہ کے دو ذات اپنی بروز کاس اور انگشاف حقائق وایجاد کے وقت بھی قابل جمد وہی نظر آئے گی۔ یہ بھی کہاگیا ہے کہ قابل جمد ہے وہ ذات ابنداء یعنی ازل میں باعتبار تخلیق وایجاد کے وقت بھی قابل حمد وہی نظر آئے گی۔ یہ بھی کہاگیا ہے کہ قابل حمد ہے وہ ذات ابنداء یعنی ازل میں باعتبار تخلیق وایجاد کے اور آخرت میں باعتبار دیوریت و عطایائے انعامت کے ۔ ۔ ۔ "شکر کے معنی ماد لینے میں تباحت یہ ہے کہ اس آیت کو بہ شکلف ابن ایمان کا نعرہ حمد ماتنا پڑے گا بھی آنواس کی حکمت و خبریت اور است اخری حمد کا تنات کی لمکیت اور اس کی حکمت و خبریت اور امری حمد کا حقات اس کے بتائے بغیر واضح نہیں ہو سکتی۔ فہذا ہے حمد النی درباب نفیں اللی ہے جو اس کو بر حال میں افروی حمد کی حقیقت اس کے بتائے بغیر واضح نہیں ہو سکتی۔ فہذا ہے حمد النی درباب نفیس اللی ہے جو اس کو بر حال میں محمد کا تات کر تی حقیقت اس کے بتائے بغیر واضح نہیں ہو سکتی۔ فہذا ہے حمد النی درباب نفیس اللی ہے جو اس کو بر حال میں میں حقیقت اس کے بتائے بغیر واضح نہیں ہو سکتی۔ فہذا ہے حمد النی درباب نفیس اللی ہے جو اس کو بر حال میں میں اللی ہے۔ ۔

اسی زمرہ میں سورۂ فاطر کی اولین آیت آتی ہے جو اگر چہ کسی صلا کے ساتھ نہیں ہے مگر حمر اللّٰی پر مشتمل ہے۔ اس میں اللّٰہ کی جو دوسری صف ت لائی گئی ہیں وہ آسمان و زمین اور فرشتوں کے خالق کی ہیں اور اس کی خالقیت مطلق پر اصل زور ہے:

اَلْخَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْلَّذِكَةِ رُسُلًا أُولِيُّ اَجْنِحَةً مُثْنَى وَثُلُثَ وَرُبُعَ \* يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَايَشَآءُ ۚ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ (١:٣٥)

سب خوبی الله کو ہے، جس نے بنا بحالے آسان و زمین، جس نے ٹھبرائے فرشتے پیٹام لانے والے، جن کے پر ہیں اور دو دو اور تاین تاین اور چار چار بڑھا تا ہے ہیدائش میں جو چاہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

عام طور ہے مفسرین کرام نے اس سورہ کرید کی اولین آیت میں جرکی تفسیر کو نظر انداز کرکے دوسری تفسیرات پر توجہ مبذول کی ہے۔ مولانا اصلاحی ان معدودے چند مفسرین میں ہیں جنہوں نے یہاں ہمی "الحمد"کو بعنی شکر لیاہے اور اسطور اس کی تفسیر کی ہے "جہ کھلی سورہ کا آغاز بھی الحمد نشد ہی ہے ہوا ہے۔ اس سے دونوں سور تول کے مزاج کی مناسبت واضح ہوتی ہے دین کی بنیاد تو حید پر ہے اور توجید کی حقیقت انڈ ہی کی شکر گزاری ہے اس لئے کہ آسانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والااللہ ہی ہے اور بتدول کو جو ظلیری و باحثی نعمتیں بھی حاصل ہوئی ہیں سب انڈ ہی کا عظید ہیں۔ "زیادہ تر مفسرین کرام نے اللہ کے آسانوں اور زمین کے فاظ ہونے، قرشتوں کے پیغام سب انڈ ہی کا عظید ہیں۔ "زیادہ تر مفسرین کرام نے اللہ کے آسانوں اور زمین کے فاظ ہونے، قرشتوں کے پیغام سب انڈ ہی کا عظید ہیں۔ "زیادہ تر مفسرین کرام میں اضافہ فرمانے پر بحث کی ہے۔ فاظ ہونے، قرشانوں کا فرق واضح کرتے دساں بنانے، ان کے باز و وں کی تعداد اور تخلیق عام میں اضافہ فرمانے پر بحث کی ہے۔ فاظ اور خالق کا فرق واضح کرتے

ہوئے بیشتر مفسرین یہ فیال بیش کرتے ہیں کہ فاطروہ خالق ہے جو اول بار کسی شے کو عدم سے وجود میں التاہے جبکہ خالق کے لئے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ وہ محض تخلیق کار ہوسکتا ہے۔ موالتا عثمانی فرماتے ہیں کہ "آسائن و زمین کو ابتداؤ عدم سے شکال کر وجود میں الیا۔ پہلے سے کوئی نونہ اور تخلیق کا قانون موجود نہ تھا۔ "موالتا وریا باوی تشریح کرتے ہیں کہ "فاطروہ ہے جوعدم سے وجود میں، نیستی سے ہستی میں الانے، نہ وہ کہ جوصرف تر تیب و منظیم از سر نوکردے۔ " انہوں سے اور امام قرطبی کے علاوہ معالم النزیل بنوی سے بھی اپنی تامید میں فاطر کی تعریفات نقل کی ہیں۔ انہوں نے امام راغب اور امام قرطبی کے علاوہ معالم النزیل بنوی سے بھی اپنی تامید میں فاطر کی تعریفات نقل کی ہیں۔ آیت کرید کا اندرونی درویست اور سورت میں اسکا مقام و مرتب واضح کرتاہے کہ یہ قول اللی ہے جو ذاتِ اللی کی حمل حقیقت اجاکہ کردیا ہے۔ قول اللی ہے جو ذاتِ اللی کی حمل

## (٢) خالص حير الني بزيانِ الني

الحمد نشر کی ترکیب و فقرہ قرآن مجید میں بارہ (۱۲) مقلمات پر مزید آیا ہے۔ ان میں سے دومقعمات سورہ نحل ۵۷ اور سورہ زمرہ ۲، میں وہ مقول النی ہے، پلتج مقلمات پر ایل ایمان کے مقولہ کے بطورانلہ تعالی نے نقل فرمایا ہے۔ سورہ امراف نمبر ۲۳، سورہ نمل نمبر ۲۰، سورہ فاطر نمبر ۲۳ اور سورہ زمر نمبر ۲۲، میں۔ اور بقید پانچ مقلمات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے قام ایل ایمان کو حمد اللی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ اسراء نمبر ۱۱، سورہ مورہ نور معنون نمبر ۲۸، سورہ نمل نمبر ۹۵ اور تمبر ۱۹ اور سورہ عنکبوت نمبر ۲۵ سیں۔

سورہ نحل نمبر ۵) اور سورہ زمر ۲۹ میں جہاں یہ کلمۃ طبید بطور مقولۃ اللّٰی نقل ہوا ہے دل چسپ بات یہ ہے کہ دونوں جگد ایک جیسے پس منظر میں آیا ہے۔ دراصل وہ افضل و غیر افضل کے مواز نے کے سواقع پر آیا ہے۔ سورہ نمل میں فرمان اللّٰی ہے:

ضَرَّتَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا تَمْلُوْكَا لَايَغْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَّزَقْتُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًّا \* هَلُ يَسْتَوْنَ \* ٱلْخَمَّدُ لِلَّهِ \* بَلْ ٱكْتَرُهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ۞ (١٩) : ٧٥)

الله فے بتائی ایک کہاوت، ایک بندہ پرایا مال، نہیں مقدور رکھتاکسی چیز پر، اور ایک جس کو ہم نے روزی دی اپنی طرف سے خاصی روزی، سووہ خرچ کرتا ہے اس سیں ہے جھے اور کھلے، کہیں برابر ہوتے ہیں، سب تعریف اللہ کو ہے، پروہ بہت لوگ نہیں مائے۔

#### سورة زمر تبر ٢٩مين قرمان اللي ب:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رُجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشْكِسُوْنَ وَ رَجُلًا سَلَهُا لِرَجُل ِ \* هَلْ يَسْتَوِيْنِ مَثَلًا \* ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ \* بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ٥ (٢٩:٣٩) الله نے بتائی ایک کہاوت، ایک مرد ہے کہ اس سیں کئی شریک ضدی، اور ایک مرد ہے پورا ایک شخص کا، کوئی برابری ہوتی ہے ان کی کہاوت، سب خوبی اللہ کو ہے، پر وہ بہت لوگ سمجد نہیں رکھتے،

ان دونوں آیات کر مد میں افضل و غیر افضل کا جو عام طور سے مغسرین کے ہاں بالتر تیب مومن و کافر سے عبارت ہیں موازند و مقابلہ کرنے کے بعد یہ سوال اٹھایاگیا ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں اور اول الذکر کو ہر حال میں فضیلت حاصل ہے۔ اس پر افتہ تعالیٰ نے اپنی حمد بیان کی کہ اُس نے مومن و موحد کافر ق و امتیاز کافر و مشرک سے قائم کیا اور پھر ان کی مثال بیان کر کے دونوں راستوں کی وضادت فرمادی۔ بعض مفسرین نے بہاں اہل ایمان کو حمد و شکر کرنے کے معنی بلے ہیں۔ حافظ این مجر نے سورہ نول میں اللہ کو تعریفوں یعنی جرک کا تی ماتا ہو اور کہا ہے کہ اکثر مشرک بے علمی پر تناہے ہوئے ہیں۔ جبک سورہ زمر میں "اس ظاہر باہر روشن اور صاف مثال کے بیان پر بھی رب العالمین کی حمد و شنا بیان کرنے ہوئی بات کہی ہے کہ اس سے حقیقت باتکل عیاں ہوگئی۔ مولنا اصلامی الحمد شد کے تحت کہتے ہیں کہ "اگر صحیح طور پر سوچیں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ شکر کا سرنا وار اللہ ہے لیکن ان میں سے اکثر اس کا جب کی مولنا اصلامی ہے میں اور ہدوں کو اس کا جب کے در و بست اور پورے سیاق و بعربی مقیقت ہیں در و بست اور پورے سیاق و بعربی کی ادر الیا ہے۔ دونوں آیات کرم سے در و بست اور پورے سیاق و سیاق میں اللہ کے سرنا وار مطاعت و بندگی کرنے کا مفہوم ہی زیادہ صحیح و مناسب معلوم ہو تا ہے۔

### (٣) حدِ اللِّي بزبان اہلِ ایمان و جنت

جن بِلَيْ آياتِ كريد ميں الله تعالى نے الحمد تُلَّه كو بطور مقول ايل ايمان تقل فرمايا ہے وہ بالتر يمب حسب فيل بين: وَ نَزَعْنَامًا فِي صُدُورِ هِمْ مِنْ عِلَ عَجْرِى مِنْ نَعْتِهِمُ الْأَنْهِرُ وَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَنَا الْحَدُا اللهِ وَمَاكُنَا لِللهَ الْمَائِدَى هَذَنَا اللَّهُ وَ لَعَدُ خَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ \* وَنُودُوْآ آنْ بَلْكُمُ الْجَنَةُ اُوْدِ فَتُمُوهَا بِمَاكُنْتُمْ لَلْهَا إِلَّا مَانُ مَلْوَنَ ٥ (الاعراف ٤٣)

اور بحال لی ہم نے، جو ان کے دل میں تھی خفکی، بہتی ہیں ان کے نیچ نہریں، اور کہتے ہیں: شکر اللہ کو، جس نے ہم کو بہاں راہ دی، اور ہم نہ تھے راہ پانے والے، اگرتہ راہ ویتا ہم کو اللہ ربیشک لائے تھے رسول، ہمارے رب کی تحقیق بات، اور آواز ہونی کہ یہ جنت ہے، وارث ہوئے تم اس کے، بدلااپنے کاسوں کا۔"

اَلْمَهُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ السَّمِيلُ وَالسَّحَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَكرے اللَّهُ كُو جَس تَے بخشا مجے كو بڑى عمر ميں اسماعيل اور اسحاق ـ بَ شك مير ارب سنتا بے بخاد و وَلَفَدُ اٰتَیْنَا دَاوُدَ وَسُلَیْمُنَ عِلْمًا ء وَقَالًا الْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِی فَضَلَنَا عَلَىٰ كَثِیرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۞ (النمل ٥١) اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم۔ اور بولے (وہ دونوں) شکر اللہ کا، جس نے ہم کو بڑھایا اپنے بہت بندوں ایمان والوں پر۔

وَقَالُوا الْخَمْدُ لِلَٰهِ الَّذِي أَذَهُبَ عَنَا الْحَرَّنَ مَانَ رَثَنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ٥ (فاطر ٣٤) اوركبين كَ شكرالله كارجن في دوركياجم من غم، ب شك جارارب بختاب قبول كرتاد وَقَالُوا الْخَمْدُ لِلَٰهِ الَّذِي صَدْقنا وعْدهُ واوْرثنا الْارْض نتبواً من الْحَنَّة حَيْثُ نشآءً تَ فَبِعُمَ الْجَرُّ الْعُمِلِيْنَ ٥ (الزمر ٧٤)

اور وہ بولے شکر اللہ کا۔ جس نے سچے کیا ہم ہے اپنا وعدہ، اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا گھر، پکڑ لیں بہشت میں جہال چاہیں۔ سوکیاخوب نیک [اجر] ہے محنت کرنے والوں کا!

ان میں سے دوسری آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کرتی ہے جبکہ تیسری میں حضرات داؤدو سلیمان علیہماالسلام کی بیان کردہ حمد و منائے اللی کا ذکر ہے۔ باقی تین آیات ابل جنت کے مقولے ہیں جو جنت میں انعامات البی سے سرفرازی کے بعد کہیں گے۔ شاہ عبد القاور وہلوی نے اپنے ترجمہ میں ان یا نچوں آیات میں حد کا ترجمه شكر كركے اپناموقف واضح كر ديا ہے۔ شيخ الهند اور مولانا عثماني، مولانا تعانوي، مولانا دريا بادي، اور مولانا اصلامي غرضيكه بيشتر مفسرين فے الحمد كا ترجمه بھى بيشتر جكه شكر سے كيا ہے اور تفسير بھى۔ البته كبيں كبيں ترجمه ميں جداور تعریف کے الفاظ استعمال کئے ہیں اور ایک آدھ جگہ حمد ہے تعریف بھی کی ہے جیسے مولانا دریا بادی سورہ اعراف کی آیت كريمه كے ضمن ميں فرماتے بيں كه "عبديت تو ابل جنت كے رك و ريشه ميں رچى بوكى، وبال پهونج كر بھى زبان تام تر حدِ اللِّي اور اپني عبديت بي كے اقرار پر كھلے كئے "مولانامودودي نے اس مقام پر "حمد و منااور شكر و احسان مندي ميں رطب اللسان" بونے كاذكركيا ہے۔ حافظ ابن كثير نے پہلى دو آيات كے بارے ميں توالحمد كى واضح تفسير نہيں كى ہے لیکن سورہ نمل میں حضرات داؤد و سلیمان کے کلم عمد و مقول شنائے النبی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے ان کا ر ان مركى طرف واضح بوتاب \_ چنانچدان كے مطابق حضرت عمر بن عبد العزيز في لكيا تعاكد الله تعالى جب بنده بركونى انعام و نعمت كرتاب اور وہ اس پر الله كى حدكرتاب تواس كى حداس كى نعمت سے افضل ہو جاتى ہے جيساك كلام اللى میں آیا ہے۔ اگرچہ یہاں ان تام آیات کریہ میں الحمد کا مفہوم شکر بالکل صحیح ہے تاہم حمد اللی میں جو بات، جو معنویت اور جو وسعت وگیراتی ہے وہ شکر میں نہیں۔ ظاہر ہے کہ لفظ شکر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے کلام پاک میں استعمال کیا ہے۔ مگر ان مقامات پر اس نے "الحمد" کو ترجیج دی اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حمد الہی میں شکر واحسان مندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ حمیدہ و ستودہ کی حمیم و وسیع حمد شاسل ہے جو کسی دوسرے منعم کے لئے نہیں ہو

# (۴) اہلِ ایمان کو حمدِ الہٰی کا حکم رہانی

ود پانچ آیات کرید جن میں اللہ تعالی نے اپنی حد کہنے کا حکم دیاہ بالتر حیب یہ بین:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَحَدُّ وَلَذَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكَ فِي اللَّلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِنَّ مِنَ الذَّلَ وَكَبْرٍا ﴾ تَكْبَيْرًا ۞ (الاسراء ١١١)

اور کہد سراہنے اللہ کو، جس نے نہیں رکھی اولاد، نہ کوئی اس کا ساتھی سلطنت میں، نہ کوئی اس کا مدد کار ذلت کے وقت پر،اور اس کی بڑائی کر بڑا جان کر۔

وَإِذَا اسْتَوِيْتَ أَنْتَ وَمِنْ مُعَكَ عَلَى الْغُلُكَ فَقُل ِ الْحُمَّدُ لِلَّهِ الَّذِيْ نَجُنا مِن الْقَوْمِ الطَّلِمِيْنَ O (المومنون ٢٨)

پھر جب پڑھ بھے تو، اور جو تیرے ساتھ ہے، کشتی پر۔ توکید: شکر اللہ کا، جس نے چھڑایا ہم کو، گنہ کار لوگوں ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لَلْهُ وَسَلَمٌ على عبادِه الَّذِيْنَ اصْطَفَى ﴿ ءَ اَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُسْرِكُونَ ۞ (النمل ٥٩) توکید، تعریف ہے اللہ کو، اور سلام ہے اس کے بندوں پر جن کو اس نے پسندکیا، بھلااللہ بہتریا جن کو وہ شریک کرتے ہیں؟

وُقُلِ الْخَمْدُ لِلَّهِ سَيْرِیْکُمْ ایتِه فَتَعْرِفُوْنَهَا ﴿ وَ مَازَبُكَ بِغَافِلِ عَیَّاتَعْمَلُوْنَ ٥ (النمل ٩٣) اور که، تعریف ہے سب اللہ کوء آ کے دکھا دے کاتم کو اپنے نوٹے توان کو پہچان لو کے۔ اور تیرادب بے قبر نہیں ان کاموں سے جو کرتے ہو۔

وَلَئِنْ سَالَتُهُمْ مَّنْ نَزُلَ مِنَ السَّهَآءِ مَآهُ فَآحُيَابِهِ الْآرْضَ مِنْ ۖ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنُ اللَّهُ \* قُلِ الْخَمْدُ لِلَّهِ \* بُلُ آكُثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۞ (العنكبوت ٦٣)

اور جو تو پوچھ ان سے کس نے احارا آسمان سے پانی ؟ پھر جِئا دیااس سے زمین کو، اس کے مرسے پیچھے ؟ توکہیں مے، اللہ نے توکہہ، سب خوبی اللہ کو ہے، پر بہت لوگ نہیں بوجھتے۔

ان پانچوں میں سے صرف دوسری آبت کرید میں حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان آنے کے بعد کشتی پر سوار جونے اور ظالموں سے نجات پانے پر اللہ کی حمد کہنے کا حکم اللہ ہے باتی چار آباتِ کرید میں خطاب رسولِ اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ شاہ عبد القادر علیہ الرحمہ نے صرف دوسری آبت میں ہی اس کو شکر کے معنی میں لیا ہے اور باتی آبات میں اگر چہ ان کا ترجمہ سراہنے، تعریف اور خوبی سے کیا ہے تاہم ان سب سے ان کی مراد حمد اللی ہی سے۔ شیخ البند اور مولانا عثم انی فرماتے ہیں کہ ددیعنی سے۔ شیخ البند اور مولانا عثم انی نے شاہ صاحب کی ہیروی کی ہے۔ سورہ اسراء میں مولانا عثم انی فرماتے ہیں کہ ددیعنی

ساری خوبیاں اور تعریفیں اللہ کے لئے بیں جو اپنی ہر صفت و کمال میں یکانہ ہے۔ "انہوں نے اگرچہ دوسرے حاشیہ میں تعریف کے ساتھ شکر کا لفظ بھی استعمال کرکے دونوں کو جمن کر دیا ہے تاہم ان کے باں حمد کا رجمان زیادہ غالب ہے۔ چنانچہ سورہ نمل کی دونوں آیات میں وہ تعریف وحمد پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اگرچہ بعض دوسرے مفسرین کے حواله ے وہ جد و شنااور شکر کو جمع بھی کرتے ہیں۔ مولانا تعانوی نے آیت کرید کا ترجمہ یوں کیا ہے: اور کہدیج کہ تام خوبیاں اسی اللہ کے لئے ہیں۔۔۔ فائدہ میں اس کی مزید تشریح کی ہے کہ "تمام خوبیاں اسی اللہ (پاک) کے لئے (فاص) پیں۔۔۔ "اور لطیفہ دوم یہ لکھا ہے کہ "سورت کو تسبیح سے شروع کیااور تحمید و تکبیر پر تحتم کیا پس سبحان اف والحمد لله والله اكبر كمعانى يرفاتد اورخاته بوا "ان كم بال بحى حمد بى يرزور ب-ان ك مسترشد مولانا دریا بادی نے سور واسراء میں لکھا ہے کہ "اسی کی ذات و صفات کی تبلیغ کرتے رہے۔" سورہ مومنوان میں ترجمه "ساری حد"كرك تشريح كى ب ابياء و مومنين كو ايك ايك ادبكى تعليم الله كى طرف سے بوتى رہتى ب اور بر نعمت کواسی کی جانب منسوب کرناسکھایا جاتا ہے۔ "سورہ نمل نبر ٥٥ میں لکھاہے کہ "خیال رہے کہ حمدِ اللِّی زبان پر لانے كايه حكم عين بلاكتِ كفارك موقعه برمل رباب جيساك صاحب روح المعاني في الخوجه دلاني ب- "اسى سوره كي آخري آيت میں "ساری تعریف" ترجم کرکے تشریح دوسرے اسور کی ہے۔ اور اسی طرح سورہ عنکبوت میں الحمد للہ ہی قائم رکھی ہے مولانا مودودی نے اکثر جگاس سے مراد حمد و تعریف ہی لی ہے صرف حضرت نوح کے بارے میں اس کو کلمن شکر قرار دیا ہے اور سورہ عنکبوت میں دونوں معنی حمد و شکر مراد لئے ہیں۔ مولانا اصلاحی نے ہر جگ شکر کو ترجیح دی ہے۔ حافظ ابن كثير ف اكثر جكه حمد و ثناجى كو مراد لياب سورة اسراء ميں فرماتے بيں كه جب الله في الينے نفس كريد كے لئے اسماء مسنی ثابت کردیے تواپنے نفس کو نقائص سے منزہ کر دیا۔ اور آخر میں سورہ اخلاص نقل کر دی ہے۔ حافظ موصوف نے دوسرے مقامات پر بھی جمد و تعریف ہی کے معانی مراد لئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مقامات پر حمد کا استعمال كركے واضح كر دياہے كہ يہاں حمد و منائے اللي ہى مراد ہوسكتى ہے كيونك اس ميں جو وسعت ومعنويت ہے اورجو مجرانی دکیرانی ہے وہ شکرمیں نہیں۔ منعم کی اگر حد کی جائے تو اس میں شکر از خود شامل ہو جاتا ہے۔ پھر شکر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے محمود ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا جبکہ اصل بات تو حمید اللی کی ہے۔ پھر شکر تو صرف بندوں کی طرف ے ہوسکتا ہے اور حمد دو توں کی جانب سے۔

(۵) جدكى تقديم

تام مفسرین کرام اور علماءِ محققین کامتفقہ فیصلہ و عقیدہ ہے کہ قرآنِ مجید میں ہر لفظ و ترکیب اور فظرہ و جملہ اپنے موقعہ و محل اور معنی و مقہوم کے اعتبار سے موزوں ترین معنی آگیں اور مقصود آفرین ہے بایس طور کہ اس کی ساخت و ترجیب اور موقعہ و محل میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی اور آگر کسی حرف و لفظ کو بدل دیا جائے یاصرف اس کی جد جدیل کر دی جائے تو معنی و مفہوم میں قرق پڑ جائے گا اور اعجازِ قرآنِ کریم متافر ہو جائے گا۔ اگر مفسرین و مخقین کا پہ فیصلہ و عقیدہ نہ بھی ہوتا تو عقلِ سلیم ذوقِ سخن اور خاقِ و بحی الہی پہ تقاضاکر تاکہ کلام البی کلم لفظ و فقرہ ہم جد و ترکیب اور ہر آیت و عبارت اپنی جکہ انگشتری میں نگینے کی طرح نصب ہے اور اپنی اسی بہترین و ولنشین ترین اسلوب میں مقصود البی اجاکر کرتی ہے اوپر کی تام آینتِ کرمہ اور اسٹالِ قرآنے میں جر البی کی حقیقت کو عبال کرنے والا فقرہ "المحمد فنہ" آیا ہے جس میں حمد کو اللہ پر ایک خاص مقصد سے مقدم رکھا گیا ہے۔ اور یہ مقصد یہ ہے کہ حمد کی ہر نوع اور ہر جنس اور ہر قسم کو اور تام محمد اور چمع ختاؤں کو اللہ تو بال کے لئے مخصوص اور محصود کر دیا جائے ۔ اصطلاح میں اس کا الف لام استقراق اور جنس کے لئے ہے جس کا اظہار اللہ کے نام نای مخصوص اور محصود کر دیا جائے ۔ اصطلاح میں اس کا الف لام استقراق اور جنس کے لئے ہے جس کا اظہار اللہ کے نام نای الف اس مقسل حرف لام سے بھی ہوتا ہے۔ ورئہ حقیقتاً اللہ سے تو کوئی شے حتی کہ اس کی جد بھی مقدم نہیں۔ امام راغب اصفہائی، امام زخشری، امام این کئیر اور بہت سے دوسرے علم اور مفسرین نے اس موضوع پر کلام کیا ہے۔ اور واف اللہ کی تشریحوں سے یہ بات واضح سر ہوتی ہے کہ ان تام مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کلام کے ساتی و سباق اور موقد و محل کی تشریحوں سے یہ بات واضح سر ہوتی ہے کہ ان تام مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کلام کے ساق و سباق اور موقد و محل کی تشریحوں سے یہ بات واضح سر ہوتی ہے کہ ان تام مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کلام کے میاق و ساق اور موقد و محل کی تشریحوں سے یہ بات واضح میں ہر جدتی ہے کہ ان تام مقامات پر افتہ تعالیٰ نے کلام کے میاق و ساق اور موقد و محل کی مقدم تو اللہ ہی کہ دی تنہا سراواوار حد ہے اور اس کے موااور کوئی نہیں۔

## (۱) حمد کی تاخیر

لیکن قرآن بجید میں ایک جگدایسی بھی ہے جہاں یہ تر بیب و ترکیب بدل دی گئی ہے اور اللہ کو جمد پر مقدم کر دیا گیا ہے اور وہ مقام ہے سورہ جائیہ فیر سرا سے کاہم اللی کا سیاتی و سباتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل صالح والوں کو اپنی دھت میں داخل کر لے گا جو بڑی ظاہر کاسیابی ہے لیکن جن لوگوں نے اس کا اٹٹار کیا تھا ان نے فرمائے کا کیا تم کو میری آبات نہیں سنائی جاتی تھیں ؟ لیکن تم تو کبر و غرور میں مبتلا اور جرم کے مرتکب لوگ تھے۔ تم کو جب قیامت کی یاددہائی کرائی جاتی تھی تو تم کہتے تھے کہ جم قیامت نہیں جانے کہ کیا ہے؟ وہ تو محض ایک وجم و گمان ہے جس پر جیس یقین نہیں کرائی جاتی تھی تو تم کہتے تھے کہ جم قیامت نہیں جانے کہ کیا ہے؟ وہ تو محض ایک وجم و گمان ہے جس پر جیس یقین نہیں گا تا لیکن پھر جب وہ آئے گی تو ان کے برے اعمال ان کو گھیر لیس کے اور وہ اپنے خداتی و تمسخ کا نشانہ خود بنیں گے۔ آگے فرمانِ اللی اسٹے اسٹی الفاظ میں طاحظ ہو:

وَتِئِلَ الْيَوْمَ نَسْحُمْ كَمَانَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوَكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنْ نُصِرِيْنَ ۞ ذَلِكُمْ بِأَنْكُمُ الْيَوْمَ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنْ نُصِرِيْنَ ۞ ذَلِكُمْ بِأَنْكُمُ الْخَمْدُ الْخَمْدُ الْكُمْ الْخَمْدُ الْخَمْدُ الْخَمْدُ الْخَمْدُ الْخَمْدُ الْخَمْدُ الْخَمْدُ الْخَمْدُ اللَّهُ الْخَمْدُ الْخَمْدُ اللَّهُ الْخَمْدُ وَاللَّهُ الْخَمْدُ اللَّهُ الْخَمْدُ اللَّهُ الْخَمْدُ وَرَبِ الْمُلْمِيْنَ ۞ (الجاليه ٢٤-٣٦)

اور حكم ہوا، كه آج ہم تم كو بھلائيں كے، جيسے تم نے بھلاديااہنے اس دن كالمنار اور كمر تمبارا دوزخ ہے۔ اور كوئى نہيں

تمبارے درگار۔ یہ تم پراس واسطے کہ تم نے پکڑااللہ کی باتوں کو تحقیا (سمجد کر) اور بہلے دنیا کے جینے پر۔ سو آج نان کو محالنا ہے وہاں ہے، اور نہ ان سے چاہیں توبہ۔ سواللہ کو ہے سب خوبی، جو رب ہے آ سانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب سادے جہان کا۔

جارے بیشتر متداول مفسرین نے اللہ کی حد پر تقدیم کی حکمت پر کم از کم سورہ جاھیہ میں کسی نے بھی نہیں لکھا ہے۔ مبال کلام کے سیاق و سباق کا بہی تقاضا ہے کہ اللہ کو حد پر مقدم رکھا جاتا تووہ نور دانلہ کی دانلہ کو حد پر مقدم رکھا جاتا تووہ نور اللہ کی ذات کے لئے اور صرف اس کے لئے حد کے خاص ہوئے کا مفہوم نہ بیدا ہوتا۔ اور اسی بٹا پر اکلی اور سورت کی آخری آیت میں بھی یہی انداز اختیار کیاگیا ہے:

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَهُوَالْمَرْ يُرُا لَحُكِيمٌ

(اوراسی کوبڑائی ہے آسانوں میں اور زمین میں۔ اور وہی نے زبردست حکمت والا)۔

ر رہ ہوں آیات کریہ میں حمد پر اللہ کی تقدیم اس امر کو واضح اور راسح کرنے کے لئے ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی حمد و کبریائی کاسزادارِ اصلی ہے۔

الله کے لئے لائی جانے والی ضمیر ہ کو حمد پر مقدم کرکے صرف اور صرف اللہ کے لئے حمد کا حصر بیدا کرنے کے لئے تین اور مقامات پر یہی انداز بیان اختیار کیا گیا ہے۔ اور وہ بیس سورہ قصص نمبر ۵۰، سورہ روم نمبر ۱۸ اور سورہ سانبر ۱ بالتر تیب یہ آیات کریدیہ بین:

فَسُبُحنَ اللّهِ جِيْنَ تُمْسُونَ وَجِيْنَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّموتِ وَالْأَرْصِ وَ عَشِياً وَ جِيْنَ تُظْهِرُونَ ۞ (روم ١٧-١٨)

مو پاک اللہ کی یاد ہے۔ جب شام کرواور صبح کرو۔اوراسی کی خوبی ہے آسمان و زمین میں۔اور پیچیلے و قت اور جب (تم) دو پہر ہو (کرو)۔

> وَلَهُ الْخَمْدُ فِي الْآخِرَةِ \* وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيرُ 0 (سبا ١) اوراسي كي تعريف ہے آخرت ميں اور وہي ہے حکمتوں والاسب جانتا۔

ان تینوں آیات کریہ میں اول تو تد کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کرکے حصر کے معانی پیدا کئے کہ اور کوئی حمہ کا مستحق نہیں پھر زمان و مکان اور ان کے سارے احوال و او قات کا بھی احاطہ کر لیا۔ پہلی آیت میں اللہ کے قطعی وجود اور غیر اللہ کی حتمی نفی کرکے اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ اسی کو سزاوارِ حمد و مستحق مینا قرار دیا۔ اور اسی کے اور اسی کے سادی کو سزاوارِ حمد و مستحق مینا قرار دیا۔ اور اسی کے

حکم و فیصلہ کو قطعی و آخری اور اسی کی طرف واپسی کو لازی اور منطقی بتایا۔ دوسری آیت کریمہ میں زمان و مکان کے تہم
احوال کمیر کے کہ خواہ صبح ہویا شام ، آسمان ہویا زمین ، رات ہویا دو پہر یعنی رات دن کے ابتدائی اوقات ہوں یا درسیان کے ہر جگہ اور ہر آن اللہ کی حد کا اخرہ کو نج رہا ہے۔ اگرچہ دنیامیں دوسر دن کی تعریف و شاہوتی رہتی ہے مگر وہ عاد ضی اور فال ہے ہر جگہ اور ہر آن اللہ کی حد کا نخر کو غزیا سے اور اس کو سزاوار ہے اور آخری آیت میں جیساکہ پہلے الحمد للہ کے ضمن میں ویکو چکے ہیں کہ آسمان و زمین جو دنیائے فائی کے مقامات و سکان ہیں حد اللی سے معمور ہیں اور ہر آخرت میں حمد کی حد کر کنجائش ہی نہ ہوگی۔ اس دن سادی کی ساری حد اسی ذات کے لئے عدم کر دی کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی کی حد کی گنجائش ہی نہ ہوگی۔ اس دن سادی کی ساری حد اسی ذات کے لئے مخصوص ہوگی۔ اس دن سادی کی ساری حد اسی ذات کے لئے مخصوص ہوگی۔ اسی فرق کو وافع کرنے کے لئے اس آیت میں دواند از افقیاد کئے ہیں۔

ایک اور آیت کرید میں یہی اسلوبِ حصر اختیاد کیا کیا ہے مگر اس میں حمد کے ساتھ ملک کااضافہ کر دیا کیا ہے۔ سور ۂ تغابن نمبر ۱ میں فرمانِ اللّٰبی ہے:

بُسبَحُ للّه ما فی السَّموت و ما فی الآر ص عله اللَّلُكُ ولَهُ الحَمَدُ وَهُو على كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ ٥ (١:٦٤) پاکی واتناہے اللّٰہ کی، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اسی کاراج ہے، اور اسی کی تعریف ہے۔ اور وہ ہر چیز کرسکتا ہے۔

حافظ ابن کثیر کے بقول یہ سورت مسجات (انڈی تسبیع ہے شروع ہونے والی سور توں) میں آخری ہے۔ آسمان و زمین کی کل جلقت اپنے مالک و خالق کی تقدیس و تسبیع کرتی ہے کہ اس کا نلک و راج اور اس کی فرماتروائی و پادشاہی ہے اور اس کی عرب ہے۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی تام کا تبات میں سزاواد عد ہے۔ و ولتا عثمانی گھتے ہیں کہ "جس کسی کا داج و نیا میں دکھائی و یتا ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے اور جس کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ حقیقت میں اس کی تعریف ہے۔ "موالنا مورووی نے آغاز سوره تعریف ہے۔ "موالنا مورووی نے آغاز سوره کے گئی الفاظ و کلمات کی مضمل تشریحات کر کے جہ کے بارے میں گھاہے کہ "وہی گیلا تعریف کا مستحق ہے، دوسری کے کئی الفاظ و کلمات کی مضمل تشریحات کر کے جہ کے بارے میں گھاہے کہ "وہی گیلا تعریف کا مستحق ہے، دوسری بستی میں بھی کوئی قابل تعریف کا مستحق ہوئی جاتی ہوئی ہوئی ہے۔ اور اگر جہ کوشکر کے معنی میں لیا جائے کے سواکوئی نہیں، اور ساری مخلوقات کا حقیقی محسن اس کی ہیدا کی ہوئی ہیں، اور ساری مخلوقات کا حقیقی محسن اس ترکیب انہی کی بھی آخری سورت اتفاق ہے "المحمد" والی ترکیب انہی کی بھی آخری سورت اتفاق ہے "المحمد" والی تعریف میں بہا ہے مسجلت کی آخری سورت اتفاق ہے "المحمد" والی ترکیب انہی کی بھی آخری سورت اتفاق ہے "المحمد" والی تعریف میں بہا ہے مسجلت کی آخری سورت اتفاق ہے "جائی آسائی ضمیر کو مقدم رکھاگیا ہے اور یا المحل مقیقت کے اعتبار ہے بھی اللہ کو بیا اسکی ضمیر کو مقدم رکھاگیا ہے اور یا المال سے ورسی نور و تاکید کے لئائل ہے اور یا المال سے کا مالک ہوئی میں کسی شے کا مالک ہواور سے دورو تحقیق کے لئے زیادہ سور دور و تاکید کے لئائل ہے ورسی کی شد تبارک و تعالی کے سواادر کوئی ان میں کسی شے کا مالک ہے اور سے دورو تعلی کے سوالدر کوئی ان میں کسی شے کا مالک ہے اور المالک ہے اور و تعالی کے موالدر کوئی ان میں کسی شے کا مالک ہے اور سے دورو تعلی کے سوالدر کوئی ان میں کسی شے کا مالک ہے اور

#### (2) حمد اضافت کے ساتھ

#### (الف) زمرة اقل: بتحمد

اول زمره کی آیاتِ کریمه بالتر تیب یه پین،

وَيُسَبِّحُ الرُّعْدُ بِحَمْدِه وَٱلْمَلَئِكَةُ مِنْ جِيْفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيَّبُ بِهَا مَنْ يُشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ في اللّهِ ٤ وَهُوَ شَدِيْدُ ٱلْمِحَالِ ٥ (١٣:١٣)

اور پڑھتی ہے کرج خوبیاں اس کی، اور سب فرشتے اس کے ڈرسے اور بھیجتا ہے کڑا کے، پھر ڈالتا ہے جس پرچاہے، اور یہ لوگ جھکڑتے ہیں اللہ کی بات میں۔ اور اس کی آن سخت ہے۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُوتُ السَّبُعُ وَالْأَرْضُ وَ مَنْ فَيْهِنَّ \* وَ انْ مَنْ شَيْءٍ الْأَيْسَبِّحُ بِحَمْدِم وَلَكِنْ لَأَتَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ \* اِنَّهُ كَانَ حَلِيْهَا غَفُورًا ۞ (١٧: ٤٤)

اس کی ستمرائی بولتے ہیں آسمان ساتوں، اور زمین، اور جو کوئی ان میں ہے۔ اور کوئی چیز نہیں جو نہیں پڑھتی خویاں اس کی، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا۔ بے شک وہ ہے تحمل والا بخشتا۔

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِمِ وَتَظُنُونَ اللَّهِ لَيْشُمُ اللَّا قَلْيُلا ٥ (١٧: ١٧٥)

جسون تم كو يكارب كا، يمر بط آؤك سرائة اس كواور الكوك (كمان كروك) كدور نهيل لكى تم كومكر تعورى -وَمَوَكُلُ عَلَى الْمَدَى الَّذِي لاَيْمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ \* وَكَفَى بِهِ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ٥ (٢٥ : ٥٩)

اور بحروساكراس جيتے پر جو نہيں مرتا، اور يادكراس كى خويبان - اور وہ بس ب اپنے بندون كے كنابون سے فبردار -آیات بالا کامعنوی تجزیه کرنے سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ بجلی کی کڑک اللہ کی حمد کی تسبیح پر متی ہے اور قرشتے خوفِ خداے تسبیع و تحمید کرتے ہیں۔ مولاتامودودی نے اس کی تقسیر میں لکھاہے کہ "بادلوں کی گرج یہ ظاہر کرتی ہے که جس خدائے یہ ہوائیں چلائیں۔ اور اس بجلی کو بارش کا ذریعہ بنایا۔ وہ سبوح و قدوس ہے، اپنی حکمت اور قدرت میں کامل ہے۔۔۔ اور اپنی ضرائی میں لاشریک ہے۔ جانوروں کی طرح سننے والے توان بادلوں میں صرف کرج کی آواز بی سنتے ہیں مکر جو ہوش کے کان رکھتے ہیں وہ بادلوں کی زبان سے توحید کا یہ اعلان سنتے ہیں۔۔۔ فرشتوں کے جلال خداوندی سے لرزنے اور تسبیح کرنے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ بہاں اس لئے کیاکہ مشرکین ہر زمانے میں فرشتوں کو ديو تااور معبود قرار دين رب بيس - - "مولاتااصلامي تشريح فرمائ بين: "تسبيح مين عنزيه كاپبلوغالب باور حمد میں صفات حسنی کے اقرار واعتراف کا۔۔۔ ادھر رعد و برق اور فرشتوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت خوفِ اللّٰبی ہے اس کی نسبیج اور تدمیں مصروف رہتے ہیں۔ "مولاتا موصوف کے نزدیک رعد بھی خوبِ خداے لرزتی اور نسبیج کرتی رہتی ے۔ بہت سے مفسرین کرام نے جن میں امام رازی مولانا تھانوی اور مولانا دریا بادی وغیرہ شامل ہیں۔ رعد سے مراد وہ فرشتہ بھی لیا ہے جو باولوں کے استفام پر متعین ہے۔ یہ مراوب سکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان رعد کے بارے میں واضح ہے لہذاکسی دوسرے کو مراد لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح رعد کی تسبیح وحد کرنے کا اعلان اللہ تعالی فرمارہا ہے جو خبر اور واقعہ ہے۔ ہوش کے کان رکھنے والے اس میں توجید کااعلان دیکھتے ہیں تویہ اہلِ ایمان و خشیت اللی کا جذبه باور محمود ب، مكر قرآن مجيد كامقعود نهيس معلوم بوتار تسبيح وتحيد تواس كاتنات كاذره ذره كررهاب جيساك اللي آيت ميں واضح فرمادياكيا۔ اور وہ تسبيع و تحميد رصد كى تابيد كرتى ہے۔

قام مفسرین کرام نے کاشات کی ہر شے کی تسبیع و تحمیدالہی کرنے کاذکر کے اس ظاہر وہاہر حقیقت کی تشریح بخصر کی ہے۔ ان میں سے مولاتا وریا بادی کی تشریح جام علت اور سکا ہے لکر کی ترجانی کرتی ہے: "ہر ایک محکوت اپنے خالتی کی قد وسیت کا اطان اپنے مر ہے وجود کے متناسب و مطابق برابر کرتی رہتی ہے خواہ زبان سے ہویا زبانِ حال سے موجود اب عالم کا ذرہ ذرہ اپنے حدوث و اسکان کی بنا پر صافح مطابق کے نہ صرف وجوب وجود کی بلکہ یکتائی، صناعی، قددت کی بھی شہدادت عالیہ و سے دیا ہے۔ مطلقینِ عاد فین نے تصریح کی ہے اور یہی بات ول کو گئتی ہے کہ آیت میں لفظ کی بھی شہدادت عالیہ و سے دیا ہور حقیقی اور تسبیح حقیقی و قالی اور حقیقی اور تسبیح حالی اور حکی دونوں پر شامل ہے۔ مطبعین کی تسبیح حقیقی و قالی ہوئی ہوئی ہے کہ "تسبیح کی اصل دوج سمزے اپنی عائی کو این جام مسلمین کی جرف حالی۔ " تقریباً تام مفسرین نے یہ حقیقت تسلیم کی ہے کہ «تسبیح کی اصل دوج سمزے مین اللہ تعالی کو این جام نسبتوں اور صفتوں سے بری اور بالاتر قراد و بنا جو اسکی اعلیٰ ذات اور شان سے منائی ہیں۔ سے یعنی اللہ تعالی کو این جام نسبتوں اور صفتوں سے بری اور بالاتر قراد و بنا جو اسکی اعلیٰ ذات اور شان سے منائی ہیں۔ اس کے ساتھ اجبات کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اجبات کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے اسنی اسکو تام اعلیٰ صفات سے متصف قراد و بنا۔ "

تیسری آیت کرید ایک اور حقیقت اجاگر کرتی ہے کہ جب رعد و فرشتے یعنی آسانی محکوقات اور کا تنات کی بر فع الله واحد و لا شریک کی تسبیح و تحمید میں بر آن و زمان منبیک ہے تو تیاست کے دن جب تم سب افتحائے جاؤ کے تو سب کے سب الله تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے اٹھو کے اور سب سے بڑے دربار میں حاضر ہوگے۔ یعنی بقولِ دریا بادی "تعمیلِ ارشاد اور حمر النبی پر اپنے کو مجبور و مضفر پاؤ کے۔ "بقولِ مودودی" یہ ایک بڑی حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسن اور کافر بر ایک کی زبان پر اس و قت اللہ کی حمد ہوگی: موسن کی زبان پر اس لیے اس کی فطرت میں یہی لیے کہ بہلی زندگی میں اس کا اعتقاد و یقین اور اس کا وظیفہ یہی تھا۔ اور کافر کی زبان پر اس لیے اس کی فطرت میں یہی چیز ودیعت تھی مگر اپنی حافت سے وہ اس پر پر دہ ڈالے ہوئے تھا۔۔۔۔ سارے مصنوعی مجابات ہٹ جائیں گے اور اصل فطرت کی شہادت بالاارادہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔ "

جب یہ ساری حقیقتیں ہیں تو پہنے رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ کے واسطے سے پوری نوع انسانی کو آخری آیت میں حکم ہواکہ ایسے کا شریک و واحد اللہ کی تسبیع و تحمید کرتے رہیں اور کسی و قت اس کو فراسوش نہ کریں کہ اسی سے پوری کا تنات کی فلاح وابستہ ہے۔ حافظ این کثیر کے سطابق تسبیع و تحمید کو مقرون کرنے کا حکم دیا کیا ہے اور اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ وسلم پڑھاکرتے تھے: "سبحانک اللہم ربنا و بحمدک" یعنی اسی کے لیے عبادت و توکل کو طالع کر اور "مولانا عثمانی نے اسی کو مختصر آ اپنے الفاظ میں کہا ہے۔ مولانا اصلاحی کے نزدیک "یہ حصولِ صبر و توکل کا وسیلہ ہے۔ قرآن مجید میں بہاں بہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و توکل کی تلقین فرمائی گئی ہے دباں زیادہ سے زیادہ خداکی تسبیع و تحمید میں مشغول دہنے اور اہتمام خاز کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ "

زیادہ تر مفسرین کرام نے نتے و نصر کی بشارت اور استغفار و تحمید کے امرِ النی میں یہ تعلق جو ڈا ہے کہ بقول مولانا تعانوی '' (اس و قت سمجھٹے کہ مقصود و نیا میں دہنے کا اور بعشت کا تکمیل وین نتم جوا اور بس وجہ سے سفر آخرت کا قریب ہے بس اس کے لیے تیاری کیجئے اور ) اپنے رب کی تسبیع و تحمید کیجئے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے (یعنی ایسے امور سے جو ظاف اولی واقع ہو گئے ہیں وروں) "مولاتا موصوف نے اس کے لیے سورہ محمد 11: فاعلم انہ لاالا الا الله فاستغفر الح سے استشباد کیا ہے۔ "مولاتا تعانوی کی مائند مولاتا دریا باوی، مولاتا مودودی، مولاتا اصلاحی وغیرہ نے بھی بہی مفہوم حمد واستغفار بیان کیا ہے کچھ افتداف فرق کے ساتھ دراصل اس تفسیر کا منبع و ماخذ وہ "احادیث کثیرہ مرفوع و مقبوم حمد و استغفار بیان کیا ہے کچھ افتداف فرق کے ساتھ دراصل اس تقسیر کا منبع و ماخذ وہ "احادیث کثیرہ مرفوع و موقوف" ہیں جن میں جن میں "بس سورت کی یہ تفسیر آئی ہے۔ "احادیث و آثار سے تفسیر قرآن کریم کرنا دوسرا بڑا اصول ہے اور اس سے کسی کو انتخار نہیں ہو سکتا۔ اور اس آ یت کرید کے باب میں وہ سب سے بڑی خارجی شہادت سے مگر قرآن جید کی اندرونی شہادت یہ واضح کرتی ہے کہ فتح و کامرائی اور غلبہ اسلام کے وقت اور زیادہ استغفار و تحمید کرتی چاہئے کہ ہرندہ شکور کا یہی وطیرہ صادقہ اور سب سے بڑی خاری چاہئے کہ ہرندہ شکور کا یہی وطیرہ صادقہ اور سب سے بڑے بندہ اسام مے وقت اور زیادہ استغفار و تحمید کرتی چاہئے کہ ہرندہ شکور کا یہی وطیرہ صادقہ اور سب سے بڑے بندہ ہو حضورت محمد کی اندرونی شہادت یہ واضح کرتی ہو سب سے بڑے بندہ ہو حسان کی دو تو سب سے کا سبی اسون حسند رہا ہے۔

## (ب) زمرهٔ دوم: بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

دوسرے زمره کی چاد آیات کرید بالتر عیب حسب قبل میں:

إِنَّهَا يُؤْمِنُ بِأَيْتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خُرُوْا سُجُدًا وُ سَبِّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَايَسْتَكْبَرُوْنَ ۞ (السجده ١٥)

ہری ہاتوں کو مانتے وہ بیں، کہ جب ان کو سمجھائے ان سے، گر پڑیں سجدہ کر کر، اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کی خوبیوں ہے، اور وہ بڑائی نہیں کرتے۔

ونرى الْمُلَكِكَة خَافَيْنَ مِنْ حَوَّلِ الْعَرْشِ يُسْتِبِحُوْنَ بِحَمَّدِ رُبِّهِمْ ۚ وَقُصِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِبْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلْمِيْنَ ۞ (الزمر ٥٧)

اور تو دیکی، فرشتے کر رہے ہیں عرش کے کرد، پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوریاں۔ اور فیصلہ ہواہ ان میں انصاف کا، اور یہ بات ہوتی کہ سب خوبی ہے اللہ کو، جو صاحب ہے سارے جہان کا۔

الْدِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُوْنَ بِمِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا عَ لَلْدِيْنَ يَعْمُونَ بِمَ وَيُوْمِنُونَ بِمِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا عَلَمُ الْمُؤَا وَاتَبَعُوا سَبِيْلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ رَبُنا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْهًا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيْلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَجِيْمِ ٥ (المومن/عافر٧)

جو ہوگ اٹھارہ ہیں عرش، اور جو اس کے کر دبیں، پائی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں، اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اور گناد بخشواتے ہیں ایمان والوں کے، اے رب ہمارے! ہر چیز سمائی ہے تیری مہر میں اور خیر میں۔ سومعاف کران کو جو توبہ کریں، اور چلیں تیری راہ، اور بچاان کو آگ کی مارے

تَكَادُ السَّمَوْتُ يَتَفَطَّرُ نَ مِنْ فَوْقِهِنَ وَ الْمَلَئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُسْتَغْفِرُ وْنَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ \* أَلَاً إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ (الشورى ٥)

تربب ہے، کہ آسمان پھٹ پڑیں اوپر سے، اور فرشتے پاکی بولتے ہیں خوبیاں اپنے رب کی، اور کناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کا، سنتاہے! وہی ہے معاف کرنے والامہریان۔

چاروں آیات کرید اپنے معانی و مفاہیم کے لحاظ سے بہت واضح ہیں۔ اول ایل ایان کی تسبیح و تحمید کو واضح کرتی ہے۔ اور باتی تینوں فرشتوں کی تسبیح و تحمید النی کی حقیقت اجاکر کرتی ہیں۔ ان آیات میں ایک لحاظ سے معنوی ارتقا بحی بایا جاتا ہے کہ پہلے مومنوں کے مذکیر آیات النی کے وقت تسبیع و تحمید کا ذکر ہے اور پھر دوسری آیت میں ان فرشتوں کی تسبیع و تحمید کا ذکر ہے اور پھر دوسری آیت میں ان فرشتوں کی تسبیع و تحمید کا ذکر ہے ہور پھر دوسری آیت میں عرش کی تسبیع و تحمید کا ذکر ہے ہور پھر دوسری آیت میں عرش کی تسبیع و تحمید کا ذکر ہے جو عرش النی کے ارد کر دکھیرا ڈالے اپنے وظیف میں منہمک ہیں۔ تیسری آیت میں عرش

النبی کے گرد موجود رہنے وانوں کے ساتھ حاملین عرش النبی کی تسبیع و تحمید کو بیان کیا ہے جبکہ آخری آیت میں تام فرشتول کی عمومی تسبیع و تحمید کا بیان ہے۔ ان آیات میں ان کے اپنے "رب کی حمد" کا فقرہ ہر لحاظ ہے اہم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے جو حمد النبی کو بھی خاص بناتا ہیں ہے جو حمد النبی کو بھی خاص بناتا ہیاں ہے جو حمد النبی کو بھی خاص بناتا ہیں آیا ہے جو حمد النبی کو بھی خاص بناتا ہیں ہے جو ان کے بارے میں دیا جارہا ہے۔ وہاں ان کے دب کا ذکر خاص سیاق میں آیا ہے جو حمد النبی کو بھی خاص بناتا

ج رمرة سوم: بِحَمْدِكَ

تيسرے زمره كى واحد آيت جو سورة بقره ٢٠ ب حسب ذيل ب:

#### (و) زمرة جمادم: يحمد رَيك

چوتے زمرہ کی چھ آیات کرید حسب ذیل بین جن میں فسیح جمد ریک کا حکم البی موجود ہے:

ستع بحمد ربّت وكُنّ من السّجدين ٥ (الحجر ٩٨)

موتو یاد کر خوریال این رب کی، اور ره سجده کرنے والوں میں۔

فَاصْدُ عَلَىٰ مَايَتُولُوْنَ وَسَبَحْ بَحَمْدَ رَبَكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلِ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ أَنَائَى الْيُلِّ فَسَبَحْ وَ اطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تُرْضَى ۞ (طَهْ ١٣٠)

سو تو - ہتارہ جو کہیں، اور پڑھتارہ خوبیاں اپنے رب کی، سورج جگنے سے پہلے اور ڈو بنے سے پہلے، اور کچھ کھڑیوں میں دات کی، پڑھاکر اور دن کی حدوں پر، شاید تو راضی ہو گا۔

فَاصْرُ انَّ وَعُدَ اللَّهِ حَتَّ وَاسْتَعْفَرُ لَذَّنَبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدَ رَبِّكَ بِالْعَسْمَ, والْإِبْكارِ ٥ (المؤمن/غافرهه)

موتو تحبراره، ب شک وعده الله کا تحیک ب، اور بختواات کناه، اور پاکی بول این رب کی خویال، شام کواور صبح کو-فاطه رعلی مایفُولُون و سبّح بحد در بّك فبل طُلُوع الشّمس و قبل الفُروب (ق ۲۹) موتوسهتاره، جو كهتے بير، اور پاکی بول خوبيال اپنے رب کی، پہلے مورج بخلفے اور پہلے دو بنے ہے۔ واصر اللہ کا کی مذاب فاڈان الفران الفران الفران کے دور کی اللہ جان فقائم ( واجد الله کا اللہ فلسخه و افغان

واصْرِ لَحُكُم رَبِّكَ فَانَكَ بِمَاعْيُننا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ جِيْنَ نَقُوْمُ ۞ وَمِنَ الْبُل فَسَبِّحَهُ وَ اِذْبَارُ النَّجُوْمِ ۞ (طور ٤٨-٤٩)

اور تو ٹھہرارہ منتظراپنے رب کے حکم کاکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور پاکی بول اپنے رب کی خویبال جس وقت تواٹھتا ہے۔ اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی، اور پیٹھ دیتے وقت تاروں کی۔

إِدَاخَآءَ نَصَرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۚ ۚ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ فَسَيْحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْهِرُهُ \* إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ۞ (النّصر ١-٣)

جب پہنچ چکی مدواللہ کی اور فیصلہ، اور توتے دیکھے لوگ، پیٹھتے (داخل ہوتے)اللہ کے دین میں فوج فوج، اب پاکی بول اپنے رب کی خوریاں، اور گناہ بخشوا اس سے، بیشک وہ معاف کرنے والا ہے۔

ان آیات کرید میں پہلی پانچ میں اول حقیقت یہ ہے کہ ان میں تسبیع و تحمید اللی کو مقرون کرنے کے علاوہ اس کو صبر کے ساتھ بھی جمع کر ویا ہے اگر چہ پہلی آیت میں اس کا صاف ذکر نہیں ہے۔ دوم یہ کہ ان پانچوں آیات کا موقع فی واندوہ کا ہے کہ آپ کے وشمن اور اسلام کے مخالفین طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور آپ کو ستاتے اور پریشان کرتے تھے اور آپ کو ستاتے اور پریشان کرتے تھے بہلے آپکو حکم دیا کیا کہ ان کے کہے کی ، ان کے استیزا اور بذاق کی ، ان کے لعن طعن اور ظلم و قساد کی پروانہ

کریں، ان سب پر صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کچنے دیکھ رہا ہے۔ اور وہی ان کے استہزاء و مذاق کی آپ کی طرف **ے** كفايت و دفاع كرف والاب اور بحر صبر كے ساتھ آب كو حكم و ياكياك آب اينے رب كى حمد كے ساتھ ساتھ سبيح كرتے رہیں کہ وہ صبر کو بیدااور قائم کرنے والی تیر بہدف دوااور ترکیب بھی ہے۔ تیسری اہم حقیقت جس کاان آیاتِ کرید میں مفصل ذکر ہے وہ نسبیج و تحمید اللّٰی کے او قات ہیں۔ پہلی آیت میں عام ذکر ہے کہ خواہ دن ہویارات خواہ کوٹی بھی حال ہو آپ کواللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری آیت میں اوقات کی وضاحت و صراحت کردی گئی کہ سورج کے طلوع و غروب سے قبل، رات کی خاموش کھڑیوں میں اور ون کے سارے سروں پر تسبیح و تحمید کیجئے۔ عام طور سے مفسرین کرام نے ان آیات کرید سے بالعموم اور سور ذطائی آیت سے بالخصوص ناز پنجات کو مراد لیا ہے کہ وہ بہترین نسبیج و تحمید ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر نے سورج طلوع ہونے کے قبل کی نسبیج و تحمید سے نازِ فجر، غروب شمس سے قبل سے نمازِ عصر مراد کے کر صحیحین ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کی روایت تا نید میں بیان کی ہے اور بعض اوراحادیث وروایات کا ذکر کیاہے۔ رات کی گھڑیوں میں تسبیح و تحمید سے غازِ تنبجد مراد لی ہے اور بعض مفسرین کا مسلک بیان کیا ہے کہ وہ مغرب و عشاء اس سے مراد لیتے ہیں۔ حافظ موصوف نے أطراف النّبار (دن کے سروں) سے وقت کی کوئی مراد نہیں بیان کی اے صرف اُناتی الیل کے مقابل بنا دیا ہے۔ البتد مولانا عثمانی نے حافظ موصوف کی دوسرى تشريحات نے اتفاق كرتے بوئے اس كى تفسير ميں لكحا ہے كد "يد ظہر كى نماز بوئى كيونكداس وقت دن كے نصف اول اور نصف آخر کی حدیں لمتی ہیں۔"اور صراح و قاموس وغیرہ سے اس کے لغوی معانی یعنی کسی شے کے حصہ یان کر کے کہتے ہیں کہ "اس صورت میں نہار کو جنس مان کر ہر دن کاایک خاص حصہ مراد ہو سکتا ہے جہاں دن کی تنصیف بوتی ہے "مولاتا دریا بادی نے قبل غروب میں ظہر و عصر کی تازیں، اُنگنی الیل میں مغرب و عشاء کی خازیں مراد کے کر فرمایا ہے کہ "اطراف النہارے ناز فجر و مغرب کی مکرر تاکید ہوگئی۔" یہ بیضاوی کا خیال ہے۔ دوسرے اقوال بھی بیان کتے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مولاتا عثمانی نے اطراف التہار کی تشریح بیضاوی سے لی ہے۔ مولانا مودودی نے "رات کے اوقات میں عشاء اور تبجد کی نماز ۰۰۰۰۰ دن کے کناروں سے فجر، ظہر اور مغرب کی نماز" مراد لی ے۔ مولانا اصلاحی نے مولانامودودی سے اتفاق کرتے ہوئے اطراف النہارے حاشت، ظہر اور مغرب کی نازیں مراد لی يس- انہوں نے مبر و عزيمت كے حصول كے ليے توافل كے اہتمام كو بھى ضرورى قرار ديا ہے اور ان اوقات سے ناز پنجانے کے علاوہ عام تسبیح و تحمید بھی مرادلی ہے۔

تیسری آیتِ کرید میں شام اور مسیج کی تسبیع و تحمید کرنے کا حکم ہے۔ پیشتر مفسرین جیسے حافظ ابنِ کثیرا شاہ دہلوی، مولانا عثمانی، مولانا حریا بادی، مولانا مودودی، مولانا اصلاحی کے علاوہ زمخشری، رازی اور آلوسی وغیرہ فیرہ نے اس سے صبح و شام مراد لے کر عام تسبیع و تحمید، جو ہمد و قتی اور دوای ہو، مراد لی ہے۔ حافظ ابن کثیر وغیرہ کئی مفسرین نے سنت ہوی کا حوال بھی دیا ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ سلم ہر آن، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے بیتے، ہر حال میں تسبیح و

تمید فرمایا کرتے تھے۔ مسئون وعافل سے اس کی تاثید مزید ہوتی ہے جو انسان کے ہر کام اور ہر وقت کے لیے آپ نے مسئون فرمانی ہیں۔ چو تھی آ بت کرید (ق ۴۹) میں ایک بار پھر کئی اوقات — مورج کے طلوع وغروب سے قبل، را توں میں اور سجدہ کے بعد سے تصریح کی گئی ہے۔ عام طور پر سب ہی مفسر ین کرام نے ان سے غاز ہنجات کے ساتھ ساتھ نوافل اور دوسری تسبیحات و اوراد مراد لئے ہیں۔ احادیث نبوی اور سنن مطہرہ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ خود بھی ماتی نوافل اور دوسری تسبیحات و اوراد مراد لئے ہیں۔ احادیث نبوی اور سنن مطہرہ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ خود بھی فرض غازوں کے علاوہ سنتوں اور نفلوں اور دعاؤں و تسبیحوں کا اہتمام فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ اسی طرح پانچویس آ یت میں جد و قتی تسبیح و تحمید اور دن رات کے ہر لمی اور اپنے اوقات کے ہر حصد میں ذکر اللی کرنے کا حکم ہے۔ یہی تمام مفسرین نے مراد لیا ہے، اور یہی آیات کریہ کے مجموعی مفہوم سے واضح ہوتا

ان آیات کرید کے برعکس آخری اور چھٹی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و کامرانی، نصرت و حایت دبانی اور عزت و شوکت سلطانی کے وقت اپنے رب کی جر و تسبیج کرنے کا حکم دیاگیا ہے۔ بعض مفسرین عظام جیسے شاہ عبدالقادر، مولانا عثمانی اور مولانا تعانوی وغیرہ نے اس سورت کے اس حکم کو صرف آپ کے وظیف آخر کی تکمیل پر حمیر البی سے متعلق قرار دیا ہے اور آپ کی وفات و اجل کا ذکر کیا ہے۔ جبکہ دوسرے طبقہ مفسرین جن میں حافظ ابن کثیر، مولانا مو دو دی اور مولانا اصلاحی شامل ہیں دونوں پہلوؤں کو مراد بیا ہے۔ اول یہ کہ اجہائی فتح سندیوں، مولانا دریا بادی، مولانا مو دو دی اور مولانا اصلاحی شامل ہیں دونوں پہلوؤں کو مراد بیا ہے۔ اول یہ کہ اجہائی فتح سندیوں، کثیر سنے لکھا ہی کہ وہ دراصل صلاح فتح سندیوں کی مزید سندیوں کا وقت مندیوں کا وقت مندیوں کا وقت میں اور لک جائے۔ "حافظ ابن کثیر سنے لکھا ہی کو مورد کیا ہے۔ بہلی باد جو چاشت کی آٹر درکھات نماز پڑھی تحی وہ دراصل صلاح فتح تحی اور دوسرے خلفاہ اور امراء کرام جیسے حضرات عرفاروق اور سعد بن ابی وقامی کا بھی بہی معمول و مسنون طریق تھا۔ بہت سی احادیث میں آتا ہے کہ آپ اس سورہ کے نزول کے بعد کرت سے تسبیع و تحمید واستغاد کیا کرتے تھے اور اس میں ایست میں اتا ہے کہ آپ اس سورہ کے نزول کے بعد کرت سے تسبیع و تحمید واستغاد کیا کرتے تھے اور اس میارہ کا جموعی حکم میں ہے۔ غرضکہ فتح و مسرت ہو یا صدم و پریشانی پر آن ادام کی تحمید کرتی ضرودی ہے۔ این آیات میلرہ کا جموعی حکم میں ہے۔

## (۸) معافی حد کی تحلیلی تلخیص

میرالبی پرمشتمل تام آیاتِ قرآنی کا تجزیه و تخلیل کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ: ۱۔ حمد کی تام قسمیں اور سب کی سب حمد و منااللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے اور بہت سی دوسری مفاتِ عالیہ سے متصف اور تام عیوب و نقائص سے منزہ ہے۔

۲۔ حمد و شنا کا صرف اللہ تعالیٰ ہی سزاوار و مستحق ہے۔ اس کے سوااور کوئی اس کا استحقاق نہیں رکھتا۔ دنیاجہان میں جہاں کہیں اور جس کسی کی اور جس جکہ بھی حمد و تعریف ہورہی ہے دہ فانی، عارضی اور غیر حقیقی ہے۔ لفانی مستقل، اور حقیقی مد و متناصر ف الله تعالی ہے کہ وہی اپنی ذات ہے قائم ہے اور حد و متنااس کی ذات گرامی ہے وابستہ علی سے خطرناک اور غیر اسلامی رجمانات کا حاصل بھی ہوئے کے سبب وہ اپنے مخلوقات اور تام غیرانتہ کا حاصل بھی ہوئے کے سبب وہ اپنے مخلوقات اور تام غیرانتہ کی مثنا و تعریف کا بیس طور مستحق ہے کہ مالک و خالق اور پرور د کارِ حقیقی ہوئے کے سبب وہ اپنے مخلوقات اور تام غیرانتہ کی مثنا و تعریف کا بیس طور مستحق ہے کہ مخلوقات و مصنوعات اپنے خالق و صافح کی صناعی اور تحلیق پر والات کرتی بیس تاہم اس میں شرک کی ہو بھی آتی ہے کہ حمد البنی میں کسی غیر کی شرکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے مُنافِ غیر اور حمد محلوق مردود و ممنوع قرار دی گئی ہے اور صرف حمد البنی اور شنائے ربانی مدوح و جائز رکھی گئی ہے۔

مردود و ممنوع قرار دی گئی ہے اور صرف حمد البنی اور شنائے ربانی مدوح و جائز رکھی گئی ہے۔

مردود و ممنوع قرار دی گئی ہے اور صرف حمد البنی اور شنائے ربانی مدوح و جائز رکھی گئی ہے۔

۲۔ چونکہ حمدالنی اس کی کسی صفتِ تعلی یاصفتِ اسمی ہے وابستہ نہیں بلکہ اس کی ذاتِ سرمدی ہے وابستہ ہے اس لیے اس کی حمد بھی لیے اس کی حمد بھی لیے اس کی حمد بھی میں وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ وہ ذات میکرال ہے اور اس کی حمد بھی میکرال۔

۵۔ اسی لیے حمد البی کے بارے میں خود قرآنِ مجید نے واضح کیا ہے کہ اس دنیائے دنی بلکدازلی میں بھی اسی کی حمد تعمی تعمی اور آج بھی اسی کی حمد ہے اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی۔ یعنی جس طرح مکان کی قید اس کی ذات پر عائد نہیں ہوتی اسی طرح زمان — مانسی، حال اور مستقبل — کا بھی اس پر اطماق نہیں ہوتا۔

مکان کی قیدے حمیر البی کو آزاد کرنے کی حقیقت ان آباتِ کرید میں بیان کی گئی ہے جن میں یہ کہاگیا ہے کہ خواہ آسان ہوں یا عرش البی کی بلندی ہر جگہ اور ہر مکان پر اس کی حمد کا زمزہ کو نج رہا ہے۔

ے۔ مہر اللی کایہ سرمدی نغمہ ہر نوع تخلیق ربانی کی فطرت میں ودیعت کر دیا کیا ہے اس لیے وہ اپنے قال و حال اور زبان و عل غرضکہ ہر ہر ممکن انداز میں اپنے اٹند کی حمد میں د طب النسان ہیں۔ اس کا منات کی ہر شے حمد اللی میں مشغول و منہمک ہے۔ خواہ ان کی تسبیح و تحمید کاکسی کو شعور وادراک ہویانہ ہو۔

۸۔ حیرالہٰی توہر مخلوق کادہ وظیف صات ہے جواس کو تحکیق سے طاہے۔ بہذاوہ تحکیق علوی ہویا سفلی، آسانی ہویا زمینی، بری ہویا بحری، خلک ہویا آبی، ناری ہویا نوری ۔ ہر مخلوق ہمدوقت تسبیح اور تحمید الہٰی میں لکی ہوئی ہے۔ ان میں الله کے مقرب و مخصوص فرشتے، عام فرشتے، کارکن فرشتے ہر طرح کے فرشتے شاسل ہیں اور اسی طرح تام سفلی محکوق خواہ جادات و فطری قوتیں ہوں یا ذی روح اور باشعور افراو۔ آسمان و زمین ہوں یا ستار ۔ ، چاند سورج ہوں، یا تام دوسری محکوقات۔

9۔ ذی شعور اور مکلف بند کانِ الہٰی میں اہلِ ایمان وصاحبانِ عللِ صالح اپنے قول و عمل اور حال و زبان ہر طرح سے حمر الہٰی کرتے رہتے ہیں۔ جو اہلِ شقاق و حالمانِ نفاق اور صاحبانِ کفر و شرک ہیں وہ اپنی جہالتِ نفس اور عنادِ باطن سے زبان و قال کو تو روکے رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ان پر اختیار دیا ہے لیکن ان کے فطری قُوْی اور ان کا حال جن پر ان کو کوئی قابو نہیں ہم حال حمد البنی کرتے ہیں۔ جس کا احساس و ادراک ان کو جوتا رہتا ہے اور یہی وہ احساس و ادراک کی ضرب کلیں ہے جو آڑے او قات میں ان کی زبان و عل کو بھی حمد البنی پر مجبور کر و یہ ہے اگرچہ وہ اس کی چوٹ محند میں پڑتے ہی پھر اپنے قالم و عناد پر اڑ جاتے ہیں۔ مگر بند کان البی اپنے اللہ کی حمد دنیا و آخرے میں ون دات میں، علی خوشی میں، ہر آن اور ہر لمح کرتے رہتے ہیں اور مجمی اس فریضا البی اور وظیفہ حیات سے دوگر دائی نہیں کرتے۔

۱۰ حمد البی سے کوئی فائد و محمو و و مدوح کو نہیں بلکہ وہ سر اسر حمد کرنے والوں ادر سبیج حمد پڑھنے والوں کے فائدہ کی سبرے و و ان کو غم روز کار اور آلام ول سے نبات و یہی، ان کو صبر آزما اور حوصلہ شکن حالات میں عبر عطا کرتی، سبرے و انبساط میں اعتدال و استقامت بخشتی، اور وثیا جہان میں ہر قسم کی فوڑوفلاج سے بمکنار کرتی ہے۔ اس لیا ان سبرے و انبساط میں اعتدال و استقامت بخشتی، اور وثیا جہان میں ہر قسم کی فوڑوفلاج سے بمکنار کرتی ہے۔ اسی لیا ان کے منہ نے ان کی اپنی بحالی کی خاطران کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر آن وہ ہر کمی اپنی کی خاطران کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر آن وہ ہر کمی اندود ہوتو، عرص کا دور ہوتو، عمر کا دور ہوتو، عمر کا دور ہوتو، عمر کا دور ہوتو، کمی کور و تو کہ وہ ہوتو، ہر وقت وہ ہر مقام ہر حمد البی کیا کر یں کہ یہی علاج دردول اور واروں نہ میں وقت وہ ہر مقام ہر حمد البی کیا کر یں کہ یہی علاج دردول اور واروں نشاط ہے۔

اندود کاموقد ہوتو، اور مسر سے و سرور کا لمی ہوتو، ہر وقت وہ ہر مقام پر حمد البی کیا کر یں کہ یہی علاج دردودل اور واروں نشاط ہے۔

۱۱۔ اللہ رب العالمين اگرچہ رب ہے، خالق و مالک ہے اور اپنی مخلوقات کے ليے سراپار حمت و منفرت ہے مگر اس تعبق خاخر کے باوجود جو اس کو اپنے بندوں ہے ممتا بحری مال ہے بھی زیادہ ہے وہ ان کی حمد و تعریف اور شناو ستائش کا محتاج نہیں اور نہ اس کی پر وا کرتا ہے۔ وہ غنی ہے وہ حمید ہے۔ یعنی وہ کسی کی حمد ہے محمود نہیں بنابلکہ وہ اپنی ذات سے حمید ہے۔ خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے اس کی محمود ذات پر کچھ افر نہیں پڑتا۔ نہ کسی کی حمد سے اس کی حمد میں نقصان ہوتا ہے کہ وہ ان کی حمد کرنے ہے پہلے اس کی حمد میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ کسی کے حمد نہ کرنے ہے اس کی حمد میں نقصان ہوتا ہے کہ وہ ان کی حمد کرنے سے پہلے اس کی حمد میں نقصان ہوتا ہے کہ وہ ان کی حمد کرنے سے پہلے اس کی حمد دو حمید تھا جندا اس کے کرنے کے بعد یااس کے نہ کرنے کے بعد۔

۱۲ ۔ ندکورہ بالا آیاتِ کرید سے اللہ تعالیٰ کے محمود بالذات ہونے کاظم ہوتا ہے کیونکہ حدکو بعض آیات میں اس کے لیے محصور کر دیا کیا ہے، بعض میں ہر ذرہ کا تنات کے حمد اللی کرنے کی حقیقت بیان کی گئی ہے مگر کسی تسم کا شبہ ندرہ جائے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں مزید صرادت کر دی ہے کہ وہ نہ صرف حمید ہے بلکہ غنی بھی ہے یعنی اپنی ذات سے محمود اور دوسروں کی حمد و تعریف سے مستغنی مد حمد اس کی ذاتِ حمیدہ کا ایک لازمہ ہے اور غیر کی حمد و شاہد اس کا استغناء اس کا ایک لازمہ ہے اور غیر کی حمد و شنا ہے اس کا استغناء اس کا ایک لازم ہے دوسے در عمد کا ایک لازم ہے دوسے در عمد کا ایک لازم ہے دوسے در عمد کا ایک لازم ہے در عمد کا ایک لازم کی وصف ہے۔

### (۹) الله غنی حمیدے

قرآن مجید میں ایسی آیاتِ کریہ جن میں اللہ تعالیٰ کو حمید کہاگیا ہے سترہ بیں جن میں سے گیارہ وہ بیں جواس کو غنی بھی بتاتی ہیں۔

ان آیات کرید کا تجزید فیل میں پیش ہے۔

يَّانَهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الْفَقُوا مِنْ طَيَبَ ماكِينَمُ وَمَا احْرِجُنا لِكُمْ مِن الْارْضِ صِ وَلَاَ يَنْمُمُوا الْحَبِّنَهُ الْمَنْ الْمُلَامُ مِنْ الْلَامْ عَلَى حَبِدُ (البقره ٢٦٧) منه تُنْفِقُون ولَسْتُمْ باحَذِيْهِ إِلَّا انْ تُفْعِضُوا فَيْهِ واعْلَمُوْ انْ الله على حِيْدَ (البقره ٢٦٧) السامان والوافرج كروستمرى پيرس ابنى كما في سي ساء اور جوجم في الله وياتم كو زمين ميں ساء اور يست وركو وقال مُوسَى بِنْ تَكُفُرُ وْاَ النّمُ وَمَنْ فَى الْارْضِ حَيْفًا \* وَانَّ اللّه لَعْنَى حَبْدُ (امرهيم ٨) وَقَالَ مُوسَى بِنْ الشّعوب وَمَا فِي الْارْضِ \* وَانَّ اللّه لَهْنَى الْحَبْدُ وَ (امرهيم ٨) اور جولي زمين ميں بيں ساد ساء توان الله تعنى حيث الله عنوال سرايا۔ اور كمان ورمين ميں ہے ، اور الله لَهُ قُلُ الْعَنَى الْحَدِيدُ وَ (الله عنول سرايا۔ الله فَيْ اللّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَبْدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ الله عَبْدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَبْدُ وَالْعَلَى اللّهُ عَبْدُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ وَالْعَلَى اللّهُ عَبْدُ وَمَنْ كَفَرَ قَالَ اللّهُ عَبْدُ وَالْعَلَى اللّهُ عَبْدُ وَمَنْ كَفَرْ قَالُ اللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ اللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَبْدُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُولُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

اور ہم نے دی ہے لقمان کو عظمندی، کہ حق مان اللہ کا۔ اور جو کوئی حق مانے اللہ کا، تو مانے کااپنے بھلے کو، اور جو کوئی منگر ہو گا، تواللہ بے پرواہے سب خوبیوں سراہا۔

لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْصِ \* إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَمِيْدُ ۞ (لقمن ٢٦)

الله كاب، جو كورب آسمان و زمين ميں، بے شك الله بى ہے ہے پر واسب خويدوں سرابا۔

بَأَيُّهَا النَّاسُ آنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَ اللَّهُ هُوَ الْعَنِيُّ الْخَمِيْدُ ۞ (الفاطر ١٥)

لوكوا تم بو محتاج الله كى طرف اورالله ويى ب سي بروا، سب خويول سرابا

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُحُلِ وَمَنْ يُتَوَلَّ فَانَ اللَّهَ هُوَ الْفَنِيُّ الْخَمِيْدُ ۞ (حديد ٢٤) وهجو آپ دوس، أور سكماوي لوكوں كونـ ويناـ اور جوكوئى منـ موارْــ، توالله آپ ہے ہے پرواسب فوييوں سراہا۔ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ أَسُوٰةً خَسْنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيُوْمَ الْآخِرَ \* وَمَنْ يُتَوَلَّ فَانَ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ

الحميد ٥ (المتحنة ١)

البتہ تم کو جملی چال چانی ہے ان کی، جو کوئی اسید رکھتا ہو انٹہ کی، اور چھلے دن کی، اور جو کوئی منہ پھیرے، تو انٹہ وہی ہے بے پر واخو بیوں سراہا۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْيَتِنِتِ فَقَالُوْآ آبَشَرٌ يُهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا وَ تَوَلُّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ \* وَ اللَّهُ عَلِيْكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْيَتِنِتِ فَقَالُوْآ آبَشَرٌ يُهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا وَ تَوَلُّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ \* وَ اللَّهُ عَنِيْ مَيْدُ ٥ (التغاين ٢)

یداس پر کدلاتے تھے ان پاس ان کے رسول نشانیاں، ہمر کہتے، کیا آدمی ہم کو راہ سوجھاویں گے؟ پھر مشکر ہوئے اور منہ سوڑا، اور اللّہ نے بے پر واٹی کی۔ اور اللّٰہ بے پر وا ہے سب خویوں سرابا۔

غنی ممید پرمشتمل ایک اور آیت کاانداز درا مختلف ب:

و لله مَا في السُّموت وَمَا فِي الْأَرْصِ \* وَ لَقَدُّ وَ صَبْنَا الَّدِيْنِ أُوْتُوا الْكَتَبُ مِنْ قَبْلُكُمْ وَإِيَّاكُمْ ان اتَّقُوا اللَّهُ \* وَالْ تَكْفُرُ وَا فَانَّ لَلَّهُ مَا فِي السَّموت وَمَا فِي الْأَرْصِ \* وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًا خَيِّدًا ٥ (النساء ١٣١) اللهُ \* وَالْ تَكُفُرُ وَا فَانَ لَلَّهُ مَا فِي السَّموت وَمَا فِي الْأَرْصِ \* وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًا خَيِّدًا ٥ (النساء ١٣١) اورائهُ كاب، جو كجو ہے آسمان و زمین میں۔ اور جم ہے كيدركھا ہے، پہلى كتاب والوں كو، اور تم كو، دُرت ربوالله هم اوراگر منكر ہوكے ، توالله كاب، جو كجو آسمان و زمين ميں۔ اور الله ہے پروا ہے، سب فويوں سرايا۔

#### (۱۰) الله حميد ہے

بالی آیات کرید میں غنی کی صفت نہیں ہے۔ یا تو صرف حمید ہے یادوسری صفات ہیں:

فالُوْا اَنَهُ جَبِیْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْتُ اللّٰهِ وَ بَرِ کَتُهُ عَلَیْکُمْ اَهْلَ الْبَیْتُ وَ اِنَهُ جَبِیْدٌ جَبِیْدٌ وَ هُود ۲۲)

وہ بولے : کیا تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم ہے ؟ اللہ کی مہر ہے اور برکتیں تم پر،اے گر والو! وہ ہے سرابا بڑا ایوں والا۔
الْابْنِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنَ یَدَیْهِ و اَلَا مِنْ خَلْفِهِ وَ نَنْزِیْلُ مِنْ خَکِیْمِ خَبِیْدٍ وَ (فصلت/ حم السجدة ٤٤)

اس پر جموث کاوخل نہیں، آگے ہے د جیجے ہے۔ اساری ہے حکتوں والے سب نویوں سراہے کی۔
اس پر جموث کاوخل نہیں، آگے ہے د جیجے ہے۔ اساری ہے حکتوں والے سب نویوں سراہے کی۔
ادر وہی ہے، جو اتارتا ہے مین، جیجے اس ہے کہ آس تو ڈ کے اور پھیلاتا ہے اپنی مہر۔ اور وہی ہے کام بنانے والله فویوں سرایا۔

وَهُذُوْآ إِلَى الطَّبِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَهُدُوْآ إِلَىٰ صِرَاطِ الْخَمِيْدِ ۞ (الحَجِ ٢٤)

ادرراه إِلَى الطَّبِولِ فَي سَمَرى بات كَى اور راه بِالَّى اس خوريول سرام كَى راه .

الروس كِتبُ أَنْسَرَ لَنهُ إِلَيْكَ لِتُحْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلُمتِ إِلَى النَّوْدِ هَ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْمَرْفِي فَي النَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِي السَّموتِ وَمَا فِي الأَرْضِ \* وَوَيْلُ لِلْكُفَرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۞ الْمَرْهِيم ٢٠٠١)

ایک کتاب ہے کہ ہم نے اتاری تیری طرف، کہ تو تکالے لوگوں کو اندھیروں سے اجائے کو، ان کے رب کے حکم سے، داہ پر اس زبر دست سراہے اٹنہ کی۔ جس کا ہے سب، جو کچھ آسانوں و زمین میں۔ اور خرابی ہے منکروں کو ایک سخت عذاب ہے۔ اور دیکو لیں جن کو غی ہے سمجے، کہ جو تجدیر اترا تیرے رب سے، وہی ٹھیک ہے، اور سوجھاتا ہے راہ اس زبردست خوبیوں والے کی۔

وَمَا نَقَمُوْا مَنْهُمْ اِلَّا اذْ يُؤْمِنُوا مَاللَّهِ الْعَرِيْزِ الْحَمِيْدِ أَنَّ الَدَىٰ لَهَ مُلُكُ السّموت والأرْضَ \* واللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ شَهِيْدُ ۞ (البروج ٨-٩)

اور ان سے بدلانہ لیتے تھے، مگر اسی کا، کہ یقین لائے اللہ پر، جو زبر دست ہے خوبیوں سرایا۔ جس کاراج ہے آسانوں میں اور زمین میں، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔

ان آیات کرید کے مختصر تجزید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں اسد تعالی کو صدقہ و زکور میں اچھی چیزیں دیتے اور بری چیزیں نه دینے کے حوالہ سے غنی (مستغنی) اور حمید (اپنی ذات سے حد سے متصف) قرار دیا کیا ہے۔ یعنی ذکوٰۃ و صدقه میں اچھی چیزوں میں اللہ کاکوئی فائدہ ہے اور کندی چیزوں میں نہ اس کاکوئی نقصان ہے کیونکہ اس کو تمہارے صدقه وزکوه کی ضرورت نہیں اور وہ تام صفات حمیدہ کا بینکر ذاتی ہے۔ دوسری آیت میں یہ حقیقت اجاکر کی گئی ہے کہ اکر تام لوک، کا ثنات کے تام ذی شعور اور ساری محلوقات اللہ تعالیٰ کا ایجار و کفر کر دیس تو اس کی ذات و صفات پر،اس کی پادشاہی و فرمانروائی پر، اور اس کی مالکیت و ربوبیت پر کوئی حرف نہیں آتاک وہ بذاتِ خود صفاتِ حمیدہ سے متصف اور مستغنی ہے اور کسی کی توصیف و تعریف، حمد و منااور ستانش و زیبانش کا محتاج نہیں۔ پانچویں آیت میں اسی بات کو مزيد نكواداكياك الله تعالى كاجوشكركر تاب وهاين بطلے كے ليے كرتاب اور حضرت لقمان جيے صاحبان حكمت وبصيرت ارشادِ اللّٰی کی تعمیل میں بھی اور اپنی سعید فطرت کے تقاضے کے تحت بھی اپنے مالک و غالق کاشکر اوا کرتے رہتے تھے اور جو كفركرتے ہيں وہ اپناہى نقصان كرتے ہيں كہ اللہ تعالىٰ پرندان كے شكر كافائدہ مرتب ہوتا ہے اور ندان كے كفر كا نقصان، کیونکہ وہ تومستغنی ذات ہے اور صفاتِ حمد سے متصف بیسکر۔ تیسری اور پانچویس آیاتِ کریمہ معمولی لفظی فرق کے ساتھ بالکل ہم لفظ وہم معنی ہیں کہ جو ذاتِ اعلیٰ واقدس آسمان و زمین کی مالک و فرمانر وا بواس کو کسی کی تعریف و ستانش کی حاجت نہیں۔ وہ ان کی اطاعت و عبادت کا بھی محتاج نہیں کیونکہ وہ تو خود دا تا ہے اور اپنی ذات میں ہیکر ممد و هنااور منهج جودو سخ ہے۔ چمٹی اور ساتویس آیاتِ کر بر میں یہ حقیقت مزید اجاکر کی که تام محلوقات بالخصوص انسان الله کے محتاج بیں اور ایک محتاج اپنے اللہ کو اپنے واتا کو کیا دے سکتا ہے کیونکہ وہ تو بلکہ وہی تو غنی اور حمید ہے۔ جو نوگ اس کاادراک رکھتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اسی کا دیا ہوا مال خرج کر کے اس کی خوشنو دی اور اپنی رفعت و منزلت حاصل كرتے ہيں اور جو خود بحل كرتے ہيں اور اپنى سفلى فطرت كے تحت دوسروں كو بھى بحل كرنے اور اللہ كى راہ ميں خرج نہ كرنے كاحكم دیتے بیں وہ سركشي كرتے بیں اور خوداس كاخمیازہ بھكتیں كے۔اللہ كواس كى كیا ہروا؟ وہ توخودا پني ذات

میں غنی ساحبِ سفاتِ ستودہ ہے۔ اکلی دو آیاتِ کریمہ آٹھویں اور نویں میں رسولوں کو ہدایتِ النی دینے والااور ان کے اسوہ حسنی ہیروی کرنے پر اجر و ثواب اور نجلت و قلاح کا حداد بتایا گیا۔ اب جو لوگ کسی سبب سے خواہ بشریت رسول کے سبب یا اپنی فطرت کی کسی کجی کے سبب ان رباتی بادیوں سے فیض نہیں اٹھائے، ان کے اسوہ حسنی ہیروی نہیں کرتے اور کفر و انکار پر آسادہ ہیں تو کس کا نقصان ہے انڈہ تو غنی اور حمید ہے۔ اس ایدائی آخری آیت میں انڈی کا نائی فرمانروائی اور تشریعی و حکویتی پادشاہی کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ اگر انسان کفر و سرکھی پر اٹرادہ تویہ تہم کے کہ انسان کفر و سرکھی پر اٹرادہ تویہ تہم کے کہ اندری کوئی اطاعت و فرمانبر داری نہیں کرتا۔ سادے آساتوں اور پوری کا ثنات کی تام چیزیں اس کی فرمانروائی کو تسلیم کرتی ہیں مگر اس غنی و مستفتی اور حمید و محمود کوان کی اطاعت و عبادت و رحم و دو شائی حاجت نہیں۔ ان کے انڈی ذات تو خود حمید و محمود اور مستفتی و صد اور حمد و فکر اور حمد و محمود اور مستفتی و صد ہور و فناکی حاجت نہیں۔ ان کے انڈی ذات تو خود حمید و محمود اور مستفتی و حمد و فنا تو اس کی اصاحہ و دو اسان کا معالمہ و و اسمان کا کہ و بیا اس کے برعکس علی فاسد کا، انڈہ تعانی کوکسی کی بھی ذاتی و صفائی حمد و مشائی حاجت نہیں۔ و مو ساتو ب حمد و مثانو اس کی خاجت نہیں۔ و اسمان کا مواجت نہیں۔ و اسمان کے فول عنا اور عمل حمد کی حاجت نہیں۔

باتی سات آیاتِ کرید جن میں اللہ کی صفت حمید آئی ہے اور جو غنی کی صفت سے خالی ہیں مختلف حوالوں سے اللہ تعالیٰ عد و شناکو ذاتی صفت شابت کرتی ہیں۔ پہلی آیت کا خاص پس منظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہراہیم اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کو بڑھا ہے میں اپنی رحمت کللہ سے اولادِ خریث سے نواز نے کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم تو اللہ کے خلیل اور برگزیدہ نبی تھے اس لیے ان کو تو کوئی حیرت و استجاب نہیں ہوا مگر ان کی اہلیہ کو ہوا۔ تو خوشخبری دینے والے فرشتوں نے ان کی حیرت دور کی اور بتایا کہ آپ کے گوانے پر اللہ کی خاص دحمت و برکت ہے کو خوشخبری دینے والے فرشتوں نے ان کی حیرت دور کی اور بتایا کہ آپ کے گوانے پر اللہ کی خاص دحمت و برکت ہے کو خوشخبری دونہ تو اپنی ذات سے حمد و اللہ ہے اور ایسی شائدار بشارت سن کر تو اس حمید مجید اللہ کی اور بھی حمد و مجد کرتی چاہئے۔ حافظ این کثیر نے اس کی تشریح میں گھاہے کہ وہی اپنے تام افعال واقوالِ میں حمید ہے اور وہی اپنی تام صفات میں اور ذاتِ احد میں محمود اور مُحجد (صاحبِ حمد واہلِ مجد) ہے۔ جبکہ مولتا اصابی جبے گئی مفسرین کرام نے شکر کے میں اور ذاتِ احد میں محمود اور مُحجد (صاحبِ حمد واہلِ مجد) ہے۔ جبکہ مولتا اصابی جبے گئی مفسرین کرام نے شکر کے اور ذاتِ احد میں محمود اور مُحجد (صاحبِ حمد واہلِ مجد) ہے۔ جبکہ مولتا اصابی جبے گئی مفسرین کرام نے شکر کے اور تر تو اپنی درجہ کہ ایک مالاسی کے ذریعہ اپنی درجہ اپنی درجہ اپنی کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی شکر گذادوں کی حمد سے اور ناشکروں کی عمد سے اور ناشکروں کی حمد سے اپنی خاصوبی یا تاشکری سے مستفنی اپنی ذات میں حمید ہے۔ باتی آیات میں کتاب اپنی در آب جمید)، وحی الیک (قرآن

مجید) کے کتابِ ہدایت ہونے اُس کے ذریعہ لوگوں کو تاریکیوں سے نور میں لانے، اہلِ علم کے اعتراف حق کرنے اور خود کتابِ اہنی کو اپنی جگہ باطل سے ہر طرح محفوظ رکھنے اور اس کے تنیجہ میں اہلِ ایمان کے ایمان لانے اور اہلِ کفر و قرد کے ہاتھوں تعذیب سے گذرنے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو حمید کہا ہے۔ اور ساتھ میں کئی مقامات پر دوسری مناسب صفات بھی اس کے ساتھ جوڑ دی ہیں۔ ان میں ہندر حوس اور سنز حوس آیات میں تین صفات الہٰی کو اسمِ ذات اللہ کے ساتھ مقرون کیاگیا ہے جو ہہت اہم ہے۔ وہ صفات ہیں: عزیز، حمید اور نکک جس کا ذکر ٹمک یا پادشاہی ادض وسا

ے ماد سرون بایا ہے بر بہت، م مبار وہ سات ین، سریر، سید اور بیت، م مور و سات یا وہ میں اور م

مر اللي بر مشتمل تام آيات كريد كے اس غائر مطالعه اور مفعل تجزيه سے يه حقيقت روشن بوتی ہے ك الله تعالى اپنی ذات سے حمید و محمود ہے یعنی ممد و مثااور تعریف و تحسین اس کی ذات والاصفات کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ ازل سے تالبد حمید و محمود ہے اور حمد اس کے کسی کام کسی فعل اور کسی صفت کے وقت اس کی ذات ے کسی لمحہ اور کسی زمان و آن میں الگ نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ کسی غیر کے حد کرنے اور تعریف و متاکرنے سے محمود وحمید نہیں ہوتا۔ کوئی حد کرے یانہ کرے وہ محمود ہی رہتاہے اور اس کی حمیدیت میں شمہ بھر فرقی نہیں آتا۔ حتی ك كوثى اس كى جنابٍ قدوسيت ومحموديت ميں كستاخى كر كے اس كى۔ نعوذ بائند۔ مذمت و برانى كرے تو بھى اس كى ممد جوں کی توں قائم رہتی ہے۔ جس طرح مراس کی ذات والاصفات کے ساتھ قائم و دائم ہے اسی طرح تام محلوقات کی جبلت و فطرت میں یہ امر و دیعت ہے کہ اپنے اللہ ورب کی حمد و مٹنا کر ہے۔ اسی حقیقت کو قر آنِ مجید کی متعد د آیاتِ کرید کے ذریعہ تام مظاہرِ فطرت اور فرشتوں وغیرہ جیسی مجبور ومطیع اور ساسور محکوقات کی حمد و تسبیع مسلسل کرنے سے اجاکر کیاگیا ہے۔ جبکہ انسان و جن جیسی محکو قاتِ مختار کو ہر آن و زمان میں اور ہر سکان و مقام میں ہر کام و عل پراللہ تعالٰی ک حمر كرنے كاحكم دياكيا ہے۔ اللہ تعالىٰ كے متھى و بيك بندے اس كے حكم كى تعميل ميں بھى اور اپنے جذب تشكر اور فطرتِ كلوقيت كے تحت بھى اس كى جيشہ حدكرتے رہتے ہيں۔ اور جوبدنباد بيں وہ بى اس سے كريز كرتے ہيں اكرچان كا مريز واعراض ان كے اختيار كااظہار ہوتا ہے تاہم ان كى جبلت و فطرت اپنے عل و فعل ہے اپنے خالق و مالك كى مدكر تى رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حمد ربانی اور شاخوانی البی سے خود حامد و مناخواں کو فیض پہنچستار ہتا ہے کہ وہ محمود و حمید تو کسی کی حمد و عنامے مستغنی ہے مگر وہ چونکہ کریم و حلیم اور رحمن رحیم ہے اس لیے اپنے بندہ حامد اور چاکرِ شاخوال کی تعمیل ارشادِ اللی ے خوش ہو کراس کو ہر حد و شکر پریش از پیش نعمت عطاکر تاہے۔ قرآنِ مجید میں جہال جہال حمد زبان البی سے اوا ہوئی ہے وہ خالص حد ہے کہ زبان البی سے شکر کس کا اوا ہو سکتا ہے؟ مگر جہاں وہ کسی بند ڈالبی کی زبان ہے اداکی گئی ہے وہاں بھی شکر کے مقابلہ حمد کا مغبوم ہی زیادہ موزوں اور بہتر ہے کہ وہ شکرِ بندہ اور حمد اللی دونوں کا

(١١) "الله" قرآن مين: مختلف اساليب

الله تعالى كالب عليم مين الله كاذكر آناناكزيرب لهذاوه قرآن مجيد مين ايك شمار و تجزيه كے مطابق تقريباً دو برار

چوسو ساتوے ہار/مقامات پر آیا ہے۔ ابن میں سے حالتِ فاعلی میں (اَنَّهُ) نوسواسی مقامات پر سحالتِ مفعولی میں (اَنَّهُ) پانچ سو بانو سے بار اور حالتِ جرسی (اَنَّهُ) کیارہ سو پہیس مرتبہ نہ کور ہوا ہے۔ پانچ آیاتِ کریہ میں وہ حالت نداہ میں اللم آیا ہے۔ وہ آیات ہیں: آلیِ عمران ۲۲، مائدہ ۱۲، انفال: ۲۲، یونس: ۱۰ اور زمر: ۲۹ ۔ ظاہر ہے کہ الله کا قرآنِ میں آئی آئی آئی آئی آئی کریہ میں تجزیہ کرنا بڑا وقت طلب اور صبر آزما کام ہے جو وقتر کے وقتر چاہتا ہے اور بقولِ البی کلتِ البی اسے زیادہ اور حد و شمار سے ماورا ہیں کہ ان کے لکھنے کے لیے پوری زمین کے تام در نحوں کے ظم اور چودہ سمندروں کی روشنائی بھی ناکافی ہے۔ عقل و منطق بھی یہی بتاتی ہے کہ سیکراں و بے مکان و زمال الله کی صفات و جودہ سمندروں کی روشنائی بھی ناکافی ہے۔ عقل و منطق بھی یہی بتاتی ہے کہ سیکراں و بے مکان و زمال الله کی صفات و صفاتِ عالیہ اور کم بصیرت والوں کے لیے محال، لہذا بعض صفاتِ عالیہ اور افعالِ جلیلہ کے پس منظر میں ان چاروں اقسام کی آیات کا ایک نوٹ کا تجزء پیش کیا جاتا ہے۔

## (الف) اسلوب اقل: لا إله إلا هُو

الله تعالی کی سب سے بڑی صفت الا (معبود اور سزاوارِ عبادت) بونا ہے۔ اس حقیقت کو قرآنِ مجید میں مختلف انداز اور کوناکوں اسلوب میں بیان کیا گیا ہے تاکہ کم عقل اور ناسمجر انسانوں کے عقل و دساخ اور قلب و دل کے دروازے کھلیں اور وہ اپنے معبودِ حقیقی کو جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں صحیح صحیح پہچان سکیں۔ سب سے اہم اسلوب "لا الا الله " ہے جو چند آیات میں آیا ہے جینے صافات: ۲۵، محمد: ۱۹، اسی کا دوسرارنگ جو دوسرے تام اسلوب "لا الا الله " ہے جو چند آیات میں آیا ہے جینے صافات: ۲۵، محمد: ۱۹، اسی کا دوسرارنگ جو دوسرے تام اسلاب میں سب سے اہم ہے "لا الا الله و" والا اسلوب ہے جو متعدو آیات میں آیا ہے جینے بقرہ: ۱۹، ۱۹، آل مرائن الله میں اسلاب میں سب سے اہم ہو : ۱۹، ۱۳، مومنون: ۱۱۱، نمل: ۱۲، قامن دور ایک کہ مومنون: ۱۱۱، نمل: الله تعالی الله الله ہو کہ الله بین جانب نہ نہات کر کے صیف: متکلم کی ضمیر میں اپنی الوہیت ثابت کی ہے۔ جینے سورہ نمل: ۲۰، اور مرسل: ۹۔ جند آیات کر یہ میں حضرت ہوئی طید السلام کی ذبانِ اقرار سے لالا الا انت کہلوایگیا ہے (انہیاء: ۱۵) ان میں سے چند آیات کر یہ بطور مشال پیش ہیں:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَئِكَةُ وَٱولُوا الْعِلْمِ قَآئِهَا ۚ بِالْقِسْطِ ۚ لَا اللَّهَ الَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ (أَلُ عمران ١٨)

اللہ نے گواہی دی، کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اور فرشتوں نے، اور علم والوں نے، وہی حاکم اضاف کا، کسی کو بندگی نہیں اس کے سوا، زیر دست ہے حکمت والا۔ اَللَّهُ لاَ إِلهَ الْا هُو ۗ ليجْمعنَكُمُ الى يوم الْقيمة لا رئيب فيه ۗ ومنَ اصدقُ من اللَّه حديُّنا ٥ (النسآء ٨٧)

الله كَ سواكسى كى بندكى نبيس. تم كو جمع كرے كا قيامت كے دن، اس سيں شك نبيس ـ اور الله على كُل ملى بات؟ ذلكم الله ذبكم على الله الله الله هو على خالق كُل شيء فاعبد و أه و هو على كُل شيء وُكِيْلُ () (انعام ١٠٢)

یہ اللہ ہے رب تمہارا، اس کے سواکسی کو بندگی نہیں، بنانے والاہر چیز کاسوتم اس کی بندگی کرو، اور اس پر ہر چیز کاحوال ہے۔

اِنَّهِ مَا أُوْجِىَ اِلْيَكَ مِنْ رَّبِكَ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ مِلَا هُوَ وَ أَعْرَضَ عَنَ الْكُشْرِكِيْنَ ۞ (ا نعام ١٠٦) توچل اس پر، جو حكم آوے تجدكو تيرے رب سے كہى يندكى تهيں سوااس كے، اور چائے دے شرك كرنے والوں كو۔ اِنْحَدُوْاْ أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَائِهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْدِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْخِ ابْنَ مَرْيِمَ لَا وَمَا أَمَرُوْاْ إِلَا لِبَعْبُدُواْ إِلَهُا وَالْحِدُهُ اللّٰهِ وَالْحَدِيمِ ٣٤) وُاجِدًا لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ \* سُبْحَنَهُ عَبًا يُشْرِكُونَ ۞ (التوبه ٣١)

ٹھبرائے ہیں اپنے عالم اور درویش خدا، اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح بیشامریم کا، اور حکم یہی ہوا تھاکہ بندگی کریں ایک صاحب کی، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہ پاک ہے ان کے شریک بتائے ہے۔

فَإِنْ نَوْلُواْ فَقُلْ خَسِّى اللَّهُ لَا إِلهَ اللَّهُ هُوَ ﴿ عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَهُوْ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ٥ (توبه ١٢٩) پيراگروه پيرجاوس تو توكيه، بس م مجركوالله، كسى كيندكى نبيس سوائداس كـ اسى پرميس في بعروساكيال اور وي ب صاحب تخت كال

فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُواْ اَنْهَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَاَنْ لَا الله الله هُوَ تَفَهَلُ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( (هود ١٤) پراكر دكرين تمهاداكهنا، توجان لوكريدا تراسي الله كي فيرس، اوركوئي عاكم نهين سواات ، پعراب تم حكم مات بو؟ يُنَرِّلُ الْلَائِكَةُ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِةَ اَنْ اَنْفِرُ وَا اَنَّهُ لَا اِلْهَ اِلْا اَنَا فَاتَقُوْنِ ( (نحل ٢) التارتاب فرشت بحيد لي كراپ عكم س، جس پر چاہ اپ بندون مين، كه فير پينچا دو، كركسى كى بندكى نهين الله عير سومجو سے وُدو۔

> اَللَّهُ لَا إِلهَ اِلْاَ هُوَ \* لَهُ الْأَسْبَآءُ الْخُسْنَى ۞ (ظَهُ ٨) الله ب جس كسوابتدكى نَهِين كسى كله الس كنين سب نام خاص الله بَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلٰهَ اللَّا إَمَّا فَاعْبُدْنِى لا وَ آقِم الصَّلُوةَ لِذِكْرِى ۞ (طَهُ ١٤)

میں جو ہوں، میں اللہ ہوں، کسی کی بندگی نہیں سوامیر سے، سومیری بندگی کی اور غاز کوری دکھ میری یاد کو۔
انْهَا الْفُکُمُ اللّٰهُ الْدَیْ لَا الله اللّٰ هُو سوسع کُلَّ شَیْءِ علّٰها ٥ (طه ٩٨)
تہاراصاف ہی اللہ ہیں، جس کے سوا بندگی تہیں کسی کی سب چیز ساکتی ہاس کی خبر میں۔
ومآ ارْ سَلْما مَنْ قَبْلَكَ مَنْ رَسُول اللّٰ نُوحی اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه الله اللّٰه الله الله الله الله الله عَبْدُونِ ٥ (الانبيآء ٢٥)
اور نہیں بھیجا ہم نے، تجد سے پہلے کوئی رسول، مگر اس کو یہی ظم بھیجا کہ بات یوں ہے کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے، سومیری بندگی کرو۔

فتعلى اللَّهُ الْمَلْكُ الْحَقَّ : لاَ الله الأَ هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۞ (المُومنود ١١٦) سوبهت اوپر بِ الله ودباوشاه سچا، كوئی حاكم نهیں اس كے سوار مالک اس فاصے تخت كار اللَّهُ لاَ الله الله هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظَيْمِ ۞ (سمل ٢٦) الله بِ السمى كى بندگى نهيں اس كے سوار صاحب تخت برُّ كار وَلاَنَدْغُ مِع اللَّهِ الحَا الْحَرَ لاَ الله اللَّهُو سَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ اِلاَّ وَحْهَةً \* لَهُ الْحُكُمُ وَالِنَهِ تُوجَعُونَ

وَلَانَـدُغُ مِعِ اللَّهِ الْحَـا اخرَ لاَ الهِ اِلْأَهُو ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ اِلَّا وَخُهَةً ﴿ لَهُ الْحَكُمُ وَالِنَّهِ تَوْجُعُونَ ٥(القصص ٨٨)

اور مت پکار اللہ کے سوااور حاکم، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، ہر چیز فناہے مگر اس کامند، اس کا حکم ہے، اور اسی کی طرف پاکر جاؤ کے۔ اور جاؤ کے جائر ہے جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کا جائے کی ج

يائِها النَّاسُ اذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ \* هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السُّمَآءِ وَالأَرْضِ \* لَآ الْهَ إِلَّا هُوَ ، فَاتَنِّى تُؤْفَكُونَ ۞ (فاطر ٣)

لوگوا یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا؟ روزی دیتا تم کو آسمان اور زمین ہے۔ کوئی حاکم نہیں مگروہ ۔ پھر کہاں سے التے جاتے ہو؟

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّهُو مَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مَهُوَ الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمُ ۞ هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اللهَ الأَهُو اللهُ ا

وہ اللہ ہے جس کے سوابند کی نہیں کسی کی، جانتا ہے چھپا اور کھلا، وہ ہے بڑا مہربان رحم واللہ وہ اللہ ہے! جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی، وہ بادشاہ، پاک ذات، چنکا، امان دیتا، پناہ میں لیتا، زیردست دیاؤ والا، صاحب بڑائی کا، پاک ہے اللہ اس سے جو شریک بتاتے ہیں۔ وہ اللہ ہے بنانے والا، شکال کھڑا کرتا، صورت کھینچتا، اسی کے ہیں سب نام ظامے، اس کی پاکی بولتا ہے جو کچو ہے آسانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبر دست حکمت والا۔

ان آیاتِ کرید کی تشریح کی ضرورت نہیں کہ وہ خود منہ ہولتی توحید النی کی شہادت ہیں۔ پند ضروری کات ہر توجہ دلانے کے لیے عرض کیاجاتا ہے کہ ان آیاتِ مقد سر میں انٹہ تعالیٰ کی ذاتِ والاصفات کاذکر اس کے اسم جلالت کے ساتھ بھی آیا ہے۔ اور "مو"کی اہم ترین اور معنی خیز ضمیر کے ساتھ کہ اس سے اللہ کے حوااور کوئی مراد نہیں ہو سکتا۔ ولچسپ حقیقت اور توجید دبانی کی سچی شہادت یہ ہے کہ خو (وہ) دوسر سے ذاہب عالم خاص کر آسانی اویانِ البامی میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف" آنا" (میں) کہ کر بھی اشارہ کیا ہے جو بہت اہم اور ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت وی ہے کہ اس کے سوااور کوئی معبود نہیں اور اس کی شہادت وی ہے کہ اس کے سوااور کوئی معبود نہیں اور اس کی شہادت وی ہے کہ اس کے سوااور کوئی معبود نہیں اور اس کی شہادت وی ہے کہ اس کے سوااور کوئی معبود نہیں اور اس کی شہادت وی ہے کہ اس کے سوااور کوئی معبود نہیں اور اس کی استوں کو اپنی ہی بندگی کرنے کا حکم دیا تھا مگر بہت ہی محملہ اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہی بندگی کرنے کا حکم دیا تعالیٰ میانہ علیہ وسلم کو میانہ کی دوسروں کو این میں ہوئی اور اس کے سوااور کوئی نہیں۔ یہی حکم آپ سے پہلے صفرت موسی کو دیا تھا اور اس حکم دیا کہ اس کے سوااور کوئی نہیں۔ یہی حکم آپ سے پہلے صفرت موسی کو دیا تھا اور اس حکم دیا کہ اس کے سوااور کوئی نہیں۔ یہی حکم آپ سے پہلے صفرت موسی کو دیا تھا اور اس حکم میانہ نہیں اللہ ویکی اس کے دوسروں کو حیات بخشنے واللہ خالق، دائی میں اللہ کہ گہا کہ ہی ذکر ہے۔ وہ زندہ جادید، دوسروں کو حیات بخشنے واللہ خالق، دائی و میانہ عزیز اور جباد ہے۔ وہ وراصل تمام اسماءِ حسنی اور وکلی میا ساء حسنی کہا گیا ہے۔

## (ب) اسلوب دوم: وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ

توحید النی کو عابت کرنے والی دوسری بہت سی آیات ہیں۔ ان میں ایک اسلوب و مَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا اللّهُ " وَ عَرورة آل عمران ۱۲ اور ص ۲۵ میں پایا جاتا ہے اور وہ آیات بالترجیب حسب فیل ہیں:

إِنَّ هٰذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقَّ قَ وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا اللّهُ \* وَ إِنَّ اللّهُ مَلُو الْفَرْيْرُ الْحَجَيْمُ ( ۲۲:۳)

یہ جو ہے سو بہی ہے بیان تحقیق، اور کسی کی بشکی نہیں سوااللہ کے، اور اللہ جو ہے وہی ہے زیر دست مکمت والا قُلْ إِنَّا اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ( ۲۸: ۵)

قُلْ إِنَّا آنَا مُنْذِرُ وَ مَا مِنْ إِلِهِ إِلاَّ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ( ۲۸: ۵)

توکی میں تو بہی بول ڈرسنائے والا اور ماکم کوئی نہیں مگر اللہ اکیلا وباؤ والا۔

## (ج) اسلوب سوم: مَالَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

ایک اور اسلوب جوعام طور سے انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو مخاطب کرتے وقت افتیاد کیا تھا۔ یہ ب:
لفذ از سلّنا نُوخا اِلی قوم فقال یقوم اعْبُدُوا اللّٰهُ مَالکُمْ مِنْ اِلهِ غَیْرُهُ (الاعراف : ٥٩)
ہم نے ہمیجانوح کو، اس کی قوم کی طرف، تو بولا، اے قوم! بندگی کرواللہ کی، کوئی نہیں تمہادا صاحب اس کے سوا۔
یہی اسلوب حضرات صود، صالح اور شعیب علیہم السلام کی دعوتِ اسلام میں بیان کیا گیا ہے جیسا کہ اسی سورہ کی
آیات: ۵۵، ۵۲، ۵۱ اور ۸۵ میں نظر آتا ہے۔ ان کے علاوہ دوسری سور توں میں بھی یہ اسلوب پایاجاتا ہے مشلا سورہ حود: ۵۰،
آیات، ۸۵، ۵۱ اور ۲۵، ۵۰

(د) اسلوب جهارم عَ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ کی الوہیت ٹابت کرنے کے لیے متعدد آیات میں استقہام کے کم از کم دواسلوب اختیار کئے ہیں۔ ایک سور اُنل کی متعدد آیات میں ہے جیسے:

اَلَهُ مُنْعَ اللَّهُ بَلُّ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُون ٥ (٢٧: ٢٠)

اب كوفى حاكم ب الله ك ساته ؟ كوفى نبيس، ان بهتوں كوسمجد نبيس-

ءَالِهُ مُعِ اللَّهِ ۚ يَلُ اكْتُرُ هُمَّ لَا يَعْلَمُونَ ۞ (٦١. ٢٧)

اب كوفى عاكم بالله ك ساته ؟ كوفى تهين، ان بيتون كوسمجر تهين.

الله منم اللَّه قَلِيلًا مَّاتَذَكَّرُونَ ٥ (٢٢: ٢٧)

اب كوئى عاكم بالله كي ساتفه؟ تم سوج كم كرتي و-

وَإِلَّهُ مَّنَّمَ اللَّهُ مَّنَّا اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ (٢٧: ٦٣)

اب كوئى ماكم بالله كے ساتھ ؟ اللہ بہت اوپر باس سے جو شريك بناتے ييں

عَالِهُ مِنْعُ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرُ هَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ O (٢٤: ٢٧)

اب كوفى حاكم ب الله كے ساتھ؟ توكيد، لاؤالى سنداكرسے ہو.

(س) اسلوب ينجم: مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرٌ اللَّهِ

دوسرااسلوباستفهام سورة تصصى وو آيات كريد ٢-١٥مين بالاجاتاب:

قُلْ اَرْءَيْتُمْ إِنَّ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ الِهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتَيْكُمْ بِضِيَّاءٍ \* أَفَلا

تَسْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارِ سَرَّمَذَا الى يوَّمِ الْقيمةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِبُكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ نِيْهِ \* أَفَلا تُبْصِرُون ۞ (القصص: ٧١-٧٢)

تو كهرا ديكھو تو اكر الله ركد دے تم پر دات جيشه كو قيامت كيد دن تك، كون حاكم ب الله كے سوا، كه لاوے تم كوكميں روشنی؟ پر كياتم سنتے نہيں؟ توكم، ديكھو تق اكر دكھدے اللہ تم پر دن جيشه كو قيامت كے دن تك، كون حاكم ب الله كے سوا؟ كہ لاوے تم كو دات جس ميں چين پكڑو، كيا تم نہيں ديكھتے؟

یہی اسلوب بعض اور آیاتِ کرید میں پایا جاتا ہے جیبے سورۃ انتام ۲۳، "غیر" کے ساتھ دوسرے کئی اسالیب بھی اللّٰہ کی الوہیت و وحدانیت ثابت کرنے کے لیے اختیار کئے گئے ہیں مثلًا سورۃ فاطر ۲ جس کا ذکر اوپر آ چکا۔ یا جیبے سورۂ طور کی آیت ۲۴ ہے:

> أَمْ مَلْمُ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ \* سُبْحِنَ اللَّهِ عَمَّا يُسْرِكُوْنَ ٥ (٢٥ : ٤٣) كياان كاكوئى عاكم مي الله كسوا؟ وه الله ترالات ان كاشريك بتلف سے اسى طرح سورة اعراف ١٣٠ ميں يہ اسلوب دوسرے الفاظ ميں اختيار كياكيا ہے۔

# (ص) اسلوب مششم: لاَتَجْعَلُ / لاَتَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلْهَا أَخْرَ

متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف رسولوں کی زبانوں سے اور جداگانہ پس منظر اور کوناگوں اسالیب میں اللہ کے ساتھ کی اور کوالا و معبود بنانے سے روکا ہے۔ جیسے سورہ قصص تبر ۸۸ میں گذر چکا۔ ایسی بعض اور آیات یہ بیں:
لاَ نَجْعَلُ مَعَ اللّٰہِ إِلَمَا اَخْرَ فَتَفَعُدَ مَدْمُومًا عُمَدُولًا ٥ (٢٧: ٢٧)

در مجمرااللہ کے ساتھ دوسرا حاکم، پھر بیٹھ رہے گا تو اولایتنا پاکر ہے کس ہوکر۔
ولا تَجْعَلُ مَعَ اللّٰہِ إِلَمَا اَخْرَ فَتَكُونَ مِنَ اللّٰهَ بَیْنَ مَلُومًا مَدْحُورُ اَ ٥ (٢٧: ٣٩)
اور در مجمرااللہ کے سوالور کی بندگی بھر پڑے تو دوئرخ میں اولایتنا کھایا و کھینا۔ (اسراء نمبر ۲۷ اور نمبر ۲۹)۔
فلا مَدْحُورُ مَعْ اللّٰہِ إِلَمَا اَخْرَ فَتَكُونَ مِنَ اللّٰهَ بَیْنَ ٥ (٢٦: ٢١٣)
مو تو مت پکارائلہ کے ساتھ دوسرا حاکم، پھر تو پڑے عذاب میں۔ (الشراء نمبر ۲۱۳)
ولا تَجْعَلُوا مَعْ اللّٰہِ إِلْمًا اَخْرَ \* إِنِّي لَكُمْ مِنَهُ نَذِيْرٌ مَّبِيْنَ ٥ (٢١: ٢١)
اور در شمبراؤاللہ کے ساتھ دوسرا حاکم، پھر تو پڑے عذاب میں۔ (الشراء نمبر ۲۱۳)
اور در شمبراؤاللہ کے ساتھ دورکوئی ہوجے کا میں تم کواس کی طرف سے ڈرستاتا ہوں کھول کر۔ (الزار ایات نبر ۱۵)
اور در شمبراؤاللہ کے ساتھ دورکوئی ہوجے کا میں تم کواس کی طرف سے ڈرستاتا ہوں کھول کر۔ (الزار ایات نبر ۱۵)
اور در شمبراؤاللہ کے ساتھ دورکوئی ہوجے کا میں تم کواس کی طرف سے ڈرستاتا ہوں کھول کر۔ (الزار ایات نبر ۱۵)

## (d) اسلوب مقتم: الله كم اله واحد

آخرميں چندوه آيات كريد جو واضح الفاظ واسلوب ميں الله كى وصراتيت كااعلان كرتى ييں: وَالْهَكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ : لَا اللَّهُ اللَّهُ هُوَ الرَّحْنُ الرَّجِيْمُ (البقره ١٦٣) اور تمهارارب اكيلارب

ہے۔ کسی کو پوجنانہیں اسکے سوا، برامبربان ہے، رحم والار إلا واحد كا واضح ذكر بہت سى آيات ميں آيا ہے جيے نساء نبر ۱۷۱، ما ثده نبر ۲۳، انعام تمبر ۱۹، ابراہیم نبر ۵۲، نخل نبر ۲۳، نبر ۵۱، کیف نبر ۱۱، انبیاء نبر ۱۰۸، الج نبر ۲۳، صافات نبره۲۱ود فصلت نبر۲ وغیره

#### (١٢) حالتِ فاعلى ميں — افعال النبي كامبتدا

حالت فاعلی میں اللہ یا تو بطور مبتداآیا ہے یعنی اس کی خبر میں اس کی کوئی صفت آئی ہے یا کوئی اس کا فعل اور یہ دونوں لامحدود بیں کیونکہ اللہ کے بے شمار اسمائے خسنی اور صفاتِ علیا ہیں۔ اور وہ ہر کام اور ہر فعل کرنے پر قادر ہے۔ ان سب كالعاط نامكن ہے۔ اس سلے اللہ تعالى كے بعض اہم ترين افعال كاذكركيا جاتا ہے۔ جہاں تك اس كے اسمائے حسنیٰ کا تعلق ہے وہ کہیں اور زیر بحث لائے گئے ہیں اور ان کا حوالہ بلکہ اچھا خاصا ذکر اوپر بہت سی آیاتِ کریہ میں آچکا

الله تعالی تخلیق فرماتا اور زندگی و موت دیتا ہے اور وہی قیاست میں تام مخلوقات مکلف کو پھر سے جی اٹھائے گا: (بقره نبر۲۲، نبر۱۲۸، نبر۲۵۹، آل عمران تبر۲۳، نبر۱۵۳، انعام نبر۱۰۲، زمرنبر۲۲، جائیر نبر۲۳، نبر۲۳۔ وہ بندوں پر فضل فرماتا ہے: (بقرہ نبر ۹۰، نبر ۵۰، آلِ عمران ۲-۲، نساء نبر ۲۲، مائدہ نبر ۵۴، منح نمبر ۲۵

وہ ان کو بارش کے ذریعہ زندگی اور رزق دیتا ہے: (بقرہ نبر ۱۹۳، نبر ۲۱۲، شوری نبر ۱۹، نبر ۲۷، تغاین نبر ۱۱، لوح نبر ۹-۱۷ وغیره)۔

وہ ان کو ہدایت دیتاہے اور اپنے رسولوں اور کتابوں کے ڈریعدان کی دنیاو آخرت سنوار تاہے: (بقرہ نمبر ۲۱۳،۲)، آل عمران نبر ۱۱۱ نساء نبر ۸۸ انعام نبر ۲۹، نبر ۴، اعراف نبر ۲۳، شوری نیر ۱۳، مجرات نبر ۱۲، صرید نبر ۱۰، نبر ۲۱، اود متعدد آبات كريمه ) اور غرضكه جوچابتاب وه كرتاب كه وه برث يرقادرب: (آل عمران نبر ۴۰، نساه نبر ۱۲۱، ماحده نبراء نبر ۲۰ اعراف نبر ۱۸ توبه نبر ۲۹ وغیره)

### (١٣) حالتِ مفعولي ميں

طالب مفعولی میں اللہ کا ذکر قرآن مجید کی جن آیات میں آیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت اور فعل سے تعلق و كمتى يين و وبيت يين - چند كامثال كے طور ير ذكركيا جاتا ہے: الله عالم الغيب والشياده ہے (بقره نبر عن، آلِ عمران

نمبره، ماحده نمبر، انفال نبر۲۲)-

الله کے سوااورکسی کی عبادت نہ کرو: (بقرہ نبر ۱۸۰ آل عمران نبر ۱۳، نساء نبر ۱۳۱ اعراف نبر ۵۹، نبر ۸۵-۲۰، ہود نبر ۲ وغیرہ)۔

الله تعالی دازق بلاحساب ب: (آل عمران نمبر ۲۰، تج نمبر ۵۸، دوم نمبر ۲۵، زمر نمبر ۵۲، شودی نمبر ۱۷، وغیره)-الله تعالی برت پر قادر ب: (بقره نمبر ۱۰۱، نمبر ۱۰۹، آل عمران نمبر ۱۲۵، طلاق نمبر ۱۷، جن نمبر ۱۷ اور متعدد آیات کرید)-

الله کا تقوی اختیاد کرو: (مانده نبر ۱۱ ، نبر ۸۸ انفال نبر ۲۹ ، مومنون نبر ۲۷ ، حدید نبر ۲۸ ، حشر نبر ۱۸ ، متحنه نبر ۱۱ وغیره)-

وه آسمان و زمین اور پوری کاتنات کا مالک ہے: (بقره نبر ۱۰ مانده نبر ۴ ، توبه نبر ۱۱۱ وغیره متعدد آیات میں ذکر ہے)۔

وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے: (بقرہ نبر ۱۵۳ وغیرہ)

وہ تقویٰ واحسان والوں اور مومنون کے ساتھ ہے: (بقرہ نبر ۵-۱۹۳، نبر ۲۲۲، وغیرہ) وہ غفور رحیم ہے: (بقرہ نبر ۱۹۲، نبر ۱۹۹، نبر ۲۲۳، نساء نبر ۱۲۹، مائدہ نبر ۳۳، انھال نبر ۲۹،)

(۱۴) حالت جرمين:

مالتِ جرمیں اللہ تعالیٰ کاجہاں ذکر آیاہے ان میں اس کی صفات و فعل کے نماظ سے اس کی ملکیت و حاکیت کاذکر زیادہ خالب ہے۔ مثلارزق کی ملکیتِ الہیٰ اور صفائے خاص کا ذکر ہوں ہے:

کُلُو وَاسْرَبُوا مِنْ دِرْقِ اللّهِ وَلاَ تَمْنُوا فِ الْاَرْضِ مُفْسِدِبْنَ (بقره نمبر ۲۰) کھاؤ ہیو دوری اللہ کی، اور د پرو ملک میں نساو مجات درق و طبیات درق کا ذکر متحدہ آیات میں ہے، بقره نمبر ۱۹۲ فل نمبر ۱۹۲ مود نبر ۱۹۲ وغیره) ۔

اس کے فضل عام کا ذکر متعدد آیات میں ہے: (بقره نمبر ۱۹۳ شاء نمبر ۲۰۰ نمبر ۱۹۲ می نمبر ۱۱۳ می نمبر ۲۵۱ میل نمبر ۲۵۱ وغیره) اس کی آیات کا ذکر ہے: (سورہ بقره نمبر ۲۵۲ می آل عمران نمبر ۱۹۸ منبر ۱۱۲ مانشال نمبر ۲۵۱ وغیره وغیره اس کی آیات کا ذکر ہے کا تنات کا ذکر یوں ہے: وَلِلّهِ الْمَثْرِقُ وَالْمَغْوِبُ بِقره نمبر ۱۱۵ (اورائد کے لئے ہے وغیره متعدد آیات میں) اس کی مکلیت کا تنات کا ذکر یوں ہے: وَلِلّهِ الْمَثْرِقُ وَالْمَغُوبُ بِقره نمبر ۱۱۵ مائدہ نمبر ۱۲۵ میں منظرت و دفیر مشرقی و مغرب) نیز ماحظ ہو بھرہ نمبر ۱۲۲ میں کہ ایس کی بدایت ہے (بقره نمبر ۱۵ میر ۱۵ میره) اور وہ کی منظرت و دفیت والا ہے (آل عمران نمبر ۲۵ وغیره) اور وہ کی منظرت و دفیت والا ہے (آل عمران نمبر ۲۵ وغیره)

یہ تہام آبات بطور مثال قرآن مجید میں اللہ کے ذکر کو سمجھانے کے لئے پیش کی گئی ہیں۔ ورز ظاہر ہے کہ پورا کلام اللی اپنی اپنے متکلم کے اسم جلالت سے بحرابوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامقصدیہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی معرفت دے اس لے اس نے طرح طرح سے اپنے بادے میں وہ حقائق کمو لے پیس جو ان کی فوز ذخلاج و نیوی اور نجات و مفغرت افروی کے لئے کسی کے لئے ضروری بیس۔ اور ان حقائق و معلومات سے تعرض نہیں کیا جو انسانی فہم سے بالا تربیں اور ان کے لئے کسی مصرف کے نہیں۔ اسی بنا پر ذاتِ اللہ تعالیٰ کی تفصیلات نہیں بیان کی گئی بیس۔ اور جو تفصیلات دی گئی بیس وہ یا تو صفاتِ ربانی کے حوالہ سے بیس یا بعض مثالوں کے ذریعہ سے سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ کو آسانوں کا اور ذمین کا تور کہا ہے ایک ایسانور جو کسی طاقی عالی میں در کھے ہوئے شیشہ کے چراغ سے ہویدا ہواور اس کی دوشنی اس بابر کست ورخت کے تیل کی مربون منت ہوجو نہ تو شرقی ہونہ غربی اور جس کی صفائی اور شفائی اتنی ہے کہ باتا ک دکھائے وہ جل اٹھتا ہے۔ یہ تو عنص اس کی ذات ہے اور نہیں۔ مزید بحث کام الیک قابلی فہم مثال ہے ورز نہیں گذات کی کوئی مثال ہے اور نہاس کی مثال کی مثال۔ اس جیسا تو کوئی نہیں۔ مزید بحث کام الیک قابلی میں ذاتِ الینی میں داتِ الین میں داتِ الینی میں داتِ الینی میں داتِ الین میں داتِ الینی میں داتِ الین داتِ الین میں داتِ الین داتِ الین میں داتے الین میں داتے الین میں داتے الین میں دات

## (١٥) صفت ريوبيتِ النبي

اند تعالیٰ نے اپنے اسم جلالت کے لئے پہلی صفت ہو بیان فرمائی ہے وہ "دب العالمین" ہے۔ قرآن مجید میں یہ صفت الہٰی کل جوراسی (۸۲) مقاملت پر آئی ہے اور "دب العالمین" ان میں سے نصف بیالیس (۲۲) آیات میں وارو ہوئی ہے اور "دب "کے ساتھ مختلف تراکیب قرآنی اپنے مواقع و محال کے اعتباد سے مختلف تعداد میں اللّی کئی ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تام آیات "دب العلمین" کا تجزیہ کر لیا جائے کہ صورة الحمد/الفاتح میں بہی صفت اولین سے ۔ ان آیات مقد کو چھو اُکر جن کا ذکر "حمد "کی مناسبت سے آپکاہ بغید میں سے کچھ آیلت کرید مختلف انبیاء کرام کی "دسالت رب العالمین" کے ضمن میں آئی ہیں یاان کے پاس حکم و اطاعت اللی کے نزول کے بلب میں وارو ہوئی ہیں۔ بعض منشلتے و حکم اللی کے متعلق ہیں تو ہوئی ہیں۔ بعض منشلتے و حکم اللی کا حوالہ دیتی ہیں تو بعض میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کی اطاعت و عبادت کا حکم ہے کچھ ظاتی وار اللّی کا حوالہ دیتی ہیں اور ایک دو روز قیاست، اہلِ جنت و جہنم کے حوالہ سے ہیں۔ کئی ایک قرآن مجید کو تنزیل دب العالمین بتاتی ہیں اور دیتی ہیں۔ اور ایک دو روز قیاست، اہلِ جنت و جہنم کے حوالہ سے ہیں۔ کئی ایک قرآن مجید کو تنزیل دب العالمین بتاتی ہیں اور دور کیا میں شیطان رجیم بھی دب العالمین کا اعتراف کرتا نظر آتا ہے۔ ان تام آیات کرید کا تجزیہ ان کے طبقہ اور قرم کو مطابق ذیل میں کیا جارہ ہے :

(الف) رب العالميني

نوع انسانی کے زمان تقدم کے لحاظ سے پہلی وہ آیت ہے جو ہائیل و قلیل کے متعلق سورہ ماندہ نبر ۲۸ سیں بے۔

لَئِنْ ﴿ بَسُطْتُ إِلَىٰ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا أَمَّا بِبَاسِطْ يُدِى إِلَيْكَ لِاقْتُلَكَ ، إِنِي أَحَاف اللَّه رَبُ الْعَلَمِيْنَ ۞ (٥: ٢٨)

اگر تو ہاتھ چلاوے کامجھ کو مارنے کو، میں نہ ہاتھ چلاؤں کا تجد پر مارنے کو میں ڈرتا ہوں انٹہ ہے، جو صاحب ہے سب جہان کا۔

اس آیت کاپس منظریہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں بائیل و قاییل نے جنابِ البی میں نذر و قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سنے ہلئیل کی نذر قبول کرلی اور قائیل کی نہ کی۔ قائیل نے مارے حسد کے اپنے بھائی کا خاند کرناچاہا۔ یہ ہائیل کا مقولہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے اداکیا ہے۔ اس آیت میں بائیل نے حضرت آدم کے حین حیات ہی اللہ کی دب العالمینی کا علان کیا تھا۔

اس کے بعد کئی سور توں میں حضرت نوح علیہ السلم کے حوالہ سے اللہ ریب العالمین کہا گیا ہے: سورہ اعراف نمبر ۱۳ میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلایا جس کے سواکوئی معبود نہیں اور ان کو قیامت سے ڈرایا توان کی قوم نے خود ان کو گراہی میں مبتلا بتا دیا۔ اس پر حضرت نوح نے فرمایا: قال یٰقَوْم کِیْسَ بِی صَٰللَهُ وَ لٰکِنِی رَسُول مِنْ رُبِ الْعلَمِیْنَ ٥ (٢١: ٢١)

بولااے قوم اسی کچے بہکانہیں ہوں، لیکن میں بھیجا ہوں جہان کے صاحب کا۔

حضرت نوح فے اپنی قوم کو دعوتِ اللی دی تو واضح کر دیاکہ وہ رسولِ امین ہیں اور وہ ان سے کوئی اجر نہیں چاہتے کہ ان کا اجر رب العالمین کے پاس ہے:

وَمَا آسُنُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ عَ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ (الشعرآء ١٠٩)

اور ماتکتانہیں میں تم سے اس پر کچھ نیک (اجر) میرانیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔

حضرت نوح کی طرح بانکل یہی پس منظر اور کلام چار اور پیغیبر ان الہی کے بارے میں نقل کیا گیاہے۔ یہ انبیاء کرام میں حضرات ہوں صافح، نوط اور شعیب علیہم السلام (سورہ الشعراء نمبر ۱۳۵، نمبر ۱۳۵، نور نمبر ۱۸۰ بالتر تیب) ان سب آیاتِ کرمد میں خکورہ بالا انبیائے کرام نے انڈ کو "رب الفالمین" بتاکر اسی سے اپنااجر چاہا تھا۔ سورہ اعراف نمبر ۱۳ میں حضرت عود کو بھی حضرت نوح کی مائند "رسول رب الفلمین" فرمایا گیاہے۔ ان میں اللہ کو رب العالمین اس لئے کہا گیاکہ وہ بندوں کی مادی اور روحانی وونوں ضروریات پوری کرتا ہے اور ان کی دونوں طرح سے تربیعت و پرورش فرماتا ہے۔

روسرے جلیل القدر این خمبر حضرت ابراہ ہم علید السلام ہیں جن کے حوالاے کئی آیات میں یہ فقرہ مبادکہ آیا ہے:

إذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمٌ لا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِیْنَ ٥ (البقرة ١٣١)

جب اس کو کہا اس کے رب نے، حکم بردار ہو! یولا، میں حکم میں آیا جہاں کے صاحب کے۔

قال اَفْرَ ءَیْتُمْ مَّاکُتُمْ تَعْبُدُوْنَ ٥ اَنْتُمْ وَ اَبْاَقُکُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ٥ فَالِمَهُمْ عَدُوَّ فِي اِلَّا رَبُّ

العلمين () (الشعرآء ٥٥-٧٧)

كها، بعداد كلية بو؟ بن كو پوجة رب بو، تم اور تمبارا باپ داد الكے سووه مير عنيم بين مكر بيان كاصاصب أَدُ قَالَ لَابِيّهِ وقومِ مادا تَعْبُدُوْن () انفَكَا الله دُوْنَ الله تُرِيْدُوْن () فَهَا ظَنْكُمْ بِرَبِ الْعَلْمِيْنَ () (الصَّفَّت ٥٨-٨٧)

جب کہاا ہے باپ کو اور اس کی قوم کو: تم کیا ہو جتے ہو؟ کیوں جھوٹ بنائے حاکوں کو، اللہ کے سواچاہتے ہو؟ پھر کیا فیال کیا ہے تم نے جہان کے صاحب کو۔

ان آیاتِ مقد سد میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بشمول ان کے والد آزر کے بتوں اور جموٹ خداؤں کی عبادت اس سئے کرتے تھے کہ وہ ان کی پرورش و تربیت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی غلط فہمی اور ان کی غلطی درست کی اور فرمایا کہ عبادت و پرستش کے لائق صرف اللہ ہی ہے جو رب العالمین ہے یعنی سازے جہانوں کا رب ۔ اسی بنا پر ان کو جب حکم ہواکہ اطاعت الہی کریں تو انہوں نے اس کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی اطاعت کی اور اس پر اسلام لے آئے۔

عضرت موسی اور ان کے براور عزیز حضرت ہارون علیہ السلام اور وربارِ فرعون کے مقابل ہاووگروں کے حضرت موسی سے ہارجانے کے بعد ایمان لائے کے بس منظر میں کئی آیات کرید میں اللہ تعالیٰ کو "رب الغلمین "کہاگیا ہے:
قال بقوْم لیْس بی سَفَاهَةً وَ لَکِئی رَسُولٌ مِنْ رُبِ الْعلَمِیْنَ ۞ (اعراف ١٧٧)

بولا، اے توم! میں کچھ بے عقل نہیں، لیکن میں بمیجا ہوں جہان کے صاحب کا۔
وقال مُوسی بفر غوْنُ إِنِّی رَسُولٌ مِنْ رُبِ الْعَلَمِیْنَ ۞ (اعراف ١٠٤)

اورکہا موسیٰ بفر غوْنُ اِنِّی رَسُولٌ مِنْ رُبِ الْعَلَمِیْنَ ۞ (اعراف ١٠٤)

اورکہا موسیٰ نے، اے فرعون! میں بمیجا ہوں جہان کے صاحب کا۔
فاْنِیا فِرْ عَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولٌ رَبِ الْعَلَمِیْنَ ۞ (الشعرآء ١٦)

موباؤ فرعون کے ہیں، اور کہو، ہم پیغام لائے ہیں جہان کے صاحب کا۔
موباؤ فرعون کے ہیں، اور کہو، ہم پیغام لائے ہیں جہان کے صاحب کا۔
قال فرْ عَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَلْمِیْنَ ۞ قَالَ رَبُ السَّموتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَہُا وَ اِنْ کُنْتُمْ

قال فرْغُونْ وَمَا رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ٥ قَالَ رَبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْهَا ۗ اِن كُنتُمْ مُوقِنَيْنَ ٥ (الشَّعْرِآء ٢٣-٢٤)

بولافرعون، کیامعنی جہان کاصاحب؟ کہا، صاحب آسمان و زمین کا، اور جوان کے پیچے ہے، اگرتم یقین کرو۔ فَلَیَّا جَاءَهَا نُوْدِی اَنْ ﴿ بُورِكَ مَنْ فِی النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴿ وَ سُبْحِنَ اللَّهِ رَبِّ الْعلَمیْنَ ۞ (النعل ٨) پر جب بہنچاس پاس، آواز آئی، کہ برکت رکھتا ہے جو کوئی آگ میں ہے، اور جواس کے آس پاس، اور پاک ہے ذات اللّٰہ کی جوصاحب سادے جہان کا۔

(1) بعن مفسر بن نے آڈرکو طسرت ابراہیم علیہ انسان کا پی لکما ہے۔

فَلَيَّا اتها نُوْدِي مِنْ شَاطَى، الواد الآيْمِي فِي الْبُقَعَةِ الْمُرِكَةِ مِنَ الشَّحِرَةِ انْ يُمُوْسِي انَى انَا اللَّهُ رَبُّ الْعَلْمِيْنَ ۞ (القصص ٣٠)

پھر جب پہنچاس پاس، آواز ہوئی میدان کے داہنے کنارے سے، برکت والے تختے سے، اس در فت سے کہ اے موسیٰ! میں ہوں، میں اللہ جبان کارب۔

ولَفَدُ أَرْسُلُمَا مُوْسَى بِایتنا الى فرْعوْن و ملائم فقال اللى رسُوْلُ رِبَ الْعلمِیْن ۞ (الزحرف ٤٦) اور ہم نے بھیجا موسیٰ اپنی نشانیاں دے کر، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، توکہا، میں بھیجا ہوں جہان کے صاحب کار

وَٱلْقِيَ السَّحَرةُ سِجِدِيْن ٥ قَالُوْآ امنًا بِرِثَ الْعَلَمِيْن ٥ رَبِّ مُوْسَى و مَرُوْنَ ٥ (اعراف ٢٢١-٢٢١)

اور ڈالے کے سام سجدہ میں، بوئے، ہم نے ماتا جہان کے صاحب کو، جو صاحب موسیٰ اور بارون کا۔ فَالْقِی السُّخِرَةُ سجدیُّنَ ۞ فَالُوْآ امْنَا بِرَبِّ الْعَلْمِیْنَ ۞ رِبَّ مُوْسی و هرُّ وُن ۞ (الشعرآء ٤٦-٤٦) پھراوتد ہے کرے جادوکر سجدہ میں، بولے، ہم نے ماتا جہان کے رب کو جو رب موسیٰ اور بارون کا۔

دوسرے انبیاہ کرام کی مائند حضرات موسیٰ و ہارون نے اللہ کو رب العالمین ساناکد ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت علمہ سے رسول و نبی بنایا تھااور اسی میشیت سے جب وہ دربار فرعونی میں وعوت حق لے کر آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو رب العالمین کا فرستادہ بناکر پیش کیاکہ جس طرح وہ اس کی ربوبیت سے نبی و رسول بنے ہیں اسی طرح سب لوگوں کو اللہ کو رب العالمین مان لینا چاہئے اور حقیقت کھلتے ہی جادو گروں نے اسے رب العالمین تسلیم کر لیاکہ جموئے مجاباتِ ربوبیت ان کی آگھوں سے بث گئے تھے۔ ایک آیت (سورہ نمل نبر ۴۴) میں ملکہ بنا جب دربادِ سلیمانی میں آئی اور اسلام قبول کرتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا نام لیتی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے رب تھے۔ کیونکہ مظاہرِ فرت کی پرستش کا مجاب اٹھ چکا تھا اور اس نے اللہ تھالی ربوبیت پہچان لی تھی۔

کئی آیتِ کرید میں جارے رسولِ اکرم صلی ہفتہ علیہ وسلم کو یا تو رب الغلمین پر اسلام لانے کا حکم دیا کیا یا دوسرے احکام نیا با دوسرے احکام نیز دولا ہے دولا سے دئے ہیں۔ یہ آیاتِ کرید ہیں: سورڈانعام نبر ان ، نبر ۱۹۲ ، غافر نبر ۱۳۱ مفافر نبر ۱۳ مفافر ۱۳ مفافر ۱۳ مفافر نبر ۱۳ مفافر نبر ۱۳ مفافر نبر ۱۳ مفافر نبر ۱۳ مفافر ۱۳ مفافر نبر ۱۳ مفافر ۱۳ مفافر نبر ۱۳ مفافر نبر ۱۳ مفافر از ۱۳ مفافر نبر ۱۳ مفافر نبر ۱۳ مفافر از ۱۳ مفافر

... قُلُ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْقُدى \* وَ أُمِرُّنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِيْنَ 0 (انعام ٧١) توكه، الله فراه بتالى، وبى راه ب، اوريم كو حكم بواب كه تابع ربين بهان كے صاحب كـ قُلُ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِى وَ عَيْبَاىَ وَتَمَاتِى لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ فَى لَاَشْرِيْكَ لَمَّةَ وَبِذَٰ لِكَ أُمِرْتَ وَ آنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ 0 (انعام ١٦٢-١٦٣) تو کہد، میری ناز اور قربانی، اور سیرا بینا اور مرنا اللہ کی طرف ہے، جو صاحب سادے جہان کار کوئی نہیں اس کا شریک اور یہی مجے کو حکم ہوا، اور میں سب سے پہلے حکم بردار ہوں۔

قُلُ ابْنَى نُهِيْتُ انْ أَعْبُد الَّذَيْنَ تَدْعُوْدِ مِنْ دُوْدِ اللَّهِ لِمَا جَآءَنَى الْبَيِّنَتُ مِنْ رُبِّي - وَأَمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبُ الْعَلْمَيْنَ ۞ (غافر/ مومن ٦٦)

تو کہد، مجد کو منع ہوا کہ پوجوں بن کو تم پکارتے ہو سوااللہ کے، جب پہنچ چکیں مجد کو کھلی نشانیاں میرے رب ہے، اور حکم ہوا کہ تابع رہوں جہان کے صاحب کے۔

نُلُ النَّكُمُ لَتَكَفَّرُوْنَ بِالْذَى خلق الْارْضَ فِي يَوْمَيْنِ و تَخْعَلُوْنَ لَهُ اثْدَادًا ۗ ذَلِكَ رَبُ الْعَلْمِيْنَ ۞ (حُم السجده/ فصلت ٩)

تو کہد، کیاتم منکر ہواس ہے جس نے بنائی زمین دو دن میں؟ اور برابر کرتے ہواس کے ساتھ اوروں کو؟ وہ ہے دب جہان کا۔

اگرچہ یہ آیاتِ کرید اپنے معانی و مفاہیم کے اعتبارے بالکل واضح ہیں تاہم ان کے بیان کردہ چند حفالتی ہر توجہ
دالنی ضروری ہے۔ بہلی حقیقت تویہ آشکار کی گئی کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور وہ یہ کہ ہم رہ العالمین کے
آ کے سر تسلیم خم کر دیں۔ دوسری حقیقت یہ کہ ہماری عبادت، ہماری زندگی اور ہماری موت سب اللہ رہ العالمین کے
لئے ہے جو الا لاشریک ہے اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہے علم آجائے کے بعد غیر اللہ کی عبادت حرام ہے
ادر صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیئے کیونکہ وہی اکلو تا رب العالمین ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا
چاہئے یہ چو تھی حقیقت ہے۔ یہ سارے حقائق تکوینی و تشریعی اللہ دب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ
تام السانوں پر منگشف فرمائے ہیں اور اس طرح اپنی رب العالمینی کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ ربوبیت عام کے سبب ہی
انسانوں کو زندگی دیتا، موت سے جمکناد کر کے آخرت کی مستقل اور دائمی زندگی عطافرماتا ہے۔ پھر وہ ان کو ہدایت ویتا
ہے کہ وہ ان کی پرورش روحائی کر تا ہے۔ اس لئے تماز و روزہ اور زندگی وموت سب اللہ دب العالمین کے لئے ہوناچاہے
دوسروں کے لئے نہیں کہ وہ دب نہیں ہیں۔

قاہر ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قرآنِ مجید کا تعلق ہے اس کا تقاضا تھاکداس کتلبِ عزیز کے حوالہ ہے بھی اللہ دب العالمین کا ذکر فیر آتا ہونانی کئی آیات میں اللہ دب العالمین نے اپنی کتلبِ دبائی ہے قدید دبویت عامد کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ آیات کر مدین یوٹس نہر ۲۵، شعراء نبر ۱۹۲، سجدہ نبر ۲۰ واقعہ نبر ۱۹۰ در حاقہ نبر ۲۳ و ما کان هذا الْفُر الله الله عن دُونِ الله وَلْكِنْ تَصْدِیْقَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصِیْلَ الْجَنب لاَرَیْن فِیهِ مِنْ دُونِ الله وَلْكِنْ تَصْدِیْقَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصِیْلَ الْجَنب لاَرَیْن فِیهِ مِنْ دُونِ الله وَلْكِنْ تَصْدِیْقَ اللّٰذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصِیْلَ الْجَنب لاَرَیْن

اور وہ نہیں یہ قرآن کہ کوئی بنالے اللہ کے سوا، اور لیکن سچاکر تا ہے اسکلے کلام کو، اور بیان کتاب کا۔ جس میں شہبہ نہیں، جہان کے صاحب ہے۔

وَاتَــهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعلميْنِ ۚ نَوْلَ بِهِ الرُّوْخِ الْامِيْنُ ۗ على قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِن ٱلْمُنْذِرِيْنَ ۗ بِلِسَادٍ غَرَبِي مُّبِيْنِ ﴾ (٢٦ -١٩٢-١٩٩)

تَنْزِيْلُ الْكِتَبِ لَارَيْبَ فَيْهِ مِنْ رَّتَ الْعلمَيْنِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَهُ \* بِلَّ هُو الْحَقُ منْ رَّبِكَ لِتُنْذِرْ فَوْمًا مَّا اَتَهُمْ مِنْ نَّذِيْرِ مِنْ قَبُلكَ فَعَلَهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ (٣٢: ٢)

اتاراکتاب کا ہے، اس میں کچو وحو کا نہیں، جہان کے صاحب سے۔ کیا کہتے ہیں یہ باندھ لایا؟ کوئی نہیں، وہ ٹھیک ہے تیرے رب کی طرف سے کہ تو ڈر سنا دے ایک لوگوں کو جن کو نہیں آیا کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے، شاید وہ راہ ہر آویں۔

إِنَّهُ لَقُرُانُ كَرِيمٌ ۚ فِي كِتب مُكُنُونٍ ۚ لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْطَهَرُونَ أَ تَنْزِيْلُ مِنْ رَبِ الْعلمِيْلُ ٥ (٣٥:٧٧-٨٠)

بے شک یہ قرآن ہے عزت والا، لکھا چمپی کتاب میں، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنے ہیں۔ اتارا ہے جہان کے صاحب ہے۔

إِنْـهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۚ ۚ ۚ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ \* قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۚ ۚ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ \* قَلِيْلًا مَّاتَدَكُرُوْنَ ۚ ۚ تَنْزِيْلُ مِنْ رُبِ الْعَلْمِيْنَ ۞ (٦٩: ١٤-٤٣)

یکہا ہے ایک بینام لانے والے سردار کا، اور نہیں یہ کہاکسی شاعر کا، تم تھوڑا یقین کرتے ہو، اور نہ کہا پر یوں والے کا، تم تھوڑا وھیان کرتے ہو۔ یہ اتارا ہے جہان کے رب کا۔

ان تام آیات میں جو حقیقتیں مشترک ہیں وہ یہ کہ یہ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کروہ ہے اور اس میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اس کی ربوبیت کا تقاضا تھاکہ وہ انسانوں کی روحانی تربیت کے لئے اپنے پاس سے ہدایت نامہ سمیں بایں طور کسی شک وشہد کی گنجائش نہیں۔ وہ تذکیر کے لیے اتارا گیا ہے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ول پر ایک محتبر پیغام اللی اور معتمد فرشتے کے ذریعے تاکہ آپ سلید مدوم لوگوں کو باخبر کریں اور لوگ جو پہلے ورائے یا باخبر نہیں کئے گئے وہ پیغام اللی پاکر ہدایت پائیں۔ وہ کسی انسان شاعریا کابن یا اور کسی کا گھڑا ہوا نہیں بلکہ وہ کرائے یا باخبر نہیں گئے صحیفوں کی تاثید کرتا ہے۔ یہ اس بات کی مزید دلیل ہے کہ وہ اسی کتاب مکنون سے اسی رب

العالمین کا نازل کردہ ہے جس سے اسکلے صحیفے اترے تھے۔ لیکن اس ذکر البی سے انسان اسی وقت مستفید ہوسکتا ہے جب الله رب العالمین کی مرضی ہو جیسا کہ وہ سورۃ تکویر نبر ۲۹میں فرمایا ہے:

ادُ هُوَ الأَدكُرُ لَلْعَلَمَيْنَ ۞ لَمَنْ شَآءَ مِنْكُمُ اذَ يُسْتَغِيْمَ ۞ وَمَا تَشَآءُوْدَ اِلْآ أَنْ يُشَآءَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ۞ (٨١: ٢٧-٣٠)

یہ تو ایک سمجھوتی ہے جہان کے واسطے۔ جو کوئی چاہے تم میں کہ سیدھا چلے، اور تم جبھی چاہو کہ چاہے اللہ جہان کا صاوب۔

انبیاء ورسل، اہلِ ایمان اور کتاب و قرآن کے حوالوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان مخالفوں اور منکروں کی زبان سے اپنی "رب العالمینی" کا اقرار و اعتراف کرا لیا جو اپنی زندگی بھر اس کا بظاہر اور اپنے اتوال میں اتکار کرتے رہے لیکن حالات کی سنگینی اور توشید ویوار کی ناقابل تردید خیرگی نے ان کی زبانوں پر اقرادِ رپوبیت اللی کا اعلان جادی کرا دیا۔ کفر و انکار سے جو مقام سرمدی ایلیس / شیطان کو طااور اس مردود کے بہکاوے میں آگر جو انجام اہلِ دوزخ کا جواوہ اتکار و کفر کا بدترین نوز ہے اور قرآن مجید کی دو آیات کر یہ سے سورہ حشر نبر ۱۶ اور سورہ شعراء نبر ۹۸ سیں انہیں دونوں انتہائی سرکشوں کا قرار رہ العالمینی نقل کیا گیا ہے جو بالتر تیب حسبِ ذیل ہیں:

كُمثُلِ الشَّيْطِنِ اذْقَالَ للْإِنْسَانِ اكْفُرْ ، فَلَيُّا كَفَرْ قَالَ إِنِّي بَرِيَّى، مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ رَبُّ الْعلميْنَ ٥ (٥٩: ١٦)

جبے کہاوت شیطان کی، جب کیے انسان کو، تو منکر ہو، پھر جب وہ منکر ہوا، کیے کہ میں الگ ہوں تجد سے، میں ڈر تاہوں اللہ سے جو رب ہے سارے جہان کا۔

نَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوَٰنَ ۞ وَجُنُودُ ابْلِيْسَ آخَعُون ۞ قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۞ ثَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَقِيلُ ضَلْلٍ مَّبِيْنِ ۞ اِذْنُسَوَيْكُمْ بِرَبِ الْعَلْمِيْنَ ۞ (٢٦: ٢٩هـ/٩)

پھر اوندھے ڈالے اس میں وہ اور سب بے راہ۔ اور لشکر اہلیس سارے کہیں کے جب وہ وہاں جمکڑنے لکیں، قسم اللہ کی! ہم تھے صریح غلطی میں۔ جب تم برابر کرتے تھے جہان کے صاحب کے۔

شیطان انسان کو کفر پر آمادہ کر تاہے اور جب وہ نلبلد و ناسمجھ اپنی جہالت کے سبب اس کی گراہی ہے بہک کر کفر
کاراستہ اختیار کر تاہے تو چونکہ شیطان حقیقت حال ہے باخبر ہے بہذا وہ اللہ رب العالمین ہے نوف کا اظہار کرتے ہوئے
انسان کے کفر سے اپنی براءت کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی کا خیال ہے کہ دنیا میں بدر کے دن
فرشتوں کو دیکھ کر شیطان بھا کا تھا اور قیامت کے دن وہ یہ کیے گا بھی۔ مولانا عثمانی نے بعض اور مفسرین کی مائند
شیطان کے اس تول کو دیا اور مکاری پر محمول کیا ہے۔ مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ "۔۔۔اس شیطان نے اس انسان کو

اول بهکلیا پھر وقت پر ساتھ نہ دیااور دونوں خسران میں پڑے۔ "معللہ کچیہ بھی ہو۔ بہر حال یہ بہکے ہوئے، کراہ لوگ توب ے محروم اور ایمان سے خالی مریس کے تو جہنم کا ایندھن بنیں کے اور وہاں ان کو اپنا خراب انجام نظر آئے کا تواللہ کی رب العالميني كا قرار زبان سے بھى كر اٹھيں كے۔ مكر اسوقت ان كو اس اقرار ربوبيت البى سے كوئى قائدہ نہ بہونچ كاك انبول في اس ماستفاده كازماته كنواديا تعار

نذكورہ بالاتهام ذرانع اور وسائل كے ذريعه انسان كو سيدهى راه كى خبر دينے اور اس پر چننے كے فوائد كنانے اور اس ے اعراض کرنے کے عواقب جنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی خلاقی اور قدرت کا ذکر کیاہے کہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمين ہے انسانوں کے علاوہ آسمانوں اور زمينوں كى تخليق كر تا اور ان كے مابين كى تام چيزوں كى پرورش و پردافت کرتاہے لہذااسی کی عبادت واطاعت کرنی ہے کہ اس کا بھی وہ رب العالمین انعام واجر عطا کرے کااور جس نے روكرواني اور نافرماني پر كرباندهي وه سمجد في كروايسي اسي رب العالمين بي كے پاس بوكى۔ ان بي حفالق كومندرجه ذيل آیات میں پیش کیا ہے:

إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّموت وَالْآرْضِ في ستَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعرْشِ س يُعْشَى الْيَّل ، النَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَثِيْتًا ١ وَ النَّمْمُ لَى وَالْقَمَرُ وَالنَّجُوْمُ مُسَحِّرتٍ \* بِأَمْرِهِ \* أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ \* تَمَرُكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ۞ (الاعراف ٤٥)

تمهادا رب الله ہے، جس نے بنائے آسمان و زمین، چھ دن میں، پھر پیٹھا تخت پر، او ژھاتا ہے رات پر دن اس کے میں کا آتا ہے دوڑتا، اور سورج اور چاند اور تارے، کام کے اس کے حکم پر اس لوا اسی کا کام ہے بناتا اور حکم فرمانا۔ بڑی برکت اللہ کی جو صاحب سارے جہان کا۔

ٱللَّهُ الَّذِي خِعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّيَآءَ بِنَآءٌ وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مَن الطَّيِّبَ \* ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ عَ فَتَرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلْمِيْنَ ۞ (المومن/ غافر ٦٤)

الله ہے جس نے بنادی تم کو زمین شم راق اور آسیان عارت، اور تم کو صورت بنائی، پھراچھی بنائیں صور تیں تمہاری، اور روزی دی تم کوستمری چیزوں سے۔ وہ اللہ ہے رب تمہارا۔ سوبڑی برکت ہے اللہ کی، جو رب ہے سادے جہان کا۔ ان دونوں آیات کرید میں اللہ کے رب ہوئے کا اور پھر رب العالمین ہوئے کا ذکر اسمبائی خوبصورت انداز اور دلنشیں اسلوب میں کیا گیاہے۔ اس نے محض کا تنات کی تخلیق نہیں اور نہ صرف انسان کو پیدا کیا گیابلکہ اس کی تخلیق کا كام برابر جارى اور اس كاامرو حكم برابر سارى ب- تام كائتلت كى حكومت اسى كے باتد ميں ب اور وہ الله رب العالمين بڑی برکت دالاہ بہذایہ نہ سمجھ لیناچاہے کہ بس مہی دنیا ہے۔ اس کے بعد آخرت آنے والی ہے اور لوگوں کو اپنے رب العالمين كے حضور حاضر ہونا ہے۔ اَلْاَبُظُنُّ أُولَنَكَ أَنَهُمُ مَنْفُونُوْد ۞ لِيوْم عظيم ۞ يَوْم بِفُومُ النَّاسُ لِرِتَ الْعلمِبْن ۞ (مطفّفين ١٠٤) كيافيال نهيں دكھتے وہ لوك؟ كه ان كو اٹھنا ہے ايك بڑے ون ميں۔ جس دن كورے ريس لوك داہ ديكھتے جہان كے ماہ كي۔

### (۱۶) رب دوسری اضافتوں کے ساتھ (الف) ربُ کُلِ شیٰ:

اگرچداند تعالی نے اپنے آپ کو سادے جہانوں کارب کبد کر اور "دب العالمين" بتاکريد واضح کر ديا کہ صرف وہی پرورد کالِ عالم ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہيں تاہم ناسمجد انسانوں کو سمجھانے اور ان کو تذکير کرکے اپنی داہ پر چلانے کے لئے اللہ رب العالمين نے طرح طرح ہے "دب" کا کہی اضافت کے ساتھ کہی صفت کے ساتھ اور کہی مختلف افعال و صفات ربائی ہے جو ڈکر اپنے کالم پاک میں تذکرہ کیا ہے تاکہ کسی شم کاشک و شبہدنے رہ جائے۔ اوپر بعض آیات کرید میں گزر چکا ہے کہ رب العالمين کی مزید تشریح پرورد کار عالم نے دب موسیٰ وہارون کبد کری تھی تاکہ بنواسرائیل کی سمجھ میں بات خوب اچھی طرح آ جائے اور پرورد کار عالم کے بادے میں کوئی شبہدنے رہ جائے کہ اس ہے مرادوہی ذات سمجھ میں بات خوب اچھی طرح آ جائے اور پرورد کار عالم کے بادے میں کوئی شبہدنے رہ جائے کہ اس سے مرادوہی ذات مقدس ہے جو ابتدائے آفرینش سے تام انہیاء ورسل اور پوری کا ثنات کارب ہے۔ صفرات موسیٰ وہارون کارب تین مزید آیات کرید سے ساتھ طرح "دب العالمين ان کو ایک مزید آیات کرید سے سے سے ساتھ کارب کہ کر عاقل و غیر عاقل سادی محکوقات کو شامل کر لیا گیا ہے:

قُلْ اَغَيْرِ اللَّهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ \* وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفَس ِ اِلْأَعْلَيْهَا ج وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وَرَدْ الْحرى : ثُمُّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَحْتَلِفُونَ ۞ (انعام ١٦٤)

ٹو کہ، اب میں سوااللہ کے تلاش کروں کوئی رب؟ اور وہی ہے رب ہر چیز کا۔ اور جو کوئی کماوے سواس کے ذمہ پر۔ اور بوجو نہ اٹھاوے کا ایک شخص دوسرے کا۔ پھر تمہارے رب پاس ہے رجوع تمہاری (تمہارا) سووہ جتاوے کاجس بات میں تم جمکڑتے تھے۔

اس آیت کرید میں واضح طور سے اللہ کورب قرار دے کر ہرشے کارب بتایاگیا ہے اور پھر تمہارے دب کہد کر اس آیت کرید میں واضح طور سے اللہ کو رب قرار دے کر ہرشے کارب بتایاگیا ہے اور پھر تمہارے دونوں اسی اسی کی طرف انسانوں کے نوشنے کی حقیقت واضح کر کے یہ جنا دیاگیا کہ انسان کی آفرینش اور بعث بعد الموت دونوں اس میں دب سکے ہاتھ بیس جو ان دونوں مراحل حیات کے درمیان تمہاری پرورش کر تاربتا ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کویہ حکم دیاگیا تھا کہ دہ اہنی ناڈ د قربانی اور جیات وموت کو اللہ دب الخلمین کے لئے سمجمیں اور اسی کی اطاعت کریں کہ وہ لاشریک ہے۔ اس طرح دب الخلمین کو شخصی پرودد کار، ہرشے کا دب انسانوں کارب اور لاشریک بتایاگیا۔

# (ب) رَبُّكُمْ وَرَبِّ آبَائِكُمْ

بنی ربوییت خاصه اور شخصی برور دمجاری کا ایک اور اظهار قرآن مجید میں ربنگم و رب ابانگم الأولین

(تمهارااور تمهارے پہلے آباء واجداد کارب) کبد کر کیاگیا ہے۔ ایسافقرہ تین آیات میں آیا ہے: شعراء نمبر ۲۳، صافات نمبر ۱۳۶۱ اور دخان نمبر ۸۔

> قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ ابْآنْكُمُ الْأَوْلَيْنَ (الشعرآء ٢٦) كباء صاحب تمبارا اور صاحب تمبارے اسكے باب وادوں كا۔

أَتَدُّعُونَ بَعْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِثَيْنَ ۖ اللّٰهِ رَبِّكُمْ وَرَبَّ ابْآئِكُمْ الْأَوُّلِيْنَ ۞ (الصَّفَّت ١٢٥-١٢٦)

کیاتم پکارتے ہولعل کو؟ اور چموڑتے ہو بہتر بنانے والے کو۔ جو اللہ ہے رب تمہارا، اور رب تمہارے اسکے باپ وادوں کا۔

لَا اِلَّهُ اِلَّا هُوَ يُحْيَ وَيُمِيِّتُ ۗ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ابْآئِكُمُ الْآوَلِيْنَ ۞ (الدخان ٨)

کسی کی بندگی نہیں اس کے سواہ جانا ہے اور مارتا ہے، رہ تمہارا، اور رہ تمہارے اسکا یاپ دادوں کا۔

ان تینوں آیات کریہ میں اول آیت حضرت موسیٰ اور فرعون مصر کے درمیان ہونے والے مکالہ ہے تعلق رکھتی ہے جس میں فرعون نے حضرت موسیٰ ہے سوال کیا تھا کہ رہ الخلمین کون ہے ؟ توانہوں نے اس کی تشریح پہلے یہ کہ کہ کہ وہ آسانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہرشے کارب ہے لیکن جب فرعون مصر نے ازراہِ تسخو استجاب اپنے دربار والوں کو مخاطب کرکے کہا کہ تم لوگ سن دہے ہویہ کیا کہ دہ ہیں ؟ تو حضرت موسیٰ نے ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ وہی دب تمہارا اور تمہارے اسکلے باپ وادوں کا بھی ہے اور افسوس کہ تم نے دوسروں کو رب عالم کہ بعد اللہ کو مشرق و مغرب اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کارب بھی بنایا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کے بعد اللہ کو مشاس کر کیا تھا۔ دوسری آیت حضرت الیاس کی دعوت میں مان ومکان کے ہر مرحلہ اور ہر حالت کو شامل کر کیا تھا۔ دوسری آیت حضرت الیاس کی دعوت ربائی کی طرف اشادہ کرتی ہے گئا ہے دائے کار بائی طرف سے اس حقیقت امری کو واضح کیا ہے کہ وہ مہارا ہی عبادت کی دعوت دی تھی۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس حقیقت امری کو واضح کیا ہے کہ وہ مہارا ہور والے کار افہ ہو وہ میارہ کی دعوت دی تھی۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس حقیقت امری کو واضح کیا اظہار واعالن میں ہو تو وہ غلط ہے کیونکہ ان کی اصل راہ تو اسی دہ کی راہ تھی جو ان کا خالق و مالک اور پرورد کار اور جلانے اور مرتے والے وہ وہ خلط ہے کیونکہ ان کی اصل راہ تو اسی دہ کی راہ تھی جو ان کا خالق و مالک اور پرورد کار اور جلانے اور میں میارک کی دارے تھی جو ان کا خالق و مالک اور پرورد کار اور جلانے اور میں میں کیا میارہ تو ہوں نہیں۔

#### (ج) اضافت کی مختلف شکلیں

انسانوں کے مختلف طبقات اور کروہوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی زبان مبارک ہے اپنے کام میں 
"رَجُکُم" (تم سب کارب) کہا ہے کبھی موقد و محل کے لحاظ ہے "رَجُکُم" (آپ کارب) کہا ہے اور کبھی خاص دسول 
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور رسول و بر کزیدہ شخص کو مخاطب کر کے "رَجُکُ" (آپ کارب) فرمایا ہے۔ ایک اندازہ 
کے مطابق "رَجُکُم" پورے قرآنِ مجید میں ایک سو اٹھارہ بار "رَجُکُم" صرف تینتیس باراور" رَجُکُ " ووسو یالیس مقلمات پر، 
برآیا ہے۔ اسی طرح ضمیر غالب میں رَجُدِ (اس مرد کارب) چمبتر مرجد "رَجُبُنا" (اس عودت کارب) نو مقلمات پر، 
"رَبُنُم" (ان سب مردوں کارب) ایک سو پھیس بار، "رَبُنُمُنا" (ان دونوں کارب) تین مرجد آیا ہے۔ فہیر منظم کے 
ساتھ اضافت کر کے "رَبُنَا" (بمادارب) ایک سو دس باراور" دَرِقَی " (سیرارب) ایک سوایک مرجد لایا گیا ہے۔ جبکہ انسانوں 
کی طرف بطور مناذی "رَبِّ" (اے میرے رب) سرسٹھ آیات میں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سب کا اصافہ کرنا نامکن 
کی طرف بطور مناذی "رَبِّ" (ایک کی دی جاتی ہے۔

واذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَّئِكَةِ إِنِّي خَاعَلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةٌ (البقرة ٣٠) اور جب كها تيرے رب نے فرشتوں كو، مجد كو بنانا ہے زمين ميں أيك نائب۔ يَائِهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ (البقرة ٢١) اوکو! بندگی کرواپنے رب کی جس نے بنایا تم کواور تم سے اکلوں کو۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ النَّفَلَنِ ٤ فَبِآى إِلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِن ٥ (الرحمن ٣٢-٣٢) ام فارغ ہوتے ہیں تمہاری طرف سے! دو بوجمل قافلو! پھر کیا کیا تعمتیں اپنے رب کی جمثلاؤ کے۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ٱسْلِمْ ﴿ قَالَ ٱسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلْمِيْنَ ۞ (البقره ١٣١) جب اس کوکہااس کے رب نے، حکم بردار ہو، بولا، میں حکم میں آیا جہان کے صاحب کے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْدِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتُبُ (الزمر ٦٩) اور چکی زمین اینے رب کے نور سے، اور لا دھرا دختر۔۔۔۔ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۞ وَٱولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُوْنَ ۞ (البقره ٥) انبون نے پائی ہے راہ اینے رب کی، اور وہی مراد کو پہو تے۔ فَلَهَا آلْفَلْتُ دُعُوا اللَّهَ رَبُّهَا لَئِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۞ (اعراف ١٨٩) پھر جب بوجھل ہوئی، دونوں نے پکارااللہ اپنے رب کو، اگر تو ہم کو بخٹے چنکا بھلا، تو ہم تیراشکر کریں۔ رَبُنَا رَبِّ السَّموتِ وَالْأَرُّضَ لَنَّ تَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلْهَا (كهف ١٤)

ہمارارہ ہے رب آسمان زمین کارنے کاری کے ہم اس کے سواکسی کو ٹھاکر۔
اِنَّ اللّٰه رَبِّی وَ رَبُکُمْ فَاغْبِدُونَ مُ هذا صراطَ مُسْتَغِبُمْ 0 (ال عمران ٥١)

ہے شک اللہ ہے رب میرااور رب تمہارا، سواس کی بندگی کرویہ سید حی راہ ہے۔
قال رت فانظر نی الی یوم نیمنون 0 (الحجر ٢٦)

بولااے رب! تو مجو کو وُمیل دے اس دن تک کہ مردے جیویں۔

ان آیتِ کرید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انسانوں اور جن و انس دونوں کو مخاطب کر کے اللہ کوان کا رب بتایا گیا ہور بتایا گیا ہور تاہم کے رب کو رب العالمین اور زمین کا رب بتایا گیا اور تمام کے رب کو رب العالمین اور زمین کا رب بتایا گیا اور تمام پر ایت یافتہ لوگوں کا رب بھی اسی کو کہا گیا ہے۔ اور ایک آیت کریہ میں میاں ہوی یعنی مرد و عورت کا رب کہ کر یادگیا کیا ہے۔ بہارے رب کو آسمان و زمین کا رب بتایا گیا ہے اور اس کے سواحضرت عیلی علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ بی ہے اور اس کی عبادت بی صراط مستقیم ہے اور تو اور شیطان نے اللہ کی نافر مانی کرنے کے باوجود جب اپنی گراہ کرنے کی پالیسی کی اجازت جاہی تو اللہ کو میر ارب کہد کر خطاب کیا تھا۔

# (و) رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ

اوپرکئی آیاتِ کرید میں گذر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تئیں "رب السموات والارض" اور اسی طرح کی اور چیزوں کارب کہاہے۔ چنانچہ کم از کم کیارہ آیات میں "رب السموات والارض وما بینہما فرمایاہے جوے ہیں: رحد نبر ۱۶ اسراء نبر ۱۰۹ ، کہف نبر ۱۹ ، مریم نبر ۱۵ ، انبیاء نبر ۲۵ ، شعراء نبر ۲۳ ، صافات نبر ۵ ، زفرف نبر ۱۸۷ وخان نبر ۱۵ وار بانبر ۱۳ میل آیت کرید (مومنون نبر ۱۸ ) میں "رب السموات السیع" آیا ہے۔ اور ایک آیت میں (جائیہ نبر ۱۳) "رب السموات ورب الارض رب العالمین "آیا ہے اور ایک آیت میں (جائیہ نبر ۱۳) "رب السموات ورب الارض رب العالمین "آیا ہے اور ایک آیت (داریات نبر ۲۲) میں "دب السماء والارض" - ان میں سے بعض آیات اور گذر چکی ہیں اور چند یطور نوز پیش ہیں کہ آسمان و زمین اور ان دونوں کی پہنائیوں کارب ہمارا دب

کا، اور وہی ہے اکیفاز بروست،

ر ف السّموت والأرض وما بينها فاعُبُدُهُ واصطبر لعبادته معلَّ تعُلَمُ لهُ سَميًّا ٥ (مريم ٥٦) رب آسانوں كااور زمين كااور جوان كے جههم سواسى كى بتدكى كر، اور تعبر ارداس كى بتدكى پر، كوئى بهجاتناہے؟ تو اس كے نام كا۔

قَالٍ بِلْ رَّبُكُمْ رَبُّ السَّموت وَالْأَرْضِ الَّذَى فَطَرْهُنَ وَانَا عَلَى ذَلِكُمْ مُنَ الشَّهديْنَ ٥ (الانبيآء ٥٩)

بولا، نبیں پردب تمہارا وہی ہے، رب آسمان اور زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔
اُنَّ المُکُمَّ لُواحدٌ ۞ رَبُّ السَّموت وَالْارُ صِ وَمَا بَیْهُا و رَبُّ الْمُسْارِ فِ ۞ (الصَّفَّت ا - ٥)

اِنَّ المُکُمُّ لُواحدٌ ۞ رَبُّ السَّموت وَالْارُ صِ وَمَا بَیْهُا و رَبُّ الْمُسْارِ فِ ۞ (الصَّفَّت ا - ٥)

اِنْ المُکُمُّ لُواحدٌ صَالِحَ اللَّهُ الْواحدُ الْقَهَّارُ ۞ رَبُّ السَّموتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُا الْعَزِيْرُ الْعَمَّارُ ۞ رَبُّ السَّموتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُا الْعَزِيْرُ الْعَمَارُ ۞ رَبُّ السَّموتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُا الْعَزِيْرُ الْعَمَارُ ۞ رَبُّ السَّموتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُا الْعَزِيْرُ الْعَمَارُ ۞ رَبُّ السَّموتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُا الْعَزِيْرُ

تو کہد، میں تو یہی ہوں ڈر سنانے والا۔ اور حاکم کوئی نہیں مگرانلہ اکیلا، دباؤ والا۔ رب آسمانوں کااور زمین کا۔ اور جوان کے بیچ ہے زبر دست گناہ بخشنے والا،

قُلْ مَنْ رَبِّ السَّموتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَطِيْمِ ۞ سَيَقُوْلُوْنَ لِلَّهِ \* قُلْ أَفَلَا تَنْقُونُ ۞ (المومنون ٨٧-٨٨)

توكيد، كون ب مالك سات آسانوں كااور مالك اس بڑے تخت كا؟ بتاويں كے اللہ كو، توكيد، يعرتم ور نبيس ركھتے؟

# (س) دَبُ الْعَرْش الْعَظِيْم

آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے "رب العرش العظیم" کا فقرہ استعمال کیا ہے۔ یہ اور کئی آیات میں آیا ہے، کبھی اسی صفتِ عظیم کے ساتھ، کبھی دوسری صفت کے ساتھ، اور کبھی بلاصفت۔ عرش الہٰی کا تصور بڑا تدیم ہے۔ اور مشرکین عرب بھی اس سے واقف تے اور ان کے نزدیک اس کی بڑی عقمت تھی جبے کہ شاہی تخت کی ہوئی ہے۔ اور مشرکین عرب بھی اس سے واقف تے اور ان کے نزدیک اس کی بڑی عقمت تھی جبے کہ شاہی تخت کی ہوئی ہے کہ وہ ملک و سلطنت، طاقت و شوکت اور اقتداد وافقیار کا نشان ہوتا ہے۔ پنانچہ اس آیت کے علاوہ توبہ نبر ۱۲۹، انبیاء نبر ۲۷، مومنون نبر ۱۱۱، نمل نبر ۲۷، اور زفرف نمبر ۸۸ میں اللہ تعالیٰ کے لئے رب العرش کا مزید ذکر آیا ہے۔ ان میں سے کئی ایک کا ذکر اوپر کسی نہ کسی ذیل میں آیا ہے۔ جن کا ذکر نہیں آسکا ہے وہ درج ذیل ہیں:
فَوْ کَانَ فِیْهِیَاۤ اَفِیَةٌ اِلْا اللّٰہُ لَفَتَ ذَنَا ٤ فَسُر حَنَ اللّٰهِ رَبِ الْفَرْشِ عَمَایَصِفُونَ ٥ (الانہاء ۲۲)

اگر ہوئے ان دونوں میں اور حاکم ، سوااللہ کے ، دونوں خراب ہوتے ، سو پاک ہے اللہ ، تخت کاصاحب،ان ہاتوں ہے جو بتلتے ہیں۔

ان تام آیات کرید میں اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کارب، اللہ کے سوا اور کسی کے معبود نہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ صرف اسی اللہ واحد کی انو ہیت و معبودیت کا ناقابل تردید اعلان کیا گیا ہے۔ اسی کو زمین و آسمان کا محور اور ان کے قیام صحیح کا باعث بتایا گیا ہے۔ وہ مشرکوں اور کافروں کی بیان کردہ صفات اور الزامات ہے پاک وصاف ہے۔ وہ انسان کا محور تو کل اور مرکز کفایت ہے۔ اسی پر بحروسا واعتماد کرتا چاہیے کہ اس کے سوااور کوئی اعتماد کے لائق نہیں انسان کا محور تو کل اور مرکز کفایت ہے۔ اسی پر بحروسا واعتماد کرتا چاہیے کہ اس کے سوااور کوئی اعتماد کے لائق نہیں ہے۔ وہی سی باوشاہ (الملک الحق) ہے اور وہ بلندی ورفعت والا ہے اور وہ ی عرش عظیم کارب ہے۔ اس عرش عظیم کا جو امر اللی اور حکم ربانی کا مظہر اور تدبیر کا تنات اور سنظیم محکوقات کا مرکز ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی کا تنات و مخلوقات کا سرکز ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی کا تنات و مخلوقات کا اسی مقام عالی ہے استظام کرتا ہے۔ یہی وہ رب العرش العظیم ہے جو اللہ ہے اور جو رب العالمین ہے۔

# (س) رَبُ ٱلمَضَارِقِ وَٱلْمَغَارِب

(بڑھ) نہ جاوس کے۔

رَبِّ الْمُشْرِقِ وَ الْمُغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيْلًا ۞ (٩٠٧٣)

قرآن مجید کی گئی آیاتِ مقدس میں اللہ کی داویدت کو سمتوں سے بھی مربوط کیا گیا ہے۔ یہ آسان و زمین کی پہنائی اور عرش اللہ سے فرش ادخی تک پہنائی کا عمودیت کو سمتوں سے بھی مربوط کیا گیا ہے۔ یہ آسان فرشی پہنائی سے جو ڈرگر داوید سے اللی کو سکراں گیرائی و کہرائی اور آفاقیت عطا کرنے کی تعبیر ہے۔ جن آیاتِ کرید میں ربویدت اللی کو سمتوں سے جو ڈاگیا سے وہ ڈاگیا وہ شعران کی مربول نہر ہو۔

قال رَبُّ الْمُنْرِقِ وَ الْمُغْرِبِ وَمَا بَیْنَہُما اللهِ فَرْمُن مُبر کا، معارج نہر وہ الشعرآء ۲۸)

کہا، دب مشرق اور مغرب کا اور جو ان کے سجے ہے، اگر تم بوجھ دکھتے ہو۔

رَبُّ السَّمُونَ فِنِ وَ رَبُّ الْمُغْرِبُونَ وَمَا بَیْنَہُما وَ رَبُّ الْمُنْسَارِقِ ٥ (١٣٠: ٥)

رب آسانوں کا اور زمین کا، اور جو ان کے سجے ہے، اور درب مشرقوں کا۔

رب آسانوں کا اور مالک دو مغرب کا۔ پھرکیا کیا تعمیر اپنے دب کی جھٹالؤ گے؟

مالک دو مشرق کا، اور مالک دو مغرب کا۔ پھرکیا کیا تعمیر اپنے دب کی جھٹالؤ گے؟

فَلَا اَقْدِبُ فِرْبُ الْمُنْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقْدِرُونَ ٥ عَلَىٰ اَنْ شَبْدِلَ خَيْرًا مَنْهُمْ لا وَ مَانَحُنُ فِرِ وَمَا مُنْهُمْ اللّٰ وَ مَانَحُنُ وَ مَانَحُنُ وَ مَانَحُنُ مِن وَ مِن اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ وَ مِنْ اللّٰ اللّٰہُ وَ مِن اللّٰہُ وَ مَانَحُن مُن کُون کَا اور مالک دو مغرب کا۔ پھرکیا کی ہم سکتے ہیں کہدل کر لے آویں ان سے بہتر، اور ہم ہی جہ سے میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم سکتے ہیں کہ بدل کر لے آویں ان سے بہتر، اور ہم ہی جہ سے میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم سکتے ہیں کہ بدل کر لے آویں ان سے بہتر، اور ہم ہم ہم

مالك مشرق اور مغرب كا، إس بن كسى كي بندكى نبيس، سو پكر اسكو كام سونيا۔

پہلی آیت اس مکالم سے تعلق رکھتی ہے جو حضرت موسیٰ اور فرعونِ مصر کے درمیان پہلی دعوتِ اللی کے دوران ہوا تھا۔ اس میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتایا کہ وہ درمولِ رب العالمین ہیں اور اس کو ایمان کی دعوت دی۔ پھر اس کے سوال و استجاب و استہزا پر کے بعد دیگرے اللہ کی ربویست ابات کرنے کے لئے اللہ کو آسانوں اور زمین اور این دونوں کے درمیان کی پہنائی کارب کہا، پھر ان کااور ان کے گذشتہ باپ دادا کارب بتایا اور پھر مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی پہنائی کارب بتایا جس پر فرعون لاچار و جواب بوکر غضب و تر د پر اتر آیا۔ بقیہ آیات میں بھی اللہ کی آفاتی اور اس کے درمیان کی پہنائی کارب بتایا جس پر فرعون لاچار و جواب بوکر غضب و تر د پر اتر آیا۔ بقیہ آیات میں بھی اللہ کی آفاتی اور اس کی قدرت، آفاتی والفس پر اس کی قدرت، باشرکت غیرے اس کی الوہیت اور اس کی اکاوتی و کالت کا واضح بیان ہے جو یہ بتا تاہے کہ وہ نہ صرف ان سب چیزوں باشرکت غیرے اس کی الوہیت اور اس کی اکاوتی و کالت کا واضح بیان ہے جو یہ بتا تاہے کہ وہ نہ صرف ان سب چیزوں کا اس پوری کا تنت کا مالک و خالق اور حاکم و حدیر ہے بلکہ ان کارب اور پر دردو کار بھی ہے۔ اسی ضمن میں سورہ فلق نہر ا آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو دب الفلق (صبح کا دب) کہا گیا ہے کہ آسان و زمین اور مشرق و مغرب سے اس کا تعلق واضح ہے۔

#### (ط) رَبُّ الْشعريٰ

بعض مواقع دعوت اور مقاماتِ انذار کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تئیں بعض اور چیزوں کارب بھی کہاہے جن کو عرب سماج میں بڑی اہمیت تھی ان کے دل و دماغ پر ان کی حکومت تھی۔ مثلًا سورۂ نجم نبر ۴۹ میں فرمایا ہے: وَ أَنْهُ هُو وَ بُ النّبِعُوٰ ی ٥ (٥٣ : ٩٤)

اوریہ کہ وہی ہے رب شعریٰ کا۔

عربوں کے نزدیک بڑے تارے (شعریٰ) کی بہت اہمیت تھی اتنی اہمیت کہ وہ اس کو معبود سمجھ کر پھ بنے گئے ۔
تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جمالم کے احوال میں اس کی بڑی تافیر ہے۔ "اور یہ کچھ شعریٰ یا تاروں پر مو توف نہیں تام اہل شرک اسی غلط فہمی اور خبط میں مبتلا ہیں کہ مظاہر النی کو کسی قسم کی ذاتی تافیر حاصل ہے جوان کو انسانوں پر خاص کر اور کا تنات کی دوسری اشیاء پر تافیر عطاکرتی اور حکومت فراہم کرتی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے جہاں عربوں کے دوسرے معبودان باطل ان وعربی اور سناق۔ وغیرہ کی تردید کی اور ان کے خیالات فاسدہ اور افخار مشر کانہ پر ضرب الحال وہاں یہ جو اپنے پرورد گار کا ورساہی محکوم، علید اور مطبع ہے جس طرح کا تنات و عالمین کی حلاکردہ ہے دوسری تام چیزیں۔ اوراس میں بذاتہ کوئی تافیرو توت نہیں اورجو کچھ ہے دہ اس کارب، جورب العالمین، کی حلاکردہ ہے

### (ع) رَبُّ الْبَيْت وَالْبَلد

عربوں کے نزدیک شہر مکہ اور خان کعبہ کی بھی بڑی اہمیت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدہ کے پس منظر میں

ا پنی ربوبیت و الوہیت عامہ کی تذکیر فرمانی کہ جس شہر اور جس گھر کی تم اتنی عزت و تکریم کرتے ہو وہ دراصل اس کے پرور د کار کی عطا کر دہ ہے اور اسی کی عبادت تم کو کرنی چاہیئے اگر تم سیج بچے اس شہر کے عاشق اور اس گھر کے عقیدت مند ہو:

اثُمَّا أَمَرْتُ اذَّ اعْبُد رَبُ هذه الْبِلَدة الَديِّ حرَّمَهَا ولَهُ كُلُّ شَيْءَ وَأَمَرْتُ انَّ أَكُوْنَ م الْمُسُلَمِیْنَ O (النمل ٩١)

مجد کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی جس نے اس کو رکھاادب کا۔ اور اسی کی ہے ہر چیز۔ اور حکم ہے کہ رہوں حکم برداروں میں۔

فَلْيَغْبُدُوْا رَبُ هذا الْبَبْتِ فَى اللَّذِي الطَعميُّهُ مَنْ خُوع فَى وَاسَهُمْ مَنْ حَوْف (ابلاف/ قريش ٣-٤) توچائ بندگی کرین اس کھر کے رب کی، جس نے ان کو کھاٹا دیا بھوک میں، اور امن دیا ڈر میں۔

(ف) رَبِّ النَّاس

الله تعالی نے مختلف چیزوں ہوتو تول اور عناصر پر اپنی ربوبیت ثابت کرنے کے بعدید واضح فرمادیاک وہ انسان کااور کوکول کارب ہے۔ اس کئے سورہ الناس نبر اسیں جو آخری آیت ہے اس حقیقت کو جو پہلے سے ظاہر و باہر تھی بالکل واشکاف انداز میں واضح کر دیا:

قُلُ اعُوْدُ بِرِبَ النَّاسِ فَي مَلِكَ النَّاسِ فَي الدِّ النَّاسِ فَي (الناسِ ١-٣)

توكيد، ميں پناه ميں آيالوكوں كے رب كى، لوكوں كے بادشاه كى، لوكوں كے بوہ (معبود)كى۔

یہاں نصرف وہ رب کی صورت میں جاوہ گرے بلک وہ لوگوں کا بادشاہ و معبود بھی ہے اور تام انسانوں کی آخری جائے پناہ بادشاہ کی حیثیت ہے اس کی اطاعت قرض ہے ، الا و معبود کی حیثیت ہے اس کی عبادت فرض ہے اور رب کی حیثیت ہے اس کی عبت و محبوبیت فرض ہے۔ اگرچہ رب میں پروردہ کی محبت و شفقت اور پرورد کار کی مغفرت و جیٹیت ہے اس کی محبت و محبوبیت فرض ہے۔ اگرچہ رب میں پروردہ کی محبت و شفقت اور پرورد کار کی مغفرت و بخشش کا مفہوم موجود ہے تاہم پرورد کار عالم نے بعض آیات کرمہ میں کسی تکسی حوالہ ہے اس کو بھی واضح فرمادیا ہے: فَقَدْ کَانَ لِسَبَا فِی مُسْکَنهِمْ اِیَةً ، جَنْسَ عَنْ یُمیْنِ وَ شِیال ، ہ کُلُوا مَنْ رَزِّقِ رَبِّکُمْ وَاللّٰکُو وَا لَهُ \* مَلُدَةً طَیْبَةً وَرَبَّ عَنْورْ ٥ (سبا ۱۵)

قوم سباکو تھی ان کی بستی میں نشانی، دو باغ داہنے اور بائیں کھاؤ روزی اپنے رب کی، اور اس کاشکر کرو، دیس ہے پاکیزہ اور رب ہے گناہ بخشتا۔

، اگرچداس آیت کرید میں قوم سا کے حوالے سے اللہ کو "رب غضور" کہاکیا ہے تاہم کوئی ایسی بستی نہیں جواس کی منفرت اور اس کی بخش اور اس کی عطایا و انعلمات سے محروم بوکہ وہ اصلاب رحیم ہے۔ "سلم قولامن رب وہم"

(سلام بولنا ہے، رب مبربان ہے) اہل جنت کی سلامتی اور رب رحیم کی رحمت سے فیضیا بی صرف اسی وقت مکن ہے

جب وہ اس دنیا میں بھی اس کی رحمت و منفرت سے بمکنار و فیضیاب ہوں۔ اور اللہ تو رب العالمین ہے اور وہ اپنے

بندوں پر رحیم و کریم ہے۔ کیونکہ وہ تو بلند و عزت و کبریائی والا ہے اور اسی کو ساری حمد و ستائش زیبا ہے۔ ظاہر ہے کہ

ایسی عالی صفات والارب بی عزت و تکریم کا، عبادت واطاعت کا اور حمد و ستائش کا مستحق ہو سکتا ہے:

ایسی عالی صفات والارب بی عزت و تکریم کا، عبادت واطاعت کا اور حمد و ستائش کا مستحق ہو سکتا ہے:

ایسی عالی صفات والارب بی عزت و تکریم کا، عبادت واطاعت کا اور حمد و ستائش کا مستحق ہو سکتا ہے:

سُبْحى رَبِّكَ رَبِّ الْعَرَّةَ عَهَايِصِفُونَ أَنَّ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ أَنَّ وَالْحُمُدُ لِلَّهُ رَبُ الْعَلَمِيْنَ () (الصَّفَّتُ الْمُرْسَلِينَ أَنَّ وَالْحُمُدُ لِلَّهُ رَبُ الْعَلَمِيْنَ () (الصَّفَّتُ ١٨٠٠)

پاک ذات ہے تیرے رب کی، عزت کا صاحب، پاک ہے ان باتوں سے جو کرتے ہیں۔ اور سلام ہے رسولوں پر، اور سب خوبی اللہ کو، جو رب ہے سارے جہان کا۔

> (۱۷) معانی و مفاهیم اَلْعَالَمِیْن (الف) بنواسرائیل کے حوالہ سے

قرآنِ مجید کی بیالیس آیاتِ کرید کے تجزیہ سے جن میں "العالمین" دب کامضاف الیہ بن کر آیا ہے بخوبی اس لفظ کے معانی و سف ہیم واضح ہو چکے ہیں اور متعد و دوسری آیاتِ کرید سے "دب" کے معانی و مفاہیم سے ان پر مزید روشنی پڑچکی ہے تاہم یہ ایک قرآنی حقیقت ہے کہ اس لفظ "العالمین" کو جنہا مختلف سیاق و سباق میں اکتیس مختلف مقامات پر مزید لایا کیا ہے۔ ان آیات کے مطالعہ و تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک نوع کی وہ آیات ہیں جن میں کسی توم یا طبقہ کو تمام عالموں پر فضیلت بخشنے کی بات کہی گئی ہے جیسے:

يبنى اسْزَآءِيْلِ اذْكُرُوْا نِعْمَتَى الَّتِيْ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَ انَبِيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلَمَيْنَ ۞ (بقره ٤٧ ، ٤٧)

اے بنی اسرائیل! یاد کرواحسان میرا، جومیں نے تم پرکیا۔ اور وہ جومیں نے تم کوبڑاکیاجیان کے لوگوں سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهٖ یُقَوْمِ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ اِذْجَعَلَ فِیْکُمْ اَنْبِیَاءَ وَجَعَلْکُمْ مُلُوکًا ﴿ وَأَتْکُمْ مَالَمْ يُوتِ اَحْدًا مِنَ الْعَلَمِیْنَ ۞ (مائدہ ۲۰)

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اے قوم! یاد کرو، احسان اللہ کا اپنے اوپر، جب پیدا کئے تم میں نبی، اور کر دیا تم کو بادشاہ، اور دیا تم کو، جو نہیں دیاکسی کو، جہان میں۔

قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْكُمْ إِلَمًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ۞ (اعراف ١٤٠) كما، كياالله ك سوالادون تم كوكوئي معبود؟ اوراس في تم كوبرركي وي سب جهان بر

وَلَقَدِ الْحُتَرِيْمُ عَلَى عِلْمَ عَلَى الْعَلَمِينَ (دخان ٢٢) اوران كو بم في يستدكياجان بوج ركر، جهان كے لوكوں ـــــــ

وَلَقَدُ اتَيْنَا يَنَى إِسْرَاءَيْلِ الْكتبِ والْخَكْمِ وَالنَّبِوَّةَ وررقَهُمْ مَن الطَّيَبِتِ وفَصَّلْهُمْ عَلَى الْعَلْمِيْنَ ٥ (حاثيه ١٦)

اور ہم نے دی ہے بنی اسرائیل کو، کتاب اور حکوست اور ہے غمبری، اور کھانے کو دیس ستحری چیزیں، اور بزرگی وی ان کو جہان پر۔

ان تام آیات کر بدمیں سارے جبانوں (عالمین) پر بنواسرانیل کو فضیلت دینے کی بات کبی گئی ہے۔ مفسرین کرام نے قضیلت بنی اسرائیل کی طرح طرح سے تفسیر کی ہے۔ امام قرطبی کے نزدیک یہ فضیلت اس بنا پر تھی کہ ان میں انبیاء بنائے اور یہ ان کے لئے خاص تھی اور کسی اور کو حاصل نہ تھی۔ امام رازی اے مطلق تفضیل نہیں ایک خاص قسم کی فضیلت ماتے ہیں۔ مولاناعثمانی کے نزدیک یہ فضیلتِ عام تھی اور بنواسرانیل کے وجود کے دن سے شروع ہو کر نزول قرآن تک باتی رہی۔ مولاتا دریا بادی اس کونسلی یعنی بنواسرائیل کی فضیلت ماتے بیں نہ کہ امتِ موسوی کی،اور وہ فضیلت "مسلک توحید کی تھی" جو ان کے ہر زمانہ میں ان کو حاصل رہی مولاتا مودودی کے نزدیک وہ اس دور میں تمی جب تام دنیائی توموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کادیا ہواعلم حق تصااور جے اقوام عالم كالهام ورہنما بنادياكيا تھا تاكہ وہ بندگي رب كے راستے پر سب قوموں كو بلائے اور چلائے۔ "مولاتا اصلاحي نے اس كوايك خاص دورے وابستہ ومحدود اور قوموں کی ہدایت و رہنمائی سے مشروط اور اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ نعمت بتائی ہے۔ قرآن مجید کی آیاتِ خمسہ مذکورہ بالا پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت کی تھی اور عالمین پران کو جو فضیلت عطاکی تھی وہ اس طور تھی کہ ان میں بہت ہے انبیاء بتائے، ان کو بادشاہ و حکمران بنایا، ان کو توحیر البیٰ کی نعمت دی، ان کو کتاب البیٰ سے نوازا، ان کو حکم و نبوت سے سر فراز کیا، ان کو بہترین رزق عطاکیااور ان کو وہ سب عنایت فرمایا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یہ فضیلت آفاقی می اور ان کے وجو دیلکہ نعمتِ اللی کے آغاز سے شروع بونی اور جب تک الله تعالی کی ند کوره بالا نعمتیں ان کو حاصل رہیں ان کو سارے جہان پر فضیلت و تفوق حاصل رباران آيات كريدسي بعى واضح وتاب كراسرائيل كى سارى عالون اور تام جبانون بريه فضيلت صرف ان اسباب و انعلماتِ النِّي كے سبب تھى اور ان ميں انہيں كو فضيلت و نعمت حاصل تھى جو اس سے سر قراز و ممتاز كئے كئے تھے۔ ان كى يە فضيلت نەنسلى تھى اور نەكسى، وە خالص عطيداللى تھى اور ان اسباب و عوامل كے سبب تھى جن كے لئے ان كاتام اقوام عالم میں انتخاب ہوا تھا۔ کویایہ مستصبی فضیلت "تھی۔ عالمین کے لفظ سے یہ غلط فہمی نہ ہوئی چاہئے کہ وہ ازلی وابدی ياسريدى فضيلت تهى، كه اس ميں اول تا آخرتام عالم شامل بيں۔ كيونكه بنو اسرائيل خود آفاتي ياازلى وابدى تے۔ وه ایک خاص دور میں ابھرے اور ایک خاص نقطۂ وقت تک "منصبی ضیلت" سے یا نعمتِ البی سے فیضیاب رہے اور اس کے افتتام کے ساتھ ان کی نفیدت بھی ختم ہوگئی۔ ان کی ففیدت سے متعلق تام آیات میں نعمتِ اللی کاواضح یا مفمر ذکر ضرور موجو د ہے اور نعمت کو فغیدت سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح الله کی رب العالمینی میں جو عالمین کا تصور ہے اس پر بھی اس کو تیاس نے کرنا چاہے کہ اللہ توازلی و ابدی اور سرمدی اور ریکراں ہے اس کے لئے عالمین بھی اس کی شان کے مطابق اسی طرح ازلی، ابدی اور سرمدی ہیں۔ محدود اور محصور بندوں کے عالمین نہیں جوموقت و محدود ہیں۔

## (ب) انبيائے كرام كے حواله سے

اسی قوم بنی اسرائیل کے دوافراد کی فضیلت کا بھی دو آیات میں ذکر آیاہے: واڈ قالت الْمَلَنکة بِمرْیَمُ اللّٰ اللّٰهِ اصطفال و طهرك واصطفال غلی نشآم الْعلمین () (ال عدران ۲۶)

اور جب فرشتے ہوئے، اے مریم اللہ نے تجد کو پسند کیا، اور ستھرا بنایا، اور پسند کیا تجد کو سب جہان کی عور توں ہے۔ والّنی اُخصنت فر خفا ونفخ ا فِنْهَا مِنْ رُوّجنا وَ جعلْنها وَ ابْنَهَا اِنَّه لِلْعلمینُ ٥ (الانبیاء ١٩) اور وہ عورت، جس نے قید میں رکھی اپنی شہوت، پھر پھونک وی ہم نے اس عودت میں اپنی دوج، اور کیااس کو اور اس کے بیٹے کو مُونہ جہان والوں کو۔

ان دونوں آیات میں حضرت مریم اور ان کے فرزند حضرت عیسیٰ کی فضیلت یبان کی گئی ہے اور ان کے آیتِ
ربانی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اسی طرح سورہ عنکبوت نہر ۱۰ میں حضرت نوح کی کشتی کو سادے جہانوں کے لئے ایک آیتِ
ربانی بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تینوں چیزیں سچ کچ آیاتِ ربانی اس وقت سے لے کر اب تک سادے
جہانوں کے لئے ہیں۔ اسی طرح گئی آیاتِ کریہ میں بعض انبیائے کرام کا نام لے کر عالموں پر ان کو فضیلت دینے کی
صداحت کی گئی ہے:

سے سیلے، اور اس کی اولاد میں داؤد اور سلیمان کو، اور ایوب و یوسف کو اور موسیٰ اور بارون کو، اور ہم یوں بدلادیتے ہیں، نیک کام والوں کو۔ اور زکریااور یحییٰ اور الیاس کو، سب بیس نیک بختوں میں، اور اسمعیل اور الیسع کواور یونس اور لوط کو، اور سب کو ہم نے بزرگی دی سارے جہان والوں پر۔

سَلَمٌ عَلَى تُوْحٍ فِي الْعَلَمِيْنَ ۞ (الصَّفَّت ٧٩)

كرسلام هي نوح پرسادے جہان والوں ميں۔

ان آیت کرید میں جن انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر ہے ان کی عالمین پر فضیلت تو ہے ہی، ان تام انبیاء کی بھی فضیلت موجود ہے خواہ مضر و غیر صریح ہو جن کا ذکر نہیں آیا ہے کہ وہ طبقۃ انبیاء کی تام غیرانبیاء پر فضیلت کا معالمہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنے زمانے سے تاقیامت فضیلت حاصل ہے۔ یہ ان کی فضیلت عام ہے۔ پھر ان کی فضیلت ہے جو خاص ہے اور جس کا ذکر سورہ بقرہ نہر ۲۵۲ میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض (یہ سب رسول، بڑائی دی ہم نے ان پر ایک کو ایک ہے) ہمادے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت خاص حاصل ہے وہ فضیلت ہوئے کے سبب ہے اور وہ خاص الحاص فضیلت ہوئے۔

## (ج) بلاد ومقامات کے حوالہ سے

طبقت وامم اور افراد و انبیاء کی طرح بعض مقلمات و بلاد کو بھی دو سروں پر فضیلت دی ہے اور ان کو تام عالمین کے لئے بابرکت اور وجہ بدایت بنایا ہے:

انَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِيْ بِبِكَةَ مُبرَكَا وَهُدُى لِلْعلمِيْنِ ۞ (ال عمران ٩٦)
تحقیق بہلاکر جو تمہرالوگوں کے واسطے بہی ہے جو ملے میں ہے، برکت والااور یک راہ جہان کے لوگوں کو۔
وَنُجَيْنَهُ وَ لُوْطًا الّى الْارْضِ النَّنَ بِرَكْنَا فِيْهَا لِلْعلَمِيْنِ ۞ (الانبيآء ٧١)

اور پچا تكالا بم في اس كواور لوط كو، اس زمين كي طرف جس ميں بركت ركھي بم في جهان كے واسطے

پہلی آیت میں خان کھر رہیت اللہ کے تام عالموں اور سارے جہانوں کے لئے بدایت اور بابرکت بونے کاذکر ہے اور روایات کے مطابق اس کی یہ برکت وبدایت حضرت آدم علیہ السفام کی تخلیق و بعشت سے قبل ہی مقدر ہو چکی تھی اور انسان کی تخلیق کے نقطۂ آغاز سے تاقیام قیامت جاری رہے گی کہ انسانی تاریخ کے ہر دور میں وہ نہ صرف انہیاء کرام اور رسولانِ عظام کامرکز قلب و نظر اور جولان کاہ دعوت و بشارت ربابلکہ تام انسانوں اور سادی مخلوقات اور تام جہانوں کے سائے بھی مباذک بدایت بناریا ہے۔ جبکہ دوسری آیت کرید میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہماالسمام کی جائے بناہ اور مقام ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی بابرکت سرزمین ہے اور جو سادے جہانوں کے لئے بابرکت دی دور مقرب کی دوایات اور مفسرین کی تشریحات کے مطابق وہ سرزمین شام تھی۔ حافظ این کشیر کی بیمان کردہ بیشتر ہے۔ مور خین کی دوایات اور مفسرین کی تشریحات کے مطابق وہ سرزمین شام تھی۔ حافظ این کشیر کی بیمان کردہ بیشتر روایات میں دفترت این مباس کا تول سکہ کے بدے میں نقل کیا ہا ہے شاہ عبدالقادر۔

مولانا عثمانی۔ مولاتا تھانوی اور مولاتا دریا بادی نے اس سے ارض شام مراد لی ہے جبکہ مولاتا مودودی نے ارض شام وکتعان کہا ہے۔ واقعات و روایات اور انبیاء کرام کی دعوت و سرگری اور دوسری مادی اور روحانی ترجیحات کے لیاظ سے وہ وسیح تر علاقہ شام ہی مراد معلوم ہوتا ہے کہ جس میں ارض فلسطین دوسری مادی اور روحانی ترجیحات کے لیاظ سے وہ وسیح تر علاقہ شام ہی مراد معلوم ہوتا ہے کہ جس میں ارض فلسطین ناص کر وہ ارض مقدس شامل ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی کئی اور آیات میں آیا ہے۔ واقعی بہی علاقہ آج تک اقوام عالم کے لئے مقدس و بابرکت ہے بایس طور اسے حرمین شریفین کے بعد سادے جہانوں پر فضیلت حاصل ہے۔

#### (د) مختلف حوالوں سے

اسى طرح بعض دوسرى آيات كريد ميں الله تعالى في سادے جہانوں سے اپنے غنی بونے كاذكر فرمايا ب (آل عمران نسبر ٩٥ عنكبوت نسبر ٤) \_ بعض ميں اينے آفاتی اور كا تناتی فضل و كرم كااعلان كيا ہے (البقرہ نسبر ٢٥١)، بعض ميں اپنے عالم الغیب بونے کا ذکر کیا ہے (عنکبوت نبر١٠)، کسی میں عالمین پراپنے ظلم سے اتحاد کیا ہے (آل عمران نمبر ۱۰۸)، کہیں اپنے سخت ترین عذاب کی عالمین کے حوالہ ہے وعید فرماٹی ہے (مائدہ نبر ۱۱۵)، کہیں قوم لوط کی جنسی کجروی اور امر دپرستی کو سارے جہانوں میں بد ترین کناہ قرار دیا (اعراف نبر ۸۰، مجر نبر ۲۰، شعراء نبر ۱۶۵، عنکبو<del>ت نبر</del> ۲۸)۔ ان تمام آیات میں عالمین کا ذکر اللہ کے اعتبار سے ازلی اور ابدی اور افراد و طبقاتِ انسانی کے لحاظ سے مقید و محدود ے۔ عالمین کے حوالہ سے دو قسم کی اور آیات بیں جو عالمی اور آفاقی حیثیت رکھتی بیں: اول ومی اللی خاص كر قرآن مجيد کے سارے جہانوں کے لئے باعث تذکیر و ذکر اور وجہ ہدایت و رہنمائی کے متعلق اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ طلیہ وسلم كى آفاتى و كانناتى رسالت اور رحمة للعالمينى كے بارے ميں، جو بالتر يب ييں: -تُلِّ لَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا \* إِنَّ هُو إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَلَمِينَ ۞ (انعام ٩١) توكيد، نہيں مانكتاتم سے اس بركچه مزدوري، يه محض نصيحت ب جہان كے لوكوں كو۔ وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرٍ \* إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَلَمِينَ ۞ (يوسف ١٠٤) اور تو ماتکتانہیں ان ہے، اس پر کچھ نیک (اجر) یہ تواور کچھ نہیں مکر نصیحت سارے عالم کو۔ تُهِرَكُ الَّذِي نُزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلِّمِيْنَ نَدْيُرُا ۞ (فرقان ١) بڑی برکت ہے اس کی جس نے اتارا فیصلہ اپنے بندے پر کدرہے جہان والوں کو ڈر۔ تُلُ مَأَانُــُنُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْرِ وَ مَا أَنَا مِن ٱلْمُنْكَلِّفِينَ ۞ انْ هُو اللَّا ذِكْرُ لَلْعَلْمين ۞ (ص ٨٠-٨٧) توكيد، ميں مانكتانييں تم سے اس پر كچھ نيك، اور ميں نہيں آپ كو بنانے والا۔ يہ توايك سمجمول (ذكر) بسارے جہان والوں کو۔

وَمَا هُوَ اِلاَ ذَكْرُ لِلْعلَمِيْنَ ۞ (القلم ٢٥) اورية تويبى سنجموتى بسادے جہان والوں كور

انْ هُوَ اللَّهُ ذِكْرُ لَلْعَلْمِیْنَ 0 (نكویر ۲۷) یه توایک سمجودتی ہے جہان کے واسطے۔ وَمَاْ اَرْ سَلْنَكَ اللَّرَ خُمَةً لِلْعَلْمِیْنَ (انبیآء ۲۰۷) اور تجد کو جو ہم ئے بھیجا سومبر کر کر جہان کے لوگون پر۔

ان تام آیات کرید میں یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ آپ سادے جبانوں کے لئے نذیر اور سادے عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیج گئے ہیں اور آپ کو یہ قرآن و کلام البی دیا گیا ہے وہ تام انسانوں اور تام عالموں اور جبانوں کے مکلفین کیلئے باعث بدایت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جسطرح دو سرے تام انبیاء کرام رب العالمین کے رسول تے اسطرح آپ بھی دب العالمین کے رسول ہیں اور آپ کو یہ فضیلتِ فاص ہے کہ آپ سادے جہانوں کے لئے رسول و پینمبر بناکر سے گئے ہیں اور آپ کی کتاب بھی آفاتی ہے۔

### ۲۔ دوسری آیتِ کریمہ

سورہ قاتد کی دوسری آیتِ کرید: "الرحمٰن الرحیم" ہے جو اللہ تعالیٰ کی دوسری اور سیسری اہم شرین صفات میں۔ بسملہ/ تسمید کے علاوہ "الرحمٰن الرحیم" کی دونوں صفاتِ ربانی مربوط کرکے پانچ اور مقلمات/ آیاتِ مقدسہ میں آئی ہے: سورہ فاتح نبر ۲۰ بقرہ نبر ۲۳ ، غل نبر ۴۰ ، فصلت / خم السجدہ نبر ۲۲ اور حشر نبر ۲۲ ۔ ان دونوں صفات میں سے "الرحمٰن" قرآنِ مجید میں کل ستاون مقلمات پر آئی ہے اور "الرحیم" کل پچانوے مقلمات پر۔ "الرحمٰن" کو "الرحیم" کے علاوہ اور کسی صفتِ ربانی کے ساتھ مربوط نہیں کیا گیا ہے اور اسی بنا پر مفسرین و محققین کایہ خیال سحیج ہے کہ جس طرح اس کا اسم جلالت اللہ دوسری صفاتِ اللی کے موصوف کے طور پر آتا ہے اور وہ خود کسی کی صفت نہیں بنتا اسی طرح اس کا اسم جلالت اللہ دوسری صفاتِ ربانی کے موصوف کے اعتبار سے آتا ہے اور وہ خود صفت نہیں آتا۔ یہ اس کا اسم مجبت رحمٰن بھی دوسری صفاتِ ربانی کے موصوف کے اعتبار سے آتا ہے اور وہ خود صفت نہیں آتا۔ یہ دونوں دراصل اللہ تعالیٰ کے اسم جلال واسم جال ہیں۔

# (١) ألرُّ هُنِ الرُّحِيْمِ كَا زُوجِ

پہلے ان آیات گرای کامطالعہ جو ان دونوں اسمائے جال و صفاتِ محبت کا ارتباط رکھتی ہیں یعنی جن میں الرحمٰن الرحیم زوج بن کر آیک ساتھ بطور موصوف و صفت آئے ہیں:

بشم اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الرَّحِیْمِ (بِسْمَلَة)
شروع اللّٰہ کے نام سے جو بڑامہریان نہایت رحم والا۔
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَ (اَلْفَاتِحَٰه ۲)
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَ (اَلْفَاتِحَٰه ۲)
بہت مہریان، نہایت رحم والا۔

واهُكُمُ اللهُ وَاحدُ وَ لاَ الله اللهُ هُو الرَّحْنُ الرَّحِيمُ (البقره ١٦٣)
اور تمهذارب اكيلارب ب- كسى كو يوجناتهين اس ك سواير امبريان ب دمم والا الله الرَّحْمُ الرَّحِيمِ (النمل ٣٠)
انَهُ مَنْ سُلْيُمَ وَانَهُ بسم الله الرَّحْمُ الرَّحِيمِ (النمل ٣٠)
وه قط ب سليمان كي طرف ب، اور وه ب شروع الله ك نام ب جوير امبريان نهايت دمم والله ننز يُل مِن الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ( الحم السجله ٢)

و اتاراب برث مهريان دمم واسل ب

هُو اللَّهُ الَّذِي لاَ الدِّ اللَّهُو عَ عِلمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، هُوَ الرُّحْمَنُ الرُّحِيمُ ٥ (الحشر ٢٧)

وہ اللہ ہے جس کے سوابند کی نہیں کسی کی، جانتاہے چھپااور کھلا۔ وہ ہے برامبربان رحم والا۔

ان تهام آیاتِ مقدسه میں الرحمٰن الرحیم کی جوڑی یازوج کو کسی نہ کسی سیاتی و سباتی اور پس منظر میں لایا کیا ہے۔ اولین آیت مطبرہ میں وہ اسم جلالت اللہ کی دو صفتوں کے طور پر لائی گئی ہے اور پس منظر اسم البی سے آغاز وابتدا کرنے کا ہے جبکہ دوسری آیت سیں وہ بذاتِ خود دوصفاتِ عالیہ بیں لیکن ان کاربط پہلی آیت ہے ہے اور اس کے مطابق وہ اسم جاالت کی صفات ہوئے کے ساتھ حرالہٰی سے بھی وابستہ ہیں اور اس کا مظہر بھی۔ اسی کے ساتھ وہ اسم جاالت کی ایک اور صفت "رب العالمینی" سے بھی مربوط ہیں۔ کویاکہ وہ سد کونہ نسبت رکھتی ہیں۔ تیسری آیت میں وہ ہارے ایسے اللے صفات کے طور پر آئی ہیں جو واحد ہے اور جس کے سوااور کوئی اللہ ہی نہیں۔ یہاں رحمان ورحیم اللہ تعالیٰ کے مثبت طور سے اللہ واحد اور معبود واحد ہوئے کے ساتھ وابستہ ہے اور منفی طور سے اس کے سوا اور کسی کے اللہ نہ ہونے کے اعلان کے ساتھ بھی مربوط ہے۔ چوتھی آیت میں بسملہ کی ماتند آغاز وا انتتاح اور ابتدا کرنے کے عام اور مطلق مفہوم اور حقیقت امری کااظہار کرنے کے علاوہ ایک خاص و مخصوص افتتاح و آغاز کرنے کا بھی اعلان کرتی ہے۔ اور وہ ہے حضرت سلیمان علید السلام کے خط مبارک کے نام اللی سے آغاز کرنے کاجوانہوں نے اپنی جانب سے ملک سبا کے نام اس کو وعوت اسلام لانے کے لئے لکھاتھا۔ پانچوس آیت میں الرحمٰن الرحمٰ کی صفات بطور اسم جال آئی ہیں کدوہ اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کے ساتھ بہاں وابستہ نہیں کی گئیں بلکہ الرحمٰن کو بطور اسم جال لایا کیا ہے اور رحیم اس کی صفت ہے۔اس آیتِ کرید میں ایک اہم حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآنِ مجید اس ذاتِ گرای کا نازل کردہ ہے جوالر ممن الرحیم ہے۔ یعنی وہ خالق و مالک اور رحمان رحیم جو ہماراالا و معیود ہے اس نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو جاتے والی قوم کے النے قرآن عربی ہے اور جسکی آیات تفصیل کر کے بیان کر دی گئی ہیں تاکہ وہ انکو بشارت دے اور انکو عاقبت ے ورائے بھی۔ کیونکہ اکثر لوگ اس سے روگروانی کرکے سننے سے اشکار کر دیتے ہیں۔ آخری آیت میں ایک مزید صفتِ دبانی کااضافہ کیا کیا ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادة ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صفات اوپر وانی بیان ہوتی ہیں کہ وہ واحد الأہم اور اس کے سوااور کوئی معبود نہیں اور وہ رحمٰن رحیم ہے اور ان سب کو اللہ کے اسمِ جلالت سے جوڑ دیا گیا ہے۔

#### (٢) رَحْن رَحِيْم كِمعاني

گفت کے اعتباد ت رحمان فقکان کے وزن پر اسم مبالفہ ہے جبکہ رحیم فینل کے وزن پر اسم مبالفہ اسم مبالفہ ہونے کے سبب یہ واضح ہے کہ حاسل صفت یا موصوف میں رحم کا مادہ سبالنہ کے ساتھ یعنی بہت زیادہ پایاجا ہے۔ اس اعنی دونوں اسائے مبالفہ یکسال معنی رکھتے ہیں لیکن دونوں کی ساخت میں قرق ہوئے نیز بختلف اوزان پر ہوئے کے سبب ان کے معانی و مفاہیم میں قرق ہمی ہے۔ اور وہ یہ کہ فغکان کے وزن کی خصوصیت کے مطابق رحمان رحم ساتھ بحراہوا ہے جب کہ سکران نشہ سے اور عطشان ہیاس سے لبالب بحراہوا ہے۔ فعیل کے وزن میں معنی سبالغہ کے ساتھ ساتھ استھال کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ رَاجم جو فعل رَجم کا اسم فاعل ہے اگر چہ رحم کرنے والے کے معنی رکھتا ہے تاہم اس کار حم کرناستقل فعل اور دوائی عمل نہیں۔ وہ ایک بار رحم کر کے بھی راحم بن سکتا ہے اور اپنے فعل رحم ہو سکتا ہے وہ اس کی ایسی ہو سکتا کہ وہ اس کی ایسی ہوتی۔ رحمان رحیم کہ کر اللہ تعالی ہوں سے جو ازل سے تاہد سرمدی طور سے جاری رہتی واضح فرما دیا کہ وہ ہیں ہوتی۔ یہ اور اس کی حفت ہے جو اس کی ایسی ہوتی۔ میں مور سے جدا نہیں جوتی۔ رحمان رحیم کہ کر اللہ تعالی نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ ہیں کر دیا ہوں سے جدا نہیں جوتی۔ رحمان رحیم کہ کر اللہ تعالی نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ ہیں کر دیا ہوں سے جدا نہیں جوتی۔ رحمان رحیم کہ کر اللہ تعالی نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ ہیں کر دیا ہے اور اس کی صفت ہے جو ازل سے تاہد سرمدی طور سے جاری رہتی دیا در عور کر دیا کہ کہ کر اللہ تعالی رہتی دور دیا کہ در دیا کہ در اس کی صفت ہے در اس کی صفت ہے دور ان سے تاہد سرمدی طور سے جاری رہتی ہو در دیا ہو در دیا کہ در ساتھ کیا کہ دور اس کی صفت ہے در ان دیا کہ در دیا کہ دور اس کی صفح در دیا کہ در دیا کہ در اس کی صفح در دیا کہ در اس کی صفح در اس کی صفح در ان دیا کہ دور اس کی طور سے جاری رہتی ہور در سے در در اس کی طور سے جاری رہتی ہور در اس کی صفح در در اس کی صفح در در اس کی طور سے جاری رہتی ہور در اس کی سے در ان در سے در در اس کی طور سے در در اس کی در سے در ان در سے در ان

مفسرینِ عظام اور ماہرین لغتِ کرام نے ان دونوں اسمائے جال اور صفات کیت کے معدنی و مفاتیم اور ان کے باہمی فرق کو اپنی اپنی غرق کو اپنی اپنی فرق کو اپنی اپنی خور فونہ پیش کے جاتی ہیں تاکہ ان کے سعانی و مفاتیم کی اور بہتر ترسیل کی جاسے۔ عافظ این کثیر سے در مؤن ور دیم کے بارے میں دو نقطہ نظر پیش کئے ہیں : اور یک رحمٰن رحیم نے زیادہ مبالخہ کا صیفہ سے اور اس کے حاصل علامہ ابن جریر اور بہت سے علمائے سلف ہیں بلکہ انہوں نے علم فی ساف کا اس مبالخہ کا حیفہ سے اور اس کے حاصل علامہ ابن جریر اور بہت سے علمائے سلف ہیں بلکہ انہوں نے علم فی ساف کا اس کی برا اتفاق نقل کیا ہے۔ جبکہ دوسرے نقطہ نظر کے مطابق رحیم رحمٰن سے زیادہ مبالخہ کا صیفہ ہے۔ لیکن ابن کئیر کو خود اس سے اتفاق نہیں اس لئے انہوں نے اس نیال کو "ڈ عَمَ "کے گفظ سے شروع کیا ہے جو اس روایت کی کمزوری کی اس سے اتفاق نہیں ہوسکتا جبکہ رحیم غیر انشہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے اور کسی غیر کے طف است ہیں بلا باتا ہے مگر اسم مبالخہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس بنا پر کہ رحمٰن اللہ تعالیٰ کے لئے عام ہے۔ باشبہ یہ فرق دونوں میں پایا جاتا ہے مگر اسم مبالخہ کی جو سکتا ہے۔ یعنی موخر الذکر دونوں کے لئے عام ہے۔ باشبہ یہ فرق دونوں میں بالغہ کی میٹیت سے نہیں بلاطظ کریں گے۔ شیخ البند موالتا محمود وحس کے فیال میں دھیم ہی اسم معلات تھائوی، مولانا عشائی اور "در می نیاد تھی ہی اور دیا یادی کے فیال میں رحم سے ذیادہ مبالخہ ہے۔ مولانا عشائی اور میں بین ایک کی ہے۔ مولانا وریا یادی کے فیال میں رحم سے دونوں بر تکرار و تواتر کے اظہار کے لئے۔ گویاصفت رحمت و شفقت کی انتہائی قوت کا اظہار و تواتر کے اظہار کے لئے۔ گویاصفت رحمت و شفقت کی انتہائی قوت کا اظہار و تواتر کے اظہار کے لئے۔ گویاصفت رحمت و شفقت کی انتہائی قوت کا اظہار و تواتر کے اظہار کے گئے۔ گویاصفت رحمت و شفقت کی انتہائی قوت کا اظہار و تواتر کے اظہار کے گئے۔ گویاصفت رحمت و شفقت کی انتہائی قوت کا اظہار دو تواتر کے اظہار کے گئے۔ گویاصفت سے درمت و شفقت کی انتہائی قوت کا اظہار دو تواتر کے اظہار کے گئے۔ گویاصفت رحمت و شفقت کی انتہائی میں دونوں کی کا تھی دونوں کے دونوں کی کو کے دونوں کی کا تھی دونوں کی کو کی کو کی دونوں کی کو کا کوئی دونوں کی دونوں کی کو کی کوئی کوئی کی دونوں کی کوئی کی دونوں

ب اور التبهائي كثرت كارجيم بعدر رحمن مين شان كرم كاعموم مومن وكافر سب كم لئے اور اسى فئے اس كا ظبور اسی دنیامیں بھی بور ہاہے۔ رہیم میں تجلّی رحمت و مغفرت کاخصوص ہے اہلِ ایمان کے ساتھ، اس لئے اس کا پورا ظہور آخرت ہی میں ہو کا۔ اور اسی معنی میں یہ حدیث صحیح مسلم میں صحابی ابن مسعود کے واسطہ سے آئی ہے: الرحمٰن رحمٰن الدنيا والرجيم رحيم الآخرة (رحمن ونيا كارحمن ب جبكه رحيم آخرت كارحيم ب) يبي قول اور تشريح اور ببت س مفسرین عماء سے منقول ہے۔ مولاتا دریابادی نے سوفیانہ نداق کی یہ تشریح بھی نقل کی ہے کہ "رجانیت وہ تربیت ہے جو ذرائع و وسائط کے ساتنہ ہو اور رحمیت و تربیت ہے جو براہ راست و بلاداسط ہو، رحانیت وہ شفقت ہے جو طبیب مریض کے ساتھ رکھتا ہے اور رحیمیت محض شفقت محض ہے۔ "اور اس کے لئے انہوں نے روح المعانی کا حوالہ دیا ہے۔ اس پر مکمل بحث تو بعد میں آنے کی لیکن یہ صوفیانہ تشریح عربی زبان ولغت کے خلاف توہ ہی۔ تر آن مجیداور اسلام کی روح کے خلاف بھی ہے۔ موثاثا اصلاحی نے دونوں اسمائے جال کے صیفوں اور ان کے معانی کی بحث کے بعد فرمایا ہے کہ "\_\_\_ بعض لوگ یا سمجھتے ہیں کہ "رحیم" کے مقابل میں "رحان" میں زیادہ مبالف ہے اس وج سے "رجان" کے بعد "رحیم" کا لفظ ان کے خیال میں ایک زائد لفظ ہے جس کی چنداں ضرورت تو نہیں تھی لیکن یہ تاکید مزید کے طور پر آگیا ہے۔ جارے نزدیک یہ خیال محمیح نہیں ہے۔ عربی زبان کے استعمالات کے لحاظ سے قُعْلَان کاورن جوش و خروش اور ہیجان پر دلیل ہو تا ہے اور فیمیل کا وزن دوام و استمرار اور پائیداری و استواری پر۔ اس وجہ <del>سے ان</del> دونوں صفتوں میں سے کوئی صفت بھی برائے بیت نہیں ہے بلکہ ان میں سے ایک خداکی رحمت کے جوش و خروش <mark>کو</mark> ظاہر کر رہی ہے، دوسری اس کے دوام و تسلسل کو۔۔۔ پھر اس کی رحمتیں اسی چند روزوزندگی ہی تک محدود نہیں ہیں بلکہ جو لوگ اس کے بنائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں کے ان پر اس کی رحمت ایک ایسی ابدی اور لاڑوال زندگی میں بھی ہوگی جو تبھی فتم ہونے والی نہیں ہے۔۔۔ یہ ساری حقیقت اس وقت تک ظاہر نہیں بوسکتی جب تک یہ دونوں لفظ مل کراس کو ظاہر نہ کریں۔ "مولانااصلاحی کی یہ تفسیر بہت دلنشیں اور صحیح ہے جبکدان کے ترجمہ میں رحمان ورجیم کے الفاظ جوں کے توں موجود ہیں۔ ان سے تقریباً ڈیڑھ سوسال قبل حضرت سید احمد شہید نے اپنی تفسیر سورہ فاتحہ میں ان دونوں صفات ربانی کا ترجمہ کیا ہے: "بہت رحم والا بیشہ کورحم کرتاہے۔" پھراس کی تشریح میں فرماتے بین کہ "جو شخص کہ رحم اور پرورش کر جا ہے اور اس ہے ہر کوئی وقت بے وقت مائے تو کمبراجاتا ہے اور کبھی کبھی خفاہو کر سخت کینے لکتااور جھنجھلاتا ہے۔ اللہ کا ایسار حم اور بیشہ بہت اور بیشہ ہے کہ اس کو کبھی کسی کے مانکنے اور پرورش كرنے سے خفكى اور جھنجىلابٹ نہيں آتى۔ جتناكونى مائے وہ اتنا بى خوش ہو۔ اس لئے اس نے الرحمٰن الرحيم فرمایا۔۔۔" لہذا"الرحمٰن الرحیم" کا ترجمہ حضرت سید احمد شہید کا بہترین ہے یعنی "پیکر رحمت اور ووامی رحمت والد" جسكى ذات ميں رحمت اسى طرح بيوست ہے جس طرح اس كى حيات اور اس سے عصد وروفيضان برآن بلاكسى انقطاع كے بوتار بتا ہے۔

(٣) ألرُّ همن يطور اسم علم

الله تعالیٰ نے اپنی ذاتِ والاصفات کے لئے ووسرااسم علم رحمن استعمال کیا ہے اور وہ اس حیثیت ہے کم اذکم کیاون بار آیا ہے۔ یعنی الرحمٰن بطور اسم رحمت واسم ذات وہ اسم جمالت اللہ کے بدل کا کام بھی دیتا ہے جیسا کہ قرآنِ مجید کی گئی آیاتِ کریہ میں تصریح کی گئی ہے اور ان میں سب سے واضح سورڈ اسراء کی آیت ہے بھر سورڈ فصلت کی آیت: قُلِ ادْعُوا اللّٰه أو ادْعُوا الرّ خس م ایّامًا تذَعُوا فلهُ الاسماءُ الْحُسْنى ، (الاسراء ۱۱۰) کہا اللہ کو پکارویاد حمٰن کو، جو کہد کر پکارو گے، سواسی کے بین سب نام خاصے۔ تَنْزِیْلُ مِنْ الرّ خَمْنِ الرّ جیسم (فُصِلَتُ ۴)

ان دونوں آیات کرید کے علاوہ اور تھام آیاتِ مقدسہ جن میں الرحمٰن اللہ کی جگہ آیا ہے اسمِ علم اور اسمِ معرفہ بی کا کام دیتا ہے جیساکد اکلے تجزیہ سے معلوم ہوگا۔

اسم جال رجان پر مشتمل آیاتِ مقد کو معانی و مفاہیم اور سیاق و سباق اور پس و پیش منظر کے اعتبارے کئی زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: ایک توع ان آیاتِ مطبرہ کی ہے جن میں رضن کی عبادت و اطاعت کرنے کا واضی ذکر میں ہے۔ پھر عبادت و اطاعت کی نوع کے لیاظ ہے ان کی ایک ذینی تقسیم کی جاسکتی ہے۔ ایک نوع اہلِ ایمان کے رحمٰن پر ایان و عقیدہ کے لیاظ سے کی جاسکتی ہے کہ ان پر ان کے ایمان و عقیدہ کے نتیج میں کیاا هر مرتب ہو تاہ اور دوسری نوع اہلِ کفرو عصیان کے انکار و ترد کے اعتبارے کی جاسکتی ہے کہ ان کے کفر و ضابات کے کیاعوا قب ہوسکتے ہیں۔ کئی آیاتِ مقد سیں ذات اللی کے اعلی اوصافِ میدہ بیان کئے گئے ہیں جیسے وہ خیاوماؤی ہے، شفاعت کا حق عمارتا ہے، آیاتِ مقد سیں ذات اللی کے اعلی اوصافِ میدہ بیان کئے گئے ہیں جیسے وہ خیاوماؤی ہے، شفاعت کا حق عمارتا ہے، عرش پر استوافرماتا ہے ہر شے کا حاکم و مالک ہے، وہ ان کا محافظ ہے، اسی سے استعانت کی جاسکتی ہے، وہ ذکر وہ جی الی اور اپنی خلق کو قائم رکھنے والا ہے، اس کا ادادہ و منشاحتی ہے، وہ معظم و صادق الوعد ہے۔ وہ عالم النیب والشہادہ ہے۔ وہ خالق اور اپنی خلق کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ درب ہے وہ منصور و ناصر ہے۔ اس کی بعض سلبی صفات ستودہ کا حق میں ذکر ہے اور ان میں خاص کر اس کا بے ولد ہونا بہت سی آیات میں خدکور ہوا ہے۔ ان کے علاوہ بھی اور کئی سلبی صفات ہیں جن کا ذکر اسکا تجزیہ میں آر ہاہے۔

الرحمن الرحيم كى زوج والى آيات كريم اور او پرسورة اسراء نمير ١١٠ كى آيت ذكوره بالا ہے اس كے معبود ہونے كا واضح ذكر ملتا ہے اور اسى طرح مومنوں كے ايمان و عقيدہ اور كافروں و مشركوں كے كفر واتكار پر مشتمل آيات كريد ہے بھى رحمٰن كے معبود حقيقى ہونے كاذكر معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے كہ جن آيات كريد ميں رحمٰن كى عبادت كرنے كاحكم ديا كيا ہے باجن ميں اس كے تام محكوقات عالم كے معبود ہونے كا اعلان كيا كيا ہے وہ بھى اس كى معبود يت اور الوہيت پر دلالت كرتى ہيں۔ ذيل ميں ايسى بى آيات كريد بہلے سان كى جاتى بين:

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اتِي الرِّيمْنِ عَبْدًا ۞ (مريم ٩٣)

كوفى نبيس آسمان و زمين ميں جونه آوست رحمان كابنده بوكر

وعبَادُ الرَّهُمْنِ الَّذِيْسِ يَمْشُونَ على الأرْضِ عَوْمًا وَاذَا خَاطِبِهُمُ الجَهِلُونَ قَالُوا سَلِيًا O (الفرقان ٦٣) اور بتدے رحمٰن کے وہ بیں جو چلتے ہیں زمین پر دیے پاؤں، اور جب بلت کرنے لکیں ان سے بے سمجھ لوگ کہیں صاحب سلامت۔

وَجَعَلُوا الْمَلْنَكَةَ اللَّذِيْنَ هُمْ عِبدُ الرِّحْنَ إِنَانًا \* اشْهِدُوا حَلْقَهُمْ \* سَتُكُتُبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْفَلُونَ 0 وَقَالُوا لَوْشَاءَ الرَّحْنُ ما عبدُ مهُمْ عبدُ الرَّحْنَ علْم \* إِنْ هُمْ إِلاَيَتَحُرُ صُونَ 0 (الزخرف ٢٠٠١) اور تُعَبِرايا فرشتوں کو، جو بندے بيں رحمٰن کے، عورت کياديکھتے تھان کابننا؟ اب لکه رکميں کان کی کوائی، اوران دورات يوجد ہوگ اور ان کوائی ورثات علیں دورات میں ۔ اور کہتے بیں، اگر چاہتار حمٰن، ہم نہ ہوجتے ان کو کچھ خبر تہیں ان کوائی کی ۔ يہ سب المحليں دورات ميں ۔

وَسَنَلْ مَنْ ارْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ مَنْ رُسُلَنَا ؟ أَجْعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْن الْجَفَّ يُعْبَدُوْنَ ۞ (الزخرف ٥٤)

اور پوچ ویکی، جورسول بینج بم نے تج سے پہلے، کبھی بم نے دکھے بین رحمن کے سوااور حاکم، کہ پوسع جاویں؟

ان آیات کریہ میں اور ان کے عفاوہ دوسری میں بھی اللہ تعالیٰ کو معیودِ حقیقی اور الا واحد کہا گیا ہے اور دوسری تام مخلوقات کو رحمٰن کا بندہ ۔ اولین آیت میں آساتوں اور زمین کی تام جاندار و مکلف محکوق کو رحمٰن کے بندے بتالیا گیا ہے جبکہ دوسری آیت میں نیک بندوں کو، تیسری میں فرضتوں کو اور منکرین حق کو بھی حقیقت حال کے لحاظ ہے بندہ رحمٰن قراد دیا گیا ہے ۔ آخری آیت میں اس بات کی صاف وضاحت کر دی گئی کہ در حمٰن کے سوااور کوئی معبود نہیں ہیں جن کی عبادت کی جائے اور یہ حقیقت امری از لی وابدی ہے ۔ در حمٰن بی کی عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے تام رسولوں کو دیا کی عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے تام رسولوں کو دیا تھا واور منکر ہیں ۔ منکر ہیں ۔ کی منکر ہیں ۔

وحی البی کا حکم، اہل ایمان کے اقرار و عبادت، اہل کفر و طغیان کا انکار و سرکشی، اور ان دونوں کے عواقب و تنائج کے اعتبار سے آیات کریمہ تر تیب واریہ ہیں:

قَالَتُ إِنِّي أَعُودُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنَّ كُنْتَ تَقِيًّا ۞ (مريم ١٨)

بولی، مجد کور حمٰن کی پناہ تجھ سے، اگر تو ڈر رکھتاہے۔

إِنِّي نَذَرُّتُ لِلرُّ حُمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمُ إِنْكِ الْ (مريم ٢٦)

میں نے مانا ہے رحمن کاایک روزہ سوبات نہ کروں کی آج کسی آدی ہے۔

يَابِتِ لَاتَعْبُدِ الشَّيْطُنَ أَنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ۞ يَابَتِ ابْنِي آخَافُ أَنْ يَّمَسُكُ عَذَابُ مُنَّ الرَّحْمِنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًّا ۞ (مريم ٤٤-٥٥)

اے باب میرے!مت پوج شیطان کو۔ اب شک شیطان ہے رحمان کا بے حکم۔ اے باب میرے!میں ڈر تا ہول کہیں آ کے تجد کوایک آفت رحمٰن ہے، پھر تو بو جاوے شیطان کا ساتھی۔ ادا تُتلَى عَلَيْهِمُ ايتُ الرَّحْس حرُّوا سُجَدا وَ لُكيًّا ۞ (سريم ٥٨ ) جب ان کو سنائے آیتیں رحمان کی، کرتے ہیں سجدے میں، اور روتے (ہیں)۔ حنَّت عدَّن رَ الَّتَيُّ وعد الرُّحْمَلُ عبادةً بالْعَيْبِ ۗ اللَّهُ كانِ وعُدَّةً مَأْنَيًّا ۞ (مريم ٦١) باغوں میں بسنے کے، جن کا وعدہ دیا ہے رحمٰن نے اپنے بندوں کو بن دیکھے۔ بیشک ہے اس کے وعدہ پر پہنچنا۔ يوُمَ نَحُشُرُ الْمُسْسِ الى الرُّحْمَنِ وَقَدْا ٥ (مريم ٨٥) جس دن ہم اکٹھاکر لاویں کے پر بسیر کاروں کو رمن کے یاس مہمان بنائے انَّ الَّذَيْنِ امْنُوا و عَملُوا الصَّلحت سيجُعلُ لَمُمُ الرُّحْنُ وُدًا ۞ (مريم ٩٦) جویقین لائے اور کی بیں نیکیاں ان کو دے کا رحمن محبت۔ إِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْنُ فَاتْبِعُوْنِي وَاطَيْعُوْاْ الْمَرِي ۞ (طه ٩٠) اور تمہارارب رحمن ہے، سومیری راہ چلو اور مانومیری بات۔ وإذًا قَبُلَ لَهُمُ السَجُدُوا لِلرُّحْنَ قَالُوا وما الرَّحْنَ أَنْسُجُدُ لِمَا وَزَادَهُمْ نَفُورُا ٥ (المرقان ٢٠) اور جب کہٹے ان کو، سجدہ کرور حمن کو، کہیں: رجان کیا ہے؟ کیا ہجدہ کرنے لکیں کے ہم جس کو تو فرمادے گا؟ إِنَّا تُنْذِرُ مَن اتَّبُغُ الذِّكْرُ وَحَشِنَى الرُّحْنَ بِالْعَيْبِ: فَبَشَرُّهُ بِمَغْفِرةً وَأَجْرِ كريْم 🔘 (يسَ ١١) تو تو ڈر سناوے اس کو، جو چلے سمجھاتے پر اور ڈرے رحمن سے بن دیکھے۔ سواس کو دے خوشخبری معانی کی اور عزت کے نیک (ابر)کی۔

قَالُوْا يُوَيْلُنَا مِنْ مُ بَعَنَنَا مِنْ مُرَّ قَدِنَا ٢هذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوُن (يسَ ٢٥) کہيں گے، اے قرابی ہماری! کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری ئیند کی جکہ سے۔ یہ وہ ہے جو وعدہ دیا تھار حمٰن لے، اور آج کہا تھا بھیچے ہوؤں ئے۔

مَنْ خَشِیَ الرَّحْنَ بِالْفَیْبِ وَجآ بِقَلْبِ مَنْ بِالْفَیْبِ وَجآ بِقَلْبِ مَنْ بِی دُخُلُوهَا بِسَلْم ﴿ ذَلْكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ٥ (ق ٣٣-٣٤) جو دُرار مُن سے بن ویکے ، اور لایا دل جس میں رجوع ہے ، چلے جاؤاس میں سلاست ، یہ دن ہے بیش رہ علی قل قل فَلْ اللّٰهُ ١٩٤ ) قل هُوَ الرَّحْنُ أَمْنَا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكُلْنَا وَ فَسَتَمْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَل مَّبِيْنِ ٥ (الملك ٢٩) توكید، وہی رحمٰن ہے ، ہم نے اس کو مانا، اور اسی پر بحرو ساکیا، سواب جان لو کے ، کون پڑا ہے صریح بہکاوے میں ؟ توکید، وہی رحمٰن ہے ، ہم نے اس کو مانا، اور اسکروں کا بھی ضمناً ذکر آگیا ہے لیکن وہ زیادہ ترایسی آیات بیں جو حکم الیٰ اور اللہ ایان کے طرز عل پر مبنی بیں۔ ان میں پہلی دو آیات حضرت مریم کے ایمان اللّٰی اور عبادت ربانی کی طرف

اشارہ کرتی ہیں تو سیسری آیت کرید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتِ اسلامی اور ان کے ایمان و جنسیج کو بیان کرتی ہے۔ چو تھی آیت میں و نیامیں ابل ایمان کی کلام رخمن سے تاشر و قبولیت بناتی ہے اور پانچویں میں رخمن کی جاتب سے ایکے ایمان و عل کے بدلے بنت کا وعدہ کرتی ہے۔ چھٹی اور ساتویں آیات بھی ابل ایمان کے دنیاو آخرت میں انعصات رحمن سے مستقیض ہونے کو بیمان کرتی ہیں۔ آٹیوی آیت اپنے دب رحمن کی عبادت اور رسولوں کی اطاعت کی وعوت دیتی ہے تو نویس رحمٰن کی عبادت اور رسولوں کی اطاعت کی وعوت دیتی ہے تو نویس رحمٰن کی عبادت کی طرف بلانے کے ساتھ ابلی کفر و عناد کے تروو سرکشی کو بھی بیمان کرتی ہے۔ باتی چار آبات کرید بھی اہل ایمان کے ایمان، قبول حق، خشیت رحمٰن تو کل ربانی اور انجام کار آفرت میں رحمٰن کے عطایات بیکران سے ان کی سرفرازی کی خوشخبری سناتی ہیں۔ ان کے علاوہ کئی آیاتِ مقد سے نالصتاً اہل کفر و ترو کے رحمٰن سے بغاوت کرنے بیں۔

كدلىك ارْسلَىك في أُمَةٍ قدْ خَلَتْ مَنْ قَبْلَهَا أَمَمَ لِتَتَلُّواً عَلَيْهِمُ الَّذَى أَوْخَيْناً الِيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بالرَّحْسَ \* قُلْ هُو رَبَى لاَ اله الآهُو : عليْه توكَلْتُ وَالَيْهِ مَنَابِ ٥ (الرعد ٣٠)

اسی طرح تجید کو بھیجا ہم نے ایک است میں، کہ ہو چکی ہیں اس سے پہلے استیں، تاسناوے تو ان کو، جو حکم بھیجا ہم لے تیری طرف، اور وہ سنکر ہوتے ہیں رحمٰن سے، تو کہدوہی میرارب ہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سواہ اسی پر میں نے بحروساکیا ہے اور اسی کی طرف آتا ہوں چھوٹ کر۔

ثُمَّ لَنُوعَنَّ مَنْ كُلِّ شَيْعَةِ ايُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِنَّا ٥ (مريم ٢٩)

پھر جدا کریں کے ہم ہر فرقہ میں ہے، جونساان میں سخت رکھتا تھار من سے اکڑ۔

أَفْرِهِ بِنَتِ اللَّذِي كَمْرِ بِايْتِنَا وَقَالَ لَأَوْتَيَنَّ مَالًا وَ وَلَدًا ۞ أَطُّلُغَ الْفُيْبَ أَمِ الْحَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنَ عَهْدًا ۞ (مريم ٧٧-٧٨)

جسلاتو نے دیکھا، وہ جو منکر ہوا ہماری آیتوں ہے، اور کہا مجد کو ملنا ہے مال اور اولاد کیا جھانک آیا غیب کو، یالے رکھا ہے رمنن کے بال اقرار۔

قُلُ مِنْ كَانَ فِي الصَّلِلَةِ فَلْيُمْدُدُ لَهُ الرَّحْنُ مَذًا ۞ خَتَى إِذَا رَأَوْا مَايُوْعَدُوْنَ امِّا الْفَذَاب وَامَّا السَّاعَةُ ۗ فَسَيَعُلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرُّ مُكَانًا وَأَضْعَفُ جُدُّا ۞ (مريع ٧٥)

توكير، جوكوئى رہا بحثكا، سوچائي اس كو تحمينج لے جاوے رخمن لمبار يہاں تك كرجب و يكويس كے جو وعده پاتے ہيں، يا افت، اور يا قيامت سو تب معلوم كريس كے كس كابرا ورجہ ہے اور كس كی فوج كرور ہے۔ اُهذا الَّذِي يَذْكُرُ الْهِ تَكُم عَ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْنِ هُمْ كَفِرُ وْ ١٠ (الانبيآء ٢٦)

کیا یہی شخص ہے؟ کہ نام لیتا ہے تہارے ٹھاکروں (بتوں) کااور وہ رحمٰن کے نام سے مشکر ہیں۔ قُلْ مَنْ يُحْلَوْكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ \* بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهُمْ مُعْرِضُوْنَ 0 (الانبیآء ۲۶) توكيد، كون چوكی و يتاہے تمهاری، دات میں اور دن میں، دحمٰن ہے؟ كوئی نہیں، وہ اپنے رب کے ذکرے ٹال (مثول)

وما يَأْتِيُهُمْ مَنَ ذَكُرٍ مَن الرَّحْن نُخَدَث الأكانُوا عَنَّهُ مُغْرِصِينَ ۞ (الشعرآء ٥) اور نہیں بہونچتی ان پاس کوئی تصیحت، رحمٰن سے، تئی، جس سے مند نہیں موڈ تے۔ قَالُوا مَآأَنْتُمُ الَّا يَشَرُ مَنْلُنا ﴿ وَمَا الْزَلَ الرَّحْمَٰنِ مَنْ شَيْءَ ﴿ انْ انْتُمَّ الَّا تَكُذَّبُونَ ۞ (يُسَ ١٥) وہ بولے، تم تو یہی انسان ہو ہم جیسے، اور رحمٰن نے کچھ نہیں اتارا تم سارا جھوت کہتے ہو۔ ولَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً لَجِعلْنا لمنْ يَكْثُرُ بِالرَّحْسِ لَبْيُونِهِمْ سُتَمَا مَنْ فضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٥ (الزخرف ٣٣)

اور اگریدته ہوتا، کہ لوگ ہو جاویں ایک دین پر، تو ہم دیتے ان کو، جو منکر ہیں رحمٰن سے، ان کے گھروں کو چھت روپے (چاندی) کے اور سیرمعیاں جن پر چرمعیں۔

وَمَنْ يُعْشُ عَنْ ذَكْرِ الرِّجْنِ تُقَيِّضُ لَهُ شَيْطًا فَهُوَلَهُ قَرِيْنُ ۞ (الرحرف ٣٦)

اور جو کوئی آنکے چراوے رحمٰن کی یادہے، ہم اس پر تعین کریں ایک شیطان، پھر وہ رہے اس کاساتھی۔

اوپر کی تمام آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رحمن ہی اللہ ہے، وہ رب ہے اور اس پر ایمان لاتا ضروری ہے اور كفر كرنا ہلاکت ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسی آینت کریر ہیں جن میں رحمن کی اولاد/لڑ کاہونے کی تروید کی گئی ہے: وَقَالُوا اتَّحَذَ الرُّحْسُ وَلَدًا ۚ لَقَدْجِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا ﴾ تكادُ السَّموتِ يتفَطَّرُ ل منْهُ وَ تُنْشَقُّ الأرْضُ وَتَجْرُ الْجِبَالُ هَدًّا لِنَّ أَنَّ دَعَوًا لِلرُّحْمَنِ وَلَدًا أَنَّ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّجِذَ وَلَدًا أَرْمريم ٨٨-٩٢) اور لوک کہتے ہیں، رحمٰن رکھتا ہے اولاد، تم آ کئے ہو بھاری چیز میں۔ ابھی آسمان بھٹ پڑیں اس بات سے، اور تکرف ہو زمیں، اور کر پڑیں پہاڑ ڈھے کر اس پر کہ پکارتے ہیں رحمٰن کے نام پر اولاد۔ اور نہیں بن آتار حمٰن کو، کہ رکھے

وَقَالُوا اثُّخَذَ الرُّحْنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ \* بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُوْنَ ۞ (الانبيآء ٢٦) اور کہتے ہیں رحمٰن نے کر لیاکوٹی پیشا۔ وہ اس لائق نہیں۔ لیکن وہ بندے ہیں جن کو عزت دی۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مَّبِينٌ ۞ أَم اتَّخَذَ بِمَّا يَخْلُقُ بَنْتٍ وَّأَصْفَكُم بِالْبَنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلُّ وَجُهُةً مُسُودًا وَهُوَ كَظِيْمٌ ۞ (الزخرف ١٧-١٧) اور ٹھبرائی ہے انہوں نے اس کو اولاد اس کے بندوں سے تحقیق انسان بڑاتا شکر ہے صحریج ۔ کیار کے لیں اپنی ہیدائش میں سے بیٹیاں؟ اور تم کو چن کر دئے بیٹے؟ اور جب ان میں کسی کو خوشخبری ملے اس چیز کی، جو رحمٰن پر نام دهرا، سارے دن رہے اس کامنہ سیاد، اور وہ دل میں کھٹ رہا۔

وَجَعَلُوا الْمُلْئِكَةِ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُالرُّخْنِ اِنَاتًا . . . (١٩)

اور شمبرایافرشتوں کو جوہندے ہیں رحمٰن کے، عورت من الرخوف ۸۱ فل الله کان للر خوف ۸۱) فل الله کان للر خوف ۸۱) توکید، اگر بور حمٰن کو اولاد! تومیں سب سے پیلے یوجوں۔

ان آیات کرید میں دو عقیدوں کی تردید ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علید السلام کو اور یہودی حضرت عزیر محواللہ کا بیٹا کہتے تھے اور عرب کے جابلی بدو اور شہری دونوں طائکہ کو اللہ کی بیٹیاں ٹمبراتے تھے۔ ان دونوں عقیدوں کی تردید کر کے دراصل بندے اور اللہ کے درمیان مفارش، وسیلد اور شفاعت کی اس جڑکو کاٹ دیا جس کے بغیر وہ براہ راست اللہ تعالیٰ تک نہ بہونچنے کا تصور رکھتے تھے۔ چونکہ بیٹے اور بیٹیاں سب سے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور انسان کے جہتے بھی اس لئے ان کی سفارش و شفاعت زیادہ موشر ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے نہ صرف شریک اللا کا تصور سٹایا بلکہ اس سفارش کی جڑ بھی کاٹ دی۔

دہ مجد کو چھڑاویں۔ یُوْم یَفُومُ الرُّوْحُ وَالْلَاَئِکَةُ صَفَّا لَا لَا یَنْکَلْمُوْنَ اللَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَ قَالَ صَوَابًا ٥ (النباء ٣٨) جس دن کھڑی ہوگی روح اور فرشتے قطار ہوک کوئی نہیں بولتا، مگر جس کو حکم دیار حمٰن نے، اور بولابات ٹھیک۔ سفادش و شفاعت کی نقی کرنے کے ساتھ ان آیات کر یہ میں ان تعالیٰ کے قادرِ مطلق اور حاکم اعلیٰ ہونے کا واضح بیان موجود ہے۔ اس کے ساتھ بعض اور آیات کر یہ میں اس کی حاکیت مطلق، قوت نافذہ، ربویوت عامد اور خلاقیت عظیٰ اور کمکیت و طوکیت کا واضح ذکر کیا گیا ہے۔ وہ عرش الہٰی پر متمکن عمریر واستظام کا تبات فرماتا ہے وہ حق کے ساتھ فیصلے کر تا اور انسان کو عدل کر تاہے۔ وہ آسانوں اور زمین کا خائق ورب ہے۔ ایسا خالق کہ اس کی تحکیق میں کوئی تقص وشکاف نہیں، اور ایسان الک و دب کہ جواؤں اور فضاؤں میں پرندوں کو سنبھالے رکھتا ہے اور انسان کو قرآن و بیان سکھاتا ہے اور تام کا ثنات کو ہیدا کر کے ان کی پرورش و پر دافت کرتا ہے۔ وہ ایسار حمٰن ہے کہ اس کے سوااور کوئی نہیں ہے ایسا۔ وہ ایسار حمٰن ہے کہ اس کے دن توسادی نہیں ہے ایسا۔ وہ ایسا پُرجلال و پُرییبت ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس ہے خطاب کرسکے، اور قیامت کے دن توسادی آوازیں خاموش ہوں کی کہ رحمان کا دربار اتکا ہو گا۔ وہ ہر شے پر نظر رکھتا ہے۔ اور ہر پنیز کا علم رکھتا ہے اور کوئی اس کے علم و نظر کا اور اک واصلا نہیں کر سکتا۔ رحمٰن ہی انسان کا، کل کا ثنات کا رب ہے اور اسی سے تام محلوقات استمانت مائلتی اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں:

تَنْزِيْلاً بَمَّنْ خَلَقَ الْأَرُّصَ وَالسَّمُوتَ الْغُلَى ۞ الرَّحْمَٰ على الْعَرْشِ اسْتَوى ۞ لهَ مَا فى السَّمُوتَ وَمَا فى الْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۞ (طه ٤-٦)

اتارا ہے اس شخص کا، جس نے بنائی زمین، اور آسمان اونچے، وہ بڑی مہر والا، تخت کے اوپر قائم ہوا، اسی کا ہے، جو کچے ہے آسمان و زمین میں، اور ان دونوں کے جیج، اور نیچے سیلی زمین کے۔

یو منبلہ یُنبعُونَ الدَّاعی لاعوج له ت و حشعت الاصوات للرَّ حمی فلانسْفَع الاَ هَمْسُا ٥ (طه ١٠٨) اس دن چیچے دوڑیں کے پخارتے والے کے، میرحی نہیں جس کی بات۔ اور دب کئیں آوازیں، رحمٰن کے ڈرے، پھر د توسے کامگر کھس کھی آواز۔

قلَ ربَ احْكُمْ بِالْحَقِّ مَ وَرَبُنا الرَّحْنُ الْمُسْتَعَانُ على ماتصفُوْن (الانبيآء ١١٢) رسول فَ كِها، اب رب! فيصله كرانصاف كا، اور رب بِعارار حمن ب، اسى سد وماتكتے بير، ان باتوں پر جوتم بناتے بو۔

> الْلُكُ يَوْمَنِدِ . الْحَقَّ للرَّحْمَنِ ﴿ وَكَالَ يَوْمًا عَلَى الْكَفِرِيْنَ عَسِيْرًا ١٥ الفرقان ٢٦) داج اس دن سچاہ مِن كار اور ہے وہ دن مشكروں پر مشكل۔

الَّذِيْ خَلَقَ السَّموتِ وَالْأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا فِي سِنْهِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتوى عَلَى الْفَرْشِ : الرَّحْمَٰنُ فَسُئُلُ بهِ خَبِيْرًا ۞ (الفرقان ٥٩)

جس نے بنائے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے سیج ہے، چھ دن میں پھر قائم ہوا تخت پر، وہ بڑی مہر والا، سو پوچھ اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہو۔

ٱلرَّحْنُ أَنْ عَلَمُ الْقُرَّانَ أَنَّ خَلَقَ الْإِنْسَانَ أَنْ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ۞ ٱلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ أَ وَالنَّجْمُ وَالشَّجُرُ يَسْجُدُنِ ۞ (الرحْمَن ١-١)

ر حمن نے، سکھایا قرآن، بنایا آدی، پھر سکھائی اس کو بات، سورج اور چاند کو ایک حساب ہے، اور جھاڑ اور در ذت کھے بیں سجدے میں۔ الَّذِي حَلَقَ سَبِّع سَمَوتَ طَبَاقًا \* مَاتَرِي فَيُ حَلِّقَ الرَّجْمَنَ مَنْ تَفُوْتٍ \* فَارْجِع الْبَصَرَ \* هَلْ تَرِي مَنْ فُطُور ۞ (الملك ٣)

جس نے بنائے سات آسمان تہ بریمہ کیا دیکھتا ہے رحمٰن کے بنائے میں کچھ فرق؟ پھر دہراکر پیکاہ کر، کہیں دیکھتا ہے دڑاڑ؟

اولمُ يروَّا الى الطَيْر فَوْقَهُمْ صَفَّتٍ وَيَتَبِصَى مَا يُمْسَكُهُنَّ الْأَ الرُّحْنُ ۖ انَّهُ بِكُلَّ شَيْءٍ · بَصِيْرٌ (الملك ١٩)

اور کیا نہیں دیکھتے اڑتے جانور اپنے اوپر؟ پر کھو لے اور جھپکتے۔ ان کو کوئی نہیں تھام رہار مئن کے سوا۔ اس کی شکاہ میں ہے ہر چیز۔

اشن هذا اللّذي هُو جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مَنْ دُوْنِ الرَّحْمَ وَان الْكَفِرُوْنَ اللَّهُ عُرُوْدٍ ( ( الملك ٢٠) بحلاوه كون ہے؟ جو فوج ہے تمہارى در كرے كى تمہارى، رمئن كے وا منكر پڑے ہیں ترے بہكاوے میں خراف مَنْ رَبِّك عطاف حشابُ ( وَ بَا اللّٰهُ مِنْ وَ مَا بَيْهُمَا الرُّحْمَ لَايَمْلكُوْنَ مِنْهُ خَطَانًا ( ( النبا ٣٧١٣))

بدلا ہے تیرے رب کا دیا، حساب سے۔ جو رب ہے آسانوں کا اور زمین کا۔ اور جو ان کے بیج ہے، بڑی مہر واللہ قدرت نہیں کہ کوئی اس سے بات کرے۔

اللہ تعالیٰ کے دوسرے اسم ذات واسم علم "الرحمٰن "کو قرآنِ مجید نے مختلف آیاتِ کرمہ میں جس طرح اور جس سیاق و سباق اور پس منظر میں استعمال کیا ہے اس کے مجموعی تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پیشتر وہ صفات ربانی لائی گئی ہیں جو اسم جلالت کے ساتھ آتی ہیں۔ کئی آیاتِ مطہرہ میں وہ الاؤ معبود کے معنی اور صفت کے طور پر اور دوسرے "آلی" و معبود وس کے بالمقابل لایا گیا ہے۔ وہ معبود لاشر یک ہے کہ اس کے سوااور کوئی الاؤ معبود نہیں۔ اور صرف اسی کی عبادت کی جائی چاہئے۔ تام انہیائے کرام ورسو ایان عظام نے اسی رحمٰن کی عبادت کی وعوت اپنی اپنی قوم کو دی۔ آسان و زمین اور ان دونوں کی پہنائیوں کے درمیان کی تام محلوقات کا دہی رحمٰن معبود ہے بلکہ آسانوں کے بندے میں۔ وہ نہ صرف الاؤ معبود ہے بلکہ آسانوں و زمینوں اور ان کی بہنائیوں میں بسنے والی محلوقات اور ساری کا نثات کا خالق ہے۔ ایسا خالق کہ جس کی تحکیق میں کوئی مورش و فرزمینوں اور ان کی بہنائیوں میں بسنے والی محلوقات اور ساری کا نثات کا خالق ہے۔ ایسا خالق کہ جس کی تحکیق میں کوئی مورش و پر داخت کے علاوہ روحانی تربیت و تعلیم بھی پر دورش و پر داخت کے علاوہ روحانی تربیت و تعلیم بھی پر دورش و پر داخت کے علاوہ روحانی تربیت و تعلیم بھی فرماتا ہے۔ اسی سعادتِ دارین کی بخشش کے لئے اس دحمٰن نے ہر است میں دسول و نبی اور پینمبر بھیج جوان کو و می اپنی

سناتے اور کتاب البی پڑھاتے تے اسی رحمن نے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قر آن کریم وے بھیجا کہ وہ سب لوگوں کو اسی کی طرف بلائیں۔ اب جو لوگ اس رحمن کے نازل کر دو فرمان اور منزل کلام پر کان دھرت ہیں، اس پر ایمان کاتے، اور اس کے احکام بجالاتے ہیں وہ اس دنیامیں بھی سر خرو ہیں اور آخرت میں بھی اس رحمان کے عطا کروہ افعاماتِ بنت و فردوس سے لطف اند وز بوں کے کہ اسی کی طرف دو نوں جہانوں میں لو مناہے۔ وہ آخرت بی میں مرجع نہیں بلکہ دنیامیں بھی وہ مرجع و ماوئ، جائے تو کل و مقام صبر ہے جو لوگ رحمٰن کا ایکار کرتے اور اس کے میں مرجع نہیں بلکہ دنیامیں بھی وہ مرجع و ماوئ، جائے تو کل و مقام صبر ہے جو لوگ رحمٰن کا ایکار کرتے اور اس کے اس کی تعمیل سے جی چراہتے ہیں ان کا فیصلہ حق کے ساتھ وہ کرے گا اور آخرت میں ان کا ٹوکان جہنم ہے۔ اس لئے اس کی عبادت و اظاعت کرتی چاہیئے۔

(٧) صفت رباني: الرحيم

سیسری صفت ربانی "الرحیم" تر آن مجید میں بطور صفت کل پچانوے مقامات پر آئی ہے مگر جو مقامات پر ہوہ وہ منتقل آئی ہے مگر جو مقامات پر ہوہ رحمٰن کے ساتھ مربوط ہاور بقیہ نواسی آبات کریہ میں وہ یا توصفت واحد کی طرح مستقل آئی ہے یا کسی اور صفت الله کے ساتھ زوج بن کر آئی ہے۔ ان ازواج (جوڑوں) میں سب ہے زیادہ جوڑ غفور کے ساتھ کر کے دغفور رحیم" آئی ہے جو ایک اندازے کے مطابق تقریباً بہتر (۲۷) آبات میں واد د ہوئی ہے۔ دو سرے ازواج میں "التواب الرحیم" ورزوق رحیم" دو آئی ہے اور جی میں التواب الرحیم" دو ترین میں حالت منصوب/مفعولی دو ترین میں حالت منصوب/مفعولی دو ترین میں حالت منصوب/مفعولی میں منفوراد حیما" دو بی ازواج ہیں یاصرف مستقل "رحیما" کی صفت آئی ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اصلی صفت "رحیم" یااس کے ازواج ایک خاص بس منظر اور سیاق و سباق رکھتی ہیں اور مختلف آبات میں ان کا ورود یا اس کا زوج ایک منصوص مفہوم کو بیش کرنے کے لئے آبا ہے۔ ان مقلمات مختلف پر اصل صفت رحیم کا ورود یا اس کا زوج بات کی منصوص مفہوم کو بیش کرنے کے لئے آبا ہے۔ ان مقلمات مختلف براصل صفت رحیم کا ورود یا اس کا خاص میں بعضوں مفہوم کو بیش کرنے کے لئے آبا ہے۔ ان مقلمات مختلف مطالعہ اور ذوقی کلام پاک کے نتیج میں بفضل البی منزل قرآن مجید کی مستقل مطالعہ اور ذوقی کلام پاک کے نتیج میں بھولی کی منبوم اور حقیقی معنی قرآئی آبات کے پس منظر میں متعین کیا جاسے۔ صفت رحیمی کے اور اس کے ازواج کے چند نمونے بیش کئے جاتے ہیں تاکہ سورہ فاتحہ کی اس تیسری صفت و بیش کئے جاتے ہیں تاکہ سورہ فاتحہ کی اس تیسری صفت و بیش کے جاتے ہیں تاکہ سورہ فاتحہ کی اس تیسری صفت و بیش کئے جاتے ہیں تاکہ سورہ فاتحہ کی اس تیسری صفت و بیش کے جاتے ہیں عاموں ور حقیقی معنی قرآئی آبات کے پس منظر میں متعین کیا جاسے۔

سب سے پہلے صرف ''رقیم'' کی مستقل صفت کا ایک مختصر جائزہ جو صرف نین آبات — سورہ النساء نبر ۲۹، الاسراء نبر ۲۶، الاحزاب نبر ۲۶ میں آئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے قرآنِ مجید میں یہ صفت مستقل خورے حالتِ فاعلی میں ایک جگہ بھی نہیں آئی ہے اور خدکورہ بالا حینوں آباتِ کریہ میں وہ منصوب کی حالتِ مفعولی میں آئی

يَّايُّهَا الَّذِيْنِ امَنُوا لاَ تَأْكُلُوْ آ اِمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ سُوَ لاَنَقْنُلُوْ آ اَنْفُتَكُمْ \* إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيْهَا ۞ (النسآء. ٢٩) اے ایمان والو! تے کھا قرمال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق، مگریہ کہ سودا ہو آپس کی خوشی ہے۔ اور نہ خون کرو آپس میں، اُٹنہ کو تم پر رحم ہے۔

بیشتر مفسرین کرام نے مذکورہ بالا آیت کرید میں ناحق مال کھانے اور باہمی تحتل کرنے کو دو الک الک اور مستقل مفہوم لفظی میں لیا ہے۔ حافظ ابن کثیر ان متقدمین میں پیس جنہوں نے ان دونوں حکموں کو ایک ہی حقیقت ے متعلق مانا ہے کہ اللہ کے محارم کے ارسیاب اور اس کے معاصی میں مبتلانہ ہواور آپس میں ناحق مال کھاکر اپنے آپ کو تحتل نہ کرو۔ جدید مفسرین میں مولانا مودودی نے ان دونوں فقرول کو مستقل اور آیک دوسرے کا ستمہ دونوں مائتے ہوئے تین مفہوم بیان کئے ہیں: "اگر پجیلے فقرہ کا تتمہ سمجھاجائے تواس کامطلب یہ ہے کہ دوسروں کامال ناجا ثز طور پر کھاتا خو واپنے آپ کو بلاکت میں ڈالنا ہے۔ و نیامیں اس سے نظام تمرن فراب ہوتا ہے اور اس کے برے نترج سے حرام خور آدمی خود بھی نہیں بج سکتا۔ اور آخرت میں اس کی بدولت آدی سخت سرا کا مستوجب بن جاتا ہے۔ اور اگر اسے مستقل فقرہ سمجھا جانے تو اس کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ ایک دوسرے کو تحتل نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ خود کشی نہ كرو- الله تعالى في الفاظ ايس جامع استعمال كے بيں اور ترتيب كلام ايسي ركھي ہے كراس سے يہ تينوں مفہوم شكلتے ہيں اور تیتوں حق ہیں۔ "اگرچہ حافظ ابن کثیر وغیرہ نے خود کشی کرنے کے بارے میں بھی چند روایات نقل کی ہیں لیکن او پر صرف عام محرمات اللي سے بحنے كامفہوم بى يان كيا ہے۔ ليكن آيات كادر وبست اور سياتى و سباتى بلك اكلى بعض آيات کا پیش منظر بھی یہ بتاتا ہے کہ یہاں صرف ایک مفہوم یعنی ناحق مال کھاکر خود کو بلاکت میں ڈالنابی مراد ہے اور اسی سے بینے کو اس میں اور دوسری آیات میں کہاگیا ہے اور نہ بینے کو عذاب و سرا کا باعث و سبب بتایا گیا ہے۔ اللہ کے بہاں "رحيم" ہونے كامفہوم يہ ہے كه اس نے تم كواپنى رحمت بى كے سبب اس سبب بلاكت (يعنى ناحق مال كھائے) سے آئاه كردياجو بظاهرتم كودنياوي فارغ البالى اور فوز وفلاح نظر آتاب مكر حقيقت ميں وه بربادي اور خودكشي كاسبب ب لبذابس نے اپنی میکراں رحمت سے تم کو اس سے آگاہ کر دیاکہ تم اپنی جان اُس جہان اور اِس دنیادونوں میں بچاسکو۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوًّا مِنْ فَصَّلِم \* ابُّه كَانَ بِكُمْ رَحِيبًا ۞ (اسرآء: ٦٦) تمبارارب وه ب جوباتكتاب تمبارے واسطے كتتى درياميں، كه تلاش كرواس كافضل، وه ب تم پرمبربان،

پہلی آیت کی طرح اس آیتِ کرید میں بھی مال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کور حیم کہاہے۔ یہاں مالِ
حق کا معللہ ہے کہ سمندروں سے جو مال و اسباب ۔ چھلی اور غذا کے دوسر سے سامان یا موتی وغیرہ ۔ حاصل ہوتے
ہیں وہ فضلِ البی ہے۔ مال کی یہ فراہمی عام اللہ کی رحمتِ عام ہے اور جس کو یہ مال مل بھی جائے وہ اس کی رحمتِ خاص
سے متمتع ہوتا ہے شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ "روزی کو قرآن میں اکثر فضل فرمایا ہے۔ "احزاب تمبر ۲۲ میں ہدایتِ
ربانی کو رحمتِ البی بتایا کیا ہے:

هُوَ الَّذِيُ يُصَلِّيُ عَلَيْكُمْ وَمَلَئِكَتُهُ لِيُخْرِجِكُمْ مِنَ الطَّلُمتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رُحِيًّا ۞ (الاحزاب: ٤٣) وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے، کہ بحالے تم کو اند حیر وں سے اجائے میں۔ اور ہے ایمان والوں پر مہربان۔

اس آیت کاپس منظریہ ہے کہ اس ہے پہلی دو آ۔ وں میں ابل ایمان کو اللہ کو کثرت ہے یاد کرنے اور صبح وشام سبیع اللی کرنے کا حکم ربانی ہے اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کو کثرت ہے یاد کرے گااور صبح و شام اس کی تسبیع پڑھ گاوہ بدایت بھی پائے گااور رحمتِ اللی ہے بھی بہرہ مند ہو گا۔ ابل ایمان کو ایمان کی دو است اور اند صبر وں ہے اجائے میں آنے کی سعادت محض رحمتِ اللی ہے بھی ہے بحر مزید رحمتِ اللی ایمان پریہ ہے کہ وہ ذکر اللی و تسبیع ربانی کے نتیج و ثواب کے طور پر ان کو اپنی و تسبیع ربانی ہے اور فرشتوں کے درود و صلوۃ ہے بھی۔ مولانا عثمانی فرماتے ہیں کہ و ثواب کے طور پر ان کو اپنے درود و سازہ ہے کہ درود و صلوۃ ہے بھی۔ مولانا عثمانی فرماتے ہیں کہ اللہ کو بکثرت یاد کرنے کا نتیجہ یہ و تاہ ہے کہ انڈ اپنی رحمت تم پر نازل کرتا ہے جو فرشتوں کے توسط ہے آتی ہے۔ یہ بی رحمت و برکت ہے جو تمہارا باتھ پکر کر جمالت و ضمالت کی اند حیریوں سے علم و تقویٰ کے اجالے میں لاتی ہے۔ اگر اللہ کی خاص مہر بانی ایمان والوں پر نہ ہو تو دولتِ ایمان کہ اس سے لے اور کیونکر محفوظ رہے۔ اس کی مہر بانی ہے مومنین رشد و بدایت اور ایمان و احسان کی راہوں میں ترتی کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ان کا حال ہوا۔ آخرت کا اعزاز و اگرام آگ نہ کور ہے۔ "

# (الف) غَفُورٌ رَحِيْم كي زوج

" رحیم" کے ساتھ "فقور" کی زوج سب سے زیادہ آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں صفات کا باہمی ربط وامتزاح مواقع و محلت کے تعلق و مناسبت سے ہوریہ مناسبت و ربط مختلف آیات میں مختلف نظر آتا ہے۔ ذیل میں ان میں سے مختلف ذرہ ان آیاتِ کر یہ کا ہے جن میں حرام میں سے مختلف ذرہ ان آیاتِ کر یہ کا ہے جن میں حرام کھانوں میں یا اسی طرح کے دوسرے ممنوع کاموں میں اضطراراً مبتلا ہونے پر رحمت و منفرت الہی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ووسر نرم کی آیاتِ کر یہ میں جاہمیں یا بلاعلم محارم اللی کا ارسخاب کرنے کو منفرت و رحمت کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔ تیسر سے ذمرہ میں برے کاموں سے توبہ و استغفاد کرنے کا میاق ہے چوتے ذمرہ میں ایمان و تقویٰ اور مسلم میں محمت و منفرت کا ذر لیا گیا اطاعتِ اللی کا حوالہ ہے۔ پانچوس زمرہ میں اصال اور علی صلم کے خوالہ ہے ان کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کچھ آیات میں علم اللی اور وحی اللی سے منفرت و رحمت کا ذر لیا گیا ہے۔ پھٹے تعلق جو ڈرا گیا ہے جو ساتواں ترہ ہو سکتا ہے۔ آٹھوس ذمرہ میں نعمتِ اللی اور وحی اللی سے منفرت و رحمت کا تعلق ہے۔ تعلق جو ڈرا گیا ہے جو ساتواں ترہ ہو سکتا ہے۔ آٹھوس ذمرہ میں نعمتِ اللی اور منفرت و رحمتِ اللی کا تعلق ہے۔ نو جس نامی رحم اللی کا خوالہ ہے۔ اور وسوس اور آخری زمرہ میں دحمت و عقوبت اور منفرت کو خالصتاً اللہ تحالٰ کا حقی خالص قرار دیا گیا ہے۔

اول زمرہ کی آباتِ کرید جن میں حرام کھانوں اور ممنوع کاموں ہے رو کاکیا ہے لیکن اگر کوئی مجبوری سے ان میں مہتلا ہو جائے تو اس کی مغفرت اور اس پر رحمت کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے یا اس کی خوشخبری دی گئی ہے یہ بیں:

انها حرَّم عليْكُمُ الْلَيْنَة والدَّم ولحَم الْحَنْزِيْرِ وماْ أهلَ بهِ لغَيْرِ اللَّه ، فمنِ اضْطُرُ غير بَاغ وَلاَعَادِ فلاَ الله عليْه \* إنَّ اللَّه غَفُورٌ رَّحِيْمٌ O (البقره ١٧٣)

یبی حرام کیا ہے تم پر، مرده اور لہو، اور کوشت سور کا، اور جس پر نام پکارااللہ کے سوار پیر جو کوئی پھنساہو، نہ ہے حکمی کرتا ہے اور نہ زیادتی، تو اس پر نہیں کناو۔ اللہ بخشنے والاہے میربان۔

خُرْمَتَ عَلَيْكُمُ الْلِيَّةُ وَالدَّمُ وَخُمُ الْخَنْرِيْرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهُ بِهِ وَالْمُتَخْفِقَةُ وَ اللَّوَقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيْخَةُ وَمَا اكلَ السُّبُعُ الآمَا ذَكْيُتُمْ ﴿ وَمَا ذَبِخَ عَلَى النَّصُبِ وَانْ تَسْتَقْسِمُواْ مَالاَرْلام ﴿ ذَلكُمْ فَسُقُ ﴿ . . . . فَمَنْ اصْطُرَ فَى تَحْمَصَةٍ عَيْرِ مُتجَانَفِ لِلَّائِمِ فَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّجِيْمٌ ۞ (المائده ٣)

حرام ہوا تم پر، مردہ اور لہو، اور کوشت سور کا، اور جس چیز پر نام پکاراافٹہ کے سوا، اور جو مرکیا گھٹ کر، یا چوٹ ہے، یا گر کر، یاسینک مارے ہے، اور جس کو کھایا پھاڑنے والے (ورندہ)، مگر جو ذیج کرلی۔ اور جو ذیج ہواکسی تعان پر، اور یہ کہ ہائٹ کرو پانے ڈال کریہ گناہ کا کام ہے۔۔۔ پھر جو کوئی ناچار ہو گیا بھوک میں، کچھ گناہ پر نہیں ڈھلٹا تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْجِى اللَّ نُحَرِّمُا على طاعم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَنِّتُهُ أَوْدُمًا مُسْفُوحًا أَوْ لَخُمْ خِنْرِيْرٍ قَالْــةً رَحْسُ اوْفِسْقًا أَهلَ لِغَيْرِ اللَّه بِهِ : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرِ بِاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنْ رَبِّكَ غَفُورٌ رُحيِّمُ ۞ (الانعام ١٤٥)

توكه، ميں نہيں پاتا، جس حكم ميں كه مجھ كو پہنچا، كوئى چيز حرام، كھانے والے كوجواس كو كھاوے مكريد كه مرده جو، يالہو پھينك دينے كا، ياكوشت سور كا، كه وه ناپاك ہے۔ ياكناه كى چيز، جس پر پكاراالله كے سواكسى كانام، پھرجو كوئى عاجز ہو، نه زور كرتانه زيادتى، تو تيرارب معاف كرتا ہے مهربان۔

مَاكَانَ لِنَبِي أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْجِنَ فِي الْأَرْضِ \* تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الذُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ يُرِيْدُ الْاجِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيْزُ خَكِيْمُ ۞ فَكُلُوا عِمَّا غَنِمْتُمْ خَللًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ \* اللَّه عَقُورُ رُجِيْمُ ۞ (الانفال ١٩-٦٠)

نہیں چاہیئے نبی کو کہ اس کے ہاں قیدی آویں، جب تک نہ خون کرے ملک میں۔ تم چاہتے ہو جنس دنیا کی، اور اللہ چاہتا ہے آخرت، اور اللہ زور آور ہے حکمت والار ر ر سو کھاؤ جو غنیمت لاؤ حلال ستحری، اور ڈرتے رہوائندے، اللہ ہے بخشنے والامہر مان ۔

. وَلاَ تُكْرِ هُوْا فَتَيتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ آرَدْنَ تَحَصَّنَا لِتَبْتَغُوا عَرضَ الْخَيْوة الدُّنْيَا \* وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللهُ مِنْ \* بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ (النور ٣٣))

اور نہ زور کروا پنی چھوکریوں پر بد کاری کے واسطے۔اگر وہ چاہیں قیدے رہنا، کہ کمایا چاہو اسباب دنیا کی زند کانی کا۔اور جو کوئی ان پر زور کرے تو اللہ ان کی ہے بسی چیچے بخشنے والامبریان ہے۔

ان تام آیات کرید میں چند حرام کھانوں کا ذکر ہے اور آخری وو آیات میں بالخصوص غلط مال غنیمت اور بدکاری کے مال کی حرمت بیان کرکے ان سے بجنے کی جائید کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ جو است یا شخص ان حرام کاموں اور کھانوں سے بج کا وہ رحمت اللی کا مستحق ہو کا اور جو ان میں مجبور اُ مبتلا ہو کا اپنے حالات کے جبر سے یا دوسروں کے تقافے و زور زیروستی سے وہ مغفرت ورحمت دونوں کا مستحق ہو کا۔

دوسرے زمرہ کی آیات کرید حسب ذیل ہیں ان میں جہالت، خطا اور بناعلم محارم البی کے ارسکاب پر مغفرت مور مست کا وعدہ ہے:

أَدْعُوهُمْ لِإِبْآئِهِمْ هُوَ آفْسَطُ عِنْدَاللَّهِ ، فَانْ لَمْ تَعْلَمُوا اباً عَمْمُ فاحُوانُكُمْ و الدّيْ و مواليْكُمْ وليس غلَيْكُمْ حُنَاحٌ فَيْمَآ احْطَانُهُم به ﴿ ولكنْ مَاتعمَدتَ قُلُوبُكُمْ وكان اللّه غَنُورًا رَّجِبْهَا ۞ (الاحزاب ٥) پكارو في پالكون كو الحج باب كانام ليكر، يبي يورا اتصاف ب الله كي بال يجر اكر نه جاست بو الحج باب كو، تو تهارب بمائى ان كو قتل كرين يا ولى يرهايش يا كائي ان كے باتو اور ياؤں مقابل كا، يا دور كرينے اس مك سے يد ان كى رموائى ب بخشنے والامبر بان ہے۔

وأنَّ عُبِمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتِينَ اللهِ مَاقَدُ سَلَفَ \* إِنَّ اللهُ كَانَ عَمُورًا رَّحِيبًا ۞ (النساء ٢٣) اور حرام بين تم يروه كرا ووبهنون على مكروه جو آكے بوچكا۔

اسی زمرہ میں ایک صد تک وہ آیات بھی آتی ہیں جن میں جہالت سے خطاکر نے اور پھر توبہ کرنے کا ذکر ہے جیے سورۂ انعام نبر ۵۳ وغیرہ مگر چونکدان میں توبہ کرنے کی شرط بھی لگادی گئی ہے اس لئے ہم نے ان کو تیسر سے زمرہ میں رکھا ہے اور اس کی آیات کرید کافی تعداد میں اور نوع بنوع معاملات سے متعاقب پائی جاتی ہیں:

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُونَ مِنْ بَسَآءِهِمْ تُربُّصُ ارْبَعَةِ اَشْهُرِ = فَانْ فَآءُوْفَانَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ (البقره ٢٢٦) 
جولوك قسم كماديت بين المنى عود تون عن الن كوفرصت بهاد مبيني يعراكر مل كن توالله بخشف والامبر بان سهد اللَّ الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ • بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ (ال عمران ٨٩)

مكر جنہوں نے توبكى اس كے بعد اور سنوار بكرى، توالبت الله بخشنے والامبر بان ہے۔

رُحيْمُ ٥ (مائده ٣٤-٣٤)

یہی سزاہ ان کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ ہے اور اس کے رسول ہے اور دو ڈتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو، کہ ان کو تعنل کریئے ہیں سائل ہے۔ یہ ان کی رسوائی ہے ان کی رسوائی ہے ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور اُن کو آخرت میں بڑی ماد ہے۔ مگر جنہوں نے توب کی تمہادے ہاتھ پڑنے سے پہلے۔ تو جان لوکہ اللہ بخشنے والامہریان ہے۔

والسّار فى والسَّار فة فاقطعُواْ الديها جرآء كبها كسبا نكالاً مِن الله و والله عريرُ حكِيمُ ٥ فَمَنْ مَابَ مَن بعُد طُلْمه واصلح فإنَّ الله يتُوبُ عليه والله غَفُورٌ رُجِيمٌ ٥ (مائده ٢٩-٣٩) اورجوكونى چوربو، مردياعورت، توكات والوان كهاتمد سزاان كه كمالى التبيدالله كى طرف ، اورالله دور آورب طكمت والا پرجس نے توبكى، اپنى تقصير كے چيجے، اور سنوار پكرى، توالله اس كومعاف كرتا ہے سك الله بخشے والام بريان ہے۔

لقدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْ آ انَّ اللَّه ثَالِثُ ثَلثَةٍ ﴿ . . ۞ أَفَلَا يَتُوْبُوْنَ الِّي اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُ وْنَهُ طَ وَاللَّهُ غَفُورُ رُجِيْمٌ ۞ (مائده ٧٣-٧٤)

بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا، اللہ ہے تین میں کاایک، اور بندگی کسی کو نہیں مگرایک معبود کو۔ کیوں نہیں توب کرتے اللہ پاس، اور کناہ بخشواتے۔ اور اللہ ہے بخشنے والامبر بان۔

وَإِذَا حَآءَكَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِايتِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْهِ الرُّخَةَ \* أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا ' بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ اَبَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رُجِيْمٌ ۞ (انعام ٤٥)

اور جب آویس تیرے پاس بماری آیتیں ماتے والے، توکد، سلام ہے تم پر تھی ہے تمہادے دب نے اپنے اوپر مہر کرنی، کہ جو کوئی کرے تم میں برائی نادانی ہے، پھر اس کے بعد توب کی، اور سنوار پکڑی تو یوں ہے کہ وہ ہے بخشنے والا مبر بان۔

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْخُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْ كَمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاخْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاخْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوا لَمُ اللّهَ عَفُورٌ كُلُ مَرْصَدٍ تَ فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الرَّكُوةَ فَخُذُوا سَبِيْلَهُمْ ﴿ إِنَّ اللّهُ فَغُورٌ كُلُ مَرْصَدٍ تَ فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الرَّكُوةَ فَخُذُوا سَبِيْلَهُمْ ﴿ إِنَّ اللّهُ فَغُورٌ كُلُ مَرْصَدٍ تَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الرَّكُوةَ فَخُذُوا سَبِيْلَهُمْ ﴿ إِنَّ اللّهُ فَغُورٌ رَجِيْمٌ ۞ (التوبه ٥)

پهر جب كذر جاويس مينيني پناه كى، تو مارو مشركول كوجهال پاؤ ـ اور پكرواور كمير ق اور بينم پر جكدان كى تاك پر پهراكر وه توبه كريس، اور كمرسي ركميس نان اور دياكريس زكات، تو چمو ژوان كى راه، الله بختام پر پان ـ وَاحْرُ وْنَ اعْنَرْنُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلْطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَاحْرَ سَيْنًا \* عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ \* إِنَّ اللَّهُ

غَفُورٌ رُحِيْمٌ ٥ (التوبه ١٠٢)

اور بعضى مائے اپناگناه، طایا ایک کام نیک اور ووسرا بد شاید الله معاف کر لے ان کو، بیشک الله بخشنے والا مهر بان ب ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِیْنَ عَملُوا السُّوْءَ بِخَهَالَةٍ ثُمَّ تابُوا منْ \* بعْدِ ذلِكَ وأَصْلَحُوْ أَ \* اِنْ رَبُكَ مِنْ ابعْدِهَا لَعْفُورُ رَّجِیْمٌ ۞ (النحل ١١٩)

پھر يوں ہے كہ تيرارب، ان لوگوں پر جنہوں نے برانی كى نادانی ہے پھر توبے كى اس كے پيچھے، اور سنوار پكڑى، تيرادب ان ہاتوں كے پيچھے بخشنے والامېريان ہے۔

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بَارْبَعَةِ شُهَدآء فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَنَيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا فَهُمْ شَهَادَةً أَبُـدُاتَ وَاُولَئِبَكَ هُمُ الْفَسِقُـوْنَ ۞ إِلَّا الَّـدِيْنِ تَابُـوًا مِنْ ۗ بَعْـدِ ذليك وَأَصْلَحُوا عَ فَانِ اللّٰهَ غَمُورُ رُجِيْمٌ ۞ (النور ٤-٥)

اورجولوک عیب تکاتے ہیں قید والیوں کو، پھر نہ لائے چار مرد شاہد، تو مارو ان کو اسٹی چوٹ تھی کی، اور نہ مانوان کی کوئی کواہی کبھی، اور وہی لوک ہیں ہے حکم، مگر جنہوں نے توبہ کی اس جیجے اور سنوار پکڑی تو اللہ بخشتا ہے مہربان۔ الله من تاب و امن و غمل غملا ضابحًا فاُولَئِكَ يُبَذِلُ اللّهُ سَبِاتِهِمْ حَسَنْتٍ ﴿ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِیْهُ ٥ (الفرقان ٧٠)

مگرجس نے توبی اور یقین لایا، اور کیا کچد کام نیک، سوان کوبدل دے کااللہ براثیوں کی جگہ بھلائیاں۔ اور ہے اللہ بختنے والامبریان۔

إِلَّا مَنْ ظَلْمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسُنًا بَعْدَ سُوَّةٍ فَاتِّي غَفُورٌ رَّجِيمٌ ۞ (النعل ١١)

مگرجس نے زیادتی کی، پھربدل کرنیکی کی برائی کے چیچے، توسیں بخشنے والامبربان ہوں۔

مذکورہ بالاتام آیات کریہ میں خطا و گذاہ، ظلم و زیادتی، حتی کہ گفر و شرک کا ار شکاب کرنے کے سلسلہ میں علم و جہالت وہ نوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جہالت سے یا علم کے بعد ان کامر تکب ہو مگر پھر وہ توبہ کرلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اسکے لئے مغفرت و رحمت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ خدکورہ بالا آیات مطہرہ میں ایلاء، کفر، اسلام کے خلاف بنگ و جدال اور لوث مار، فساد فی الاض، چوری، شرک، قذف و بہتان تراشی اور ظلم و زیادتی و غیرہ جسے جرائم کا ذکر کر کے توبہ کا وروازہ کھلار کھا کہا ہے۔ بعض آیات کریہ میں ایمان و اسلام سے قبل جرائم کے ارسی کا وکرے اور بعض میں اسلام و ایمان قبول کرنے کے بعد۔ ان دونوں صور توں میں توبہ کے ساتھ اصلاح حال کی شرط بھی اگا دی گئی ہے۔ میں اسلام و ایمان قبول کرنے کے بعد۔ ان دونوں صور توں میں توبہ کے ساتھ اصلاح اور ان دونوں کی مناسبت بیشتر آیات میں صراحتاً اور بعض میں مضم طور سے گذشتہ سے توب اور آئندہ کے لئے اصلاح اور ان دونوں کی مناسبت بیٹ خفور اور رحیم کی صفات ہیں۔ گذشتہ کی منفرت اور اصلاح پر رحمت۔ مغفرت ربانی بھی دراصل رحمت

الہٰی کا پر تو ہے۔ اگر رحمیت الہٰی نہ ہوتو نہ منفرت لے اور نہ توبہ قبول ہو۔ بلکہ مجرم و خطاکار کاوجود ہی باتی نہ دسہے۔
اسی زمرہ میں وہ آیات کرید بھی شامل کی گئی ہیں جن میں استغفا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی منفرت و رحمت سے نواز نے کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہ استغفار تین طرح کا ہے: اول کہ بندہ خود اپنے لئے استغفار کرے، دوم یہ کہ فرشتے نیک بندوں کے لئے استغفار کریں اور سوم یہ کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود رحمۃ للعالمین ہیں اپنے خطاکار و صل مندوں کے لئے استغفار کریں اور سوم یہ کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود رحمۃ للعالمین ہیں اپنے خطاکار و صل مندوں کے لئے اللہ سے ان سے گناہوں کی منفرت اور ورجات کی بلندی کی دعااور التجافرمائیں۔ یہ آیات کر یہ سور توں کی ترتیب سے حسب ذیل ہیں۔

نُمْ افْيَصُوْا مِنْ حَيْثُ افاض النّاسُ واسْتَغَفَرُ وا اللّه \* إِذَّ اللّهَ غَفُورٌ رُحِيمٌ (البقره 199) پيم طواف كوچلو جمال عند سب لوك چلين، اوركناه بخثواؤائه سعد الله ع بخشف والامهر بال و واسْتَغْفِر الله \* إِنَّ الله كَانَ عَفُورًا رُحِيمًا ٤٥ (النساء: ١٠٦)

اور بخشواالله سے سالے شک اللہ بخشنے والامبربان ہے۔

قال سوَّف اسْتَغْمَرُ لَكُمَّ رَبَّى \* إِنَّهَ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيُّمُ ۞ (يوسع ٩٨)

كبا، ربو، بخشواؤل كاتم كواب رب س\_ وبى بخشف والامبربان.

انَّهَا الْوَمِنُوْدِ اللَّذِيْنِ امْنُواْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اذَا كَانُواْ مَعَةَ عَلَى آمْرِ خَامِع لَمْ يَذْهَبُواْ خَتَى يَسْتَأْذِنُوهُ \* إِنَّ الْذَيْنِ يُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ = فَاذَا اسْتَأْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْبِهِمْ فَأَذَنُ يَلَنْ شِشْتَ الْذَيْنِ يَسُومُ وَ إِللَّهِ وَرَسُولِهِ = فَاذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَابِهِمْ فَأَذَنُ يَلَنْ شِشْتَ بِهُمْ وَ اسْتَعْفِرُ لَمُ مَ اللَّهَ \* إِنَّ اللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ (النور ٦٢)

ایان والے وہ ہیں، جو یقین لائے ہیں اللہ پر، اور اس کے رسول پر، اور جب ہوتے اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں، تو چلے نہیں جاتے جب تک اس سے پروانگی نہیں۔ جو لوگ تجد سے پروانگی لیتے ہیں وہی ہیں جو ماتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ پھر جب پروانگی مانگیں تجد سے اپنے کسی کام کو، تو دے پروانگی جس کو ان میں تو چاہے۔

اور معافی مأنک ان کے واسطے اللہ سے ، اللہ بخشنے والا ہے مہربان ۔

قَال رَبِّ إِنِّى طَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْ إِنْ فَغَفَرْ لَهُ \* أَنَّهُ هُوَ الْفَقُورُ الرَّجِيمُ ۞ (القصص ١٦) بولاء المه رب! ميں في براكيا ابنى جان كا سو بخش مجركو، پمراس كو بخش ديا۔ بـ شك و بى بِحِثْنَهُ والامهر بان -يَأْيُها النَّبِى اِذَا حَآءَكَ الْمُوْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُن بِاللهِ شَيْنًا وَلاَيَسْرِقْنَ وَلاَ يَوْنِينَ وَلاَ يَقْنُلْنَ أَوْلاَدْهُنَّ وَلاَيَا بَيْنَ بِيهُ مَانٍ يَقْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَ وَأَرْحُلهِنَّ وَلاَيَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَ وَاسْتَغُفِرُ مَنْ اللّهُ \* إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ (المعتحنه ١٢)

اے نبی! جب آویں تیرے پاس مسلمان عور تیں، اقرار کرنے کو اِس پر کہ شریک نہ ٹمبراویں اللہ کاکسی کو، اور چوری نہ، کریں، اور بد کاری نہ کریں، اور اپنی اولاد نہ مازیں، اور طوفان نہ لاویں باندھ کر اپنے ہاتھوں پاؤں میں۔ اور تیری بے حکمی نہ کریں کسی بھلے کام میں۔ تو ان سے اقرار کر اور معافی سائک ان کے واسطے اللہ ہے۔ پیشک اللہ بخشنے والامبر ہان ہے۔

يَأْيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْاَ اِنَّ مَنْ ازْوَاجِكُمْ واوْلادكُمْ عَدَوًا لَكُمْ فاحْذَرُوْهُمْ : وَ اِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا و تَعْفِرُوا فَانَّ اللَّه غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ (التعابن ١٤)

اے ایمان والو! بعضی تمہاری جورویں اور اولاد وشمن بیس تمہارے سوان سے بحتے رہو۔ اور اگر معاف کرواور در گزر کرو، اور بخشو، توانلہ ہے بخشنے والامبریان۔

... فَاقْرَءُوا مَاتَيْسُرَ مِنْهُ ﴿ وَاقَيْمُوا الصَّلُوةِ وَاتُوا الرَّكُوةِ وَأَقْرِضُوا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِا لَهُ مُوا مُنْ مُنْ حَبْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُو خَبْرًا وَاعْظُمَ اجْرًا \* وَ اسْتَغْفَرُوا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ غُفُورً رُجِيمٌ ۞ (المزمل ٢٠)

سو پڑھو مبتنا آسان اس میں ہے، اور کھڑی رکھو نماز، اور دینتے رہو زکوۃ اور قرض دو اللّٰہ کو اچھی طرح قرض دینا۔ اور جو آ کے بھیجو کے اپنے واسطے کوئی نیکی، اس کو پاڈ کے اللّٰہ کے پاس بہتر، اور ثواب میں زیادہ اور معافی مانکو اللّٰہ ہے۔ بے مریب است

شك الله بخشف والامهربان ب

چوتے زمرہ کی وہ آیاتِ کریہ جن میں ایمان و تقویٰ اور اطاعتِ البی کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کو "غضور رحیم" فرمایا محیاہ بنی ترجیب مصحفی کے ساتھ یہ ہیں:

يَا الله عَنْهُ عَبُوْنَ الله فَاتَبِعُوْنِي يُحْبِيكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللَّهُ عَنُورُ رَّحِيْمُ ۞ (أَل عمران ٣١) توكد، اكرتم محبت ركفتے بواللہ كى، تومىرى راه چلو، كداللہ تم كوچاہ اور يختے تمبارے كناه، اور اللہ بختے والامهر بان ب والذيل امنوا باللّه ورسلم و لم يفر قوا بين اخد منهم أولئك سوف يُوتيهم أجور هم و كان اللّه عفورا رُحيمًا (النسآء ١٥٢)

اور جو لوک یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور جدانہ کیا کسی کو ان میں ، ان کو دے کا ان کا ثواب اور اللہ ہے بختے والامبر بان ۔

وَقَالَ الْكُبُوا فَيْهَا بِسْمَ اللَّهُ نَجْرِبَهَا وَمُرْسَهَا \* إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رُجِيْمٌ ۞ (هود 13) اور بولا، سواد بواس میں، اللہ کے نام سے ہے اس کا بہنا اور تھیرنا تھیق میرارب ہے بھٹے والام ہربان۔ رَبِّ الْهُلُ أَصْلَلُنَ كُنْيِرًا مِن النَّاسِ ، فَمَنْ تَبِغَنِيْ فَائِنَّهُ مِنِيْ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَائِلُ غَفُورٌ رُجِيْمٌ ۞ (ابراهيم ٣٦)

اے رب! انہوں نے بہکایا بہت نوگوں کو، سو جو کوئی میری داہ چلا، سو وہ تومیرا ہے۔ اور جس نے میراکہانہ مانا، سو تو بخشنے والامہربان ہے۔

يَائِهَا الْمَدْشِ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَامِنُوا بِرَسُولِم يُوْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِنْ رَجْمَتِمٍ وَيَجْعَلْ لِّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِمِ ويَعْمِرُ لَكُمْ \* وَاللَّهُ غَفُورٌ رَجِيْمٌ ۞ (الحديد ٢٨)

اے ایمان والوا ڈرتے رہواللہ ہے، اور یقین لاؤاس کے رسول پر، ویوے تم کو دو بوجھ اپنی مہر کے، اور دکھ دے تم میں روشنی، جس کو لئے پھر و اور تم کو معاف کرے۔ اور اللہ معاف کرتے والاہے مہربان۔

یہ اور ان جیسی بعض اور آیاتِ کرید میں اللہ تعالیٰ نے ایمانِ البی، ایمان و تعدیق رسول، تقویٰ وا تباع اور اطاعت و فرمائبر داری کے حوال سے اپنی مففرت ورحمت کا وعدہ کیا ہے۔ اولین آیت میں داضح اطان ہے کہ جو کوئی رسول اکرم کا اتباع کرے کا اس کو اللہ کی محبت و مففرت اور رحمت سلے گی۔ دوسری آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے تام رسونوں پر ایمان ضروری ہونے کے علاوہ یہ بھی ایمان والوں پر واجب ہے کہ رسونوں کے درمیان تفریق نے کریں کہ کسی کو مائیں اور کسی کو ترمیان تفریق نے کریں کہ کسی کو مائیں اور کسی کو ترمائیں۔ مانتے کی صورت میں ان کو اجرو ثواب اپنے عل کا سلے کا اور اللہ کی منفرت ورحمت کا حادر مرحمت کا خور پر سلے گی۔ تیسری آیت میں حضرت نوح پر ایمان لانے والوں کی دئیاوی ٹجات اور افروی مففرت ورحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ ذکر ہے اور چو تھی میں حضرت ابراہیم کی اطاعت و فرمائبر داری کے حوالہ سے البی منفرت ورحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ آخری آیت میں تام مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے پر اجرو شواب اور مشخرت ورحمت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ (مزید آیات کرید کے لیے طاحظہ جوں: بقرہ فہر ۱۹۲۱، فسان فہر ۱۹۲، فسانو فہر ۱۹۲۸، فسر ۱۹۲۱، فسانو فہر ۱۹۲۸، فسانو فہر ۱۹۲۸، فسانو فہر ۱۹۲۸، فسانو فہر ۱۹۲۵، فسانو فہر ایمان فادہ اللہ فیار ایکان کی دولیا کیاں در ایمان فادہ اللہ فادہ کوئر فہر ۱۹۵، فیر ۱۹۲۱، فسانو فہر ۱۹۵، فیرو کوئر فیرو فہر دو آیات کرید )۔

پانچویں زمرہ کی آیات کرید احسان و علی صالح کے تتیجہ میں منفرت ربانی اور رحمت اللی کا وعدہ کرتی ہیں جو

بالترتيب يه بين:

إِنَّ الَّذَيِّنِ امْنُوَّا والَّدِيْنِ هَاحَرُّوْا وَ حَاهَدُوَّا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اُولَئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رُجِيِّمُ ۞ (الْبقره ٢١٨)

جو لوگ ایمان لائے، اور جنہوں نے ہجرت کی، اور لڑے اللہ کی راہ میں، وہ اسید وار بیں اللہ کی مہر کے۔ اور اللہ بختنے والا مہریان ہے۔

وَفَضَلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْفَعديْنَ على الْفَعديْنِ اخْرًا عطيْبًا ۞ درجتِ مَنْهُ وَ مَغُفرَةً وَ رَحْمَةً \* وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْبًا ۞ (النسآء ٥٩٦٩)

اور زیادہ کیا اللہ نے لڑنے والوں کو، بیٹھنے والوں سے، بڑے ٹواب میں بہت درجوں میں اپنے ہاں کے اور بخشش میں اور مبربانی میں۔ اور اللہ ہے بخشنے والامبربان۔

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ ولا علَى السَّرْصَى وَلاَ عَلَى السَّدْيْنَ لايَجِلدُوْنَ مَايُنْفِقُوْنَ خَرَجٌ اذَا نَصَحُوا لِلَهِ وَرَسُوْلِهِ \* مَاعَلَى الْمُحْسَنَيْنَ مِنْ سَبِيْلِ \* وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحَيْمٌ ۞ (التوبه ٩١)

ضعیفوں پر شکلیف نہیں، نہ مریضوں پر، نہ ان پر جن کو ہیدا نہیں جو خرج کریں، جب دل سے صاف ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں نیکی والوں پر الزام کی راہ۔ اور اللہ بخشنے والامبر بان ہے۔

وَمِنَ الْأَغْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالَّذِومِ الْآخِرِ وَيُتَحِدُ مَا يُنْفِقُ قُرُبِتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ ﴿ أَلَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ (التوبه ٩٩)

اور بعضے گنوار وہ ہیں، کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور پیجھنے دن پر اور ٹھہراتے ہیں اپناخر چ کرنا نزدیک ہونااللہ سے، اور دعا لینی رسول کی۔ سنتا ہے! وہ ان کے حق میں نزدیکی ہے۔ داخل کرے کا ان کو اللہ اپنی مہر میں اللہ بخشنے والامہر بان

مَ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَحِدُ فِي الأَرْضِ مُرْعَيًا كَثِيرًا وَسَعَةً \* وَمَنْ يَخُرُجُ مِنْ آيَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَمُورًا رَّحِيبًا ۞ (النسآء ١٠٠) وَرَسُولهِ ثُمَّ يُدُرِثُهُ الْمُوتُ فَقَدْ وَفَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ \* وَكَانَ اللَّهُ عَمُورًا رَّحِيبًا ۞ (النسآء ١٠٠) اور جوكوئى وطن چموژب الله كاره مين، پاوے اس كے مقابلے مين جكہ بہت اور كشايش اور جوكوئى يخطے اپنے كمرے وطن چموژ كرالله اور دسول كى طرف، ہم آ پكڑے اس كو موت، سو تحمير چكااس كا ثواب الله پر اور الله بخشنے والام بربالن

وَاخْرُوْنَ اعْتَرَقُوْا بِذُنُوْسِمٌ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِمًا وَ أَخَرَ سَبُّا \* عَسَى اللَّهُ أَنْ يُتُوْبَ عَلَيْهِمْ \* إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ (التوبه ٢٠٢) اور بعضے مانے اپناکناہ، ملایا ایک کام نیک اور دوسرابد۔ شاید اللہ معاف کرے ان کو۔ بے شک اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔

وَلا بِأْتُلِ الْوَلُوا الْعَضْلَ مَنْكُمُ والسَّغَة انْ يُوْتُواْ أُولِى الْقُرْبِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيِّنَ فِي مَسِيلِ اللهِ عَوْلَهُ وَلَيْمُواْ وَلْيَصْفَحُواْ وَالاَنْحُوْلِ الْمُعُولِ اللهُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُولُ رَّجِيْمٌ 0 (النور ٢٢)

اورقسم نه كاورس برائي والے تم ميں اور كشايش والے اس سے كدويوس ناتے والوں كو، اور محتاجوں كو، وطن چموڑنے والوں كو الله كى داو ميں اور چاہيے كہ معاف كريں اور دركزر كريں \_ كيا تم نہيں چاہتے كہ اللہ تم كو معاف كريں اور الله خشے والاں كو الله كى داو ميں اور چاہيے كہ معاف كريں اور دركزر كريں \_ كيا تم نہيں چاہتے كہ اللہ تم كو معاف كريں اور الله خشے والان عمريان ۔

قالت الاغراب امَنَا ^ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكُنْ قُوْلُوْا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ الْإِيْبَانُ فِي قُلُوبِكُمْ \* وَإِنْ تُطِيْعُوا الله ورسُولة لايَلِنْكُمْ مَنْ أَعْبَالِكُمْ شَيْنًا ۗ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رُجِيْمٌ ۞ (الحجزت ١٤)

کہتے ہیں گنوار، ہم ایمان لائے۔ توکیہ، تم ایمان نہیں لائے، پر کہو مسلمان ہوئے، اور ابھی نہیں بیٹھا (داخل ہوا) ایمان تہارے داوں میں، اور اگر حکم پر چلو کے اللہ کے اور اس کے رسول کے کاٹ نے لیے کا تمہادے کاموں میں سے کچھ، اللہ بختا ہے مہربان۔

بِالْبُهَا الْدَيْنِ امْنُوْآ ادَا نَاحَيْتُمُ الرَّسُولِ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَى نَجُوٰلِكُمْ صَدَقَةً \* دَلِكَ خَيْرُ لَكُمْ وَأَطْهَرْ \* فَانْ ثُمْ تَحَدُّوْا فَانْ اللّٰهِ عَمُوْرُ رَّحِيْمٌ ۞ (المجادله . ١٧)

اے ایمان والوا جب تم کان میں بات کہورسول ہے، تو آ کے دحر لوا پنی بات کہنے سے پہلے خیرات یہ بہتر ہے تمہادے حق میں اور بہت ستھرا۔ پھر اگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والامبر بان ہے۔

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّنَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ فَلَاتَمِيْلُوا كُلُّ الْلِل ِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُغَلَّقَةِ \* وَ النَّ تُصْلِحُوا و تَتَقُوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورًا رَّحِيْهًا ۞ (النسآء: ١٢٩)

اورتم ہر گزبرابرندر کے سکو کے عور توں کی اگر چہ اس کا شوق کروں سونرے پھر بھی نہ جاف کہ ڈال دکھوایک کو جیسے ادھرمیں انگئتی۔ اور اگر سنوارتے رہواور پر ہیز کاری کروں توانلہ بخشنے والامہربان ہے۔

بَأَيْهَا النَّبِيُّ قُلْ لِازْوَاجِكَ وَبَنتِكَ وَنَسَآء ٱلْوَمِنِيِّنَ يُدْنِيِّنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ \* ذَٰلِكَ ٱدْنِّى ٱنْ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيُنَ \* وَكَانَ اللَّهُ غَمُورًا رَّجِيْهًا ۞ (الاحزاب. ٥٩)

اے نبی! کہدے اپنی عور توں کو، اور اپنی سٹیوں کو، اور مسلمانوں کی عور توں کو، نیچی لٹکالیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں۔ اس میں لکتا ہے کہ پہچانی پڑیں تو کوئی نہ ستاوے، اور ہے اللہ بخشنے والامبریان۔

ان آیات کرید میں سے بعض مطلق علی صالح اور باز قید احسان پر زور دیاکیا ہے اور بعض دوسری آیات میں خاص

علی صافی نشاندہی گئی ہے مثلاً علی صافی کاذکر چھٹی اور آشویں آیات میں ہے جبکہ ہجرت اور جہاد کے حوالہ ہے اند تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کا وعدہ ہبلی، دوسری اور پانچویں آیاتِ مطہرہ میں موجود ہے۔ صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کے ساتھ احسان اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک اور مالی لداد کاذکر تیسری، چوتھی، ساتویں اور نویں آیات میں موجود ہے۔ آخری بین آیات فاص طور سے ساجی اہمیت کے پیش نظر بعد میں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں ہے پہلی میں (ترجیب سے نویں میں) سرکوشی سے قبل صدقہ کا حکم ہے کہ عام طور سے کانا پھوسی اچھی نہیں ہوتی اس ساتھ کناہ کے ارتباب کے ضرفہ پر بھی صدقہ کا حکم طا۔ وسویں اور گیارہویس آیات کرید میں بالترجیب عور توں/ بیویوں کے ساتھ انصاف و تقویٰ پر مبنی معاشرتی روابط رکھنے اور مسلم عور توں کے پر دہ کرنے کا حکم ہے۔ اہم بات ہے کہ ان معاشرتی انصاف و تقویٰ کی چیزوں پر بھی منفرت و رحمتِ اللی کا وعدہ ہے۔

چمنے زمرہ کی صبر و تو کل کی جوایان واطاعت کی دوسری صور تیں بیس کئی آیات کرید بیس جیے:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يُنْكِحَ لَلْحَصَنتِ الْمُؤْمنتِ فَمِنْ مَا ملكتْ ايْهالْكُمْ مِنْ فَتيتِكُمُ الْمُؤْمِتِ \*

. دلِكَ بَلْ خَشِى الْعَنْتَ مِنْكُمْ و أَنَّ نَصْرُوا حَيْرٌ لَكُمْ واللَّهُ عَفُورٌ رَّحيْمٌ (النسآء ٢٥) اور جوكوئى نه پاوے تم میں مقدور اس كاكه شاح میں اوے رہیاں مسلمان، تو جو ہاتد كا مال ہیں آپس كى، تمہاری لونڈیال مسلمان ۔۔۔ (سوان كو شاح كرو) ۔ ۔ ۔ یہ اس كے واسطے، جوكوئى تم میں ڈرے سخلیف میں پڑنے ہے، اور صبر كرو، تو بہتر ہے تمہادے حق میں، اور الله بخشنے والامبریان ہے۔

ثُمُّ إِنَّ رَبُكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ ۚ بَعْدِ مَاقَتِنُوا ثُمُّ جَاهَدُوْا وَ صَبَرُوْآ \* إِنَّ رَبُكَ مِنْ ۚ بَعْدِهَا لَغُفُورُ رُجِيِّمُ ۞ (النحل: ١١٠)

پھر یوں ہے کہ تیرارب، ان لوگوں پر کہ وطن چھو ڑاہے بعد اس کے کہ بچلائے (آزمائے) گئے، پھر لڑتے رہے اور ٹھہرے رہے، تیرارب ان ہاتوں کے بعد بخشنے والامہر ہان ہے۔

وَلُوْ أَنْهُمْ صَبُرُواْ حَتَى تَخُرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَبْرًا لَهُمْ \* وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّجِبُمُ ۞ (الحجرات: ٥) اوراكروومبركرة، بب تك تو علتاان كي طرف، توان كوبيتر تعار اورالله بخشتاب مبريان-

صبر و تو کل اسلام کی دو بنیادی تعلیمات ہیں جو انسان کو ہر حال میں اطمینان و فراغت اور خوشد کی و استواری بخشتی ہیں۔ وہ محض نامساعہ حالات اور ذماتہ کالیف میں زیست کرنے کے آلاتِ کشائش نہیں ہیں بلکہ مسرت وانبساط اور فارغ البالی اور خوشمال کے دوران بھی حد ادب و صارِ اعتدال میں رکھنے کے اسباب ہیں۔ ان آیاتِ کریہ میں خاص طور سے شکاح و جنس ہجرت و جہاد کے بعد مشکل حالات اور احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ شکاح کی جائز صور سیں نہ پائیں تو ان کو صبر سے کام لینا چاہئے اللہ کی دیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ شکاح کی جائز صور سی نہ پائیں تو ان کو صبر سے کام لینا چاہئے اللہ کی دیا ہے۔ پہلو

کی مشکلت اور بعد کے حالات پر بھی صبر کا فائدہ ہے کہ مشکل کشائی غفور رحیم کے ہاتھ ہے۔ ظاہر ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونِ خاتہ ہوئے کے دوران باہر سے آپ آواز دے کر بلانا جیسا بہ وی کیا کرتے تھے آپ کو شکلیف دینے کا باعث اور آپ کے احترام کے منافی تحالہ یہ صبر بھی ضروری ہے کہ احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم دعائت نفی ایمان اور سلب اسلام تک لے جاسکتی ہے۔

ساتوين زمره كى آيات كريد جن كا تعلق وحى الني اور علم ربانى كے ساتد رحمت و معفرتِ الني سے بيد بين: يَانَهَا النَّبِي قُلُ لَمْنُ فِي اَبْدِيْكُمْ مَن الاسرى انْ يَعْلَم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتَكُمْ خَيْرًا مَا أَجِدَ مِنْكُمْ وَيَعْفَرُ لَكُمْ \* وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ (الانفال: ٧٠)

اے نبی! کہدے ان کو ، جو تمہارے ہاتھ میں ہیں قیدی ،اگر جانے کااللہ تمہارے دل میں کچھ نیکی ، تو دے کابہتر تم کو اس سے ، جو تم سے چھن گیا، اور تم کو بخشے کا۔ اور اللہ ہے بخشنے والامہر بان۔

فَلْ النُرلَةُ الَّدِي مِعْلَمُ السَرِّ في السَّموتِ والآرْضَ عَلِمَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيثًا (الفرقان: ٦) توكيه، اس كوات رائب اس شخص في جو جاتات مجهي بحيد آسانوں ميں اور زمين ميں، بے شك وہ بخشے والامبربان ہے۔

يَعْلَمُ مَايِلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُحُ مَنْهَا وَمَا يَنْزَلُ مِنَ السَّهَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ﴿ وَهُوَ الرَّحِيْمُ النَّهَاءُ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ﴿ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْمُقُورُ ۞ (سباء: ٢)

جاتنا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، اور جو بخلتا ہے اس سے، اور جو اتر تاہے آسان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں۔ اور وہی ہے رحم والا بخشتا۔

امُ يَقُولُوْنَ افْتَرَمُهُ ۚ قُلْ إِنِ افْتَرَائِتُهُ فَلَا تَمُّلَكُوْنَ لِيْ مِنَ اللَّهِ ثَلَيْنًا ۚ هُو أَعْلَمُ بِهَا تُعِيْضُوْنَ فِيهِ ۗ كَفَى بهِ شَهَيْدًا ۚ بِيْنِيْ وَبِيْنَكُمْ ۗ وَهُوَ الْعَقُورُ الرَّجِيْمُ ۞ (الاحقاف: ٨)

کیا کہتے ہیں، یہ بنالایا ہے؟ تو کہر، اگر میں یہ بنالایا ہوں، تو میرا بھلانہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے کچھ، اس کو خوب خبر ہے، جن باتوں میں لگے ہو، وہ بس ہے حق بنانے والامیر سے تمہارے بیچے، اور وہی ہے گناہ بخشتا مہر بان۔

علم الني سين انسان كى ضروريات مادى و روحانى كے صحیح ادراک كا ذريعہ اور وحى الني ان كى تكميل و تسكين كا بہتر۔ بن وسيلہ ہے۔ پہلی آیت كريد ميں قيديوں كے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے مادى ضرور توں كى تحكيل كا وعده قرماياكہ اللہ تعالیٰ تو تمبارے دل كى فيكى پر عطاكر تاہے وہ وسائل كا محتلج نہيں۔ اگر تم سے قيدى چھن گئے، جن سے تم كو مالى يافت يامادى آسائش كى توقع تھى تو فكر ذكروكہ عطاكر نے والاوہ خفورر حيم ہے جو تم كو اپنى رحمت سے دصرف نواز سے كا بلكہ تمبارے دل كى فيكى كے سبب تمبارى منفرت بھى كرے كا دوسرى آيت ميں قرآن مجيد كے نزول كو عالم

الغیب و الشہاده کی صفت سے مربوط کر کے اللہ کی مغفرت و رحمت کا وحدہ کیا گیا کہ وہ جاتنا ہے کہ اس نسخ کیمیا میں تمہارے سارے غوں کا حداوا اور تمہارے سارے دکھوں کا علاج ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کی رحمت و مغفرت ہے چوتھی آیت کرید بھی قرآنِ مجید کے نسخ کیمیا کے فوائد پر مشتمل ہے اور ساتھ بی وضاحت ہے کہ وہ انسان کا نہیں اللہ تعالی کا ناڈل کردہ ہے اور اس کے نسخ کیمیا ہونے میں کیا شک ہے؟ آخری آیت اللہ تعالی کی مطلق رحمت و مغفرت کو اس کے علم مطلق سے جوڑ ویتی ہے۔

آٹھویں زمرہ کی آیاتِ کریدوہ بیں جن میں عام نعمتِ اللی اور خاص فضلِ ربانی کو مغفرت و رحمتِ اللی سے وابستہ ومربوط کیا گیا ہے:

وَانَّ تَعُدُّواْ نِعْمَةُ اللَّهِ لاَتُحْصُوْهَا مَانَ اللَّهِ لَعَفُوْرُ رُحِيْمٌ ۞ (البحل ١٨)

اوراكركنونعمين الله كي، ديوراكر سكوان كو، بي شك الله يخشف والامهربان به من الله عليك بالله بأينها النَّبِي إِنَّا أَخْلَلْنَالِكَ ازْ واجكَ الْنَيْ انْيَت أُجُوْر هُنْ وما ملكتْ يمينك بما افاء اللَّهُ عليْك خالصة لَك بن دُوْنِ اللوِمنين عَلَيْهُمُ المافرَضَنا عليهم في ازْ واحهم وما ملكتْ البهائهم لكبلا يكوُل عليك خرح ع وكان اللَّهُ عَفُورًا رُحيْهًا ۞ (الاحراب ٥٠)

اے نبی! ہم نے طال رکھیں تجد کو تیری عور تیں، جن کے مہر تو دے پیکا اور جو مال ہو تیرے ہاتھ کا، جو ہاتھ لکا دے تجد کو اللہ۔۔۔ نری تجھی کو، سواسب مسلمانوں کے۔ ہم کو معلوم ہے، جو تھہرا دیا ہم نے ان پر ان کی عور توں میں، اور ان کے ہاتھ کے مال میں، تاکہ رہے تجد پر تنگی، اور ہے اللہ بخشنے والامہر بان۔

غَسَى اللَّهُ أَنْ يُخْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ عَاذَيْتُمْ مِنْهُمْ مُودَّةً ۚ وَ اللَّهُ قَدِيْرٌ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّجِيْمٌ ۞ (المنتحنة: ٧)

امید ہے کہ کر دے اللہ تم میں، اور جو دشمن ہیں تمہارے ان میں، دوستی، اور اللہ سب کر سکتا ہے۔ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔

حق یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کئے گئے انعلمات الہی اور انسانات ربانی کا شمار تو درکنار شکر اداکر نے ہی قاصر ہے۔ اسی بنا پر اقلین آیت میں یہ فرمایا کہ اگر تم شماری انسانات و انعلمات میں کو تاہی کر کے شکر کا حق نہ اداکر سکو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے شکر کو بھی قبول کر کے تمہارے قصور سے درگزد کر سے کا اور شکر کے عوض تمہارے اوپر رحمت کا مزید فیضان کرے گا۔ دوسری آیت میں رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانِ خاص اور انعام مخصوص کا ذکر ہے کہ دوسری آیت میں رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانِ خاص اور انعام مخصوص کا ذکر ہے کہ دوسری آیت میں رسی کی دور کر دیا۔ قالم رہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص رقم وکرم ہے اور آپ پر مخصوص منفرت و بخشش اللی کا انعام ہے۔ تیسری آیت میں وشمنوں کے درمیان یا مسلمانوں کے ان

کے جانی و شمئوں کے ساتھ عداوت و مخالفت ختم کر کے ان کو باہمی محبت و مودت کے انعام ہے نوازنے کا وعدہ ہے جیساکہ بعد میں ہوا بھی کہ جو آپ کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے وہ آپ کے جاں شارین گئے یہ اللہ کی رحمتِ پیکراں اور مغفرتِ بے پایاں کا ادنی کر شمہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

نوس زمره میں وہ آیاتِ کرید آتی ہیں جن کا تعلق خاص حب مالی سے ہے کہ انسان کی غلطی، خطااور مجبوری کے سبب جو ارسخاب ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالی اپنے خضلِ خاص سے معاف فرماتا ہے اور دخم کرتا ہے:

إِنَّ النَّفَ اللهُ اللهُ وَ بِاللَّهُ وَ اللّا مَا رَحْمَ وَبَيْ مَا وَرِحْمَ وَبَيْ عَفُورٌ رُحْمَهُ ٥ (بوسف ٥٢)

جی تو سکھاتا ہے برائی۔ مگر جو رحم کیا سیرے رب نے ، پیشک میرارب بخشنے والا ہے مہربان ۔

قُلْ یعبادی اللّٰدین اسر فُوا علی انفسیم لا نَفْسَطُوا مِنْ رَحْمَة اللّٰهُ مَا اَللّٰه یغْمَرُ الذَّنُوبَ جَبْعًا وَالْهَ مُو اللّٰعَفُورُ الرُّحِيمُ ٥ (الزمر ٥٣)

کہد دے! اے بندو میرے! جنہوں نے زیادتی کی اپنی جان پر، نہ آس تو ڈو اللّٰہ کی مہر ہے۔ بے شک اللہ بخشتا ہے سب کناہ وہ جو ہے وہی ہے معاف کرنے والامبر بان۔

يَأْنِهَا النّبِيْ لِمْ تَحْرَمُ مَا آخلُ اللّهُ لَكَ : نَبْنَعَى مَرْضات أَذْ واجك مُ وَاللّهُ عَفُورٌ رُحيْمُ ( التحريم ١) است نبی! توكيوں حرام كرس، جو طال كيا الله في تجد پر؟ چاہتا ہے دضا مندى اپنى عود توں كى، اور الله بخشے والاہے مهربان۔

الله تعالی کی رحمت و شفقت، رحم و کرم، احسان و منسل ہی اصلاً اس کی رحمت و منفرت کے اظہار و فیضان کا ذمہ دار و باعث ہے نہ کہ محکو قات میں ہے کسی کا کوئی کام، نیکی یا عل ۔ اگر اس کا فضل و کرم نہ ہو تو انسان جا اور دنیا و بران ہو جائے۔ نظہر ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا نفس انکا ہے جو اسے برائی ہی پر زیادہ ابھار تاہے اور اس نفس اسارہ سے اور اس نفس اسارہ سے اس سے ابتلاء و اغوا سے صرف الله تعالیٰ کی رحمت ہی پچاسکتی ہے۔ جو اس کی منفرت کی ضائت و بتی ہے دوسری آیت میں ان ایمان والوں کو الله کی رحمت کی بشارت دی گئی ہے جو اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کر گزرتے ہیں۔ ان کو یہ قصار س دی گئی ہے کہ وہ اپنے کر تو توں پر مایوسی کا شکار نہ ہوں کیونکہ وہ تام گناہوں کو بختنا ہے اور وہی خفور رحیم ہے۔ آخری آیت میں رسولِ اکرم صلی الله علیہ و سلم کی ایک فروگذاشت کو معاف کر کے الله تعالیٰ نے اپنی منفرت و رحمت کو واضح کیا ہے۔ ان تام آیک کریہ میں رحمت کو واضح کیا ہے۔ ان تام آیک کریہ میں رحمت کو واضح کیا ہے۔ ان تام آیک کریہ میں رحمت کو واضح کیا ہے۔ س کا واضح اظہار سورۂ اعراف نبر ۱۵۱ میں ورحمتی وسعت کل شنی (اور میری مہر شامل مضمر انداز میں موجود ہے جس کا واضح اظہار سورۂ اعراف نبر ۱۵۱ میں ورحمتی وسعت کل شنی (اور میری مہر شامل سے ہر چیز کو) میں کیا گیا ہے۔

آخری زمرہ کی آیاتِ کریہ جن میں منفرت و رحمتِ النی کو اللہ تعالیٰ کا اختیار خالص اور حق بلاشرکت غیرے قرار دیا کیا ہے بہت سی ہیں: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَسُوتِ وَمِنا فِي الْأَرْضِ \* يَغْفُسُرُ لِمَنْ يَشْسَأَهُ وَيُعَاذَبُ مِنْ يَشْبَأَهُ \* وَاللَّهُ غَفُـوْرُ رَّحِيْمٌ O (أَل عمران 179)

اور الله کامال ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ بخشے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے۔ اور الله بخشنے والا مہربان ہے۔

إِعْلَمُوْآ أَنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الَّعِقَابِ وَانَّ اللَّهِ عَمُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ (المائده ٩٨)

جان رکھو کہ اللہ کی مار سخت ہے اور اللہ بخشنے والامبربان ہے۔

وَهُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَئِفَ الْأَرْضِ ورَفَع بَعْضَكُمْ فَوْقَ بِعْضِ درحت لَيبْلُوكُمْ فَيْ مَا اتْكُمْ \* انْ رَبُّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ \* وَانَهُ لَعَفُورٌ رَّجِيْمٌ ۞ (الانعام ١٦٥)

اور اسی نے تم کوکیا ہے نائب زمین میں، اور بلند کئے تم میں درج ایک کے ایک پر، کہ آزماوے تم کو اپنے دیے حکم میں۔ تیرا رب شتاب کرتا ہے عذاب، اور وہ بخشنے والا مہر بان ہے۔ اِنَّ رَبُّكَ لَسَرِیعُ الْعِقَابِ مِدِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ دَّ جَبْمُ ٥ (اعراف ١٦٧)

حيرارب شتاب سرا ديتاب اور بخشتا بحي ب مبربان

وَإِنْ يُمْسَلُكُ اللَّهُ بِصُرَّ عَلَا كَاسُفَ لَهُ اللَّا هُو ۚ وَ إِنْ يُردُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضَّلُم ۗ يُصيّبُ بِمِ مَنْ يُسْآهُ مِنْ عِبَادِهِ ؞ وَهُوَ الْفَقُورُ الرَّجِيْمُ ۞ (يونس ١٠٧)

اور اکر پہونی وے اللہ تجے کو کچے تکلیف، تو کوئی نہیں اس کو کھولنے والااس کے سوا۔ اور اگر چاہے تجے پر کچے بھلائی، تو کوئی پھیرنے والانہیں اس کے فضل کو۔ پہنچاوے وہ جس پرچاہ اپنے بندوں میں۔ اور وہی ہے بخشنے والام بربان۔ نہی عبادی آئی آنا الْفَفُورُ الرَّحِبُمُ ٥ وَاَلَّ عَذَابِی هُوَ الْفَذَابُ الْآلِیمُ ٥ (الحجر ٤٩۔٥٠) فبر سناوے میرے بندوں کو، کدمیں بوں اصلی بخشنے والام بریان، اوریہ بھی کہ میری ماد دکھی ماد ہے۔ فبر سناوے میرے بندوں کو، کدمیں بوں اصلی بخشنے والام بریان، اوریہ بھی کہ میری ماد دکھی ماد ہے۔ لَیْ بَدُورُا اللّٰهُ قَالَ غَنُورُا اللّٰهُ کَانَ غَنُورُا اللّٰهِ اللّٰهُ کَانَ غَنُورُا اللّٰهُ الصّٰدِقِينَ بِصِدْفِهُمْ وَ يُعَذِّبُ اللّٰهِ مَانَ اللّٰهُ کَانَ غَنُورُا وَ شَاءَ اوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ \* اِنَّ اللّٰهُ کَانَ غَنُورُا وَ رَالاحزِابِ ٤٤)

تابدلادے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا، اور عذاب کرے منافقوں کو اگر چاہے۔ یا توبہ ڈالے ان کے ول پر۔ بے شک اللہ ہے بخشتام ہربان۔

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِيِّنَ وَالْمُنْفِقِتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِتِ وِيتُوْبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِتِ وِيتُوْبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِتِ وِيتُوْبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَاللَّمْرِكِيْنَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

تاعذاب كرے اللہ منافق مردوں كو، اور عور تول كى اور شريك والے مردوں كو اور عور توں كو، معاف كرے اللہ ايمان وار مردوں كو اور عور توں كو، اور ہے اللہ بخشنے والامهر بان۔ وَللّٰهِ مُلْكُ السَّموت والأرْضِ \* يغْفَرُ لمنْ يُشآءُ وَ يُعذَبُ منْ يَشآءُ \* وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحيْهًا O (الفتح ١٤)

اورالله کاہے راج آسانوں کااور زمین کا بختے جس کو چاہے، اور ماروے جس کو چاہے۔ اور ہے اللہ بخشنے والامہر ہان۔
جو مالک و متصرف، الله و رب اور حاکم و مقتدر کا ثبات کا مطلق پادشاہ جو وہی مغفرت و رحمت کا بھی فالص اور بلا شرکت غیرے حق رکھتا ہے اور عذاب و عقاب کا بھی۔ جے چاہے، سزا دے جے چاہے معاف کر کے رحمت سے نواز دے۔ یہ اے اختیار ہے لیکن وہ غفور رحیم ہے اس لئے اس نے کئی آیاتِ مذکورہ اور غیر مذکورہ میں واضح کر دیاہے کہ وہ امل عت و عمل صالح پر معاف کر تا اور رحم کرتا ہے کہ اس کی رحمت ہر شے پر عادی ہے۔

# (ب) تَوَّاب رَحِيْم کي زوج

"غفور" اور "تواب" میں معنی کافرق تو ظاہر ہے کہ اول الذکر مغفرت و بخش کرنے والاہ تو دوسرا توبہ قبول کرنے والا۔ اس سے واضح ہوا کہ ایک تو فرق یہ ہے کہ غفور چاہے تو بغیر توبہ کے منفرت فرما دے اور تواب رجوع و انابت اور توبہ کرنے ہی پر بخشش فرماتا ہے۔ دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ غفور اپنے فطا کار بندوں کی فطا کو اکثر و بیشتر چھپا بھی لیتنا ہے اور اس کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اظہار و اعلان میں بھی وہ اس کی رعامت کرتا ہے کہ تعریض سے کام لیتنا ہے اور براہ راست اور واضح طور سے فطا کار کی خطا کاری اور گناہ کا اعلان نہ کرے جبکہ "تواب" میں ڈیادہ تر فطا کار کی خطا کاری اور گناہ کا اعلان نہ کرے جبکہ "تواب" میں ڈیادہ تر فطا کار کی خطا کاری اور گناہ کا اعلان نہ کرے جبکہ "تواب" میں ڈیادہ تر فطا کار کی خطا کاری واحد کی ندامت اور اس سے رجوع کا بھی اظہار و اعلان مقصود ہوتا ہے تاکہ دوسروں کے کان ہوں اور متمرد وضد کی خطائع بات سرکشی پر کم نہ باند جد لیں۔ اس اعتبار سے غفور کی دھیم کے ساتھ جو ٹری بنانے کے بعد تواب اور دھیم کی ڈوج کو گئی آیات میں استعمال فرمایا ہے۔ ان میں بھی مصلحت آمیز اور حکمت بیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذوج کو گئی آیات میں استعمال فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض اہم ترین آیات کر یہ یہ بیں:

فَتَلَقَّى اذَهُ مِنْ رَّبَهٖ كَلِمتِ فَتَانَ عَلَيْهِ \* انَّهُ هُوَ التُوْابُ الرَّحِيْمُ ٥ البقره ٣٧)

پرسيكولين آدم فَ الحِيْرِ رَبِ مَ كَيْ باتين، پر متوجه وااس پر، برق وي هم معاف كرف والامهريان 
ذلكُمْ خَيْرً لَكُمْ عِنْدَ بَارِ بِكُمْ \* فَتَانَ عَلَيْكُمْ \* انَّهُ هُوَ التُوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥ (البقره ٥٥)

يه بهتر م كواپت ظالق كهاس، پر متوجه واتم پر رحق وي معاف كرف والامهريان 
دَبُنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ دُرِّيَّتِنَا أَمَّةً مُسْلِمةً لَكَ مِن وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُلُ عَلَيْنَا \* اِنَّكَ اَنْتَ التُوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥ (البقره ٢٨٥)

اے رب! اور کرہم کو حکم بر دار اپنا، اور ہماری اولاد میں بھی ایک است حکم بر دار اپنی۔ اور جناہم کو دستور حج کرنے کے، اور ہم کو معاف کر تو ہی ہے اصل معاف کرنے والامہر بان۔ الاً اللّذِيْنَ قَابُواْ واصْلِحُواْ و بِيَنُواْ فَأُولَنَكَ اتُوَّتُ عَلَيْهِمْ ؟ و انا النَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ (البقره ١٦٠) مَكُر جَنْهُوں نِے توبکی، اور سنوار ااور بیان کردیا، توان کو معاف کرتا ہوں اور میں ہوں معاف کرنے والامهر بال ۔ آلم يَعْلَمُوْآ أَنَّ اللّه هُو يَتُبِلُ التَّوْبَة عَنْ عبادة و يأخذ الضَدفت و أَنَّ اللّه هُو النَّوَاتُ الرَّحِيْمُ ۞ (توبه ١٠٤)

کیاجان نہیں چکے، کہ اللہ آپ قبول کرتاہے توباپنے بندوں ہے، اور لیتاہے زکاتیں۔ اور اللہ بی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

. ثُمَّ ثَابَ عَلَيْهِمْ لَيْتُوْبُوا ۗ انَّ اللَّهِ هُو النَّوَاتُ الرَّحْبُمُ ۞ (توبه ١١٨)

پھر مہربان ہواان پر کہ وہ پھر آو۔ں۔ اللہ بی ہے مبربان رحم والا۔

يَّائِهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اجْتَنبُوا كَثَيْرًا مَن الظَّنِ انَّ بِعُص الطَّنِ اثْمُ وَ لاتحسَسُوا ولايغَنتُ بَعْضُكُمْ بعُصا أَيْجِبُ أَخَدُكُمْ أَنْ يُأْكُل لَحْم أَحَيْهِ مِيْنًا فَكُر هُنَمُوهُ و انْثُوا اللَّه " انَّ اللَّه تَوَاتُ رُّجِيْمُ O (الحجزت: ١٢)

اے ایمان والو! بحتے رہو بہت تہمتیں کرنے ہے، مقرر بعضی تہمت کناہ ہے اور بحید نہ مٹولوکسی کا، اور بدند کہو ہیا ہم پیچے ایک دوسرے کو۔ بھلانوش لکتاہے تم میں کسی کو کہ کھاوے کوشت اپنے بھائی کاجو مردہ ہوسو کھن آئے تم کواس سے اور ڈرتے رہواللہ ہے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والامبر بان ہے۔

ان تام آیات کریر میں اللہ تعالیٰ کے تواب رقیم ہونے کا پس منظر اگر چہ واقعات و حالات کے اعتباد ہے الک ہے تاہم خطاکار کی خطافاور اس کی توب کرنے کے لحظ ہے یکساں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک خاص شمر ممنوں کے پھل مائعت ربانی کے باوجود کھالئے تھے جس کی سزامیں وہ دنیامیں بھیجے گئے اور پھر جب انہوں نے توب کی تو تواب رقیم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ پہلی آیت کا پس منظ ہے۔ دوسری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی توم کو ان کے کناہ پر توب کی ترغیب دی تھی۔ تیسری میں حضرت ابراہیم واسمعیل علیہما السلام نے عام توب یا مطلق معافی مائلی تھی کہ انسان سے نادانستہ خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں چوتھی آیت میں بنو اسرائیل کے ان خطاکاروں کا ذکر ہے جو وحی الہی اور احکام ربانی کو چھپانے کے مجم ہوتے ہیں مگر پھر توب کر لیتے ہیں۔ پانچویں اور چھٹی آیات میں غزوہ تبوک کے خطاکاروں کا اور آخری آیت میں عام مسلم خطاکاروں اور ان کی خطافاں کا ذکر کر کے واضح فرمایا کہ ان غلطیوں اور خطاؤں سے تم آگر صدتی دل سے توب کرو تو اللہ توال ور دیم پاڈ گے۔

(ج) دوسري صفات کي ژوج

توبہ قبول کرنااور مغفرت و پخشش کرنا دراصل رافت و محبت البی کے سبب ہے جواللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے

ہ۔ اس لئے ہس نے کئی آیاتِ کریہ میں اس حقیقت کا اظہار کرنے کے لئے "رجیم "کواہٹی ایک اور صفت "رؤن" کے ساتھ مربوط کر کے ان کی زوج بنائی اور کئی آیات میں "وُدُوْد" کا ارتباط "رجیم" کے ساتھ کیا ہے۔ یہ آیات بالتر جیب حسب ذیل ہیں.

اور وہ قبد ہم نے ٹھہرایا جس پر تو تھا، نہیں مگر اسی واسطے، کہ معلوم کریں کون تابع رہے گارسول کا، اور کون پھر جاوے کا اٹنے پاڈس اور یہ بات بھاری ہوئی۔ مگر ان پر جن کو راہ دی اللہ نے۔ اور اللہ ایسانہیں کہ ضائع کرے تمہارہ یقین لاتا۔ البتہ اللہ لوگوں پر شفقت رکھتا ہے مہریان۔

ادرتم كوان ب دونق ب جب شام كو بعير لات بواور جب جرات بود اورا شما لے چلتے بين بوجه تمباد ان شهرول تك، كه تم نه بهنج وہاں مكر جان تو رُكر و بيشك تمبادار برا شفقت والامبربان ب افرائ خَوْف رَجْمُ فَرَ مُوْف رَجِمْ ﴿ وَالْمَالِ ﴿ ٤٧ ﴾ الْذِالْ اللهُ عَلَى غَفَوْ فِ ﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَوَ مُوْف رَجِمْ ﴾ (النمل ٤٧) المال كو رُدائ كر (خوف ووجشت ب) مو تمبادار برا انرم ب مبربان و لولا فَضلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ وَ اللهُ رَمُوف رُجِيْمٌ ﴿ (النود : ٢٠) و الله وَ مُوف رُجِيْمٌ ﴿ (الله وَ : ٢٠) و الله وَ مُوف الله وَ مُوف وَ مُحَدِّمُ وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال

وہی ہے جو اتار تا ہے اپنے بندے پر آیتیں صاف، کہ شکال لاوے تم کو اندھیروں سے اجالے میں۔ اور اللہ تم پر نرمی رکھتا ہے مہربان۔ . وَلاَتَجُعَلُ فَيْ قُلُوْبِنَا عَلَّا لَلَذَيْنِ اسْوًا رَبِّنَا الْمُكَ رَءُوفَ رَحَيْمُ ۞ (احشر: ١٠)

\_\_\_ اور تدرکه جمارے دل میں بیرایمان والوں کا۔ اے رب! تو بی ہے نری والامبریان۔

صرف أيك مقام پرجهال حضرت بودا بني قوم كواستغفار كاحكم ديتے بين "رخيم ودود"كي زوج آئي ہے: وَاسْتَغْفِرُ وَا رَبُكُمْ ثُمُّ مُوبُوْلَ اللهِ \* إِنَّ رَبِيْ رَحِيمٌ وَدُودٌ ۞ (هود : ٩٠)

اور کناہ بخشواؤاپنے رب سے، اور اس کی طرف رجوع آؤ، البتہ میرارب مبربان ہے تحبت والا۔

اسی طرح ایک آیت میں "البر الرحیم" کی زوج لائی گئی ہے جو اہلِ جنت کامقولہ ہے جس میں وہ انعامِ النبی کا ذکر مں گے.

> إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ مَدْعُوهُ \* إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّجِيمُ ۞ (طور . ٢٨) يم آكے سے پكارتے تے اس كو، ب شك وبى ب نيك سلوك رحم والا اور ابل جنت بى كے ايك اور مقول ميں صرف "رب رحيم" كى زوج ب: سَلَمُ شَوْلًا مِنْ رُّبُ رُحِيمٍ ۞ (يُسَ: ٥٨)

> > سلام بولتا ہے دب مہربان سے۔

الله تعالی کی ایک اورائیم صفت العزیز کاار جاط "الرحیم" کے ساتھ کئی آیات کرید میں کیا گیا ہے ان میں سے سورہ شعراء کی آیات کرید میں کیا گیا ہے ان میں سے سورہ شعراء کی آیات کرید میں بالتر سیب حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہوں، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام اوران کی قوموں اور حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہوں، حضرت مولاء مضرت شعیب علیہم السلام اوران کی قوموں اور قرآن کریم کی - نزیل کے حوالا سے آیت کرید: وَانِ تَرَبُّكَ هُوَالْعَرْ نَزُ الْوَرْحِیْم (اور سیرارب وہی ہے زبردست رحم والا) ہر واقعہ کے بعد اللّ گئی ہے۔ اور اسی سورہ کی آیت نبر ۲۱۲ میں آپ کو حکم دیا گیا ہے: وَتَوَکِّلْ عَلَى الْعَرْ بَوْ الْوَرْحِیْم (اور بحروساکراس زبردست رحم والے بر) ۔ بقیہ آیات کرید میں جن میں ان دوصفاتِ ربانی کاار جاط کیا گیا ہے حسب فیل ہیں:

سطر الله عينصر من يشاء و هو العزير الرحيم (الروم ) الدك دوس، دركر م والا الدك دوس م دركر م والا الدك دوس م دركر م والا دلك علم العيب والشهادة العرير الرحيم (السجده ) دلك علم العيب والشهادة العرير الرحيم والا يسب والشهادة المراجع كا، زبروست رحم والا تنزيل العزيز الرحيم ( بس نمبر ) الازار وست رحم والد كا من المدر المن نمبر المن المدر المدر المن المدر المدر

الأمنُ رَحم اللَّهُ \* انَّهُ هُو الْعريْرُ الرَّحيْمُ (الدخان ٢٤)

مكرجس برمبركرے الله بيشك وہى ہے زبردست رحم والاب

ان تام آیات کریہ میں مواقع و محال کی مناسبت یہ ہے کہ ایسے کاموں کا وہاں ذکرہے جن میں اللہ تعالیٰ کی طاقت و شوکت اور قدرت کا مظاہرہ ضروری ہے اور ساتھ ہی اس کے رحم و کرم کے اظہاد کا بھی۔ یعنی وہ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ مورہ شعراء کی تام آیات میں اتوام انہیاء کرام کے منکروں اور مومنوں کا ذکر ہے اور ان میں سے نجات یا فتہ کے لئے رحیم اور بلاکت شدہ کے لئے عزیز کی صفات ربانی موزوں و مناسب ہیں۔ قرآنِ کریم اور وحی کی تغزیل کے حوالہ سے جو ان دونوں صفات کو لایا گیا ہے اس میں رحمت کے ساتھ قدرت الہٰی کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ روم میں پر حوالہ سے جو ان دونوں صفات کو لایا گیا ہے اس میں رحمت کے ساتھ قدرت الہٰی کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ روم میں پر حوالہ پہلے آیا ہے کہ جلد ہی مغلوب روی غالب ہو جائیں گے اور اس دن مسلمانوں کو بھی اللہ کی مدد بلنے پر مسرت حاصل جو کہ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کر تا ہے۔ عالم غیب و شہادت کے لئے بھی قوت و شوکت ضروری ہے اور بندوں پر چونکہ وہ رحیم ہے اس لئے رحمت کی صفت بھی۔ اصل نکت یہ ہے کہ وہ قوت و شوکت اور عزت و جاہ کا سالک ہونے کے باوجود بھی رحم کا برینکر ہے کہ وہ اپنی ذات سے رحیم ہے۔

(د) الرَّحِيم كے معانی ومفاہيم

مختلف مواقع و مقلمات پر مختلف مناسبات کے پس منظر میں اللہ تعالی نے آیات قرآئی میں اپنی صفت "رخیم"

کا ذکر کیا ہے۔ کبھی اس کو صفتِ واحد کی طرح لایا گیا ہے اور کبھی اس کو کسی دوسری صفت یا اسم محبت و من کے ساتھ رفع کیا گیا ہے۔ "الرحمٰن الرحیم" کی زوج ہے اللہ تعالی کی اپنی ذات ہے بدیکر رحمت ہوئے اور مخلوق پر ہیشہ وحمت کرنے کا مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ مستقل صفت "رحیم" اس کی دحمتِ مسلسل کے فیضان کو واضح کرتی ہے۔ دوسری صفاتِ ربائی کے ساتھ رحیم کی زوج کو مختلف سیاق و سباق بلکہ متناسب موقعہ و محل میں النا گیا ہے۔ "خفور رحیم" کی زوج میں گذشتہ نے بیوستہ پر دحمت کرنے کا وعدہ موجود ہے۔ ان میں رحیم" کی زوج میں گذشتہ فروگذاشت پر مغفرت اور گذشتہ سے بیوستہ پر دحمت کرنے کا وعدہ موجود ہے۔ ان میں مختلف زمرے نظر آتے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ ان میں مجموعی طور سے تام اعتقادی اور علی جرائم شامل ہیں ادر ظاہر سے کہ بڑے ہے۔ وارج نہیں یہ تو ادر خاہر سے کے دائرے سے خارج نہیں یہ تو ادر خاہر سے کو دائرے سے خارج نہیں یہ تو ادر خاہر سے کے دائرے سے خارج نہیں یہ تو ادر خاہر سے کے دائرے سے خارج نہیں یہ تو خارج نہیں یہ تو ادر خابر سے کے دائر سے سے خارج نہیں یہ تو ادر خابر سے کے دائر سے سے خارج نہیں یہ تو خارج نہیں یہ تو ادر خابر سے کے دائر سے سے خارج نہیں یہ تو سے دو ادر خست الیا ہی کے دائر سے سے خارج نہیں یہ تو کو میں ادر خابر سے کے دائر سے سے خارج نہیں یہ تو سے دیکر اوپر کیا جا در خابر سے کو در سے تام اعتقادی اور خابر سے سے خارج نہیں یہ تو در خیم سے خارج نہیں یہ تو کو میں سے خارج نہیں یہ تو در خاب سے خارج نہیں یہ تو در کیا دور خوبوں سے خارج نہیں یہ تو در خاب سے خارج نہیں یہ تو در کیا جا در خوبوں سے دیا کہ دور سے تام اعتقادی اور خوبوں سے خارج نہیں یہ جو تو در خوبوں سے دیا کہ دور کی دور کے دور کے دور کو در نے در خوبوں سے دور کی دور سے تام اعتقادی اور دور کی دور کی دور کی دور کیا جا دیں دور کو کر کی دور کیا جا دور کیا جا دور کی دور کی دور کیا جا دی دور کی دور کی دور کی دور کیا جا دی کر دور کی دور کیا جا دور کی دور کر کی دور ک

پرورد کارِ عالم، اللہ جل جلال اور رجان کی ذاتی وصفاتی حیثیت ہے ہیکن اس کے بندوں کو اپنے تام کناہوں اور خفاؤں کی بخشش اور مغفرت اور اللہ رخمن رحیم کی رحمت ہے ستمتع ہوئے گئے سٹے فرودی ہے کہ وہ خود استففار کریں، یاان کینئے استففار کو اللہ کاریف فرشتے اداکر میں یاخود رحمۃ للعالمین سلی اللہ علیہ وسلم فرمانیں۔ پر اپنے کناہ پر توبہ توابہ فادسان و عب بہ وہ ایمان و تقویٰ کی بنیاد پر ہو اور اطاعت اللہ کا بہرحال لی ظرکہ بھی اطاعت اللہ کی ایک صورت اور ایمان و تقویٰ ایک مظاہرہ بیں اور وہ بجائے خود مغفرت و رحمت اللہ کا علیہ علی اللہ کی مظاہرہ بیں اور وہ بجائے خود مغفرت و رحمت کا ایک طاحت بنی کا بہر طرح صبر و شکر اور تو کل اللہ کی رحمت و مغفرت کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مفقرت و رحمت کا ایک مظاہرہ یہ ہیں اور وہ سب کی سب محف اسی کی دحمت و مغفرت کے خالص حق و افتیار سے فضل عمیم اور کرم یکراں کے سبب کر رکھی ہیں اور وہ سب کی سب محف اسی کی دحمت و مغفرت کے خالص حق و افتیار سے فیضان پاتی یہیں۔ وہ تو اب اس لئے تو بو بول کرتا ہو وہ کی میں اور وہ سب کی سب محف اسی کی دحمت و مغفرت کے خالص حق و افتیار سے فیضان پاتی بیس۔ وہ تو اب اس لئے تو بو بول کرتا ہو وہ کی میں اور وہ سب کی سب محف اسی کی دحمت و مغفرت کے خالص حق و افتیار سے فیضان پاتی شہریں کرتا۔ وہ تو اپنی بندوں سے ب وہ وہ رکناہ اور بر خطا پر پکڑ سکتا ہو اور متر دوں اور دشمنوں کو پکڑ تار با ہے تاہم وہ اپنی طاقت و شوکت کے باوجود بھی رحمت کرتا ہے کہ اس کی ذات بیسکر دحمت ہے اور وہ مستقل و مسلسل دحمت کرتا ہے کہ سب کی اصل صفت ہے۔

# ۳- تیسری آیتِ کرید

سورہ فاتح کی تیسری آیت کرید "لمکک ہوم الدین" ہے۔ مترجین عظام اور مفسرین کرام نے اس کا ترجد و مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ "وہ قیاست کے دن کا جو روز جزا بھی ہے مالک ہے۔ " پورے قرآن مجید میں یہ آیت کرید اپنی اس بیٹ وساخت کے اعتبارے صرف سورہ فاتحہ میں آئی ہے۔ جبکہ مالک تین سور توں۔ فاتحہ نبر ۳، آلِ عمران فبر ۳ اور ذخرف فبری میں آیا ہے۔ اس لئے فبر ۳ اور انڈر فرف فبری میں آیا ہے۔ اس لئے وہ صفت ربائی نہیں ہے) ہوم الدین تیرہ آیات کرید میں: فاتحہ فبر ۳، شراء فبر ۸۲، صافات فبر ۲۰، ص فبر ۸۵، قاریات فبر ۱۱، معادج فبر ۲۳، مد فر فبر ۳۳، انفطار فبره، فبر ۸۵، فبر ۸۵، اور مطفقین فبر ۱۱ مالک کی دوسری صورت ہی آئی فبر ۲۱، معادج فبر ۱۲، مد فبری میں اور الکیگ جو پانچ سقامات پر آئی ہے؛ طاف فبر ۱۱، مومنون فبر ۱۱، حشر فبر ۲۳، جمد فبر ۱ اور الکیگ جو پانچ سقامات پر آئی ہے؛ طاف فبر ۱۱، مومنون فبر ۱۱، حشر فبر ۲۰، حسن فبر ۲۰، کے لئے آیا معادم تر آئی میں سے مینتیس بارافتہ تعالی کے لئے آیا مفہوم۔ قرآئی میں سے مینتیس بارافتہ تعالی کے لئے آیا مفہوم۔ قرآئی مفہوم۔ قرآئی مفہوم۔ قرآئی مفہوم۔ قرآئی مفہوم۔ جاتے کے لئے ان آیات قرآئی کا مطالع ناگریر ہے۔

#### (الف) مالك كامفهوم

"مالک" سورہ فاتح کے بعد سورہ آل عمران نبر ٢٦ میں مُالِک کُل کے معنی میں آیا ہے اور بندوں کی زبان سے کہاوایا گیا ہے:

قُل اللَّهُمُّ مالك الْلَك الْوَتِي الْلَك مِنْ مَشَاءُ وَتَنْزَعُ الْلُك عَلَى مَشَاءُ و الْعَلَا فَ الْعَبَارَ وَ الْعَبَارَ وَ الْعَبَارَ فَ الْعَبَارَ وَ الْعَبَارَ فَ الْعَبَارَ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَبَارَ فَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

ان آیت کرید میں اللہ تعالی کی کئی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ مالک کل اور صاحب امر حقیقی ہے، اسی کے ہاتھ عزت و ذلت دینے کااختیار ہے، اسی کے ہاتھ پر خیر ہے۔ اور وہ ہرٹے پر قادر ہے۔ اس کی قدرت کااد کی کرشمہ یہ ہے کہ رات دن کر دش میں لاتا ہے اور وہی موت و حیات کانہ صرف مالک و حاکم ہے بلکہ وہ مردے میں سے زندہ اور زندہ میں سے مردہ بیدا فرماتا ہے یعنی عدم ووجود اسی کے ہاتھ میں اور اسی کے قبضہ قدرت میں بیں۔ اسی سے یہ حقیقت بھی اجاکر ہوئی کہ وجود تو صرف اسی کا ہے، ہستی صرف اسی کی ہے اور وہی موجود حقیقی ہونے کے ساتھ لافانی و لازوال ہے۔ جبکہ سارے وجود اور تام ہستیاں حقیقی نہیں مستعار و فانی بیں کہ وہ عدم سے وجود میں آتی اور پھر وجود سے عدم کو جاتی ہیں۔ مزید برآں وہ رازق کل ہے جس کو چاہتا ہے ہے صدو حساب رزق عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم ریتا ہے، تول کر، ناپ کر دیتا ہے یا محدود مقدار میں دیتا ہے۔ یہ اس کے علم و حکمت پر مبنی ہے کہ کس کے لئے کتنا رزق مناسب سبے۔ ان صفات ربانی کے علاوہ یہاں اصل زور "مالک الملک" پر دینا ہے کہ وہ ہماراموضوع بحث ہے۔ مالك الملك كبدكر الله تعالى في يه حقيقت واضح كروى كه وه تام ملك و پادشايى، فرمانرواني وسلطنت كامطنق مالك ب-اس کا کمک اور اس کی پادشاہی بھی مطلق ہے۔ یعنی سارے جہانوں کی پادشاہی، ہر قسم کی فرمانر وائی، ہر نوع کی سلطنت، خواه سلطنت ونیاوی بو یا کمک اخروی \_ وه پادشایی مادی بو یا فرمانروائی روحانی \_ یهان زمان و مکان، نوع و قسم، جنس و بینت غرضیکه کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ پھر مزید وضاحت کی کہ وہی جس کو چاہتاہے سلطنت و پادشاہی و بناہواور جس سے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ اس کامفہوم یہ ہواکہ تام دنیادی مالکوں، حکمرانوں و فرمانرواؤں کی حکومت و فرمانروائی اور پادشاہت مستعار اور عطیہ ربانی توہ بے بی فانی اور زوال پذیر بھی ہے۔ اس کو استقرار و استقلال نہیں۔ اسی

طرح اخروی مالکان یاروحانی مالکان جو نظر آتے ہیں یا آئیں کے یاجن کا ندکور ملتا ہے وہ بھی اسی ملکیت الہی مطلقہ کے صرف مظاہر ہیں اور بس۔ چنانچہ فرشتے جو بارش و رزق کی تقسیم، حیاتِ مستعار کی سہولتیں فراہم کرنے اور حتی کہ موت سک طاری کرنے پر مقرر ہیں وہ بھی مامور محض ہیں اپنی طرف سے کچہ نہیں کرتے بلکہ مالک الملک کی حکمبر داری کرتے ہوئے اپنے موعودہ فرائض انجام ویتے ہیں۔ ایک لحاظ ہے دیکھا جائے تو ان دونوں آیاتِ کریہ میں بیان کردہ تمام صفاتِ ربانی اور افعالِ اللی سالک الملک کی ہی صفات و افعال بناکر لائے گئے ہیں۔

# (ب) ئلک کی قراءت:

مالک کی ایک متواتر قراءت 'المکِ" ہے جو بہت سے مفسرین و محققین کے نزدیک زیادہ بلیغ ہے۔ جن پلنج آیاتِ کرید میں ''الملک" آیا ہے وہ درج ذیل ہیں:

فَتَعَلَى اللَّهُ ٱللَّذِكَ الْحَقَّةَ وَلَاتَعْجَلَ بِالنَّقَرَّانَ مَنْ قَبْلِ إِنْ يَقْضَى النِّك وحُيْهُ وَقُلْ رَّتَ رَدُّمَى عَلْمًا ۞ (طه ١١٤)

۔ سوبلند ورجہ اللہ کا، اس ہے پادشاہ کا۔ اور تو جلدی نہ کر قر آن لینے میں جب تک نہ پوراہو پیکے اس کا اتر نا۔ اور کہہ، اے رب! مجد کو بڑھتی دے بوجد۔

فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلَكُ الْحَقَّ : لَا إِلَهُ اللَّهُ هُو : رَبُّ الْعَرْسُ الْكَرِيْمِ ۞ (المُومِنُونَ ١١٦) سوبهت اوپرے الله وہ سچاپادشاہ \_ كوئى عاكم نہيں اس كے سوا، مالك اس خاصے تخت كا \_

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلهَ اللَّا هُوَ تَالَمُكُ الْقُدُوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِيْمِنَ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَدِّرُ \* سُنِحن اللَّهِ عَمَّايُشُرِكُونَ ۞ (الحشر ٢٣)

وہ اللہ ہے! جس کے سوابند کی نہیں کسی کی۔ وہ بادشاہ، پاک ذات، چنگا، امان دیتا، پناہ میں لیتا، زیر دست دباؤ، صاحب بڑائی کا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو شریک بتائے ہیں۔

يُسَبِعُ لِلَهِ مَا فَى السَّموتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْلَكِ الْفَدُّوْسِ الْغَرْيْرِ الْحَكِيْمِ (الجمعة ١) الله كَيْ بِلَى بولتا ہے جو كچه آسانوں میں اور زمین میں۔ بادشاہ، پاک ذات، زبردست، حکمت والا۔ قُلْ اَعُوذُ بِرَ بِ النَّاسِ () مَلِكِ النَّاسِ () إلهِ النَّاسِ () (الساس، ١-٣) توكي، میں پناه میں آیا، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے بوج (معبود) کی۔

عَلِكَ كَالِكَ اور قراءتَ لَمِيك من جواماله كر ماته سورة قرنبر ٥٥ ميں صرف ايك جكد آئى ہے: إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فَيْ جَمْتٍ وَ مَهِ ٥ فَيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْد مَلِيْكِ مُقْتَدِدٍ ٥ (قمر ٤٥-٥٥) جولوك وروالے بين، باغوں ميں بيں اور تہروں ميں۔ بيٹيج سجى بيٹمک ميں نزديک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ

-

التلک (بادشاہ) پر مشتمل تاہم آیات کریہ میں اس صفت کے لئے موصوف اسم جلالت اللہ ہی آیا ہے جو سچااور
سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ پہلی دو آیات میں اللہ کے لئے "الملک الحق" (سچابادشاہ) کی صفت لائی گئی اور فعل مقدم
میں اس کی بلندی اور رفعت کا ذکر ہے۔ اول الذکر میں اسے قر آن کریم کے نازل کرنے والے اور علم میں اضافہ کرنے
والے اللہ اور لمک حق کے بطور لایا گیا ہے جبکہ دوسری میں اسی کو معبود واحد قرار دیا گیا ہے اور اس کے سواتام ووسرے
معبود وول کی نفی کی گئی ہے اور اسے عرش کریم کا رب بھی بتایا گیا ہے۔ تیسری آیت میں معبود برحق و واحد کے علاوہ
اس کو "الملک کی ہے اور اسے عرش کریم کا رب بھی بتایا گیا ہے۔ تیسری آیت میں معبود برحق و واحد کے علاوہ
اس کو "الملک کی بہت سی صفات اور لائی گئی ہیں اور یہ سادی صفات اللہ تعالیٰ کے لئے الملک کی رعایت سے
بینی اصلاً وہ کمک سے لئے ہیں اور کمکٹ ارائ اور برائی والا ہے اور وہ مشرکوں کی بیان کر دہ صفات سے پاک
دینے وہ ان پناہ دینے والا، زبر دست طا تحور ، عظیم پکڑ والا اور بڑائی والا ہے اور وہ مشرکوں کی بیان کر دہ صفات سے پاک
ہے ۔ چو تھی آیت میں ان میں سے چند صفات بیان ہوئی ہیں اور آسمان و زمین کی بادشاہی کا بھی اضافہ ہے۔ پانچویں
آیت میں اسی کو رب ، ملک اور الاکہا گیا ہے جبکہ آخری آیت میں اقتدار والا بادشاہ جو متھیوں کو جنت کی تھی ہنہ دے کا
آست میں اسی کو رب ، ملک اور الاکہا گیا ہے جبکہ آخری آیت میں اقتدار والا بادشاہ جو متھیوں کو جنت کی تھی ہنہ دے کا

مفسرین کرام میں ہے اکثر نے مُالِک اور کمیک کا فرق بتایا ہے کہ اول الذکر "کمک " ہے اور ٹائی الذکر کمک " ہے

طنق ہے۔ یہاں تک تو بات باتکل صحیح ہے لیکن پھر ان میں مُالِک اور کمک میں ہے ایک کو دوسرے نے دیادہ بلیغ و

فصیح قرار دینے کے اختلاف نے دونوں میں ہے قراءت کو زیادہ صحیح تر اور بلیغ تر قرار دینے کی کو ششش کی ہے۔ وہ ابنی

ابنی جگہ ان کے دلائل کی روشنی میں صحیح بیں لیکن قر آئی آیات کر مہ کی روشنی میں مالک بہر حال کمک ہے افضل نظر آتا

ہے کہ آل عمران نبر ۲۹ کے مطابق اسے ایسامالک الملک بتایا گیا ہے کہ وہ جے چاہتا ہے اسے ملک و پادشاہی دیتا ہے اور

بس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ جے چاہتا ہے عزت ویتا ہے اور جے چاہتا ہے ذلت ویتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر

برز ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس میں اسے زندگی اور موت دینے والااور دازق بھی بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مالک اور ایسامالک الملک ہر ملک اور ہر بادشاہ سے افضل ہے۔ پھر قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ سے اپنے سے صرف ایک جگہ مالک الملک استعمال فرمایا ہے جبکہ ملک کا استعمال متعدد جگہ آیا ہے۔ یہ انفرادیت بھی اس کی امتیازی حیثیت کو اجاکر گی ہوں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مالک یوم الدین خاص کر اس سے بیان کیا کہ وہ خاص دن ہے جب سادی مکلیت یوم الدین خاص کر اس سے بیان کیا کہ وہ خاص دن ہے جب سادی مکلیت یو لازما آسی کی ہو گی ہوں گی اور اس دن ظاہری اور داخلی ہو گی ہوں گی اور اس کے بیان کیا کہ وہ خاص دن ہے جب سادی مکلیت یوم لوشاہی اس کی ہو تو اس میں جب خاص پادشاہی اس کی ہو تو عام ملکیت و یادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس سے جب خاص پادشاہی اس کی ہو تو عام ملکیت و یادشاہی سے ویادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس سے جب خاص پادشاہی میں وہ خوام ملکیت و یادشاہی میں وہ خوام ملکیت و یادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس سے جب خاص پادشاہی میں وہ خوام میں وہ میں وہ خوام میں وہ کی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گیا ہو گیا گی ہوگی ہو گیا ہو

(ج) كُلُبِ البِّي كامفهوم: آسمان و زمين كا كُلُب

جس مُالِكَ مُلْك، بِلْكِ حَق اور كَلِيكِ مُقْتَدِر كاذكراس كى بعض صفاتِ ربانى كے ساتھ مذكورہ بالا آياتِ كريد ميں بيد

اس کی ملکیت و مالکیت، پاوشاہی و فرما نروائی اور سلطنت و قدرت کا ذکر بینتیس آیتِ مطہرہ میں مختلف حوالوں کے ساتھ کیاگیاہے۔ ان میں سب سے زیادہ "مک السخوات والدض" (آسانوں کی اور زمین کی بادشاہت) کی صراحت بیس آئی ہے جبکہ سورہ تغابن نمبرا میں ایک جگہ وہ ضمناً بیان ہوئی ہے۔ ان میں سے بعض آیاتِ کرید میں آئی ہے جبکہ سورہ تغابن نمبرا میں ایک جگہ وہ ضمناً بیان ہوئی ہے۔ اور اگر نہ کیا جاتا تو بھی ان کی آسان و زمین دونوں کے درمیان (وما بینہما/وَمَافِيمِئُ کا بھی اظہار و احدان کیا گیا ہے۔ اور اگر نہ کیا جاتا تو بھی ان کی بہنائیوں کی بادشاہت بھی اسی کی مفہوم ہوتی کیونکہ منطق و عقل تقاضا کرتی ہے کہ دو سرحدوں کے درمیان کی زمین بھی اسی کی ملکیت ہے جوان سرحدوں کا مالک ہے ملک مطلق کا ذکر سورہ آل عمران نمبر ۲۲ کے علاوہ سورہ اسمان کی زمین بھی نمبر ۲۵ ، فران نمبر ۲۵ میں آیا ہے۔ ان میں سے ملک اخروی / روز قیاست کی بادشاہی کا ذکر سورہ انعام نمبر ۲۵ ، نمبر ۲۵ میں آبا نہ نمبر ۲۵ میں آبا کہ میں ایم شرین صب فیل ہیں:

الم تعلیم آن اللّٰه له مُلْفُ السَّموتِ والارْض مورہ الکُمْ مَنْ دُوْں اللّٰه مِنْ وَلْ قَالْهُ مِنْ وَلْ اللّٰهِ مِنْ وَلْا نُصِیْ وَلَا لَا اللّٰهِ مِنْ وَلَا اللّٰهُ مِنْ وَلَا اللّٰهِ مِنْ وَلَا اللّٰهُ مِنْ وَلَا اللّٰهُ مِنْ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ مِنْ وَلَا اللّٰهِ مِنْ وَلَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

کیا تجد کو معلوم نہیں؟ کہ اللہ بی کو سلطنت ہے آسان اور زمین کی، اور تم کو نہیں اللہ کے سواکوئی جایتی اور مدو والا۔ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّموتِ والْأَرْضِ مَ و اللّٰهُ علی بُحلَ شیء قدیر (ال عصران، ۱۸۹) اور اللّٰہ کو ہے سلطنت آسان اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور كيت بين بهوداور نصاري، بم بيني بين الله كه اوراس كه بيار عدد توكيد، بحركيون عذاب كرتاب تم كو تهادك كنابون بر؟ كوفى نهين تم بحى ايك انسان بواس كي بيدائش مين د بختے جس كو چاہ اور عذاب كرے جس كو چاہ اور الله كو ب سلطنت آسان و زمين كي، اور جو دو تول كے سيج ب اوراسي كي طرف رجوع ب قُلْ يَانِيهَا النَّاسُ إِنِي دَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

توكير، لوكوا ميں رسول ہوں اللہ كا، تم سب كى طرف، جس كى حكومت ہے آسمان اور زمين ميں، كسى كى بندگى نہيں سوائے اس كے، جاتا ہے اور مارتا ہے۔ سومانواللہ كواور اس كے بھيج نبى اُنى كو، جو يقين كرتا ہے اللہ پر، اور اس كے سے نبى اُنى كو، جو يقين كرتا ہے اللہ پر، اور اس كے سے كام پر، اور اس كے تابع ہو، شايد تم راہ باؤ۔

الَّدَىٰ لَهُ مُلَّكُ السَّمُوتَ وَالْآرُ ضَى وَلَمْ يَتَحَدُّ وَلَذَا وَلَمْ يَكُنُّ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْلَك وَخَلَق كُلَّ شَيْءٍ فَقُدُّرَهُ تَقْدِيُرًا ۞ (الفرقان ٢٠)

اور وہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور نہیں پکڑااس نے بیٹا، اور نہیں کوئی اس کاساتھی داج میں، اور بنائی ہر چیز، ہور ٹھیک کیااس کو ماپ کر۔

لله مُلَّكُ السَّموت والْأَرْضِ \* يَحْلُقُ مَايِشَآءُ \* يَهَتْ لَمَنْ يَّضَاءُ اثَاثًا وَبِهَبُ لِمَنْ يَّضَآءُ الذُّكُورُ ۞ (الشورى ٥٠)

الله کارائج ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ پیدا کرتا ہے جو چاہے بخشنا ہے جس کو چاہے بیٹیاں، اور بخشنا ہے جس کو چاہے بیٹے۔

و تبرك الَّذِي لَهُ مُلِّكُ السَّمُوت والْأَرْضِ وَ مَانِيْنَهُمَاءَ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَالِّهُ تُرْجَعُوْنَ O (الرخرف: ٨٥)

اور بڑی برکت ہے اس کی، جس کاراج ہے آسانوں میں اور زمین میں، اور جوان کے بیجے ہے۔ اور اسی پاس ہے فہر تیامت کی، اور اسی تک پھر جاڈ گے۔

و للهِ مُلْكُ السَّمُوتَ وَالْارْضِ ۚ يَغْمِرُ لِمَنْ يُشَاءُ وَيُغَذِّبُ مَنْ يُشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيًّا ۞ (الفتح: ١٤)

اوراللہ کاراج ہے آسائوں کااور زمین کا۔ بختے جس کو چاہ اور مار دے جس کو چاہ ۔ اور ہے اللہ بختے والام ہم پان۔

ان آیات کر یہ کے ہم ہے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آسائوں اور زمین کی پادشاہی کے ساتھ اس کی معرائی اور فرمائروائی کی وسعت کا اندا فرہ ہوتا ہے۔

متعدد صفات کر یہ اور افعالِ حمیدہ بھی جو ڑے گئے ہیں جن ہے اس کی حکم انی اور فرمائروائی کی وسعت کا اندا فرہ ہوتا ہے۔

ہے۔ ہم پلی آیت میں اللہ ہی کو انسانوں کا اصل ولی اور سچا ہدد کار کہا گیا ہے جبکہ دوسری میں ہر شے پر قادر بتایا گیا ہے۔

ہیسری آیت بڑی اہم ہے کہ اس میں کسی مخصوص قوم و نسل کا فرزند الہی اور خاصانِ خداجونے کی نفی کر کے اس کے مقام و مرجہ کا تعین اس کے درج: بشریت کی بنیاد پر کیا گیا ہے اور گناہوں کی پاداش میں سزا کا اسکان ہے سوائے اس کے دو فرق اس کے درج اس کو معافی اور سزا دہی دو نو آن کی پاداش میں سزا کا اندازہ مسلی کہ وہ غفور د جیم معاف کر دے کہ اس کو معافی اور سزا دہی دو نو آن کی لؤت ہے اور لوگوں کو اللہ اور اس کے دسولِ اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاتی مالی رسالت کو شہنشاہ ارض و ساکی پادشاہی سے جو ٹرتی ہے اور لوگوں کو اللہ اور اس کے دسولِ اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاتی و مالک کی صفت۔

اگرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف ایمان لانے کا حکم دیتی ہے۔ وہ اللہ کی لیک اور صفت۔ جائسے اس کو خالق و مالک کل کہا گیا ہے بھی یسان کرتی ہے بیا بچویس میں فرزند کی تعین علی ہو ٹرتی ہے اور ساتھ اس کو خالق و مالک کل کہا گیا ہے بھی یس کی سلطنت کا تحاق اس کی تحکیق گلی کی قددت تامہ سے جو ٹرتی ہے اور ساتو یس اس کے علم قیامت سے اور باد شاہی میں شرکت کی تردید کے ساتھ اس کو خالق و مالک کل کہا گیا ہے بھی ہوٹرتی ہے اور ساتو یس اس کے علم قیامت سے اور بادشاہی میں شرکت کی تردید کے ساتھ اس کو خالق و مالک کل کہا گیا ہے کہ جو ٹرتی ہے اور ساتو سے اس کے علم قیامت سے اور کیا جائی کی تعرف تا موں کی تعرف کی تعرف تا میں کرتی ہو ٹرتی ہے اور ساتو یس اس کے علم قیامت کیا کہا گیا ہو کو ٹرتی ہو ٹرتی ہے اور ساتو یس کی تعرف کیا گی ہو ٹرتی ہو ٹ

اسی کی طرف سب کے رجوع سے قائم کرتی ہے اور آخری آیت اس کی منفرت کے حق کلی کے علاوہ اس کی غفوریت اور ر حیمیت سے مربوط کر ویتی ہے۔ ان کے علاوہ بعض اور آیات کر مدمیں اللہ کی پاوشابی افلاک و خاک کا ذکر آیا ہے ان کا ایک مختصر تجزیه ذیل میں دیاجارہاہے۔

سورہ بقرہ نبرے ۱۰ کامضمون، سورہ مائدہ نبر ۴۰ میں اس اضافہ کے ساتھ موجود ہے کہ اس میں مائدہ نبر ۱۸ کی مائند غذاب اللبي ومغفرتِ رباني كي مرضيُ مالك سنوات وارض پر منحصر و مو قوف قرار دياكيا ہے۔ سورهُ سائده نمبر ١٢٠ ميں جمي يبى مضمون ہے اس اضافہ کے ساتھ كر آسمانوں اور زمين كے فقرہ كے بعد اس ميں وسافيبن (جو كچھ ان ميں ہے) بھى موجود ہے۔ سورۂ توبہ نسبر١١٦ میں سورۂ بقرہ نمبر١٠٠ والامضمون ہے صرف اس اضافہ کے ساتھ کہ اللہ جِلاتا اور مارتا ہے جو سورة اعراف نبر ۱۵۸ میں بھی ہے۔ سورة النور نمبر ۴۳ میں سورة مائدہ نمبر ۱۸ کی مانند مضمون ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے اور اسی کی طرف واپسی ہونی ہے۔ سورہ زمر تمبر ٣٣ میں آسمان و زمین کی پادشاہی کے ساتھ تمام کی تمام شفاعت اسی کے لئے ہونے اور اسی کی طرف لوشنے کا ذکر ہے۔ سورہ زخرف نمبر ۸۵ کامضمون سورہ جائیہ نمبر ۲۷ میں ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ قیامت کے دن جمعوٹے خسارہ میں ہوں گے۔ سورۂ حدید نمبر ۳ اور نمبر ۵ کے مضامین او پر سورۂ آل عمران اور سورہ ملک کی آیات میں وہرائے گئے ہیں صرف قیاست کا ذکر نہیں ہے۔ اور سورہ بروج نمبرہ کامضمون بھی انہیں آیات میں موجود ہے ایک معمولی فرق کے ساتھ کہ قدیر کی جکہ شہید (کواہ) ہے۔

### (ب) كلك مطلق

متعدد آیاتِ کریمه میں اللہ تعالیٰ کی مطلق پادشاہی (اَلْمُلُک) کا ذکر ہے۔ وہ حسب ذیل ہیں: . . الَّذِيْ لَمْ يَتَجَدُّ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهَ شَرِيْكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَنِيٌّ مَن الدُّلِّ وكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ٥ (اسراء ١١١)

جس نے نہیں رکھی اولاد، نہ کوئی اس کاساتھی سلطنت میں، نہ کوئی اس کامدد کار ذلت کے وقت پر، اور اس کی بڑائی کر بڑا

يُوْلَجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارُ فِي الْيُلِ ﴿ وَسَخَّرِ الشُّمْسِ وَالْفَمَرَ ﴿ كُلَّ يَجْرِئُ لِإِخَلِّ مُسَمِّى ۗ ذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ \* وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنَهِ مَايِمْلِكُوْنَ مِنْ قَطْمِيْرٍ ۞ (فاطر ١٣) رات ہیٹھا تا ہے ون میں، اور دن ہیٹھا تا ہے رات میں، اور کام تکایا سورج اور چاند ، ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہرائے وعدہ پر۔ یہ اللہ ہے تمہارارب اسی کی پادشاہی ہے، اور جن کو تم پکارتے ہواس کے سوامالک نہیں ایک چھلکے کے۔ خْلَفْكُمْ مِنْ نُفْسٍ وَاحَدَةٍ ثُمَّ حَعَلَ مِنْهَا زَوْخَهَا وَ أَنْزِلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ تَمنيةَ أَرْوَاجٍ مِ يَحْلُقُكُمْ فَي بُطُوْنِ أُمَّهِبِكُمْ خَلْقًا مَنْ ﴿ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمتٍ ثَلثٍ \* دلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ \* لَا اِلهَ اللَّه هُو ، فانْنى

تُصَرِّفُونَ ۞ (الزمر: ٣)

بنایاتم کو ایک جی سے، پھر بنایا اس سے اس کاجوڑا، اور اتارے تمہارے واسطے چوپایوں سے آتھ ترو مادہ۔ بناتا ہے تم کو ماں کے ہیٹ میں، طرح پر طرح بناتا تین اند هیروں کے میچ۔ وہ اللہ ہے رب تمہارا، اسی کاراج ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو؟

تبرك الَّذِي بيده الْمُلُكُ وهُو على كُلِّ شيَّءِ قديُّرُ ۞ (الملك نعبر ١)

بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ ہے راج ، اور وہ سب چیز کر سکتاہے۔

لک مطلق یا پاوشاہی عام سے متعلق ان آیاتِ کریہ میں گئی اہم شات غور و فکر کے لائق ہیں۔ ان میں سے اول یہ کر پادشاہی اور ملک مطلق کا صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اشہات کیا گیا ہے اور ماسوا سے اس کی نفی کلی کر دی گئی ہے۔ دوم یہ کہ اللہ کے فرزند و اولاد اور پادشاہی میں کسی اور شریک کی بھی نفی کی ٹئی ہے۔ اولاد خاص کر قرزند اپنے باپ کے معالمات میں دفیل اور اکثر اوقات شریک و سہیم ہوتے ہیں اور باپ کے استقال کے بعد اس کی سلطنت کے مالک بن جاتے ہیں فرزند و شریک کی نفی میں یہ حقیقت اور نکتہ بھی شامل ہے کہ نہ اب اور نہ آئندہ کبھی کوئی غیر اس کی پادشاہی میں شریک فرزند و شریک کی نفی میں یہ حقیقت اور نکتہ بھی شامل ہے کہ نہ اب اور نہ آئندہ کبھی کوئی غیر اس کی پادشاہی میں شریک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی بڑائی اور عظمت عام کا اعلان کر دیا گیا کہ کوئی ایسانہیں کہ اس کو ڈلیل کر سکتا کوئی ایسانہیں کہ اس کو ڈلیل کر سکتا ہو ڈاگیا کہ میں اور وی کا وی ہے۔ بھر دات دن، مورج چاند اور ہر شے کی کر دش اور چال سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت کا تعلق جو ڈاگیا کہ وہی یہ سب کرتا ہے اور تام مظاہر فطرت اسی کی فطرت کے تابع ہیں۔ چہارم یہ کہ وہ خالیٰ انسان ہے جس نے عجیب و غریب طریقے سے اس کو ہیدا کیا پھر کونا کوں جائوروں کو پیدا کیا۔ پنجم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان آباتِ کریہ میں اس کو "قدید" (ہر شے پر قاور) بنیادی صفات بلکہ اسم ذات سے بھی اس کی سلطنت کا تعلق پیدا کیا۔ پنجم یہ کہ "مانگ " یا" نگک " سے مربوط کیا گیا ہے۔ بنجم کہ کر "مانگ " یا" نگک " سے مربوط کیا گیا ہے۔ گارتہ " رکھی کہ کر "مانگ " یا" نگک " سے مربوط کیا گیا ہے۔ گارتہ " کا ملک اخروی

ان تام آیات کرید کے علاوہ کئی آیات مقدر ایسی بھی ہیں جو اس کی آخروی فرمانروائی پادشاہی اور خالص سلطنت کا ذکر کرتی ہیں جو حسب ڈیل ہیں۔ معادلات کا ذکر کرتی ہیں جو حسب ڈیل ہیں۔

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَحُ فِ الصَّوْرِ \* عَلَمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَة \* وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ ۞ (انعام ٧٤) اس كى بات ج ب، اسى كو سلطنت ب جس دن پموشا جاوے صون چمپااور كملا جائے والله اور وہى ب تدبير والا فير الله اور وہى ب تدبير والا

برورو المُلُكُ يُوْمَئِذٍ لِللهِ \* يَعْدُكُمُ يَيْنَهُمْ \* فَالَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَملُوا الصَّلِختِ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ 0 (الحع ٥٦) داج اس دن الله كاب ان ميں چكوتى (فيصل) كرے كاسوجو يقين لائے اوركيں جملائياں: نعمت كے باغوں ميں ييں۔ ييں۔ الْمُلْكُ يَوْمِنْدَ لَ الْحُقَّ لِلْرَجْمِي " وَكَانَ بُوْمَا عَلَى الْكَفَرِينَ عَسِيرًا ۞ (التوقال ٢٦) راج اس دن سچاہ رحمٰن كار اور ہے وہ دن متكروں پرمشكل۔

يُوْمَ هُمَّ بَارِزُوْنَ ۚ لَايِحْفَى على اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لَمَ ٱلْمُلْكُ الْيَوْمِ ۗ لَلَّهِ الْواحد الْقَهَّارِ ۞ (المومن: ١٦)

جس دن وہ لوگ بخل کھڑے ہوں گے، چھپی نہ رہے کی اللہ پر ان کی کوئی چیز۔ کس کاراج ہے اس دن ؟اللہ کا ہے، جواکیلا ہے، دہاؤ والا۔

جس ملک مطلق اور پادشاہی عام کاذکر دوسری آیات کرید میں ہے قیاست کے دن وہ بلاشرکت غیرے اور واضح و غیر مہم انداز میں نظر آئے گا۔ دنیا کے جن حکر انوں اور بادشاہوں کی سلطنت جو اصلاً ستعار و فانی ہے اور اسی مالکٹ النگ کی عطاکر دہ ہے نہ تو ہوگی اور نہ نظر آئے گی۔ صرف اسی کی بادشاہت اور اسی کی فرمانر وائی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کرے کا اور اپنی مغفرت و رحمت سے نوازے کا۔ ایمان و علی صالح والے نعمت والی بیشتوں میں ہوں کے اور کفر و شرک والے جہنم کا عذاب بھکتیں گے۔ اس دن وہی اور صرف واحد و قبار ہو کا۔ یہ اس کی خالص اور ظاہر و باہر بادشاہی ہوگی۔ دنیاوی بادشاہی نہیں جس پر اس نے خاص مصالح سے تکوینی جبابات ڈال رکھے ہیں۔

لک اور پادشاہی میں ویے بھی تام اختیارات و تصرفات شامل ہوتے ہیں بہذا مالک کہد کر ان تام اختیارات و تصرفات کو سمیٹ لیا گیا ہے۔ پھر اللہ کی پادشاہی اور لمک عام دنیاوی حکم انوں کی طرح محدود و مقید نہیں کہ بعض اختیارات و تصرفات ہوں اور بعض نہ ہوں۔ ان وونوں میں سب سے بڑا فرق تو بہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پادشاہی میں کوئی شریک و سہیم اور مدد کار نہیں جبکہ محکوفات کی پادشاہی مدد کاروں اور شریکوں کے تعاون واشتر آک کے بغیر لحظہ بھر کے لئے بھی چل نہیں سکتی۔ اسی فرق کو اللہ تعالیٰ نے دوسر سے فرق کی بنیاد بنایا ہے اور اپنی ان صفات پادشاہی اور افعالی شہنشاہی کا ذکر کیا ہے جو کسی بادشاہ کو حاصل نہیں ہوتے۔ وہ ہیں خالق و رازق، معبود والا، کا متات کے تسخیر کرنے والے اور والے، قدیر و کبیر، واحد و قہلی ولی و نصیر مرجع و ماوئ، جلانے اور مارتے والے، عذاب و مغفرت عطاکر نے والے اور متحد دووسر سے ایسے صفات وافعال جواسی کے لئے خاص ہیں۔ آخری اہم بات یہ کہ ان آبیت کریہ میں واضح طور سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی اور نکک کا تعلق اپنی آبیے اسم خام اور اس کی بنیادی صفات ربائی۔ اللہ، رمن، رحیم، رب اور کے ساتھ بھی جو ڈا ہے۔ اس طرح سورہ فاتحد کے اسم علم اور اس کی بنیادی صفات ربائی۔ اللہ، رمن، رحیم، رب اور میں الک۔ سب ان آبیت نگک میں پائی جاتی ہیں۔

(د) يوم الدين كے معانى

اس آیت کرید کے دوسرے جزو/فقرہ "یوم الدین" کا ذکر تیرہ مظلمات پر آیا ہے اور وہ سورہ فاتحہ کے سوا

حسب ذيل پين:

وُ انَّ عَلَيْكَ اللَّغَنَّةَ الى يَوْمِ الذِّينِ ۞ (الحجر: ٣٥)

اور تجد پر ہو تکارے انصاف کے دن تک۔

والَّذِيُّ اطْمِعُ أَنَّ يَعْفَرِ لِي خَطَّلْيْنَتِي يَوْمِ الدَّيْنِ ۞ (الشعرآء ٨٣)

اور وہ جو مجھ کو توقع ہے کہ بخشے میری تقصیر دن انصاف کے

وْقَالُوا يَوْيُلَنَا هَذَا يَوْمُ الدَّيْنَ ۞ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ مِع تُكذِّبُون ۞ (الصَّفَّت ٢٠-٢١)

اور كبيس ك، اے خرابي جارى! يه آيا دن جزاكا، يه ب دن فيصلے كا، جس كوتم جمالاتے تھے۔

وُ إِنَّ عَلَيْكَ لَغُنَّتِي آلَى يَوْمِ الدَّيْنِ ۞ (ص: ٧٨)

اور تجھ پرمیری پھٹکار ہے، اس جزاکے دن تک۔

يَسْتَلُونَ ابَّادِ يَوْمُ الدَّيْنِ ۞ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۞ . إِنَّ الْمُنْفِينِ فِي جَنْتٍ وَ عُيُوْدِ ۞ (الذِّرِيْتِ ١٢)

پر جھتے ہیں کب ہے دن انصاف کا؟ جس دن وہ آگ پر التے سیدھے پڑیں گے البتد ڈر والے باغوں میں ہیں اور پیشموں

--

هذَا نُرُّهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۞ (الواقعة: ٥٦)

یہ مہمانی ہے ان کی انصاف کے ون۔

وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۞ (المعارج. ٢٦)

اور جویقین کرتے ہیں انصاف کے دن کو۔

وَكُمَّا تُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۞ (المدثر: ٤٦)

اور ہم تھے جمشلاتے انصاف کے دن کو

كَلَّا بُلُّ تُكَذِّبُونَ بِالدِّيْنِ ۞ (الانقطار. ٩)

كوئى نهيس يرتم جموث جانتے ہوانصاف ہونا۔

وَمَآآدُرْمِكَ مَايَوْمُ الدِّيْنِ ۞ ثُمُّ مَآآدُرْمِكَ مَايَوْمُ الدِّيْنِ ۞ يَوْمُ لَاَغَلِكُ نَفْسُ لِنَفْس ثَيْنًا \* وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِللهِ ۞ (الانفطار: ١٧-١٩)

اور تجد کوکیا خبر ہے کیساہے دن انصاف کا؟ ہم بھی تجھ کوکیا خبر ہے کیساہے دن انصاف کا؟ جس دن بھلانہ کرسکے کو فی جی کسی جی کا کچے۔ اور حکم اس دن اللہ کاہے۔

وَيْلُ يُوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۞ (المطففين: ١٠-١١)

خرابی ہے اس دن جمشان والوں کی، جو جھوٹ جانتے ہیں انصاف کا دن۔

ندگورہ بالا آیات کریہ میں اول اور چہارم کاپس منظریہ ہے کہ ایلیس/شیطان نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے انکاد کیا تو اسپر لعنت اللی پڑی اور اسے سرکشی کرنے کی قیامت کے دن تک چھوٹ دے وی کئی جیسے دوسرے منکرین و شیاطین کو کچھ مدت تک دی جاتی ہے۔ اس آیت میں بھی یہ مضمر ہے کہ اس دن جب اس کی مبلت ختم ہوگی اس کواپنے شیاطین کو کچھ مدت تک دی جاتی ہیں۔ و ورسری آیت کریہ حضرت کر تو توں کا بدلہ کے گا۔ اور اس کے بعد کی آیات تو واضح طور سے یہ بیان کرتی بیس۔ و وسری آیت کریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آرزو بیان کرتی ہے کہ یوم الدین کو ان کارب ان کی خطا بخش دے گا۔ یہاں بھی جزا کا مفہوم موجود ہیں۔ بھیہ آیات ان لوگوں کی تکذیب کو بیان کرتی بیں جو بھیہ آیات ان لوگوں کی تکذیب کو بیان کرتی بیں جو بدلے کہ دن کو جھٹلاتے والوں کی جھٹل تے والوں کی جھٹل تے والوں کی جھٹل تے والوں کی جھٹل تے والوں کی جھٹل کے والوں کی دوز جزاکی تصدیق بتاتی ہے۔ وسوس کے اور مستھی اور تھوی والے جنت میں داخل کے حکم مستقل اور ملکیت تام کی وضاحت کرتی ہے کہ اس دن صرف اللہ تعالی کا حکم و فیصلہ ہو کا اور جس والی مستقل اور ملکیت تام کی وضاحت کرتی ہے کہ اس دن صرف اللہ تعالی کا حکم و فیصلہ ہو کا اور جس دن ورس کے۔ سورس کو کونٹ کیا کا حکم و فیصلہ ہو کا اور جس دن ورس کو حذاب کا اور ایمان والوں اور والوں کا بدلہ دے کا ۔ بہی بدلہ کا دن ہے۔

# (س) دین کامفہوم قرآنی

بعض آیاتِ کرید میں "دین "کالفظ جزاکے معنی میں آیاہے آگرچہ کل مقامات تر آئی پاسٹے ہیں مگران میں دین و منہب بھی شامل ہے۔ ایسی آیت کرید جو دین کے معنی جزاکے بتاتی ہیں حسب دیل ہیں:

وَ مِنْ اَشْهَا اُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْحُلُهُمْ بِهَا كَانُوا يَعْمَلُون ۞ يَوْمَنْدِ يُوفَيْهِمُ اللّهُ دِيْهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقَّ الْمُبِينُ ۞ (نور ۲۶ - ۲۵)

جس دن بتاویس کی ان کی زباتیں، اور ہاتھ، اور پاؤں، جو کچھ کرتے تھے۔ اس دن پوری دے کا ان کو اللہ ان کی سزاجو چاہئے اور جاتیں کے کہ اللہ وہی ہے، سچا کھولنے والا

إِنَّهَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ٥ وَإِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ٥ (الذُّريت ٥-٦)

ب شک جو وعده دیاتم کوسو سج بے۔ اور بے شک انصاف ہونا ہے۔ کَلَّا بَلْ تُکَذِّبُوْنَ بِالدِّیْنِ ۞ (الانفظار: ٩)

كوئى نہيں، پرتم جموث جاتے ہوانصاف ہونا۔

فَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۞ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِمِيْنَ ۞ (التين، ٨٠٧) پر تواس كے سيجے كيوں جمثلاوے بدلالمنا \_كيانبيں ہے اللہ سب حاكوں سے بہتر حاكم؟

ازَءَيْتَ الَّذِي يُكَذَّبُ بِالدَّيْنِ ۞ (المَاعُونَ: ١)

تونے دیکھا؟ وہ جو جمشلاتا ہے انصاف ہونا۔

ان تام آیاتِ کرید میں واضح طور سے وین کے معنی بدلے اور انصاف کے بیں جو بُروں کے لئے سزاہو کی اور انصاف کے بیں جو بُروں کے لئے سزاہو کی اور انھوں کے لئے سزاہو کی اور انھوں کے لئے جزا۔ مفسرین کرام نے زیادہ تر سورہ صافات نبر ۵۳ سے "یوم الدین "کی تشریح کی ہے جو یہ ہے: اُدادامتنا و کُنانُرابًا وَ عطامًا ءانَّا لمدینُوْن ٥ (٣٧ ، ٣٧)

كياجب مركم اور بوك مثى اور بثريان، كياجم كوبد لاملناب؟

فَلُوْ لَا انْ كُنُّتُمْ غَيْرِ مَدَيَّنَيْنَ ۞ تَرْحَعُونَهَ ۚ أَنْ كُنُّمْ صَدَقِيْنَ ۞ (٥٦: ٨٦-٨٧)

اگرتم نبیں کسی کے حکم میں، کیوں نہیں پھیر لیتے اس کو؟اگرتم ہوسے۔

اس پوری بحث اور آبات کرید کے تجزیہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین اور "الرحمٰن الرحیم" ہے وہ

"یوم الدین" کا مالک ہے۔ یعنی ایسے ون کا مالک ہے جو روز آخر ہو گا۔ جس دن سب انسان جمع کئے جائیں گے، اور

ان کے کاموں کا حساب لیا جائے گا۔ جھٹلانے والوں اور تکذیب کرنے والوں اور انحراف کرنے والوں کو جہتم کی سرنا

وی جائے گی اور اچھے لوگوں کو ایمان و علی صالح والوں کو اور اطاعت والوں کو جنت کی جزا دی جائے گی۔ اس دن یہ اور

سارے فیصلے صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہوں کے کہ سادی کمکیتیں، پادشاہتیں اور حکمراتیاں اس دن ختم ہوجائیں کی

اور صرف اللہ کا حکم و فیصلہ اور کمک ہے گا۔ کئی مفسرین کرام نے عقوبت الی کو بھی اس کی رحمت و رحمیت سے تعبیر

کیا ہے یا اسے ربوبیت عامد اور رحمت واسعہ کا جزو مانا ہے اور اسطرح اس کو رحمان رحیم سے جو ڈو دیا ہے مگر تر آن کر یم

گی آیات کریہ سے مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی ایک تئی صفت ثابت ہوتی ہے جو اس کی پادشاہی اور صدل والصاف کو

عابت کرتے ہے۔

# ۴۔ چوتھی آیت کریہ

سورہ فاتح کی چو تھی آیت کرید "ایاک نعبد وایاک نستوین" ہے۔ پورے قرآن مجید میں لفظ "ایاک" صرف وو جگہ اسی سورہ کرید میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے آیا ہے۔ اور اس کے لنوی معنی حصر کے بیں کہ "صرف تجد کو/ تجھ سے "اس سے فعل کے معنی میں اختصاص پیدا ہوتا ہے۔ مفسرین کرام اور علمائے لفت اور ماہرین معائی و بیان فی بیان سے فعل کے معنی میں اختصاص پیدا ہوتا ہے۔ مفسرین کرام اور علمائے لفت اور ماہرین معائی و بیان سے "ایاک" کے مفعول کی فعل پر تقدیم کے سبب حصر اور اختصاص کے معنی بیان کئے بیں یعنی "حیری ہی جم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی ہدا ہوجاتے ہیں "۔ اس کے علاوہ اس میں نفی غیر کے معانی بھی پیدا ہوجاتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور کسی غیر کی نہیں کرتے اور تجھی سے دد چاہتے ہیں اور تیرے سواکسی اور سے عہری نہیں چاہتے ہیں اور تیرے سواکسی اور سے "ہیں چاہتے ہیں اور تیرے سواکسی اور سے "ہیں چاہتے ہیں اور تیرے سواکسی اور تیرے "ہیں چاہتے ہیں اور تیرے سواکسی اور تیمیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں اور تیرے سواکسی اور تیمی پہیں چاہتے "۔

#### (الف) عبادت كا قرآني مفهوم

قرآن مجید میں نُعْبُدُ یعنی عبادت کے مختلف جینے استعمال کئے گئے ہیں: ان میں ''نعبُد' سات آیات میں، آغبُدُ تیرہ آیات میں، آغبُدُ تیرہ آیات میں، آغبُدُ تیرہ آیات میں، تُعْبُدُ وَنَ تمنیس میں آیا ہے اور بہت سی آیات میں اللہ تعالٰی عبادت کرنے کا حکم مطلق دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ان آیاتِ کرید کا ایک مختصر جائزہ جن میں اللہ تعالٰی اور صرف اللہ تعالٰی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔

يَّانِهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبُّكُمُ الْدَى حَلْقَكُمْ والْدَيْنَ مِنْ قَبُلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ۞ (البقره ٢١) لوكوا بندكى كروائي ربين كارى پكرو لوكوا بندكى كروائي ربكى، جس نے بناياتم كو، اور تم سے اكلوں كو، شايد تم پر بيز كارى پكرو أو اغبُدُوا الله ولا تُشر كُوابه ثينًا (النسآء ٣٦)

اور بندگی کرواللہ کی، اور طاؤ ست اس کے ساتھ کسی کو۔

اور بندى مرواله ي، اور طاوست اس سے ساتھ سى و ب و لفظ بَعَدُ و اللّه و احْتَنبُوا الطّاعُوْت : (البحل ٣٦)

اور بهم في المحاف بين برامت مين رسول، كه بندگى كروالله كى، اور يجو برو ديكے (سركش) سے د ب فار سلّنا فيهم رسُولاً مِنهُمُ اب اعْدُ واالله مالكُمْ مَنْ اللهِ عَيْرُهُ " افلا تَنَفُون (المومنون ١٣٦)

فار سلّنا فيهم رسُولاً مِنهُمُ اب اعْدُ واالله مالكُمْ مَنْ اللهِ عَيْرُهُ " افلا تَنَفُون (المومنون ٢٥٠)

يحر به بيجا بهم في ان مين ايك رسول ان مين كا، كه بندگى كروالله كى، كوئى نهين تمهادا حاكم اس كے سوا، يحركيا تم كو دُر نهين ب يحرب بي بار الله الله الله بين الله والله والله

سو جدہ کرواللہ کے آ کے، اور بندگی (کرو)۔

ان کے علاوہ متعدد آیاتِ مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کے ذریعہ ان کی قوموں کو اور ان کے ذریعہ تام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے چتانچہ حضرت عیسیٰ مسیح سے لیکر حضرت نوح تک مختلف انبیاء کرام کے اسمائے گرائی گنائے گئے ہیں جیسے حضرات ہوں صالح، شعیب، ایراہیم علیہم السلام وغیرہ ( طاحظہ ہوسورۂ مائدہ نبر۲۱)، نبر۲۱، نبر۲۱

عربی لفت کے اعتبارے عبادت کے معنی انتہائی فروتنی، عاجزی اور انکسار کے بیں۔ لیکن ان آیاتِ کرید سے عبادت کا جو مفہوم واضح ہوتا ہے اس میں لفوی معانی کے علاوہ اللہ کے آ کے رکوع وسجدہ کرنے کا مفہوم بھی واضح طور سے عبادت میں شامل کر دیاگیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ عبادت الہٰی کی جو قسم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مطلوب ہے وہ غاز ہے کیونکہ غاز (صلوٰۃ) ہی میں دکوع وسجدہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عبادت محض رکوع و سجدہ یا

نازی صورت و بیٹت نہیں ہے بلکہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تذکل کرنے اور اس سے خٹوع و خضوع کرتے کا نام بھی ہے اور جسمانی طور سے اس کے آگے جھکنے اور سجدہ ریز ہونے کا بھی۔ تاکہ جسم و جان، ساوہ و روح جن کے استزاج سے انسان عبارت ہے دونوں بیک و قت اپنے اللہ اپنے رب العالمین اور اپنے رحمٰن و رحیم مالک کے آگے قروشنی اور بنی اور بنے رحمٰن و رحیم مالک کے آگے قروشنی اور بنی اور بند کر مد میں عباوت کرنے کا لائزی مد ترک کا اظہار و مظاہرہ کریں۔ سجدہ کرنے کو سورہ فصلت/ نم السجدہ نبر ۲۰ کی آیت کر مد میں عباوت کرنے کالائری صد قرار دیا گیا ہے۔ ادشاہ بادی تعالیٰ ہے:

لا تَسْجُدُوا للشَّمْسِ و لا للتَّمرِ واسْجُدُوا لله الَّذِي خَلقَهُنَ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ (لحم السجده ٣٧)

سجدہ نہ کروسورج کو، اور نہ چاند کو، اور سجدہ کروائلہ کو جس نے وہ بنائے، اگر تم اسی کو پوجے ہو۔

حضرت موسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا اس میں ناز کو اپنے ذکر کے لئے قائم کرنے کا حکم بھی تھا (طُدُ نبر۱۴) اسی طرح عبادت میں دین کو خالص کرنے کا مفہوم بھی شامل کیاگیا ہے۔ سورہ البینہ نبر۵میں ارشاد البی یوں ہے:

وما أمرُوا إلا لَيْعَبُدُوا الله مُحْلِصِيْن لَهُ الدِّين خُنْفَاء وَ يُقِيِّمُوا الصَّلُوةَ ويُؤتُوا الزُّكُوةَ وَ دلِكَ دِيْنُ الْقَدِّمَةِ ۞

اور ان کو حکم یہی ہواکہ عبادت کریں اللہ کی، نری کر کر اس کے واسطے بندگی، ایراہیم کی راہ پر، اور کھڑی کریں ناز، اور دیں زکوہ، اوریہ ہے راہ مضبوط لوکوں کی۔

اس آیت کرید میں ناز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی عبادتِ النّی میں شامل کیاگیاہے اور اسی طرح اس کو وین خالص اور دین قبیم کہا گیاہے۔ وین کو خالص کرنے کی عباوت کے ساتھ شامل کرنے کی وضاحت اور کئی آیاتِ کرید میں بھی کئی کی ہے (الزمر نمبر ۱، نمبر ۱، نمبر ۱۰ وغیرہ) اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر اواکرنے کو بھی اللہ کی عبادت کہاگیاہے جیساکہ سورہ البقرہ نمبر ۱۵ سورۂ النحل نمبر ۱۸ ، سورۂ زمر نمبر ۲۹ میں اوشاد ریائی ہے:

وَ اشْكُرُوْا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۞ (البقره ١٧٢)

ادر شکر کرواللہ کا، اگرتم اسی کے بندے ہو۔

. وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ نَعْبُدُونَ ٥

اورشكر كروالله كى نعمت كا، أكرتم اسى كو يوجع بور

. . بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُنَّ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ٥ (الزمر. ٦٦)

بلك الله بى كو پوج، اور ره حق مائے والوں میں (شكر كرنے والوں ميں)-

سورة بود نبر ٢٣ ميں اس كى عبادت كرنے كے ساتھ اس ميں توكل كو بھى شامل كر دياكيا ہے جيكہ سورة مريم نبر ٢٥

میں عبادت وصبر کو عبادت کے لئے لازم و ملزوم قرار دیا کیا ہے۔ سور ذِ نوح نبر ۳میں حضرت نوح نے اپنی قوم کواللہ تعالی کی عبادت کرتے، اس کا تقویٰ اختیار کرنے اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہواک عبادت میں تقویٰ اور اطاعت بھی شامل ہے۔ بیشتر آیاتِ کریہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں عبادت کو مطلق استعمال کیا گیا ے اس سے اطاعت وفرمائبر داری ہی مقصود و مطلوب ہے۔ کیونکہ عبادت تو اطاعت مطعقہ تام کی ایک شاخ یا ایک جزمیر ہے۔ پھر اسلام نے قرآن مجید کی آیات کرید کی شکل میں سب سے پہلے اور احادیث و آشار اور روایات میں اس کے بعد عبادت کا جو مفہوم پیش کیا ہے وہ دوسرے مذاہب و ادبان اور مکاتب فکر کی عبادت کے تصورے بالکل مختلف ہے۔ ان میں دیوی/ دیوتا یامعبود باطل کی پوجا پاٹھ کا ایک رسمی طریقہ ہے اور اس کے رسوم و آ داب بجالانے سے ان کی عبادت اور پوجا پوری ہو جاتی ہے جبکہ اسلام میں عبادت کامفہوم مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں خواہ اس كا تعلق دين وخرب سے ہوياسياست وسماج اور تہذيب سے احكام البى كى تعميل كى جائے۔ يہاں اسلام كى كرفت ے یا عبادت کے حصار سے کوئی شے، کوئی فعل و عل اور کوئی قول خارج نہیں ہے۔ اس پربس ایمان و احتساب یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور تعمیل ارشادالبی پراس سے اجر و تواب کی امید رکھنے کی شرط ہے۔ جن لوگوں نے اسلام و قرآن کے اس تصور عبادت کو نہیں سمجھاہے ان کو قدم قدم پر ٹھوکریں لگی ہیں اور اس کے نتیجہ میں انہوں نے دوسرے ادیان وہذاہب کے افکار کج سے متاثر ہوکر دین و دنیاکی تفریق کی ہے اور تصورِ عبادت النی کو خبط کر دیا ہے۔ قرآن مجید سے اس تصور عبادت کی کافی وضاحت تو مذکورہ بالا آیات کریہ سے ہوتی ہی ہے لیکن اس ضمن میں سب سے اہم وہ آیاتِ مبارکہ ہیں جن میں انسان و کا تنات کی تحکیق ربانی علت و وجہ بلکہ غایت بیان کی گئی ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

وما خَلَقْتُ الْحِنُ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ۞ (الذُّريت ٥٦)

اور میں نے جو بنائے ہیں جن اور آدی، سواپنی بندگی کو۔

یبی مقبوم سوره یش نبر۲۲مین اس طرح بیان بواسي:

وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَ نِيْ (يُسَّ: ٢٢)

"اور مجھ کوکیاہے؟ کہ میں بندگی نہ کروں اس کی، جس نے مجمد کو بنایا۔"

تام انبیاء، صالحین اور اہلِ ایان تو اللہ تعالیٰ عبادت کرتے ہی رہے ہیں مگر کا تنات کی ہر شے اس کی عابد ہے جیسا کہ متعدد آیات کر مد میں صراحتاً ضمناً ذکر آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تحلیق کا تنات کی اس غایت تعلیا کا مقصود صرف یہ نہیں کہ بندگی کی چند رسوم بحالاتی باللہ اللہ تعالیٰ کی تام اسور و معاملات میں اطاعت ہی کا نام عبادت ہے۔ اس کا مزید مبوت اس حقیقت سے ملتا ہے کہ انسان کا اصل اور سب سے بڑا نام "عبد" (بنده) یعنی عبادت کر ارہے۔ بہی افضل نام جس سے انسان کا شرف پیدا ہوتا اور قائم رہتا ہے تھم انبیاء و مرسلین کو عطاکیا گیا اور اسی سے سید المرسلین صلی اللہ

عدول بعی مشرف و ممتاز ہوئے (جیساکہ سورہ نساء مبر ۱۵۲، اسراء نبر ۳، کہف نبر ۲۵، مریم نبر ۳۰، ص نبر ۳۰، نر دور میں بر ۵، جن نبر ۱۹، علق نبر ۱۰ اور متعدد آیات کرید جو "العباد" "عبادا" "عبادای" وغیرہ کے ذریعہ پورے قرآن کریم میں موجود ہیں واضح ہوتا ہے۔ اللہ نے عبد کو دوسرے امتیازات پر بھی اسی وجہ سے مقدم رکھا ہے امام راغب اور حافظ ابن کثیر اور بہت سے مفسرین کرام نے اس آیت کرید میں عبد / عبادت سے اللہ تعلیٰ کی توحید کے اثبات اور شرک کی نفی و تردید کا مضمون بھی سالا ہے۔ جو ایگاکی ضمیر اور مفعول کی فعل پر تقدیم سے مزید مؤکد ہوگیا اشبات اور شرک کی نفی و تردید کا مفہوم میں تین چیزیں شامل کی ہیں: "پوجااور پرستش، اطاعت اور فرمائبر داری اور بندگی اور غلای۔ اس مقام پر تینوں معنی یک وقت مراد ہیں۔ "یہ تعبیر عبادت الیٰی کے مفہوم کو صحیح تر اور وسیع تر واثر سے میں پیش کرتی ہے۔

# (ب)استعانت کے قرآنی معنی

بندون میں۔ اور آخر بھاسے ڈر والوں کا۔

اس آیتِ کریمه کا دوسرا جزئیه "وایاک نستعین" ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے اس کامفہوم ہے "کسی سے جو اس کی استطاعت و طاقت اور میلان رکھتا ہے۔ د اور اعانت چاہنا۔ "یعنی اللہ تعالیٰ کی تام امور و معاملات میں اطاعت کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انجام دہی میں اللہ تعالیٰ کی ہی جناب سے مدد اور اعانت کی دعا بھی کی جائے کیونکہ بغیر اس کی اعانت و امداد کے ان کاانجام دینا ناممکن ہے۔ پیشتر مفسرین نے جن میں حافظ ابن کثیر وغیرہ بھی شامل ہیں اس ے یہ مراد لیا ہے کہ عبادت میں جسطرح توحید البی کا اقرار ہے اسی طرح استعانت میں اس کے شرک سے براءت کا اعلان بھی ہے۔ بعض دوسرے مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوااور کسی ہے استعانت جا تز نہیں ہے کہ وہ شرک کو لازم ہے۔ بعض نے استعانت کو عبادت کے لئے لازم بتایا ہے کہ عبادت البی پراس سے اس کی اپنی اعانت چاہی گئی ہے۔ قرآنِ مجید کی گئی آیات سے ان مفاہیم ومعانی کی تو میق و تصدیق ہوتی ہے۔ لفظ "نستعین" قرآن مجيد ميں صرف سورة فاتح ميں آيا ہے۔ اللہ سے مدو مانكنے اور استعانت كرنے كا حكم تين اور آياتٍ كريم ميں دياكيا ہے: وَ اسْتِغَيِّنُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ \* وَابُّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَشِعِيْنَ ۞ (البقره: ٥٥) يَأْيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ \* إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصُّبْرِيْنَ ۞ (البقره: ١٥٣) اے مسلمانو! قوت پکڑو ثابت رہنے اور نازے بیشک اللہ ساتھ ہے ثابت رہنے والوں کے۔ قَالَ مُؤْسَى لِقَوْمِه اسْتَعِيْنُواْ بِاللَّهِ وَ اصْبِرُواْ - إِذَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ ﴿ يُوْرِثُهَا مَنُ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادٍهِ \* وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ٥ (الاعراف: ١٢٨) موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو، مدد مانکو اللہ سے، اور ثابت رہو۔ زمین ہے اللہ کی، اس کا وارث کرے جس کو چاہے اپنے

پہلی دو آیات کرید میں صبر و نماز کے ذریعہ استعانت کرنے کا حکم دیا کیا ہے اور تیسری میں بھی صبر کرنے کا حکم موجود ہے۔ اس میں اللہ سے استعانت کا واضح ذکر ہے۔ لہذا۔ ثابت ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنی چاہئے اور اس کی اعانت سے مستفید ہونے کا بہترین طریقہ نماز اور صبر ہے۔

وومزید آیاتِ مبارک میں یہ تصریح کروی گئی کہ صرف اللہ تعالیٰ بی استحانت کے لائق و قابل ہے: . فَضَارٌ حَبُلٌ \* وَاللّٰهُ الْمُنْعَالُ على ما نصفون () (بوسن ١٨)

اب صبر ہی بن آوے ، اور اللہ بی سے مدوماتکتا ہوں ، اس بات پر جو بتائے ہو۔ قل رت الحکم بالحق ور بُنا الرَّحْنُ الْمُسْتَعَانُ علی ما تصنُوْد (الانسِآء ۱۱۲) رسول نے کہا، اے رب! فیصلہ کر انصاف کا۔ اور رب ہمارار حمٰن ہے ، اسی سے مدومانکتے ہیں ان یا توں پر جو تم بناتے

.. 5-

ان دونوں آیت مبادکہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ عنیہ وسلم کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کو "مستعان "کہا گیا ہے اور آخری آیت میں تو حسنِ اتفاق ہے "درب" اور "در حمٰن" کے دو الفاظ مشترک بھی موجود ہیں۔
ان سے اور اللہ کے اسمائے جلال ہے بھی یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معین و مدد کار ہو ہی نہیں سکتا۔
عبادت میں بھی یہ مفہوم موجود ہے کیونکہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس سے استعانت بھی کی جاتی ہے۔

مافظ این کثیر نے بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید کا لب لباب اور خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے اور سورہ فاتحہ میں استف سے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید کا لب لباب اور خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ وہ حدیث قدسی کے مطابق بندہ اور اس کے معبود کے درمیان آیت مشتر کہ ہے کہ پر ورد کارلینے فضل و کرم سے بندہ کو وہ عطاکر تناہے جو وہ مائکتا ہے۔ اس نکتہ پر دراصل امام این تیمید اور حافظ این قیم لے بہت طویل اور عمرہ بحث آپنی اپنی تفاسیر (بالتر تیب دقائق الشفسیر اورالتفسیر القیم) میں کی ہے حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ "خلق وامر، کتاب و شریعت اور ثواب و عقاب کی انہی دونوں کھوں پر انتہا ہوئی ہے اور انہیں دونوں پر عیودیت اور توحید کا مدار ہے۔ حتی کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کھوں پر انتہا ہوئی ہے اور ان ہیں دونوں پر عیودیت اور توحید کا مدار ہے۔ حتی کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرات، انجیل، اور زبور میں جمح کر دیے اور ان تینوں کے معانی فاتح قرآن کریم میں جمح کر دیے اور ان کی نعیدو ایک نستعین " میں جمح کر دیے ہیں۔ " (التفسیر القیم، مکہ مکرمہ ۱۹۲۹ء میں اور فاتحہ کے معانی شاتحہ میں اور فاتحہ کے معانی "ایک نعیدو ایک نستعین" میں جمح کر دیے ہیں۔ " (التفسیر القیم، مکہ مکرمہ ۱۹۲۹ء میں اور فاتحہ کے معانی "ایک نعیدو ایک نستعین" میں جمح کر دیے ہیں۔ " (التفسیر القیم، مکہ مکرمہ ۱۹۲۹ء

۵- پانچویس آیتِ کریمه (الف) بدایت کامفہوم

سورة فاتح كى پانچوس آيت كريم "احدناالصراط المستقيم" كامفهوم يب كر "مهم كوسيد عراست كى بدايت عطا

فرماادراس پر چنا"۔ عربی گفت کے اعتبارے "إخدينا" کے معنی پیس کہ ہدایت و توفیق کے ساتھ اور کمال مہر و محبت ے ہم کو دکھااور چنا۔ اس میں صرف ارشاد کر دینے اور بتا دینے یار ہنمائی کر دینے کے معنی نہیں بلکداس کے ساتھ اس پر چلانے کے بھی ہیں۔ قرآن مجید میں "إخدينا" صرف دو آیات کرید میں استعمال ہوا ہے۔ دوسری آیت سورہ ص نہر ۲۲ ہے جس میں ارشادِ البی ہے:

اذُ دَحَلُوا عَلَى دَاؤَدَ فَعَرَعَ مَنْهُمُ قَالُوا لَا تَخْتُ : حَصْمَنَ بَغَى مَعْضَنَا عَلَى بِغُضِ فَاخْكُمْ بَيْنَنَا بِالْخُقَّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا الى شَوْآء الصَرَاطِ ۞ (سورةْ صَ ٢٢)

جب پیٹھ (کھس) آئے داؤد پاس، تو ان سے گھبرایا، وہ بولے مت گھبرا، ہم دو جھکڑتے ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سوفیصلہ کر دے ہم میں انصاف کا اور دورنہ ڈال بات کو ۔ اور بتادے ہم کو سید عی داہ ۔ اس آیت کا پس و پیش منظریہ ہے کہ دو شخصوں میں ایک بات پر جھکڑا ہوا تو وہ اپنے وقت کے ہی غمبر اللی اور بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرانے آئے اور حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی درخواست کی ۔ اس میں سید عی راہ بتانے کے معنی صرف یہ نہیں کہ ان کو فتوی دے دیاجاتا بلکہ ان کے متازعہ کا تصفیہ کرنا بھی شامل تھا اور اس کو سید عی راہ بتانے کے معنی صرف یہ نہیں کہا گیا کہ سید عی راہ بتانے سے تعبیر کیا گیا۔ یعنی صحیح فیصلہ کر کے اس کو نافذ بھی کی ہے ہے ۔ جے استعادہ و کنا یہ کی ذبان میں کہا گیا کہ کو سید عی راہ بتا کر اس پر چائے بھی ۔ اسی معنی میں سورہ صافات نہر ۲۲ میں پدایت کے معنی ہیں:
اُخشرُ وَا الْدَیْنَ ظَلْمُوا وَ اَرْ وَاجَهُمْ وَمَا کَانُوا یَمْبُدُونَ نَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاهْدُوهُمْ الْی صرابط الْجَحیْم نے (۲۳ : ۲۷ )

جمع کرو گنہ کاروں کو اوران کے جوڑوں کو اور جو کچھ ہوجے تھے ، اللہ کے حوا پھر چلاؤان کو راہ پر دوزخ کی۔

آیت کرید کاموقع محل یہ ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلا الہی ہو کا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گاکہ ظالموں اور مشرکوں کو جہنم میں جمونک دو۔ اس کو دوزخ کی راہ پر چلانے سے تعبیر کیاگیا۔ محض ارشاد در جنمائی کر دینے ہے اس کامفہوم نہیں شکتا کیونکہ راستہ بتا دینے اور رہ نمائی کر دینے سے یہ لازی نہیں کہ سالک اس راہ پر چل بھی پڑے، وہ کسی ووسری راہ پر چاسکتا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اس راہ مطلوب پر چلا بھی دیا جائے تاکہ وہ اپنی منزل مفصود تک پہونے ہی جائے۔ اس لئے اس دعائے بشری میں جو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جائے بندوں کو سکھائی یہ مفہوم لازمی طور سے موجود ہے کہ پرورد گار! ہم کواس سید حی راہ کی رہنمائی کرکے اس پر چلا بھی ایپ بندوں کو سکھائی یہ مفہوم لازمی طور سے موجود ہے کہ پرورد گار! ہم کواس سید حی راہ کی رہنمائی کرکے اس پر چلا بھی

بدایت کا یہی مفہوم قرآن مجید کی بہت سی آیات سے واضح ہوتا ہے۔ چند بطور مثال پیش ہیں: اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ هَذَى اللَّهُ فَیِهُدْمُهُمُ اثْنَدِهُ \* قُلْ لَا أَسْفَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا \* اِذْ هُو اللَّ ذِکْرَى لِلْعَلَمِیْنَ ٥ (الانعام ٩٠) وہ لوگ تھے جن کو ہدایت دی اللہ نے، سو تو چل ان کی راہ، تو کہد، میں نہیں ماتکتا تم سے اس پر کچھ مزدوری، یہ محض نصیحت ہے جہان کے لوگوں کو۔

وغلی الله قصد السیل و منها جائز مولوشاء کفده کم الجمعیں (البحل ۹)
اور الله پر پہنچتی ہے سید می راہ، اور کوئی راہ کج بھی ہے۔ اور وہ چاہے تو راہ وے تم سب کو۔

وَحَاجُهُ قَوْمُهُ \* قال الْحَاجُونَى في اللَّه وقدْ هلانِ \* ولا احافُ ماتُشْرِكُوْن بهْ الَّا انْ يُشاء ربَّى شيئًا \*

وسع رَبَّىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَلْهَا ۗ افلا تَتَدَكَّرُ وْدَ ۞ (العام ٨٠)

اور اس سے جھکڑی اس کی قوم، بولاتم مجد سے جھکڑتے ہوائٹہ پر؟اور وہ مجد کو سوجھا چکا۔ اور میں ڈرتا نہیں ان سے، جن کو شریک ٹھہراتے ہواس کا۔ مگر کہ میرارب کچھ چاہے۔ سمائی ہے میر سے دب کے علم میں سب چیز کو، کیاتم دھیان نہیں کرتے۔

وْمَالَـآ اللَّا تُتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ وَقَدَّ هَدَيْنَا سُبُلِنَا ۗ وَلَيْصُبِرَنَّ عَلَى مَا اذْيُتُمُونَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُتَوْكِلُوْنَ ۞ (ابرُهيم ١٢)

اور ہم کوکیا ہواکہ بھر وسانہ کریں اللہ پر اور وہ سوجھا چکا ہم کو ہماری راہیں اور ہم صبر کریں کے ایڈا پر جو ہم کو دیتے ہو، اور اللہ پر بھر وساجائے بھر دے والوں کو۔

أَوْ تَقُولَ لُو أَنَّ اللَّهُ هَدُّني لَكُنتُ مِنَ الْمُتِّتِينَ ۞ (الزمر تعبر ٥٥)

ياكبنے كي، اكر اللہ مجد كوراہ ديتا، توميں ہوتا ڈرنے والوں ميں۔

الَّذِيْنِ يَسْتَمِعُوْدَ الْقُوْلَ نَيْبَعُوْدَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ مَدْمَهُمُ اللَّهُ و أُولَئِك هُمْ أُولُوا الْآلِبَابِ ۞ (الزمر : ١٨)

جوسنتے ہیں بات، پھر چلتے ہیں اس کے نیک پر۔ وہی ہیں جن کو راہ دی اللہ سنے، اور وہی ہیں عقل والے۔ زُبُنَا الْاَتُزِعُ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْهٰدَيْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَجْمَةً مَالِّكَ الْنَتَ الْوَهَابُ ۞ (ال عمران: ٨) اے رب، ہمارے ول نہ پھیر، جب ہم کو ہدایت دے چکا، اور دے ہم کو اپنے ہاں سے مہر بائی، تو ہی ہے سب دینے مال

وَ وَهَبْنَا لَهُ اِسْحَقَ وَ يَعْقُونِ \* كُلَّا هَدَيْنَا = وَ نُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَتِم دَاؤَدَ وَ سُلَيْمِن وَ أَيُوْبُ وَ يُوسُفَ وَ مُوْسِى وَ هُرُون \* وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِيْنَ ۞ (الانعام ٨٤)

اور اس کو بخشاہم نے اسحاق و یعقوب، سب کوہدایت دی، اور نوح کوہدایت دی ان سب سے پہلے اور اس کی اولامیں داؤد اور سلیمان کو، اور ایوب اور یوسف کو، اور موسی اور ہارون کو، اور ہم یوں بدلادیتے ہیں تیک کام والوں کو۔ اِنَّا هَذَیْنَهُ السَّبِیلَ اِمَّا شَاکِرًا وَ اِمَّا کَفُورًا ۞ (الانسان/ الدهر ٣)

ہم نے اس کو سوجھائی راہ، یاحق ماتنا یاناشکر (ہونا)۔

یابت انکی فذحاءنی من العلم مالم یانک عاتبعنی الحدك صراطا سوباً ٥ (مریم: ٤٣)

اے بپ سیرے! مجر کو آئی ہے خبر ایک چیز کی، جو تجر کو نہیں آئی، سومیری داہ چل، سوجھا دوں تجر کو سید حی داہ۔
انگ لا تہدی من الحبیت ولکن الله بھدی من یَشاءُ تو هُو اعْلمُ باللَّه تَدِیْن ٥ (القصص ٥٦)

توراہ پر نہیں لاتا جس کو چاہے، پر الله داہ پر لائے جس کو چاہے۔ اور وہی خوب جانتاہے جو داہ پر آویں گے۔
والدین حاهدُوا فیسا لہٰدیہ ہم سبکنا و ان الله لمع المحسنین ٥ (العکبوت ، ٦٩)

اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم سوجھاویں کے ان کو اہنی داپیں اور بیشک اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے۔

ہدایت کے اس معنی و مقبوم کی آیاتِ کرمہ بیشمار ہیں جو رہنمائی کے ساتھ ساتھ راہ پر چلانے کامفہوم بتاتی ہیں۔ خکورہ بالا آیات کرید میں بدایت اسی معنی میں آئی ہے۔ اصل ہدایت کو اللہ تعالیٰ کا قصد وارادہ کر کے اسی کی نوشنودی حاصل کرنے کی کوسشش کرنا ہے اور اس کی اصل رہنمائی اور اس سے حقیقی بہرہ مندی اس کے عظیم، رسولوں نے فراہم کی تھی۔ لہذار سولوں کی پیروی کو ہدایت کہاگیا ہے نہ کے صرف ان کے راستے کو جان لینے اور اس کی رہنمائی پالینے كوكباكيار بدايت البى كامطلب ب كراس كے پانے والوں ميں خوف و خشيت البى بواور غيرالله كاكوئى درن بو۔ وه الله بى پر تو كل كريس، اسى كا تقوى اغتيار كريس اس راه ميں جوايذا و تكليف لے اس پر صبر كريں۔ احكام اللي اور وحي ربانی میں سے جو کچھ ان کے کوش گزار ہواس میں ہے سب سے اپھے احسن یا عزیمت والے راستے کی پیروی کریں۔ تعمیل احکام و اجباع وحی کو ہی بدایت قرار دیا گیا ہے۔ صبر شکر کرنے، احسان و عل صالح کرنے اور شکر ادا کرنے کو ہدایت بتایا گیاہے جبکدان کے برعکس جزع و فزع کرنے سے برے کاموں کاار سخاب کرنے سے اور کفروناشکری کرنے ے رو کاکیا ہے کہ وہ بدایت یافتہ لوگوں کا کام ہے ہی نہیں۔ رسولوں کی سچی پیروی اور اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کی خالص تعمیل کوہدایت بتایا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف اچھ کام کی طرف اشارہ وارشاد کرناہدایت نہیں ہے بلکہ تبلیغ ہے اوربدایت کرنابس راه پر حقیقت میں چلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیے سید المرسلین اور عظیم ترین مینقبر کو بھی کہد دیا گیا کہ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں۔ آپ کا کام اور فریف توبس لوگوں کو تبلیغ کرنااوراللہ کا پیغام پوہنچاتا ہے۔ اس کی ہدایت دینا اور ان پر چلانا تو اللہ کا کام ہے اور اسی ہدایت کی دعا بندوں کو سورہ فاتح میں سکمانی کئی ہے۔

(ب) صراطِ مستقيم کي مراد و ما ٻيت

(الصِرَّاطَ الْمُسْتَفِيْمَ) كے معنى عربى لغت كے لئظ سے ايسى داہ كے بيں جوسيدهى بواور جس ميں كوئى كجى نہو۔ قرآنِ مجيد ميں يہ تركيب متعدد آيات ميں مختلف مواقع پر مختلف مناسبت سے آئی ہے۔ لیک تجزید کے مطابق وہ معرفہ يانكرہ مهجيس آياتِ كريد ميں آئى ہے اور بعض دوسرے انداز سے بھی اس كو مختلف مقامات پر لاياكيا ہے۔ ان ميں , صِرَاطِ المُسْتَقِبَّمَ ، صراطاً مُسْتَقَيَّما صراطُ على مُستَقَيَّمُ صراطُ ربَك مُسْتَقَيِّما صراطلَ مُستقَبَعاً بين - پيلج ان آياتِ كريد كامطالع جن مين سوره فاتحد كي ما تند سعرف "الصراط المستقيم" الذُكتي ہے: ول چسپ بات يہ ہے كہ وہ صرف ايك اور آيت مين ہے جو حسب ذيل ہے۔

وَ هَذَيْنَهُمَا الصِرَاطَ الْمُسْتَقَيْمَ ۞ (الصَّفَّت ١١٨) اورسوجهائي (بم في ان (دوتون) كوسيد عي رادب

زياده تروه تكره "صراط مستقيم" آئى باوروه تام آيات بالتر عيب حسب ويل بين:

سَيْقُولُ السَّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ تَبْلِتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا \* قُلْ لَلَه المشرِقُ و المُعْرِثُ \* يَهْدِي

مَنْ يُشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيَّم، ٥ (البقرة ١٤٢)

اب كميس كى ب و توف لوك، كاب ير بر ك مسلمان اف قبلے ، جس بر تھے۔ توكيد، الله كى ہے مشرق اور مغرب۔ چلاوے جس كو چاہے سيدھى راہ۔

. . فَهَ ذَى اللَّهُ الَّـٰذِيْنَ امْنُـوًّا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ \* وَاللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيم ٥ (البقرة: ٢١٣)

۔۔۔ پھراب راہ دی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھکڑ رہے تھے اپنے حکم سے۔ اور اللہ چلاوے جس کو چلے سیدھی راہ۔

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ \* هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۞ (أَلْ عمران: ١٥)

. بے شک اللہ ہے، رب میرا، اور رب تمہارا، سواس کو بندگی کرو۔ یہ سیدھی راہ ہے۔

وَكُيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَأَنْتُمْ تُنْلَى عَلَيْكُمْ أَيْتُ اللَّهِ وَ قِيْكُمْ رَسُوْلُهُ \* وَ مَنْ يَعْقَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى اللَّهِ وَكِيْفُ وَكُيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُنْلِي عَلَيْكُمْ أَيْتُ اللَّهِ وَقِيْكُمْ رَسُوْلُهُ \* وَ مَنْ يَعْقَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى اللَّهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۞ (أَل عمران: ١٠١)

اور تم کس طرح متکر ہو؟ اور تم پر پڑھی جاتی ہیں، آیتیں اللہ کی، اور تم میں اس کارسول ہے۔ اور جو کو ٹی مضبوط پکڑے اللہ کو، وہ پہنچاسید هی راہ پر۔

يُهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ مُبُلَ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمتِ إِلَى النَّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيَّمٍ ۞ (المائده: ١٦)

جس سے اللہ راہ پر لاتا ہے، جو کوئی تابع ہوا اس کی رضا کا، بچاؤ کی راہ پر، اور ان کو شکالتا ہے اند میروں سے روشنی میں ا اپنے حکم سے، اور ان کو چلاتا ہے سید ھی راہ۔

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالِتِنَا صُمَّ وَيُكُمَّ فِي الظَّلُمْتِ ﴿ مَنْ يُشَا اللَّهُ يُضَلِلْهُ ﴿ وَمَنْ يَشَا يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ۞ (الانعام: ٣٩) اور دہ جو جھٹلاتے بیں ہماری آیتیں، بہرے اور کو نے بیں اندھیروں میں۔ جس کو چلہ، اللہ کمراہ کرے، اور جس کو چلہ ڈال دے سیدھی راہ پر۔

ومِنْ اباءهم و ذُرَيْتهم و اخواجهم ع واجْتَبَيْنهُم وهَذَيْهُم إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم و (الانعام: ٨٧) اورافقوں كوان كے بِپ وادول ميں، اور اولاد ميں اور بحائيوں ميں، اور ان كوجم نے بستدكيا، اور داه سيدهي چلايا۔ قُلْ إِنَّنِيْ هدنيْ رَبِّيْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقَيَّم ع دِيْنًا قِبَا مِلَّةُ الْرَهِيْمُ حَنَيْفًا ع وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْرَكِيْنَ ٥ (الانعام ١٦١)

توكيد، مجدكو توسوجهائي ميرے رب نے، راہ سيدهي، دين صحيح، لمت ابراہيم كي، جوايك طرف كاتها، اور نہ تها شريك والوں ميں۔

قَالَ فَبِهَآ اَعُويْتُنَى لَا قَعُدلَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (الاعراف ١٦)

بولا، توجیس تونے مجے بدراہ کیاہے، میں بیٹھوں کاان کی تاک میں تیری سد می داہ بر۔۔۔
وَاللّٰهُ يَدْعُوا إِلَى ذَارِ السَّلَمِ ﴿ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( (يونس ٢٠)
اوراند بناتا ہے سلامتی کے کو کور اور وکھاتا ہے جس کو چاہے داہ سید می۔

إِنَىٰ نَوَكَلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىٰ وَرَبِّكُمْ \* مَامِنْ ذَابُةٍ اِلْأَهُوَ أَخِذُ ۚ بِنَا صِيْبَهَا \* إِنَّ رَبِّىٰ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيّم ۞ (هود ٥٩)

میں نے بھر دساکیا اللہ پر، جو رب ہے میرااور تمہارا، کوئی نہیں پاؤں دھرنے والا، مگراس کے ہاتھ میں ہے چوٹی اس کی۔ بیشک میرارب ہے سیدھی داہ پر۔

وَضَرَبَ اللّهُ مَنَالًا رَجُلَيْنِ آخَدُهُمَا آبْكُمُ لاَيَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلَّ عَلَى مَوْلَهُ ٢ آيَنَا يُوجِهُهُ لاَيَاْتِ بِخَيْرٍ ﴿ هَلْ يَسْتَوِى هُو ٢ وَمَنْ يُامُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مَّسْتَقِيْمٍ ٥ (النحل : ٢٦) اور بتالَى الله عَلَى براط مَسْتَقِيْم و (النحل : ٢٦) اور بتالَى الله عَنْ الله

اصل (میں) ابراہیم تعاراہ ڈالنے واللہ حکم بردار اللہ کا، ایک طرف کا ہوکر اور نہ تعاشریک والوں میں، حق مانتے والااس کے احسانوں کا، اس کو اللہ نے چن نیا، اور چلایا سید حی راہ پر۔
وَ إِنَّ اللَّهُ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰذَا صِرًا طُ مُسْتَقِیْمٌ ۞ (مریم: ٣٦)
اورکہا، نے شک اللہ ہے رب میرااور رب تمہارا، سواسی کی بندگی کرو۔ یہ ہے راہ سید حی۔

بیشک افتد جو ہے وہی ہے۔ رب میرااور رب تمہارا۔۔۔۔

وَّ لِيُعْلَمُ الَّذِيْنَ أُوْنُوا الْعَلْمِ انَّهُ الْحَقِّ مَنْ رَّبَكَ فَيُوْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوْمُهُمْ " وانَّ الله لهاد الَّذِيْنَ أَمْنُوا ٓ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ۞ (الحج ٤٥)

اور اس واسطے کہ معلوم کریں جن کو سمجھ ملی ہے، کہ یہ تحقیق ہے تیرے رب کی طرف ہے، پھر اس پریقین لاویں، اور دبیں اس کے آگے ان کے دل، اور اللہ سوجھانے والا ہے یقین لانے والوں کو، سب راہ سیدھی۔ میں شنب نام و و و و است میں شور ہوں۔

وَ إِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ الى صراطِ مُسْتَقِبُّم ِ ۞ (المومنون ٧٣)

اور تو توبلاتا ہے ان کو سیدھی راد پر۔

لَقُدُ أَثْرُ لُنَا ابِبَ مُبَيِّنَتِ \* وَاللَّهُ يَهُدَى مَنْ يَشَاهُ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقَيَّم (النور: ٤٦)

ہم نے اتار دیں آیتیں کھول (کر) بتانے والی، اور اللہ لاوے جس کو چاہے سیدھی راہ پر۔

یس ف والفر ان الخبیم ف الله بن الكر سلین ف على صراط مُستَقیم ف (یس ۱-٤) --- قسم باس یك قرآن كى، تو تحقیق ب سیم بوون (رسولون) میں سے، اوپر سید مى راه كے۔

وَ ان اعْبُدُونَى \* هذا صِرَاطُ مُسْتَقِيْمٌ ٥ (يُسَ : ٦١)

اوريدك پوجو مجدكو، يه راه سب سيدهى \_

وكَذَلِكَ أَوْخَيْنَا إِلَيْكَ رُوْجًا مِنْ أَمْرِنَا ، مَاكُنْتَ تَدْرِئُ مَا الْكِتْبُ وَلاَ الْإِيْنَانُ وَلكِنْ جَعَلْتُهُ نُوْرًا مُدِى

بِهِ مَنْ نُشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا \* وَ إِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرِاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۞ (الشورْى : ٥٧)

اوراسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تو نہ جاتنا تھاکد کیا ہے کتاب، اور نہ ایمان، پرہم نے رکھی

ہے۔ روشنی، اس سے راہ دیتے ہیں جس کو چاہیں اپنے بندوں میں۔ اور توالبتہ سوجھاتا ہے سیدھی راہ۔

فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوْجِي إِلَيْكَ ، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيِّم (الزخرف: ١٣)

سوتومضبوط ره، اسى پرجو تجد كو علم آيا، توب بيشك سيدهى راه پر-وَانَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تُمْثَرُنَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ \* هَذَا صِرَاطً مُسْتَقِيْمٌ ۞ (الزخرف: ٩١٠)

اور وہ نشان ہے اس کوری کا، سواس میں دھو کانہ کرو، اور میراکباماتو۔ یہ ایک سیدھی راہ ہے۔

الرود المان المان

مُستَقِيم ٥ (الاحقاف : ٣٠)

بولے، اے قوم ہاری! ہم نے سنی ایک کتاب، جو اتری ہے موسیٰ کے بعد، سپاکرتی سب اکلوں کو، سوجماتی سپادین، اور ایک راوسید می۔ أَفَمَنْ يُمْشَى مُكِبًّا عَلَى وَخْهِم أَهْدَى أَمِّنْ يَعْشِى سُويًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيْمٍ () (الملك: ٢٦) بحلاايك جويط اوندها الين منه بر، وه سيد حي راه پاوے؟ ياوه جو يلے سيدها ايك سيد حي راه پر؟

ان کے علاوہ بعض اور آیات کریراسی مضمون کی دوسرے انداز واسلوب سے لائی گئی ہیں اور وہ یہ ہیں: فَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِبَّمٌ ۞ (الحجر: ٤١)

قرمایا، یدراه ب مجد تک سیدهی

... وَلَوْ أَنُّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًالْهُمْ وَأَشَدَّ تَثَّبِيُّنَّا ۞ وَإِذًا لَأَثَّيْهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيُّهَا

٥ وَ لَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيًّا ٥ (النسآء: ٦٨-٦٦)

اور اگریہی کریں جوان کو تصیحت ہوتی ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہو، اور زیادہ ثابت ہوں دین میں۔اور اسی میں ہم دیں ان کو اپنے پاس سے بڑا ٹواب، اور چلادیں ان کو سیدھی راہ۔

فَأَمَّا الَّذِيْنَ امْنُوْا بِاللَّهِ وَاعْتَصْمُوا بِهِ فَسْيُدْ خِلْهُمْ فِي رَجْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ \* وَيَهْدِيْهِمْ اللَّهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا O النسآء : ١٧٥)

سو جو یقین لائے اللہ پر، اور اس کو مضبوط پکڑا، تو ان کو داخل کرے کا اپنی مبر میں، اور فضل میں، اور پہونچادے کا اپنی طرف سیدھی راہ

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِبًّا \* قَدْ فَصَّلْنَا الْآيتِ لِقَوْمٍ بُذَّكُرُونَ ۞ (الانعام ١٣٧٠)

اوریہ ہے راہ تیرے رب کی سیدھی، ہم نے کھول دئے نشان، دهیان کرتے والوں کو۔

وَ أَنَّ هَٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِبُهُا فَاتَبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرُّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ \* ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ وَمَا أَنْ هَا أَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرُّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ \* ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٥ (الانعام : ١٥٣)

اور کہا، یہ راہ ہے میری سید هی، سواس پر چلق اور مت چلو کئی رایس پھر تم کو پھٹا دس کے اس کی راہ ہے۔ یہ کہد دیاہے تم کو۔ شاید تم بجتے رہوں

إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۞ لِيَغْفِرُلَكَ اللَّهُ مَانْفَدُمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَرُ وَبُتِمَّ بِعُمَتُهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيكُ

صراطا مُسْتَقِبًا ٥ (الفنع: ٢٠١) ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تامعاف کرے تجد کو اللہ جو آ کے بوٹے تیرے کناہ، اور جو چیچے دہے۔ اور پوراکرے تجد پر اپنااحسان، اور چلا دے تجد کو سیدحی راہ۔

وَعَـدَكُمُ اللَّهُ مَغَـاْنِمَ كَثِيْرَةً ثَالَحُـدُوْنَهَا فَعَجُلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ آيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ آيَةً لِلْمُوْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْبًا ٥ (الفتح ٢٠٠)

وعدہ دیاہے تم کو اللہ نے بہت غنیمتوں کا، تم ان کو لو کے، سوشتاب طادی تم کوید، اور رو کے لوگوں کاباتھ تم سے، اور

تاایک مونہ ہو قدرت کامسلمانوں کے واسطے، اور چلادے تم کو سیدھی راہ۔

صراط مستقیم پرمبنی تام آیات کرید کااگر بغائر مطالعہ اور بخوبی تجزید کیاجائے تو واضح ہو کاکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیامراد لی ہے؟ سوٹے طور پر ان آیات کو ہم دو اہم خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: اول وہ جن میں مطلق ایمان و عل کو صراط مستقیم قرار دیاکیا ہے اور دوم وہ جن میں بعض اہم اصولی اور بنیادی حق نق و تعلیمات کو صراطِ مستقیم بتایاکیا ہے۔ پھر ان میں بھی ان کی اپنی ذیلی تقسیمیں ہیں۔ مطلق کی مثالوں میں پہلے دوسری آیتِ کرید آتی ہے جس کے مطابق اہلِ ا یمان کا اختلاف کے بعد حق پالینا صراط مستقیم بتایا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کا اعتصام (مضبوطی سے پکڑلینا)، اس کی رضاکی ا تبذع کرنا، الله کاسلامتی کے کھر (جنت) کی طرف دعوت دینا، رب کریم کی طرف سے حق کے نزول پر ایمان لان اور اس ے اپنے دل کداز کرنا، وحی النی کو مضبوطی سے تعامنا (اس سے تسک کرنااور اس پر عمل کرنا)، نصیحتِ النی پر عل کرنا صراطِ مستقیم پر چلنا ہے جیسا کہ ذکورہ بالا آیاتِ کرید میں سے دوسری، چوتھی، پانچویں، وسویس، پندرہویں، سترهویں، اکیسویں، چمبیسویں اور ستانیسویں میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں تیسری اور چودھویں آیات کی دونوں قراءتیں اور انیسویں آیات بہت اہم بیں جن میں یہ حقیقت واضح کی کئی ہے کہ اللہ ہی رب ہے سب کا اور اسی کی عبادت كرنى صراط مستقيم پرچلنا ہے۔ ظاہر ہے كه اس عبادت ميں اطاعت اور رسمى يا دستورى عبادت دونوں شامل ہیں۔اس کی مزید توضیح ان آیات کرمہ سے ہوتی ہے جن میں رسولوں نے اپنی اتباع کی وعوت وی ہے جیسا کہ ہائیسویں اوراتيسوس آيات سے معلوم ہوتا ہے۔ پھراللہ تعالی کی اپنی ناقابل ترديد شهرادت ہے كه يہ تنام رسولان اللي اور پيغمبران ربانی صراط مستقیم پر کامزن، بدایت صحیح سے فیضیاب اور انہیں کے واعی تھے، جیسا کہ ساتو یس آیت میں ہے۔اس کا مزید پس و پیش منظریہ ہے کہ اس میں متعد وانبیاء کرام کا ذکر خیر آیا ہے جن کا حوالہ اوپر آچکا ہے اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کے بعض آباء و اجداد اور ان کے بھائیوں اور اولادوں کو یعی صراط مستقیم کا راہر و بتایا کیا ہے۔ پھر خاص طور سے جارے حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم کو صراطِ مستقیم کاراہی اور بدایت رتبانی سے بہرہ مند بتایا کیا ہے۔ ایسا آ تعویس اور اٹھارویں آیات میں ذکور ہے۔ صرف یہی نہیں بلکدرسول اکرم صلی اللہ علیہ و آل کی سادے میں مزید صراحت کی گئی ب كدآب صراط مستقيم كى دعوت وياكرت تعاس س كتاب وسنت دونوں كاطريقه بى صراط مستقيم تمهر تاب - ك کتاب پرجوعل آپ نے کیااور دوسروں کو کرکے دکھایا وہی سنت ہے۔ جیساکہ آیات نمبر ۱۶ اور نمبر ۲۰ میں ہے۔ جن آیات میں رسولوں کی اتباع کا حوالہ ہے وہ بھی بالواسط آپ کی سنت کی اتباع بیان کرتی ہیں۔ بعض آیات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقة کار کو اور ان کے دین کو "دین قیم" (صحیح دین) اور "صراط مستقیم" کہاگیاہے اوراسی پر آپ کے چلنے اور اس کی طرف آپ کے دعوت دینے کی وضاحت بھی کی گئی ہے جیسا کہ آیات نمبر ۱۹ اور نمبر ۱۳ میں ہے۔ ہم صرف ایک راہ کوجو راہ البی ہے صراطِ مستقیم کہا گیا ہے اور بقید راہوں کو تفرقہ میں ڈالنے والی۔ ظاہر ہے ک وہ شیطانی راہیں ہیں اور خود شیطان کو اعتراف ہے کہ صرف اللہ کی راہ ہی صراطِ مستقیم ہے (آیاتِ کرید نمبر ۹، نمبر ۲۹

میں اس کی وضاحت موجود ہے) کئی آیات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان و عل والوں کو ہی صراطِ مستقیم کی ہدایت ویتا ہے اور وہی سچااور اصلی ہدایت بخش ہے ( طاحظہوں آیات تمبر ۱۷، نمبر ۱۵، نمبر ۲۵، نمبر ۲۵، نمبر ۱۵، نمبر ۲۵، نمبر ۲۵،

بعض مخصوص واقعات و حقائق اور احکام و تعلیمات کو "صراطِ مستقیم" سے تعبیر کیا گیا ہے ان میں کعبة اللہ کو بنانا، اللہ پر تو کل کرنا، اس کی عباوت کرنا، عدل کرنا، حضرت عیسیٰ کے نزولِ ٹانی کو علاستِ قیاست ماتنا، فتح مکداور صلح حدید سے واقعات کی روشنی میں صحیح اقد المات کرنا اور مغائم کے صول کے بعد اور لوگوں کی دست درازی کے مراخ سے میں صحیح حکمت علی افتیار کرنا شامل ہیں۔ پھر کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کے صراطِ مستقیم پر ہونے کا ذکر ہے ( الماحظہ ہوں آیات نمبر ۱۱، نمبر ۱۷، نمبر ۱۷، نمبر ۱۷، نمبر ۲۷، نمبر ۲۱، نمبر ۱۷، نمبر ۱۷، نمبر ۲۷، نمبر ۲۷، نمبر ۲۵، نمبر ۲۱ نیز آخری نکت کے لئے نمبر ۱، نمبر ۱۱، نمبر ۲۷، نمبر ۲۷، نمبر ۲۵، نمبر ۲۵، نمبر ۲۵ نمبر ۲۵ نیز آخری نکت کے لئے نمبر ۱۵، نمبر ۲۱، نمبر ۲۵، نمبر ۲۵، نمبر ۲۱ نیز آخری نکت کے لئے نمبر ۱۵، نمبر ۲۱، نمبر ۲۵، نمبر ۲۵، نمبر ۲۵ نیز آخری نکت کے لئے نمبر ۱۵، نمبر ۲۵، نمبر ۲۵، نمبر ۲۵ نمبر ۲۵، نمبر ۲۵ نیز آخری نکت کے لئے نمبر ۱۵، نمبر ۲۵، ن

اسی صراطِ مستقیم کواللہ تعالی نے بعض اور تعبیرات کے ذریعہ قرآن مجد کی گئی آیات میں واضح کیا ہے۔ ان میں "المصراط المسوی اور سوآءِ المصراط " اسی معنی و مفہوم میں ہیں جبکہ "صراط الحقید صراط المعرین المعرین المحقید " اور " صراط الله " کہ کران کی بالکل وضاحت کر دی ہے۔ یہ آیات کرمہ بالتر تیب بعل ہیں: المحقید " اور " صراط الله " کہ کران کی بالکل وضاحت کر دی ہے۔ یہ آیات کرمہ بالتر تیب بعل ہیں: قُل کُلُ مُّتَرَبِّص فَتَرَبِّص فَتَرَبُّصُواء فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ اصْحَبُ الصِراطِ السَّوِي وَمَنِ اهْتَذَى ٥ (طه ، ١٣٥) توکید، ہرکوئی داہ دیکھتاہے، سوتم داہ دیکھو۔ آ کے جان لوگ، کون ہیں سیدھی داہ والے، اور کون سوجے ہیں داہ ۔ . . . وَاهْدِنَا إِنْ سَوَآءِ الصِرَاطِ ٥ (ص : ٢٢)

۔۔۔ اور بتا دے ہم کو سیدھی راہ۔

رَهُدُوْآ إِلَى الطُّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ، وَ هُدُوْآ إِلَى صِرَاطِ الْخَمِيْدِ ٥ (الحج : ٢٤)

اور راہ پائی انہوں نے ستھری بات کی اور راہ پائی اس خوبیوں سراہے کی راہ۔

الرَّ الْ كُتُبُ أَنْزَ لَنْهُ اللَّكَ اِلتَّحْرِجَ النَّاسُ مِنَ الطَّلُمْتِ إِلَى النَّوْدِ لَا بِادْدِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْرِ الْخَمِيْدِ

لُّ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فَي السُّمُوتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ \* . . . (ابرهيم : ١)

ایک کتاب ہے کہ ہم نے اتاری تیری طرف، کر تو بحالے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کو، ان کے رب کے حکم سے، راہ پر اس زبر دست سراہے اللہ کی، جس کا ہے سب، جو کچھ آسانوں و زمین میں۔۔۔

وَيَرَى الَّـذِيْنَ ٱوْتُـوا الْعِلْمَ الَّـذِى ٱنْهِزُلَ إِلَيْكَ مِنْ رُّبِيكَ هُوَ الْحَقُّ ﴿ وَيَهْدِى إِلَى صِرَاطِ الْعَمزيْزِ

الْحَمِيْدِ ٥ (سِاء ٦)

اور دیکھ لیس جن کو ملی ہے سمجھ، کہ جو تجھ پر اترا تیرے رہ ہے، وہی ٹھیک ہے۔ اور سوجھاتا ہے راہ اس زبر دست خوبتوں والے کی۔

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السُّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* الآالِي اللَّهُ تَصِيْرُ الْأُمُورُ ۞ (الشورى : ٥٣)

راہ اللہ کی، جس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ سنتا ہے اللہ بی تک پہونج ہے کاموں کی۔

ان میں سے پہلی آیتِ کرید میں عذاب البی سے ہلاک ہونے والے منکروں اور کافروں کو مخاطب کر کے بتایاکیا ہے کہ وراصل رسول کی اتباع کرنے والے اور آیاتِ البی پر عل کرنے والے ہی سیدھی راہ کے راہر و اور ہدایتِ البی سے سرفراز لوگ ہیں۔ دوسری آیت میں فریقین کے اس مقدمہ کا حوالہ ہے جو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا اور ان سے انصاف کرنے کی درخواست کی تھی۔ یہاں سَوَاءِ الصّر اَط (سیدھی راہ) ہے انصاف و عدل مراد لیا کیا ہے اور صراف مستقیم پر چلنے کے لئے وہ ناکزیر ہے۔ تیسری آیت میں وضاحت کر دی گئی کہ جن لوگوں کو ایمان و علی صافح کی بدایت ملتی ہے وہ دراصل سیدھے راستہ کی بدایت ہوتی ہے جواس طا تحتور و محمود ذات والاصفات کی راہ ہے جواللہ ہے۔اس کی سب سے خوبصورت وضادت چوتھی آیت میں کی گئی ہے جہاں عزیز حمید سے مراداللہ کولیاگیا ب جیساکہ دوسری آیت میں آیا ہے۔ یہی بات یانچویں آیت میں کہی گئی ہے۔ چھٹی آیت دراصل ان تام آیات کرید میں واضح ترین ہے۔ سورۂ شوری نبر ۵۳ میں جیساک اوپر کزر چکا ہے۔ صراطِ مستقیم کی طرف حضرت محمد رسول الدهلى الله عليه ولم كى بدايت دينے كى حقيقت سان كى كئى ہے اور پر سورة شورى نبر ٥٣ ميں اس كى يد عظيم ترين صراحت كردى كئى كه وه اس الله كى راه ب جو آسانوں اور زمين كامالك ب اور جو تيام اسور و معاملات كامنىج و مرجع ب- ظاہر ہے کہ اس توضیح و تشریح کے بعد مزید کسی تشریح کی حاجت نہیں رہتی۔مفسرین کرام نے بالعموم جو تشریح و تفسیر کی ہے دہ اس صراط مستقیم کے کسی ایک پہلو کی ہے۔ زیادہ مفسرین کا سان یہ ہے کہ وہ طریق واضح ہے جس میں کوئی فی نہیں۔ پھر بقولِ حافظ این کثیر صراط کی تفسیریں سلف و خلف کے مفسیرین کی تعبیرات بختلف، وکئی ہیں، اگرچہ ای حاصل شے واحد ب یعنی اللہ و رسول کی متابعت بلاشبہر جامع ترین تعریف ہے جس میں تام اقوال و آ ار صحله و تابعین اور احاديث بى أكرم ملى الله عليه وسلم شامل بوجاتى يين-

٦- چھٹی آیتِ کریمہ

(الف) العام يافتدس مراو

الله تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی مزید وضاحت سورۂ فاتح میں "صراط الذین اُنعمت علیہم" فرما کر کر دی۔ اس کو علمائے لغت اور مفسرین کرام نے "صراط مستقیم" کابدل قرار دیا ہے۔ یعنی ان لوگوں کی راہ دکھااور چلاجن پر تونے

انعام کیار مفسرین کرام نے قرآنی آیات، تفسیری روایات، احادیث بوی اور آثارِ صحله و اقوالِ علماء کی روشنی میں "اللی انعام یافتہ لوگوں" سے مراد لینے کے ضمن میں طرح طرح کے اقوال و آرا نقل کی پیس۔ بیشتر مفسرینِ عظام نے قرآن مجید کی صرف ایک آیت سورہ نساء نمبر ۱۹ کو نقل کیا ہے جو بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ طبقات کا ذکر کرتی ہے:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالسَّرِّسُولَ فَأُولَتُكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلَجِيْنَ ۚ وَخَسُنَ أُولَئِكَ رَ فَيْقًا ۞ (النسآء - ٦٩)

اور جو لوک حکم میں چلتے ہیں اللہ کے اور رسول کے، سوان کے ساتھ ہیں جن کواٹ نے نوازا، نبی اور صدیق، اور شہید اور نیک بخت اور خوب ہے ان کی رفاقت۔

بلاشبهرية آيت كريمه برى جامع ب اور تام انعام اللي س بهره مند طبقات كوشامل كرليتي ب- اسى بنا پر تقريباً تام مفسرین کرام نے سورہ فاتحہ کی ذکورہ بالا آیت نبر 3 کی تفسیر و توضیح اس آیتِ کریدے کی ہے اور خوب کی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے سورہ نساء نبر ٦٩ کا حوالہ دے کر مختلف اقوالِ صحابہ و تابعین لقل کئے ہیں۔ اس طرح شاہ عبد القادر دہلوی اور شیخ الہند اور مولانا عثمانی نے ان چاروں طبقات کی تعریف کرکے ان کے ساتھ ان لوگوں کی شمولیت بھی ثابت كى ب جو اطاعت البى اور اجماع رسول كرت بين اكرچ وه الله تعالى ك انعام يافته چارون طبقات، انبياء، صديقين، صالحین، اور شبداء سے تعلق نہیں رکھتے۔ مولانا دریابادی لکھتے ہیں کہ "تعلیمات وہدایات توسادی کی ساری قرآن مجید کے لفظ و عبارت میں آگئیں لیکن مشیتِ اللی نے مزید شفقت و کرم سے ان تعلیمات و ہدایات کے علی نولے بھی انسانی روح و قالب و بشری صورت و سیرت میں به کثرت بھیج دیے کہ اس صراط مستقیم پر چلنااور زیادہ آسان ہو جائے۔ یہ انعام پائے ہوے لوگ انبیاء و مرسلین ہیں۔ ان کی زندگی کے واقعات و حالات قرآنِ مجید میں بکثرت نقل ہوئے ہیں، اور ان میں بھی علی الخصوص اس پاکیزہ جاعت کے پاکیزہ ترین سردار محمد رسول الله علیہ علم کے۔ آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک ایک جزئیہ تک محفوظ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو صحیح نائب و جانشین آپ کے معاً بعد ہوئے ہیں، اور پھر ہر دور میں ہوئے آئے ہیں۔ یعنی اولیائے است باصد یقین، یا پھر شہیدانِ راہ حق اور عام صالحین، کہیہ بھی اپنے اپنے درجہ میں نونہ کا کام اپنے بعد آنے والوں کے لئے دے سکتے ہیں۔ "مولانا دریا بادی نے پھر سورہ نساء نبر ۲۹ نقل كرك امام طبرى اور اسام تعانوى كے اقوال نقل كئے بين \_ اول الذكر في مكت عالاب كر انعام اللى سے فيضيا في محض فضلِ اللِّي ہے۔"مرشد تھانوی۔۔۔۔ نے فرملیاکہ "الذین انعمت علیہم" سے اشارہ اس طرف ہوگیاکہ صراطِ مستقیم میسر نہیں ہوتا بغیر اس کے کہ پیروی اہل صراطِ مستقیم کی کی جائے، اور اس کے لئے محض اور اق و کتب کافی نہیں۔" مرشد تھانوی کا آخری مقول ان کے تصوف وسلوک کا آئینہ دار ہے۔ ورنہ قر آن مجید میں خاص کر اور اسلام میں عام طور سے کتلبِ اللی اور سنتِ بوی کی پیروی کافی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ کا فضل و اتعام ہے جو بقول این جریر طبری کسی مطبع کواس کی اطاعت کے سبب نہیں ملتی بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ملتی ہے۔ ان بشری نمونوں کی اطاعت و پیروی سے صرائِ مستقیم کی وضاحت تو ہو جاتی ہے مگر بدایت کے ملنے کے لئے وہ شرط نہیں ہے سوائے رسولِ البی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و پیروی کے۔ مولانامو دودی نے سورہ نساء نبر ۹ ہے احوالہ نہیں دیا ہے اور اس کی تشریح یہ کی ہے کہ ''یہ اس سیدھے راستہ کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ یعنی وہ راستہ جس پر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ یعنی وہ راستہ جس پر ہمیش سے تیر سے منظور نظر لوگ ہے آرہے ہیں۔ وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلاوہ تیر سے انعلمات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا سال ہو کر رہا۔ ''مولانا اصلاحی نے بھی اس مقام پر سورہ نساء نبر ۹ کا ذکر نہیں کیا ہے البتہ انہوں نے ''احد نا الصراط المستقیم '' کو رسالت کی ضرورت پر ایک ولیل مانا ہے اوراطاعت البی کاطریقہ بتائے کے لئے نبیوں اور رسولوں کے بھیمنے کاذکر کیا ہے۔ مگر انہوں نے ''صراط اللہ بین انعمت علیہم'' سے مراد انعام یافتہ طبقات نہ کورہ کاکوئی حوالہ نہیں دیا ہے۔

(ب) انعام اللي كامفهوم قرآني

یہ محمح ہے کہ سورہ نساء نبر ٦٩ انعام اللی سے بہرہ ورطبقات کی واضح اور غیر سبہم نشاندہی کرتی ہے تاہم وہ قرآن مجید میں ذکورہ دوسرے انعام یافتہ لوگوں کی تقصیل و توضیح نہیں فراہم کرتی۔ پھریہ ایک آیتِ کرید سے استشہاد و استدلال کامعلاہہے۔ لہذا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس امر کا جائزہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے طبقات وافراد کے انعام یافتہ ہوئے کا ذکر کیا ہے یا نہیں۔ جب ہم اس حقیقت کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر متعدد مقامات میں گوناگوں تناسبات کے لحاظ سے اپنے فضل وانعام سے بہرہ مند لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ لہذا ذیل میں ان آیات کریہ کامطالعہ بریش کیا جارہا ہے۔

انعام سے متعلق آیاتِ کریہ مختلف صیفوں میں آئی ہیں۔ ان میں سے اولین تو وہی ہے جس میں سورہ نساء نبر ۱۹ ہے یعنی "انعم الله"۔ اس صیف اور اسلوب کا ذکر مزید حین آیاتِ کریہ میں کیا گیا ہے یعنی ماہدہ نبر ۲۳، مریم نبر ۱۵۸ اور احزاب نبر ۲۵۔ جو بالتر تیب حسب ذیل ہیں:

قَالَ رَجُلْنِ مِنَّ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادَّخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَائِنُكُمْ غُلِبُوْنَ ۞ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوْآ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ۞ (٥: ٣٣)

کہادو مردوں نے ڈروالوں میں سے مضاکی نوازش ان دو پر بیٹھ (کمس) جاؤان پر عملہ کرکے دروازے میں پھر جب
تم اس میں پیٹھو (داخل ہو) تو تم غالب ہو۔ اور اللہ پر بھر وساکر واکر یقین رکھتے ہو۔
اُولَیْکَ الَّذِیْنَ انْفَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیْنَ مِنْ ذُرِیَّةِ اَدَمَ ﴿ وَعِنْ خَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ وَمِنْ ذُرِیَّةِ اِبْر هِیْمَ وَ
اُولَیْکَ الَّذِیْنَ انْفَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیْنَ مِنْ ذُرِیَّةِ اَدَمَ ﴿ وَعِنْ خَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ وَمِنْ ذُرِیَّةِ اِبْر هِیْمَ وَ
اِسْرَ آءِیْلَ ﴿ وَعِنْ هَدَیْنَا وَ اجْتَبِیْنَا ﴿ إِذَاتُتُلَى عَلَیْهِمْ اَیْتُ الرَّحْنِ خَرُّ وَا سُجَدًا وَ بُکِیًا ۞ (مریم: ٥٩)
و لوگ بیں جن پر تعمت دی اللہ نے سِعْم وں میں، آدم کی اولاد میں اور ان میں جن کو لاد لیا ہم نے توح کے ساتھ، اور
ایراہیم کی اولاد میں اور اسرائیل، اور ان میں جن کو ہم نے سوجھ دی، اور پسند کیا۔ جب ان کو سنائے آیتیں رحمٰن کی،

#### کرتے ہیں سجدے میں اور روتے (پیس)۔

وَإِذْ نَقُولُ لِلَّدَىٰ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ \* وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكُ مَا اللَّهُ مُبُديّهِ وَ تَحْشَى النَّاسِ . . الخ (الاحزاب: ٣٧)

اور جب تو کہنے انکااس شخص کو، جس پر اللہ کے احسان کیا، اور تو نے احسان کیا، رہنے دے اپنے پاس اپنی جوری اور ڈر اللہ ہے اور تو چمپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز جو اللہ اس کو کھولا چاہتا ہے۔ اور تو ڈر تا تھالوکوں ہے۔۔۔

سورہ مائدہ کی آیتِ کرید میں انعام اللی سے بہرہ یاب جن دو مردوں کا ذکر خیر ہے اس سے حضرات موسیٰ اور ہارون علیہماالسلام مراد بیں جیسا کہ اس سے پیشتر کی آیاتِ کریہ بتاتی ہیں، اور ان دونوں اولو العرم مینغمبروں کے انعام اللی سے فیضیاب ہوئے کی وجہ ان کی رسالت و نبوت ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں ہو سکتا دوسری آیت کریمه میں حضرت آدم کی اولاد میں، حضرت نوح کے ساتھ کشتی والوں میں سے اور حضرت ابراہیم اور صفرت يعقوب كى اولاد كے انبياء اور صالحين كا ذكر بطور العام يافتكانِ اللي كياكيا ہے۔ ظاہر ہے كہ انبياء كرام تواللہ تعالیٰ کے عظیم ترین اتعام اور اعلیٰ فضل سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور حضرت توح کی کشتی کے اصحاب کرام بھی بہترین العام البی سے سرفراز ہوئے تھے۔ ان میں سب سے اہم ایک لحاظ سے تیسری آیتِ مبادک ہے جس میں دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر بطور انعام یافتدربانی کیا گیاہے۔ حضرت زید بن مارث رضی اللہ عند کی حیات مبارک پر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ظلای سے آپ نے آزاد کر کے ان کی پرورش و پرداخت کی، ان کو اپنا قرزند بنایا، تجارت و ہر معللہ میں شریک رکھا، بعشتِ مبارکہ کے بعد ان کوسفر و حضر کا ساتھی بنایا، ان کواسلام کی دولت بخشی، ہجرت دید کے بعد ان کی بہترین موافاۃ قرمانی، مختلف سرایامیں ان کوامیر بنایا، غزوات کے دوران ان کو بدینه منورہ میں اپنا نائب و خلیف بناکر نظم و نسق حکومت کا ذمه دار بنایا، اور روسری سماجی، سیاسی اور استفای ذمه داریال سونهیں اور پھر اپنی پھوچی زاد بہن حضرت زینب بنت بحش سے ان کی شادی کرے ان کے ساجی مرتبہ کو بلند و معزز کیا۔ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انعام سے تعبيركيا ہے۔ ان تين آياتِ كريد سے يہ واضح ہوتا ہے كدانعامِ اللي كيا ہے۔ نبوت ورسالت كے عظيم ترين منصب اور بلند ترین انعام کے علاوہ صحبتِ نبوت، عذابِ اللی سے تحفظ، وربت انبیاء کرام میں علی صافح کے ساتھ ہونے کاشرف اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی عنایات و مجتوں کو بھی "انعام اللی"شار کیا گیا ہے۔

اسى زمره كى أيك يهت أيم بلكدايم ترين آيت كريد ورة الفال نبر٥٣ ب جس مين ارشادِ بارى تعالى به: فَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ خَتْى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ \* وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعً عَلِيْمٌ ٥ (الانفال: ٥٣)

یہ اس پرکہا، کہ اللہ بدلنے والانہیں نعمت کا، جو دی تھی ایک قوم کو جب تک وہ ندبدلیں اپنے جیوں کی بات، اور الله سفتا

ہے جاتتا۔

په وراصل غیر متبدل قانونِ البی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم/طبقہ/فرد کو اپنی عطاکر دہ نعمت اس و قت تک ان سے نہیں چھینتا ہے جب تک وہ اس کو خود نہ بدل ڈالیں اور اللہ تعالیٰ کی نافر سانی اور کفرانِ نعمت کر کے خود کو اس سے محروم كرنے كى سبيل نه بيداكر ليس شاہ عبدالقادر دبلوي وغيره بعض مفسرين كرام نے صرف"اعتقاد ونيت" كے بدلنے كى بلت کہی ہے لیکن اکلی پچھلی آیاتِ کرید کاسیاق وسباق یہ بتاتا ہے کہ اس میں عقیدہ و فکر کے ساتھ ساتھ عل اور فعل کو بھی برابر سرابر کامقام واہمیت حاصل ہے۔ کیونہ اس سے قبل کی متصل آیت میں اور اسی طرح اس کے بعد کی متصل آیت میں اللہ تعالیٰ نے "کَدَاْب آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِیْنَ مِنْ جَلِمِمْ" (جیسے دستور فرعون والوں کااور جوان سے پہلے تعے) بیان کرکے آیت کرید متعلقہ کی تصریح کر دی ہے۔ پہلی آیت میں یہ صراحت ہے کہ آلِ فرعون اور ان کی ہیشرو قوموں نے آیاتِ البی کاکفر کیااور بعد والی آیت میں ہے کہ انہوں نے آیاتِ ربانی کی تکذیب کی۔ ان دونوں صور توں میں ان کوان کے کنابوں کے سبب عذابِ البی سے دوچار ہونا پڑا۔ یعنی ان کواس نعمتِ البی سے جوان کو محض فضل ربانی سے حاصل و میسر تھی اپنی کر تو توں کے سبب مروم جونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کبا ہے کیونکہ انہوں نے نعمت اللي كاحق جوان كوبن ما يك اور بلااستحقاق مل كئي تحى ادا نهيس كيا تها . ما قبل و مابعد والي متصل آياتٍ كريه س بیلے قریش مک کاذکر کیا ہے جنہوں نے جنگ بدر برپاکی تھی اور اس کے لئے مکہ مکرمہ سے بڑے کھمنڈ و غرور اور ریا کاری و نمود و نائش کے ساتھ شکلے تھے، ان کے مشیر کار اور جنگ بھو کانے والے کے طور پر شیطان کا ذکر کیا ہے۔ بھر عام منافقوں اور کافروں کے مرض قلبی اور انجام بد کا ذکر کر کے آل فرعون اور ان کے پیشرو لوگوں (منکروں) کی مثال دی ہے۔اسی طرح مابعد کی آیت کے بعد اور آلِ فرعون وان کے پیشر وٰں کا ذکر کر کے بے عہد اور غدار کافروں کا ذکر کیا ہے جو ہربار معلیدہ اسن تو ڑ ڈالتے ہیں اور عام کافروں کاذکر کر کے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ معلیدہ کی پروا کرنے والے اور صلح جو كافروں كے ساتھ صلح كريس مكريد عبدوں كو سراويس اور كافروں كو ان كى دشمن اسلام اور منافى اسن حركتوں \_ كے لئے جنگ كى تيارياں كريں۔ يبال انعام اللى كايہ يس منظر ب\_

انعام اللى كے بيان كے لئے اللہ تعالى في قرآنِ مجيد ميں دو اور صيفے واحد و جمع متكلم "أنعُتْ" اور "أنعُنا" استعمال كئے بين ـ اور جين جكہ واحد حاضر خركر كاسورة فاتحہ كى مائند "أنعُتْ " اپنے لئے بندوں كى زبان سے سورة قصص مبرا اور سورة تبرہ اميں اور سورة احقاف نبرہ اميں استعمال فرمايا ہے۔ سورة قصص نبر، اميں ادشادِ اللى يہ ہے: قال رَبِّ بِنَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيْرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ ٥ (القصص: ١٧)

بولا اے رب اجیسا تو نے فضل کیا مجدیر ہم میں کیمی نہوں کامدد کارکتم کاروں کا۔

یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کامقولہ نقل کیاگیاہے اور اس کا پس منظریہ ہے کہ انہوں نے بازار میں دو آدمیوں کو جھکڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک ان کی قوم ( بنی اسرائیل ) کا تصااور دوسراان کے دشمن (آلِ فرعون کا) تھا۔ انہوں نے ایک ان کی بخر واستفاقہ پر ساتھ دیااور اس کے فریق مخالف کو ایک کھونسہ جڑدیا جس ہے وہ ٹھنڈا ہوگیا۔

صفرت موسیٰ کو معاً احساس ہواکہ یہ تو ان سے شیطانی عل سر زوہ و کیا۔ چنانی انہوں نے جناب البی میں منفرت مانگی جو
من کئی کہ ان کا ادادہ تحتل کا نہ تھا صرف تنبید کا تھا۔ اور یہ قتل بنا عمد تھا۔ اس پر انہوں نے تعمیت البی کا شکر اداکر کے
د عدہ کیاکہ وہ مجرموں کا مجمی ساتھ نہ وہ رس کے یعنی جس کناہ کے بخشے جانے پر نعمتِ البی کا شکریہ اداکیا تھا اسکے دوبارہ نہ
کرنے کا عزم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراف فرست البی کا یہ تو فوری سبب تھا۔ مگر اس میں ان تھا فورت کا شکر و اعتراف بھی شامل ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اس واقعہ کے آخر تک کی
کا شکر و اعتراف بھی شامل ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اس واقعہ کے آخر تک کی
تھیں۔ یعنی پیدائش سے قبل ان پر اور ان کی والمدہ ماجہ ہ اور اہلی بیعت پر خضل ، پیدائش کا خفیہ رکھنا، تابوت میں دکھ
کر زندہ وسلمت فرعون کے محل میں ان کو بہونچانا، فرعون کے اداوہ قتل سے فرعون کی بخت بیوی کاان کو محفوظ
رکھنا، فرعونی محلات میں ان کی تعلیم و تربیت پانا، جوان ہو کر «حکم و علم "سے سر فراڈ ہونا، اور آخر آخر اس بلاعمہ قتل
رکھنا، فرعونی محلت میں ان کی تعلیم و تربیت پانا، جوان ہو کر «حکم و علم "سے سر فراڈ ہونا، اور آخر آخر اس بلاعمہ قتل
سے۔ بحریہ تام فعمتیں ان کو صفحب بوت و سب بھی الہی تعمیس تھیں جن کا اعتراف و شکر بھی اس میں شامل ہو سکتا
سے۔ بحریہ تام فعمتیں ان کو صفحب بوت و بونا۔ یہ سب بھی الہی تعمیس تعمیس اور یہ بہت اہم نکت ہے جس کا مہاں
الفرا کرنا ضروری ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کی ماقبل بعث زندگی بھی انعام الہی سے سی طرح فیضیاب ہوتی ہے۔
الحق نمیں شہر وا میں انعام اللہی کا اعتراف و شکر ذبان سلیمانی سے بیان ہوا ہے جو بحل ہ

نَتَهَمَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رُبِّ أَوْرِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الْبَى أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وَأَدْحِلْنِى بِرْحُمَتِكَ فَيْ عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ ۞ (النمل: ١٩)

پھر مسکراکر بنس پڑااس کی بات ہے، اور بولا، اے رب!میری قسمت میں دے کہ شکر کروں تیرے احسان کا، جو تو نے کیا مجد پر، اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ کروں کام نیک جو تو پسند کرے، اور پلالے مجد کو اپنی مہرے اپنے نیک بندوں میں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس نعمت الہی کے شکرواعتراف کا فوری محرک تو وادی غل (چونٹیوں کی وادی)

ہے گزرتے ہوئے ایک جیوشی کے قول کو سمجھ لینے کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور اپنے پینفمبر باوشاہ والد گرای حضرت واؤد علیہ السلام کی سلطنت وراشت میں عطا کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں (پرندوں چرندوں) کی بولی جے قرآن کریم میں وحمنطق الطیر بھیاگیا ہے سمجھ لینے کی صلاحیت و علم ہے بھی نوازاتھا۔ اور پھر ان کو ایسی سلطنت و حکومت عطا قرمائی تھی جو ان کے علاوہ کسی اور کھ نہیں عطائی کہ اس کا سکہ جن وائس اور جانوروں پر بھی قائم تھا اور جواؤں کے دوش پر بھی۔ ان کی دعالور اعتراف و شکر تعمتِ اللی میں اس فوری نعمتِ ربائی جو ان کے سواتام انعلماتِ اللی کا اعتراف و شکر تھی موجود ہے جوائد تعالیٰ نے ان پر اور ان کے والدین گرامی پر فرمائے تھے اور جن کا اگرچہ ذکر بہاں نہیں آیا تاہم ان کا اندازہ کیا جاسکتا ہے یہ انعمال نے ان پر اور ان کے والدین گرامی پر فرمائے تھے اور جن کا اگرچہ ذکر بہاں نہیں آیا تاہم ان کا اندازہ کیا جاسکتا ہے یہ انعمالتِ اللی ہے حدو ہے جساب تھے اور ان کا احسام اور جن وائن کے اور ان کا شکر واعتراف بھی نعمتِ ربائی کے قیام کاند اور شار مشکل ہے اور ان کا شکر واعتراف بھی کمانتے نامکن ہے تاہم قاصر شکر اور کم اعتراف بھی نعمتِ ربائی کے قیام کاند اور شار مشکل ہے اور ان کا شکر واعتراف بھی کمانتے نامکن ہے تاہم قاصر شکر اور کم اعتراف بھی نعمتِ ربائی کے قیام کاند اور شار مشکل ہے اور ان کا شکر واعتراف بھی کمانتے نامکن ہے تاہم قاصر شکر اور کم اعتراف بھی نعمتِ ربائی کے قیام کاند

صرف سبب ہوتا ہے بلکہ فضلِ ربانی ہے اس میں اضافہ کا باعث بھی۔ جیساکہ بہت سی آیاتِ کرید، احادیث نبویہ اور آبایہ صحلہ و اقوال ہے واضح، معلوم اور ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت میں صالحین کا لفظ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ صفرت سلیمان علیہ السلام نبی کرای اور دسولِ معظم تھے، اور اتنی کوناکوں اور عظیم انحلماتِ النبی ہے بہرہ مند بھی کہ اور ول کے نصیب میں ان میں ہے ایک بھی نہی خاہم ان کی دعامیں یہ آرزوئے قلبی بھی شامل تھی کہ پرورد کار مجھ اپنے صالح بندوں میں شامل قرمائیو۔ معلوم ہواکہ صالحین ربانی کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں۔ یہ عام نیکو کار بھی ہیں جو ان کا درجہ ہوائی درجہ ہوائی کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں۔ یہ عام نیکو کار بھی ہیں جو ان کو تقرب بخشتی سے جوان کو تقرب بخشتی ہے۔

سورة احقاف نبر١٥ ميں سورة نمل كى مائند اعتراف و شكرِ اللي ب تاہم وه أيك عام انسان كى زبان سے اداكياكيا -:-

وَوْصَّيْنَا الْإِنْسَانَ مِوَالدَيْهِ إِحْسَنَا \* حَمَلَتُهُ أُمَّةً كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا \* وَخَمَّلُهُ وَفِصِلُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا \* حَنَى وَوَضَعِتُهُ كُرُهَا وَوَضَعِتُهُ كُرُهَا وَوَضَعِتُهُ كُرُهَا وَالِذَى إِذَا لِلْهَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْتُ عَلَى وَعَلَى وَالِّذَى وَأَلَّذَى اللَّهُ اللَّهِ الْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِّذَى وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَى وَالَّذَى وَإِلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور ہم نے تقید (پابند) کیا ہے انسان کو اپنے مال باپ سے بھلائی کا۔ پیٹ میں دکھااس کو اس کی مال نے شکلیف سے اور جل میں رہنا اس کا اور دودھ چھوڑنا تیس میننے میں ہے۔ یہاں تک کہ جب پہنچاا ہنی قوت کو اور چہاچا ہیں ہونچا چاہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب پہنچا اپنی قوت کو اور پہونچا چاہیں ہرس کو، کہنے لگا، اے رب! میری قسمت میں کرکہ شکر کروں تیرے احسان کا، جو مجد پرکیا، اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ کروں نیک کام، جس سے تو راضی ہوں اور نیک دے مجد کو اولاد میری، میں نے تو باکی تیری طرف، اور میں ہوں حکم بردار۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا اعترافِ نعمتِ اللّٰی اور شکر فضلِ رہائی اور اس وعا و اعتراف میں کافی کا فلت ہے فرق یہ ہے کہ یہ وعام انسان کی ہے جو سنی شعود کو پہونچ کر وعاکر تا ہے اور اعترافِ نعمت کر تا ہے۔ ووسرے اس میں یہ اضافہ ہے کہ وہ اپنی غیر مت کی اصلاح کی وعام انگتا ہے، تیسرے یہ کہ وہ جناب اللّٰی میں توبہ کر تا ہے اور چوتے یہ کہ وہ مسلمین میں ہونے کا اقراد کرتا ہے۔ اس آیتِ کرمہ کی ماقبل کی آیت میں ان بتد کانِ اللّٰی کا ذکر ہے جو اللّٰہ کی ربویعت کا اعلان و اعتراف کر کے اس پر استفامت اختیاد کرتے ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو اصحابِ جنت کہا ہے اور ان کے علی صلح کے علی صلح کے جل صلح کے جدا میں جنت والوں میں شامل کیا ہے اسی طرح اکلی آیت کرمہ میں بھی اس وعائجو اور توبہ و انابت کرنے والے اور اعتراف نعمت اللّٰی کرنے والے کے لئے یہ وعدہ ہے کہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک وصاف کر کے ان سے تجاوز کر کے ان کو جنت والوں میں سے بنا دیا جائے گا اور یہ سچا وعدہ اللّٰی ہے اس سے اگلی آیت میں ان احسان

فراموشوں کا ذکر ہے جو اپنے ماں باپ کے احسان کے عناوہ تعمتِ الہٰی کا بھی کفر کرتے ہیں اس پس منظر میں اس آ بہتِ کرید میں نیک نعمتِ الہٰی ہے مراد وہ تمام تعمتیں معلوم ہوتی ہیں جواللہ تعالیٰ ایک مسلمان پر اس کی پیدائش سے لے کر اس کی ساری زندگی کر تاربتا ہے۔ اور جس کا اعتراف و شکر بالعموم وہ نہیں کر تا۔

جن تین آیات کرید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کے فیضان کے لئے واحد متکلم کاصیفہ "اُنغمَت "استعمال کیاہے وہ سب کی سب بنو اسرائیل سے متعلق ہیں۔اور وہ مندرجہ ذیل ہیں:

بِينَى إِسْرِاءَيْلِ اذْكُرُوا نَعْمَتَى الَّتَى اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِغَهْدِيُ أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّاىَ قَارُهَبُوْنَ ۞ (البقره: ٤٠)

اے بنی اسرائیل! یاد کرو احسان میرا، جو میں نے کیاتم پر اور پوراکروا قرار میرا، میں پوراکروں قرار تمہارا، اور میرا ہی ڈررکھو۔

یبنی اسر آءیل ادکر وا نغمنی البی انغمت علیکم و آئی فصلتکم علی العلمین ٥ (البقره ۱۹۷)

اے بنی اسرائیل! یاد کرواحسان میرا، جو میں نے تم پرکیا، اور وہ جو میں نے بڑاکیاتم کو جہان کے لوگوں سے عام طور سے مفسرین کرام نے بنواسرائیل کی فغیلت اور ان پرائٹہ تعالیٰ کی نعمت کی مختلف تعبیریں کی ہیں کسی نے ان کی توجید کی نعمت کو فضیلت قرار دیا ہے، کسی نے دنیا کی اساست وسیاوت کو، کسی نے ان کے انبیاء و بادشاہوں کی اولاد ہونے کو اور انجے نبوت و رسالت کی عظمت سے سرفراز ہونے کو اور کسی نے کسی اور چیز کو کیا ہے۔ لیکن قرآنِ مجید کی متعدد آیات کرید سے ان تام قعموں کا شعول معلوم ہوتا ہے جن کا ذکر قرآنِ مجید سے کیا ہے۔ اس میں مذکورہ بالا فعمون کے علاوہ تورات و زبور و انجیل جیسی کتبِ مقدسہ کی عطا، دھمنانِ بنی اسرائیل سے مختلف او وار میں ان کی نجلت، شعریوت انہی سے سرفروٹی، من و سلوی اور وادی تیہ میں دوسری قعمتوں سے فیضیائی، مختلف علاقوں پر حکمائی اور شریوت انہی سے سرفروٹی، من و سلوی اور وادی تیہ میں دوسری تعمتوں سے فیضیائی، مختلف علاقوں پر حکمائی اور مسری تعمتوں سے فیضیائی، مختلف علاقوں پر حکمائی اور

بہت سی دوسری تعمیٰ بھی شامل ہیں جن کا تجزیہ "نعمۃ" کے لفظ کے تحت زیر بحث آئے گا۔ اسی طرح تین آیاتِ کریمہ میں جمع متکلم کاصیفہ "انعمنا" لایا کیا ہے جن میں سے دوانسانِ مطاق کے حوالہ سے ہیں

اور ایک انسانِ خاص کے حوالہ سے۔ بالترجیب آیات یہ ہیں۔ وَاذَاۤ اَنْعُمْنَا عَلَى الْانْسَانِ اَعْرَضَ وَ نَابِجَانِهِ ۽ وَإِذَا مَسَّهُ السُّرِّكَانَ بَوُسُاً ۞ (الاسراء: ٨٣) اور جب ہم آرام بھیجیں انسان پر ٹلاجاوے اور ہٹا دے اپتا ہاڑو اور جب کے اس کو برائی۔ رہ جاوے آس تو ٹا۔ وَإِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَابِجَانِهِ ، وَإِذَامَتُ الشَّرِّ فَذُو دُعَامٍ

عَريْض ٥ (لحم السجده/ فصلت: ٥١)

اور جب ہم نعمت بھیجیں انسان پر، ثلا جاوے اور موڑ لے اپنی کروٹ اور جب کیے اس کو براٹی، تو دعائیں کرے چوڑی۔۔۔

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَآءِيْلَ ٥ (الزخرف: ٥٩)

وہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہے، کہ ہم نے اس پر فضل کیا، اور کھ اکیا بنی اسرائیل کے واسطے۔

وہ کیا ہے جائیک بعدہ ہے، وہ ہم ہے ہیں ہور میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانی فطرت کا ذکر کیا ہے کہ عیش و تعظم میں اے خوف الہی نہیں رہتا اور وہ اللہ کے انعلمات والطاف ہے بہرہ ور ہوتے ہی سرکشی اور اعراض پر اتر آتا ہے۔ اور جب اس سے وہ نعمت پھن جاتی ہے اور وہ اسیر کرواب بلااور کرفتارِ رخج و محن ہوتا ہے تو مایوس ہوجاتا ہے یا پھر خوب کمبی چو ڑی دعائیں ماٹکتا ہے۔ حالاتک اے حکم اللہی تھاکہ وہ عیش میں ذکر اللہی کرتا ہے اور غم میں صبر و شکر سے دوبارہ نعمت اللہی کی طلب کرتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر وہاوی نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے کہ "بہ سب بیان ہے انسان کے نقصان کا، نہ سختی میں صبر ہے نہ نری میں شکر "تیسری آیت کرید میں صفرت عیسیٰ علیہ السلام کو انعام اللی ہے بہرہ مند بندہ فرمایا گیا ہے اور اس کی وضاحت اس سے بہلے کی آیاتِ مطہرہ کرتی ہیں۔ ظلبر ہے کہ ان کے منعم علیہ اور انعام یافتہ ہونے میں کیا شک و اور اس کی وضاحت اس سے بہلے کی آیاتِ مطہرہ کرتی ہیں۔ ظلبر ہے کہ ان کے منعم علیہ اور انعام یافتہ ہونے میں کیا شک و شبہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے نبی ورمول، برگزیدہ بندہ، کلم اللہی اور آیت دبانی تھے۔

(ج) نعمتِ اللهي كي وسعت

اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں ان افعالیِ نعمت کے علوہ اسمِ "نعمت مختلف سیاق و سباق میں چو سیس مقامات پر استعمال کیا ہے۔ یہ اسم نکرہ آیا ہے۔ اور عربی لغت کے اعتبار ہے اس میں عموم کے معنی پائے جاتے ہیں۔ قرآنی آیات کے پس و ہیش منظر سے ہر جکہ کی نعمت خاص بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اپنی طرف نسبت کر کے "دِنْمَتِی" (میری نعمت) کو چھ آیاتِ کرید میں استعمال کیا ہے جو اس نعمتِ متعلقہ کو خاص معانی عطاکرتی ہے۔ پھر ایک اور نسبت اپنی جانب صیفہ واحد کی ضمیر کے ساتھ کی ہے یعنی نعمتہ (اس کی نعمت)۔ یہ پانچ سفامات پر آئی ہے اور اس میں بھی ایک نسبت خاص پائی جاتی ہے اور ایک محصوص معنویت بھی۔ ان سینوں فقروں اور کلموں کا تجزیہ نہ صرف ان کے مخصوص اور عام معانی کا بتا دیں کے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گوناگوئی بھی ظاہر کریں کے اور ہم سورہ فاتحہ میں یہ کورہ انعام الہٰی کے معانی کا بتا دیں کے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گوناگوئی بھی ظاہر کریں کے اور ہم سورہ فاتحہ میں یہ کورہ انعام الہٰی کے معانی صحیح ساتھ میں متعین کر سکیں گے۔

نعمتِ اللي جن آياتِ كرمد ميں افغاً نكره اور معناً عام آئى ہے اس كے ايك فصل مطالع ہے بنا چلتا ہے كدان ميں ہے كچوكا حوالہ بنو اسرائيل كے جورا ہے جورا ہنداہ كرام ہے حاتی ہيں جن ميں ہے ذيادہ تر بنو اسرائيل كے ہيں۔ ان ميں بنو اسلميل كے صرف ہمارے حضور انور صلى الله عليه وسلم شامل ہيں۔ بعض معاصر مسلمانوں يعنى صحابة كرام پر نعمتِ اللي كو بيان كرتى ہيں۔ بعض ان كے مخالف كافروں خاص كر قريش مكہ پر نعمتِ اللي كے فيضان كاسراغ ديتى مطہرہ كا ييں۔ اور كئى ايك كا تعلق بنى نوع انسان يعنى عام آدهى سے ہے۔ ذيل ميں اسى ترتيب سے ان آياتِ مطہرہ كا موضوعاتى تجزيہ بيش كيا جاتا ہے: اسى كے ساتھ ساتھ "نيات "اور " نفتيتى "پر مشتمل آيات بھى شامل كرلى كئى ہيں كہ وہ موضوعاتى اغتبار ہے " نفتیت "كے ماثل ہيں:

بنواسرائیل سے متعلق پہلی آیت کرید کامفہوم یہ ہے کہ ان پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ارزانی فرمائی ہیں اگروہ ان کو بدلیں کے تواللہ ان کی سخت پکڑ کرے کا (البقرہ نبر ۲۲۱) دوسری آیتِ کرید میں حضرت موسیٰ علیدالسلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد ولاتے ہیں کہ اس رب کریم نے ان میں انہیاء اور بادشاہ پیدا کئے اور ان کو وہ سب عطافر مایا جو جہانوں میں کسی کو نہ دیا (ماندہ نسبر ۲۰)، جبکہ ایک اور آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آلِ فرعون كے شكنجد سے جج كلكنے كى نعمتِ ربانى ياد دلائى ب (ابرائيم نبرة) - حضرت موسىٰ عليدالسلام كى تربيت و پرورش قصرِ زعونی میں ہوئی تھی۔ جب وہ نبی ربانی بن کر دربارِ فرعونی میں اسلام کی دعوت دینے اور بنو اسرا ثیل کو آزاد کر کے ان کے ساتھ جھیجنے کے لئے تشریف لائے تو فرعون نے ان کی تربیت کے حوالہ سے طنز کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یبی تہاری نعمت ہے کہ تم نے بنواسرائیل کوغلام بناکرد کھا۔ (الشعراء نبر۲۲)۔ صفرت پوسف علیہ السلام نے پہپن میں خواب میں گیارہ ستاروں اور چاند اور سورج کواپنے لئے سجدہ ریز دیکھا تواپنے والدِ ماجدے خواب کہد سنایا اور انہوں نے کمسن فرزند کو خواب پوشیدہ رکھنے کی تصبیحت کی مبادا برادران پوسف کو ٹی مکر و فریب کریں۔اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں حضرت یوسف کے انتخاب اور تعلیم و تاویلِ خواب سکھاتے اور اپنی نعمت ان پراور آلِ یعقوب پرتام کرنے کی بشارت دی جیسی کہ اس نے ان کے باپ واواحضرت ابراہیم واسحاق علیبماالسلام پر پوری کی تھی ( پوسف نبر ۱) حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم مردود پر اتر نے والے عذاب اللی سے سحر کے وقت نجات دے کر بچالینے کو اللہ تعالی نے اپنی طرف کے فضل و نعمت ( نِنْمِتَ مِنْ عِنْدِ ؟) سے تعبیر کیا ہے اور اسکو شکر گزاروں کی جزاکہاہے (سور فالقمر نبر٢٥) اسى طرح حضرت يونس عليه السلام كو "ان كے رب كی نعمت كے فيضان" كے سبب مجملی كے پيٹ سے نجلت دینے کو بھی نعمت کہا گیا ہے (القلم نبر ۴۹)۔ جبکہ حضرت حیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کواللہ تعالیٰ فے اپنی نعمت یاد دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی روح القدس ہے تاثید کی، ان کو کود اور بڑھائے مین کلام کی کرامت عظاکی، ان کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل سکھائی، انکومٹی سے جانور کی مورت بناکر اذن البی سے روح پھونک کرجیتے جا کتے جانور بنانا، اند حوں اور کو ژهیوں کو شفا بخشنا، مردوں کو اٹھا کھڑا کرنا سکھلیا، ان کی بنو اسرا ٹیل سے حفاظت کی، اور ان پر حوار اوں کو ایمان لائے کی ہدایت کی۔ (ساندہ نمبر ۱۱۰۱۱)

فاص رسولِ اکرم صلی اللہ وسلم کے حوالہ سے جن تعمتوں کا ذکر کیاگیا ہے وہ ذیادہ تر آپ کی نبوت ورسالت اور آپ پر عام نعمت ربانی سے متعلق ہیں۔ سورہ طور تمبر ۲۹ میں ذکر ہے کہ آپ کے دب کی آپ پر یہ نعمت تھی کہ آپ نہ کابن تے اور نہ مجنون ۔ نہ شاعر نہ کلام اللی کے بنائے والے بلکہ آپ نبی مرسل تھے۔ اسی طرح سورہ قلم نمبر ۲ و مابعد میں یہ واضح کیاگیا ہے کہ آپ نعمت ربانی سے مجنون و پاکل نہیں ہیں بلکہ بڑے صاحب خُلق اور اجر مظیم کے مالک ہیں۔ عام نعمت ربانی کے تعلق سے سورہ فتح نمبر ۲ میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل واتا م کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور سورہ الفتحی نمبر ۱۱ میں آپ کو اس عظیم و عام نعمت ربانی کو سان کرنے اور اس پر شکر واحسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخری دونوں آیاتِ کریم سے یہ حقیقت واضح جوتی ہے کہ اس میں یعنی نعمت عام میں اللہ تعالیٰ کی وہ تام تعمیری شامل آخری دونوں آیاتِ کریم سے آپ پر خاص طور سے کی تھیں، خواہ ان کا ذکر عالمہ میں اللہ تعالیٰ کی وہ تام تعمیری شامل ہیں جو آپ کے دب کریم نے آپ پر خاص طور سے کی تھیں، خواہ ان کا ذکر عالمہ و کیا جاتا یا نہ کیا جاتا۔

معاصر مسلمانوں یعنی صحابا کراسر ضواں اف علیہم اجمعین کے حوالہ و تعلق اور کا طب کے ساتھ جس آیات کرید میں نعست النی کا ذكركياكياب وه كوناكوں قسم كى بين۔ اللہ تعالىٰ نے ان پرجو نعمتِ عام فرسانی تھی اس میں سے ایک نصیحت والی كتاب و حكمت كانزول ہے اور دل چسپ بات يہ ہے كہ اس نعمت كو عور توں كو حسن سلوك كے ساتھ طلاق دے كر رخصت كرنے كا حكم اور ان كو زيادتى كر كے اور نقصان يہونيانے كے سبب خواہ مخواہ رو كے ركھنے كى مانعت كے پس منظرميں بیان کیا ہے کہ یہ سہولت اور معاشرتی طائیت اسی کتاب البی کی عطا کر دہ اور اسی حکمتِ ربانی کی مقتضی ہے کہ اس سے ان میں تقویٰ پیدا ہو کا (البقرہ نبر۲۱۳) دوسری اہم ترین نعمتِ ربانی ان پرتر کی گئی کہ ان جیسے دشمنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیداکر کے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جو ایک دوسری آیت ربانی کے مطابق زمین کی ساری دولت خرج كرركى بعى حاصل ندكى جاسكتى تعى- (آل عمران نبر١٠٣) سيح مسلمان خاص كر صحلبه كرام كى زندكى يا توغازى كى جوتى ہے یا شہید کی۔ شہید تو جنت میں اللہ تعالی کی نعمت و فضل پانے پر خوش ہوں کے جبکہ مسلمان غازی نعمتِ البی اور فضل ربانی کے ساتھ جن میں فتیمتِ جنگ بھی شامل ہوتی ہے اپنے کھروں کو لوشتے ہیں (آل عمران نبر ۱۵۱ اور نبر ۱۵۴ بالترسيب)۔ اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں پر جو دو عاص تعمتیں اور کی بیں ان میں سے ایک تو تیمم کی سہولت ہے جس کو "اتهام نعمت رباتی" سے تعبیر کیا گیاہ (ماعدہ نمبرہ) اور دوسری عہد الست میں اطاعت البی اور ایمان باللہ کے وحدہ و میثاق میں ان کو باندھ لینے کی نعمت ہے (ماثدہ نمبر،)۔ ایک اور نعمت یہ ہے کدان کو وشمنوں کے حلوں سے محفوظ رکھا كيا (مائده نبر١١) جبكه تحويل قبله كے پس منظر ميں بھي الله تعاليٰ نے ان پراپني نعمت كااتام كيا تھا (البقره نبر١٥) جنك بدر میں مال غنیمت كے صول كے پس منظر میں اللہ تعالى نے يہ حقيقت اجاكر كى ہے كد اللہ تعالى اپنى عطاكروه نعمت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک بندے خود اس نعمت کو کفران نعمت سے تبدیل ند کر ویس (الانفال نبر٥٥) ۔ ان پرایک سب سے بڑی نعمتِ ربانی یہ جنائی گئی ہے کہ انہوں نے جو کچھ ماٹکا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ے ان کوعطافرمایا اور اگروہ ان تام نعمتوں کوشماد کریں توشمار شرسکیں اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت یہ ہے کہ وہ ان کے اس قصورِ اعتراف کو بھی معاف کر دیتا ہے (ابراہیم نبر ۲۳، النحل نبر ۱۸)، ظاہر ہے کہ ان کے پاس اور تام انسانوں کے پاس جو تعمتیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی عطا ہوتی ہیں اور متکلیف و سراان کے اپنے كرتوتوں كابدلا بوتا ب، ان عام تعمت بائے ربانی میں سے ايك مادى خوشحالی اور رزق كی فراوانی ب اور دوسرى ان میں سے بعض کی بعض پربرتری اور ضبیلت ہے اور حیسری یہ کہ مالدار اور رزق کے لحاظ سے افضل لوگوں کو اپنے زیر دستوں پر خرچ کرنے کی عبادت ہے۔ انسان کی مادی فراغتوں اور خوشحالیوں میں از واج کی طرف سے ٹھنڈک اور اوالا اور پوتوں کی عطامے طالبت اور ہر طرح کی پاکیزہ چیروں کی عنایت بھی عظیم ترین نعمتِ ربانی ہے۔ ابدامسلمانوں کو الله كى نعمت كاشكركرنا چاہيئے جبك كافرين ومنكرين ان كے اتكارى اور ناشكرے بوتے پيس (النحل نبر٥٣، نبر١-١، نبر٥١٠ نبر١١٦) صحاب كرام پرايك خاص نعمتِ اللي يه بحى تحى كد جنكب خندق ميں الله تعالى في ان كو شمن لشكرِ احزاب

کو سخت طوفانی ہواؤں اور اپنی غیر مرئی فوجوں کے ذریعہ ہزیمت دے کر بے نیل مرام دایس کر دیا تھااور ان کی طرف سے خود جنگ کی کفایت کی تھی (احزاب نہرہ) پھر ان پر سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ ان کے ولوں میں ایمان کو مزین کر دیا تھا اور اس کو ان کی محبوب شے بنا ویا تھا جبکہ ان کے دلوں میں کفر و فسق اور نافر مانی کو محض اپنے فضل و کرم سے مکروہ بنا دیا تھا۔ (الحجرات نمبر ۱۹۷۸) اور سب سے عظیم ترین نعمتِ دباتی ان پریہ فرمانی کہ ان کے وین کی تکمیل کرکے ان پراپنی فعمت کا اتمام کر دیا (المائدہ نمبر ۱۴)۔

صحابہ کرام کے معاصر کافروں کا حوالہ اوپر بعض آیاتِ کرید میں آپکا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور ناشکری کاار سکلب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ خود گماہ ہوتے ہیں اور نھتِ اللی کو بہچاہتے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں اور پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہوتا ہے (ابراہیم نبر ۲۸)۔ کیونکہ وہ نعمتِ اللی کو پہچاہتے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں (النحل نبر ۸۲)۔ ان پر یعنی قریش مکہ پر خاص نعمتِ اللی یہ تھی کہ مکہ مکر سے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حرم مقدس بنادیا تھا جہاں ان کی جان و منال اور آبرو سبھی کچھ محفوظ تھا جبکہ اس کے حصادِ محفوظ کے باہر لوگوں کا حال یہ تھاکہ ان کو شکار بے بس اور صید زبوں کی مائند اچک لیاجاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پریہ فرمایا کہ کیا وہ باطل پر اس کے باوجود بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انگار کرتے ہیں (عنکبوت نبرے) اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے اور کئی آیاتِ کریہ میں ذکر فرمایا ہے اگرچہ وہاں صراحتاً لفظ نعمت نہیں ذکر کیا مگر مصرے۔

عام انسان یا بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے یاان کے حوالہ ہے جن آیات کریہ میں نعمت انہی کا ذکر آیا ہے وہ نعمت مطلق کے علاوہ بعض مخصوص نعمتوں ہے جی متعلق ہے۔ اوپر کئی آیات کرید میں اگرچہ تخاطب صحابہ کرام اور معاصر مسلمانوں ہے ہے تاجم ان کا تخاطب و تعلق عام ہے اور اس میں تام انسان شامل ہیں خاص کر معاشی فراخت اور رقق میں باہمی تفاضل کا معللہ کہ وہ ایک مالکیر حقیقت ہے۔ دولت اس معنی میں نعمت اللی ہے کہ اس کو کس طرح جائز کاموں میں خرج کیا جاتا ہے اور اس کے حقوق بندوں اور بندہ لواز دونوں کے اداکتے جائے ہیں ورنہ وہ لعنت و عذاب سے سوااور کچے بھی نہیں۔ مام انسانوں پر دوسری بعض نعمتوں کا جو خاص طور سے ذکر کیا ہے ان میں سمندر و دریا عذاب کے سوادی کو جائز وہ لعنت و میں نعمت اللی سے کستیوں اور جہازوں کا چلنا اور ان کے سفر کو آسان بنانا (لقمان نبر ۲۱)، ان کو جائوروں کی سوادی میں نعمت اللی سے کشتیوں اور جہازوں کا چلنا اور ان کے سفر کو آسان بنانا (لقمان نبر ۲۱)، ان کو جائوروں کی سوادی میل اس کے مقر انسان ان نعمتوں کا شکر اوا کرتے ہیں اور ان کا حق اوا کرتے ہیں نہذا اس کا اجرو ٹواب پائیں گے (الیل نیر ۱۹ مالی نیر میان نام اور ان کا حق اوا کرتے ہیں نبذا اس کا اجرو ٹواب پائیں گے (الیل نیر ۱۹ اللی نیر میان سے انسانی فطرت میں ناشکری کا جذبہ کوث کوث کر بھراگیا ہے۔ اور یہ اس بنا پر ہے کہ وہ معرفت تو وہ غرور و کھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی سابھہ حالت غیر بحول جاتا ہے اور اکر کر کہنے گئتا ہے کہ یہ توس کے علم و فن کی وہ می حالتکہ اس کورزق کی تام چیزیں اور ہر طرح کی فعیس صرف اللہ تعلی بی عطافر ماتا ہے (الزمر فہر کا مقرب کی مورن کی تام کیور کی مورن کی تام کیورزق کی تام چیزیں اور ہر طرح کی فعیس صرف اللہ تعلی بی عطافر ماتا ہے (الزمر فہر کا مقرب کوشری کی دین ہے حالاتکہ اس کورزق کی تام چیزیں اور ہر طرح کی فعیس صرف اللہ تعلی بی عطافر ماتا ہے (الزمر فہر کا مذمر کی مورن کو تھری ہی دیا کہ میان کی ماتھ کی دین ہے حالات ہے دور اور ان کا حقول کی دین ہے حالاتکہ اس کورزق کی تام چیزیں اور اور کو کو میان کی انسان کورزق کی تام چیزیں اور اور کورو کی موروز کی کوروز کوروز ک

نعمتِ اللِّي يرمشمل ما آياتِ قرآني كے مطالع سے معلوم بوتا ہے كه اس سے برقسم كى نعمت مراو ہے۔ جو دنیاوی بھی ہوسکتی ہے اور افروی بھی، روحانی بھی ہوسکتی ہے اور مادی بھی، اور نظام فطرت کا کار فات اسباب کے توازن و تعامل سے بیداشدہ وہ حالت بھی جوانسانی زندگی کو بہتر اور زیست کے قابل بناتی ہے۔ اس میں کسی کوشک و اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ نعمت اونی بھی ہو سکتی ہے اور اعلیٰ بھی، بلکہ اس کے مراتب و ورجات مختلف حالات میں مختلف ہوسکتے ہیں اعلیٰ وبلند ترین نعمتِ اللّٰہی تو نبوت ورسالت ہے جوالله تعللٰ اپنی حکمت ومصلحت کے تحت اپنے چیدہ و برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے اور اس میں بھی درجہ بندی یا فرقِ مراتب کرکے بعض رسولوں کو دوسروں پر فضیلت و برتری عطا فرماتا ہے۔ یہی درجہ بندی اور فرق مراتب صدیقین، شہداء اور صالحین میں بھی نظر آتا ہے اور كتاب وسنت سے ثابت ہوتا ہے۔ بعض مفسرین كى تشريحات سے ايسامعلوم ہوتا ہے كه وہ ان چاروں طبقات ميں اعلیٰ سے ادنی کی جانب ترقی کااصول کار فرمادیکھتے ہیں۔ بلاشبد انبیاء کرام تو سب سے بلند اور عظیم ترین منصبِ انسانی ے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ خالصاً وهبی ہے اور من جانب اللہ عطابوتا ہے اور اس میں کسی اکتساب کو دخل نہیں ہوتا۔ مگر ووسرے تین طبقات فضل و توفیق البی کے علاوہ اکتساب و عل کے درجات و مراسب بیں اور ان میں اعلیٰ سے ادنی کی طرف رجمان كااصول كار فرمانهيں ہے۔ عالمين سے عام صالح شخص ہى مراد نہيں ہوتے اس كى بعض ايسى بلند ورجہ بندیاں میں جن کے مصول کے لئے حضرت ابراہیم و حضرت سلیمان علیہما السلام جیسے انبیاء کرام بھی تمنا اور دعاکرتے ہیں۔ اسی طرح نعمتِ اللی صرف انہیں چاروں طبقات میں محصور و محدود نہیں ہے بلکہ نعمتِ اللی کے یہ اعلیٰ طبقات ييں جن ميں انبياء كرام تواست الى امتياز ركھتے ہيں كہ وہ بقيہ جين طبقات ميں بھی شامل ہو سكتے ہيں مكر تينوں طبقات ان کے درجہ عالی تک کبھی نہیں پہونچ سکتے۔ یہ بھی واضح ہے کہ انبیاء کرام کے سوا دوسرے طبقات عام ہیں یعنی مدیقیت، شہیدیت اور صالحیت کی کوئی حتمی وجه نہیں بتائی جاسکتی۔ شہیدیت کے بارے میں البتدیہ کہا جاسکتا ہے کہ وه راه النبي ميں جان دے دے۔ مگر راه النبي بھي بڑي وسيع ہے اور اللہ تعالیٰ بي كومعلوم ہے كہ كون شہيد ہوا۔ اسي طرح صدیقیت اور صالحیت کی حقیقت اور ان کے مراتب اسی کو معلوم ہیں۔

بعض اور انعلمات الہی سے مستفیض افراد و طبقات کا خاص کر ذکر اوپر کی آبات کر بد میں آبا ہے۔ ان کو ہم دو بڑے طبقوں میں منقسم کر سکتے ہیں: ہی اور غیر نبی۔ انبیاء میں حضرات موسی و ہارون وغیرہ غرضیکہ ذریت آدم کے تام انبیاء شامل ہیں اور ان میں سے کئی کا فرواً فرواً ذرکیا گیا ہے۔ غیر انبیاء میں حضرت زید بن حادث رضی اللہ عنہ کا ذکر المور خاص آبا ہے اور ظاہر ہے کہ ان پر جو انعلمات اللی ہوئے تھے ان میں روحانی اور مادی، اخروی اور دنیاوی سبحی ملال تھے۔ یہ فرمانِ اللی ان کی شہادت سے قبل نازل ہوا تھا لہذا ان کاشاریا تو صدیقین میں ہوگا یا صالحین میں اور مین میں ہوگا عالمین میں اور مین اور مین اور مین اور مین اسل تھے۔ یہ فرمانِ اللی ان کی شہادت سے قبل نازل ہوا تھا لہذا ان کاشاریا تو صدیقین میں ہوگا یا حالمین میں اور عبت بنو میں ہوا ہو۔ جن غیر نبی اشخص پر خاص فضل و نعمتِ اللی کا ذکر آبا ان میں بطور طبقہ و جاعت بنو اسرائیل بھی ہیں۔ ان کو ایک نعمتِ اللی کتاب و حکمت کی صورت میں ملی تھی تو دوسری نبوت و حکم انی کی شکل میں۔ اور

بہت سی ایسی نعمتیں بھی ان کو عطاکی گئی تھیں جو کسی اور کو ان سے قبل نہیں دی گئی تھیں۔ پھر فرعون اور فرعونیوں ے ان کے بچے شکلنے اور عذاب و تعتل سے محفوظ ہونے اور مصر سے نجات پائے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کہا ہے۔ عذاب اللی سے نجت کو نعمتِ اللی حضرت لوط جیے نبی مکرم کے حال میں بھی بتلیاہے تو حضرت نوح کے اصحابِ سفینہ جيے غيرانبياء كے لئے بھى۔ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم پر بطور نبى و رسول جو انعامات اللى تح ان كے علاوہ فتح صريبيه/مكدكو بھى نعمت كباكيا ہے۔ بطور جاعت صحابة كرام يرجن تعمتوں كارزانى فرمائے كاذكر آيا ہے ان ميں كتاب و حكمت كے نزول عام كے علاوہ زواج و طلاق كى سبولت، ان كے درميان باہمى الفت ومودت واخوت، جنك ميں مال منیمت یا شہادت، تیمم کی آسانی، تحویل قبلہ، وشمنوں کے ملوں سے حفاظت، عبد الست میں ایمان و تصدیق کا وعده، اور ان کے مانکنے پر ہر سوال و دعاکی اجابت کو بھی تعمتِ النبی بتایا کیا ہے۔ عام انسانوں کو جن انعامات سے نواز اکیا ہے ان میں رز آ کی کشایش، مال و دوانت کی سبولت، اقتصادی درجه بندی، ازواج واولاد کی طمانیت وغیره شامل ہیں۔ان میں مسلم ومومن اور کافر و مشرک کی کوئی تمیز نہیں کی گئی بلکدان نعمتوں کو کافروں اور مشرکوں کو بھی عطافر مانے کی رحمت كاذكر ہے۔ قریش مكہ پر خاص نعمت اللى يہ يہان كى كئى كہ وہ حرم مك كے تقدس كے سبب بعشت نبوى سے قبل اور بعد بھی محفوظ رکھے گئے تھے۔ عام تعمتوں میں سمندر میں کشتیوں اور خشکی پر جانوروں کی سواری کو بھی نعمتِ اللی کہا گیا ہے۔ پھر پوری کا تنت یعنی مظاہرِ قطرت خدمتِ انسانی پر مامور کئے گئے۔ ان میں پہاڑوں وغیرہ کابطور خاص ذکر کیا م کیا۔ ان مخصوص و معلوم نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بطور اصول یہ بیان فرما دیا کہ اس نے انسانوں پر اتنی تعمتیں ارزانی فرمانی بیس که وه ان کو شمار کرنا چاہیں تو حد و شمار اور ادراک حساب میں کیمی نه لاسکیں۔ دوسر ااصول یہ بیان فرمایا که وہ اپنی نعمتوں کو کسی قوم، فردیا جاعت ہے اس وقت تک نہیں چھینتایا تبدیل کر تاجب تک کہ وہ خود اپنی کر تو توں ے تبدیل یا چمنوانہ لیں۔ تیسرااصول یہ بیان فرملیا کہ نعمتِ اللی کے استقلال و استقرار اور استمرار کے لئے ہس کا اعتراف اور شکر البی ضروری ہے۔ اس اعتراف و شکر میں ان کے زبان و عل سے شکر واعتراف دونوں شامل بیب یعنی اظاعت البی اور بند کان البی کے ساتھ حسن سلوک۔ یہی نعمتوں کاحق اداکرنے کاطریقہ ہے اور یہی ان کے اعتراف وشکر كامعلله لهذا جومتقى، خوف وخشيت البي اور ايمان واطاعت والناع لوك بين وه ان نعمتون كالعتراف كرتے رہتے بين اور اس کے تتیجہ میں ان کو ایک کے بعد دوسری نعمتِ اللی ملتی رہتی ہے۔ مگر چونکہ انسان کی فطرت میں ناصبری اور عجلت ب إس كے بعض طباتع نفسانی خير و شركے احوال ميں احكام اللى كاپاس نہيں ركھتى بين اور صدود اللى سے تجاوز کرکے خیرمیں غرور و محمن اور شرمیں ما یعسی و قنوطیت کاشکار ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اعتراف وشکر تعمت نہیں کرتے اور ان سے ایک کے بعد ووسری نعمت چمن جاتی ہے۔ یہ حقیقت بڑی ظاہر وباہر ہے کہ کا تنات کی کوئی بھی محكوق الله تعالى تعمتوں سے محروم ياغير مستفيد نہيں ہے سب انسانوں كو بھی تعمتیں لمی بیں۔ اہل ایان واطاعت كو عام تعمتول کے علاوہ خاص تعمتیں بھی عطا ہوئی ہیں جبکہ عام انسانوں کو عام تعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ حتی کہ منکروں، کافروں اور مشرکوں کو بھی ان سے محروم تہیں کیا گیا۔ بہذا سور ف تھ کی آبتِ کریہ میں مذکور دالہی انعام یافتہ لوگوں میں سبھی انعام یافتہ لوگ شامل ہیں خواہ ان کی نعمتیں عام ہوں یا خاص دنیاوی اور سادی ہوں یا اخروی اور روحانی۔ جن مفسرین کرام نے خاص نعمتیں مرادلی ہیں ان میں سے کسی ایک کا استخاب کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور ان کو یہ غلط فہمی آخری آیت کے مقصود و مراد میں ٹھوکر گئے ہے جوٹی کہ وہ ان کو نعمت الہٰی سے یکسر محروم سمجھتے ہیں۔ حالاتکہ یہ وہ فوک ہیں جو نعمت الہٰی سے یکسر محروم سمجھتے ہیں۔ حالاتکہ یہ وہ فوک ہیں جو نعمت الہٰی سے مستفیض و مستفید طبقہ وہ طبقہ وہ مستفید طبقہ وہ مستفید طبقہ وہ مستفید طبقہ وہ مستفید ہوئے اور ہرابر ہوتے رہے اور اپنی زندگی و آخرت کے کسی کمے میں ان عام طبقہ ہے جو ہر طرح کی نعمتوں سے مستفید ہوئے اور ہرابر ہوتے رہے اور اپنی زندگی و آخرت کے کسی کمے میں ان عام طبقہ ہے جو ہر طرح کی نعمتوں سے مطبقہ تو بہر حال انہیائے کرام، صدیقین عظام، شہداء انام اور صالحین علی مقام ہی تھے۔

٤ ـ ساتو يس آيت كريمه

## (الف) مَغْضُوب عَلَيْهِم اورضَالَين كى مراد قرآنى

وغیرہ کا بھی ذکر اسی طرح پایا جاتا ہے۔ "اولین تقط: نظر کے حالمین میں ہے اردو مفسرین و متر جمین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ "غیر المغضوب علیہم ولا الفالین" دو الک الک طبقہ نظر آتے ہیں یعنی منعم علیہم طاکر تین ایک دوسرے سے علیحدہ اور منفر د طبقات مولانا تمانوی کا ترجمہ آیت یہ ہے: نہ دستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو رستہ ہے گم ہو گئے۔ " یہی انداز مولانا دریا بادی کے بال پایا جاتا ہے: "نہ ان لوگوں کا (راستہ) جو زیر غضب آ چکے ہیں اور نہ بھنکے ہوؤں کا۔ "شاہ عبد القادر دبلوی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یوں ہے: "نہ وہ جن پر غصہ ہوا اور نہ سکنے والے۔ "

دوسرے مکتبِ فکر کے اردومترجین اور مفسرین میں شیخ الہند کا ترجمہ ہے: "جن پرنہ تیراغصہ ہوااور نہ وہ کمراہ ہوئے۔ "مولانامودودی ترجمہ کرتے ہیں: "جومعتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے نہیں ہیں۔ "مولانااصلامی نے یوں ترجالی کی ہے: "جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ کراہ۔ "موخر الذكر كے بہاں اس مكتب لكركى سب سے اچمى ترجانى و تفسير التى ہے ۔ " ۔ ۔ ۔ اور به وضاحت مشبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے ہے۔ مشبت پہلویہ ہے کہ رستدان لوگوں کاجن پر تیرا انعام ہوا اور منفی پہلویہ ہے کہ جونہ تو مغضوب ہوئے بیں اور نہ کمراہ۔۔۔ طالب اپنے مطلوب حقیقی کی طلب کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے اپنی بیزاری کا اظہار بھی کر رہا ہے جنہوں نے اس محبوب و مطلوب سے منہ موڈا یااس سے بھٹک کئے۔ نیزاپنے کئے استقامت واستواری کا بھی طلب کار ہے کہ اس راستہ کو پاجائے کے بعد اس پر قائم رہنانصیب ہو، الن لوكوں كا حشر نه بوجن كويه رسته كلنے كو تو ملاليكن وه اس كو پالينے كے بعد يا تو ديده و دانسته اس سے منحرف و والے كے سبب سے ضدا کے غضب میں مبتلا ہوئے یا اپنی بدعت پسندیوں کی وجہ سے اس کو پاکر محروم ہو گئے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی صحیح ترجانی یہ معلوم ہوتی ہے کہ سنفنوب طلیبم "اور "ضالین" دونوں طبقات بھی انعام اللی سے مستفید ہوئے تھے مگر اول الذكر نے انحراف و ضد، عناد و دشمنی اور تكذيب و تكفير كى راه اپنائى۔ نه توانبوں نے العلمات اللي كا اعتراف کیانہ ان کاشکر اس کے برحکس انہوں نے ان کی تکذیب و تردید کی، ان کاحق اداکرنے سے ایکارکیا۔ اور اللہ تعالى كے انعامات و احسانات كواپني طاقت وصلاحيت اور علم و فن كااكتساب محض سمجم ليا۔ اس لينے يہ طبقہ تو هستضوب علیہم " ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب و غصہ کا مستحق بناکہ انہوں نے مثبت و منفی دونوں اندازے انعام اللی کو تمکرا دیا اورائیے آپ کواس سے محروم کر کے غضب اللی کامستحق بنالیا۔ جبکہ دوسرے طبقہ نے اٹکارو تردکی راہ تو نہیں اپنائی مكرسچي اور سيدهي راه پر قائم بھي نہيں رہے يعني انہوں لے انعام اللي كاحق ادانہيں كيااور يوں سيدسے راستے سے بعنك كنے احاديث صحيح ميں إن دونوں سے يبود ونسادى كے بالتر يب مراد بونے كا يبى مفہوم ب-ظاہر ہے کہ بہود و نصاری دونوں بنواسرائیل تھے اور وہ دولوں اپنی ذات میں اور اپنے اپنے طبقہ کے اعتبارے یمی اور بنواسرائیل کے نائدہ طبقات اور خاندائی وار جین ہونے کے سبب سے بھی انعلماتِ البی سے خوب خوب سر فراز ومستفیض ہوئے تھے۔ان کی تضیلت و برتری بلکدان کے اپنے عبد میں سادے جہانوں پر ان کی تضیلت و تفوق کا تو

قرآن مجید نے کئی مقلمات پر اعتراف و اعلان کیا ہے۔ متعدد آیات میں ان پر انعام الہٰی کے فیضان و باران کا بھی اسی طرح بر طلاور واشکاف اعلان و اظہار موجود ہے۔ وہ نہ صرف انعلمت الہٰی ہے مستفیض و ستفید ہوئے تھے بلکہ ان کو پر دورو کارِ عالم نے وہ سب دیا تھا جو اوروں کو کسی زمانے اور کسی جہان میں نہیں دیا تھا۔ انعام و خضلِ الہٰی پر مشتمل آیات کریہ کے ذکورہ بالا تجزیہے ہے یہ حقیقت واضح ہو چک ہے کہ دنیا جہان میں کوئی ایسا فرو، طبقہ اور است ایسی نہیں میں کوئی ایسا فرو، طبقہ اور است ایسی نہیں میات کریہ ہے جس کو اتعام الہٰی کو تفکر اکریا اس کا حق نداوا کر کے اپنے آپ کو غضرِ الہٰی کو تفکر اکریا اس کا حق نداوا کر کے اپنے آپ کو غضرِ الہٰی کا مستحق بنایا یا ضال کا۔ مفسرین کرام نے ان دونوں آخری آیات سورہ فاتح کی تقسیر میں جن تین طبقات کی بلت کہی ہے وہ اپنے انجام کے لحاظ ہے صوبح ہے۔ ورنہ اصلاً تو ساری مخلوقات اور درمیان کی ان مستحق بنایا یا خواص میں ہر طرح کی تعمیر ہے ہوئے والے شامل ہیں۔ کہا مستحق نہیں ہی ہوئے اور کی درجہ کے اور بہت سے ان دونوں سرحدوں کے درمیان کی ان گذشت منزلوں کے۔ ان انعام یافت لوگوں میں ہر طرح کی تعمیر سے مستقل طور سے عطاف میات ہے۔ بھرعارضی ان کو درمیان کی ان گذشت ہے۔ بھرعارضی ان کو انسان اپنی ناشکری سے بناتا ہے۔ ورثہ اللہ تعالی تو اپنی ہر نعمت مستقل طور سے عطاف میاتا ہے۔ "ان انعام یافتہ لوگوں میں ناشکرے بن سے غضبِ الہٰی کے مستحق بنتے ہیں یا بند انسان اپنی ناشکری ہی مناز اللہٰی کے دستی بہا ان کی ایجابی صفت ناشکرے بین سے طلل کے داست کے داہی ۔ بایں طور یہ جاہت ہو تا ہے کہ ' نفیہ المنفوب علیہ میں بہال ان کی ایجابی صفت آیت میں مندی کریہ ہی میں اللہ میں اللہ میں اندین انعمت علیہ میں کو مستوری کریہ ہی ان کی ایجابی صفت مزید ہے یعنی بہا ان کی ایجابی صفت آئے۔ مستوری کریہ کے ان ان انسان ان کی ایجابی صفت مزید سے یعنی بہا ان کی ایجابی صفت آئے و مستوری کریہ کی وائی کا د

# (ب)غضبِ المُهى كے معانی و مفاہیم

قرآن مجيد في بهت سي آيات كريد مين غضب اللي كايان پيش كيا ب يه بهت الهم عقيقت بك صرف سورة فاتح مين يعنى ليك آيت مين "المغضوب عليهم" آيا ب جبك الله ك غضب كرف ك فعل كو پانج آيات كريد مين الايكيا ب اوراسم غضب باره آيات مين واروجوا ب اورائله تعالى في اپنى طرف يائي نسبت ك وريد منسوب كرك مين الايكيا ب اوراسم غضب باره آيات مين واروجوا ب اورائله تعالى فضب واروجوا بالترجيب يهن وه آيات كريد جن مين فعل خضب واروجوا بالترجيب يهن وأعدًا فَجَرَآؤه من جهد أنه خوالله وأيها و غصب الله عَنْه وَلَعَنْه وَاعَدُلَهُ عَذَابًا فَعَلَيْها و غصب الله عَنْه وَلَعَنْه وَاعَدُلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا و (نسآء: ٩٣)

اور جو کوئی مادے مسلمان کو قصد کرکر تواس کی سرا دوزخ ہے پڑارہے اس میں، اور اللہ کااس پر غضب ہوا، اور اس کو لعنت کی، اور اس کے واسطے تیاد کیابڑا عذاب۔

قُلْ هَلْ ٱنْبَتُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوْبَةً عَنْذَ اللَّهِ \* مَنْ لَمَنهُ اللَّهُ و عَصبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ

وَالْحِنَازِيْرُ وَ عَبَدِ الطَّاعُوْتَ مُ أُولِنَكَ شَرَّ مُكَانًا وَأَضَلُ عَنْ سَوَآء السَّبِيلِ ( (المائده ( ٢٠) توكه، مين تم كو بتاؤل، ان مين سے كس كى بُرى جزائه اللہ كيان؟ وہى جس كواللہ في اور اس پر غضب ہوا، اور ان مين بعضے بندر كئے اور سور، اور ہوجئے كئے شيطان كى وہى بد ترين ورجہ مين، اور بہت بيم سيدهى راه سے وَ يُعذَف الْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِينَ وَاللّهِ فَلَقَ السَّوْء عَلَيْهِمْ وَآئِرَةُ السَّوْء عَلَيْهِمْ وَالْمُنْفِينَ وَعَنْفَ وَاللّهُ وَلَى السَّوْء عَلَيْهِمْ وَالْمُنْفِينَ وَاللّهُ وَلَى السَّوْء عَلَيْهِمْ وَالْمُنْفِينَ وَاللّهُ وَلَى السَّوْء عَلَيْهِمْ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَاللّهُ وَلَى السَّوْء عَلَيْهِمْ وَالْمُونَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَاللّهُ وَالْمُنْفِينَ وَاللّهُ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفَالُونَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُونَ وَلْمُنْ وَالْمُنْفُونَ وَاللّهُ وَالْمُنْفُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْفُونَ وَاللّهُ وَالْمُونَ وَلِينَالِينَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَلِينَافُونَ وَلْمُنْفُونَ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُونَ وَلِينَافُونَ وَالْمُونَ وَلِينَافُونَ وَالْمُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولِونُ وَلِينَالُولُولُونُ وَالْمُونُ وَالِمُ وَالْ

الَمُ تَرَ إِلَى الَّذَيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ \* مَاهُمْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ \* وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ (المجادلة: ١٤)

تو نے نہ دیکھے؟ وہ جو رفیق ہوئے ہیں ایک لوگوں کے، جن پر غصے ہوا ہے اللہ۔ نہ وہ تم میں ہیں نہ ان میں ہیں۔ اور قسمیں کھاتے ہیں جموٹ بات پر، اور خبر ر کھتے ہیں۔

يَّالِيُهَا الَّذَيْنَ امْنُوا لاَتَتَوْلُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَهَايْشِلَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْخَبِ الْقَبُوْرِ ۞ (المُمتحنة: ١٣)

اے ایمان والو! مت دوستی کروان لوکوں ہے، کہ غصے ہوااللہ ان پر، وہ آس توڑ بھے بیں پچھلے کھر ہے، جیسے آس توڑی منکروں ئے تبر والوں ہے۔

ان آیات کرید میں جن لوگوں / طبقات کو خضب النی کا مستحق کہاگیا ہے ان میں بالتر تیب مومن کا قاتلی عید، اہل کتاب جو مومنین کا اور ان کے دین کا خداق اڑاتے ہیں، سنافقین اور مشرکین، منکرین اور کافرین اور وہ قام لوگ جو الله کے دین کا خداق اڑاتے اور اس کی تکذیب کرتے اور اس کے دسول و کتاب اور اسی کے ماتے والوں سے عداوت کرتے ہیں، شامل ہیں، ان قام طبقات کو الله تعالی نے "منضوب علیہم" اور غنب النی کا مستحق، لعنت ربانی کا مورد اور کند فی دونے قرار دیا ہے۔ عام طور سے مفسرین کرام ان سے صرف یہود کو براد لیتے ہیں اور سورہ ماعدہ کی آیت خورہ بالاہی اس کی تاثید و تشریح میں لقل کرتے ہیں حالتک قرآن مجید نے یہود کے علاوہ ان افراد و طبقات کو ہمی غضب النہی کا سراوار قرار دیا ہے۔ بہذا اس سے یہ سب لوگ مراد ہیں۔ حدیث بنوی میں یہود کو ان سے مراد لینے کی بلت کہی ہے تو اس کی وہ تشریح و تعبیر صحیح ہے جو بہت سے شارحین ومفسرین نے کی ہے کہ صرف یہود ہی اس سے مراد نہیں اور ان کا ذکر اس تعمنوب علیہم " یا غضب النی کے مورد طبقات کے خاتمدہ کے بطور کیا گیا ہے۔ مولتا دریابادی نے بڑی صدی کا ذکر اس تعمنوب علیہم " یا غضب النی کے مورد طبقات کے خاتمدہ کے بطور کیا گیا ہے۔ مولتا دریابادی نے بڑی صدی کا ذکر اس تعمنوب علیہم " یا غضب النی کے مورد طبقات کے خاتمدہ کے بطور کیا گیا ہے۔ مولتا دریابادی نے بڑی صدی کل صحیح کھا کی بھور کیا گیا ہے۔ مولتا دریابادی کے بڑی صدیح کی صدی ہور کی مد سے مولتا دریابادی کے دسمنفوب علیہم اور ضالین کے معمداقوں کا حصرانہیں دونہ حب والوں کا ساتھ کر فینا مشکل ہے جو

کھلے ہوئے مشرکین و محدین ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ضالت میں ان ہے ہی بڑھے ہون ورغضب النی کان ہے مستحق تریس۔ محقق رازی کی رائے میں بہتر یہ ہے کہ کل علی غلطیوں والوں کو زمرہ "مغضوب علیہم" میں رکھا جائے اور کل اعتقادی غلطیوں والوں کا شیار طبقہ "ضالین" میں کیا جائے ۔ " شیخ البند نے گھا ہے کہ "صراطِ مستقیم سے محوی کل دو طرح پر ہوتی ہے: عدم علم یا جان ہوجو کر کوئی فرقہ گراہ، اکلا پچھلاان دو ہے خارج نہیں ہو سکتا۔ سو نصاری تو و د اول میں اور یہود دوسری میں ممتازییں ۔ "موالتا اصلاحی فرماتے ہیں کہ "مغضوب علیہم ہے مراد دو قسم کے لوگ بیں: ایک وہ بنہوں نے اپنی سرکھی کے سبب شریعتِ البی کی قعمت نہ صرف یہ قبول نہیں کی بلک اس کی مخالفت کی، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے دل کی آمادگی کے ساتھ قبول نہیں کیا اور بہت جلد شہواتِ نفس میں پڑ کر اس کو ضائع کر دوسرے وہ لوگ جنہوں نے دل کی آمادگی کے ساتھ قبول نہیں کیا اور بہت جلد شہواتِ نفس میں پڑ کر اس کو ضائع کر دوسرے وہ اور سورہ مائدہ کی آیات نقل کی ہیں مگر دوسری آیات کا ذکر نہیں کیا ہے ۔ یہ قام تفسیری تشریحات صرف ایک حد تک اور سورہ مائدہ کی آیات نقل کی ہیں مگر دوسری آیات کا ذکر نہیں کیا ہے ۔ یہ قام تفسیری تشریحات صرف ایک حد تک بھی صحیح ہیں کہ وہ قرآنی قلر واستدال کو پیش نظر نہیں دکھتیں۔ یہ یہ نشریحات مطہرہ سے استشباد واستدائل کرتی ہیں اور مجموعی قرآنی قلر واستدائل کو پیش نظر نہیں دکھتیں۔

متعدد آیات کریدجن میں اسم غَضَب استعمال کیاکیاہ بالتر تیب حسب ذیل ہیں:

. وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَ الْمُسْكَنَةُ وَبَآءُو بعضبُ مَن اللَّهِ \* دلك بِانَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُ وْنَ بِايتِ اللَّهِ

وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبَيِّنَ بِعَيْرِ الْحُقِّ \* ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۞ (البقره: ٦١٠) اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور کما لائے خصہ اللہ تعالیٰ کا، یہ اس پرک وہ تنے نہ مائتے حکم اللہ کا، اور خون کرتے

اور دبل می ان پر وست اور حدای اور حدید عد احد حل ماید ان پر و واقعت ما معد ما اور واقعت بیون کا ناحق، یه اس کے کہ بے حکم تھے، اور حدیر نہ رہے تھے۔

بِثْسَهَا اشْتَرَوْا بِهَ أَنْفُسَهُمْ أَنَّ يُكُفُرُوا بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ يَغَيَّا أَنَّ يُتَزَلَ اللَّهُ فَبَآءُوْ بِغَضَبِ عَلَى غَصْبِ ﴿ وَلِلْكَفِرِيْنَ عَذَابٌ مُهِيْنٌ ۞ (البقره ١٠٠)

برے مول فریداا پنی جان کو، کہ متکر ہوئے اللہ کے اتارے کلام ہے، اس ضد پرکہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں، سو کمالائے غصے پر غصہ اور منکروں کو عذاب ہے ذلت کا۔

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّهِ أَيْنَ مَانُقِفُوْ آ اِلْأَبِحَيْلِ مِنَ اللّٰهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَخَبْلٍ مِنَ النَّهِ مَانُوا يَكُفُرُونَ بِآيَهِ وَنَفْتُلُونَ الْآنَكِيَاءَ بِغَيْرِ حَتْمَ \* ذَٰلِكَ بِنَا مُصُوا وَصُرُبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ \* ذَٰلِكَ بِأَمَّمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِآيَتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ الْآنَكِيَاءَ بِغَيْرِ حَتْمٍ \* ذَٰلِكَ بِنَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٥ (إل عمران: ١١٢)

ماری گئی ہے ان پر ذلت جہاں دیکھتے، سوائے وست آویز اللہ کے، اور دست آویز لوگوں کے، اور کمالائے غصراللہ کا،
اور ماری ہے ان پر محتاجی۔ یہ اس واسطے کہ وہ رہے ہیں منکر اللہ کی آیتوں ہے، اور مارتے رہے نبیوں کو ناحق ۔ یہ اس
لئے کہ وہ بے حکم ہیں اور حد سے بڑھتے ہیں۔

قال قد وقع عليكم من رَبكم رجس وغضب أغباد لُونني في أسيآه سَمْيتُمُوهَ أَنْتُمْ وَأَبْاؤُكُمْ مَا نَرُّلُ اللَّهُ بِهَا من سُلُطَنَ فَانْتَظِرُ وَآ إِنَى مَعكم مِن الْكَنظرين (الاعراف: ٧١) كما، تم پر پرُپكی ہے تہارے دب کے بال سے، بلااور خصہ كيول جمكر تے ہو مجرے كئي نامول پركردكم لئے ہيں تم في اور تمہارے باپ دادول نے نہيں اتارى اللہ نے ان كى كچے مند۔ سوراه ديكھو، ميں بھى تمہادے ساتھ داه ديكھتا ہوں۔

الَّ الَّذِيْنَ الْحَدُّوا الْعَجْلَ سَينَا كُمُّمَ غُصِبُ مِّنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِي الْخَيْوةِ الدُّنْيَا ﴿ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى الْفَتْرَيِّنَ ۞ (الاعراف: ١٥٣)

البتہ جنہوں نے بچھوط بنالیا، ان کو بہنچ کا، غضب ان کے رب کا، اور ذلت دنیا کی زندگی میں۔ اور یہی سزادیتے ہیں ہم جموث باند صنے والوں کو۔

وَمَنْ يُوَهِمْ يُوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتحرِّفًا لِقَتَالَ إِلَّا مُتَحَبِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَهُ جَهَنْمُ \* وَبِنْسَ الْمُصِيْرُ ۞ (الانفال ١٦)

اور جو کوئی ان کو ہیٹے وے اس دن، مگریہ کہ ہنر کرتا ہے لڑائی کا، یا جا ملتا ہے فوج میں سووہ سلے پھراغضب اللہ کا، اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور کیا بُری جگہ جا ٹھہرا۔

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ \* بَعْدِ إِيْهَانِهِ الْا مَنْ أَكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيْهَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدَّرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ (النحل: ١٠٦)

جو کوئی منکر ہواللہ سے یقین لائے چیجے، مگروہ نہیں جس پر زیردستی کی، اور اس کا ذل بر قراد دہے ایمان پر لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا، سوان پر غضب ہے اللہ کا، اور ان کو بُری مارہے۔

فَرَجَعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَ قَالَ يَقَوْمِ آلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا أَ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ آمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يُعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مُوْعِدِى 0 (طه: ٨٦) الْعَهْدُ آمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يُعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مُوْعِدِى 0 (طه: ٨٦) يحرالتا يحراموسى ابنى قوم پاس، غصى بحراب كمتاتا، كما: الله قوم! تم كووحده ديا تعاتم بارس سے فال يحدوده يحادم ميراوحده؟ كيالمبى بو كُنْ تم برحدت؟ ياچلاتم في كدا ترب تم بر خضب تم بارت دب كاراس سے فالف كيا تم في ميراوحده؟

وَ الْخَامِسَةَ آنَ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞ (النور: ٩)

اور پانچوس يد كه الله كاغضب آوس اس عورت بر، اكروه شخص سچام

وَالَّذِيْنَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ ، بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبُ لَهُ حُجَّتُهُمْ ذَاحِضَةً عِنْدَ رَبِيمٌ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدُ ۞ (الشورْى: ١٦)

اور جو لوک جھکڑا ڈالتے ہیں اللہ کی بات میں، جب خلق اس کو مان چکی، ان کا جھکڑا ڈک رہا ہے ان کے رب کے بال-اور ان پر خصہ ہے اور ان کو سخت مار ہے۔

وواور آیاتِ کرید میں ''فضی ''آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف غضب کی نسبت کر کے فرمایا ہے: کُلُوّا مِنْ طَیِّبِتِ مَا رِزْقُنکُمْ وَلَا تَطْعَوْا فِیْهِ فَیْحَلَّ عَلَیْکُمْ غضبی ؓ: ومن یُجُللُ علیّه غضبی فَقَدْ هَوٰی ٥ (طَهُ: ٨١)

کھاؤ ستھری چیزیں، جو روزی دی ہم نے تم کو، اور نہ کرو اس میں زیاد تی پھرا ترے تم پر سیراغصہ، اور جس پر اترامیرا غصہ وہ کماکیا۔

ان تام آیات ، توزیر کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آیات کرید میں اہل کتاب خاص کر بہود کا ذکر ہے اور خضبِ اہلی کے مستحق کو کول ہے ان ہی کو مراد لیا گیا ہے۔ چنانچ پہلی دوسری، تیسری، پانچویں، آٹھوی، دسوس اور کیا گیا ہے۔ ان تام آیات میں ان پر غضب کیا دہویں میں صاف صاف اہل کتاب اور خاص کر یہود یا قوم موسی کو مراد لیا گیا ہے۔ ان تام آیات میں ان پر غضب النی کے نازل ہونے کے اسبب، ان کے بعض کر توت بتائے کئے ہیں کہ انہوں نے من وسلوی کی جگہ خراب اور اوٹی کھانا مائکا، آیات اہلی کا کفر کیا، بیموں کو ناحق قتل کیا، نافر مانی کی اور صدے تجاوز کیا۔ بقیہ آیات کرید میں چوتھی میں قوم میں نازع پیدا کرید میں جاتھ کرید میں جوتھی میں قوم میں نزاع پیدا کرنے والوں کو مراد لیا گیا ہے جبکہ ایمان لانے والوں میں سے جہاد میں عین جنگ کے وقت ہیں تھ دکھا کر عملے والوں کو موائے اس کے کہ وہ جنگی چال ہویا کسی دوسری جاعت سے چالمناہ واور شادی شدہ عورت کے ار سخاب نرنا کی ہدا کو دی اس کے اور تو اس کے اور خود لعان کے وقت اپنے شوہر کو جموٹا قرار دینے پر غضب الہٰی کی وعید کی گئی ہے۔ اس سے قبل مسلمان کے عمر آ قاتل کو بھی اسی کی وعید سائی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ غضب الہٰی کی وعید کی گئی ہے۔ اس سے قبل مسلمان کے عمر آ قاتل کو بھی اسی کی وعید سنائی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ غضب الہٰی کو چاہے خانف طرز عل اپنانے پر بھی ہوتا مسلمان کے عمر آ قاتل کو بھی اسی کی وعید سائی گئی ہے۔ اس سے قبل مسلمان کے عمر آ قاتل کو بھی اسی کی وعید سنائی گئی ہے۔ مسلمان کے عمر آ قاتل کو بھی اسی کی وعید سنائی گئی ہوتا ہورہ نافر ہورہ نافرہ بیں کہ دو اندام الہٰی کو پائے کے بعد اس کی تکذیب و تردید دوروں اللہٰی کو پائے کے بعد اس کی تکذیب و تردید دوروں اللہٰی کو پائے کے بعد اس کی تکذیب و تردید دوروں اللہٰی کو بائے کے بعد اس کی تکذیب و تردید

## (ج) ضالین کے معافی قرآنی

سورہ فاتحہ کے سوا "ضالین "سات اور آیات کریہ میں مختلف سیاتی و سباق میں لایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ موقع و محل کے ساسب و مناسبت کی دعایت سے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آیات کریہ بالتر تیب ہیں بقرہ غبر ۱۹۸، انعام غبر ۸۵، مومنون غبر ۱۰۹، شعراء فبر ۲۰، غبر ۲۸، صافات غبر ۱۹ اور واقعہ غبر ۱۹ سان کے علاوہ پانچ مزید آیات میں اس کو بحالت فاعلی و باعراب رفع "ضَا لُوٰنَ "استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آیات کریہ بالتر تیب ہیں: آل عمران غبر ۵۰، مجرفبر ۵۱، واقعہ غبر ۱۵، قاعلی و باعراب رفع "ضَا لُوٰنَ "استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آیات کریہ بالتر تیب ہیں: آل عمران غبر ۵۰، مجرفبر ۵۱، واقعہ فبر ۲۵ سال استعماد آیات کریہ میں وارد ہوا ہے اور اسی طرح اس

کے تختلف افعال و مشتقات۔ "ضلال" مختلف صفات کے ساتھ آیا ہے جن میں "ضلال مبین" سب سے زیادہ کرت سے آیا ہے۔ اور اس کی بھی مختلف حالتیں ہیں۔ ان تام آیاتِ کرید کے کہرے مطالعہ اور تحلیلی تجزیے کے بعد ہی سورہ فاتح میں خرکور طبقہ ضالین کی صحیح تعریف و تعبیر کی جاسکتی ہے۔ پہلے اُس لفظ سے متعلق آیاتِ کرید جو سورہ فاتحہ کا ہے اور اصل مبحث کامرکزی تقطه۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنَّ تَبْتَغُوا فَضَلاً مِّلْ رَّبِكُمْ \* فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ غَرْفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهُ عِنْدُ الْمَشْعَرِ الْخَرَامِ مَرَ وَاذْكُرُوهُ كَمَاهَدْنَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِم لَمِنَ الضَّآلِيْنَ ۞ (البقره ١٩٨٠) كُورُاناه نهين ثم ير، كه تلاش كروفضل البيت رب كاله يحرجب طواف كوچلوعرفات ب، توياد كروالله كونزديك مشعرالحرام كيوركناه نهين ثم ير، كه تلاش كروفضل البيت رب كاله يحرجب طواف كوچلوعرفات ب، توياد كروالله كونزديك مشعرالحرام

پ اوراس کو یاد کروجس طرح تم کو سکھایا۔ اور تم تھے اس سے پہلے راہ بھولے۔ مَا اُن اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ مَا مَا اَنْ مِنْ اَنْ مِنْ اَنْ أَنْ اَنْ أَنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ

فَلَيَّارَا الْفَمَرَ بَارِعًا قَالَ هَذَا رَبِّيْءَ قَلَيَّا أَقُلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَآكُونَنْ مِنَ الْقُومِ الضَّالِيْنُ ۞ (الانعام: ٧٧)

پر جب دیکھا چاند چکتا، بولا، یہ ہے رب میرا۔ پر جب وہ غائب ہوا، بولا: اگر نہ راہ دے مجد کو رب میرا، تو پیشک میں رہوں میکتے لوگوں میں۔

قَالُوا رَبُّنَا غَلَبْتُ عَلَيْنَا شِقُونُنَا وَكُنَّا قُومًا ضَآلِينَ ۞ (المومنون ١٠٦)

بولے، اے رب ہمارے! زور کیا ہم پر ہماری کم بختی نے، اور دہے ہم لوگ بہلے۔

قَالَ فَعِلْتُهَا إِذًا وَ أَمَّا مِنَ الضَّالَئِينَ ۞ (الشعرآء ٢٠٠)

كما،كيا توب ميس في وه اور ميس تماچوك والل

وَاغْفِرُ لَا بِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۞ (الشعرآء: ٨٦)

اور معاف کر میرے باپ کو، وہ تماراہ بمولوں میں۔

إِنَّهُمْ أَلْفُوا ابْآءَهُمْ ضَآلِيْنَ ٥ (الصَّفْت: ٦٩)

انہوں نے پائے اپنے باپ دادے بہکے ہوئے۔

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ الضَّالَيْنَ ۞ فَتُرُّلُ مِنْ حَبِيمٍ ۞ وَ تَصْلِيَةُ جَجِيمٍ ۞ (الواقعه: ٩٤-٩٤)

اور جواگر وہ ہوا جھٹلانے والوں بہکوں میں، تو مہمانی ہے جلتا پانی اور پیٹھائلا داخل کرنا) آگ میں۔ لادر آیا تا کر مصد میں سرمہلی آپ میدور مسلمانوں کو مذاہ کی ججے کرسلسلہ میں کچی والم تاری کئی بدوراہ دیساں

ان آیاتِ کرید میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کو مناسکِ تج کے سلسلہ میں کچھ پدایات دی گئی بیں اور اسلام سے قبل ان کی گراہی / گراہ ہونے (ضالین) کے حوالہ سے ان روایات و مناسک کی تروید و تنسیخ کی گئی ہے جو وہ اپنی جہالت کے دور میں افتیاد کر چکے تھے۔ اس میں ایک اہم نکتہ بدایت و ضائل کا تقابل ہے جس پر ہم ذرا بعد میں بحث میں سے دوسری آیت میں حضرت ایراہیم علیہ السلام نے چاند کی ربوییت سے انکاد کرکے اپنے رب حقیقی سے دعا

کی تھی کہ اگر وہ ان کو ہدایت نہ دے کا تو وہ کہ اہ (ضالین) لوگوں میں ہوجائیں کے۔ اس میں بھی ہدایت وضعالت کا وہ تقابل موجود ہے جوالاَم و المزوم نظر آتا ہے پانچویں آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کمراہ لوگوں (ضالین) میں ہونے کے باوجود اس کی مغفرت کی دعا کی تھی۔ یہ دعا اگرچہ قبول نہیں ہوئی اور ان کو ہدایت کی گئی کہ وہ کافروں / ضالین کے لئے دعائے مغفرت نہ کیا کریں تاہم پدر ابراہیم کی ضلالت مسلم ہوگئی کہ وہ اپنی زندگی ہم اسلام نہیں بائی تھی۔ یہ وعمل منظرت نہیں بائی تھی۔ یہ وہ تھی آیت کرمہ میں حضرت نہیں لایا تھا یا ہدایت نہیں بائی تھی۔ اور اس کی موت بھی اس کی ضلالت پر ہوئی تھی۔ چو تھی آیت کرمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتراف ضلالت کا اشارہ موجود ہے جو انہوں نے اپنی بحث و تبوت سے قبل غلظی سے ایک شخص کو تحل کرکے کیاتھا اور جے اف تعالیٰ نے انکی دعائے استفار پر بخش دیا تھا۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سقبل از بعث و تبوت کو "دور ضلالت بھی شائلت پر قائم دہنے اور اس پر بعد میں بحث ہوگی۔ باتی تینوں آیاہ کریہ میں دوز خیوں اور چہنمیوں کے اپنی ضلالت پر قائم دہنے اور اس پر برنے کا واضی ذکر موجود ہے اور ان کا یہ مقولہ / مقولے دوز خیوں اور چہنمیوں کے اپنی ضلالت پر قائم دہنے اور اس پر برنے کا واضی ذکر موجود ہے اور ان کا یہ مقولہ / مقولے دوز خیوں اور چہنمیوں کے اپنی ضلالت پر قائم دہنے اور اس کے متعالی بیان کئے ہیں اور آخری آیت میں اللہ تعالی کی ان کمراہیوں کے لئے صرف دوز خی مہمائی ہے۔

#### (د) "ضالون" كااستعمالِ قرآنی

الله تعالیٰ نے "فَانُون" صفت و لفظ پر مشتمل آیات کرید میں وضاحت کی ہے کہ کیے لوک ضال / کمراہ ہیں اور ان کے ضلال و کمرابی کے اسباب و عوامل اور کر توت کیا ہیں:

انَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِمُدَ ايْهَامِمْ ثُمَّ ارْدَادُوا كُمْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ ۞ (أَل عمران: ٩٠)

جولوك منكر بوئ مان كر يمر برعة رب الكارمين، بركز قبول نه بوكي ان كى توب، اور وبى بين راه بحولي فال وَمَنْ يُقْنَطُ مِنْ رُخْفَة رَبُةٍ إِلاَ الصَّالُونَ ٥ (الحجر: ٥٦)

كہا، اور كون آس تو ژے اپنے ربكى مېرے؟ مكر جو راه سے بھولے ہيں:۔

ثُمُّ إِنُّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ ٱلْلَكَذِّبُونَ ٥ لَإَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُوم ٥ (الواقعه: ٥١-٢٥)

يمرتم جوبواے بهكو جمثلانے والو!البته كماؤ كے ايك درخت سيبند (زتوم) كے سے

فَلْيًا رُاؤُهُما قَالُوْآ إِنَّا لَضَآلُونَ ۞ (القلم: ٢٦)

بحرجب اس كوديكما، يولي: يتم راه بمول

وَإِذًا رَأُوهُمْ قَالُوْا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَآلُونَ ۞ (المطففين: ٣٢)

اور جب ان كو ديكت، كبتے: يدشك يد لوك ببك رہے بين -

بہلی آیات کرید میں ان مرتدوں کو ضال/ کمراہ کہا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور کفر میں

ترتی محکوس کرتے رہے۔ دوسری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانِ مبادک/مقول سے یہ حقیقت اجاگر کی کہ دمیت رہائی سے صرف کراہ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یعنی گراہوں کو اپنے دب کی رحمت کی معرفت ہی نہیں ہوتی اور نہ اپنے سیدھے راستہ کی۔ تنبیجہ مایوسی اور قنوطیت۔ جیسری آیت میں دوز خیوں کو یعنی ضلال و گراہی پر مرفے والوں کو کہ استہ کی۔ تنبیجہ مایوسی اور قنوطیت۔ جیسری آیت میں دوز خیوں کو یعنی ضلال و گراہی پر مرفے والوں کو مثال کراہ (ضانون) کہا گیا ہے کہ وہ اپنی موت سے قبل ایمان سے بہرہ رہے۔ چو تھی آیت میں ان بلغ والوں کی مثال دی گئی ہے جنہوں نے اپنی بلغ والوں کو ان کے حق سے محروم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور صبح سویرے چپ چاپ فصل کاٹ لینی چاہی تھی مگر دا توں رات ان کے باغ پر عذابِ اللی آیا اور اس نے اس کو تہمس نہ س کر دیا۔ وہ جب اس پر پہونچ تو اس کی تباہی و بربادی کے سبب اسے پہچان نہ سکے۔ اس طرح آخری آیت میں مک کے کافروں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اہلِ ایمان کو گراہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے آبائی دین یا جائی طریقے کو میں مدے کافروں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اہلِ ایمان کو گراہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے آبائی دین یا جائی طریقے کو میں دیا ہوں کو کراہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے آبائی دین یا جائی طریقے کو میں دیا ہوں کو ہوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اہلِ ایمان کو گراہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے آبائی دین یا جائی کو ہوں کے بیں دیر دی

#### (س) ضلالت کے معانی قرآنی

ترآن مجید کی بہت سی آیاتِ کرید میں ضلال و ضلالت کی تعریف کی گئی ہے اور کراہی کی وجہ بھی سان کی گئی ہے۔ چنانچ بہت سی آیاتِ مطہرہ میں ایمان کے بالمقابل كفروشرك اختیاد كرئے كو كراہ ہونے (ضل/ضلوا) سے تعبیر كياكياب (البقره نبر١٠٨) نساء نبر١٦١، نبر١٦١، نير١٦١، ما ثده نبر١١، نبر٢٥، نبر١٠٥، الانعام نبر ١٣٠، اعراف نبر٢٥، نبر۱۳۹، الاسراء نبر۲۸ كېف نبر۲۰، ظن تبر۹۳، الفرقان تبر۹، نبر۱۰، النمل نبر۲، احزاب نبر۲۹، الصفت نبر۲۱، المتحنه نبرا وغیرہ) ان آیلتِ کرید کے تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفروشرک کے علاوہ اللہ ورسول کی نافر مانی اور معصیت کو بھی "ضلالت "كباكياب خواه وه زبانى اتكار بشكل كفروشرك بوياعلى معصيت صبي سورة ممتحد مين الله ك دشمنون ي دوستی کرنے اور ان سے تعلقات بنانے کو ضلالت قرار دیاہے یا سورہ احزاب میں جہاں اللہ ورسول کے فیصلہ کو بطیب خاطر قبول کر لینے کا حکم ہے اور ان کے نیصلہ کو نافر مانی اور صرم تعمیل کو ضلالت قرار دیا ہے۔ ان میں بعض آیات کرید میں واضح طور سے اہل کتاب کو بھی "ضلالت کا سوداگر "کہا ہے اور مسلمانوں کو گراہ کرنے کے دربے بتایاہے (نساء نبر ۲۴ وغیرہ)۔ سورہ فُلنگی آیت میں صغرت موسیٰ کی غیر حاضری میں بنواسرائیل کی کو سالہ پرستی کو ضلالت بتایا ہے۔ یہی تقریباً صورت حال "ضلالًا" میں پاٹی جاتی ہے کہ بیشتر ایسی آیات میں کفر و شرک اورمعصیتِ اللّٰبی و نافر مانی رسول کو "ضلال المهاهب جب نساء نبر١١٦، نبر١٦١، نبر١٦١، احزاب نبر٢٦ لفظ ضلالت پر مشتمل سات آياتِ كريد مين زياده تر ہدایت کے مقابلہ میں ضلالت خرید نے کی بات کہی گئی ہے ان کا تجزیہ ایک اور بحث میں کیا جائے گا۔ اکتیس آیاتِ مطہرہ میں "ضنال" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ان میں سے ریشتر میں کفر و شرک کو وجہ ضال کہا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعشتِ مبارک سے قبل مومنین کے ضال مبین کا حوالہ آل عمران نبر١٦٢ اور جمعہ نبر٢ میں ہے، حضرت ابراتيم في اين بلي اور قوم كوضال مبين مين مبتلا بناياتها (انعام نبر٢)، انبياء نبر٥١)، آخرت بر دنياوي زندكي كو ترجیح دینے اور سبیل اللہ ہے دو کئے اور اس سے اعراض و کجی کو بھی ضائل بعید قرسیا ہے (ابراہیم نبر۲)، جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے تام اعال خاکستر ہیں جسے ہوا اڑا نے باتی ہے اور یہی تو بڑی کمراہی (ضلال بعید) ہے (ابراہیم نبر۱۸)۔ اسی طرح تام ظالم لوگ بھی گراہی میں مبتلا ہیں (مریم نبر۲۸، لقمان نبر۲۷) نفع و ضرر نہ پہو نچائے والے معبودانِ باطل کی پرستش کرنے کو بھی بڑی گمراہی (ضطال بعید) کہا ہے (الحج نبر۲۷)۔ آخرت پرندایمان لتا یانہ رکھنا ضاللِ بعید ہے (سیا نبر۲۸)۔ رحمٰن کے علاوہ دوسرے معبود بنانا بھی ضلالِ مبین ہے (یش نبر۲۷)۔ ذکر اللی سے دلوں کی سختی اور یہ بختی بھی ضطال مبین ہے (زمر نبر۲۷)۔ اور جو قیاست کے بارے میں محض المحکیں لگاتے ہیں وہ گمراہی (ضطالی بعید) کے شکار ہیں (شوری نبر۱۸)۔ داعی الہٰی کی دعوت کو قبول نہ کرنے والے ضطال مبین میں مبتلا ہیں (احقاف نبر۲۷)۔ جہنمیوں اور دوز فیوں کے بارے میں مزید آیات آئی ہیں جن میں ان کو ضفال میں مبتلا بتایا گیا ہے (آئی نیس جن میں ان کو ضفال میں مبتلا بتایا گیا ہے (آئی نبر۲۷)۔ آئی ہیں جن میں ان کو ضفال میں مبتلا بتایا گیا ہے (آئی نبر۲۷)۔ آئی ہیں جن میں ان کو ضفال میں مبتلا بتایا

مفسرین و مترجین کے لئے ایک مشکل مسئلہ یہ رہا ہے کہ قرآن مجید نے بعض انبیائے کرام کے لئے خال (گراہ) کا لفظ یاضلال/گراہی میں ہونے کا ذکر بعض آیات کریہ میں کیا ہے مگراس کی صحیح تعبیر کیا ہے؟ مشلا حضرت موسیٰ علیہ انسلام کے لئے سورہ لُاکی ذکورہ بالا آیت میں ان کی بعثت سے قبل کے دور کی طرف جو حوالہ آیا ہے یا سورہ و لفحیٰ خبرے میں دسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف و وَجَدَّکَ شَا لَا فَہَدْ ی (اور پایا تجد کو بمشکتا، پھر راہ دی) کا اشارہ ہے۔ عام طور پر مفسرین نے اس سے مراد صاف اور کھلا ہوا راستہ ایمان نہ پانا مراد لیا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ

آیت سورہ شوری نمبر ۵۷ کی ماتند ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس سے آپ کے پچپن میں راہ سے بھٹک جاتا مراد لیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے سفر شام میں آپ کے راستے بھول جانے کو مرا لیا ہے۔ خود حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ یہ سب آپ کی بعثت سے پہلے کے مراحلِ حیات تھے۔ شاہ عبد القادر دہادی لکھتے ہیں کہ "جب حضرت جوان ہوئے قوم کی رسم و راہ سے بیزار تھے اور اپنے پاس کوئی رسم و راہ نہ تھی"۔ یہی بلت مولانا عثمانی نے دوسرے الفاظ میں تھی ہے کہ "--- قلب میں خدائے واصر کی عبادت کاجذبہ پورے زور کے ساتھ موجزن تھا۔۔۔ لیکن کوٹی صاف کملاہوارات اور مفصل وستور العمل بظاهر وكمائى نه ويتا تحا\_\_" الهول في سورة شورى ميرده اور سورة مبره و قَالُوا مَاللَّهِ إِنْكَ لَفِي ضِلَالِكَ الْقَدِيم (لوك بول بسم الله كى توب الني اسى غلطى مين قديم كى) كو "ضالًا" كم معنى كرت وقت بيش نظر ر کھنے کی بات کہی ہے۔ مولاتا وریا بادی نے "ضالا" حیران و سر کرداں کے معنی میں لیا ہے اور تشریح کی ہے کہ "آپ ابتداءً واصلًا اصول واركانِ شريعت سے بيكان محض تحدرر سو "ضال" آپكو آپكى زندكى كے دورِ قبل نبوت كے اعتبادے فرمایا جب آپ راہ فلاح و اصلاح کے لئے بیچین تھے۔ "مولانامودودی نے بڑی مفصل بحث کی ہے۔ جس کا مرکزی نقط یہ ہے کہ "ضال" کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص راستہ نہ جاتنا ہو اور ایک جگہ حیران کھڑا ہو کہ مختلف راستے جو سامنے ہیں ان میں سے کدھر جاؤں۔۔ ایک اور معنی کھوئے ہوئے کے ہیں۔۔۔ ضائع ہونے کے لئے بھی "ضلال" كالفظ بولا جاتا ہے۔۔۔ غضلت كے لئے بھى ضلال كالفظ استعمال ہوتا ہے۔۔۔ باتى معنى كسى نه كسى طور پر يهاں مراد ہوسكتے ہيں (انہوں نے كراہى كے معنى كى نفى كى ہے) مولانااصلاحى نے جويائے راه كے معنى ميں يہاں خاص كرليا ہے۔ اور سورة شورى نبر ٥٦ اور سورة يوسف نبر ٣ نقل كركے غفلت كے معنى بحى لئے بيں۔ حالاتك حقيقت ميں یہ معنی سمجھے ہیں کہ انبیاء کرام کو اپنی نبوت ورسالت سے قبل صراطِ مستقیم کاصاف بتائد تھاندہی وہ اس سے وا تف تھ اکرچہ ان کے دل اور ان کی زندگی کفر و شرک سے پاک تھی۔

#### (ص) ضلالت وبدايت كا قرآني تقابل

قرآن مجید کی مختلف آیاتِ کرید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ضلال/ضالت وراصل ہدایت کامتضاد و مخالف ہے اور بہت سی آیات میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے متضاد و مخالف کی حیثیت سے استعمال بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس معنی کی اہم زین آیاتِ مطہرہ حسب فیل میں: پہلے فعل ضَلَّ کے مقابل عدی/اهتدیٰ پر مبنی آیاتِ کرید:

بَائِهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا عَلَيْكُمْ انْفُسِكُمْ لَايْصُرِّكُمْ مَنْ ضَلَّ اذا الْهَندَيْنُمْ ۗ الى الله مرْحَعْكُمْ حَيْعًا فَيُنَبِّنُكُمْ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ (المائده: ١٠٥)

اے ایمان والو! تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا۔ تمہارا کچھ نہیں ،کاڑتا جو کوئی بہکا جب تم ہوئے راہ پر۔ اللہ پاس پھر جانا ہے تم سب کو، پھر وہ جنادے کا جو کچھ تم کرتے تھے۔ قُلْ يَائِهَا النَّاسُ قَدْخَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ : ومِن الْهَندَى فَالْهَا يَهْندَى لَنتسم : ومَنْ ضَلَّ فَالْهَا يَصَلُّ عَلَيْهَا \* وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بُوكِيْلِ ۞ (يونس: ١٠٨)

تو كېد: لوگو احق آچكاتم كو تمبارے رب سے، اب جو كوئى راه پر آدے، سو وه راه پانا ہے اپنے بھلے كو، اور جو كوئى بمولا پھرے، سو بھولا پھرے كااپنے برے كو۔ اور ميں تم پر نہيں ہوا مختار۔

أَدُعْ الى سبيْل رَبُك مَا لِحَكْمَة وَالْمُوْعَطَةِ الْحَسَنَة وَ حَادَثُمْ بِالْنَىٰ هِى الْحَسَنُ ۗ انَّ رَبُكَ هُوَ أَعْلَمُ بِهُنُّ ضَلَّ عَنْ سبيْلَةٍ وَهُو اعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيِّنَ ۞ (النجل ١٢٥)

بلااپنے رب کی راہ پر بکی ہاتیں سمجھاکر، اور نصیحت کر کر بھلی طرح ، اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو۔ تیرارب بہتر جاتناہے ، جو بھولااس کی راہ ہے ، اور وہی بہتر جانے جو راہ پر ہیں۔

وانَّ أَتَلُوا الْقُرُّانَ ۚ فَمَنِ اهْمَدَى فَانَّهَا يُهْمَدَى لِنَفْسِمِ ۚ وَمَنْ صَلَّ فَقُلَّ انَّهَا انَا مِن الْمُنْدِرِينَ ۖ O (النمل ٩٢)

اوریہ کہ سنادوں قرآن۔ پھر جو کوئی راہ پر آیا، سو راہ پر آوے گا اپنے بھلے کو۔ اور جو کوئی بہکا رہا، توکہدے، میں یہی جوں ڈر سنانے والا۔

إِنَّا أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبِ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ : فَمَنِ الْمُتَدى فَلِنَفْسِمِ : وَمَنْ ضَلَّ فَابْنَا يَضِلُّ عَلَيْهَا : وَمَا أَنْتُ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ ۞ (الزمر: ١٤)

ہم نے اتاری ہے تجد پر کتاب، لوگوں کے واسطے، سے دین کے ساتھ۔ پھر جو کوئی راہ پر آیا، سواپنے بھلے کو، اور جو کوئی بہکا، سویہی کہ بہکااپنے ترے کو۔ اور تجد پر ان کا ذمہ نہیں۔

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ \* إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ ضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ \* وَهُلُو أَعْلَمُ بِمَن الْهَنَدى ٥ (النجم: ٣٠)

یہاں ہی تک پہنچی ان کی سمجد۔ تیرارب ہی بہتر جانے، جو بہکااس کی راہ سے اور وہی بہتر جائے جو آیاراہ پر۔ (نیز سورۂ قلم نبرے معمولی فرق کے ساتھ)۔

الفظ ضلوا (كراه يوفي) برمشتمل آيات يدين:

قَدُّ خَبِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْآ اوْلَادِهُمْ سَفَهَا لِغَيْرِ عِلْم وَ حَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْترَآءً عَلَى اللَّهِ \* قَدْ ضَلُوا وَمَا كَاتُوا مُهْتَدِيِّنَ ۞ (الانعام: ١٤١)

ینشک فراب ہوئے جنہوں نے مار ڈالی اپنی اولاد نادانی سے بن سمجھے۔ اور حرام ٹھبرایا جواللہ لے ان کورزق دیا، جموث بلد مد کراللہ بر۔ بیشک بہکے اور نہ آئے راہ پر۔

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَّ بُوالَكَ الْأَمْنَالَ فَضَلُّوا فَلايَسْتَطِيْعُونَ سَبِيْلًا ۞ (الأسراء: ٤٨)

ريكد!كيسى بنحاتے بيں تجد پركباد تيں۔ اور ببكتے بيں، سوراہ نہيں پاسكتے۔

اسی طرح فعل مضارع یَضِلُ پر مشتمل کئی آیات کرید میں ہدایت کو ضلالت کے مقابل للیامیا ہے جیے انعام نبر ۱۱ ا، یونس نبر ۱۰۸ ، اسراء نبر ۱۵ ، طُذ نبر ۱۲۳ ، زمر نبر ۲۱ وغیرہ۔

مصدر ضلال/ضلالت کے بالمقابل بدایت پرمشتمل آبات کرید حسب ذیل میں:

انَ الَدِي فرضَ عَلَيْك الْتَرُّ انَ لر آذُك إلى معادٍ \* قُلْ رُبِّي أَعْلَمُ منْ جَآء بِالْمُدَى وَمَنْ هُوَ فَيْ صَلَلْم مُبِيْن ۞ (القصص: ٨٥)

جس شخص نے حکم بھیجا تجھ پر قر آن کا، وہ پھیر لانے والاہ تجھ کو پہلی جگہ توکید، میرارب خوب جاتناہے، کون الیاراہ کی سوجھ اور کون پڑا ہے صریح بہکاوے میں۔

قُلْ مَنْ يَرْرُزُقُكُمْ مَنَ الشَّمسوت والارْضِ \* قُلِ اللَّهُ \* وَانِّسَاۤ اَوْالِئَكُمْ لَعُسلى هُدَى اَوْ فئ ضَلل مُبيّنِ ۞ (سَبا: ٢٤)

تو کہد یا کون روزی دینا ہے تم کو، آسانوں سے اور زمین سے؟ بتاکہ اللہ اور یا ہم یا تم بے شک سوجھ پر ہیں یا پڑے ہیں بہکاوے میں صریح۔

أَفَانَت تُسْمِعُ الصَّمُّ أَوْتَهُدى الْعُمِّى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلل مُبِيْنِ ( الزخرف: ٤٠) سوكيا توسناوے كا، بهروں كو؟ ياسوجماوے كالتدحوں كو؟ اور صريح فَلَّى ميں بمنكتوں كو؟

اُولَئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرُوا الضَّلْلَةَ بِالْفُذَى مِ فَيَارَ بِعَتْ تَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ( (البقره: ١٦) ويى بين جنهون في خريد كى راه كيد في المرابى و تقع تدالى ان كى موداكرى اور دراه يائے۔

المَالِينَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ ال

مُّهُنَّدُوْنَ ۞ (الأعراف: ٣٠) ایک فرقے کوراه دی، اور ایک سرتے پر شمېری گراہی۔ انہوں نے پکڑے شیطان دفیق، اللہ چھوڈ کر اور سمجھتے ہیں کہ وہ

وَلَقَدُ بِعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا آنِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوْتَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ هَذَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ الْحَدُ وَالْمَعْدُ وَالْمَنْ وَالْمَعْدُ وَاللّهُ وَمِعْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِعْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِعْدُ وَاللّهُ وَلِيلًا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

وَمَا آنُتَ بِهُدِى الْعُمَّى عَنْ صللتهم مَ الْ تُسُوعُ الآمل يُؤْمَلُ بابسنا فَهُمَّ مُسُلمُوُن ﴿ (النمل: ٨١) اور قد تو دکماسے اندموں کو، جب راہ ہے پہلیں، تو تو سناتا ہے اس کو جو یقین رکمتنا ہو ہماری باتوں پر سووہ حکمبروار میں۔

ان تام آیات کرید میں ضلالت و ہدایت کو ایک دوسرے کا مقابل و متضاد قرار دیا ہے۔ اور ان کا تعلق صراطِ مستقیم سے جو ڈا ہے۔ خواہ لفظ سبیل استعمال کیا ہو یا کوئی اور۔ غرضیکہ ہدایت کے معنی بیں صراط مستقیم پر چلنا اور ضلالت کے معنی بیں اس صراط مستقیم پر نہ چلنا یا اس سے دور رہنا ۔ یہ ایساجامع مفہوم ہے جو ہر سیاق د سباق میں صحیح معلوم ہوتا ہے خواہ اس کا استعمال کسی کیلئے کیا جائے۔ ہدایت کے لئے بعض دوسری آیات کر یہ میں حق وغیرہ کا استعمال کمی کیا ہے کہ اندھا ہن / عمی استعمال کیا ہے۔ مفہوم ایک ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا حق ہو ایت ہے اور ایمان ہے دور ہوناگر اہی اور اندھا ہن ہے۔

مفسرین کرام نے "المغضوب علیہم"کی جس طرح تفسیر و تشریح کی ہے اسی طرح انہوں نے "ضالین "کی کی ہے اور عام طور سے اول الذكر سے يہود اور ثاني الذكر سے نصاري مراد لئے ہيں۔ يہود اور "المغضوب عليهم" پر مذكورہ بالا بحث کی مانند مفسرین کرام کی "ضالین" پر بحث بھی مختلف تعبیریں پیش کرتی ہے۔ احادیث و آثار میں ان سے نصاری مرادیس اور ان کی مفسرین نے توجید کی ہے کہ ان سے صرف یہی طبقہ مراد نہیں بلکہ "ضالین" کے نائندہ طبقہ کے مثل ان کا ذکر کیا گیا ہے ورنہ ہر طرح کے گراہ لوگ مرادییں۔ حافظ این کثیر، مولانا محمود حسن وغیرہ کے بیانات اوبر ذكر كئے جا بچكے پيں۔ اسى ضمن ميں مولانا دريا بادى كے حوال سے اسام رازى كا خيال بھى اوپر آ چكا ہے كہ "اس سے اعتقادی غلطیوں والوں کو مراد لیا جائے اور مغضوب علیبم سے علی غلطیوں والوں کو" حالتک یہ تقسیم قرآنی آیات بالاک روشنی میں صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ضلال و ضلالت کو اعتقادی اور علی دونوں غلطیوں کے ارسال برم کے مترادف قرار دیا ہے۔ موللامودودی نےان دونوں طبقات کی تشریح ایسی نہیں کی کہ اس سے ان کے درسیانی فرق کو جاتا جاسكے مولاتا اصلامي كے نزديك "ضالين" سے مراد وہ لوك بيس جنہوں نے اپنے دين ميں غلوكيا، جنہوں نے اپنے میغمبر کارتبه استابرهایاکه اس کوخدا بناکر رکه دیا ۔ ۔ بلکه اپنے جی سے رہباتیت کاایک پورا نظام کراکر دیا ۔ ۔ ۔ "اور صرف مانده نمبرى ساستشهاد كياب جس ميں غلون كرنے كاحكم، غير حق كى اتباع اور پيشر وؤں كى خواہشوں بدعتوں كى پیروی کی مانعتِ اللی آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تشریع و تعبیر میں مفسرِ کرای کی نظر میں صرف نصاریٰ ہیں جس کے سبب انہوں نے ایک طبقے کو مراد لے کراس کی تعریف کی ہے حالاتک قرآنِ مجید کی دوسری آیاتِ کرید میں غلو کے علاوہ کفر و شرک اور دوسری اعتقادی اور علی غلطیول کا ذکر صریح موجود ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ معنضوب علیہم "ان طبقات وافراد کوکہاگیاہے جنہوں نے کفروشرک میں تردوسرکشی کی اینہائی راواختیار کی اور غضب اللی کے مستحق بے جبكة "ضالين" ، و كافر ومشرك اور غير ايان والے مراديس جنبوں في انتهائي تردنهيں كيالبذاوه نه لوشے والے نقطه

ے پہلے ابھی ضالت میں بیں اور ابھی تک اس غضب اللی کے سراوار نہیں ہوئے کہ پھر حق وہدایت کی راوان پریکسر بند کر دی جائے جیسی کہ مغضوب علیہم پر بند کر دی گئی ہے۔ تجزیۂ آخریں

ایک عقیقتِ قرآنی یہ کے کام البی کا آغاز وا نعتاح بسملہ یا تسمید۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحم سے ہوتا ہے جو قرآنِ مجید کی اولین آیتِ کرید باعتبار تر تیب مصحفی ہے۔ مفسر بن و شار حین کے درمیان اس امر پر افتناف ہے کہ بسملہ سورہ فاتحہ کی اولین آیت ہے یا ایک آزاد و مستقل آیت کرید۔ احادیث بویہ، روایات شریف اور آ وار صحابہ تعلیم نظر قرآنِ مجید کے اندرون کی شہادت بتاتی ہے کہ وہ ایک آزاد و خود مختار آیتِ جلیلہ ہے جو سور توں کے بنام البی آغاز و افتتاح اور دوسری سورتِ کرمدے فصل کرنے کے لئے نازل کی گئی تھی۔ اس پر بسملہ کی قرآنِ مجید میں چیشت و مقام اور سور توں سے الک کتابت کرنے کا انداز بھی دلات کرتا اور شہادت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہو اور سور توں سے الک کتابت کرنے کا انداز بھی دلات کرتا اور شہادت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ یہ کہ مفسرین و شارحین کرام بسم اللہ سے قبل ایک فعل محذوف ماتے ہیں جو عام طور سے آ آئراء (پڑھتا ہوں) یا آ نُولُو کی مفسرین و شارحین کرام بسم اللہ سے قبل ایک فعل محذوف ماتے ہیں جو عام طور سے آئراء (پڑھتا ہوں) یا آئولُو کرتا ہوں) یا آئولُو کی مفسرین و شارحین کرام بسم اللہ سے قبل ایک فعل محذوف ماتے ہیں جو عام طور سے آئراء (پڑھتا ہوں) یا آئولُو کی مفسرین و شارحین کرام بسم اللہ سے قبل ایک فعل محذوف ماتے ہیں جو عام طور سے آئراء (پڑھتا ہوں) یا آئید اور مائول کی قوم ور لائق

میں تاہم وہ منزل قرآن کریم کے شایان شان نہیں معلوم ہوتے۔ بہذااللہ تعالی ذات والاصفات کے لئے انزل / تنزل را نازل کرتا ہوں) کی قبیل کے الفاظ محذوف مانے چاہئیں اگر اس سے پہلے محذوف ماناات ہی ضروری ہے۔ بسملہ کی سافت و در وبست واضح کرتے ہیں کہ کسی فعل محذوف کو مانے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ وہ کلم عالیہ ہے یاان کلمات و تراکیب میں سے ہے جو بجائے خود فعل کے بغیر کلام تام ہوتے ہیں اور پورے معانی کی ترسیل کرتے ہیں۔ بلاغت قرآنی اور فصاحت الہٰی کا یہ مزید معجزہ ہے کہ یہ کلمہ عالیہ خود بخود موقع و محل کی مناسبت سے اپنے موزوں ترین اور بہترین معنی کا صل بنتا اور اس کی ترسیل کرتا ہے۔ مزید برآن اس کی فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے کہ وہ اگر زبانِ الہٰی سے ادا ہو توا نے عظیم الشان مشکلم کے شایانِ شان مفہوم کا ابلاغ کرتا ہے اور اگر زبانِ محکوق سے حظے تو اس کے قروتر مرتبہ کی دعایت کرتا ہے۔ بسملہ سے حذف فعل کی یہی حکست الہٰی ہے۔

عربی گفت کے اعتبارے مفسرین کرام اور شارحین عالیمقام نے "الحمد" میں الف لام کو حرف استغراق و جنس مان كرتام اور برقسم كى مدو شناكواس ميں شامل مانا ہے۔ اور طرح طرح كى تفسيريس كى بيس جواسى نكت كے محور بر محومتی ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیاتِ کرید نے حمد الہٰی بہت سی نئی تشریحیں اور تعبیریں کی ہیں جومفسرین وشارحین کی تعبیرات میں نئی جبتیں جو رتی ہیں اور انسانی تشریحات و تعبیرات سے کبیں اہم اور کبیں دلکش معانی بیدا كرتى بيں۔ بہلى تعبير و حقيقت تويہ ہے كہ سورة الحمد ميں نہ كور حمدِ اللِّي اللّٰہ رب العالمين كى زبان ترجان حقيقت سے ادا كى كئى ہے جس سے دوسرائكتہ يہ واضح ہوتا ہے كہ جس ذاتِ والاصفات كى وہ حمد و عناہے وہ اسى كى شان ارفع واعلىٰ كے مطابق اور شایان شان اس کی زبان مبارک ادا کر سکتی ہے۔ کیونکہ جو ذات کرای محکوقات عالم خاص کر انسانِ آب و محل کے شعور و ادراک کے پرے ہے اس کی تام صفات بھی اس کے فہم و عقل سے ہالاتر ہیں۔ نظاہر ہے کہ ذات بیکراں و لا محدود کی ذات و صفات بند کان فانی و محدود کی سمجد سے باہر ہیں۔ اس کے خود اسی ذاتِ عالی مقام کو اپنی صفاتِ جال و جلال ظلبر كرنى برئيس اوراسى سبب سايني حمد و شنابحي كرنى پرئى تاكداس ذاتٍ عالى كى رفعت كے مطابق اور مرتبه بلند کے موافق ہو"الحمد"میں نے صرف معنی استغراق و جنس یعنی ہر قسم کی اور سب کی سب حمد کامفہوم شامل و موجود ہے بلك حصر وحد كے مناسب مفہوم بھى شامل ہے كه اس كے سوااوركسى كے لئے حمد نہ ہوسكتى ہے اور نہ ہوتى ہے۔ ساتھ ہی یہ مفہوم بھی ہے کہ وہ حمدِ البی جو اللہ تعالیٰ کی علوشان اور رفعتِ مقام کے شایانِ شان ہے اور جس کی تصریح حدیثِ جوی میں یوں آئی ہے کہ "میں تیری حمد و شنا کا احاط و احصانہیں کر سکتا تو ویساہی ہے جیساکہ تو آب اپنی شناو حمد کرتا ہے۔"اس میں بے حدو ہے حساب ذاتِ گرای کے لئے حدوشارے خارج، لامتنابی، ازلی و ابدی اور سرمدی حمد و شنا بھی شامل ہے۔ اس میں زبانِ بشرے حمد و منا کامقبوم بعد میں شاسل ہوتا ہے کہ وہ متابعت امرِ البی کا نتیجہ ہے۔

قرآن مجید کی مختلف آیاتِ جلید میں حمر اللی کامو قد و محل کی مناسبت سے بیان اس کو وسعتِ معانی اور رفعتِ مفاتیم عطاکر تاہے۔مطلق حمد کے سواقالموں کے استیصال، نعمتِ اللی سے سرفرازی، حق و باطل کی آویزش میں حق کی

نھے، نیصلہ عدل و انصاف او رمحلوق کو رزق و حیات عطا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی الوحیت و ربویست کا اظہار کرنے کے بعد الله رب العالمين كي حمد سورة فاتحد كي اولين آيت كي ما تند چيد آيات كريد ميں كي كئي ہے۔ جو حمد و مناف رباني كے نے مفاہیم اور نے معانی عطاکرتی ہے سور ، فاتحہ میں جس طرح حمد اللی کو ربوبیت اللی کی صفت کے ساتھ جو ڈاکیا ہے متعدد آیات کرید میں پرورد کار عالم کی دوسری صفات کے ساتھ اس کو ربط دیا کیا ہے۔ آسمان و زمین اور نور و ظلمات کے خائق، كتنبِ قيم ك مُنفِرْل، آسمان و زمين اور تام كالنات ك مألك و پادشاه، خالق مطلق اور فرشتوں كے خالق، اور آخرت کے مالک و پادشاہ کی حیثیت سے اس کی حمد کی گئی ہے۔ اوریہ بھی واضح کیا گیاہے کہ اس ونیائے فانی میں بھی اسی کو حد سزا واد ہے اور آخرت میں بھی اس کو ہی ہوگی۔ ان سب آیات میں رب العالمین کی صفت ضرور لائی کئی ہے۔ آیاتِ كريمه كے درميان ميں كلمذ الحمد مند مختلف سياق و سباق اور پس منظر ميں لاكر حمر المي كے معنى كو نثى وسعتيں دى كئى يين .. وو آياتٍ كريمين ايك صاحبٍ قدرت واستطاعت اور انفاق كرنے والے تخص اور دوسرے ضدى، ذرف مقدار اور ملوک بندہ کے درمیان تقابل کر کے اللہ کے لئے حمد ثابت کی گئی ہے اور یہ حمد بزبان اللی ہے۔ جبکہ اہل ایمان و صاحبان جنت کی زبان شکریهان سے اولادِ نریند، علم و فقل، ہدایت و نعمت، رفع غم و حزن اور جنت کی نعمت عطا ہونے پر حد اللی اواکرانی کئی ہے۔ پھر موقعہ و محل کی مناسبت سے مجھی اللہ کی حد پر مقدم کرکے الوہیت کے لئے حد کو انابت كياكيا ہے اور كبھى حد كواللہ پر مقدم كر كے حدى ذات اللي كے لئے تحفيص و حصركى كئى ہے۔ پھر زمان ومكان- صبح دو پہر شام اور رات کی گھڑیوں۔ اور زمین و آسمان اور انکی پہنائیوں میں حد کو ذاتِ البی کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔ ذاتِ اللی کے لئے زبان البی سے حد اللی کے اجبات کے علاوہ والمح کیا گیا ہے کہ تام مخلوقات عالم۔ زمین و آسمان اور ان کی بهنائیوں کی تام کالنات۔ اللہ تعالیٰ کے لئے ہم وقت تسبیح و تحید کرتی ہے۔ مظاہر فطرت میں رحدو برق و آسمان و زمین اور فرشتوں کے ذکر خاص کے ساتھ ہر شے کے حد اللی و تسبیع ربانی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بیک اور منتھی بندے اپنے تول وعل دونوں سے حمد اللی اداکرتے ہیں جبکہ سنکرین و کافرین اگرچہ زبان کو اس کے وظیف حیات سے ا پنے اختیار سے روک لیتے ہیں تاہم ان کے قوی اور فطری اعمال از خود حمد اللبی کا وظیفہ زند کانی اداکر تے رہتے ہیں۔ اسی التے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر اور تام بند کان ربانی کوعام طور سے ہر آن وہر لمحد میں حیات بشری کے سرو وكرم كي تام أعلت ميں حد اللي كرنے كاحكم ب. سورة فاتح كى الحمد ميں يہ تام عدد شامل ميں۔ آلخند میں صروانتصاص کے معانی بھی مضمرییں کہ حمد صرف ذات البی کو سراوار وزیبا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کے لئے وہ بنی ہی نہیں۔ اگر کوئی غیر اللہ کے لئے حد کرتا ہے تو حمد ہی نہیں ہوتی البتہ وہ ظلم و شرک کامجرم ضرور ین جاتا ہے۔ پھریہ بھی حقیقت اسی سے ہوید ا ہوتی ہے کہ حد اللہ کے لئے اسکی الوبیت کے سیب ہے نہ کر کسی اور وجد و عامل كى بنا پر لهذا كوئى فعل ياصفت ربانى حد النى كا البات واطفاق كے لئے ضرورى اور الذى نہيں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حد البی ذات البی کے ساتھ مستلزم ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات والاصفات اور اللہ ہونے کے سبب ہی حمید

اور محمود ہے۔ پالفاظ دیگر وہ کسی حلد کی جمد کرنے ہے محمود و جمید نہیں بنتا۔ اس کا منطقی تتیجہ یہ محتاکہ اسکی ذاتِ جمید و محمود پر کسی کے جمد کرنے ہے جس طرح فیض و قائدہ کااشر مر تب نہیں ہو تا اسی طرح کافرین میں اور منکرین دین کے حمود و جمید تجاجس طرح اسکی جمد و شنا کے بعد اور منکر و کافر کے جمیہ البنی ہو تا اسکی جمد و سابی محمود و جمید تھا جس طرح اسکی جمد و شنا کے بعد اور منکر و کافر کے جمیہ البنی ہو اکار کرنے ہے بہتے بھی وہ ورسابی محمود و جمد کرنے والے کی جمہ ہو بہت بواکہ وہ اپنی ذاتِ والاصفات ہے نہ صرف حمید و محمود ہے بلکہ وہ جمد کرنے والوں کی جمہ ہے اور زکر نے والوں کی جمہ ہو بالکہ وہ اپنی ذاتِ والاصفات ہے نہ صرف حمید و محمود ہے بلکہ وہ جمد کرنے والوں کی جمہ ہے اور زکر نے والوں کی حملہ ہو بالکہ کو فائدہ و مستفنی اور غنی ہے۔ فالبر ہے کہ جمہ ہے جب ذاتِ البی کو فائدہ و محمد کو بہت بہو بہت ہو وہ اسکی مورے وربعت کر دیا ہے جس طرح ان میں جیات و ممات کی صفاحیت اور ان کی اس کارکہ شیشہ کری میں کارکردگی تام مظاہر فطرت اسی بنا پر جمہ البی میں ہمہ تن اور ہمہ و قت مصروف و مشہمک دہتے ہیں جبکہ شیشہ کری میں کارکردگی تام مظاہر فطرت اسی بنا پر جمہ البی میں ہمہ تن اور ہمہ و قت مصروف و مشہمک دہتے ہیں جبکہ انسان و جن میں ایل ایمان و یقین میں ابنی دیا ہم وہ بہ کیر ان کی والد اسکو اواکر تی بیس تاہم ان کی فطرت اسکو اواکر تی بس تاہم ان کی فطرت اسکو اواکر تی بستانیوں اور ہم گیر ان کی وابدی اور سرمدی حمد ہے جو الحمد بینہ میں اپنی تام و بے شار و بے حساب و سعتوں، بہتائیوں اور ہم گیر ان کی وابدی اور سرمدی حمد ہے جو الحمد بینہ میں اپنی تام و بے شار و بے حساب و سعتوں، بہتائیوں اور ہم گیر ان کی وابدی اور سرمدی حمد ہے جو الحمد بینہ میں تام و بے شار و بے حساب و سعتوں، بہتائیوں اور جمد کیر ان کی وابدی اور سرمدی حمد ہے جو الحمد بینہ میں اپنی تام و بے شار و بے حساب و سعتوں، بہتائیوں اور جمد کیر ان کی وابدی اور سرمدی حمد ہے جو الحمد بینہ میں اپنی تام و بے شار و بے حساب و سعتوں، بہتائیوں اور سرمدی حمد ہے جو الحمد بینہ میں اپنی تیں میں وہ جمد کیر ان کی و وربود و مشمر ہے۔

جس الله کی ذات کے لئے ایسی ہمر گیر و وسع جر و شاکا کل اُ اکر اُسی اثبات کیا گیا ہے اسکی توریف تعارف میں قرآنِ مجید کی تام آیاتِ کریہ بطور شاہد عادل ہیش کی جاسکتی ہیں۔ اس کی ذات کی سب سے بڑی صفت اسکی وحد انیت واصدیت ہے یعنی اس کے سوااور کوئی الا و معبود ہے اور اس کے دو پہلو ہیں کہ صرف الله ہی الا و معبود ہے اور اس کے سوااور کوئی الا و معبود وجود ہی نہیں رکھتا۔ اور جس کو کافرین و مشرکین مسندِ الوہیت پر بٹھادیتے ہیں وہ اللہ واصد واحد کی مخلوق ہے اختیار ہے۔ ووسری صفاتِ ربائی کا ذکر کرنانا کمن ہے کیونکہ وہ قرآنِ مجید کی ہر آیت و ہر کلہ میں موجود ہے۔ البتہ ان میں ہے جواہم ترین صفات و تعریفات ہیں وہ بیان کی جاسکتی ہیں۔ الله کی ذات میں الوہیت موجود ہے۔ البتہ ان میں ہے جواہم ترین صفات و تعریفات ہیں وہ بیان کی جاسکتی ہیں۔ الله کی ذات میں الوہیت موجود ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود زندہ (حی) اور قیم ہے اسی طرح وہ قیوم بھی ہے۔ وہ از کی وابدی اور سرمہ یہ ہے کہ وہ تیم ہے۔ وہ ماز کی وابدی اور سرمہ یہ ہے کہ وہ تعریف ہوتا ہے وہ وہ نیا و آخرت ہیں ہے۔ وہ بیانوں کا مالک و پادشاہ ہے وہ بیاند و تعلیٰ، وقع و عظیم ہے۔ وہ رحمٰن و رحیم ہے۔ وہ سرتاپا سلامتی اور غفار وہ نیا و آخرت ہے، وہ جبار و متکبر اور مومن و مہین ہے۔ وہ ابنا عظیم اسل کے ساتھ وہ اپنی علی مقام ہے کہ جاری سرحد اور اکس کے ساتھ وہ اپنی مقام ہے کہ جاری سرحد اور اکس کے ساتھ وہ اپنی مقام ہے کہ جاری سرحد اور اکس کے ساتھ وہ اپنی مقام ہے کہ جاری سرحد اور اکس کے ساتھ وہ اپنی مقام ہے کہ جاری سرحد اور اکس کے ساتھ وہ اپنی کا منعم و محس ہے، وہ ان کا طباوہ اور کا من کا منعم و محس ہے، وہ ان کا طباق و راذ ق ہے، ان کارب ومربی ہے۔ ان کا منعم و محس ہے۔ ان کا طباوہ اور کی ہو سے۔ ان کا منعم و محس ہے۔ ان کا طباوہ کی دور کان و

ے۔ اسی کے پاس سے وہ سب آتے ہیں، اپنی حیاتِ متعار میں اسی کے کرم وانعام سے متمنع ہوتے ہں اور پھر اسی کے پاس لوث کر انہیں جاتا ہے۔ جہاں وہ جنت یا جہنم کی مہمانی کے مزے لوقیں گے۔ اپنے اعال و کر تو توں کے سبب۔ اس لئے یہ اسکی اطاعت و فرماتبر داری سبب۔ اس لئے یہ اسکا اپنے بندوں پر حق ہے کہ وہ اس کو پہچائیں، اس کی عبادت کریں، اسکی اطاعت و فرماتبر داری کریں اور اسی کے لئے اپنے دین کو خاص کر لیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی الہ و معبود، مالک و مختار اور پادشاہ و فرمانر داہب اور باقی سب اس کے محتاج ہندے۔

اكرچد ذات اللى ميں اسكى تام صفات ربانى موجود ومستلزم بيں اور وہ اللہ كے كلمه ميں مضمر بھى تاہم اللہ تعالىٰ فے ا پنی بسن اہم ترین صفات کو سورہ فاتحہ کی آیاتِ کریمہ میں مزید واضح کر دیا ہے تاکہ بند کانِ ذاتِ عالی کو اپنے اللہ تعالٰی کی اوررياده معرفت و محبت عطابو - اسم جلات الله كي بهلي صفت سورة فاتحد مين "رب" ب اور وه العالمين كي طرف مضاف ہو کر مزید واضح ہو گئی ہے۔ مجمل طور سے اس کامفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سواتام مخلوقات عالم کی ہر طرح کی مادی اور روحانی تربیت ان کے مقام ومرتبہ اور ضرورت و حاجت کے مطابق اور مو قعد دمل کی مناسبت ورعاثت سے فرماتا ہے۔ اس کی ریوبیت مطلقہ قید زماں و مکان سے آزاد ہے تاہم وہ العلمین کے اعتبار سے ہرمکان و زمان کے ساتھ مشروط بھی ہے۔ سارے جہانوں اور جمیع عالموں کی تربیت و پرورش میں اگرچہ تام غیراللہ کی پرورش و پردافت شامل ہے تاہم قرآن مجید کی متعدد آیاتِ کرید نے اس اجال کی تفصیل بھی بیان کردی ہے۔ یہ رب العالمین دنیاوی حیات و زند کانی کی عطا و برقراری، انسانوں کی روحانی تربیت و مادی پرورش کے صحیح طریقہ کی پدایتِ عام و خاص کے لئے رسواوں اور تبیوں کی بعثت و رسالت، ان کی تبلیغ و اندار کے ذریعہ صحیح عبادت اللی کی تعلیم و تدریس اور اطاعت رہانی کے طریق احسن کی رہنمائی و ہدایت، رب العالمین کی غیر مشروط و بے چون و چرا اطاعت ، اسکی تسبیل و تعلیم کے لئے کتب مقدسہ بالخصوص قرآن كريم كى متريل و ترسيل كے حوالہ و تفصيل سے واضح كى كئى ہے مزيد وضاحت آسمان و زمين اور ان کی پہنائیوں کی ربوبیت، رات دن، پاند سورج اور ستاروں کی کردش و تسخیر، بہترین صورت کری السانی، طیب رزق کی فراہمی، زمین و آسمان کی انسان کے لئے افادیت، ہر نے کی ربوبیت، ہر نفس کی اپنی خالص ذمہ داری عمل جنا<mark>ب البی</mark> میں انسان د محلوقات کی مرجعیت، زند کائی محلوقات و مرک انبوه کی قدرت، الله تعالیٰ کی رزاقیت، خالقیت اور مالکیت غرضيكه امر و طلق كے ہر جزايه و كليد كے حواله سے كى كئى ہے ۔ الله ايسارب العالمين ہے جوابے تام مربوبوں (پرورش یافت ) اور محلوقات کی ہر طرح سے تربیت و پرورش فرماتاہے۔ اس دنیامیں بھی اور دارِ آخرت میں بھی، اور دنیاوی و مادی بھی اور اخروی وروحانی بھی، اسکی رہوبیت عرش سے فرش تک ازل سے نبد تک ہر زمان و مکان اور ہر مخلوق و بنده کے لئے ہمیشہ ہمیش سے جاری ہے اور جاری رہے گی۔

حد و شائے بیکراں جس اللہ تعالیٰ کے لئے الخمد میں ثابت کی گئی ہے دہ الوہیت سرمدی اور ربوییت آفاتی کے اوصاف حمیدہ کے علاوہ رحمٰن و رحیم کی صفاتِ ستودہ سے بھی متصف ہے۔ وہ الرحمٰن اپنی ذات والاصفات سے اس کی

ستی اور اس کا وجود، اس کا پیکر اور اس کی ذات یکسر رحم و رحمت ہے۔ وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ مہر بانی و لطف ے بحرابواہے اور اس میں صرف رحم و کرم کامادہ ہے۔ وہ اپنی ذات سے بیکر رحمت ہے۔ اس رحاتیت کاظہور اس كى صفت رحيميت سے بوتا ہے جو اس كى رحانيت كى طرح دواى اور مستقل ہے۔ جس طرح اس كى ذات عالى سے ر ماتیت کبھی بھی جدا نہیں ہوتی اسی طرح اس کی رحمت کا فیضان اس کے بندوں سے کبھی دور نہیں ہوتا۔ وہ مسلسل، بللانقطاع، بلاطلب وبلاسبب، ابنی رحمت ابنی محلوقات عالم پر نجهاور کرتار بهتاہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ اسکی ان دونون ضنتوں رحمانیت و رحیمیت کولازم و ملزوم بناکر الله کی ذات کرای کے لئے ثابت کرتی بیں۔ اسی کے نام نامی اور ذات كرامى سے ہر شے كے آغاز وا افتاح ، اس كى الوہيت اور وصد انبت بلاشركت غير ، اسى كى تنزيل رحمت ، اسى كے علم غیب و شبهادت کے حوالوں ہے ان دونوں صفات کا ذکر کیا کیا ہے الرحمٰن اللہ تعالیٰ کا اسم جال ہے جس طرح اللہ اس كاسم جلال ہے۔ وہ الرحمٰن ہے اس لئے وہ معبود ہے اور اس كے سواتهام اشياء اور تهام محكوقاتِ عالم اس كے بندے اور عبد ہیں اور اس کی رحاتیت سے مستفیض ۔ ان میں فرشتگانِ افلاک، بند کانِ خاکی نہاں اور کروییان پاک بنیاد شامل ہیں۔ الل ایمان و یقین نے اسی الرحمٰن کی رحمانیت سے اس کی اطاعت و فرمائبر واری کی اور اس کی رحیمیت سے اچھے شرات دونوں جہان میں پائے اور اہل کفر و طغیان نے اس کی رحمتیت کا اٹکار کیا اور اس کی رحمیت سے محروم ہو کر برے تتائج بھکتے۔ وہ ایسار حمٰن ہے کہ نہ اس کی رحامیت و مملکت میں کوئی شریک ہے نہ سہیم ، زکوئی شفیع ہے اور نہ سفار شی ، نہ اولاد ہے اور ندیوی۔ وہ تو معبود حقیقی ہے اور باتی سب اس کے بندہ علبد۔ وہ عرش الہی پر متمکن، خالق سماوات وارض، مالک دوجهان، منزل قرآن معلم بیان، مدیرومنتظم شمس و قروکواکب اور برشتے کارب و مربی ہے۔ اسکی رحیمیت رافت و محبت، عزت و تربیت اور بر واحسان کی شکل میں مسلسل برستی ہے۔ وہ مومنوں کے لئے سرپایار مم ہے۔ وہ ان كأكناه چمپاتا اور معاف كرتاب، وه غفور و صبور ب اور طرح طرح سے ان كى مغفرت كرتا ہے۔ مختصريد كداس كى رجانیت اپنی ذات سے جیسی میکراں ہے ویسی ہی اسکی رحیمیت بھی بے حدوحساب ہے۔ وہ اپنی رحیمیت سے اپنی حكت و تديير ك مطابق اينے بندوں كو نواز تاب كدوه رحمت وسيح كامالك بونے كے ساتھ رحمت كاكلى حق ركمتا

وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر طرح کی حمد و طنا کاسر اواد ہے اور جو رب العالمین، اور رحمان و رحیم ہے وہ روز جزاکا
مالک بھی ہے۔ وہ یوم آخرت کامالک و عادل ہے کہ وہ مکیتِ مطلقہ کااتہائی عروج اور نقطۂ کمال ہے جبکہ اس وئیاسیں
اور سادے جہانوں میں اس کی مکیت مطلقہ کااظہار ہر آن و ہر لمحہ ہوتارہتا ہے۔ اگرچہ اس وئیائے قاتی میں بہت ے
ماکمان و قمت اور فرامین ہے سلمان نظر آتے بیس تاہم ان کی پادشاہی و حکم انی و تنتی اور عادضی ہوتی ہے کہ وہ ذوال و بکال
سے محفوظ نہیں۔ ان میں سے کسی کی بادشاہی اور فرمانروائی کو استقرار و استقلال نہیں بلکہ یکے بعد دیکرے وہ مسلسل
بدلتی رہتی ہیں اور پھر ان میں سے بڑے سے بڑے حاکم و قمت اور پادشاہِ دوران کو دوسروں کی اعانت و لداد سے مف

نہیں لہذا ان کے ہزارہا شریک و سہیم ہوتے ہیں اور طرفہ ستم یہ کہ ان کے زوال و شکال کے وقت، ذلت و بے آبرو فی کے زماتہ میں ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہوتا۔ دنیاوی حکرانوں کی حکومت و سلطنت کی اس عاد ضی اور زوال پذیر فظرت اور غیر مستقل و فانی طبیعت کے چیجے اس حاکم مطبق اور مقتدرِ باتی کی طاقت و اقتدار کی کار فرمائی جاری رہتی ہے جو ازلی و ابدی ادر سریدی حکمران ہے جسکی حکومت و سلطنت کو زوال نہیں جس کی فرمانروائی و پادشاہی میں کوئی شریک و سہیم نہیں، جس کو عزت ہی عزت اور اتحدار ہی اقتدار حاصل ہے، جس کو ذلت و زوال چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ زمان و مکان کی قید ہے پرے اور وقت و عصر کی پابند ہوں ہے آزاد مالک عزت وافتخداور صاحبِ اقتدار واختیار ہے وہ دنیامیں بھی اسی طرح حکران و فرمانر وا ہے کہ جسطرح قیاست کے دن اور آخرت میں جو کاریمبی وجہ ہے کہ وہ یہاں اس ونیائے قاتی میں لوگوں کو اتختدار و اختیار عارضی دیناہے اور چمین کر ثابت کر تارہتا ہے کہ ان تام حکمرانوں اور شاہوں کے اوپر ایک حاکم اعلی اور قادرِ مطعق ہے۔ قرآنِ مجید میں اسی ملکیتِ تام، اسی سالکیت مطلق، اسی سرمدی پادشاہی اور اسی ازلی و ابدى كمك كو مختلف انداز ميں يان كيا ہے۔ سورہ فاتحد ميں اسے بدل كے دن اور جزا كے روز كامالك بتايا۔ اس كى مزيد تشریح مختلف آیات میں یوں کی کہ وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے ملک ویتنااور جس سے چاہتا ہے جمینتا ہے۔ وہ عزت و ذلت بھی دینے اور لینے پر قادر ہے اور ہر طرح کے خیر کامالک ہے۔ اس کی قدرت وسلطنت پوری کا منات پر آسمانوں پر زمین پران کی دونوں پہنائیوں میں، ملاءاعلیٰ پر، عرشِ النبی پر، تحت الثریٰ میں، زندوں ومردوں پر، رزق و دولت کے تام و سائل و ذرائع اور ان کی تقسیم پر، انسانوں و جنوں پر، ایان وہدایت اور کفر و ضائلت پر، اولاد کی عطا پر، تخلیق و تدبير پر، مغفرت وعقوبت پر، زندگی و موت پر، وبيا و آخرت پرغرضيكه برشے پر قائم و دائم ہے اوراس ميں نه كوئی اس کا ساجھی شریک ہے ندمد د کار و معین۔ وہ بلاشر کتِ غیرے مقتدرِ اعلیٰ اور مالک مختار ہے۔ مالک یوم الدین میں بہی مفہوم مضمرہے۔

ظاہر ہے کہ جس اللہ دب العالمین کیلے سادی محد اور ہر طرح کی شناہ واور جو دب العالمین ہونے کے علاوہ و ممن رہیم اور مالک یوم الدین ہو اسی کی عبادت کی جائی چاہئے اور اسی ہے استعانت کرتی چاہئے کہ وہی سر اوار عبادت اور لا اتن استعانت ہے۔ اللہ کے مفنی میں اور مالک یوم الدین استعانت ہے۔ واللہ میں اس کی الوہیت و معبودیت اور اسکے مستعان و معین ہونے کی وحد افی صلاحیت موجود ہے۔ ان پانچوں صفات ربائی ہے خود بخود غور و فکر اور تدہر و تسقل کے بعد واضح ہوتا ہے کہ وہی اور صرف وہی معبود حقیقی اور معین اصفی ہے۔ اور اس کے سوااور کوئی یہ معبود ہے زموین ۔ قرآنِ مجید کی بہت سی آیات سے اللہ تعالیٰ کے معبود اور صاحب اصلی ہے۔ اور اس کے سوااور کوئی یہ معبود ہے زموین ۔ قرآنِ مجید کی بہت سی آیات سے اللہ تعالیٰ کے معبود اور صاحب اعانت ہوئے کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں انبیاء کرام اور اہل ایمان و یقین کے حوالہ سے بھی ذکر آیا ہے اور عقلی استد لالات اور کائین قرابہ کے ذریعہ سے بھی۔ پھر براہ راست اللہ تعالیٰ کا حکم صریح ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور صرف اسی سے استعانت کی جائے۔ واضح طور سے کہا گیا ہے کہ اپنے دب کی عبادت کی جائے اور صرف اسی سے استعانت کی جائے۔ واضح طور سے کہا گیا ہے کہ اپنے دب کی عبادت کی جائے واور کی اسی انسانوں کو پیدا کیا ہو سے استعانت کی جائے۔ واضح طور سے کہا گیا ہے کہ اپنے دب کی عبادت کر وجس نے تم کواور تام انسانوں کو پیدا کیا ہو سے استعانت کی جائے۔ واضح طور سے کہا گیا ہے کہ اپنے دب کی عبادت کر وجس نے تم کواور تام انسانوں کو پیدا کیا وہ سے تم کواور تام انسانوں کو پیدا کیا ہو

اللہ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروکہ تمہار اس کے سوااور کوئی الاو معبود نہیں ہے۔ سورج اور چاند
کی پرستش نہ کروبلکہ اس اللہ کی کروبس نے ان کو پیدا کیا۔ میری عبادت کرواور اس کی نعمہ سے قائم کرو۔ اللہ کی نماز
و زکوۃ کی اوا تیکی کے ذریعہ عبادت دین کو خالص کر کے کرو۔ اس کا شکر کرواور اس کی نعمت کا شکر کرواکر تم اس کی عبادت
کرتے ہو۔ کیونکہ تام جن وانس کی خلقت کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں جس کے پاس سے آئے ہیں اور
جس کے پاس لوٹ کر جاتا ہے۔ اس عبادت اللی میں لفظ کے لغوی مفہوم کے اعتبار سے اور قرآنی آیات کی تشریحات
کے لحاظ سے بھی وستوری عبادت یعنی پرستش بھی شامل ہے جس میں ادکان اربود۔ ناز و روزہ اور تج و زکوٰۃ آتے ہیں
اور دوسری تام جسمانی، مالی اور ہر طرح کی عبادت بھی پوری طرح شامل ہے اور اس کے ساتھ مکمل اطاعت و فرمائیر داری بھی شامل ہے اس لئے کہ عبدیت کا یہی فرض اور معبودیت کا یہی تقاضا ہے کہ بندہ اپنے آقا و مالک اور
معبود والذی اطاعت کلی کرے۔ اور اس عبادت و اطاعت پر بندہ کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے معبود سے دد بھی چاہتا
در بھی شامل ہے اس لئے کہ عبدیت کا یہی فرض اور معبودیت کا یہی تقاضا ہے کہ بندہ اپنے آقا و مالک اور
در بعدا ہوتا ہے استحات سے اس کا ازالہ ہوتا ہے اور بندہ میں بندگی آتی اور فرو و قادر نہیں ہے۔ عبادت ہو اور نود
کیر وغرور پیدا ہوتا ہے استحات سے اس کا ازالہ ہوتا ہے اور بندہ میں بندگی آتی اور فرو دستی ہیدا ہوتی ہے۔ چونکہ یہ
بندگی بندہ کی فطرت میں و دیوت ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے اور بندہ میں بندگی آتی اور فرور سے کا ذکر سنتا ہے تو از خود
عبادت کا اقراد کر لیتا ہے۔ اور اس غبادت کا اظہاد کر نے گتا ہے۔

الله رب العالمين جو رخن و رحيم اور مالک يوم الدين ہے اور ساري ته جس كى ذات والا كے لئے وقف و محصور ہے كى عبادت اور اس سے استانت كابندہ جب اقرار واعتراف اور اعلان واظہار كر ليتا ہے تو اس كى عبديت وغلاي اسے اپني ہے ہيں اور ہے چاركى اور مجبورى و معذورى كا احساس ولاتى ہے ۔ اور اس كى فطرت و طبيعت ميں ايمان ويقين كى مضم سعادت اور قطرى لياقت و صلاحيت عبديت سمجھاتى اور واضح كرتى ہے كہ يہ راہ عبديت برى خار زار وادى ہے اور اس پر بآسائى كارى دينات اسان نہيں بهذا اس كے ہو طوں پر ولى سے تكى ہوئى دعا آتى ہے كہ پرورد كارا! بار الها! بيس سيد عى داہ پر بآسائى كارى درمناات آسان نہيں بهذا اس كے ہو طوں پر ولى سے تعلى بوئى دعا آتى ہے كہ پرورد كارا! بار الها! بيس سيد عى داہ پر بيسائى كارى درمنات آسان نہيں و دھكانا اور بتانا مور ورسول اور ياردى كى دعا كرتا ہے ۔ رہنم ئى كرنااور داہ بتانا تورسول اكرم صلى الله عليہ و ضوبى الجام و بيات تو اس كو داہ دكا دى۔ اب بدایت و سام کا عام طور سے کام تھا جو انہوں نے باحسن طریق اور بحث و خوبى الجام و سے ديا اور اس كو داہ دكا دى۔ اب بدایت و سام کا عام طور سے کام تھا جو انہوں ہے باحس طریق اور بیان اور ویا کہ اس پر استقامت و شبات بخشات تو الله تعلق كا كام ہے اور وہ جے چاہتا ہے ۔ سعادت اتران وابدى عطا كرتا ہے ۔ اور جے چاہتا ہے کہ بن و تا ہے كہ بدایت مراط مستقیم کے معنی اس كو اس سے محروم د کھتا ہے و آب محدی متحدہ آبیت کرید سے تابت ہوتا ہے كہ بدایت صراط مستقیم کی معنی میں دارہ داست اور صراط مستقیم کی بدایت كی دعائے بندہ میں اپنے لئے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ساتھ سب كو جمع كر ليتا ہے كہ جم سب كو كامزان دكھ اور استقامت خش ۔ اور اپنے ساتھ سب كو جمع كر ليتا ہے كہ جم سب كو كامزان دكھ اور استقامت خش ۔ اور وہ نے ساتھ سب كو جمع كر ليتا ہے كہ جم سب كو كامزان دكھ اور استقامت خش ۔ اور اپنے ساتھ سب كو جمع كر ليتا ہے كہ جم سب كو كامزان دكھ اور استقامت خش ۔ اور اپنے ساتھ سب كو جمع كر ليتا ہے كہ جم سب كو كامزان دكھ اور استقامت خش ۔ اور وہ جس کے دور اپنے ساتھ سب كو جمع كر ليتا ہے كہ جم سب كو كامزان دكھ اور استقامت خش ۔

بدایت دے جو تو نے اپنے رسول آخریں صلی اللہ علیہ و سلم کو دی اور جو آپ سے پہلے تام انبیائے کرام ۔ حضرات نوح و ابراہیم، اسحاق و یعقوب، داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ و ہارون وغیرہ حلیجم السلام کو دی اور تام محسنین و صالحین کو بھی عطا قرمائی۔ اور جیس اس لئے عطاقرمائد جم تیری ذات کے لئے مجابدہ کر رہے ہیں اور تیرا وعدہ ہے کہ استحات و بہاری عباوت و اطاعت اور تجھ سے ہی استحات و استحات و استحات و استحات و استحاد جارا مجاد ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات کرید واضح کرتی ہیں کہ صراطِ مستقیم وہ داو راست ہے جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی اور نج نہیں وہ سید می اللہ کی واحد راہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتی راست ہے۔ وہ راہ انہی جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے حضرات موسیٰ و ہارون کو دی تھی اور ان کے علاوہ تام رسولوں اور ایمان والوں کو علای تھی اور جس پرجاد ہے ربول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامزن کیا۔ یہ راہِ مستقیم خالص عبادت انہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے اعتصام کی ہے، بیت اللہ کو قبلہ مان کر سجدہ ریز ہونے کی ہے، ظلمات سے نور میں آنے کی اور دخوان انہی ہے، تعالیٰ کے اعتصام کی ہے، عدل وانساف اور حبر و علیہ کی اور دین حفیف کی ہے۔ سلامتی اور سعادت کی ہے، عدل وانساف اور حبر و شرکی ہے، دعوت محمد میں تر ہونے کی ہے، دعوت محمد کی ہے، عدل وانساف اور حبر و شرکیت کی ہے، دعوت محمد کی ہے، دو اور اللہ درب العامین کی رجانیت و رہیمیت اور رویت کی ہے، عدل وانساف اور حبر و تحمد و تورب کی ہے، دو اللہ کی ہے و دور اللہ کی ہے، دور اللہ کی ہے و دور اللہ کی ہے، دور کی ہو اللہ کی ہو کہ کی ہے، دور اللہ کی ہو کہ کی ہے، دور اللہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو دور سے کی ہو کہ کیا کہ کی ہو کہ کی کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ

اور کافروں پر یکی کرم وانعام کیا ہے کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ ہربندہ و مخلوق براس نے انعام و اکرام کیا ہے اور وہ غیر متبدل ہے تا آنکہ اس کو خود بندہ اپنی سرکشی و انحراف اور کفران نعمت سے نبدل دے اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں اس سے محروم ند کر لے۔ اللہ تعالی نے ان انعامات میں نبوت ورسالت، حکومت وسلطنت، ظلم وعذاب سے نجاتِ دنیاوی، تعلیم تاویل خواب، وحی البی اور قرآن کریم کی تنزیل، فتح و نصرت اور کتاب و حکمت کی سعادت، شخاح و طلاق کی سبولت، بابمی افوت و محبت، تیمم و طبارت کی سبولت، تحویل قبلد کی عنایت، عبدِ الست میں سیثاق البی میں باحد ہ لینے کی دواست، رزق و مال کی کشایش اور باہمی اقتصادی درجہ بندی اولاد و ازواج کی طمانیت، پاکیزہ رزق کی نعمت، دشمن سے جنگ میں حفاظت، ایمان و ایقان کی زینت اور کفر و فسق کی نفرت اور تکمیل وین کی سعادت دنیاوی کے علاوہ ان مكنت دوسرى مادى اور روحاني تعمتوں كوكنايا ہے اور پھر اخروى نعمتوں ميں اجرو ثواب اور جنت كى تام نعمتوں كوشامل كياب- كافروں اور منكروں كو عام نعمتوں سے نوازاب جن ميں حرم مك كى حفاظت اور جانوروں وكشتيوں كى سبولت اور نتام مظاہر فطرت کی خدمت وغیرہ شامل ہیں۔ لہذاان انعاماتِ الٰہی میں تام مادی اور دوحانی نعمتیں شامل ہیں اور تام انعام یافته شامل پیر-

اس اعتبارے تو تام انسان خواہ مومن ہوں یا کافر انعام یافتہ طبقہ میں شامل ہو جائے بیں کہ ان میں سے کوئی بھی انعام اللی سے بہرونہیں رہا۔ لیکن اللہ تعالی نے معاً "غیر المغضوب علیہم ولاالضالین "کی صراحت کرکے واضح کر دیاک صرف وہ انعام یافتد طبقات و افراد شامل ہیں جو مستقل طور سے اللی انعامات و اکرامات سے فیضیاب و بہرہ مند ہوئے اور تالبدرب كيونك جوفرد وطبقدالله تعالى ك انعام واكرام س كسى لمحد ميس بهى محروم بوكيا وه انعام يافته كبال ربا؟ اس الت دوای انعام یافتکانِ اللی مراد پیس اس میں وہ لوک شامل نہیں وہ انعام یافتد لوک شامل نہیں جو انعام اللی سے سرفراز ہوئے کے بعد غضب الہی اور ضاالت کے سرا وار بنے اللہ تعالی نے صراحت سے اپنا اصول میان قرما دیا کہ وہ انعام و نعمت عطاكرك بمحى كسى منعم عليدس نبيس جمينتاتا آنكداس وه بنده ناصبورخودا پنى كر توت اور كفران نعمت سے بدل نه دے۔ یہ غضبِ البی اور ضلالتِ راہ کے مارے ہوئے لوگ وہی ہیں جنہوں نے اپنی کر تو توں اور اپنے کفرانِ نعمت اور ابنے انعال شنید سے ان نعمتوں کو بدل ڈالا۔ ان میں سے جن لوگوں نے صد سے تجاوز کیا اور ساری حدود کو پار کر کئے ان کو ضلالت سے آ کے غضبِ البی کامور د بھی ہونا پڑااور جو تر دوسرکشی کی آخری صدسے بہلے دک کئے مکر ضلالت پر قائم رے وہ غضب البی سے افراط والے طبقد کی ماتند ہلاکت اور محرومی میں نہیں پڑے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتاہے کہ بہود و تصاریٰ خاص طور سے ان دو توں طبقات کے نائندے ہیں جبکہ تام منکرین حق اور کافرین ومشرکین عام طور سے ان کے زمرہ میں آتے ہیں۔ ان کے علاہ غضبِ اللی کامستحق مومن کے قاتل عمر جنگ میں بیٹے دکھائے والے اور دھیٹ زنا کار عورت کو بھی قرار دیا کیا ہے۔ مشر کین و مشر کات کے ساتھ ساتھ منافقین اور منافقات کو بھی مغضوب عليهم مين كناياكياب- غرضيكه تام منكرين حق، مشركين، كاوين اور منافقين اس طبقة ناپسنديده مين شاسل

ہیں۔ خاص کروہ بنواسرائیل اور یہود جنہوں نے ایمان ویقین کے بعد کمراہی اختیار کی، کوسالہ پرستی کی، انبیاء کو تحتل کیا اور كفران نعمت كيا۔ ضالين ميں راه حق نه پانے والوں اور انبياء كرام كى بعثت سے قبل عدم علم كے سبب مراطِ مستقيم ے دور ہونے والوں کی طرح وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے داہِ حق پانے کے بعد کمودی۔ ایمان کے بعد کفر کیااور کفر میں ترتی کرتے رہے، وحی البی اور رسولوں کی تکذیب کی اور تعمتِ البی کو تھکرا دیا۔ ان ے مرف مدم علم کے سبب سيدها راستد اور صريح صراط مستقيم نه پائے والے بى شامل نہيں بلك تام كراد لوك شامل بيں۔ ان دونوں طبقات ميں فرق درجات كاب، مغضوب عليهم ضلالت كے درجة آخر كے لوك بيں اور ضالين ضلالت كے بيلے اور آخرى درج كے کسی بھی درجہ کے لوگ۔ ان دونوں طبقات کو منعم علیہم سے مستنتی کیاہے کدایے لوگوں کی راہ نہیں جو نعمت کو کسی سبب سے کمو چکے اور غضب اللی یا ضلالت کے مستحق بن چکے۔

قرآن مجيد كي آيات كريد كي روشني مين سورهٔ فاتحه كا ترجمه: مفصل يون جو كا:

[برطرح کی، سب کی سب، شایان شان، تیدِ زمان و مکان سے آزاد، دنیاو آخرت، زبانِ محکوقات و لطقِ ربالی سے ادا ہوتے والی ] حمد اللہ کے لئے ہی ہے۔ وہ سارے جہانوں کی جمیع محلوقات کا رب اور پرورد کاربے۔ وہ میکر رحمت مسلسل رحمت كرف والاب- ووروز جزا كامالك و پاوشاو ب- جم [تام بند كان در كاه عالى] تيرى بى عبادت واطاعت كرت بيس اور تجدي سے مدو ولداد چاہتے بيس- جم سبكواپنى واحد سيدهى راه دكها، اس برچااور جيش ابت قدم ر کھر۔ ان لوکوں کی راہ جن پر تو لے [اے پرورد کاراشہ] مستقل انعام وکرم کیا، زکد ان میں سے ان کی جو خضبِ الہی کے سر اوار بنے اور راہ سے بے راہ ہوئے۔

آمين يارب العالمين



## رسول میسیکے رابد دونسلول کی عاجزانہ کا دسش



مرشلمان گھرانے کی ضرورت.
 آپنے آپ کو اور آپنی آیٹرہ نسلوں کو سنواریں۔
 گھر ہیں رکھیں۔
 کھر ہیں رکھیں۔
 1 حیات کو تحفہ دیں۔
 25-20 جِلدوں بُرشمل ایک طویل بیلسلہ جب کی تحمیل کا کام بینے کے تیزی سے جاری ہے۔
 اللہ پر بہلی دو جِلدیں اِن شاء اللہ جبلد دستیا بہوں گی۔
 اللہ پر بہلی دو جِلدیں اِن شاء اللہ جبلد دستیا بہوں گی۔
 صفحات فی جِلد 650 تقریبًا = قیمت فی جِلد -250 رہے۔

لفوش

रिटर मेरीर 🔿 प्रकर



## النگر احادیث رسول کی روشنی میں احادیث رسول کی روشنی میں

محمد صلاح الدين عمرى

## الت*ار* اعادسے رسُول کی روشنی

احاديث رسول كى رونى مى غند صلاح الدين عدى

اسلام اوراس کی ساری تعلیمات کی بنیاداللہ وحد ولا شریک پر ایمان کامل ہے۔ اس کاسارا علی اور فکری تظام اسی

ایک مکتل فکر پر تشکیل پانا ہے کہ اس پر یقین رکھنے والے افراد کے نفوس میں اللہ کا مکمل تصوّر رچا بسا ہونا چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام، قرآن واحادیث جو گ کے توسط سے اللہ کا ایک مکمل تصوّر بریش کرتا ہے۔ کیونکہ ایمان و یقین کی

کیفیت اسی وقت وجود میں آتی اور اسی وقت اس میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے جب قلب مومن میں اللہ کی ذات و
صفات کے سلسلہ میں کسی قسم کا اشکال نہ ہواور اس کا نفس خود کو ایک ایسی جستی کے رُوبرو محسوس کرست، جو اپنی

ذات و صفات، رپوبیت والو ہیت، ابدیت وازلیت، اختیار و مشیّت چیخط و رضا، قدامت و دوام اور مجلد اعمال وافعال کے

ارادہ و سے بیر میں مکمل حرین ہے۔

آیات قرآن اور احادیث رسول کی روشنی میں ,اللہ، کاجو تصور واضح ہو تاہے ،اگرچہ اہلِ علم سے پوشیدہ نہیں، تاہم , اِس تصور کواکر آیات واحادیث کو یکجاکر کے ایک جامع مضمون کی شکل میں پیش کر دیاجائے، تو شاید آج کی بھاکتی دو ژتی مصروف زندگی کے حیران و پریشان انسان کواٹ اپنے صحیح تصور کی توفیق بخش دے۔

اسلام کے نزدیک ایمان باللہ کا مفہوم صرف یہی نہیں کہ ضاکا وجود ہے اور وہ یکتا ہے بلکہ اس کا مقعد، مومن کے نفس میں خداکی ذات و صفات کا وہ تصور جاگزیں کرتا ہے، جس کے بغیر اس کی زندگی کامیان وں سے بمکنار نہیں ہو سکتی۔ اسی تصور سے بمارے تام اعمال و افعال میں چلا پیدا ہوتی اور جارے اخلاق و عادات میں صفائی و ستحرائی اور ہمارے کردار و گفتار میں نظم و خسن پیدا ہوتا ہے۔ اسی تصور نے اسلامی تہذیب و ثقافت کو استحکام بخشااور اسی تصور سے نفوس کی تطبیر و تزکیہ کا کم لیا گیا۔ چنانچ اللہ کا تصور مومن کے قلب میں اسنا واضح اور روشن ہونا چاہیے جیساک سے نفوس کی تطبیر و تزکیہ کا کم لیا گیا۔ چنانچ اللہ کا تصور مومن کے قلب میں اسنا واضح اور روشن ہونا چاہیے جیساک آنمخسرت صلّی اللہ علیہ و سلّم نے اپنے اصحاب کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، جس میں انہوں نے قیامت کے روز اللہ کے دیداد کے سلسلہ میں استفسار کیا تھا۔

حضرت سعید بن المسیب اور حضرت عطام بن بزیدلیثی روایت کرتے بیں۔ ابُو ہر برو ان ورنوں سے بیان

کیاکہ لوگوں نے پوچھا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیا ہم قیامت کے دن اپنے پرورو کار کو دیکھ سکیں ہے ؟ آپ نے فرمایا:

هَلُ ثُمَّارُوْنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِلَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابُ قَالُوا لاَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَهَلْ ثَمَارُوْنَ فِي الشَّهْسِ لِيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَهَلْ ثَمَارُوْنَ فِي الشَّهْسِ لِيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَهَلْ ثَمَارُوْنَ فِي الشَّهْسِ لِيَسْ دُوْنَهَا سَخَاتَ قَالُوا لاَقَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهَا كَذَٰلِكَ (١) الخ

(یعنی، چود حویس دات کو جب کوئی بادل: ہو، تو تمہیں چاند کے نظر آنے میں کوئی شک ہوتا ہے؟ بولے نہیں یا در کے نظر آنے میں کوئی شک ہوتا ہے؟ بولے نہیں یا درول اند تسلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا؛ اگر مطلع بالکل صاف ہو، توکیا سورج کے دیکھنے میں کوئی شبہہ ہوتا ہے۔ لوگوں اند کہا نہیں۔ فرمایا۔ بس تم اسی طرح اپنے ہرور دمحار کو دیکھو گے)۔

اسی مفہوم کی اور بھی احادیث کتب صحرح میں منقول میں ، ان میں سے بعض العظم ہوں:

جریر بن عبد الله روایت کرتے ہیں کہ ''ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے چودھویں شب کے چاند کی طرف تظرا ٹھائی اور فرمایا:

أَمَّا إِنْكُمْ سَنَرَوْنَ رَبِّكُمْ كَيَا تَرَوْنَ هُذَا لَا تَضَامُوْنَ أَوْلَا تَصَاهُوْنَ فِي رُؤْيَتِم فَانِ اسْتَطَعْتُمْ آلَا تُضَامُوْنَ أَوْلَا تَصَاهُوْنَ فِي رُؤْيَتِم فَانِ اسْتَطَعْتُمْ آلَا تُغْلِبُوْا عَلَى صَلاةٍ نَبْـلَ طُلُوعٍ الشَّمْسِ وَ قَبْـلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ الشَّمْس وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا (٢) بالخ

(یعنی تم نوک عنقر بسباینے پرورد کار کو بغیر کسی دقت کے دیکھو کے، جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو۔ لہٰڈااگر تم سے یہ ہوسکے کہ تم طُلوع آفتاب اور غروبِ آفتاب سے قبل کی ٹاڑوں میں (شیطان سے) مفلوب نہو، تو یسائنرور کرو۔ پھر آپ نے (آیت)

فَسَيْحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ الشُّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا : الخ كَى ثلاث كَى \_

اسلام نے الاکا ایک ایسا مکمل تصور پیش کیاہے، جس میں شرک و مشابہت کا اگر ذرا ساشائہ بھی شامل ہو جائے، تو اس اللی تصور کی بغیاہ پر کھڑی اسلامی تعلیمات کی پوری عارت ہی منہدم ہو جاتی ہے، کیونک 'الا' کے جو معنی علیء اور لغو نیین نے بیان کے ہیں، ان میں حیرت و درمائدگی، جس کی بناہ لی جائے۔ مصائب سے دو چار ہو کر جس کا سہارا و حوز ہو اجائے اور نظروں سے پوشیدگی وغیرہ کا مفہرم شامل ہے۔ یعنی وہ ذات جس کے روبروانسان خود کو سہارا و حوز ہو اسان جس کی بفاہ و حوز ہوتا سان جس کی بفاہ و حوز ہوتا سے اور خود کو درمائدہ و عاجز سمجے کر اس ذات کی بندگی اختیار کر لیت اور اسی کو اپنا المجاہ ماذی تسلیم کر لیت ہے۔ یا وہ اپنی ذات و بستی ہوا ہی بندگی اختیار کر لیت اور اسی کو اپنا المجاہ ماذی تسلیم کر لیت ہے۔ یا وہ ایسی جستی ہو اپنی ذات و بستی ہی ، جو اپنی ذات و بستی ہو گئی ہو مکتی ہے ، جو اپنی ذات و بستی سے ، جو انسان کے فہم و ادراک سے بالا تر ہے۔ (۱) لہذا الوہیت کی مستحق و ہی ذات ہو سکتی ہے ، جو اپنی ذات و حسر سے کا حساس اور جس کے تصور کے ساتھ کسی دوسر سے کا حساس اور جس کے تصور کے ساتھ کسی دوسر سے کا حساس کے ساتھ کسی دوسر سے کا حساس اور جس کے تصور کے ساتھ کسی دوسر سے کا حساس اور جس کے تصور کے ساتھ کسی دوسر سے کا حساس اور جس کے تصور کے ساتھ کسی دوسر سے کا حساس کے تصور کے ساتھ کسی دوسر سے کا دوسر سے کر دوسر سے کا دوسر سے کی دوسر سے کا دوسر سے کا دوسر سے کر دوسر

تعبور نه صرف انسان کے ذہن و ضمیر کوکش مکش میں مبتلا کرتا ہے بلکہ اس کی ساری زندگی کو مجموعہ اضداد بنا دیتا ہے اور اسی مجموعہ اضداد کی بناء پر اس کے سارے اعال و افعال، و ہام و خرافات اور غیر وانتیمندی کامظیر جوتے جیں۔ با آخریبی غیر وانشمندانہ افعال اس کی زندگی کو میزھی میڑھی اندھیری کلیوں میں کم کر دیتے ہیں۔

عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَالَ وإنَّ رَبُّكُمْ حَيُّ كَرِيْمٌ - يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِم أَنْ يَرْفَعَ اللهِ يَدَيْهِ ، فَيَرُدُهُمَا صِفْرًا (أَوْقَالَ) خَائِبَتَيْن ، (٠)

لیعنی اللہ حی وکریم ہے۔ اس کو اس بات سے بڑی شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے رُوبرہ ہاتھ۔ پھیلائے اور وہ ان کو خالی یا نامراد واپس کر دسے )۔

وہ توایسی ہستی ہے جو تحو ڑے ہے علی پر بے پایاں ثواب سے نواز تاہے، جو بن مائے انسان کو تعمقوں ہے مالا مال کر دیتا ہے جس کو کناہوں کو بخشنے اور عیب پوشی کرنے کاصرف بہانہ چاہیے، جس کے خزانہ رحمت کا در جیشہ بندوں کے لیے کھلار ہتا ہے، تو وہ مانکنے والے کو کیوں نہ دے کا۔

الله اليني مومن بندول پركس قدركرم فرمائي كرتا اوركيسي كيسي نواز شول كامعالمه كرتاب بندول كابرانداز خود

سپر دکی اس کو کتنا ہے اور اس کے جود و کرم کا انداز کتنا انوکھا ہے۔ ماحظہ ہو فرمان رسول:

ا يَقُولُ اللّٰهُ أَنَا عَنْدَ ظَنِّ عَبْدَىٰ بِي وَ أَنَا مَعَه إِذَا ذَكَرَ نِيْ فَإِنْ ذَكَرَ نِيْ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْ نَهُ فِي نَفْسِهِ ذَكَرُ نَهُ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْ نَهُ فِي اللّهِ فِرَاعًا وَ إِنْ تَقَرَّ بَ إِلَى فِرَاعًا فَ إِنْ تَقَرَّ بَ إِلَى فِرَاعًا لَمُ وَأَنْ نَفُرُ بِ إِلَى يَشِيرُ لَقَرَّ بِثَالِهِ فِرَاعًا وَ إِنْ تَقَرَّ بَ إِلَى فِرَاعًا لَا يَهُ فِي مُنْ أَنَانِي فِمْشِي أَنَيْنَهُ هُرُ وُلَةً ، (٥)

(یعنی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے۔ میں اپنے بند و کے یقین پر پورا اُنر تا ہوں، جو وہ مجد سے رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ بُوں، دب وہ مجھے یاد کرت ہے، تو اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھے کسی مجمع میں ماد کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے ماد کرتا ہوں۔ وہ اگر مبری طرف ایک بالشت بڑھتا ہوں، تو میں اس کی طرف ایک باتھ بڑھتا ہُوں اور اگر وہ میری طرف ایک باتھ بڑھتا ہے، تو میں اس کی طرف کئی باتھ بڑھتا ہوں، اور جو میرے پاس پیدل چل کر آتا ہے، تو میں اس کے پاس دور گر جاتا ہُوں۔)

الله کی یاد اور اس کا ذکر ہی بند و کو خدا کی بندگی کا حسایں دلاتا ہے۔ اپنے پورے وجود سے بندہ کا ذکر کرناگویا پُوری طرح سے خود کو اللہ کی بندگی کے سُپر دکر و بنااور اس کی یاد کو نَس نَس میں بسالینا ہے کہ شور سے لاشعُور تک اس کے ذکر کی کونج سُنائی دے۔

یہی نہیں بلکہ جو بندہ اپنے آقائی باد کاہ میں باتھ نہیں پھیلاتا، تو کو یااس میں اپنے آقاے سرکشی د بغالات کی بو آئی عیب نہیں بلکہ جو بندہ اپنے آقائی باد کاہ میں باتھ نہیں پھیلاتا، تو کو یااس میں اپنے آقاے سرکشی د بغالات کے اللہ علیہ و صَدْم الله علیہ و صَدْم الله علیہ و سلم علیہ الله علیہ و صَدْم الله علیہ و سلم مے نزدیک الوہت میں کسی صنم علامت یابت کی شرکت روا نہیں۔ الله نہ صرف خالق کا تنات ہے بلکہ اسلام کے نزدیک الوہت میں کسی صنم علامت یابت کی شرکت روا نہیں۔ الله نہ صرف خالق کا تنات ہے بلکہ اس کی میشت دب کی بھی ہے۔ یعنی ساری مخلوقات کے سلسلہ میں پُوری قدرت کے ساتھ اور اپنے ادادہ سے توقی کی ساتھ اور اپنے ادادہ اور حکمت پر دلالت سکتا ہے۔ وہ توقید مطلق ہے۔ اس کی تخلیق کروہ کا تنات کی ہر شاس کے ویوں قدرت، علم ، ادادہ اور حکمت پر دلالت کی تر ہے۔ وہ بھیشہ ہے۔ اور بیشٹ رہے وہ اور ایس کے وہوں قدرت، علم ، ادادہ اور حکمت پر دلالت کی نہ تو کوئی ابتدائی ہے اور وہی آخر بھی۔ اس کی وجود کی یہ میں موت و ذری وہ وہ اور ہی آخر بھی۔ اس کی وجود بندوں سے شاتھ ہی اور دان بھی۔ وہ محیط ہے یعنی اس کی تدرت سب پر خور سے شات ہیں۔ وہ بیشٹ وہ بعی اس کی جس بیس موت و زندگی اور فع و ضرر ہے۔ وہ بی سب کا خالوں میں کسی کو وہ فل دینے کی جرات نہیں۔ وہ ایک ایس کی تقسیم و تجسیم نہیں کی جاسکی مشیشت وہ بیس کی وہ خور دیا دینے کی جرات نہیں۔ وہ ایک اندازہ سے جس کی تقسیم و تجسیم نہیں کی جاسکی ہاس کی مشیشت و ایک اندازہ سے کہ دوبارہ زندہ کرے کا وہ دایا دارہ میں کسی کو وہ اور وہ دوبارہ زندہ کرے کا وہ ایک اور داند وہ سے کو وہ اور وہ اور وہ اور وہ دوبارہ زندہ کرے کا وہ اور ایک اور داند وہ سے کو وہ اور وہ اور وہ دوبارہ زندہ کرے کا وہ اور کیا گیا کہ اور داند وہ سے کو وہ اور وہ اور وہ اور کر دوبارہ نور دوبارہ زندہ کرے کا وہ کو دوبارہ زندہ کرے کا وہ کیا کہ کو ایک تو دوبارہ زندہ کرے کا وہ کا کی دوبارہ کی دوبارہ زندہ کرے کا وہ کو کی دوبارہ زندہ کرے کا وہ کی دوبارہ وہ دوبارہ زندہ کرے کا وہ کی دوبارہ وہ دوبارہ زندہ کرے کا وہ کی دوبارہ کی دوبارہ زندہ کرے کا وہ کو دوبارہ وہ دوبارہ وہ کو کی کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دات میں کو دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبار

سب کا حساب کتاب لے گااور سب کو اُن کے اعال کی جزاو سزادے گا، وہی کا ننات ارضی و سماوی کا نظام چلاتا ہے۔ وہی مالک کُل ہے۔ سادے فزانوں کی مالک و متصرف اسی کی ذات ہے۔ اسی کے قبضہ میں سب کی کنجیال ہیں۔ قرآن میں کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کا تذکر د آیا ہے۔ چنانچہ سوزۃ الحشر میں ہے:

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمُصُوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْخُسْسَى (٠)

(یعنی وہ اللہ ہی ہے، جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والااور اس کو نافذ کرنے والااور اس کے مطابق صورت کری کرنے والا ہے۔ اس کے لئے بہتر بن نام ہیں، ) آنحضرت صلّی اللہ عدیہ وسلّم نے ان اسماء حسنی کو یاد کرنے کی تر غیب دی ہے تاکہ اس ذات کا شریک ہر ایمان لانے والوں کے ذہن میں اس ذات کا ایک منمل تصور اجا کر جو جائے، جو ان کے ایمان کو پختگی عطا کرے اور ان کو ایمان کی حلاق توں سے ہمکناد کر کے ان کے اخلاق و عادات اور کر دار و گفتار میں صف فی و ستھر ائی اور جلا ہیں جہد اجو ۔ چنانچہ بخاری کی حدیث ہے:

حدُّ قَنَا أَبُو الْبَهَانِ أَخْبَرُنَا شُعَيْبُ حَدَّ فَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ إِبِى هُرَيْرَةً إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَ لِلْهِ تِسْعَةً وَ تَسْعِيْنَ إِسْهًا مِائَةً إِلاَّ وَاحدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجُّنَة (٩) الله عَنْيِهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَ لِلْهِ تِسْعَةً وَ تَسْعِيْنَ إِسْهًا مِائَةً إِلاَّ وَاحدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجُّنَة (٩) (يعنى حضرت ابُو بريره رضى الله عند و ايت بَ كُ رئول الله صلى الله عليه وسلّم في فرمايا: بيشك الله تعالى ك الناقوك عام بين، يعنى ايك مح وجس في انبيس ياوكر لياوه جنت مين واحل بُوا) تردى كى أيك حديث سك ان تناقوك اسماء حسنى كى قبرست بحى معلوم بوجاتى ب كه:

عَنْ آبِي هُرَيْرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَ تِسْعِيْنَ اِسْهَا مِأْمَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّةُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لاَ إِنّهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْنُ اَلرَّحِيْمُ الْلَكُ الْقَدُّوسُ اَلسَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمَهْمِينُ الْمَوْرِدُ الْفَقَارُ الْقَقَارُ الْوَقَابُ الرَّزَاقُ الْفَتَاحُ الْعَلِيْمُ الْمَهْمِينُ الْمَوْرِدُ الْمَقَوْرُ الْمَقَوْرُ الشَّكُورُ الْمِلْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمَوْمِدُ الْمَقَوْرُ الشَّكُورُ الْمِلْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ الْمَوْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْوَاحِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْوَاحِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُو

(حضرت ایوہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے تنافوے نام ہیں، یعنی ایک کم سو۔ جس نے انہیں یاد کر لیا، وہ جنّت میں داخل ہُوا)۔

ان اسماء حسنی میں سب سے بہداور منفرد نام اسم ذات اللہ ' ہے ، جس کو تام صفات و خصائل کا مجموعہ کہا جاسکتا ہے۔ یہ نام صرف خالق کا منات کے لیے مخصوص ہے اور اس میں ر بُوریت کی تام صفت پنہاں ہیں۔ امام ا بُو صنیفہ امام شفتی اور دیکر اللہ کے نزدیک نہ تو زمانہ جالمیت میں یہ نام کسی مخلوق کارہا ہے اور نہ اسلام آنے کے بعد کلائہ تو حید جس بر اسلام کی پوری عادت کے رائد کے وی مومن یا بر اسلام کی پوری عادت کے دی بغیر کو فی مومن یا مسلم نہیں ہو سکتا۔ طائلہ ہو فرمان رسول :

غَنَّ إِبِّى خُمْرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِىَ الْإِسَلَامُ عَلَى خُس شَهَادَةً أَنْ لَا اللهُ إِلَّهُ اللهُ وَ أَنَّ لُا اللهُ وَ أَنَّ عُلَيْهِ وَاللّهِ وَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَ اللّهِ وَاللّهِ وَ اللّهُ وَ أَنَّ عُجَدًا عَبْدُهُ وَ رُسُولُهُ وَ إِنَّامِ الصَّلُوةِ وَإِيْنَاءِ الزّكُوةِ وَاللّهِ وَ اللّهِ وَ صَوْمٌ رَمَضَانَ (١٠)

( يعنى حضرت عبدالله ابن عمر اس روايت بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

اسلام کی بنید دپانج پجیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت دیناکد اللہ کے سواکو ٹی الڈ نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اُس کے رسول بیں۔ اور نماز قائم کرنا اور زکوۃ دینا اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا)۔

یعنی اسلام جن پانچ بنید دوں پر قائم ہے، ان میں اؤلیت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واحد تسلیم کرتے ہوئے انسان اپنے قول و عل ہے یہ خابت کر دکھائے کہ وہ اللہ بی کو معبُود، حاکم اعلیٰ اور آقا سمجھتا ہے۔ سارے انسان اسی ہستی کے محتاج اور دست نگر بیں۔ اس کی جستجو کا جذبہ ہماری نظرت ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے آقا، حاکم کو ہم اپنی جدوجہد کامر کز نہیں شاسکتے۔ ایسے موحدین سے اللہ کاوعدہ ہے کہ وہ ان کو جہنم کی آگ ہے محفوظ رکھ میں

عَنْ تَحْمُوْدَنِ ابْنَ الرَّبِيْعِ ِ الْأَنْصَارِي قَالَ ۚ قَالَ رَسُوْلُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاِنَّ اللّهُ عَزُّوجَلُ قَدْ حُرَّمَ عَلَى النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ يَتّخِى بِذَلِكُ وَحْهَ اللّهِ (١٠)

(حضرت محمود بن رہیج انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر آمنجرام کر دی جو لاالا الااللہ کہد وست، اور اس کا مقصد صرف اللہ کی خوشنو دی ہو) اسی مفہوم کی ایک اور حدیث خاصلہ ہو جس میں بتایا کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے حق کو بہجا تتا اور اس سے ڈرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر کے اس کو بخش دے کا

عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي هٰذِهِ الْأَيَةِ هُوَ أَهْلُ التَّقُوٰى وَاهْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي هٰذِهِ الْآَيَةِ هُوَ أَهْلُ التَّقُوٰى وَاهْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاهْلُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبَالَ أَنَّا أَهْلُ آنِ اتّقَىٰ فَمَنِ اتَّقَائِنُ فَلَمْ يَجْعَلُ مَعِى اللَّهُ قَأْنَا أَهْلُ وَاهْلُ أَنَّا أَهْلُ أَنْ اتَّهَىٰ فَمَنِ اتَّقَائِنُ فَلَمْ يَجْعَلُ مَعِى اللَّهُ قَأْنَا أَهْلُ أَن اتَّهَىٰ فَمَنِ اتّقَائِنُ فَلَمْ يَجْعَلُ مَعِى اللَّهُ قَأْنَا أَهْلُ

آنُ أَغْفَرَ لَكُا (١٠)

(صفرت انس بن مألک سے روایت ہے کہ دسولِ خداصلی اللہ علیہ وستم نے آیت کر میھواہل المتفوٰی واللہ تعالیٰ لائق ہوں ہے کہ اس سے ڈریں اور منفرت فرسانے کے لائق ہوں کے اس سے ڈریں اور منفرت فرسانے کے لائق ہوں کہ بندے مجمد سے ڈریں اور جو مجمد سے ڈرااور جس نے میرے سواکسی کو معبّود نہ ٹھہرایا، تو مجمعے چاہئیے کہ اسے بخش دُوں)۔

جب الله كے رُوبرواس كى و حداثيت، صديت اور بلاشركت غيرے اس كى الوبيت كے ترائے كائے جاتے تو الله اپنے اس بندہ پر رحم و كرم كى بازش كر دينا ہے، اور اس كى ہر دعاكو شرف قبوليت عطافر مانا ہے۔ چنانچ آنحضرت صنى الله عليه وستم سے منقول ہے:

اسى مفهوم كى دوسرى صديث طاحظ بوجس مين الله تبارك و تعالى ابنى صفت ظاقيت، يكتى اور احديت و صديت مين شك كرف والون كومتنبه كرتاب كدان كايه على دراصل است خالق حقيقى كيشان مين سخت كستاخى ب عن أيل هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ : كَذَبَنِي إِبْنُ ادَمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ وَاللّهُ مَالَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ : كَذَبَنِي إِبْنُ ادَمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ وَاللّهُ مَالَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ : كَذَبَنِي إِبْنُ ادَمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ وَشَيْمَنِي وَلَمْ اللّهُ وَلَدًا وَ اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَدُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَدًا وَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَدًا وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَدُ وَلَمْ اللّهُ وَلَدًا وَ الْنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الّذِي لَمْ أَوْلَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اللّهُ وَلَدًا وَ النَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الّذِي لَمْ أَوْلَدُ وَلَمْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَدًا وَ النَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الّذِي لَمْ أَوْلَدُ وَلَمْ اللّهُ وَلَدًا وَ النَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الّذِي لَلْ اللّهُ وَلَدُ اللّهُ وَلَدًا وَ الْنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الّذِي لَمْ أَوْلَدُ وَلَمْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَدًا وَ الْنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الّذِي لَا أَوْلَدُ وَلَمْ اللّهُ وَلَدًا وَ الْنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ اللّهُ وَلَدًا وَ اللّهُ وَلَدًا وَ الْنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ اللّهُ وَلَدُ وَالْمُ اللّهُ وَلَدُا وَ اللّهُ اللّهُ وَلَدًا وَ الْنَا اللّهُ وَلَدُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَدُ اللّهُ وَلَدُ اللّهُ وَلَدُا وَ اللّهُ اللّهُ وَلَدُا وَ اللّهُ اللّهُ وَلَدُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَدُا وَالْعَالَا اللّهُ وَلَدُ اللّهُ وَلَدُا وَ اللّهُ اللّهُ وَلَدُ اللّهُ وَلَدُ اللّهُ اللّهُ وَلَدُا وَاللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَلَلَا اللّهُ وَلَدُ اللّهُ وَلَدُا وَاللّهُ وَلَدُا وَاللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَلَدُ اللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَلَدُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ الللّهُ

(صفرت ابُو ہریرۃ کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ابنِ آدم نے مجھے جھٹلایا حالاتکہ یہ بات اے نہ چاہیے تھی اور اس نے مجھے کالی دی یہ بات اے نہ چاہیے نہ تھی میری تکذیب، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح (اللہ نے) مجھے بہلی بار پیدا کیا ہے وہ (مرنے کے بعد) دوبادہ ہر کز زندہ نہیں کرے کا۔ حالاتکہ میرے لیے پہلی بار ہیداکرناس کے دوبارہ ہیداکرنے کی۔ نسبت زیادہ آسان نہ تھے۔اور مجھے کالی دیٹااس کایہ قول ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بتایا ہے، حالاتکہ میں یکتا، بے نیاز و مرجع کل ہوں۔ نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ بیٹا اور نہ کوئی میرا ہمسرے۔)

مرنے کے بعد اللہ لوگوں کو دوبارہ ژندہ کرکے ان کے اعمال کا حساب کتاب لے کر ان کو جزاو سزا دے گا۔ لیکن کچر لوگ حیات بعد المرات کا اسحاد کرکے کو یا اللہ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں اور اس طرح وہ اللہ کی اس حکمت علی کو ہی باطل قرار دیتے ہیں، در سے بیں، جس کے تحت کا منات کو اس نے وجود بخشاہے۔ حالاتک غود کرنے پریدبات آسانی سے سمجو میں آسکتی ہے کہ جو بستی انسان کو عدم سے وجود میں ناسکتی ہے۔ کیاوہی بستی اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی۔ پھر خداکی اولاد کے بارے میں سوچند در حقیقت خداکی عظمت و یکتائی سے اسحاد ہے کہ اس سے اس کی وحداثیت و الوہیت کی نقی ہوتی سے۔

الله کے ساتھ شرک اور اس کی الوہیت میں کسی قسم کاشبہد ندکر نا اور اس کی خانص عبادت کرنا اللہ والوں کاشیوہ ہے۔ ایسے لوگوں کے واسطے اللہ کے بہاں اعزاز واکرام کابر تاؤگیا جائے گا۔ ملاحظہ ہو:

عَنْ مَعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِمَارٍ يُقَالَ لَهُ عُفَيْر فَقَالَ يَا مَعَادُّهَلُ نَدْرِي عَنْ اللَّهِ عَلَى عِبَادِم وَ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ آللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فِإِنَّ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ الْمَادِ عَلَى اللَّهِ الْمَادِ الْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشَرِّكُوا بِمِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكَ عَنْ لَا يُشَرِّدُوا بِمِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(حضرت معاذین جبل فرمائے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کدھے پر سوار ہوا، جس کو تحفیر کہتے سے ۔ آپ نے فرمایا است عاذ؟ کیاتم جائے ہوکہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیاحق ہے؟ اور بندوں کا اللہ پر کیاحق ہے ، میں عرض گزار ہُوا یہ اللہ اور اس کار مُول ہی بہتر جائے ہیں۔ ادشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کا بندوں پریہ حق ہے کہ اس کی عباوت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک تہ کریں اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پریہ حق ہے کہ ان میں جو شرک تہ کرتا ہوا سے عذاب نہ دوں ، فرمایا: یہ نوشخبری نہ سناؤ، ورنہ عذاب نہ دے۔ میں عرض گزار ہُوا کہ یارسول اللہ کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری شنادوں؛ فرمایا: یہ نوشخبری نہ سناؤ، ورنہ اس پر بس کر چ ہیں ہے (اور نیک اعمال چھوڑ دیں گے)۔

لیکن اللہ کسی ایسے شخص سے کوئی سرو کار نہیں رکھتا، جو اس کی الوہیت میں کسی کو شریک کردانتا ہے، آورانشہ اور اس کے رسول کار ذیہ مشرکین کے ساتھ بہت سخت ہے۔

عَنْ عَبْدَاللَّهِ بُنِ آبِيْ أَوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الآخْزَابِ عَلَى أَلْشُرِكِيْنَ فَقَالَ اَللَّهُمْ مُنْزِلَ الْكِتُبِ ، سَرِيْعَ الْجِسَابِ اَللَّهُمُ آهْزِمِ الْآخْزَابَ اَللَّهُمُ اَهْزِمُهُمْ وَ زَلْزِهُمْ (١١) (حضرت عبدالله بن الى اوفى فرمات بين كه جنك خندق كروزرسول الله صلى الله عليه وسلم في مشركين كه ليه بدوعا كى. است الله إكتاب نازل فرمان واسل، جلد حساب لينے وسلى، است الله إكافروں و مشركوں كروبوں كو بحمير وسے، است اللہ انہيں براگندہ فرما، اور ان كے قدم اكتار دسے)۔

اگر کوئی شخص ایسا کوئی کام کرتاہے، جواللہ اور اس کے شریکوں کے لیے ہو، تواللہ اسے قبول نہیں کرتابلک اپ غیر شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اللہ کسی شریک کی شرکت سے اپنے کاموں میں سبے نیاز ہے۔ اسے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے اور ژاس کی پروا ۔ ملاحظہ ہو، فرمانِ رسولؓ:

عَنْ آبِي هُوَ بِرَهُ فَالَ فَالَ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ نَبَارَكُ وَ تَعَالَى آمَا آغَنَى الشُرَّ كَ عَنْ الشُرَّ كَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا آهِرَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا آهِرُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا آهُرُ كَ فَيْ فِي مَعِيْ غَيْرِي تَوَكُتُ وَشِرْكَةً وَ فَيْ دِوَايَةٍ فَانَامِنهُ بَرِي عُهُو لِللّذِي عَمِلَةً (١٠) الشرَّ الوبريره عن دوايت ہے كدرول الله حلى الله عليه وسلّم في قرمايك الله تعالى كارشاد ہے. ميں تام شركاء ميں سب سے تياده شرك سے بيناز يول۔ يوشخص كوفى على كرتا ہے، اور اس ميں مير سے ماتحد كسى اور كو بحى شريك كو چنو و كر الك بو جاتا بول۔ اور ايك دويت ميں ہے كہ ميں ايك على سب سے تياده شرك سے ليے ہي، جس سے ليا ہوں۔ اور ايك دويت ميں ہے كہ ميں ايك على سيراد بول، وہ على اسى كے ليے ہے، جس كے ليا ہے كي اسى كيا ہے ) غيرتِ اللّي كمجى يہر داشت نہيں كرتى كوئ كوئ كوئ كوئ الله كوئ الله كار عاده بر شے اور بر جائدار اسى كاوق وضفات ميں كسى غير كوشريك كيا جائے، كوئى بحى اس كا بم مشر نہيں، س كے علاده بر شے اور بر جائدار اسى كامي خود اور خداكو بندوں سے خالص ابنى بندگى مطاوب ہے۔ جس عبادت ميں شركى آميزش ہويا جس على ميں غير خداكى سے اور خداكو بندوں اور غور توں اور زائى مردوں اور خوت توں اور زائى مردوں اور زائى مردوں اور زائى تقريباً ايك بى قسم كى گھناؤ ئى حركت اور بد كارى شماركيا گيا ہے۔ چنانچ عمرو بن شر حبيل سے دول سے کہ دولت ہوں کہ میں شرك اور زناكو تقريباً ايك بى قسم كى گھناؤ ئى حركت اور بد كارى شماركيا گيا ہے۔ چنانچ عمرو بن شر حبيل سے دولت ہوں کہ دولت ہوں شرول ہوں ہوں ہوں گيا ہوں کی گھناؤ ئى حركت اور بد كارى شماركيا گيا ہے۔ چنانچ عمرو بن شر حبيل سے دولت ہوں کو اس کار کی گھناؤ ئى حرکت اور بن شروكيا ہوں کیا ہوں کی دول کیا ہوں کوئی ہوں کیا ہوں کیا

سَالَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الْذَنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَاللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِللّه نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ اللّهِ قَالَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الْذَنْ الْقَعْمُ عِنْدَاللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِللّه نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَقْتُلَ وَلْدَكَ تَخَافُ أَنْ يُطْعِمُ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيَّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَزْنِيَ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيَّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلْدَكَ تَخَافُ أَنْ يُطْعِمُ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيَّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَوْلِيْنَ فَرْنِي

(میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاکہ کونساگناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: کہ توکسی کو خداکی
برابری کرنے والا ٹھہرائے، حالاتک اس نے تجھے پیداکیا ہے۔ میں عرض گزار ہواکہ یہ گئاہ، تو واتعی بہت بڑا ہے۔ لیکن
پیر کونسا ہے؟ فرمایا: پھریہ کہ تواپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دے کہ وہ حیر سے ساتھ کھائے گی۔ میں عرض گزار ہوا
کہ پیر کونسا ہے؟ فرمایا یہ کہ تواپنے جمسائے کی یوی سے بدکادی کرسے)

غیر اللہ کی خوشنو دی کی خاطر کیا جائے والا اچھ سے اچھا کام حتی کہ حضولِ علم بھی اللہ تعالیٰ کی ہار کاہ میں نہ صرف مقبولیت ہی نہیں حاصل کر تابلکہ اس کو دوڑخ کے شعلوں کے سپر دکر دیاجاتا ہے۔ میں میں میں میں نئے میں نئے میاڈو میں آئے میں آئے ہے اور میں نئی کی اور دیاس اٹر ان آئے ہوں ان کی ان میں اٹر ا

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَلَّمُ عِلْيًا لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْاَرَادَبِم غَيْرَ اللَّهِ فَلْيَتَيُوّاً مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٣٠)

(عضرت ابن عمرت مروی ہے کر رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو (وین کا) کوئی علم غیر اللہ کے لیے سیکھیا فرمایا کہ اس سے غیر اللہ کا ارادہ کر وہ، تو وہ اپنی جگہ دوزخ میں ڈھونڈ سے) اللہ اپنی الوہیت کی شان میں گستافی ک مرتکب ہونے والوں اور اس کی نشانیوں کا ابحار کرنے والوں کو وقتاً نو تعتاً اپنی قدرت کا مشاہدہ کراتا رہتا ہے۔ غن اپنی بنگر آ قال قال رَسُولُ اللهِ صلّی اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم إِنّ الشّمُسَ وَالْقَمْرَ ایْتَانِ مِنْ اَیّاتِ اللّهِ لَا یَنْکَسِفَانِ بِلَوْتِ آخِدٍ وَلٰکِنَ اللّه یُخَوِف بِهِ اِ عِبَادَة (۱۰)

(حضرت ابوبکڑھے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسایا: سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں ہے وو نشانیاں ہیں، جو کسی کی موت کی وجہ ہے نہیں گہناہتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے ذریعہ ہے ڈراتا ہے۔
کا ثنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کے حکم کے بقیر نہ تو جوا کا ایک جمو تکا آسکتا ہے۔
نہ سورج کی کرن چک سکتی ہے۔ نہ چاند کی چاندنی چھٹک سکتی ہے اور نہ بادش کا ایک قطرہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا ستاروں کی گروش کے نتیج میں، ہواڈں کے دُخ ہے، یا چاند و سورج کے گر بن سے پیشینگوئی کرنے والے یاان خود سائت کروش کے نتیج میں کسی واقعہ یا موسم وغیرہ کو منسوب کرنے والے مشرکین و کافرین سے ذمرہ میں آتے ہیں، جن سے اللہ اپنے خضب و غصہ کا معالمہ کرتا ہے:

عَنْ زَيْد بِن خَالِدِ اجْهُ بَنِي آنَة قَالَ صَلَى لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوَةَ الصَّبْحِ بِالْخُدَيْبِيَةِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزُّوَجُلُ الْمُرسَةَاءِ كَانَتُ مِنَ اللّهُ لَ وَلَهُ النَّهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدُرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزُّوَجُلُ اللّهِ قَالُوا اللّهُ وَ رَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّهِ قَالُوا اللّهُ وَ رَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّهِ وَ رَحْمَتِهِ فَذَالِكَ مُؤْمِنَ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ وَامًا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْهِ كَذَا وَ كَذَا فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي وَ مُؤْمِنَ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ وَامًا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْهِ كَذَا وَ كَذَا فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي وَمَا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْهِ كَذَا وَ كَذَا فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي وَمَا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْهِ كَذَا وَ كَذَا فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي وَمَا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْهِ كَذَا وَ كَذَا فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي وَاللّهِ مُؤْمِنَ بِنَوْهِ كَذَا وَ كَذَا فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي وَاللّهُ مُؤْمِنَ بِنُولُ اللّهِ مَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْهِ كَذَا وَ كَذَا فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي وَاللّهُ مَا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْهِ كَذَا وَ كَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي الْكَوَاكِبِ وَامًا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْهِ كَذَا وَ كَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي فَلَى مُؤْمِنَ بِالْكَوَاكِبِ (٣)

(حضرت زید بن خالد جہتی روایت کرتے ہیں کہ جیں صدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز فجر پڑھائی، جب کہ
رات کو بارش ہو چکی تھی۔ جب نازے فارغ ہُوئے، تو آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تمہیں معلوم ہے کہ
تمہارے پرورد کار نے کیا فرمایا ہے ، لوگوں نے عرض کیا۔ اللہ ورسول بہتر جانتے ہیں (فرمایا) اس نے ارشاد فرمایا ہے:
میرے بندوں میں کچے لوگ مومن ہوئے اور کچے کافر، جنہوں نے کہا ہم پر اللہ کے فقیل اور رحمت سے بارش ہوئی، تو

ایسے لوگ ایمان والے اور ستاروں کا ایکارکرنے والے ہے اور جنہوں نے کہا، فلاں ستارے کے فلاں مگ آ جانے سے بارش مجو فی وہ میرے متکر اور ستاروں پر ایمان لانے والے ہے )۔

الله شرک کسی حال میں بھی معاف نہیں فرماتا۔ وہ جو خود مصوّر ہے۔ جس نے تام مخاوقات کی شکل و صورت ترتیب دی ہے، جس نے مخاوقات کی صور توں و شکاوں میں قبیز و متوع ہیداکیا ہے، اور ہر جاندار ادر ہر فرد کو ایک مخصوص قسم کی صورت عطاکی ہے اور پھر ان میں رُدح پھو تکی، وہ یہ برداشت نہیں کرسکتاکہ اس کی ذات و صفات میں کوئی دخی اندازی کرکے اپنے خالق سے بغاوت کا ارسخاب کرے۔ چنانچہ الله کے نزدیک سب سے بد ترین اور قابل محرفت وہ لوگ ہیں، جو اس کی خدائی میں ہے کسی بھی پہنو سے اس کی ہمسری کرنے کی کوسشش کرتے اور اس کی اگوہیت میں شریک کرنے کا ارسخاب کرتے ہیں:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ خَبِيْبَةً وَ أُمِّ سَلْمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِالْخَبْشَة فَيْهَا تَصَاوِيْرُ فَذَكَرُتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اُولَٰئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَهَاتَ بَنَوْا عَلَى قَرْهِ مَسْجِدًا وَ صَوَّرُوا فِيْهِ بِلْكَ الصَّوَرُ فَأُولَٰئِكَ شَرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَاللّٰهِ يَوْمَ الْقَيَائِة (٣٠)

(حضرت عائف فرماتی ہیں کہ ام جید اور انم سلم رضی اللہ عنہمائے جبش کے لیک گر جا کمر کا ذکر کیا جس کو وہاں وونوں فے دیکھا تھا اور جس میں تصویر یں تھیں۔ انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے قرمایا:
ان میں جب کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں تصویر یں سبج دیتے تھے۔ وہ لوگ قیامت کے ون خدا کے نزدیک بد ترین مخلوق شمار کیے جائیں گے)۔ ایسے لوگوں کو اللہ چیلنج کر بنا ہے کہ یہ لوگ اس کی ہمسری کرنے اور اس کی تو در کنار وہ اس کی ہمسری کرنے اور اس کی صفت ظافیت میں خود شریک ہوئے چل تو پڑے ہیں، لیکن بڑی مخلوق تو در کنار وہ ایک معمولی ساداتہ ہی بناکر دکھا تیں:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ مَنْ آظْلَمُ مِنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ كَخَلُقِي فَلْيَخْلِقُوا ذَرَّةً أَوْلِيَخْلِقُوا حَبُةً أَوْشَعِيْرَةً (٣)

(صفرت ابُوہریر "کا بیان ہے کہ مَیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے مُناکد اللہ تعالی فرماتا ہے، ہس ہے بڑھ کر ظالم کون ہے، جو میری قلیق کی مائند قلیق کرنا چاہتا ہے۔ اچھاوہ لوگ ایک ذرہ کندم یاجوکا واللہ بی بناکر دکھادیں) اللہ کا شریک کر دانتے والوں اور ونیا میں اس کی ہمسری کرنے والوں کو قیامت کے روزیہ معلوم ہو جائے گاکہ یہ ساری کا شاکت، ڈمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی خالق بھی اللہ تعالی کی ذات ہے اور سب کچھ اس کے قبضہ قدرت کا شاکت، ڈمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی خالق بھی اللہ تعالی کی ذات ہے اور سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔ اس دنیا میں جو فرمائر وا، جاہر حکم ان اپنی جھوٹی حکم انی کا سکہ چلارہے ہیں۔ اس دن ان کی ساری حکم ان خاک میں بیل چکی ہوگی:

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْآرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطُوى السَّهَاءَ بِبَعِيْنِهِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا الْمَلِكُ آيَنَ مُلُولُ الْآرْضِ (٣) ( حضرت ابُوہریرہ تے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز اللہ زمین کو مٹھی میں دہالے کا اور آسمان کو اپنے وائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا۔ میں بادشاہ ہوں کہاں بیس زمین کے بادشاہ ؟) ساری کائنات کی بادشاہت اس ایک اللہ کی ہے، وہی مالک کل ہے۔ کسی مخلوق کو روانہیں کہ وہ خود کو حکر ان، بادشاہ یا حاکم اعلیٰ تصوّر کرے۔ اس قسم کا خیال خام رکھنے والا اور مجموثی حکر انی کا دعویٰ کرتے والا اللہ کے نزدیک بد ترین شخص ہے:

غَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْتَى الْأَسْيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَاللَّهِ رَجَلُ تُسَمِّلَى مَلِكُ الْأَمْلَاك (٣)

(حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا. قیاست کے روز اللہ تعالیٰ کے تزویک سب سے بُرانام اسی شخص کا بو کا جو اپنے آپ کو ملک الاملاک (سارے جہاں کا مالک) کہلائے گا۔

خفیہ و علایہ اور قریب و دورکی کوئی بات اس کے احاط علم سے باہر نہیں۔ وہ آسانوں اور زمینوں اور ان کے مابین کی تمام اشیاء کا بیداکر نے والا ہے، وہ ہر چیز کامالک ہے، لہٰذا وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور وہی اس بات کا سرزاوار ہے کہ کا تنات پر اس کی حکمرانی ہو۔ لہٰذاانسان کو صبح و شام اس سے مدداور نفس و شیطان کے شر سے پناہ مانکنی چاہیے۔ رسول اند صلی اللہ علیہ و سلم کافرمان ہے:

(حضرت ایوہریر ہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر ٹے عرض کیا: یادسول اللہ ایم کو ٹی ایسی چیز بتائے کہ اس کو صبح و شام پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا تم یہ دعا کیا کرو: اے اللہ تو چھپی اور کھنی پاتوں کا جائے والااور آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا پالنے والا اور مالک ہے، میں شہادت دیتا ہُوں کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ میں اپنے نفس اور شیطان کے شر اور اس کے شرک ہے تیری پناہ ماتکتا ہُوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعاصم وشام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرو)۔

الله كا أيك خوبصورت تام سلام ہے، يعنى وہ اپنى ذات و صفات اور اعال و افعال ميں درجه كمال پر فائز ہے ہس ليے وہ تام عيوب و ثقائص سے منز ومبراہے:

عَنْ شَقِيْتٍ إِبْنِ سَلْمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا ٱلسَّلامُ

عَلَى حِبْرِيْلَ وَ مِيْكَائِلُ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَ فُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال النَّيِيُّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوْةُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِيُّ وَ رَحْفَةُ اللَّهِ وَالصَّلَوْةُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيِيُّ وَ رَحْفَةُ اللَّهِ وَبَرِكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ فَإِنْكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهُمَا أَصَابِتَ كُلِّ عَبْدِاللَّهِ صَالِح فِي السَّبَاءِ وَالأَرْضِ الشَّهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ الشَّهَدُ أَنْ كُمْ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ فَإِنْكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهُمَا أَصَابِتَ كُلِّ عَبْدِاللَّهِ صَالِح فِي السَّبَاءِ وَالأَرْضِ آشَهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَ آشَهُدُ أَنْ كُمْ مَدًا عَبْدُهُ وَ رُسُولُهُ (٣٠)

(صفرت شقیق بن مسلم عبدالله بن مسئود سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب ہم رسول الله صلی الله علیه وستم کے پیچھ نماز پڑھتے، تو یہ دعا کرتے کہ جبریل و میکا ثیل اور فلال فلال پر سلام ہو۔ ایک ون رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الله علیه وسلم فی الله علیه وسلم فی باز پڑھے تو کیے:
فی باری طرف دیکھااور فرمایا: الله تو خود ہی سلام ہے، ابندا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کیے:

'اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَٰهُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسُّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِجِيْنَ ۞

> ( يه وعاالله كے برتيك بندے كو بَهِ في جائے كى۔ چاہے وہ آسمان ميں جو يازمين ميں،) اَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلهَ إِلاَ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ عُمَدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

(حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنه حضرت ابوبكر صديق كے بارے ميں كہتے بين كه انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے عرض كى: مجعے كوئى ايسى دعا بتائي، جو مَيں اپنى تاز ميں برحاكروں ـ آپ نے فرمايا: يه دعا برحاكرو مَيں نے

اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور تیرے علاوہ کوئی گناد بخشنے والا نہیں۔ تو اپنے پاس سے مجمئے مغفرت عطافر ما، اور کجہ بر رحم فرما، ہے شک تُو غفور الرحیم ہے) اللہ کی رحمتیں ہے پایاں ہیں اور اس کی شفقتیں ان گشت ہیں، جس کی ایک جملک آنحضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے یہ دکھائی کہ اللہ کی رحمت میں سے صرف ایک حضراس وُنیا کے جن وانس، چو پایوں اور حشرات الارض اور تمام مخلوقات میں تقسیم ہوا ہے اور تمانوے سے اس کے پاس ہیں، جن سے وہ اپنے بندوں کو تیاست کے دوز نوازے کا

عَنْ أَبِى هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلَّهِ مِأَةً رَحْمَةٍ آنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْفَوامِ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَ بِهَا يَثَرَاحَمُونَ وَ بِهَا نَعْطِفُ الْوُحْشُ عَلَى وُلْدِهَا وَ الْحَرَةَ اللَّهُ بَسْعًا وَ بَسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمَ بِهَا عِبَادَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٣)

(حضرت ابُوہریرہ عنے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی سور حمتیں ہیں، جن میں ہے اس نے صرف ایک حقہ جن و انس، چو پاؤں اور حضرات الارض وغیرہ کو عطاکیا ہے، جس کی وجہ سے وہ باہم شفقت کرتے اور ایک دوسر ہے پر رحم کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے وحقی جانور اپنے بچوں پر لطف و کرم کرتا ہے اور تنانو ہے رحمتوں کو اس نے اپنے پاس رکھ جھوڑا ہے۔ ان سے وہ قیامت کے روز اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا،کیبی نہیں اللہ کی صفت غضب پر اس کی صفت رحمت غالب ہے، بندہ جب بالکل ہی بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو اللہ اسے سرااور غضب کا مستحق قرار وہتا ہے۔ ورد اس کی دحمت کے دروازے توہر وقت اور ہر لمح کھلے رہتے ہیں:

عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِم هُوَ يَكُتُبُ عَلَىٰ نَفْسِهٖ وَهُوَ وَضَعٌ عِنْدَةً عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِى تَغْلِبُ غَضَبِى (٣)

(حضرت ابُوہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم نے قرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے مختوق کو پیدا فرمایا، تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا: وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے، جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے کہ میرے غضب پر میری دحمت غالب ہے) یہ اس کی دحمت ہی توہے کہ اس نے انسانوں کو اس دنیامیں پیداکیا ہے، اور ان کی ہدایت کے لیے ہینغمبر وں کو بھیجا۔ اس کی دحمت ہی توہے کہ وہ فساد برپاکر نے والوں اور باغیوں کی فور آگر فت نہیں کرتا، بلکہ انہیں ظلم وعد وان سے باز آنے کے مواقع فراہم کرتا دہتا ہے۔ وہ اس کی خدائی سے انکاز کرتے ہیں لیکن اور ان کو رزق فراہم کرتا ہے، وہ ان کو رزق فراہم کرتا ہے، وہ اللہ کے بھیج ہوئے رسولوں کو ستاتے اور سنگ کرتے ہیں، لیکن اللہ ان پر فور اعذاب شازل کرکے ان کو سنجیئنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ روز قیامت بھی اس کی دحمتوں کا دور دورہ ہو گا۔ حدیث کا مفہوم نازل کرکے ان کو سنجیئنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ روز قیامت بھی اس کی دحمتوں کا دور دورہ ہو گا۔ حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے بہاں بنیادی حیثیت غضب کو نہیں بلکہ اس کی دحمت کو حاصل ہے۔ اور اس کائنات کا سارا نظم اس کی دحمت کو حاصل ہے۔ اور اس کائنات کا سارا نظم اس کی دحمت کو جاس ہیں جو اپنی سرکھی اور بغاوت میں حد تی وہ تھیا جاوز کر جاتے ہیں۔

الله رحمٰن ورحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بھی اظلاق و کردار کی اعلیٰ قدروں کا حامل و یکوشا چاہتا ہے۔ چنانچہ باہمی عقو و درگزر اور آپسی رحمت ومودّت ایک مثالی معاشرہ کے لیے 'بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ لہذا اللہ نے اپنے بندوں پراپنی رحمت کوانسانی رحمت ومودّت سے مشرود کر دیا ہے:

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوْحَمُّ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ (٣) (جرير بن عبدالله سے روايت ہے كدرول الله صلى الله عيد وستم في فرمايا: الله تعالى اس شخص پر رحم نہيں فرماتا، جو لوگول پر رحم نہيں كرتا۔)

الله مېربان ہے اور نرم خوتی و مېربانی کا اندازاللہ کو پسند ہے۔ بنیادی طور پر کا تنات میں اس کی مہر بانیوں اور رحمتوں کابول بالاہے۔

عَنْ عَائِشَةَ آنٌ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : إِنَّ اللّهَ رَفِيْنٌ وَيُجِبُ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلى الرِّفْقِ مَالاً يُعْطِى عَلَى مَاسِوَاهُ ـ (٣٠)

(صفرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسنم نے فرمایا: خدامہر بان ہے اور شری و مہر بانی کو پسند کرتا ہے اور تری پر وہ چیز عطا فرماتا ہے، جو درشتی ورسختی پر نہیں عطا فرماتا اور نہ کسی اور ہی چیز پر عطا فرماتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے اللہ سے رحم کی در فواست کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اس نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بندہ کو اللہ کے سامنے عزم کے ساتھ سوال کرناچاہیے کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُلُ آحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِفْتَ ، إِرْ خَبْنَى إِنْ شِفْتَ ، أَرْزُقْنِي إِنْ شِفْتَ وَلْيَعْزَمُ مَسْفَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ لَا مُكْرِهَ لَهُ (٣٠)

(حضرت ابوہر یر " سے روایت ہے کہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا: تم میں سے کوئی یہ نہ کے کہ اے اللہ اکر تو چاہے تو مجھے بخش دے اگر تو چاہے تو بجد پر رحم فرما۔ اگر تو چاہے تو مجھے روزی عطا فرما۔ بلکہ اس سے عرم کے ساتھ سوال کرے کیونکہ وہ جو چاہتاہے کر تاہے ، اس پر جبر کرنے والاکوئی نہیں)۔

الله غیور ہے بینی اس کا کوئی بندہ جب کسی فحش و شرمناک حرکت کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے بڑی غیرت آتی ہے، اس کی شان الوہیت اپنے ماتنے والوں سے تو تع کرتی ہے کہ ان کاظاہر و باطن صاف شتھرااور ان کی زندگی میں وقار و کھار ہو:

عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللَّهَ عَهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَمَّةَ عُمَّدٍ وَ اللَّهِ مَا مِنْ آخدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ آوْتَرْنِيَ آمَتُهُ (٣)

(صفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا: اسے است محمد ! بخدا اللہ سے ذیادہ کوئی اس بات کی غیرت بیبر رکھتا کہ اس کا غلام یا اس کی لونڈی زنا کرے) جس حرح انسان کی غیرت یہ برداشت

نہیں کر سکتی کہ کوئی اس کی بیوی بربری شاہ ڈالے یا دست درازی کرے، اسی طرح اللہ کی غیرت کو یہ کوارا نہیں کہ اس کے بندے فیش اور ہے حیائی کی حرکات کاار شکاب کریں۔ اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے اس کی بندگی میں کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ شرک کو وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر تا اور مشرکوں کے واسطے اس کی صفت قہر جوش میں آتی اور ان کو جیشہ جیشہ کے لیے جہتم دسید کر دیتی ہے۔

عَنِ ٱلْمُعَيِّرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بِنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ إِمْرَةَ بِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ وَاللَّهِ آنَا آغَيْرُ مِنْهُ وَاللَّهُ ٱغْيَرُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ آجُلِ فَقَالَ ٱلْعُجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ وَاللَّهِ آنَا آغَيْرُ مِنْهُ وَاللَّهُ ٱغْيَرُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ آجُلُ اللَّهُ الْفُواجِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ آحَدُ آحَبُ إِلَيْهِ الْمُدَرَةِ اللَّهِ عَرَّمَ اللَّهُ الْفُوَاجِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ آحَدُ آخَبُ إِلَيْهِ الْمُدَوّدِ مِنْ اللّهِ وَمِنْ آجُل فَكَ وَعَدَ وَمِنْ آجُل فَكِ وَعَدَ الْخَلُهِ وَمِنْ آجُل فَعَلْ أَصْدَالًا وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ آجُل فَكَ وَعَدَ الْخَنْةَ وَمِنْ آجُل فَكِولَ وَعَدَ الْخَنْهُ وَمِنْ آجُل فَكُولُ وَعَدَ الْخُنْهُ وَمِنْ آجُل وَمِنْ آجُل فَكَ اللّهُ وَمِنْ آجُل فَكُولُ وَعَدَ الْخُنْهُ وَمِنْ آجُل فَكُولُ وَعَدَ اللّهِ وَمِنْ آجُل فَكُولُ وَعَدَ الْمُنْ قَالَ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَالَهُ وَمِنْ آجُل وَعَلْ آلَا أَحَدُ آخَبُ إِلَيْهِ إِلْمُ اللّهُ وَمِنْ آلِكُ وَمِنْ آجُل وَعَلَ اللّهُ وَمِنْ آجُل وَعَلَى وَعَدَ اللّهُ وَمِنْ آجُل فَا أَعْلَالُهُ وَمُ اللّهُ وَمِنْ آجُولُ وَعَدَ اللّهُ وَمِنْ آجُل وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ آجُلُولُ وَعَدَ اللّهُ وَمِنْ آجُل وَاللّهُ وَمِنْ آجُلُولُ وَعَدَالُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَمِنْ آلِكُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَمِنْ آلِكُولُ وَعَلَى اللّهُ وَمِنْ آجُلُولُ وَاللّهُ وَمِنْ آلِكُولُولُولُولُ اللّهُ وَالْمِلُ الللّهُ وَمِنْ آلْوَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ آلِكُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(صفرت مغیرہ بن شعبہ سے دوایت ہے کہ سعد بن عبادہ شے کہاکداکر میں کسی مرد کواہنی عورت کے ساتھ (نادواحالت میں) دیکو گوں تو تلوارے اس کے فکڑے کر ڈالوں۔ یہ بات رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلّم تک پہنچی، تو آپ نے فرمایا: کیا تمہین سعد کی غیرت پر تنجب ہے ؟ بخدا مئیں ان سے ذیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجد سے بڑھ کر غیرت والا ہے۔ اس لئے اس نے تام بے جائی اور بے غیرتی کی باتوں کو خواہ کھلی ہوں یا چمپی حرام کر دیا۔ اس طرح اللہ سے ذیادہ یہ بات کسی کو پسند نہیں کہ اتام مجت ہو، اس لیے اس نے (عذاب جہنم سے) ڈرانے والے اور (جنت کی) خوشخبری وینے والے (انبیاء) بھیجے اور اللہ سے بڑھ کر حمد و شنا بھی کسی کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اس نے بنت کا وعدہ فرمایا ہے) اللہ تام مخلوق کی ہر ہر بات کو شفتا اور و یکھتا ہے۔ اس کے علم میں کا تنات کی سادی باتیں رہتی ہیں۔ اس کی اللہ تام مخلوق کی ہر ہر بات کو شفتا اور و یکھتا ہے۔ اس کے علم میں کا تنات کی سادی باتیں رہتی ہیں۔ اس کی نظروں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ وہ اپنے علم و قدرت کے ذریعہ مخلوق سے قریب ہے:

عَنْ أَبِى عُنْهَانَ عَنْ أَبِى مُوْسَىٰ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَرِّنَا فَقَالَ آرْبِعُوّا عَلَىٰ آنْفُسِكُمْ فَإِنْكُمْ لَا تَدْعُوْنَ آصَمَ وَلَا غَانِبًا تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا قَرِيْبًا ثُمَّ أَنِّى عَلَىٰ وَآنَا آقُولُ فِي نَفْسِى لَاحُوْلَ وَلَا قُوْءَ إِلاَ بِاللَّهِ فَقَالَ فِي يَا عَبْدَاللَّهِ بِنْ قَيْسٍ قَلْ لَاحُوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلاَ بِاللَّهِ فَقَالَ فِي يَا عَبْدَاللَّهِ بِنْ قَيْسٍ قَلْ لَاحُوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلاَ بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كُنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ آوْ قَالَ أَلاَ آذَلُكَ بِهِ (٤٠)

(ابوعثمان کا بیان ہے کہ حضرت ابو مُوسیٰ اشعری رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب ہم بلندی پر پڑھتے تو زورے تکبیر کہتے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر نری کرو، کیونکہ تم کسی ہمرے یا غامب کو نہیں پکارتے بلکہ اس کو پکارتے ہوجو مُنتا دیکھتا اور قریب ہے۔ پھر آپ میرے پاس تشریف للنے اور اس وقت میں دل میں لاحول و لا فو ق الا جالله کہدرہاتھا۔ آپ نے مجدے فرمایا کہ اے عبداللہ بن

قیس ، الاختول و آلا فی آلا بالله کموکونکه یه جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یا یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں) اللہ مقلب القلوب ہے۔ یعنی انسان کا ظاہر و باطن اللہ کے قبضہ میں ہے، وہ دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے۔ لہذا ہمیں اللہ سے اس بات کی التجاکر نی چاہیے کہ وہ ہمارے قلوب کو اپنی بندگی کی جانب جھکائے اور بدی کی راہ اور شیطانی انال سے ہمارے قلوب کو پھیر دے، کیوکہ انسان میں جس چیز کی طلب ہوتی ہے، اللہ اس کے قلب کو اس کی طرف داخب کر ویتا ہے۔ اللہ اس کے قلب کو اس کی طرف داخب کر ویتا ہے۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اس قسم کی دعا فرمانی ۔

عَنْ عَبْدِاللّٰهُ بَنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى للّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ قُلُوْبِ بِنِي أَدَمَ كُلُّهَا بِيْنِ اصَّبِغَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْنِ يَصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفَ قُلُوْبِنَا عَلَى طَعْتِكَ (٣٠)

(حضرت عبدالله بن عمرو ي روايت سي كرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا٠

بنی آدم کے دل رحمٰن کی اثنیوں میں ہے دوانخلیوں کے درمیان ہیں۔ وہ جیسا چاہٹ ہے انہیں پھیرتا ہے۔ پھر رسول انشہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا: ولوں کو پھیر نے والے انلہ! ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر و ہے ) اس سلسلہ میں ایک اور حدیث ملاحظہ ہو:

عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ آكُنُرَ مَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلِفُ لَآ وَ مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ (٣) (حضرت سالم بن عبدالله كايبان سب كه حضرت عبدالله بن عررضى الله عنهما سنة قرماياً كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم اكثر يُون قسم كھلياكر شے كہ قسم سب دلوں كو پھير سنة والے كى)

الله عالم وعلیم ہے۔ کا تنات کی کوئی بھی خفیہ و علاتیہ بات اور بعید و قریب کا کوئی بھی معاملہ اس کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ وہ کذشتہ اور آئندہ ظاہر و باطن سب کا علم رکھتا ہے۔ غیب کے پوشیدہ انمور بھی اس کے علم میں ہیں۔ اس کا علم بندوں کے علم جیسا نہیں کیونکہ وہ کسی ذریعہ یا حواس کا مرجونِ منت نہیں۔ نہ اس کے علم کو زوال ہے۔ اس کا علم بندوں کے علم جیسا نہیں کیونکہ وہ کسی ذریعہ یا حواس کا مرجونِ منت نہیں۔ نہ اس کے علم کو زوال ہے۔ اس کا علم برجونا براغتبار سے مکمل ہے علماء کی متفقہ رائے ہے کہ الله کو العالمات نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس نفظ کا اطلاق اس اہل علم برجونا ہے، جس نے قلت سے کشرت کی طرف مفرکیا ہو، جبکہ الله کا علم ازل سے ہی درج کمال پر ہے:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْعَيْبِ خَسُ لَآيَعُلَمُ اللَّهُ لَآيُهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْعَيْبِ خَسُ لَآيَعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالآيَعُلُمُ الْحَدُ مَا يَكُونُ فِي الْآرْحَامِ وَلاَ نَعْلَمُ نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدّرِى لَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللّ

(حضرت ابن عمر دایت کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: غیب کی کتجیال پانچ بیں، جنہیں الله تعالی کے سواکو ٹی نہیں جائتا۔ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والاہے؟ نہ یہ جانتاہے کہ ماوہ کے رحم میں گیاہے؟ نہ کسی کویہ علم ہے کہ وہ کل کیاکرے گا؟ نہ کسی کویہ پتہ ہے کہ وہ کہاں مرے گا؟ اور نہ کسی کویہ خیر ہے کہ بارش کب ہوگی؟

الله عظیم ہے۔ انسان کی عقل و خرد اس کی ذات کی عظمتوں اور اس کی عزت کی بلندیوں کا اصلا نہیں کر سکتی۔

اس کے جلال کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ اس کی عظمت کی کوئی ابتدا۔ اللہ اپنی ذات، وجود، علم، قدرت، حکمت اور قوت میں عظیم ہے۔ اس کی عظمت کو کوئی نہیں پاسکتا۔ وہ اپنی ذات وصفات و افعال میں اپنی مخلوق کی مشابہت سے بر تر و بالا ہے اور اس کی کبریائی مخلوق کی مشابہت سے بر تر و بالا ہے اور اس کی کبریائی مخلوق ہے وہم و کس اور ان کی ذبئی رسائی ہے ماوراء ہے۔ اس کو ذات و صفات اور افعال میں کبریائی حاصل ہے، اللہ کی ان صفات میں جو بھی قبل و قال کرے گا اور اس کے دائرہ عظمت و کبریائی میں دخل اندازی کی جر آت کرے گا، تو اس کا یہ عل کو یا خدا کی خدائی کے خلاف اعلانِ جنگ ہو گا۔ جس کا خمیازہ اسے دوڑ خمیں ڈال دیے جانے کی صورت میں بہر صالی بھگنا پڑے گا۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللَّهُ تَعَالَى ٱلْكِبِرِيَا مُرِدَامِيْ وَ الْعَظْمَةُ إِنَّارِيْ فَمَنْ نَازَ عَنِي وَاجِدًا مِنْهَا آدْخَلْتُهُ النَّارَ وَ فِي رِوَايَةٍ قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ (٣)

(حضرت البوہریر "کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسقم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: "بزرگی میری چادر ہے اور عظمت میرا تدیند ، جو شخص ان دونوں میں سے کسی لیک میں مجھ سے جھکڑے کا میں اُسے دوزخ کی آگ میں داخل کر دوں کا۔ ایک روایت میں ہے: (دوزخ کی) آگ میں پھینک دوں گا")

الله عزیز ہے۔ اس کے غلبہ اور عظمت و کبریائی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو ساری قوت اور غلبہ حاصل ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ پہنچ سکتا۔ اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ معبُودِ حقیقی ہے، وہی خانق ہے، وہ امرہے، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ تام مخلوق زوال پذیر ہے۔

عَنْ يَحْيَىٰ بِنْ يَعْمَر عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ أَعُوْذُ بِعِزْتِكَ الْبَيْ لَآ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ الَّذِي لاَيَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ (٣)

(یحینُ بن یعمر نے حضرت ابنِ عباس رضی الله عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صنّی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے میں تیری عزت کی پناہ بکڑتا ہوں، تو وہ ڈات ہے، جس کے سواکوئی اور معبُود نہیں، تجھے موت نہیں جبکہ جن وانس سب مَر جائیں گے۔)

الله قادرِ مطلق ہے۔ اس کی بادشاہت میں اسی کی مشیئت اور اس کا حکم چلتا ہے۔ کوئی اس کے حکم کو ٹاننے والا نہیں اور نہ اس میں ذرا بھی تاخیر کرنے کی جرأت رکھتا ہے۔ وہ حقیقی شہنشاہ ہے جس طرح چلہے تصرف کر سکتا ہے۔ کسی کو اس کے امُور میں دخل دینے کا یارا ٹہیں:

عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ

يَطَوِّي السَّمَاءَ بِيَمَيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ آنَا ٱلْمَلِكُ آيْنَ مُلُوْكُ الْآرْضِ وَ قَالَ شُعَيْثُ وَالزَّبِيْدِيُّ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَإِسْخَقُ بِن يَحْيِيْ عَن الزَّهْرِيْ عَنْ ابِيْ سَلْمَةً (٣)

(سعید بن مسیت نے حضرت ابو ہر برہ دفی اللہ عذہ ہے دوایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علید وسلم نے قرمایا: قیاست کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مشحی میں لے لے کااور آسان کو اپنے دائیں باتر میں لیبیٹ کر فرسفے کا کہ حقیقی باد شاہ میں ہوں۔ دُٹیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ (یہ روایت شعیب و زیدی و این مسافر و اسحاق بن یحی نے زہری کے وسطہ ہے ابوسلہ سے نقل کی ہے) اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و قوت اور عظمت و کبریافی کو بڑے اچھوتے انداز میں بیال کیا گیا ہے۔ روز حساب میں جھوٹے حکم انوں اور فرمانرواؤں کی حکم انی کانشہ ٹوٹ پڑکا ہو گا اور ان کے ساسنے یہ حقیقت واضح ہو کر ساسنے آجائے گی کہ زمین و آسمان سب کچواس ذات کے قبضہ گدرت میں ہیں، لیکن جو نوگ دنیا میں اللہ کے حق کو پہچاتیں گے۔ تیاست کے روز ان کو ان کی وفاقعادی کی پوری جزا ہے گی۔ انڈر ان پر ایسے روز سایہ کرے گا، جس بھوں ہے۔ قیاست کے روز ان کو ان کی وفاقعادی کی پوری جزا ہے گی۔ انڈر ان پر ایسے روز سایہ کرے گا، جس بوں کے ، چنہوں نے صرف خدا کی محبت و عظمت کی بنیاد پر رہنے استوار کیا ہوں ہوں ہے، چنہوں کے دیا وائد کے علاوہ کسی کی پر ساز روز دان کو اپنے والے جھوٹ فحدائی اور حکم انی کو اپنے والے جھوٹ فحدائی اور حکم انی کو اپنے والے جھوٹ فحدائی وار حکم انی کو اپنے پیروں سنا روز دان کو اپنی پناہ دے کا کر اس روز اس کی میات کی واضع کی بناہ دے کا کر اس روز اس کی بناہ دور کا کہ واضع کی بناہ دیں کا کر اس روز اس کی بناہ کی واضع کی بناہ دور کا کی بناہ دیر کی گیا ہوں۔

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَصَالَىٰ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آيُنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِيْ آلْيَوْمَ أَظِلُّهُمْ فَى ظِلْيٌ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلْأَظِلِّيْ (٣)

(حضرت ابُوہریر " سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیاست کے دن فرمائے گا: میری عظمت کی وجہ سے آبس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں، آج میں ان پرسایہ کروں گا۔ آج میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں)، اس مفہوم کی ایک اور حدیث منقول ہے:

عَنْ مَعَاذِ بْن جَبَلِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وُجَلَّ ٱلْمُتَحَابُوْنَ فَيْ جَلَالِيْ لَكُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يُغْبِطُهُمْ النّبِيُوْنَ وَالشَّهَدَاءُ (٥٠)

( صفرت معاذین جبل ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے، میر ہے جلال و محبت کی بناء پر محبت کرتے والوں کے لیے تُور کے منبر ہیں جن پر پیغمبر اور شہید بھی رشک کریں ئے۔)

الله عظیم و ملیم ہے۔ یعنی انسانی عقل اس کی عظمتوں کی تد نہیں پاسکتی اور وہ قدرت کے باوجود انتقام میں

جلدی سے کام نہیں لیتا۔ چنانچہ آنحضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم شکلیف کے وقت یُوں وعافر ماتے،

عنَ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ اللَّهُ وَسُلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّامُ ضَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (٣)

(صفرت ابنِ عبائش سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخلیف کے وقت یُوں وعاکیا کرتے تھے۔ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ وہ عظمت اور حم والا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبُود نہیں۔ وہ جو آسمان اور زمین کارب ہے اور وہ عرش عظیم کارب ہے)، اسی طرح قبیلہ بنوشلیم کے ایک (صحبی) شخص کا یبان ہے کہ:

كَانَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاسَلُمَ يَسْتَغْفِرُ ثَلْثًا وَيَقُولُ اَللَّهُمْ آنْت السَّلامُ وَ مِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ يَاذَا الْجُعَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٤٠)

(رسول الله ملى الله عليه وللم جب سمام بحيرة، تو تين باراستغفار كرة بهر دعافر مة المهم المت السلام من المعنى الدعلية والمائة من المعنى المنتم المنتم

ووری (زندہ) ہے۔ یعنی اللہ کو حیات ابدیت حاص ہے، بس کی نہ کو تی ابتداء ہے اور نہ اہتہا، وہ ازل سے ابد تک باتی رہے کا۔ وہ کریم ہے یعنی اس کے رو بُرواکر کوئی بندہ کر کڑاتا ہے اور اس کا وسیلہ تلاش کر تاہے، تو اس کی شان کر می کی بارشیں بندہ مومن کو سرشاد کر دیتی ہیں۔ اللہ کو اس بات سے بڑی شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے دوبرو ہاتی پھیلائے اور وہ ان کو خالی و نامراد واپس کر دے۔ وہ تو ایسی بستی ہے، جو تحدوڑ ہے سے عمل بر بے پایاں تواب سے نوازتی ہے جو بن مانے انسان کو نعمتوں سے مالامال کرتی ہے، جس کو گناہوں کو بخشنے اور عیب بوشی کرنے کا صرف بہاد چاہیے، جس کے خزاد رحمت کا در ہر بندہ کے لیے جیشہ کھلار بہتا ہے، تو وہ مانکنے والوں کو کیوں نہ دے گا۔ اللہ کریم ہے، جب کوئی بندہ اس کا وسیلہ تلاش کرتا اور اس کے روبرو التج کرتا ہے، تو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ کریم اللہ کہ کمال احسان والعام کانام ہے۔ یعنی بغیر حاجت روائی کی دعائے اشدا بنی نعمتوں کا آغاز کرتا ہے اور بغیر سوال کے احسان کی توازش کرتا ہے۔ اور بغیر سوال کے احسان کی توازش کرتا ہے۔

عَنْ سَلْمَإِنَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبِّكُمْ حَيٌ كَرِيْمٌ - يَسْتَحْي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدُهَا صِفْرًا (أَوْقَالَ) خَالِبَتَيْنِ (١٠)

(صفرت سلمان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارارب بڑا حیادار اور کریم ہے۔ أس كو اس بات سے شرم آتی ہے كہ جب اس كا بند و دونوں باتھ أشحاكر اس سے دعاكر ہے، تو و و اتہيں خالی لو ثاد ہے)

الله قیوم ہے۔ یعنی اپنی مخلوق کی تدبیر میں وہ پوری قدرت رکھتاہے۔ وہ ہر چیز کا نگہبان، قائم کرنے والااور عطاکرنے والا ہے۔ حضرت ابنِ عباش کے نزدیک اللہ کی صفت می و قیوم کا شمار اللہ کے عظیم اسماء میں جو تا ہے۔ حضرت علی ہے دوایت ہے کہ جنگ ہدر کے دن میں تحو ڑی دیر جنگ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دیکھنے آیاکہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھاکہ آپ سجدہ ریز ہیں اور یاح یا قیوم کا ورد فرمارہ ہیں۔ میں ہی ہم آیااور آپ کو پھراس حالت میں دیکھنا۔ پھر میں برابر آتا جاتا رہا اور دیکھتا رہا کہ آپ اس کے علاوہ اور کچر نہیں کر دہے تھے۔ حتی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی سے نوازا: (۱۰۰)

عَنْ إِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ ٱسْتَعْفِرُ اللّهَ الَّذِي لَآ إِلّهَ إِلَّا هُوَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ ٱسْتَعْفِرُ اللّهَ الّذِي لَآ إِلّٰهَ إِلّٰهَ اللّهِ عَفَرْتُ ذُنُوْيَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الرَّحْفِرِ،،)

(حضرت ابنِ معودٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کہا استغفر اللہ ، اتوب الیہ میں اللہ ہے مغفرت چاہتاکہ اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں" میں اللہ سے مغفرت چاہتاکہ اس کے سواکوئی الانہیں، وہ زندۂ جادیہ اور قیوم سے اور اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں" اس کے گناہ بخش ویے جاتے ہیں۔ خواہ وہ جنگ سے (پیٹھ پھیرکر) بھاکا ہو)۔

الله محیی (زندگی دینے والا) ہے۔ یعنی اجسام کی تشکیل کرکے ان میں ارواح کو لاموجود کرتا ہے، اسی طرح ارواح کو عال کر اجسام کو شکال کر اجسام کو محال کر اجسام کو موت دیتا ہے۔ وہی ابتداء میں بھی تحکیق کرتا ہے اور انتہاء میں بھی۔ محلوق کی تحکیق کے بعد ونیا میں اس کی زندگی کے اسبابِ رزق کو بھی وہی مہیا کرتا ہے۔ اس کی عمر اور سعادت و شقاوت بھی اس کے اساط علم میں ہوتی ہے۔

عَنْ أَنْسِ بِّنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارُكَ وَ تَعَالَىٰ وَكُلَّ بِالرِّحْمِ مَلَكُا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةً يَا رَبَّ عَلَقَةً يَا رُبِّ مُضْغَةً فَإِذَا آرَادَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يَقْصِى خَلْقَهُ قَالَ أَدَكُرُ آمُ أُنْفَى ، شَقِيً أَمْ سَعِيْدُ ، فَهَا الرِّرْقُ وَمَا الْأَجَلُ قَالَ فَيَكْتُبُ فِي بَطْنِ آمِهِ (٣٠)

(حضرت انس بن مالک روایت کرتے بین که رئول الله صلّی الله علیه و سلّم نے فرمایا: الله بزرگ و برتر نے رحم پر ایک فرشته مقرر کیا ہے جو کہتا ہے پر ور دمخار نطف پڑ کیا۔ پر ور دمخار! اب خُون بن کیا، پر ور دمخارا اب کوشت کالو تحواہ ہوگیا، بب الله تعالی اپنی مرضی سے تحکیق مکمل کر لیتا ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے: مرد (جو کا) یاعورت، بدبخت (بے کا) یائیک بخت، رزق کتنا ہو گااور عمر کتنی ہوگی؛ فرمایا: پھر وہ فرشتہ (سب کچیر) رقم مادر میں بی (اس کی تقدیریں) لکھ ویتا ہے۔)

الله صبور ہے۔ صبر نفس کو قابُو میں رکھنے اور ناپسندیدہ شور پر بے قابونہ ہوئے کو کہتے ہیں۔ اللہ چونکہ حکیم ہے اور وہ کسی حکمت کی وجہ سے مقررہ مدت تک سزا کو رو کے رکھتا ہے، لہٰذا اللہ ہی صبر پر زیادہ قادر ہے۔

اعَنْ آيِيْ عَبْدالرُّ خُمْنِ السُلَمِيْ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى اَذًى يَسْمِعُهُ مِنَ الله يَدِعُونَ لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَبَرْ زُقُهُمْ (٣٠)

(حضرت ابُوعبدالرحمن سلمی نے حضرت ابوموسیٰ اِشعریؒ ہے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا! کوٹی ایسا نہیں، جو اڈیت ناک ہات سُن کر اللہ سے زیادہ صبر کر سکے۔ لوگ اس کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عاقبت میں رکھتااور رزق دیتا ہے۔)

الله وترب اور وتركو بسدكر تاب يعنى وها بنى الوبيت و دبوبيت اور ازليت وابديت مين منفرداور بكتا ب سكى ذات وصفات مين كوئى إس كاشريك نهين وي فكدوه و ترب بنداس كم تام اساء وصفات بحى وتربين ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً رِوَايَةً قَالَ لِلْهِ تِسْعَةً وَ نَسْعُونَ إِسْهًا مِآتَهُ إِلَا وَاحِدَ لَا يَحْفِظُهَا أَحَدُ اللهُ ذَخُلَ اجْفَنَةً وَهُوْ وِثْرُ يُحِبُ الْوِثْرَ (١٥)

(اعرج نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ علیما سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تنانوے نام بیں۔ انہیں جو کوئی یاد کرے کا، وہ جنت میں داخل ہو گاریہ تعداد و تر (طاق) ہے اور اللہ تعالیٰ وتر کو پسند قرماتاہے) موہ مقدم اور مؤخرہ یعنی اینی قدرت اور علم و حکمت سے جے چاہتا ہے اپنی یار کاہ کی طرف بڑھا تاہے اور جے چاہتا ہے چیچے کرتا ہے۔ یا گیول کمیں جے چاہتا ہے اپنا قرب بخشتا ہے اور جے چاہتا ہے خود سے دُور کرتا ہے۔

عَنْ أَبْنِ أَبِى مُوْسَىٰ عَنْ آبِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدَّعَاءِ: رَبِّ اغْفِرْ لِيُّ خَطِيْتَنِي وَجَهْلِيُّ وَاسْرًا فِي فِي آمْرِي كُلِّم وَمَا آنْتَ آعْلَمُ بِم مِنِيْ ، ٱللَّهُمُّ اغْفِرْ لِيُ خَطَانِايَ وَ عَمَدِيْ وَ جَهْلِيُّ وَ هُزَّلِيٌّ وَكُلِّ ذَٰلِكَ عِنْدِى اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِى مَا قَلَنَّمْتُ وَمَا اَحْرَتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتُ الْلُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْلُؤَخِرُ وَاَنْتُ عَلَىٰ كُلِّ شِيْءٍ قَدَيْرُ (٥٠٠)

الملکیم و الک الموسیل و الک علی علی سی بر تعلیر و الک علی الله علیہ وسلم یہ دعاما محاکرتے: اے الله میری خطا، جہل اور کام میں کی بیشی کو معاف قرم دے جن کو تو مجدے زیادہ جاستا ہے۔ اے الله میری خطائیں معاف کر دے، خواہ وہ دانستہ یا داوانستہ یا بادانستہ یا بنسی خداق میں کی ہوں، کیونکہ وہ سب میری جانب سے ہیں۔ اے الله میں نے جو پہلے کیا اور جو بعد میں کیا، جو چھپایا اور جو ظاہر کیا، سب کو معاف قرما دے۔ تو ہی آ کے بڑھاتے والا اور تو ہی ہیجھے کرنے والا ہے اور تو سب کھے کر

سكتاب الله المائع ہے۔ يعنى وہ بس بندے كواپ فضل كامستى نبيس سمجينااس سے اپنے فضل وكرم كى دولت كوروك ليتا ہے اورا بئى عنايات يہ كورم كر ديتا ہے۔ ظاہر ہے جس پرالله اپنے فضل وكرم كى عنايات يہ كرے۔ اس دياميں كون كور دے سكتا ہے۔ وہ وحد و الشريك ہے۔ اس كے كار غاد ميں وخل دينے كاسى كويارا نہيں:
عَنْ وَ رَّادٍ كَاتِبِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ بَن شُعْبَةَ قَالَ أَمْلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ بُن سُعْبَةَ فَى كِتَابِ آبِي مُعَاوِيَةً اَنَّ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ فَى دُبُرِ كُلِ صَلَوْةٍ مُكَتُّوبَةٍ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ اللّٰهِ يَا لَهُ لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ فَى دُبُرِ كُلِ صَلَوْةٍ مُكَتُّوبَةٍ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَو وَالْ وَالِي اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ شَرَيْكَ لَهُ اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ شَرَيْكَ لَهُ اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ شَرَيْكَ لَهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ شَرَيْكَ لَهُ اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ شَرَيْكَ لَهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ شَرَيْكَ لَهُ اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ شَرَيْكَ لَهُ اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ شَرَيْكَ لَهُ حَدِينَ اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ شَرَيْكَ لَهُ حَدِينَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ شَرَيْكَ لَهُ حَدِينَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ شَرَيْكَ لَهُ حَدُولِكَ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ شَرَيْكَ لَهُ حَدُولَ اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ شَرَيْكَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ شَرَيْكَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَعُلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَحُدَةً لاَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ وَعُولَةً اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰه

الله تعالى العلى الكبير ب يعنى النه رُتِد، كبريائى، مجدوشرف اور قبر وقدرت مين وه بلنديون پر فائز ب ، جواپنى وات وصفات مين مخلوقات كى عقل وخرداور كمان كى رسائى ب بحى بلند و بالااورانسانى علم اور عقل وقبم اس كے كمالات كى كماحقة توصيف نهيں كر سكتى ۔ الكبير كے بى مفہوم مين اس كى صفات المتكبر، الاكبراور الكبرياء كا اطلاق بوتا ب عن أبى هُرَيْرَة يَنْلُعَ بِهِ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ عَنْ اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِهِ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِعَالَة عَلَى صَفْوَانٍ فَالَ عَلَيْ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ فَاذَا فَرُعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبَّكُمْ قَالَ اَلْحَقَى وَهُو الْعَلِيُّ الْحَبِيرُ (١٠٠)

ر مضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہوئے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ فرماناہ، تو فرشتے بروں کو اس کے فرمان پر عجزونیازے بحر پحرانا شروع کر دیتے ہیں۔ کویاوہ پتھر پر زنجیریں ہیں۔ حضرت علی اور کئی دیگر حضرات کہتے ہیں کہ صفوان اسے فرشتوں میں جاری کرتا ہے۔ چنانچہ جب ان کے دلوں کاخوف جاتا رہتا ہے، تو پوچتے ہیں؟ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ دوسرے کہتے ہیں سچ فرمایااور وہ بلند و ہزرگ ہے )

اللہ کے شایانِ شان یہ نہیں کہ اس پر نیند کا غلب ہو، کیونکہ وہ علیم و نہیر ہے۔ کا ثنات کے پال پال اور محد لمحد کی است نبر رہ تی ہے، وہ میزانِ عدل کے مطابق انسان کے اعال کا فیصلہ کرتا ہے۔ بندہ کا ہر ہر عل اس کے روبر وہیش کیا جاتا ہے اور کا ثنات میں رونا ہوئے والے ہر وہ قد اور ہر عل ہے اللہ براہِ راست پانبر رہتا ہے۔ سارے افتیاد ت اس کے قبطہ میں ہیں، جسے چاہتا ہے بلندیوں سے چکنار کرت ہے اور جسے چاہتا ہے بستیوں میں گرا ویتا ہے۔ اس کے سارے فیصلے حق و حکمت کی میزان میں پورے ہوئے ہیں، نہ تواس کاکوئی فیصلہ عدل سے ہٹا ہوا ہوتا ہے اور نہ حکمت سارے خالی ۔

ہے۔ رات ہے مل وق میں اور وق سے من رات میں اس فرف الحالے جائے ہیں۔)

الله الحج ہے۔ یعنی وہ اپنے جن بندوں کے اعالی و کرواد سے نوش ہوتا ہے، یااپنے جن بندوں کوعزیز رکھتا ہے

ان کو عفو و پخشش سے نواز تااور ان کا ذکر خیر و شنسے کرتا ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں سے محبت کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ

وہ ان کو تواب چڑیل اور اپنی دضائے میکراں سے نواز تا ہے اور ان کو خیر بے پایاں سے مستفیض کرتا ہے۔ چنانچ جب

الله تعانی اپنے کسی بندہ کی کوئی چہیتی چیز نے کراس کو آزمائش میں میتلاکر دیتا ہے اور بندہ اپنے آقاکی دضاہی کو اپنی دضا

مجھتا ہے اور خالق کی راہ میں اپنی عزیز ترین شے کی قربانی سے بھی اس کے ماتھ پرشکن نہیں پڑتی بلک اس کو یک کونہ طانیت ہوتی ہے۔ قواللہ کو بندہ کی یہ اوابڑی پسند آتی ہے اور اس سے خوش ہو کر وہ اس کو جنت کا مقدار قرار دے دیتا

عن آبی گریز مَ آنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّٰمَ قَالَ یَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ مَالِعَبْدِی الْمُؤْمِنِ عِنْدِیْ

(صفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میر سے اس بندہ مومن کے لیے جس سے دنیاوی چیزوں میں سے کوئی پسندید دیجیز چھین لوں اور وہ اس پر صبر کر سے اور ثواب کی اُسید رکھے، تواس کے لیے میر سے پاس جنت کے سوا اور کوئی جزانہیں)۔ ایک اور حدیث گامنظ ہو:

جَزَاءً إِذَا تَبَضْتُ صَفِيَّةً مِنْ آهُلِ الذُّنْيَا ثُمَّ إِخْتَسَتِهِ إِلَّا الْجَنَّةَ (٥٠)

عَنْ أَنْسَ بِنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِذَا آخَذُتُ كَرِيْمَتَى عَبْدِى فِي الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءً عِنْدِى إِلاّ الْجَنَّةَ ( ' ')

(حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مَیں اپنے بندے کی دو پیاری چیزیں یعنی آنکھیں چھین لیتا ہوں، تو میرے پاس اس کی جزا جنت ہی ہے) اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، تو اپنی ساری مخلوق میں اس کی محبّت پیدا کر دیتا ہے۔

اعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُّ اللَّهُ عَبْدًا نَادى جِرِيْلُ إِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ قَلَانًا فَأَحَبُ فَيُحِبُّ جَبْرِيْلُ فَيُنَادِى جِبْرِيْلُ فِي آهُلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضِعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي آهُلِ الْأَرْضِ (١٠)

(حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندسہ سے محبت کرتا ہے، نو جبر تیل بھی اس سے محبت کرو، تو حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرو، تو حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرو، تو حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے بین، پھر زمین والوں کے ولوں میں بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے گئے ہیں، پھر زمین والوں کے ولوں میں بھی اس کی مقبولیت دکھ دی جاتی ہے۔)

الله کی محبّت کایہ انوکھا انداز کتنا بھلالگتا ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو آزمانش میں مبتلا کرتا ہے اور ناپسندیدہ بندوں کو کھلی چھوٹ دے دینا ہے۔ کویا اپنے بندوں سکے ہر ہر عمل اور ان کی ڈندگی سکے ہر ہر بیل پر خدا کی عنایات کاسایہ رہتا ہے، جبکہ ناپسندیدہ بندوں سے وہ اعراض اور ہے نیازی کارویہ اختیار کرتا ہے:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارَادَ اللّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجُلَ لَهُ الْعَقُوبَةُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارَادَ اللّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجُلَ لَهُ الْعَقُوبَةُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَإِذَا الرّاحَةِ وَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِظَمَ الْجُزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ إِنَّ اللّهَ إِذَا آحَبُ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِي فَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِظَمَ الْجُزَاءِ مَعَ عِظم الْبَلَاءِ إِنَّ اللّهَ إِذَا آحَبُ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِي فَلَهُ اللّهُ عَلْمُ السَّخْطُ (٣٠)

(حضرت انس سے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کے ساتھ کسی خیر کا
ارادہ کر تاہے، تو اس کو دنیا کے عذاب میں جلد گرفتار کرتا ہے۔ اور جب کسی بندے کے ساتھ شرکا ارادہ کرتا ہے، تو
اسکے گزاہوں کی سرا کو اسوقت تک دوک و کھتاہے، مہاں تک کہ قیامت کے دوز پوری سراویتا ہے اور اس اسنادسے
مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا تواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ یعنی جس کا تواب آخرت میں زیادہ
ہے، ونیامیں اس کی آزمائش زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو دوست رکھتا ہے، تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا

ہے، پھر جو تقدیر النبی پر راضی رہے اس کے لیے رضا ہوتی ہے، اور جو اس سے ناراضکی کا اظہار کرتا ہے اللہ اس سے ناراض کا اللہ الکر تا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے) اللہ کی محبت کا یہ اند از بھی کتنا ہیارا ہے:

عَلَّ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَقِي وَلِيًّا فَقَدْ أَذَنَّتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرُّبُ إِلَى بِالنُّوَافِلِ بِالْمُوافِلِ خَنْى أَحِبُ إِلَى بَالنُّوافِلِ خَنْى أَحِبُ إِلَى بَاللَّوَافِلِ خَنْى أَحِبُهُ فَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرُّبُ إِلَى بِالنُّوافِلِ خَنْى أَحِبُهُ فَإِذَا أَحْبَبُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ لَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وَيَعْرَهُ الَّذِى يَبْصِرُبِهِ وَيَدَهُ الَّيْ يَبْطِشَ بِهَا وَرَجْلَهُ أَلَوْنَ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا تُرَوَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَئِلْ السَّغَاذَيْنَ لَا عِلْلَهُ وَمَا تُرَدُّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَئِلْ السَّغَاذَيْنَ لَا عِلْدَنَّهُ وَمَا تُرَدُّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَئِلْ السَّغَاذَيْنَ لَا عِلْدَنَّهُ وَمَا تُرَدُّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَئِلْ السَّغَاذَيْنَ لَا عِلْدَنَّهُ وَمَا تُرَدُّونَ عَنْ غَيْلُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَئِلْ السَّغَاذَيْنَ لَا عِلْدَنَّهُ وَمَا تُرَدُّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَئِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَئِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا تُرَدُّونَ عَنْ غَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا تُرَدُّونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

(حضرت ابوہریر و سے روایت کرر ول ملہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تعالی فرماتا ہے: جو سیرے کسی ولی سے و شمنی رکتے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہُوں اور میرا ہندہ ایسی کسی چیز کے ذریعہ قُرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے پسند ہیں اور میں نے اس پر فرض کی ہیں بلکہ میرا ہندہ برابر نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کر تاربتا ہے، یہال تک کہ مّیں اس سے محبت کرنے لکتا ہُوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہُوں، تو اس کے کان بن جاتا ہول جس سے وُہ سنتا ہے اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور اس کا پاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہُوں جس سے وہ چلتا ہے۔اگر وہ مجد سے سوال کرسے، تو تیں اُسے ضرور عطا فرماتا ہُوں اور اگر وہ میری پناہ پکڑے، تو ضرور مئیں اسے پناہ دیتا ہوں اور کسی کام میں جس کو میں کرتا ہوں مجھے تردّد نہیں ہو تا سوائے مومن کی موت کے جس کو وہ براسمجھتا ہے، میں اس کے اس برا سمجھنے کو براسمجھتا ہوں) یعنی اللہ اپنے مقرب بندو**ں کی اباتت** برداشت نہیں کرتا، چنانچہ اگر کوئی انسان اس کے کسی ایسے مقرب بندہ سے دشمنی رکھتاہے، تواللہ اس کے خلاف اعلان جنگ كرديتا ب- الله كامقرب بنده وه تهيس جو صرف فرائض كى ادائيكى كرليتا بلك الله كم مقرب بندے وه بيس جو محض رضائے البی کی جستجو میں نوافل کی کثرت کرتے اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کی کومشش میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ کے ان بندوں کی تڑپ اور لکن کا آخر کار ایک دن یہ صلاماتنا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرنے لکتا ہے اور پھر ان تى يەكىفىيت بوجاتى بىر كەلىندان كاكان، آنكو، باتواور بىيرىن جاتاب- اس حالت مىرى بندە مومن الله سى جو بھى سوال کر تا ہے اللہ اسے رو نہیں کر تا اور جب بھی کوئی التجا کر تا ہے۔ اللہ اسے ضرور ہر لاتا ہے۔ یعنی اللہ ہی مومنین کاحامی و ناصر ہے اور اس پر مکمل بمروسا کرنا اور اس کاسبارا ڈھونڈھنا مومن کے شاین شان ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے بندوں کو زیب نہیں دیتاکہ ان کے محترم سر اللہ کے علوہ کسی دوسرے کے روبرو سجدہ ریز ہوں، کسی کاسبادا وصوندیں پاکسی سے التجاکریں۔ بندہ موس کے روح و نفس میں جب عزت نفس کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تواس کا کوئی دشمن اس کی راہ میں نہیں فیک سکتا، خو داللہ ہر موقع پر اس کا دفاع کر تااور اس کو خطرات ہے محفوظ رکھتا ہے۔ انہیں لوگوں کی زبان ہر وقت اور ہر لمحہ ذکرِ خداہے تر رہتی ہے اوران کاسارا وجُوداٹ کی نقدیس و تمجید کر تارہتا ہے۔ غرضیکد اللہ کا بندہ مومن سے و پامیں یہی تقاضا ہے کہ اس کی زبان اللہ کی تقدیس و تعظیم کے تفحے گئف ئے۔ اس کا قلب و دماغ اللہ کی حکمتوں اور نشانیوں پر غور کرتارہے اور اس کے اعضاء اطاعت خدا میں مشغول رہیں۔ ایسے ہی مومنوں کا ذکر اللہ اپنے یہاں کرتا ہے اور ان کو اپنی چاور میں ڈھانپ لیت ہے، ان کی دعاؤں کو شرف قبو بہت عطاکرتا ہے۔ ان کے حسامنے بدایت ورضوان کی راہیں کھول و بتا ہے اور اپنی سمی پرستاری کے عوض ان کو اپنی بخشوں ہے۔ نواز تاہے:

عَنَّ آيِيٌ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةً يُظِلِّهُمُ اللَّهِ فِي ظِلِّم يَوْم لَاظلَّ إِلَّا ظِلَّهُ الْجَنَمَعَا الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَ شَابٌ نَشَأَ فِي عِنَادَةِ رَبِّهِ وَ رَحُلُ قَلْنَهُ مَعَلَّقُ فِي لِلْسَاحِدِ وَ رَحُلَانِ ثَمَابًا فِي اللَّهِ الْجَنَمَعَا عَلَيْهِ وَ رَحُلُ طَلَبَتْهُ إِمْرَاهُ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَ خَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخُافُ اللَّهَ وَ رَجُلُ طَلَبَتْهُ إِمْرَاهُ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَ خَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخُافُ اللَّهَ وَ رَجُلُ تَصَدُقَ النَّهِ حَتَىٰ لَا تَعْلَمُ شِهَالَةً مَا تُنْفِقَ يَمِينَةً وَ رَجُلُ ذَكَرَ اللَّه خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ (١٠٠)

(صفرت ابوہریرہ وایت کرتے ہیں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اُس دن اپنے سایۂ (رحمت) میں جگہ دے کا۔ جب اللہ کے سایۂ (رحمت) کے علاوہ کسی کا سایہ نہو کا. (اقل) حاکم عادر، (دوم) وہ نوجوان جس کی نشوو نمااللہ کی عبادت میں ہوئی ہواور (سوم) وہ شخص جس کادل مسجہ میں اٹکارہے۔ اور (چہارم) وہ وو اشخص جن کا تعلق محبت صرف اللہ کے لیے ہو، ملیں تو اس کے لیے اور جُدا ہوں تو اس کے لیے، اور (پنجم) وہ شخص جس میں اور منصب والی عورت وعوت (کناہ) دے، مگر وہ یہ کیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور (سششم) وہ جو چھپاکر صد قد دے خی کہ بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہوکہ دائیں نے کیا کچھ دیااور (ہفتم) وہ جو سنہائیوں میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آئے میں بھیک جائیں)۔ قرآن میں ارشاد اللی ہے: اللہ بذکر الله تنظمین اللہ اللہ شطفین الفیکویا

(یعنی اللہ کے ذکرے قلُوب کو طمانیت حاصل ہوتی ہے) ذکرِ خدامیں ہے شمار فوائد اور خیر و برکنت پوشیدہ ہے۔ ہندہ اللہ کے ٹواب جزیل کامستنمق شمہرتا ہے، اللہ اس کو خیر و برکت سے نواز حاہے فرشتے اس کو کھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کی روج تُور عرفان اور حکمت وہدایت سے سرشار ہوجاتی ہے۔

عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُلْدِيِّ وَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يُذْكُرُونَ اللَّهَ الْاحَقَّتُ بِهِ الْمُلْئِكَةُ وَ غَشِينَهُمُ الرَّحْمَةُ وَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللهُ فِي اللهِ عَنْدَهُ (٥٠)

(حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا کہ جب کوئی جاعت اللہ کو ڈھانپ لیتی اور اس کو فرشتے کھیر لیتے ہیں اور رحمتِ البی اس کو ڈھانپ لیتی اور اس پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنی محفل (ساوی) میں کرتا ہے۔)

بندہ کااللہ ہے مدد طلب کرنا اور خو دکو اس کے شپر دکر دینا اللہ واحد کے سامنے اظہارِ عبودیت کے سترادف ہے اور اس کے سامنے عجز وانکساری کااعتراف اور کریے و زاری کے ڈریعہ اس کی قوت و قدرت کے سامنے خود کو لاچار سمجھنا ہے۔

عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُوْ بِدُعَاءِ إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ مَاسَالَ أَوْكَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلِمِ مَالَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيْعةِ رِحْمٍ (١١)

(حضرت جابرٌ نے کہا: مَیں نے رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسنم سے فرماتے ہوئے سُناہ، جب کوئی شخص اللہ سے کچو مانکتا ہے، تواللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دیتا ہے یااس کے مساوی کوئی برائی دُور کر دیتا ہے، جب تک وہ کسی کناہ یا تطع رحمی کی دعا نہ کرے)۔ دعا نہ کرے)۔

الله كوبنده كى يا دابرى پسند ہے، چنانچه وہ بندوں ہے مطالبه كرتاہے كه وہ اس كے سامنے ہاتھ پھيلائيں، وہ ان كى ضرور ننے كا۔ عبادت كے اس انداز ہے خداكو بنده بر براار حم آتا ہے اور اس كى عجز و زارى ہے اس كا دريائے رحمت بوش ميں آجاتا ہے۔ مصببت كے وقت تو وہ بنده كى شفتا ہى ہے، ليكن اگر بنده آرام و راحت ميں بھى الله كى قدرت كا اعتراف كر تارہ ہواوراس ہے دعاكر تارہے، تومصائب و آلام ميں بھى الله ضروراس كى دستگيرى كرتاہے، قرآن مجيد ميں بھى الله ضروراس كى دستگيرى كرتاہے، قرآن مجيد ميں بھى الله غروراس كى دستگيرى كرتاہے، قرآن مجيد ميں بھى الله غروراس كى دستگيرى كرتاہے، قرآن مجيد ميں بھى الله غروراس كى دستگيرى كرتاہے، قرآن مجيد ميں بھى الله غروراس كى دستگيرى كرتاہے، قرآن مجيد ميں بھى الله ہے۔ اور ان كى دعاؤں كو شرف قبوليت بخشنے كا وصده بھى فرمايا ہے۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيَكْنُرِ الدَّعَاءَ فِي الرِّخَاءِ (١٠)

(حضرت اُبُوہریر و سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جے یہ بات پسند ہو کہ اللہ اس کی دعائیں سختیوں اور شکلیفوں میں قبول کرے تو وہ آرام و راحت کے زمانے میں دعاکر تارہ ) اپنے گذشتہ تام گناہوں سے تو ہو کر سے جو شخص اللہ کی طرف رجوع کر تا ہے ، تو وہ اس اپنی آغوش رحمت میں چھپالیتا ہے اور اپنی سے بایاں رحمتوں سے اس کی ہر نیکی کابدلہ دس سے سات سوگنا تک عطاکر تا ہے ، جبکہ برائی کابدلہ صرف ایک برائی کی صورت میں دیتا ہے اور اگر اس کی رحمت کو جوش آتا ہے ، تو اس بدی کو بھی اللہ معاف کر دیا کرتا ہے۔

عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحُسْنُ إِسْلَامِهِ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلُّ سَبِيَةٍ كَانَ زَلَّفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْخَسَنَةِ بَعَثْرِ أَمَثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِ إِسْلَامِهِ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهَا إِلَىٰ سَبْعِ إِسْلَامِهِ يَكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهَا (١٠) مِنْقِ ضِعْفٍ وَالسَيِّنَةِ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يُتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا (١٠)

(حضرت ابوسعید ضرری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے بنوے سناکہ جب کوئی بندہ مسلمان بوجاتا ہے اور

حقیقی مُسلمان بن جاتا ہے۔ تواللہ تعالیٰ اس کے تام کناہوں کو جن کا ود مرتکب ہوا ہو معاف کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اولے کابدلہ شروع ہو جاتا ہے کہ نیکی کابدلہ دس سے سات سوگنا تک اور بدی کابدلہ صرف ایک براٹی کی صورت میں دیا • جاتا ہے اور وہ بھی خدا چاہے، تومعاف کر ویتا ہے۔

الله كواپنے بندہ كاعجز و انكسار اور الله كے رو برو رجوع كرنے كاانداز بڑاا جمالكتا ہے۔ چنانچہ حضرت السّ روایت ہے:

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيْرِه وَقَدْ أَضَلَّهُ فَيْ أَرْضِ قُلَاةٍ (١٠)

ر نبی کریم صلّی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہو تا ہے، جس کا اورٹ جنگل میں کم ہو جائے آور پھروہ دوبارہ اے مل جائے ) اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے: سورت میں میں ترقیق میں وہ اور اور اور اور اور میں میں میں اس میں اور میں میں اور میں میں ہے:

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُتَنَزُّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّهَاءِ
الدُّنْيَا حِيْنَ يَيْغَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِرِ يَقُولُ مَنْ يُدْعُونِيْ فَاسْتَجِيْبُ لَهُ مَنْ يُسْأَلُنِي فَأَعْطِيْهِ وَ مَنْ
يُسْتَغْفِرُ بِيْ فَاغْفِرُلَهُ (٠٠)

(حضرت ابُوہریر " سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے قرمایا کہ ہر دات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول قرماتا ہے، جبکہ دات کا آخری تبائی حضہ باتی دہ جاتا ہے، فرماتا ہے: 'کون ہے مجد سے دعا استغفاد کرنے والا تاکہ میں اسے عطا کروں، اور کون ہے مجد سے سوال کرنے والا تاکہ میں اسے عطا کروں، اور کون ہے مجد سے استغفاد کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کرنے والوں کو ایک پتاکی بات بتائی ہے:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيُسْأَلُ لِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةَ (١٠) (طغرت جابز کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا: اللہ کے نام پر جنت کے سوااور کوئی چیزنہ مانکی حائے۔

قرآن میں ہے: یُوْنِی الْحِکْمَةَ مَنْ یُشَآءُ وَمَنْ یُوْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوْنِی خَیْرا کَثِیْرا (۱۰)

(یعنی الله جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت عطا ہو گئی، در حقیقت اسے بڑی دولت بل گئی) سے ہے

کہ اللہ جے حکمت اور تفقہ فی الدین کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ وہ شیطانی وسواس سے پہتا ہوا اللہ کی بتائی ہوئی شاہراہ پر
کامزن دہتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ اس صاف سیدھی راہ کی راہنمائی بندوں کو کر دی ہے: بندہ اس کو جس
گامزن دہتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ اس صاف سیدھی راہ کی راہنمائی بندوں کو کر دی ہے: بندہ اس کو جس
لگن اور ولولہ سے تلاش کرے کا، اللہ اسی نسبت سے اس کے سینہ کو دین کے لیے کھول دیتا ہے اور اسے فہم دین سے

نواز دیتا ہے۔

عَنْ يُوْنَسَ عَنْ إِبْنِ شِهَابِ قَالَ قَالَ خَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّ خَنِ سَمِعْتُ مَعَاوِيَةَ خِطْبَبًا يُقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَرِدِ اللَّهُ بِهِ حَيْرًا يَّمَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ وَ إِنَّا أَنَا قَاسِمٌ وَ اللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأَمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لاَيَضُرُّهُمْ مَن خَالَفَهُمْ حَتَى بَأْتِيَ آمْرُ اللَّهِ (٣)

(خمید بن عبد الرحمٰن روایت کرتے بیں کہ میں نے صفرت معاویۃ کو دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سُناکہ میں نے دسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سُنہ: اللہ تعالیٰ جس کی بھائی چاہتا ہے اسے دین کی فہم بخش دیتا ہے، میں تو (محفی) بانٹنے والا ہوں۔ دینے دالا تو اللہ ہے ۔ یہ اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سُنہ: اللہ تعالیٰ جس کی بھائی جائے گی گوئی مخالف انہیں ذک نہ بہنچا سے کا یہاں تک ہوں۔ دینے دالا تو اللہ البندا بندوں کو اللہ کا و میں فہم دین اور تفقہ عظم کر قبالتجا کرنی چاہیے اور چونکہ تفقہ علم دین کے حصول کے بغیر مکن تہیں، ہندا علم دین کی داو میں بندوں کو جستجو اور محنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ من آبی محمول کے بغیر مکن تہیں، ہندا علم دین کی داو میں بندوں کو جستجو اور محنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ عن آبی محمول کے بغیر مکن تہیں، ہندا علم دین کی داو میں بندوں کو جستجو اور محنت کی ترغیب دی گئی سہل قبلہ عن آبی محمول کے بغیر مکن آبی محمول کے اللہ محمول کے بغیر مکن تہیں، ہندا علم دین کی داو میں بندوں کو جستجو اور محنت کی ترغیب دی گئی ہے اللہ کا فریقا اللہ اللہ میں فید علی اللہ علیہ و سَلّم مَنْ سَلَكَ طَرِ بِقًا الْمَا ال

(حضرت أبوبريرة سے مروى ب كدرسول الله صلى الله عليد وسلم في فرسايا:

جس نے جستجوئے عم کی راہ اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کے سلے جنت کی داہ آسال کردے کا) علم کاچرچاہ ورصولِ علم کی لگن بڑی خیر و برکت اور دارین کی فلاح و بہبود کی ضامن ہے۔ علم ایک ایسی شمع ہے جس کی شیالدیال انسان کو بستی ہے اٹھا کر آفاق کی بلندی پر بہنچا دیتی بیں اور جس کی گری ہر کس و ناکس تک پہنچتی ہے۔ جس کے سمندر میں انسان کو وہ بے بہا موتی وستیلب ہوتے ہیں جن کامول صرف علم ہی ہوتا ہے جس کو حاصل کرکے ہی انسان کو تفق، حکمت، فہم اور دانشمندیوں کے جوہر نصیب ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی پُر جبچ راہوں ہے علی کر ایسی شاہراہ پر آجاتی سے، جو اس کو بلا واسط اللہ تک پہنچاتی ہے۔ غرض کہ دنیا میں انسان کو جو بھی سعاد میں نصیب ہیں وہ علم کی بدوست ہیں وہ ہے، جو اس کو بلا واسط اللہ تک پہنچاتی ہے۔ غرض کہ دنیا میں انسان کو جو بھی سعاد میں نصیب ہیں وہ علم کی بدوست ہیں وہ میں کی دور وہ بھی جو کا بور کا اور دوسروں کو بھی کم راہ کر ہن کے دور ورہ تھی ہو چکا ہو کا اور کو کہ جالت کی تاریکیوں میں خود بھی بحث کہ رسول کے اور دوسروں کو بھی گم راہ کر ہن گئی قبل آلی میٹ کے اللہ میٹ اللہ علیہ وسلم آئی اللہ اللہ علیہ وسلم آئی آئی تی علی المی بھی اللہ علیہ وسلم آئی آئی تی علی المی بلا اللہ علیہ وسلم آئی آئی تی علی المی بلا اللہ علیہ وسلم آئی اللہ علیہ وسلم آئی آئی تک تاریکیوں میں خود بھی بحث رسول کی اللہ علیہ وسلم آئی آئی تی علیہ اللہ اللہ علیہ وسلم آئی آئی تو المیہ المیں خود کر کے تک المیہ وہ تھی اللہ علیہ وسلم آئی آئی تی علیہ اللہ المیہ وہ تھی اللہ علیہ وسلم آئی آئی تھی المیہ علیہ والمیہ وہ تھی اللہ علیہ واللہ وہ تھی اللہ المیہ وہ تھی المیہ وہ علیہ وہ تھی المیہ وہ تھی المیہ وہ تھی المیہ وہ تھیں المیہ وہ تھی است کی اسم وہ تھی المیہ وہ وہ اس کی وہ وہ تھی المیہ وہ تھی وہ وہ تھی وہ تھی وہ تھی وہ تھی المیہ وہ تھی اسم وہ تھی اسم وہ تھی وہ ت

(حضرت عبدالله بن عمروین العاص فرمائے بین که مکیں نے دسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمائے بوٹے شناہ که الله تعالیٰ علم کو یُوں تہدیں اٹھائے کا کہ بندوں (کے سینه) سے بحال لے بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے کا۔ جب کوٹی ابل علم باقی نه رہے گا، تو لوگ جابلوں کو اُپنا مقتدا بنالیں کے اور ان سے (مسائل) دریافت کریں کے اور وہ علم کے بغیر (بلاججک) ونتوے جادی کریں گے، یوں خود بھی گراہ ہوں کے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں گے)۔

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر قیامت کے روز خاص عنایت کرے گااور ان سے بغیر کسی جاب کے جمکلام ہو گا اور ان کی ان کو تاہیوں سے درگزر فرمائے گا، جو بشری تفاضے کے تحت سرز دہوگئی ہوں گی۔ و دان کو قیامت کے دن رسوائیوں سے بچالے گا۔ لیکن اپنے باغیوں اور اس کے احکامات کی علی الاعلان خلاف ورزی کرنے والے مشرکوں و منافقوں کے لیے اس کارویہ بہت سخت ہو گا۔

غن صَفْوَانَ بْنِ عَمْرَ زِانَ رَجُلاً سَأَلَ إِبْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِ النَّبْعِولَى قَالَ يَدْنُو أَحْدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَىٰ يَضَعُ تَدَنَعُهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ اَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيُقُولَ نَعَمْ فَيَقُولُ اِبْنَى سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ أَنَا اَغْفِرُ هَالَكَ الْيُومَ (١٠) عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولَ نَعَمْ فَيُقَوِّرُوهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّى سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ أَنَا اَغْفِرُ هَالَكَ الْيُومَ (١٠) عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولَ نَعَمْ فَيُقَوِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّى سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ أَنَا اَغْفِرُ هَالَكَ الْيُومَ (١٠) (صفوان بن مُورَكاييان ہے كوايد آپ آدى نے مضرت ابن عُرِّ ہے پوچناک آپ نے رسول الله صلّى الله عليه وسمَ كو سركوشى كے بادے ميں كيا فرستے ہوئے سُن ہے؟ فرماياكہ تم ميں ہے بب كوئى اينے رب ہے قريب تر ہو كا، تو الله تعليٰ اس پر اپنى حفاظت كى چادد ڈال دے كا اور قرمائے كا كيا توقے فلال فلال كام كے؟ وہ عرض كرے كاكوبال - پھر فرمائے كا فرمائے كا كول فلال فلال كام كے؟ وہ عرض كرے كاكوبال - پھر فرمائے كا درسائے كاكون كو بنت كى زندگى ہے نواز ہو كا اِن كواپنى رضائي نعمت ہے بحی سرشاد كرے كا؛

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ نِا لَخُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهُلِ الْجُنَّةِ يَا آهُلَ الْجُنَّةِ ! فَيَقُولُونَ مَالَنَا لاَنْرُضَى وَ قَدْ آعْطَيْنَا الْجُنَّةِ ! فَيَقُولُونَ مَالَنَا لاَنْرُضَى وَ قَدْ آعْطَيْنَا مَالَمُ تُعْطِ آحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ؟ فَيَقُولُ الْمَا أَعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ

أَحَلُ عَلَيْكُمْ رَضُوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ (4)

(حضرت البوسعيد خدري سے روايت ہے ك رسول الله عليه وسلم في فرمايا: الله تفالى جنت والوں كو مخاطب كرے كا: الله تفالى جنت والوں كو مخاطب كرے كا: الله إلى جنت! وہ عرض كريں كى، الله جارك رب! ہم حاضر بيں اور عنا خوال ہيں۔ فرمائے كا: كيا تم راضى ہو۔ وہ عرض كريں كے كيوں ور راضى ہوں تو نے ہم كو وہ چيز عنايت فر، إلى، جو اپنى محكوقات ميں كسى كوند دى۔ الله تعالى فرمائے كا: ميں تم كواس سے بحى افضل چيز دول كا! وہ پوچميں كے، وه كيا چيز ہوا سے بحى افضل ہيز دول كا! وہ پوچميں كے، وه كيا چيز ہوا سے بحى افضل ہے؟ الله فرمائے كاميں تم كواپنى دضامندى سے نواز تا بوں اور اب تم سے كبحى زاراض و بوں كا)۔

نیکن جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی فسق و فجور اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے میں گزاری جو کی اللہ ان کی سخت گرفت کرے گا:

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً وَ عَنْ آبِي سَعِيْدِ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقُولُ لَهُ آلَمْ آجُعَلَ لَكَ سَمْعًا وَ يَصِرًا وَ مَالاً وَوَلَدًا وَ سَخُرْتُ لَكَ الْآنْعَامَ وَالْخَرْثَ وَ تُرَكَّتُكَ ثَرَاسُ وَ تَرْبَعُ فَكُنْتَ تَظُنْ إِنَّكَ مُلاقِئَ يَوْمِكَ هٰذَا فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ لَهْ ٱلْيَوْمَ آنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِيْ (٤٠) (حضرت ابو ہر برہ اور حضرت ابوسعیہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کو قیامت کے روز لایا جائے گا آور باری تعالیٰ اس سے فرماوے گا۔ کیا تیں نے تجو کو کان، آنکو، مال اور اولاد نہیں دی تحی ؟ اور چوپایوں اور کھیتی کو تیرس تابع نہیں کیا تھا؟ اور تجو کو موقع دیاکہ تو قوم کارٹیس بنا پھرے اور اس سے چوتھ لیا کرے ۔ کیا تجھے نیال تھاکہ آج کے روز تجھے مجد سے ملناہے ۔ کیا کا مجھے تواس کا نیال نہ تھا ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کا اس سوائی سے مفوظ آج میں تجھے اسطرے بھول جاتا ہوں جس طرح تو جھے دیا میں بھول گیا تھا)۔ قیامت کے دن کی اس رسوائی سے محفوظ رسینے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حلی دیا میں کی دہنمائی فرمائے ہوئے فرمایا ہے:

میں تعلیٰ علی تی بین خواتم قال واللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم ما منگم اللہ سیکھیلہ وَ وَاللهُ اللہ عَلَیْهِ وَسلّمَ مَا مِنْکُمْ اللّا سیکھیلہ وَ وَاللّٰهِ مَا مَنْکُمْ اللّٰ سیکھیلہ وَ وَاللّٰهِ مَا مُنْکُمْ اللّٰ سیکھیلہ وَ وَاللّٰهِ مَا مُنْکُمْ اللّٰ سیکھیلہ وَ وَاللّٰ مَا مُنْکُمْ اللّٰ مَا اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسلّمَ مَا مِنْکُمْ اللّٰ مَا فَدُو وَاللّٰ مَا مُنْکُمْ اللّٰ مَا فَدُو وَاللّٰ مَا فَدُو وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَسلّمَ مَا مِنْکُمْ اللّٰ مَا فَدُو وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰ مَا فَدُو وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا فَدُو وَاللّٰ مَا وَاللّٰ مَا وَاللّٰ مَا وَاللّٰ اللّٰ الل

بِيْنَـهُ تَرْجُمَـالٌ فَيَنْظُرَا يُمْنَ مِنْهُ ولاَيرى الأَمَاقَدُمَ وَينْظُرُ أَشَامُ مِنْهُ فَلاَيَرى الأَماقَدُمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَيْرِى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِم فَاتَقُوا النَّارَ ولَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ (١٠)

(حضرت عدى بن حاتم من روآيت ہے كه رسول الله مسى الله عليه وسلم في فرماياتم ميں سے ہرشخص سے الله تعالىٰ بلم الله على مرس كو حرف اپنى بلا الله كلام كرسے كا۔ اور درميان ميں كوئى ترجان حائل تہيں ہو كا۔ جب وہ دائيں نظر ڈالے كا تو اس كو صرف اپنى اعلى نظر آئيں گے، جو اس نے آ كے بحيج اور جب بائيں نظر كرسے كا تو وہى اعلى نظر آئيں سے جو آ كے بحيج اور جب سامنے نظر كرسے كا تو صرف جو، خواہ مجور كاليك كلااہى خيرات كر سامنے نظر كرسے كا تو صرف جہنم ديكھے كا، جو ہس كے سامنے ہوگى۔ پس جہنم سے بچو، خواہ مجور كاليك كلااہى خيرات كر سكو)۔

آنحضرت صلّی الله علیه وسلّم نے مومنین کو ان اعل صالحہ اور سیرت و کردارے آمحاد کر دیا ہے، جن کے حامل اشخاص اللّه کے محبوبین کی فہرست میں شار ہوئے ہیں:

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يَرْنَعُهُ قَالَ ﴿ ثَلْنَهُ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : رَجُلَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُو كَتَابَ اللّٰهِ ، وَرَجُلَ كَانَ فِي سَرِيَةٍ فَالْهُزَمَ أَصْحَابُهُ ﴿ اللّٰهِ ، وَرَجُلَ كَانَ فِي سَرِيَةٍ فَالْهُزَمَ أَصْحَابُهُ ﴿ اللّٰهِ ، وَرَجُلَ كَانَ فِي سَرِيَةٍ فَالْهُزَمَ أَصْحَابُهُ ﴿ اللّٰهِ ، وَرَجُلَ كَانَ فِي سَرِيَةٍ فَالْهُزَمَ أَصْحَابُهُ ﴿ اللّٰهِ ، وَرَجُلُ كَانَ فِي سَرِيَةٍ فَالْهُزَمَ أَصْحَابُهُ فَاللّٰهُ عَلَى اللَّهُ وَرَجُلُ كَانَ فِي سَرِيّةٍ فَالْهُزَمَ أَصْحَابُهُ فَاللّٰهُ عَلَى اللَّهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ شِهَالِهِ ، وَرَجُلُ كَانَ فِي سَرِيّةٍ فَالْهُزَمَ أَصْحَابُهُ فَاللّٰهُ عَلَى اللَّهُ وَ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَل

(عبدائة بن مسئود نے اس روایت کو مرفوع کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا تین اشخاص سے اللہ محبت رکھتا ہے (ایک) وہ جو رات کو اُٹھ کر قر آن کی تلادت کرتا ہے۔ (دوسرے) وہ جو داہنے ہاتھ سے صدقہ ویتا ہے اور اسے چھپاتا ہے۔ راوی کا کمان ہے کہ آپ نے فرمایا، ہائیں ہاتھ سے (چھپاتا ہے)۔ (تیسرے) وہ مرد میدان جو کسی مہم میں شریک رہا تھا اور جب اس کے ساتھیوں نے شکست کھائی، تواس نے دشمن کا (تنہا)

مَقَابِدَكِيارَ السَّرِ فَالَّذِ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ : ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ نَشْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ : ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ نَشْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنْةُ : رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ ، وَالشَّفْقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْإِحْسَانُ إِلَى ٱلْمَثْلُوكِ (١٠)

(حضرت جابڑے مروی ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا: جس میں تین چیزیں ہوں کی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دے کا اور اس کو جنت میں واخل کرے گا۔ اوّل کمزور کے ساتھ نرمی، دو سرے والدین پر شفقت، تیسرے باندی یا غلام پر احسان)۔ ایک اور حدیث ملاحظہ ہو، جس میں جہاں اللہ کے محبُوب بندوں کا تذکرہ ہے میں مبغوض بندوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے:

عَنْ آبِى ذَرِّعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلْثَةً يُجِبُّهُمُ اللَّهُ وَثَلْثَةً يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ . فَرَجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلْثَةً يُجِبُّهُمُ اللَّهُ وَ بَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلُ يَجِبُهُمُ اللَّهُ . فَرَجُلُ اللَّهُ وَالَّذِي اَعْظَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ خَتَىٰ إِذَا كَانَ النَّوْمُ بِاللَّهِ وَالَّذِي اَعْظَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ خَتَىٰ إِذَا كَانَ النَّوْمُ النَّهُ وَالَّذِي اَعْظَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ خَتَىٰ إِذَا كَانَ النَّومُ الْحَدُولُ وَعَلَيْهِ بَعْطِيتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي اَعْظَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ خَتَىٰ إِذَا كَانَ النَّوْمُ اللَّهُ وَالْفَقِيلُ وَيَتَلُو أَيَاتِيلُ ، وَرَجُلُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِى الْعَدُولُ الْحَدُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَدُولُ اللَّهُ وَالْفَقِيلُ وَيَتَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ وَالْفَقِيلُ وَالْفَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَقِيلُ وَالْفَقِيلُ وَالْفَقِيلُ وَالْفَقِيلُ وَالْفَقِيلُ وَالْفَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَقِيلُ وَالْفَقِيلُ وَالْفَقِيلُ وَالْفَالُولُ اللَّهُ وَالْفَالُولُ الْفَالُولُولُ اللَّهُ وَالْفَالُولُولُ اللَّهُ وَالْفَقِيلُ وَالْفَقِيلُ وَالْفَالِولُولُ اللَّهُ وَالْفَالِولُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت ابوذر وایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین ایسے شخص ہیں، جن کو اللہ دوست رکھتا ہے اور تین ایسے ہیں جن سے اللہ جل شانہ نفرت کرتا ہے: جن نوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان میں (پبلا) شخص تو وہ ہے کہ جب کوئی سائل کسی قوم کے پاس آئے اور اللہ کے واسطے سے سوال کرے اور اس قرابت کا واسطہ نہ دے، جو اس کے اور قوم کے درمیان ہو۔ پھر وہ نوگ اسے کچھ نہ دیں، لیکن وہ شخص اپنے سربر آوردہ لوگوں سے چھپا کر اس طرح سائل کی حاجت روائی کرے کہ اس کے عطیہ کو اللہ تو اس کے علاوہ جس کو دیا ہے کوئی نہ جانے۔ (دوسرا) وہ شخص، جب لوگ دات میں سفر کریس ختی کہ ان کو نیند ہر چیز سے زیادہ بیاری گئے اور وہ سر رکھ کرسو جائیں، تو وہ تاز میں میری تو رف اور توصیف کرنے اور میری آیات کی تناوت کرنے گئے۔ (تیسرا) وہ شخص کہ جو کسی مہم میں ہواور میں میں میں ہواور جب وہ اٹے یا س

بو رهازنا كار، متكبر تقير اور ظالم غني-

کتنے ہی لوگ بظاہر پریشان حال اور لوگوں کی نظروں میں بے و قعت ہوتے ہیں، ساج میں بظاہر ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی ان کو خاطر میں نہیں لاتا، ہر جگہ ہے دھتکارے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا تعلق اللہ ہے اتناگہرا ہوتا ہے کہ خداان کی کوئی درخواست رد نہیں کرتا اور اگر خدا کے بھروسا پر ودکسی بات پر قسم کھالیں، تو خداان کی قسم کو پوری کرکے دہے گا۔ کچھے اسی قسم کا مقہوم اس حدیث کا ہے:

عَنْ آيِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٱلسَّخْيُ قَرِيْبٌ مِّنَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِّن الْجَنَّةِ ،

قَرِيْبُ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدُ مِّنَ النَّارِ . وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدُ مِّنَ اللهِ ، يَعِيْدُ مِّنَ الجَّنَةِ . يَعِيْدُ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبُ مِّنَ النَّادِ وَالْجَاهِلُ سَخْعُ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ عَابِدِ يَخِيْلُ (٣٠)

(حضرت ابوہریر " سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے قرمایا: سخی قریب ہے، اللہ سے، قریب ہے جنت سے، قریب ہے جنت سے، قریب ہے جنت سے، قریب ہے جنت سے، قور ہے لوگوں سے، قور ہے دوڑ خ سے، اور بخیل شخص دُور ہے اللہ سے، دُور ہے جنت سے، دُور ہے لوگوں سے، قریب ہے دوڑ خ سے اور جاہل سخی اللہ کو بخیل علید سے زیادہ بسند ہے )۔ اسی وجہ سے مومنوں کو اللہ کی داہ میں خرج کرنے کی ترغیب دی گئی ہے:

عَنَّ آبِيٌ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رُبُّ أَشْعَتُ مَدَّفُوعٍ بِالْأَبُوابِ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرُه (٩٠٠)

(حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دستم نے قرمایا: بہت سے لوگ ایسے ہیں، جو بے صد پریشان ہیں اور جنہیں دروازوں سے دھتکارا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھالیں، تو وہ ان کی قسموں کو لازماً پوری کر دے گا)۔ اللہ کی محبت میں، پنے تن من کی سدھ کھو دینے والے اور بظاہر پریشان حال، ور درماندہ نظر آلے والے بندے اللہ کو کتنے عزیز ہیں؟

سنی انسان اللہ کے قرب اور اس کی رضا کا مستحق ٹمہر تا ہے۔ اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ دنیامیں بھی ایسے شخص کو عزت و سرباندی صاصل ہوتی ہے، اس کے بُر خلاف پخیل کونہ تو دنیادی سیادت و عزت حاصل ہوتی ہے، اور نہ وہ اللہ کے بہاں کوئی سرخروٹی حاصل کر پاتا ہے، بلکہ اس کو دوڑخ کے شعلوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، چونکہ وہ تفسینیت اور تنگ ولی میں گرفتار رہتا ہے، لہٰذا اے کوئی اخلاقی و روحانی بلندی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا قلب ہیشہ مادی منفعتوں میں ہی الجھارہتا ہے :

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّهُ مَسَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ قَالَ اللهُ آنْفِق أَنْفَقَ عَلَيْكَ (٢) (مضرت ابوہریر " سے روایت ہے كدانہوں نے رسول اللہ صلّى الله عليه وسلّم كو قرماتے بُوئے سنا: اللہ تعالىٰ نے فرمایا ہے: تم ترج كرور ميں تم پر ترج كروں كا)۔

حَدُّنَنَا عُثْبَانَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَاجَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ عُبَاهِدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اَسْتَعَاذَ بِاللّهِ فَاعِيدُوْهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللّهِ فَاعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاجِيبُوهُ وَمَن صَلّى اللّهُ عَاعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاجِيبُوهُ وَمَن صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ مَعْرُ وَفَا فَكَافِنُوهُ فَإِنْ لَمْ عَجِدُوا مَاتَكَافَتُوا بِهِ فَادْعُوا اللّه حَتَى ثَرُوا إِنْكُمْ فَدْ كَافَتُتُمُوهُ (٥) صَنْعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُ وَفَا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ عَجِدُوا مَاتَكَافَتُوا بِهِ فَادْعُوا اللّه حَتَى ثَرُوا إِنْكُمْ فَدْ كَافَتُمُوهُ (٥) (حضرت عبدالله بن عمر روايت كرت بين كرول الله حلى الله عليه وسفم في فرمايا. جو شخص الله كي نام ب بناه ملكى، تواس كو بناه دو اور جو شخص الله كي نام ب وال كرب اس كوعطاكر واور جو تمهين بلاقے اس كو جواب دو اور

جوشخص تم پراحسان کرے تو تم اس کابدلہ ون اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تواس کے لیے اس و قت تک دعاکر ستے رہو کراس کا بدلہ اُوا ہو جائے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ ہو:

عَنْ آبِي سَعِيْد قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا مُسْلِم تَحْسَى مُسْلِبًا فَوْبًا عَلَى عُرْى كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُصْرِ الْجَنَّةِ وَ آيُّهَا مُسْلِم أَطْعَمَ مُسْلِبًا أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَهَارِ الْجَنَّةِ وَأَيَّهَا مُسْلِم سَعَى مُسْلِبًا عَلَى ظَهَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيْقِ ٱلمُحْتُوم (٨٠)

(حضرت البوسعيد خدري سے روايت ہے كر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمايا بس مسلمان في كسى برہة مسلمان كوكيرا ببهنايا، الله اس كو جنت كا سبزلباس ببنائ كا، اور جس مسلم كو بحوك كى حالت سين كمانا كمطابا، الله اس كو جنت كے بحل كھلائے كا اور جس مسلم كو بياس كى حالت ميں پانى بلايا، الله اس كو جنت كى سربمبر شراب بلائے كا بحل كھلائے كا اور جس مسلم في بياس كى حالت ميں پانى بلايا، الله اس كو جنت كى سربمبر شراب بلائے كا)۔

ایک اسلامی معاشرہ کے ہر صاحبِ استطاعت فرد کافرض ہے کہ دہ سماج کے ضرورت مند افراد کی ضرور تیں پُوری کرے تاکد افراد کے درمیان ناہراہری اور طبقاتی فرق کے احساس کو فردغ نہ حاصل ہو سکے اور افراد ابنی بحوک ہیاس اور ستر پوشی کی ضرور تیں پُوری کرنے کے لیے دربدر کی تُحوکریں کھاتے اور ابنی عزت نفس نہ بچتے پھریں۔ اسلام نے اپنے ماتنے والوں کو جس خوددادی اور عزت نفس کی پاسدادی کرنے کی ذتہ دادی سونپی ہے اور جس مقامی معاشرہ کی تشکیل کے لیے ان روحانی اور اخلاقی بُلندیوں کی تعلیم دی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ سماج کا ہر فرد، کسی بحی فرد کی عزت و فرقت اور اپنی خوشی وغمی شمیری خوشی و غمی کو اپنی عزت و ذکت اور اپنی خوشی وغمی شمیری میں شمور تھیں پُوری کرنے کی دسوائیوں سے افراد کو جر فرد کی ضرور تیں پُوری کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں ضرورت مند افراد کو دستِ سوال دراذ کرنے کی دسوائیوں سے محفوظ دینے کی بھی تعلیم دی ہے،

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بِ الْخُدْرِيُّ إِنَّ فَاسًا مِنَ الْأَسْصَارِ سَالُوْا رَسَوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُمْ مُتُمْ مَا عَنْدُهُ فَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَنْ يَسَتَعْفِفَ يُعَفِّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفَ يُعِفِّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفَ يُعِفِهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفَ يُعِفِدُ اللّٰهُ عَطَاءً وَهُو يَعْفَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى السّلِي اللّٰهُ عَلَى السّلِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَمَنْ السّلَالِ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّلِمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللللللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللللللللللللللللللّٰمُ الللللللللللللللللللّ

زندكى اس كے بتائے بوئے راستے پر چل كركزار ديں كے، تواللہ تعالىٰ ان كو غنا سے مالامال كر دسے كا: عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَابِّنَ أَدُمَ تَفْرِعُ لِعِبَادَتِي أَمْلَاصَدُوكَ عِنْنَ وَآسُدُ فَقُرَكَ وَ إِنَّ لَا تَفْعَلْ مَلَاتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمَّ أَسُدُ فَقُرَكَ (٨)

( حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم فے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اے ابنِ آدم! تو میری عبادت میں مشنول رہ تو تیں سیراسینہ غناہے بھر دوں گااور محتاجی کو تجد سے ڈورر کھوں کااور اگر تو میری عبادت نہیں کرے گا، تو ئیں سیرے دونوں ہاتھ محنت مزدوری سے بھر دوں گااور سیری محتاجی کو ڈور نہیں کروں گا)۔

الله بى مقى كى بدايت ديتا ب، وبى بندوں كورزق ديتا ب آور وبى بندوں كو كنابوں سے محفوظ ركھتا ہے۔ ہم سب كواس كى رائي بدايت برچلنے كى توفيق عطافر مانے كى دعاكرنى چاہيے۔ اور اس سے غنا كے حفول اور كنابوں سے محفوظ ركھنے كى التجاكرنى چاہيے، اور اپنے دانستہ و نادانستہ سب كنابوں كى منفرت كى دعا بھى اس سے كرنى چاہيے، بنده جب حقيقى توبہ كرتا ہے، توانلہ اس كواپنے خاص دحم وكرم سے معاف فرما و بتا ہے۔

عَنْ أَبِى ذَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ اللهُ عَرُوجَلُ : يَاعِنَادِى ! كُلُّ كُمْ ضَالً اللهُ عَنْ هَدَيْتُ فَسَلُونِي الْمَدَى الْهَدِكُمْ وَكُلُّكُمْ نَفِيْرُ إلاّ مَنْ اَغْيَتُ فَسَلُونِيْ اَرْزُقُكُمْ وَكُلُّكُمْ وَكُلُّكُمْ وَهَيْرُ الاّ مَنْ اَغْيَتُ فَسَلُونِيْ اَرْزُقُكُمْ وَلَوْ اَنْ اَوْلَكُمْ وَالْحَيْمُ وَالْمَكُمْ وَالْمَكُمْ وَالْمَكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَالِسَكُمْ الْمُتَعْمِونَا عَلَى الْفُقِي وَلَوْ اَنْ اَوْلَكُمْ وَالْحَيْمُ وَمَيْتُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَالِيسَكُمْ الْمُحْتَمِعُونا عَلَى الشَّقَى قَلْبِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِى مَانَفَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى جَنَاحَ بِمُوضَةٍ وَلَوْ اَنْ اَوْلَكُمْ وَالْحِرُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَمَعْتُوا فِي صَعِيْدٍ وَالْمِيسَكُمْ الْمُحْتَمَعُونا عَلَى الشَّفَى قَلْبِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِى مَانَفَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى جَنَاحَ بِمُوضَةٍ وَلَوْ اَنْ اَوْلَكُمْ وَالْحِرَكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَمَعْتُولُ وَلَوْ الْ اللهِ عَبْدِ مَنْ عَلَالِكُمْ وَمَالِكُمْ وَمَا يَعْتَى مُولَالًا وَالْاللَّولُولُ اللهُ عَنْ مُلْكِى اللهُ كَالُولُ اللهُ عَلَالِى مَنْ مُلَكِى اللهِ مَا بَلَعَتُ الْمَالِي اللهُ عَلَى اللهِ عَنْكُمْ مَا بَلَعَتُ الْمَالِي اللهِ عَلَالِي مُنْكُمْ مَا يَلَعَتُ الْمَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(حضرت ابُوذر روایت کرتے بین کر رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کاارشاد ہے: اللہ تعالیٰ فرمانا ہے: اس میرے بندوا تم سب فقیر سب کراوہوں مگر جے میں راہ بتاؤں اس لیے تم سب بجد سے بدایت مائکو تاکہ میں تمہیں بدایت دوں اور تم سب فقیر ہو مگر جے میں کناہ سے ہو مگر جے میں کناہ سے ہو مگر جے میں کناہ سے بو مگر جے میں کناہ سے بخال ہو مگر جے میں کناہ سے بخال سے بخال ہو مگر جے میں کناہ سے بخال سے بخال ہو مگر جے میں کناہ سے بخال ہو مگر جو شخص یہ جائے ہوئے کہ میں بخشے پر قدرت دکھنے والاہوں مجدسے منفرت مائے، میں اے بخش دوں گا،

اور تمیں ذرا بھی تروّد تہ کروں کا۔ اگر تمہارے اسکا پیچنے، زندے اور مُردے اور اعلیٰ وادنی تام لوک میرے بندول میں سفتھ ترین شخص کے برابر بھی اضافہ نہ ہو جائیں، تو سیری سلطنت میں ایک مجترکے بر کے برابر بھی اضافہ نہ ہو جائیں، تمہارے اسکا ہی واد کی مائند ہو جائیں، تو میری سلطنت میں ایک مجترکے برابر بھی کی نہ ہوگی، اور اگر تمہارے اسکا اور چیلے اور تمہارے جن وائس اور زندے تو میری سلطنت میں ایک مجترکے برابر بھی کی نہ ہوگی، اور اگر تمہارے اسکا اور چیلے اور تمہارے جن وائس اور زندے اور مردے اور اعلیٰ وادنی کسی میدان میں جمع ہو جائیں اور تم میں سے ہر ایک اس چیز کو ماسکے جو اس کا منتہائے آر زُو ہو اور تمیں ہر سائل کا حوال پُورا کر دوں، تو میری مملکت میں صرف اتنی کی آئے گی جتنی کو تی سمند رمیں ایک سوئی ڈبو کر تاہوں، اور تمیں جو اور سیری عطافقط میرا کلام ہے اور میراعذ اب بھی نقط کلام ہے۔ جب میں کسی چیز کا ارادہ کر تاہوں، تو تمیں گہتاہوں، ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے )۔

بندہ کو مصاعب میں اللہ بی کا ذکر کرنا اور اس سے استعانت کرتی چاہیے۔ جو بندہ خوشحالی و بد حالی ہر موقع پر اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اللہ اسے معاصی سے محفوظ رکھتا ہے، خیر کی توفیق بخشتا اور مصاعب میں دستگیری کرتا ہے۔ بندہ مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ بی سے دد کا طالب جو رانسان کی تقدیر کا بنائے اور بکاڑنے والا صرف اللہ ہے اور اس نے ہر ایک کو ایک مقررہ اندازہ سے ہر چیزعطاکی ہے:

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَنْتُ خَلْفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، فَقَالَ : يَا عُلامُ ! إِنِّيْ أُعَلِمُكَ كَلِيَاتٍ إِخْفَظِ اللَّهُ يَحْفِظُ اللَّهَ عَبِدُهُ تَجَاهَ كَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْنَلِ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ كَلِيَاتٍ إِخْفَظِ اللَّهُ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ عَلَى أَنْ يُنْفَعُوكَ بِشَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ وَأَعْلَمُ أَنْ الْأُمَةُ لَوْ إِجْتَمَعَتُ عَلَى أَنْ يُنْفَعُوكَ بِشَى اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَإِقَا اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَإِقَا اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَإِقَا اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَقِعَتِ الْأَقَلَامُ لَكَ وَإِنْ إِجْتَمُعُوا عَلَى أَنْ يَضَرُّونَكَ بِشَى اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَقِعَتِ الْأَقَلَامُ وَ اللهُ عَلَيْكَ ، وَقِعَتِ الْأَقَلَامُ وَ إِنْ إِجْتَمُعُوا عَلَى أَنْ يَضَرُّونَكَ بِشَى اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَقِعَتِ الْأَقَلَامُ وَ إِنْ إِجْتَمُعُوا عَلَى أَنْ يُضَرُّونَكَ بِشَى اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَقِعَتِ الْأَقَلَامُ وَ إِنْ إِجْتَمُعُوا عَلَى أَنْ يُضَرُّونَكَ بِشَى اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَقِعَتِ الْآقَلَامُ وَ إِنْ إِجْتَمُعُوا عَلَى أَنْ يُضَرُّونَكَ بِشَى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَقِعَتِ الْآقَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَقِعَتِ الْآقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَقِعَتِ الْآقَالَ عَلَيْكَ ، وَقَعْتِ الْآقَالُ عَلَيْكَ ، وَقَعْتِ الْآقَالَ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَقِعْتِ الْآقَالَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَقِعْتِ الْآقَالَ عَلَيْكَ الْمُ الْعَلَيْكَ ، وَالْآقَالَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْعَلَامُ الْقَالَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُعْمَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْتَلْقَلَ عَلَيْكَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ المُعْتَلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلِيْكُومُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعِلَامُ الْمُعَلِيْكُومُ الللَّهُ الْعُلْمُ الْعُولُولُوا الْعُلَ

(حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ تیں ایک روزر سول اللہ صلّی اللہ وسلّم کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ آپ نے فرمایا: اس کڑے! میں تجد کو چند کھے سکھا رہا ہُوں، اللّہ کو یاد رکھ وہ تجد کو یاد رکھے کا۔ اللّہ کو یاد رکھ، تواس کو سائے پائے گا، جب بھی مانک اللہ سے مانک اور جب مدد کی خواستکاری کر تواللہ سے کر، اور جان ہے کہ اگر تام کوگ تجد کو نفع پہنچا نے کے لیے اتفاق کر لیں، تو وہ صرف استا ہی نفع پہنچا سکیں کے جتنا اللّٰہ نے میرے واسطے لکھ دیا ہے اور اگر وہ بہنچا سکیں کے جتنا اللّٰہ نے لکھ دیا ہے اور اگر وہ بہنچا سکیں کے جتنا اللّٰہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صرف اسے فرد بہنچا سکیں کے جتنا اللّٰہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صرف کے بیٹے سکی خشک ہو چکے یعنی تقدیر یں لکھی جا چکیں)۔

اللہ تعالیٰ نے جِن وانس کو ہیداکر کے ان کو صحیح اور غلط راہوں کی نشاند ہی بھی کر دی ہے۔اس کے تبعد جو بندہ جس راہ کو اختیاز کر تا ہے۔ اِس کے مطابق اس کو اس کی جزا و سزا ہلے گی۔ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ تَبَارُكُ وَ تَعَالىٰ خَلْقَهَ فِي ظُلْمَةٍ فَالْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمَنْ أَصَابَهُ ذَٰلِكَ النّورُ الْمُتَدّى وَ مَنْ أَخَطَأَهُ ضَلَّ فَلِذَٰلِكَ أَنُورُ الْمُتَدّى وَ مَنْ أَخَطَأَهُ ضَلَّ فَلِذَٰلِكَ أَتُولُ جُفّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللّهِ (١٠)

(حضرت عبدالله بن عمروت روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلّی الله علیہ وسلّم کو فرماتے ہوئے سُنا: ہے شک الله بزرگ و ہر تر نے اپنی مخلوق کو ایک اند هیرے میں پیداکیا، پھران پراپنے نورے نوازا، توجس کو نُور پہنچ کیا، اس نے راد پانی اور جس تک نہ بہنچا وہ کمراہ ہو کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ علم اللّی پر قلم سوکہ کیا) یعنی جن وائس میں بدایت و ضلالت دونوں رکھے گئے ہیں۔ ہذموم اعال جہائت کی عناست ہیں اور نُورے مراد علم کا نُوراور وینداری ہے۔

الله تعالى كو غَير سنجيده اور بات بات برجمكائ والے بندے سخت ناپسند بيں۔ ايسے لوگوں كو وہ اپنے نافرمان بندوں كى فبرست ميں شمار كرتا ہے اور سخت سزا كامستحق سمجمتا ہے، كيونكه الله كى صفت غضب كامفہوم يہى ہے كہ جو سزا كے مستحق ہيں، ان كو سزا دى جائے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللّهِ اَلاَ لَدُّا الْحَصِمُ (١٠) (حضرت عائشةٌ فرماتی بین که آنحضرت صلّی الله علیه وسلّم نے قرمایا: خداکے نزدیک مبنوض ترین شخص وہ ہے، جو بہت زیدہ جھکڑالو ہو)

مشركين پر جب كوئى آفت آتى، تو زمانه كو بُرا بحلاكہتے۔ آج بم بھی اس لعنت میں مبتلا ہیں۔ اس سلسد میں آنحضرت صنى الله عليه وسلم في متنبه فرمایا ہے كه الله كويه على سخت ناپسند ہے۔ كيونكه ونياميں جو نعمت يا آفت آتى ہے، الله كى طرف سے آتى ہے۔ بعر اگر كوئى شخص زمانه كى شكايت كرتا ہے۔ زمانه كى گردش سے كچو نہیں ہوتا ہے۔ زمانه كى گردش سے كچو نہیں ہوتا ہے۔ وراكو منظور ہوتا ہے وہى ہوتا ہے۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ آحَدُكُمْ يَاخَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّهْرُ (۱۰)

( حضرت ابُوہریر " سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے زمانہ کو بُرانہ کے کیونکہ اللّه خود وہر (زمانہ) ہے ) اسی طرح کی ایک اور صدیث ہے!

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ عَزُوجَلَ : يُؤْذِيْنُ إِبْنُ ادْمَ يَسُبُّ الدُّهْرَ وَ أَنَا الدُّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أَقَلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَادَ (٣)

( حضرت ابوہریر " سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا: اللہ عزوجل فرمانا ہے: ابن آدم زمانہ کو بُرا بھلا کہہ کر مجمع سخلیف بہنچا تا ہے جبکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ میرے ہی ہاتھ میں سردشت کار ہے۔ میں ہی دات اور دن میں اُلٹ پھیر کرتا ہوں)، یعنی زمانہ کا در حقیقت کوئی وجود نہیں۔ شب دروز کی کردش اور تصرفات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ انسان حالات کی ستم ظریفی ہے ہریشان ہو کر زمانہ کو بُرا بھاکہتا ہے، تواس کی زد کویا خدا پر پڑتی ہے۔ کیونکہ صاحبِ تصرف تو خداکی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے نا!

الله اس بات کازیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ بندوں کے درمیان آپس میں جوحرکات وافعال قابلِ شرم ہیں اور جوکام ایک بندہ اپنے ہی جیسے بندہ کے روبرو کرتے بُوئے شرماتا ہے، ایسے کاموں کو خلوت میں اس لیے نہ کرنا چاہیے کہ اللہ بہر حال ہر جگہ اور ہر لح موجُو ور بتنا ہے۔ چنائچ نح یاں جو کر غسل کرنے کے سسلہ میں فرمایا ہے کہ اللہ اس بات کازیادہ حقد اد ہے کہ اس سے شرم کی جائے، کیونکہ وہ شہید ہے۔ یعنی جس طرح اس کے علم میں تام امور باطنی ہیں۔ اس طرح اس کے علم میں تام امور باطنی ہیں۔ اسی طرح اس کے مشاہدہ میں تام امور ظاہری بھی رہتے ہیں، اور کائنات ارضی و سماوی میں کسی جگہ بھی واقع ہوئے والا ہر عل اس کے مشاہدہ میں رہتا ہے:

قَالَ بَهُوْعَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّم عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اَحَقُ اَنْ يَسْتَحَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (٥٠) (بهز في البين والداور أنهوس في ان كو وادا اور انهوس في رسول الله صلى الله عليه وسلّم سے روايت كى كر آپ في فرمايا: الله تعالى باتى لوكوں كى به نسبت اس كاڑيادہ حقد اد ہے كه اس سے شرم كى جائے۔

الله رزال ہے۔ اس نے بندوں کو دونوں قسم کے رزق عطا کیے ہیں، اوّل تو اس نے انسان کے جسم کی فردرتیں پُوری کرنے کے علاوہ الله اپنے بندوں کو فردرتیں پُوری کرنے کے علاوہ الله اپنے بندوں کو دوخانی رزق بھی علوم ومعارف کی شکل میں عطا کرتا ہے، اہذا جس طرح انسان کو ابنی جسمانی ضرورتیں پوری کرنے کے واسط تلاش و جستجواور الله کافضل تلاش کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح روحانی رزق یعنی علم وحکمت کا حصول بھی اس پر فرض ہے، حصول علم میں انسان کو کسی تسم کی کوتا ہی اور جمجھک علم کے حصول سے بازر گھتی ہے۔ علم کی محفاوں میں انسان کو کسی تسم کی کوتا ہی اور جمجھک علم کے حصول سے بازر گھتی ہے۔ علم کی محفاوں میں انسان کو سرایا طالب بن جانا چاہیے۔ اسی وقت اسے یہ بہا دولت حاصل ہو سکتی ہے۔ کچھ اس قسم کا مفہوم اس صدیت شریف کا ہے۔

 (مضرت ابو واقد لیتی دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے اور لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ ایسے میں تین آدی آئے، ان میں ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے اور ایک چلاگیا (ابو واقد) کہتے ہیں کہ وہ دونوں کچر ویررئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئے رہے۔ پھر ان میں ہے ایک نے بحل میں کنجائش دیکھی اور وہاں بیٹر گیا۔ ووسرا مجلس کے آخری کنارے پر بیٹر گیا اور تیسرا واپس چا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فران تینوں کے حال ہے آگاہ تہ کروں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (نظبہ ہے) فارغ ہوئے تو فرمایا: کیا تمیں تمہیں ان تینوں کے حال ہے آگاہ تہ کروں۔ ان میں سے ایک خداکی طرف متوجہ ہوں تو اللہ نے بھی اس پر عنایت کی۔ دوسرا (ذرا) شرمایا، تو خدا نے بھی حیاکی، اور تیسرے نے مُنہ بھیر لیا)۔

الله نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرائنس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے بندوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ نوافل کے ذریعہ اس کا قرب حاصل کریں۔ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم لے اس کا ایک جامع اصُول مرتب کر دیا ہے تاکہ بندے افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جائیں:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ عِنْدَهَا اِمْرَ أَهُ \_ قَالَ مَنْ هَٰذِهِ قَالَتُ فَلَائَةً تَذَكُرُ مِنْ صَلَابِهَا قَالَ مَنْ هَٰذِهِ قَالَتُ فَلَائَةً تَذَكُرُ مِنْ صَلَابِهَا قَالَ مَهُ عَلَيْكُمْ بِهَا تُطِيْقُوْنَ فَوَ اللَّهِ لآيَمِلُّ اللَّهُ حَتَىٰ تَمِلُواْ وَكَانَ أَحَبُ الدِّيْنِ إِلَيْهِ مَادَاوَمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ (ه٠)

(حضرت عائشة فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باد ان کے پاس تشریف لائے، اس دقت کوئی هورت بہ بیشی ہوئی تھی فرمایا یہ کون ہے؟ عائشہ اولیں: یہ فلال عورت ہے جس کی کثرت ناز کا شہرہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اپنے أو پر نری کرو اور صرف اتنا کرو جتنے کی تم میں استطاعت ہے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ (ابر دیتے ہوئے) نہیں تھے کا۔ مگر تم (عبادت ہے) تھک جاؤ کے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ عل وہ ہے جس کا کرنے والاات بیش کرے) یعنی ملہ کے نزدیک پسندیدہ علی وہ ہے جس کا کرنے والاات بیش کرے) یعنی اللہ کے نزدیک ہر وہ عبادت پسندیدہ ہے وہ بیش کی جائے۔ خواہ کم بی کیوں نہ ہو۔ بیش عبادت کرنے سے انسان کے نفس واخلاق کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ اس کے فصائل واوصاف میں مستقل نشوو ناہوتی دہتی ہے اور آہستہ آہستہ نفس کی بُرائیاں ختم ہوتی ہی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی کی زیادہ عبادت کرنے سے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے، جو بیش کم عبادت کرنے سے حاصل نہیں ہوتے، جو بیش کم عبادت کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ فرض کی بیش بیشتہ یا مہیند یا سال میں انسان ایک بادکثرت سے عبادت وریاضت میں خود کو تھا کہی کہی کبھی کبھی کبھی کہی کہی کبھی کبھی کہی کہی کہی کہی کہی کہی کہی کہی کہی کبھی کہی کہی کبھی کبی کہی ہو دھونے کے لیے کہی کبھی کبھی کی وہ کثرت عبادت قطعی ناکائی ہوگی۔

وَأَخِرُ دَعُولِمَنَا أَنِ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَ صَحْيِمِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّحِيْنَ ۞

عـ موزفالعشر آية ٢٠٠

١٤ - مسلم كتاب الزيد -

١٩ - يفاري: كتاب التوسيد

٢٠ حريزي إبواب العلم\_

۲۲ - بخارى، كتاب الصاؤة

٢٢ - بخارى: كتاب العلوة.

١٢٠ يقارى: كتاب التوحيد

٢٦ يكارى: كتاب الاوب

٢٨ - بخارى كتاب السوة

٢٩ . يقاري: كتلب العلوة.

٢١ ين ري كتاب بدأ الخلق، مسلم كتاب التوبة .

١٠ مسلم كتاب التوبار

٣٧ ياري كتاب التوحيد

## حواشي

-1-

۲۴ باري، كتاب التوسيد. ١ - ويكمت محيح بحارى كتاب الذان ياب فشل السجود. ٧- الماط موصحيح بارى كتاب الصافرة، بلب فقىل صلاة الغير ٢٥- بحارى الواب السوف. ۲۰۰ بخاری، کتاب التوسید ٣- تفصيل كے نيے الكمنے دائرة المعارف اردا ج٣-۲۶ باری کتاب الفازی م و و و من ابن ماجد ، كتاب الدعاء \_ ٢٨- مسلم ، كتاب التدر-د\_ وكمن صحيح بحارى كتاب التوجيد\_ ٢٠٠ يخاري كتاب التوسيد ٦- وكليف مرلدي إيواب الدعوات. ٢١ - اين مايد ، كتاب الزيد -٨- كارى ع اكتاب الشروط، باب ماركوز من الاشتراط ٢٧ - بخارى: كتاب التوحيد -٥ - جاسم الترندي إلواب المدعوات. ٢٠ بحاري كتاب التفسير ١٠ - محيم بخارى: كتاب الايمان.. مام- مسلم ، كتاب البز-١١ ر صحيح بحارى: كتاب العسادة، باب الساجد في البيوت. ٥٩ - مريزي باب الزيد -١٢ - بالع الترخى: تفسير سورة الد ثر.. ١٥٠ سين ابن مايد: كتاب الدعار ١٢ يقرى ، كتاب التفسير (مورة الافلاص) -10- يخترى كتاب الجياد وليسر ٢٩ - ايو داؤد، تمندي-١٦ - بخاري: كتاب الجباد ووالسير ١٨ - ماحك موسورة القدر أيت ٢-١٥٠ بحادي كتاب التوسيد ٢١ يناري: ابواب الكسوف.

٠٠ - بخارى: ابواب الاستسقاء ٣٠ يخارى كتاب الدعولت. ٢٥ - تريذي، كتاب الدعوات يـ ٢٨ - ترمذي كتاب الصلوق ٥٠ منين محد مخلوف: اساء الله الحسني ص ٦٩ ٠ ا در تريزي، ابواب الدعوات. ٥٠- ينادى: كتاب الميش ١٥٠ بخارى: كتاب الد عوات. ۵۵ - بخاري: کتاب الدعوات. ٣٥٦ بخارى: كتاب الصلؤة عد يفارى: كتاب التوحيد دا- بقارى كتاب النفسير (مورة الزمر)-٨٥ .. مسلم كتاب الايان-٥٥ - ينارى كتاب الرقاق ١٦٠ تمذى بأب الزيد ٢٥ تريذي الواب الدعوات. ١١- يخارى: كتاب الدب ۱۲ تریزی باب الزید

١٢٠ يارى: كتاب الرقاق

١٦٠ يورى كتاب العلوة

١٦٥ التريزي: إيواب الدعوات.

٦٦٠ تريذي الواب الدعوات.

يده مريزي: ابواب الدعوات. ٦٩ - يكارى: كتاب الايان. ٢٩ ياري أتناب الدعوات عدين يخاري كتاب الدعوات القد الوراؤود ۲۲ سورة البقرو ۲۹۹\_ ٢٥٠ بحارى: كتاب العلم سند بالكرى: كتاب العلميد ٥٥ - بحارى: كتاب العوصيد -٢٥ - تمذى: باب الجنة -٥٥ - مرةى: بلب القيامة .. ٨٤ ـ بخارى: كتاب التوحيد 29- تمذى: باب الجنة ٥٨ - سريزي: باب النيامة -٨١ تمذى باب الجنار ٨٣ يخارى: كتاب الجياد ۸۲ ترزی: کتاب البزر ۸۴ بخاری: کتاب التوحید ١٥٨ إبوداؤن كتاب الزكؤة ٨٦. تميذي: ابواب القيامت. عدر موطالهام مألك ٨٨ حمدى، بلب التيات. ٨٩. ترزى: بلب القيامة . ٩٠ تمذى: باب القيامة ۱۹ - تريزي: ايواب الايان. ٩٢ - بخاري: كتاب التفسير-٩٢ موظامام مالک. ٩٢ ، كذرى: كتاب التوحيد وكتاب النفسير-٥٥ - يخارى: كتاب النسل -

٩٦ . يكارى: كتاب العلم-

عهر بخارى: كتاب الايان-

## وه والنابر

## جلدسم بجهام كے ایم الواب

وجودِ بارى تعالى وجودِ بارى تعالى و توحيدِ اللي و توحيدِ اللي و في الله و تعالى و الله و تعالى و الله و ال

ه مناجات الهامي معمنظوم

و تخلیقِ کائنات سے خلیقِ آدم تک ۔

و مذاجب عالم مين تصوراللر

٥ صحف سماويد اورمقدس كتابين



## نقوش الوارد

٥ مقاله : واكر مرزا غليل بيك

و افسانه : فيمركير

و نظم وغزل ؛ فضا ابن فيمنى

٥ سفرنامه: رقع الدين ياسمى

٥ معتاله : واكر رستيرامجد

و افسانه : زیرامنظورالی

المحسيرهال

و نظم وغزل: الفخارعارف

٥ ترجمه : واكرامرت كاسكنوى

بهزادا عد

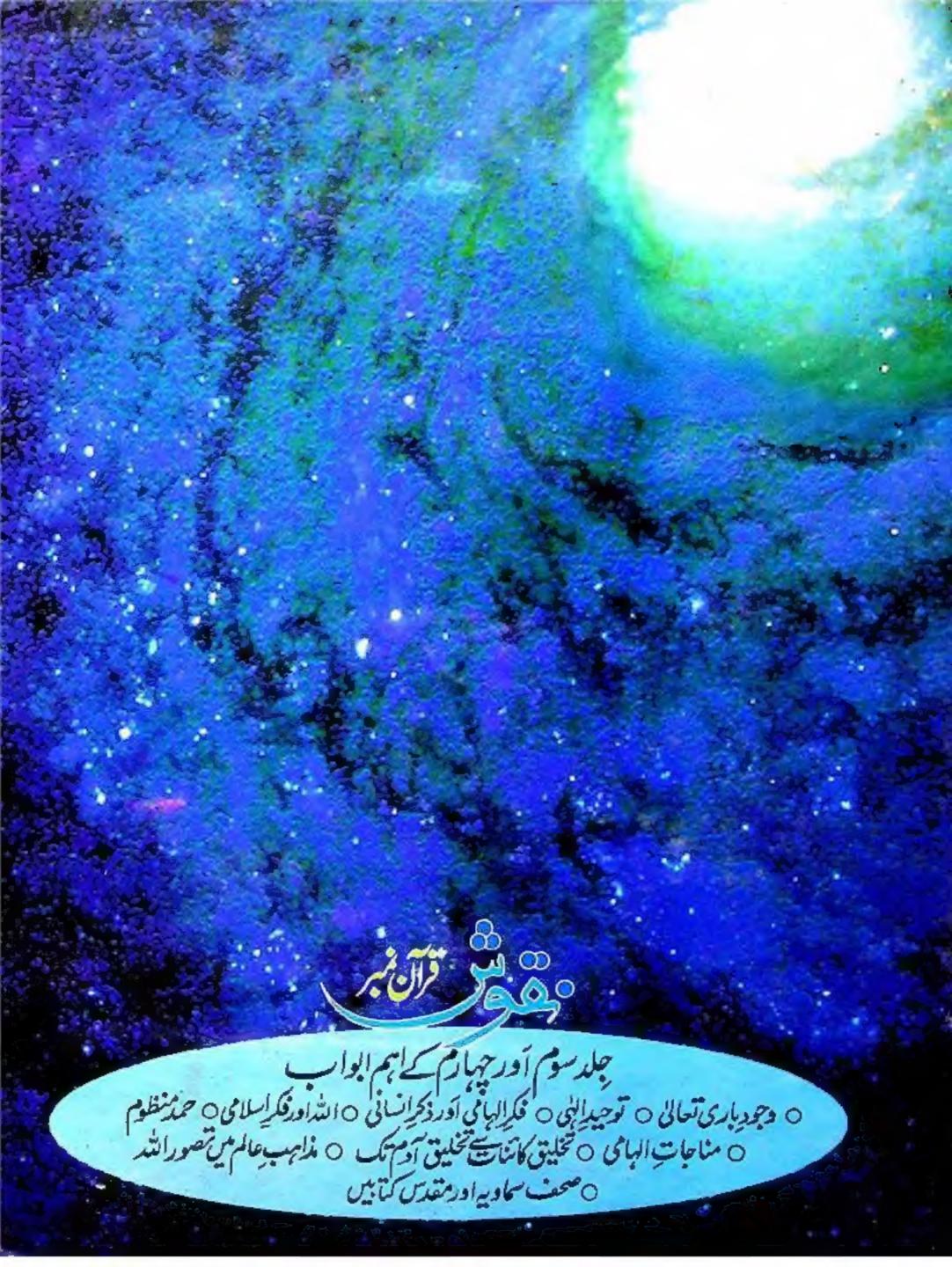